تفسير، حديث ، فقه ، نصوّف اور اسرار شربيت كاحبين مجوعت ايك عظيم انسائبكلو ببذيا جدنداوربا فاوره لين ترجيه

جننالا بهلام إمام أبوحا يدمخد الغزال بديزجه، مولانا نديم الواجدي فاض ديوبد

اردوبازار، كراجي له فون ۲۲۳۱۸۶۱

# ترجم اوركمپيون كابتك جمله حقوق ملكيت بنام دارالا شاعت محفوظ مسيس كابي دائث منر -----

بابترام: خلیل اخرف عثمانی طباعت: شکیل پرنٹنگ پریس نامشر: دارالاشاعت کراچی خامت منامت: صفحات

#### م<u>برث ہے</u>

ی خیم الحاحدی ولد دارد واجسس به سمن دارند منع سودتود بدی مرت به اصادعدم الدن اصلی تیست ی مرب می امدورندی معد دد مزال من کا ترجدار در می جرب افغازت کیدی ، امدوارندی کی حددلدین عام کی جو می کرد کابی ماشد کاکت ن کرد نمورزن منان ماش وادالد شاعت اور افزارای کو ترک نوا بر دنیا واری ده ده کیراثر منا ب سر ارامد ارک حدداد دم دی دوارد با دادارد شاخ را در ا

المؤهم بواده و منه و مسلوم و منه و المدار المراق من من المراق و و المراق و و المراق و المراق و المراق المر

میم برادارد ترم رساراندر و سامه داراندند<sup>راین</sup> دری دیا و

#### ملاكهة

ممشمیر کم فی اینید بازادنیس آباد محتبریدا حدشهید: ادده بازاد اا محتبر رحمانید : ۱۰ - ادده بازاد ای محتبر نظار درخید به راج بازاد دادنیش کمتب این محتبر بازاد بیشا در مکتب اما و در بازاد بیشا در مکتب اما و در بازاد بیشا در مکتب اما و دید ، نی به بیتال دودان د

بیت انتسداک اردد باندگرای د ادارة انتسرآن کارزی بیث بیدگرای ش ادارة المسارف کوزگی کرایی مگا مکتبردارالعساوم دراصله کوزگی کرای شا ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰۰ ادرک و بود میت العلوم ۲۰ زنا به دروهٔ اگر کلی المجد

# فهرست مضامین جلد سوم

| امنی     | عثوان                                                        | مغر        | عوان                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | تعلم اور الهام كا فرق                                        |            | كتابشر حعجائب القلب                                                        |
| , ,      | علائے كرام اور موفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت               | ja         | قلب کے عجائبات کابیان                                                      |
| rı       | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق                    | 14         | پہلاہاب                                                                    |
|          | کہلی مثال<br>مصری روشہ                                       | •          | ننس 'روح قلب اور عقل کے معانی اور مراوات<br>میں ادور قا                    |
| PY       | دجود کی دو تشمیں<br>قلب کے دو دروازے                         |            | پہلالفظ۔ قلب<br>دو سرالفظ۔ روح                                             |
| 4        | دو سری مثال                                                  | 14         | تيرالغظ-نس                                                                 |
| 76       | طريقة نفسوف كي صحت پر شرعي دلا كل                            | <b>A</b>   | چوتمالغ <b>ا۔ مثل</b><br>سریم                                              |
| M        | تجهات کی شمادت<br>مانام الله لله                             | . 19       | قلب کے لککر                                                                |
| ٥٠       | ودنا قاتل انکار دلیلیں<br>وسوسوں کے ذریعہ ول پر شیطان کا غلب | ۳          | قلب کے باطنی خدام اور عام فئم مثالیں<br>بہلی مثال                          |
| ۵۱       | وسوے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب                         | FI<br>  FF | دو سری مثال                                                                |
| or       | خواطرى ووقتميس الهام اوروسوسه                                | "          | تيرى مثل                                                                   |
|          | فرشته وشيطان                                                 |            | انسان کے قلب کی خصوصیات                                                    |
| ۵۴       | شیطان سے بچنے کا راستہ<br>شیطان کیا ہے؟                      | ۲۳         | علوم کے حصول کے دو درج<br>جامع اوصاف قلب اور اس کی مثالیں                  |
| ۵۲       | خوا طری قشمیں                                                | P7         | علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں                                               |
| •        |                                                              | ,          | قلب کے آئینے ہ مثابت                                                       |
| 41       | دل میں داخل ہونے کے شیطانی راست<br>غضب اور شہوت              | Mh         | جگیاورایان کے مراتب<br>علم کر مختلف فتر استقال ما                          |
| 4        | حسب اور ہوت<br>حرص دحمد                                      | 70         | علوم کی مختلف قسمیں اور قلب کی حالت<br>شری اور عقلی علوم میں تعارض نہیں ہے |
| 74°<br>* | الم يرى                                                      | 1          | علوم عقلی کی مزید دو قشمیں                                                 |

|                                  | Ŋ                                        | احياء العلوم ميلد سوم                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                | منح عنوان                                | محنوان                                                                                     |
|                                  | مه ایات و احادیث                         | خلا هری زیب و زینت                                                                         |
|                                  | ر آثار                                   | ر ہوں ہے۔<br>لوگوں سے طبع                                                                  |
| ر ظعتی کی حقیقت                  | خوش خلتی اور بد                          | ووں ہے ں<br>عبلت اور عدم استقلال                                                           |
| بارے میں چند اقوال               |                                          | · ·                                                                                        |
|                                  | ع خش خلتی ی خ                            | مال و دولت<br>فة مهاند به مئ                                                               |
| 1                                | حس المرس                                 | نقر کاخون اور بکل<br>معمد م                                                                |
|                                  | م ان | نه جي عصبيت                                                                                |
|                                  | ا المحالي المحالي المحالي المحواد        | عوام اور فلسفيانه مباحث                                                                    |
|                                  |                                          | بدخماني                                                                                    |
|                                  | انسان کے جارہ                            | شیطان ہے بیخے کا راستہ                                                                     |
|                                  | ا> دوسری دکیل کا                         | زبانی ذکر کافی نسیں ہے                                                                     |
| کے حصول کاسب<br>سرمیار براتنا ہا |                                          | مر گناہ کے لئے الگ شیطان ہے                                                                |
| کے حسول کا تفعیلی طریقہ 📗 🗼      |                                          | شیطان کامجسم ہو کرسانے آنا                                                                 |
|                                  | ه> بدن اورنفس                            | دل کے وساوس 'اوہام' خوا طراور ارادے                                                        |
| اور محت کی علامتیں               | 1 - 1,                                   | عمل سے پہلے ول کی جار حالتیں                                                               |
| إنن كالمريقه                     | ۹> اپنے عیوب پہچا                        | ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كا كمل انقطاع                                                      |
|                                  | پهلا لمريقه                              | وساوس کی قشمیں                                                                             |
|                                  | ر ومراطريقه                              | مبلی قتم۔ تلیس حق                                                                          |
| •                                | ۸۱ تیسرا طریقه                           | دو سری قتم- تحریک شهوت<br>دو سری قتم- تحریک                                                |
|                                  | جوتفا طريقه                              | ند رق ۹ رف وق<br>تیری قتم- خواطر                                                           |
| ض كاعلاج ترك شموات               | ا الله الموام                            | میرن که خوشر<br>قلب کی سرعت تغییراوراثبات و تغییر میں اس کی تشمیہ                          |
|                                  | ل ۱۸۴ ولا ئل نقل مثوا                    | سنب کی سرخت سییراور انبات و سییرین اس می مسلمیه<br>تغییرو ثبات کے اعتبارے قلب کی تین قسمیں |
|                                  | '' شریعت کے شوا                          |                                                                                            |
| •                                | درگهار کراقدا                            | تقویٰ کے نورسے معمور<br>معمور نفسا ہا                                                      |
|                                  | بررون کے موا<br>ملاء کا متفقہ فیصا       | خواہشات ننس سے لبریز قلب<br>تیسل قلب                                                       |
|                                  | مه الوكون كي جارفتم                      | تیسار قلب<br>خاطر شہوت اور خاطرا بیان کے در میان                                           |
| i -                              | میاحات سے لذ                             | كتابرياضة النفس وتهليب                                                                     |
|                                  | مباعات ا<br>مباعات ا                     | الاخلاق ومعالجة الامراض.                                                                   |
| · ·                              | ا نو ہ                                   | رياضت نفس- تهذيب اخلاق اور                                                                 |
|                                  | l j                                      | ریاست کے سردیب مطال اور<br>امراض قلب کے علاج کابیان                                        |
| · •                              | مجاہدے اور ریام<br>ذیخہ خلقہ             |                                                                                            |
| )علامات                          | ۸۸ خوش خلقی کی                           | حسن علق کی نفنیلت اور بد خلقی کی ندمت                                                      |

|                                       | en e  | ۵     | احياء العلوم حلد سوم                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| منح                                   | مؤان                                      | منحد  | مخوان                                 |
|                                       | اور ننس آماه پرغلبه                       | 114   | به آیات معیارین                       |
| سام ا                                 | چمنافا کمه-بیداری پر قوت                  | 119   | اكابركاقوال                           |
| "                                     | سانوال فاكده عبادت يرمواطبت كي سمولت      | 144   | بج ل کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق |
| اله                                   | المعوال فائده- تندر سي                    |       | کی ترنیب و مخسین                      |
| هما ا                                 | نوال فائده-ا شراجات میں کی                | •     | ابتدا ہے بچے کی تربیت کا طریقہ        |
| ורא                                   | دسوال فاكمه-مدقه وخيرات                   | 174   | ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات       |
| الد                                   | پیید کی شموت فتم کرنے کا طریقہ            |       | اور راہ سلوک میں مرید کے تدریجی       |
| ,                                     | غذاى مقدار                                | 4     | ارتقای تفسیل                          |
| . 11                                  | غذا کے جار درج                            | 4     | ارادت کی شرائط                        |
| 109                                   | غذاكاوتت                                  | 4     | حجاب کی قشمیں                         |
| 10.                                   | غذای منس                                  | 154   | في كال كى ضورت                        |
|                                       | بحوك كے تحكم اور اس كى فضليت ميں          | ,,    | مرشد كافرض                            |
| 104                                   | اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف | (179  | سلوک کی ابتدا                         |
| 101                                   | بموك اور هم سيري ميس اعتدال               | 13%   | وسوسول كى دو فتميس                    |
| "                                     | غذا مقصود نهيس مجابره مقصود ہے            | 1971  | رياضت كاائتالى درجه                   |
| 109                                   | ا کابرین سلف کے مجاہدے                    |       | كتاب كسر الشهوتين                     |
| 1                                     | بزرگوں کے احوال کا اختلاف                 | Imm   | شهوت محكم و فرج كوتو ثرف كميان مي     |
| 14-                                   | کم خوری اور ترک شموت کی آفتیں             | "     | المكم- تمام شوات كاسرچشم              |
| 144                                   | شرمگاه ی شموت                             | 15-60 | پىلاباب                               |
| 175                                   | شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات               |       | بعوك كي نضيلت اور فتكم سيري           |
| 140                                   | مرد کے لئے تار بھرے یا تاح نہ کرنا بھرے   | 4     | کی زمت                                |
| 14.0                                  | فجردگی مد                                 |       | روایات                                |
| 144                                   | نو عمراز کول سے دلچیں                     | jma   | 781                                   |
| 144                                   | نظری آفت                                  | 179   | بعوك كے فوائد اور فتم سرى كے نقصانات  |
| 4                                     | مرد كالمتعد لكاح                          | W.    | بلاقائمه مفاع قلب                     |
| 179                                   | خوامش تكاح كاعلاج                         | IM.   | ومرافا كمه رفت قلب                    |
| 14-                                   | شرمگاه اور آکوے زناسے بیخے والے کی فنیات  |       | تيرافا نكمه واضع اوراكساري            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شرمگاه کے زنامے بچنے والے کی فعیلت        | 104   | چر قماقا كمه مقراب الى كى يادادر      |
| 1<1                                   | آگو کے زناہے بچنوالے کی نعنیات            |       | ال معائب ہے مبرت                      |
|                                       | كتاب آفات اللسان                          | IFT   | بإنجال فاكده- شوت كاقلع قع            |

| موان                           | منح  | عثوان                               |  |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| آفتوں کابیان                   | 1417 | كنانية بمي جموث نه بولنا عابي-      |  |
| _عظيم نعت                      | *    | پدرموی آفت غیبت                     |  |
| رؤعظيم اورخاموش كى فعنيلت      | 1<0  | غیبت کی قدمت شرمی ولا کل ہے         |  |
| وافضل ہونے کی وجہ              | 14*  | غیبت کے معنی اور اس کی حدود         |  |
| -لايعنى كلام                   | 4    | أيك غلط استدلال اوراس كاجواب        |  |
| لام کی تعریف                   | W    | فیبت مرف زبان ی سے نہیں ہوتی        |  |
| لام کے اسباب                   | IAT  | علائے کرام کی فیبت                  |  |
| ت زياره بولنا                  | IAM  | فیبت کے اسباب                       |  |
| احر                            | 4    | عوام سے متعلق المحد اسباب           |  |
| ندياطل كاذكر                   | 140  | پهلاسبب کینه وغضب                   |  |
| نسابات كاكاثنااور جنكزاكرنا    | 144  | ووسراسبب موافقت                     |  |
| ی ت <i>غریف</i>                | IVV  | تيراسب-امتياط اورسبقت               |  |
| راءے بیخے کا لمریقہ            | 149  | چوتھا مبہد برأت                     |  |
| تثد خصومت                      | 19.  | يانجوال سبب مفاخرت اوربدائي كااظهار |  |
| - فصاحت كلام كے ليے تفتع       | 195  | معاسب حد                            |  |
| ت فن كوتى اورست و شم           | 190  | ماتوال سبب ول کی                    |  |
| ) تعریف                        | 140  | المعوال سبب تحقير                   |  |
| ت- لعنت كرنا                   | 194  | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب            |  |
| يف                             | 194  | پهلاسبب تعب                         |  |
| سإبودرجات                      | 4    | ودمراسبب جذبه شفقت                  |  |
| -راگ اور شاعری                 | 4.1  | تيراسبداللاك لخفته                  |  |
| ندمزاح                         | y.w  | غيبت كاعلاج                         |  |
| ملى الله عليه وسلم كامزاح      | po . | ملم دعمل كالمعجون                   |  |
| أنتدامتزاء                     | Y.C  | اجملل طريقة علاج                    |  |
| لتدانفائے راز                  | Y•4  | تنصيلي لمريقة علاج                  |  |
| ئت جموناوعده                   | •    | ول سے غیبت کرنے کی حرمت             |  |
| نت جموث بولنا اور فتم كمانا    | ווץ  | سوه تکن (بدهمانی)                   |  |
|                                | 110  | سوه نکن کی حرمت کی دجه              |  |
| پرجموث بولناجائزے              | 414  | بد کمانی کاعلاج                     |  |
| ہیب کے لئے امادیث کمڑنا محج فہ | 719  | فيبت كيابين رفست كمواقع             |  |

| احياء العلوم جلدسوم                | 4    |                                              |                     |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------|
| مؤان                               | من   | موان                                         | مغ                  |
| اقل - ظلم کی داوری کے لئے          | 724  | فلب کامرکز قلب ہ                             | P. edh.             |
| وم-مكرك ازالے اور معميت ووركرتے    |      | قوت فضب کے تمن درج                           |                     |
| ر مدد ماصل کرنے کئے                | 789  | خنسب کے ظاہری آفار                           | 774                 |
| سوم فتوی ماصل کرنے کے لئے          | ,    | کیاریاضت نفسب کا زاله ممکن ہے؟               | דרץ                 |
| چارم-مسلمانوں کو شرے بچانے کیلیے   | •    | حن کیا ہے؟                                   | "                   |
| بغم- مرفیت کی وجہ ہے۔              | 460  | محبوب كانتمين                                | 4                   |
| عضم كيل فت كاوجه                   | . 4  | پلی هم                                       |                     |
| غيبت كأكفاره                       | الهم | دو مری فتم                                   | >۲7<                |
| معاف كرانايا دعائ خيركرنا          | 4    | تبری حتم                                     | ,                   |
| كيامعاف كرنا ضورى يم؟              | ۲۳۲  | خضب کے امہاب                                 | P<1                 |
| معاف كرنا افعنل ب                  | ,    | بیجان کے بعد خصے کا علاج                     | <b>Y</b> < <b>Y</b> |
| سولهوس انت چفل خوري                | 444  | علم کے ذریعے جوش غضب کا خاتمہ                |                     |
| چىل خورى كى تعريف اوراس كاعلاج     | 460  | ممل کے ذریعہ جوش فضب کا خاتمہ                | hele                |
| چنلی کے محرکات                     | 464  | غمتہ پینے کے نضائل                           | 747                 |
| ستربوس آفت ورفاین (نفاق)           | 164  | حكم تنتي فضائل                               | 744                 |
| دورفے بن کی تعریف                  | 70.  | كلام كي وه مقدار جوانقام و تشفي كيليح جائز ب | tat                 |
| المحاجي آفت مح                     | 161  | فضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں       | YAR                 |
| مح كرف والے سے متعلق جارا فيس      | •    | كيني كى حقيقت اور نتائج معفوه نرمى كى فعنيلت | <b>74.0</b>         |
| ممدح سے متعلق دد آئیں              | 707  | عنوواحسان کے فضائل                           | 144                 |
| مرح کی اجازت                       | ۳۵۳  | زی کے فعنا کل                                | <b>191</b>          |
| معدحى ذمدوارى                      | 700  | حىدى زمت'اسى حقیقت'اسباب'                    | ,                   |
| انیسویس آفت کلام کی فلطیوں سے ففلت |      | علاج اور خرورت علاج                          | 1914                |
| بیروس آفت عام لوگوں کے سوالات      | 244  | حسد کی زمت کامیان                            |                     |
| كتابذ النضب والحقدوالحسد           |      | حسد کی حقیقت 'اس کا تھم'انسام اور درجات      | 194                 |
| فنسب كيداورحدى يرائى كاوان         | YOA  | حدى تعريف                                    | ,                   |
| بهلايلي                            | 109  | حدى ومت كولاكل                               | 199                 |
| فمعب كي زامت                       | •    | مسلمانول كوكس نعت يرخبط كرنا جاسبي           | <b>74.7</b>         |
| قراك دود مث عضب كالرمت             | 4    | حدے مراتب                                    | <b>7.7</b>          |
| <b>آثار</b>                        | 441  | منافقت اور حسد کے اسباب                      |                     |
| غضب کی حقیقت                       | 744  | بهلاسبب بغض وعداوت                           | mer                 |

|          |                                                 | ٨      | ا حياء العلوم - جلد سوم                                           |
|----------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| منحه     | عنوان                                           | منح    | عنوان                                                             |
| ۳۳۲      | دنیامیں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال          | 4.4    | د و سراسبب تغزز                                                   |
|          | دنیا سے محلوق کے دھو کا کھانے اور               | 7.0    | تيراسبب كبر                                                       |
| المهاليا | ایمان میں کزور ہونے کی مثال                     | 4      | چوتھاسبب تعجب                                                     |
| 4.4      | دنیادی لذات میں اضماک اور ان سے                 | pr. vy | بإنجوال سبب مقصود كافوت مونا                                      |
| ١٠٠٠     | مغارنت پر تکلیف کی مثال                         | •      | چمثاسبب-جاه وانتداری خواهش                                        |
| "        | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت          | ,      | ساتوال سبب خباثت نفس                                              |
| 1776     | پيلي هنم                                        |        | برابر كادرجه ركف والون مجاتيون اور                                |
| "        | و د سری متم                                     | mac    | عزيزول مين حسد كي كثرت اور غيرون                                  |
| "        | تبری قتم                                        |        | میں اس کی کی ہے اسباب                                             |
|          | موت کے بعد بندے کے ساتھ باتی                    | m9     | حسد كاازاله كرين والي دوا                                         |
| ۲۳۲      | رہنے والی چزیں                                  | ۳۱۰    | حبد کاویٹی ضرر                                                    |
| 4        | ونیادی لذات میں رغبت کی قشمیں۔                  | "      | حسد كادنيوى نقضان                                                 |
| rpa      | ونیاکی تین قشمیں                                | ۳۱۳    | حسد كاعملى علاج                                                   |
|          | ونياكي مطنيقت اوران اشغال كابيان                | 710    | حسدی ده مقدار جس کادل سے دور کرناواجب ہے                          |
| rar      | جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو                  |        | كتاب ذم الدنيا                                                    |
|          | خالق كائنات كوادر موت كو بعول جا تاہے۔          | רח     | دنیا کی ند مت کابیان                                              |
| 404      | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق              | . MIC  | ونیاک ندّمت . ند                                                  |
| 40 h     | انسان کی تین ضرور تیں                           | سرس    | دنیا کی ندهمت پر مشتل مواعظ اور همیحنین                           |
| "        | پیشوں کی تقسیم                                  | 774    | دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں                                 |
| 700      | انسان کی مخلیق اور اجهاعیت                      | "      | تيزر فآرى ميس دنيا كى مثال                                        |
| 404      | دنیا کی ضرور تیس لا محدود بی <u>ں</u><br>-      |        | خواب سے دنیا کی مشاہمت                                            |
| roc      | سغری ضورت اور ابتارا<br>س                       | 7774   | دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ                                    |
| 4        | باربرداری کے جانوروں کی ضورت<br>م               | "      | دنیا کے ظاہر دباطن کا تعناد<br>سرم                                |
| 404      | چوري اور گداگري                                 | 779    | ونیاہے انسان کے گزرنے کی مثال                                     |
| •        | ونیامیں منهمک لوگوں کی قشمیں                    | 1      | دنیایں داخل ہونا آسان اور لکلنا مشکل ہے                           |
|          | كتاب ذم البخل و حب المال                        | rps    | دنیا میں پر کراس کی آفتوں سے محفوظ رمنا<br>تعصیر                  |
| 741      | مجل اور مال سے محبت کی ند تمت کابیان<br>سر نبید | "      | باق دنیا کی مثال<br>مربع میر میران                                |
| *        | دنیا کے فقنے<br>مارین                           | ,      | دنیا کاایک علاقہ دو سرے سے متعلق ہے<br>پر بیوں میں میں میں اسٹیار |
| "        | بال کافتنہ                                      | roi    | دنیا کا آغاز احچهااور انجام خراب<br>بین سی:                       |
| 444      | بال کی فرمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت       | rer    | آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال                                      |

.

|           | a servery je                               | 4           | احياء العلوم جلدسوم                        |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| مغ        | عثوان                                      | منح         | عثوان                                      |
| <b>64</b> | لاً مراسبب                                 | 744         | مال کی تعریف اور اس کی مدح و ذم میں        |
| 4         | علاج کے مختلف لمریقے                       | *           | تطبق .                                     |
|           | بتکلف خرچ کرنے سے بخل کی صفت               | "           | مال کی تعریف                               |
| 4.4       | كاازاله                                    | 4           | تطبيق کی صورت                              |
| Ø: A      | مجش كاعلى اور عملي علاج                    | <b>74</b> ^ | اخروی سعادت کے ذرائع حصول                  |
| "         | مشامح ي عادت                               | 749         | مال کے نقصانات اور فوائد                   |
| ۲۰۹       | مال کے سلسلے میں انسان کے فرائض پر ایک نظر | 4           | مال کے فوائد                               |
| 4         | كبلا فريغنه                                | •           | ال کے دینی فوائد                           |
|           | دومرا فریغنہ                               | 74-         | ال کے نقصانات                              |
| ,         | تيرا فريغيه                                | . بس        | حرص وطع کی ند تحت و تناعت اور اوگون        |
| ,         | چ تما فریعنہ                               | P(1         | سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف                |
| ,         | ويانجوال فريعنه                            | <b>PCC</b>  | حرص وطع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنيوالي دوا |
| ۸۱۰       | مالداري كي ندمت اور فقر كي تعريف           | TAI         | سخاوت کی فضیلت                             |
|           | مالداری افضل ہے یا فقر؟                    | 747         | سخاوت کی نعنیات آثار کی روشنی میں          |
| ווא       | محابه کی الداری کو جحت بناناصیح نهیں       | 700         | سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات                 |
| Mr        | محابركيے تنے؟                              |             | بيان دم البخل                              |
| 414       | تم کیے ہو؟                                 | ۳۹۲         | بخل کی ند تمت کابیان                       |
| (r)       | معلبه كاعبرتناك واقغه                      |             | قرآن و مدیث کی روشنی میں                   |
| prr       | مال کی طمع کا ایک نمونہ                    | 794         | بُل کی ذمت میں آثار                        |
| "         | قناعت اور توکل کی مثال                     | 794         | بخیلوں کے قصے                              |
|           | كتابذمالجاموالرياء                         | 799         | ايارى حقيقت اور فضائل                      |
| ma        | جاه اور ریا کی ندشت کابیان                 | pkr         | سخاوت و نجل کی صدود اور حقیقت              |
| 677       | پهلاباب                                    | •           | بخل کی تعریف                               |
|           | هرست اور ناموری کی زمنت                    | 14.74       |                                            |
| 444       | ممنامى كى فعنيلت                           | #           | فنه کی مقدار واجب                          |
| r.        | ه هبهٔ جاه کی زمت                          | N. P        | یخت گیری کے مخلف ادکام                     |
| 1-44      | جاد کے معنی اور اس کی حقیقیت               | 4           | مکل کی دو سری تعریف<br>میل به در           |
| 644       | جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟                | . 4         | نگل کا ایک اور ورجه<br>رو                  |
| *         | مهلی وجه                                   | 40          | مجل كاعلاج                                 |
| v         | دد سري و چه                                | רי. ץ       | <b>مل</b> کی محبت کا پہلا سبب              |

|      |                                      | 1+       | احياء العلوم جلدسوم                                   |
|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| منح  | عثوان                                | صخد      | عثوان                                                 |
| Mar  | رياء كابيان                          | PTT      | بري دج                                                |
| •    | ریا کی نرمت                          | 4        | ر د جاه کی محبت میں افراط کے اسباب                    |
| "    | . آیات کریمه                         | 4        | لماسبب اذالة خوف                                      |
| ror  | روايات                               | 444      | مراسبب                                                |
| ۲۵۶  | 701                                  | 140      | وجودات کی نشمیں                                       |
|      | ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا | *        | ہے نام پر غلبے کی خواہش                               |
| 401  | ہوتی ہے۔                             | 444      | مال حقیقی اور کمال دہمی                               |
| 4    | ریا کے معنی اور اس کی حقیقت          | 44       | ملوات کی قشمیں                                        |
| 4.   | وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے          | 1        | فيرات                                                 |
| "    | بدن کے ذریعے دین میں ریا             | "        | ليات                                                  |
| MOV  | النت اور لباس ك ذريع ريا             | لدله     | ل ستائش اور قابل زمت حبّ جاه                          |
| *    | کلام کے ذریعے ریا                    | PALI     | تاذیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش                |
| 709  | ممل کے ذریعے ریا                     | PTY      | ح ومثائب نفس کی محبت اور ذم و جوسے نفرت               |
| * .  | ووستول اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریا    | "        | ح دینائے نفس کی محبت کے اسباب                         |
| M-   | ریا کی حرمت و اباحت                  | *        | لماسبب                                                |
| 677  | ریا کے درجات                         |          | مراسبب                                                |
| 4    | پہلا رکن                             |          | براسبب                                                |
| 747  | پهلا درجه                            | מאא      | تماسبب                                                |
| "    | נ <i>ב מק</i> ו כנקה<br>-            |          | اوره اسباب كاعلاج                                     |
| •    | تيسرادرجه                            | •        | ټ جاه کاعلاج<br>- به مار                              |
| *    | چ <i>وتم</i> ادرجہ<br>س              | Like.    | ټ جاه کاعلمی علاج                                     |
| 4    | פר תרות אינ                          | ptro     | تِ جاه کاعملی علاج<br>سر                              |
| "    | پهلا درجه                            |          | اوی محبت دور کرنے کا بھترین طریقہ<br>میں میں سریاں م  |
| אאת  | <i>נבית</i> [כנקה                    | 447      | ے کی محبت کاعلاج                                      |
| 44   | تیمرادرجه<br>مرفعه بازی مرب          | •        | ملاسبب                                                |
|      | ووسرى متم-اوصاف مبادات سے رہا        | الملم    | ومراسبب                                               |
| "    | پهلادرچه                             | "        | پراسب<br>پرساس کا در کاروری                           |
| ריין | נ <i>ב מק</i> ו בנקה<br>די           | MAY      | رمّت کی کراہت کاعلاج                                  |
| **   | تیمرادرچه<br>در کارون در             | ا الماما | ح و ندمت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف<br>مسید میں اور |
| •    | تیرار کن-جس کیلئے ریا کی جائے        |          | كتابالرياء                                            |

| مني           | مثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مو    | ا حياء العلوم                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| ۲۸            | اغماري شراكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P44   | پهلا درج                                 |
| MAC           | ريامدايك انتلائهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מוב   | د مرادرچه                                |
|               | دوسری تتم- عمل کے بعد اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | تيرادرجه                                 |
|               | کناه چمپانے کا جواز اور لوگوں کو گناه بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444   | جونی کی جال سے زیادہ مخلی ریا            |
| ٨٨٨           | مطلع کرنے کی کراہت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.   | كس رياس اهال باطل موتي بي                |
| <b>۱</b>      | كناه جميانا مح ب اسكى آخه وجوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "     | بيلي فتم                                 |
| 794           | راے فوف مباوت ترک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ער תט לتم                                |
|               | طاعات کی دوشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | تیری تم                                  |
| "             | بدان سے متعلق عباد تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | پوسی حم'                                 |
| 200           | بیات میں ہدیں<br>ریا کے خوف ہے آرک عمل کی مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الادا | انجي حم                                  |
| Man           | مل محو را شیطان سے نکنے کی دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151   | رائے جل اور ریائے تنی کی دو تشمیں جن     |
|               | ساف سے ترک عمل کی دوایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | ے اعمال باطل ہوتے ہیں                    |
| ויפוי         | علوت ہے متعلق عباد تیں<br>علوت سے متعلق عباد تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 744   | نبري حم                                  |
| Ma            | خلانت وابارت اور حکومت<br>خلانت وابارت اور حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440   | رای دوالوراس مرض میں دل کے ملاج کا طریقہ |
|               | منع کی فنیلت کی روایات میں تعارض نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ریا کے علاج کی دو صور تیں                |
| 794           | تفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بلی صورت - اصول د اسباب کی بیخ منی       |
| r/9<          | وعظ الويني اور تدريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pky   | ريا كالمخصوص علاج                        |
| 1°9A          | واعظى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEA   | ريا كاعملى علاج                          |
| 699           | مدق واخلاص كى علالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | ومرى صورت خطرات وعوارض كاانداد           |
| 0·7           | الراوكول كرد كيف ي نشاط ماصل مو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "     | یا کے قطرات                              |
| ۵۰۲           | التشيطاني اور نفساني وسوسول كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/69  | ا کے خطرات کا ستراب                      |
| - ,           | میدکو عمل سے پہلے ممل کے بعد اور عمل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d/A*  | ساوس پر مواخذه شیس                       |
| · <b>»</b> ·< | ودران کیا کرنا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAI   | یا کے خوا طرودر کرنے والول کے درجات      |
| ۵۰۸           | فرائض کی طافی زا فل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAT   | کوره مراتب کی مثل                        |
|               | كتأب ذمالكبر والعجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAY   | يطان سے بچنے کی تدری جائے المیں؟         |
|               | كبراور عجب كى زمت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAR   | ساب و کل کے منافی نہیں                   |
| ۳۱۵           | ميلاباب-كبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | يطان سے مذركي كيفيت                      |
| •             | نیمابب بر<br>تمری دفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ave   | لماعت کے اظہار کا جواز                   |
| •             | برق پرت<br>آفار محلب و تابعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAN   | لماري دوشيس                              |
| 014           | الراكر ملية وركباس كاذريع اظهار كليرى ذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | لى متم _ نفس عمل كااظهار                 |
|               | الرا لربية الربي المسادرية المال المراس المر | •     |                                          |

|             |                                               | 11°         | احياء العلوم بجلد سوم                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| منح         | عنوان                                         | منح         | عنوان                                                       |
| ۵۵۰         | پهلاسب-نسب                                    | an          | تواضع کے فضائل                                              |
| 801         | دو مراسب بحال                                 | <b>₽</b> ΥΥ | كبرى حقيقت اوراس كى آفت                                     |
| #           | تيسراسبب- قوت                                 | ora         | متكبرعليه اس كے درجات واقسام اور                            |
|             | چوتمااور پانچوال سبب- كثرت مال اور كثرت اعوان | 6,6         | اس میں کبر کے ثمرات                                         |
| •           | چمٹاسبب-علم پر کبر                            | "           | بهلی قتم-الله پر تکتر کرنا                                  |
| 884         | ساتوال سبب- تفوی پر تکبر                      | "           | دومري فتم- رسولول ير تكبر كرما                              |
| 009         | پهلا طريقه                                    | OTA         | تيسري فتم-بندول پر تنمبر                                    |
| ¥           | دومرا لحريقه                                  | , "         | میل وجہ                                                     |
| <b>64</b> - | تيرا لمربقه                                   | ,           | دو مری وجه                                                  |
| ,           | چ تما لمربقه                                  | ars         | جن چیزوں سے تکبر کیا جا آہے                                 |
|             | بانجوال لمريقه                                | ٥٣٠         | پېلى شم- علم                                                |
| ודם         | تواضع كيلئ رياضت كالنهمائي درجه               | , ,         | علم کے باعث کبراوربے خونی کی وجہ                            |
| "           | عجب کی ندمت اور اس کی آفات                    | arr         | دو سری قشم - عمل و عبادات                                   |
|             | •                                             |             | كبركى آفت كاعتبارے عالموں اور                               |
| 244         | مجب کی آئیں                                   | ٥٣٢         | علدول کے تین درہے ہیں۔                                      |
| ٦٢٥         | عجب اورنازی حقیقت اور تعریف                   | . "         | پهلا درچه                                                   |
| 848         | مجب كااجمالي علاج                             | /           | פר מקר כניב                                                 |
| 11          | عجب کے دو محل                                 | ara         | تيسرادرجه                                                   |
| 244         | ایک امتراض کاجواب                             | ۲۲۵         | تيسري فتم-حب دنب كي ذريع تكبر                               |
| عده         | الله تعالی کا ہر فعل عدل ہے                   | ore         | چوتھی قتم ۔ حس کے ذریعے تکبر                                |
| ۸۲۵         | بیوہم مس طرح زائل کیاجائے ؟                   | *           | یانجیں قسم مال کے ذریعے تکبیر                               |
| *           | حطرت داؤدعليه السلام كوتنبيهم                 | 074         | مچمٹی قتم۔ طاقت کے ذریعے تکبتر                              |
| 4           | امحاب رسول کا پی قوت پر عجب                   | ,           | ساتویں جسم - کثرت انصار واعوان کے ذریعیہ<br>سریرین          |
| 911         | عجب کے اسباب اور ان کاعلاج                    | "           | ان اسباب کابیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے                 |
| *           | پهلاسبب                                       | مرم         | متوا معین کااخلاق اوران <b>اعمال کی</b><br>تند              |
| #           | دو مراسب                                      | 279         | تفسیل جن میں کبریا تواضع کا اثر ظاہر ہو<br>سریب             |
| <b>*</b> <- | تبراسب                                        | 014         | کبر کاعلاج اور تواضع ماصل کرنے کا <b>طریقہ</b><br>سریب سرید |
| •           | چوتخاسبب<br>مین سرادر مریم ب                  | "           | محبر کے علاج کا پہلا م <b>لریقہ</b><br>سریرے ا              |
| 844         | شفاعت کے لحاظ ہے مناہ کی دونتمیں<br>میں بیر   | 0 44        | سمبر كاعملي علاج                                            |
| ٥٢٣         | بالمجوال سبب                                  | 1           | دو مرا لمريقه                                               |

| احاء العلوم جلدسوم                     | #                                                     |                                      |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| منوان                                  | مز                                                    | منوان                                | منح        |
| چمناسب<br>-                            | 844                                                   | اخلاق د مير گنامون كى جزين           | 094        |
| سانةان سبب<br>ه                        | acr "                                                 | <b>جاہ</b> پسندی کے جواز کی دلیل     | 4          |
| آثموان سبب                             | 040                                                   | حسد بھی دین کی نصرت کے لئے           | ٥٩٨        |
| غرورو غفلت كي ندتمت كابيان             | 247                                                   | رياء بمي مائز ٢٠                     |            |
| خورو غفلت کی ند تحت کیوں ضروری ہے      | <b>a</b> <<                                           | فالم سلاطين سے متواضعانه سلوک        | ,          |
| مغترين كالمتميل                        |                                                       | شیطان کی تمن تلیسات                  |            |
| غرور کی زمت اور اسکی حقیقت مثالوں کی   |                                                       | مردین کے ماتھ ترجیجی سلوک            | >99        |
| روشني ميں                              | •                                                     | معتنين كافريب                        | 4          |
| يهلى شل                                | D <a< td=""><td>مخفي ميوب كاادراك</td><td>"</td></a<> | مخفي ميوب كاادراك                    | "          |
| زىر بحث تياس كى دوا ملين               | <b>a</b> <9                                           | فيرابم معلوم ميس مشغول لوكول كامغالط | 4-1        |
| دو مراشیطانی تیاس                      | ۵۸۰                                                   | مل کا دجہ سے غور                     | 4.4        |
| انبیاء کایقین تعلیدی نہیں ہے           | 201                                                   | علم کی بنیاد پر غرور                 |            |
| دوح کی حقیقت                           | ,                                                     | نقه پر اکتفاکرنے والے کی مثال        |            |
| فتق کے معنی                            | DAY                                                   | منا ظرين ومتكلمين كامغالطه           | 4.7        |
| مقعدى طرف وابسى                        |                                                       | والمنفين كامغالطه                    | 4-0        |
| آج کے مسلمانوں کی حالت                 | 0                                                     | واعتلین کے فربیب کاعلاج              | <b> </b> . |
| الله كى نسبت كافرول كے دومغالطے        | DAT                                                   | واعقین کی دو سری صنف                 | 4·4<br>4-4 |
| س مغالفے کی وجہ                        | 944                                                   | واعتين كاليك اور كروه                | 7-4        |
| کافرپر احسان اور مومن کی محردمی کی مثل | ,                                                     | مديث كى تخفيل مين مشغول علاء         |            |
| بناكے سلسلے میں اہل بعیرت كاموتف       | ۵۸۵                                                   | حفظ مدیث کے دد طریقے                 | <i>"</i>   |
| س خرور کاعلاج                          |                                                       | ساع کی تعریف                         | 41-        |
| للدكي نسبت كنه كارول كامغالطه          | 014                                                   | نحوی'شاعر'اور نغوی                   |            |
| الی نسبی کے مغالفے کی بنیاد            |                                                       | فقهاء كاغرور                         | 711        |
| جاء کی شرط                             | 000                                                   | مغرورین کی دو سری قتم-ارباب عبادت    | 711        |
| جاء کمال بمترہے                        | 69.                                                   | فرائض ہے غافل نضائل میں مشغول        | 46         |
| وف اور رجاء                            | 091                                                   | نیت میں دسادس کا فتکار               |            |
| طبع عاصي كأخرور                        | 09r                                                   | مخارج حمدف میں وسوسہ                 | 4          |
| ىغترىن كى چارامناف                     |                                                       | قرائت قرآن میں غفلت کرنے والے        | 414        |
| ملى صنف علاء                           |                                                       | فريب خورده روزه دار                  | רור<br>א   |
| یطان کے فریب کا جواب                   | 290                                                   | ي.<br>نحليج كرام كامغالط             | <b>"</b>   |

|            |                                                 | H"  | احياء العلوم بجلدسوم                        |
|------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| منح        | حوان                                            | منۍ | موان                                        |
| 410        | مدقه وخرات كرفي وال                             | 717 | مبلغين كافريب                               |
| ריור       | بخيل دولت مند                                   |     | کداوردیندکے مجاور                           |
| •          | عالس ذكرك ماخرين                                | 414 | ر البرين دنيا<br>زامرين دنيا                |
| r<         | مغاللول سے بچنامکن ہے                           | ,   | نوافل کے حریص                               |
| *          | مغالفے ہے بچنے کے لئے تین چیریں<br>ضوری ہیں-    | 719 | منورین کی تیسری فتم-متعوفین<br>خوش زاق صونی |
| <b>179</b> | راہ سلوک مس طرح مطے کی جائے                     | 4   | معرفت اور مشاہرہ حق<br>معرفت اور مشاہرہ حق  |
| ,          | شيطان كاأيك اور فريب                            | 71. | الإحت يبند صوني                             |
| ۳۱         | شی <b>طان کا فریب</b> مسلسل<br>مربع بر بر بر بر | וזד | الل تفتوف ك بحد اور كرده                    |
| ,          | رہنمائی کی شرائط                                | 486 | مغرورین کی چوتھی نشم-ارباب دولت             |
|            |                                                 | 11  | بل طال ہے تغیر ساجد                         |

# بسمالله الرحمن الرحيم كتاب شرع عائب القلب قلب کے عجائبات کابیان

تمام محلوقات پر انسان کی نشیلت اور شرف کارازیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محوم نہیں ہے اس معرفت دنیا میں انسان کا جمال اور اس کے لیے وجهٔ کمال ہے 'اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔معرفت کی صلاحیت واستعدار قلب کو صلا کی من ہے اصفاء وجوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الوہیت کاعلم ہے وہی حق تعالی سے قریب ہے وہی اللہ کے لیے عمل پیرااور راہ حق میں معروف جدوجدے واب بی سے مخل امور مکشف ہوتے ہیں الق تمام اصفاء قلب کے آلام ہیں اور اس کے لیے الات اور خدمت گذاروں كادرجه ركھتے ہيں ووان سے اس طرح كام ليتا ہے جس طرح الك است فلام سے عاكم الى رعايا سے مانع الى معنوعات سے کام لیاکرنا ہے اگر قلب فیراللہ سے پاک ہے تو وہ بار کا خداوندی میں مقبول ہے اور فیراللہ میں مشخول ہے تو مجوب ہے ، بازیرس اور تنبيه وكيركا تعلق قلب سے ہے اور اوامرنواي كامخاطب قلب ہے ايكي قرب الى كى سعادت سے بسرواندو بو باہے اور يكى احكام النی سے رو کردانی پر عماب کامستی قرار دیا جا آہے والب کی فلاح تزکیہ اور صغار موقوف ہے وقلب معصیت کی الائتوں سے الودہ موتو مرسعادت سے محروم اور مرشقاوت کا مستق ہے اللہ تعالی کی حقیق اطاحت قلب کا عمل ہے۔ اصداء کی عرادت اس عمل کامظرہے معمیت بھی قلب کا نعل ہے 'اعضاء کی سرتشی اور ترز ' واحق کاار تکاب یہ سب اس نقل کارز عمل ہیں ' قلب کے اجائے سے اعضاء کے محاس اور اس کی تاریکی سے اعضاء کے قبائح فلا ہر ہوتے ہیں ' برتن میں سے دی چیز چیکلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ دل کا حال بیہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرتے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور اس سے جائل رہے تو اپنے ننس سے جابل رہ جاتا ہے اور ننس کی جمالت باری تعالی کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے کہ جو مخص اپنے ننس کو نہیں

بچان سکتا ہے وہ غیرننس (دوسرے) کو کیے بچان پائے گا اکثرلوگ اپنے دلول اور نفول سے تاواقف ہیں ان کے اور باری تعالی کے درمیان محاب مائل۔ ہے۔ ارشادباری ہے،

الْمُأَلَّلُهُ مِدُولُهُ مِنْ الْمُرْمِوقَلُمُ إِنِهُ مُا آمَتُ ١٢٨)

(اورجان رکمو) کہ اللہ تعالی آثرین جایا کرتاہے آدی اوراس کے قلب کے درمیان میں۔

خدا تعالی کے مائل ہونے سے مرادیہ ہے کہ کسی مخص کے قلب کوائی ذات کے مشاہدے مراتبے اور اپنی صفاتِ کی معرفت سے روك دے اوراسے بيد علم ند موتے دے كدوه بارى تعالى ك دوالكيوں كے درميان كس طرح منقلب رہتا ہے اوريد كد مجى اس كاميلان اسنل التا قلین کی طرف موجا اے اوراس تعلق ے شیعان اس کی وجد کامرکزین جا اے اور مجمی اس کی طبیعت اعلیٰ ملیتن کی طرف ما كل مات ب اورعالم طاعك تك مون كرما لمب ، وهن اب قلب ك احوال سد فرووادواس ك محدان و عالات س فلات كياد جود مكونى فرانول كاميد و كيوان اوكون على بيدي بن ك متعلق بارى قوالى كارشاد ب نسواللغفانساهم نفسه والكهم الفاسقون (١٨٠٠ اعمه)

جنول نالد (ے احکام) سے بے بدائ کی سواللہ تعالی نے فودان کی جان سے ان کوب بدا باوا کی لوگ

نافربان ہیں۔

برطال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کاعلم حاصل کرنادین کی اصل اور راوسلوک کاپہلاقدم ہے اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعتماء کے اعمال لین عبادات اور معاطات سے بحث کی ہے ، یہ بحث علم ظاہر سے متعلق معی ، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دو سری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر تفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں نہ یہ بطور ہوگی ، وہ باب میں قلب کے عبائب اور اخلاق کی شرح نہ کور ہوگی ، وہ باب میں قلب کے عبائب اور اخلاق کی شرح نہ کور ہوگی ، ور در سرے باب میں ریاضی قلب اور تہذیب نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گے اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلک ات اور منجمات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ عبائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فیم مثالوں سے مدلیں گے کہ کو تکہ یہ عبائب و اسرار عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے اور اک کرنے سے اکثر لوگ عاجز ہیں۔

يهلاباب

#### نفس 'روح ' قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلک ات اور منجات کے ابواب میں بھوت استعال ہوں کے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف عدود اور سمتیات کا میح علم رکھتے ہوں ایسی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے مرفولی متعیق کرنے میں غلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

سل لفظ - قلب : قلب کااطلاق دو معنوا پر ہوتا ہے ایک گوشت کے اس او تعزیر پر وصوبری شکل کا ہے اور سینے کے بائیں باب محمرا ہوا ہے ، یہ ایک فاص هم کا گوشت ہے اس کے در ممان میں خلا ہے ، جس میں ساہ خون رہتا ہے اور یہ خیج مدح اور مرچشمہ حیات ہے ، کین اس قلب کی شکل یا کیفیت کا بیان ہمارے مقصود ہے ، متعلق نہیں ہے ۔ یہ اظباء کا موضوع ہے ، و بی افراض اس سے متعلق نہیں ہیں ، بلکہ ذیرہ جسول کی طرح مردہ جم بھی اس سے محود متعلق نہیں ہیں ، بلکہ ذیرہ جسول کی طرح مردہ جم بھی اس سے محود منسی ہوت ، اس کا ہم میں ہم جال کہیں بھی افلا قلب استعمال کریں گے اس سے بعد صمراد نہیں ہوگ ، کیول کہ اس معنی کی لاے قلب گوشت اور خون سے مرتب ایک لو تعزیرے کا نام ہے ، اور عالم محموس سے تعلق رکھتا ہے ، مرف انسان ہیں نہیں بلکہ برائم بھی اپنی سے معلق ہیں ہے ۔ اس محود سے اس کا اور اک کرلیتے ہیں۔ وہ معلی ہوا کہ میں ہی ہے عالم بھی ہی ہے ، مرف انسان ہی نہیں بلکہ برائم بھی اپنی سے تعلق ہوں ہوں سے اس کا اور اک کرنے والی ہمی ہی ہے عام طور پر مقلی عاج ہیں ہی کو تکہ کہ اس جب تعلق کو جسمانی قلب سے جو اعراض کو اجبام سے اور اوصاف کو موصوفات سے ہو کہ تعلی عاج ہیں کہ کو جسمانی تعلی عاج ہیں کہ وکہ کہ اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے ہوا محمل کو اجبام سے ہوار اصاف کو موصوفات سے ہو کا مال کرنے والے کو النات سے ہوار مقلی عاج ہیں کہ دو ہوں سے بیان نہیں کرتے ، ایک وجہ یہ کہ اس کو اور اوساف کو موصوفات سے ہو کہ کو مرک کا فد سے ہی ہو کہ اس کی دو ہوں سے بیان نہیں کرتے ، ایک وجہ بے کہ اس کی وضاحت کے لیے دو حق کی اور اوساف بیان ہیں ہی جو ہوں سے بیان نہیں کرتے ، ایک موسوفات سے بھی پھی اس کی ان اور اوساف بیان کریں ہے ، اس کی طیفہ مراہ ہوگا ، ہم اس مسلیل میں اس کی طیفہ کریں ہوگا ، ہم اس کی ہو ہوں سے بیات یا در کو بی ہوں ہوں کی ہوں کہ کی کہ اس کی موسوف کی ہوئی ہوں کے بیان کی موسوفات سے بھی کھی اس کی دور اس مسلیل میں بیان بیت سے بھی کھی اور اوساف بیان کریں ہو ہوں سے بی کو کہ کہ اس کی موسوفات سے بھی کھی اس کی دور اس مسلیل میں ہی لیک کو اور اوساف بیان ہو ہوں کے دور اس مسلیل میں بیان بیت سے بھی کھی اور اوساف بیان ہو کہ کی ہوئی اس کی موسوفات سے بھی کھی اس کی دور اس مسلیل میں ہواں کی کو کہ کو کھی کو کہ کی اس کی دور اس مسلیل میں بی کو کھی اس کی دور اس مسلیل کے اور ال اور اور اس کی موسوفات کی دور

ران الفظ - روح : اس کے جمی دو معنی ہیں - ایک ہے کہ دوج ایک جم اللیف کانام ہے جس کا نبع جسمانی قلب کا فلا ہے 'اپ اس مرکزے دوج رکول اور شرانوں کے ذریعہ تمام اصفاء بدن میں جمیاتی ہے 'دوج کا بدن میں جمیانا اور اصفاء بدن کو زندگی کی روشنی اور حوابی خسمہ کو جس کی صلاحیت دیتا ایسا ہے جیسے کسی گھریٹ چراخ رکھ دوا جائے 'اور دوج کا بدان میں جاری و ساری ہوتا ایسا ہے جیسے چراخ کی خابت ہوا کہ دوج کی حیثیت چراخ کی ہے 'اور حیات بنزلہ نور کے ہے 'اور دوج کا بدان میں جاری و ساری ہوتا ایسا ہے جیسے چراخ کی دوشنی اطراف میں جمیلتی اور سرایت کرتی ہے ۔ دوج کے یہ معنی انظام کے مطابق ہیں 'بدی ہیں کہ دوج المیا کی جانوں کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدن کا علاج ہے جو قلب کی حرارت سے بختا ہے 'اور یہ معنی کے جس اس معنی سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ دوج انسان میں کرتے ہیں 'دین کے آطباء جو قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں اس معنی کے جس نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہی کہی ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہی کہی کہی ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہی کہی معنی کے خمن میں ہمی کرہ سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کہی ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر سے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کر کہ میں ہمی کر دو جو دو میں ہمی کر دو جو دیں۔

قُل الرُّو حُمِنُ الْمُرِرَتِيْ (پ۵٬۰۴ آیت ۸۵) آپ کمردت میرے رب کے مم سے بی ہے۔ یہ ایک ایی جیب و غریب رہانی شئی ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اک سے اکثر مقلیں قاصر نظر آتی ہیں۔

تبسرالفظ - نفس : ید لفظ بھی متعدد معانی کے لیے مشترک ہے ان میں سے دو معنیٰ ہمارے مقصد سے قریب ہیں۔ ایک یہ کہ نفس وہ شکی ہے جو انسان کے اندر فضب اور شہوت کی قوق کو جامع ہو 'جیسا کہ عنقریب اس معنیٰ کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیاء کے یہاں ہی معنیٰ شائع وذائع ہیں 'ان کے نزدیک نفس وی ہے جو خدموم صفات کا جامع ہو 'اس لیے وہ کہاکرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ آخضرت صلی اللہ طلیہ وسلم سے اس ارشاد کا خشاء بھی ہی ہے۔

اعدىعدوكنفسكالتى بينجنبيك (يسقدان مان)

تیراسب سے بواد ممن دو ہے جو تیرے پہلوم ہے۔

لنس کے دو سرے معنی اس ملیفت رہائی سے عبارت ہیں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر بھے ہیں۔ اس معنی کی روسے فی الحقیقت فلس انسان اور ذات انسان میں ہے 'البتہ یہ نفس مخلف حالات میں مخلف مفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے 'چنانچہ جب وہ اطاعت کے تحت فمسر جادے 'اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب زاکل ہوجائے تو اسے نفس مطمئة کوان اللہ تعالی نے نفس مطمئة کوان الفاظ میں خطاب کیا ہے۔

اطاعت میں مجزاور قصور پراپ آپ کو اعنت طامت بھی کر آبو السے نفس اُوامہ کتے ہیں اللہ تعالی کاارشاد ہے: لااقسیم بالسکف سراللگو اُلمواری ۱۹ ایت ۲) اور سم کھا آبوں ایسے نفس کی جوابے اوپر طامت کرے۔

ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بماؤ کونہ روک سکے 'اور خود کو ای کے مپروکردے یہ نفس آبارہ بالنوم کملا تاہے' قرآن پاک

یں اس نفس کاذکر حضرت ہوسف ملیہ السلام یا عزیز مصر کے واقع یں آیا ہے۔ وَ مَالْبَرِّ کُن مَصْلِی اِن النّفُس کَا مَارَ قُرْت السَّوْ عِلى اس اللّه مَارَة قُرْت السَّوْ عِلى اللّه الل اور من اپنے نفس کو تری اور منین ہوئے کا فات عمد ہے' بسرحال نفس اللّه ہالسُّوم ہونے کی حیثیت سے تُراہے' اور منمند ہونے کے لحاظ سے عمد ہے'

چوتمالفظ مقل : بالقط محی مخلف معانی کے لیے مشترک ہے اللہ العلم میں یہ معانی ہم بیان ہی کر بھے ہیں ان میں سے دومی اس المارے مقصدے قریب ترین ایک یہ کہ عشل حق کی امور کے علم کا بام ہے اس صورت میں مقل صفت ملی سے عبارت ہوگی اس صفت کا عل قلب ہے بہی عقل ہے مراوم کو کہ کا کھلو جراحلہ کا اوراک کرنے والا) ہو تاہے کی قلب کا خاص ہے باس تریف کی صفت کا عل قلب ہے بہی عقل ہی وضاحت کے لیے دوسے مقل میں دونوں معنوں کی وضاحت کے لیے دوسے مقل میں وی اطباع و مراحل کے جن الفاظ کی تحریح کے خمن میں گذر دیا ہے۔ ان دونوں معنوں کی وضاحت کے لیے مقت میں مقت اس کے اندر حلول کے ہوئے ہے اور مفت اس کے اندر حلول کے ہوئے ہوئے وارد مفت مراد ہوتی ہے جسے علم ہی کہ سکتے ہیں اور کبی عمل اوراک یعنی موصوف مراد ہوتی ہے موصوف میں موصوف مراد ہوتی ہے موصوف میں موصوف میں موصوف موصوف مراد ہوتی ہے موصوف موصوف موصوف مراد ہوتی ہے موصوف موصوف میں موصوف موصوف میں موصوف موصوف موصوف موصوف موصوف موصوف موصوف میں موتی موصوف مو

اولماخلقالعقل

سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کی عوایق فرمائ۔

یمال علمی صفت مراو نہیں ہو عتی ہی تکہ علم پذام قائم نہیں ہے 'بلکہ ایک عرض ہے 'عرض کی تخلیق پہلے کیے ہوگی 'بلکہ یہ ضوری ہے کہ پہلے محل اوراک کی تخلیق ہو' چرصفت علم کی' یا وہ نوں ساتھ پیدا کے جائیں 'پرعلم کی صفت سے خطاب بھی ممکن نہیں ہے 'جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے مقل سے فرہا ہمائے آ' وہ سائے آگ بھی اس نے پہلے ہیں۔ اس نے جسمانی قلب 'جسمانی ماصل یہ فکلا کہ ان چاروں الفاظ کے برلولات آلگ الگ بھی ہیں 'اور مشترک بھی 'انگ الگ بولات یہ ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے مدولات یہ ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے مدولات معنی درکہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر لفظ کے وہ معنی ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے انتقاف معنی المورک الفاظ کے خواطر کا لفظ استعمل کیا 'بینی یہ کہ اوان کے دوالات معنی کرتے میں انہیں دھواری ہوگ ' کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں الفاظ کے خواطر کا لفظ استعمل کیا 'بینی یہ کہا کہ یہ فاطر مقل ہے ' یہ فاطر مقرب ہے' یہ فاطر مقرب ہے' یہ فاطر مقرب ہے' یہ فاطر مقرب ہے' یہ فاطر مقرب ہے نہ فاطر مقرب ہے کہ ان چاروں الفظوں میں ٹی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نقطے کی وضاحت سے لیے ہم نے ہر لفظ کے دوالوں مقرب کے منہورت محسوس کی۔ منہوں کے منہورت محسوس کی۔ منہوں کی ضورت محسوس کی۔ منہوں کی ضورت محسوس کی۔

#### قلب کے لفکر

الله تعالى فرمات بين

ومايَعلَم جُنُودُرِ تِنْكَ إِلاَّهُو (ب١١،١٥١م است٢١) تمارے رب كے الكروں كو بجۇرت كے كوئى سي جانا۔

اس آیت میں باری تعالی کے افکروں کا ذکرہے جن کی تعداد سے سوائے دب کریم کے کوئی دو مراواقف نہیں ہے کہ افکار قلوب ارداح اوردد مرے بے شار مالمول میں موجود ہیں میرو کہ ہمارے معطلو کا موضوع تھبے اس لیے ہم قلب کے بعض الحکمول کاذکر

اللب عدد الكريس ايك وو على من الكه عدد كمالى دياب اورد مراوه ومعلى الكهد مسوس مواب اللب كديست بادشاه ک ب اور الفکر آموان و خدام کا محم رکعت بین اظامری اکم سے نظر آنے والے الفکرش بات الله الله الله الله اوردو سرب منام اصفاء شال ہیں 'یہ سب اصفاء خواہ جم کے ظاہر میں ہوں یا باطن میں قلب کے خادم ہیں اور انسی اس کی اطاعت کا پاید کردیا کیا ہے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تقرف کرتا ہے ان کا وظیفہ فدمت اور اطاحت ہے وہ آیے وظیفے سے دو کردانی کی قدرت نیس رکھنے اور نہ اس کے خلاف عمل کرنے کا یارا رکھنے ہیں مثلاً جب الکہ کھلنے کا تھم ہو تا ہے وہ کمل جاتی ہے ،بند کرتے کے لیا جاتا ہے بند ہوجاتی ہے 'پاؤں کو حرکت کرنے کا تھم دیا جاتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتاہے ' زبان کو بولنے کے لیے کماجا تاہے تو وہ بول برتی ہے ' تمام اصداء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود ان باری تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے ، چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع بین ان کی محلیق کامتعبداطامت باوروه اس معید افراف دین کرسے ان کامل بے۔

لْأَيْعُصُونَ النَّمَ الْمُرَهُمُ وَيفَعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ (١٨/١٨ عد).

كى بات من جوان كو محم ويتاب أورجو كحم ان كو عم وياجا آب اس كو بجالات بيب

البت فرشتون کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک فرق ہے اوروہ یہ فرشتے ای اطاعت کاعلم رکھتے ہیں جب کہ اعضاء کی اطاعت میں بیات نمیں ہے " اکھ سے ملنے کے لیے کماجا آہے وہ محل جاتی ہے لیکن نہ آسے اپنے وجود کی خرہوتی ہے اور نہ یہ معلوم ہو آے کرووایے مام قلب کی اطاعت میں کمل رہی ہے۔

جس طرح قلب راوسلوک کاسفر مے کرتے کے لیے سواری اور زاد راہ کا تاج ہے ای طرح اے اعوان و فقدام کی بھی ضورت ہے ، يسنوه عجر كيات بداكيات ارشاداري :
وماخلفت الحن والإنس الألبيعبدون (ب٢١٢ ا معه)

اورش في ورانسان كواى واسطى بداكياس كرميرى مباوت كرير-

تلب كى سوارى بدن سے علم اس كا واوراه ہے اوراس واوراه كے حصول كا دريد تيك اعمال بين بمى عدے كے مكن نسيس كه ود دنامیں قیام کے بغیراللہ تک بیٹے سے بعیر ترین معل تک ویٹے کے لیے قریب ترین منل کا قبل کرنا ضوری ہے ای وجہ ہے کد دنیا کو آفرت کی مین کماجا آے ویا ماعت کی حواول میں سے ایک معمل عبد اس کانام دیا اس کے رکماکیا ہے کہ یہ قرعی منول ہے اسرحال اگل منول تک بنے کے لیے اس منول سے زاوراہ لینا ضوری ہے اس تک بدن منول تک کنے کے لیے سواری کے درہے میں ہے اس لے اس کی محرانی اور مفاظمت میں تاکزرہے اور بدن کی مفاظمت اس طرح ہوگی کہ اسے و غذا دی جائے جو اس کے موافق ہو اور اس غذا ے دو کا جائے جواسے ہلاک کر علق ہو مصول غذا کے لیے دو فکریوں کی ضورت ہے ایک بالمنی یعنی شوت (بموک وغیرو کی خواہش)

اور دو سرا ظاہری بین ہاتھ اور ویراصفاہ جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پید آئی می ہے اور اس خواہش کی بیک بیک کے بین اس طرح مہلک است نے کے لیے بھی دو لفکری دیے گئے ہیں اس طرح مہلک است نے کے لیے بھی دو لفکری دیے گئے ہیں اس طرح مہلک است دو رکر آئے 'اور دشمنوں سے انقام لیتا ہے 'دو سرالفکر ظاہر میں ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہے 'آوی ان کے ذریعہ فضب کے تقاضے پر عمل کر آئے بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیسے کی سپائی کے اور پاؤں سے عبارت ہے 'آوی ان کے ذریعہ فضب کے تقاضے پر عمل کر آئے بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیسے کی سپائی کہ بیاس ہنسیار اور آلات جگہ ہوں 'کھرغذا کی خواہش اور ضرورت ہے 'ظاہری لفکری ہے ہے کہ آدی حواس خمسہ لین سمع بھر 'اکس اور ذوق رکھتا ہو 'اور اطفی لفکری ہے ہے کہ ان حواس خمسہ کے ادراک سے محروم نہ ہو۔ قلب کے لیے ان آخوان و فقدام کی ضرورت پر بہت ہو گئی جا کہ گائی ہیں ہم نے کتاب الفکر میں مختر طور پر بچو لکھنے کی کوشش کی ہے 'طاب کو اسی راکھا کرتا جا ہے۔

قلب کے فدام تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اسے کسی فی کی رخبت ولائیں ، فواہ وہ جب منعت ہویا دفتح معترت اول کی مثال شہوت (بھوک و فیرہ) اور ود سرے کی مثال فضب ہے۔ اس ضم کے خادم کو آرادہ بھی کتے ہیں ، و سری ضم میں وہ فُدّام شال ہیں جو حصول مقصدیا سخیل اراوہ کے لیے اصفاء کو تحریک دیں ، اسے قدرت کتے ہیں ، یہ تمام اصفاء اور ہر ہر جزو بدن و رک و پی میں پھیلی مولی ہے ، تام اصفاء اور ہر ہر جزو بدن و رک و پی سے کی ہوتی ہیں ، اور ان کی حقیقت معلوم کرلیں ، بینائی ، ساعت سو کھنے ، ہوئی ہے ، ان چھونے اور حکمنے و فیرہ کی توشیں ای حم سے متعلق ہیں۔ یہ توشیں معیقہ اصفاء میں منتشر ہیں ، اس حتم کو علم اور اور اک کہتے ہیں ، ان باطنی فُدّام کے ساتھ ظاہری فدام ہیں ، ایکن وہ اصفاء ہو آلات اور اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں ، مثال کرفت کی قوت الکیوں ہے اور بینائی کی قوت آ کھے سے متعلق ہے ، اسی پرود سری قوتوں اور اصفاء کو قیاس کرتا جائے۔

ہماری بحث و تعتلو کا بحور طاہری اعضاء ہمیں ہیں جمیو تھے۔ یہ الم ظاہری ہے ہیں بلکہ ہم ان ہالمنی اعوان و خدام ہو تواسے کہ رکہ "(ادراک کرنے والی قوشی) کملاتی ہیں بھران قوائے کہ رکہ "(ادراک کرنے والی قوشی) کملاتی ہیں بھران قوائے کہ رکہ کی بھی دو قسیس ہیں بچہ وہ ہیں جو ظاہری اعضاء ہمی سکونٹ پذیر ہیں اور وہ حواس خسہ ہیں بعنی سمع ایمز شم ادراس کی تصویر اپنے ول میں جن کا مسکن دماغ کی رکوں میں ہے ایر بھی پانچ ہیں چنانچہ آدی کسی چز کو دیکھ کراپی ہی جسیس بند کرنے اوراس کی تصویر اپنے ول میں بات وافظ میں دہ بات خوائے ہیں کہ جو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اتی ہو اس میں خور کرکے بعض کو بعض سے طائے اور جو بھول جائے اس کے ساتھ ہو جاتی ہو اتی ہو درت ذہن میں دوارہ آجائے اور جو بھول جائے اس میں خور کرکے بعض کو بعض سے طائے اور جو بھول جائے اس یا دکرے اور بھولی ہوئی صورت ذہن میں دوارہ آجائے اور جو بھول جائے اس کے ماتھ ہو باتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تھی ہو تاتی ہو تو تاتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تو تاتی ہو تو تاتی ہو تاتی ہ

قلب کے تشکروں کی بید فتمیں ہیں ان کا فہم دفت نظری پر موقوق ہے ہم علموں کو سمجانے کے لیے تفصیل کی ضورت ہے اس لیے ہم پچھ مثالوں کے ذریعہ ان قسموں پر مدھنی ڈالنے ہیں ماکہ مبتدی بھی سمجھ کیں۔

#### قلب كياطني خدام اورعام فهم مثاليس

قلب کے ددخادم بین خضب اور شہوت جب اس کی پورے طور پر اطاعت کرتے ہیں قر اوسلوک میں اسے ان سے بوی مدملت ہے، وہ انسیں بہترین رفتی سنز اور بے کوٹ اور مخلص مدکار تصور کرتا ہے، جمعی بید دو توں خاور بافرمانی اور بیناوت پر تمریست ہوجاتے ہیں اور

بجائے اس کا اطاحت کے خود اے اپنی اطاعت پر مجور کردیتے ہیں کوراسی بلاکٹ کاباعث بنتے ہیں الیکن کیونکہ قلب کے صرف یمی دو خادم نہیں ہیں بلکہ اور بھی خدام اور أعوان ہیں اگر شہوت و غضب آمادہ بعادت موجاتیں تو قلب کو مایوس نہ مونا چاہئے بلکہ ان کے ظاف اپ دوسرے فدام کی مدماصل کرنی جاہے ، فضب اور شوت بھی بھی شیطان کی جامت سے جامعے ہیں، اگر اس نے اللہ کے كرده سے مدوندل اور اسنے نفس بر قضب اور شموت كى فيوں كو فلبدوا قود يكنى بلاكت أور زيدست خسارے كى طرف كامن ب-اکثرلوگوں کا یک صال ہے 'ان کی مقلیں شونوں کی تالع بیں میونکہ وہ تضایع شہوت کے لیے حیلے تراشق بیں 'مالا تکہ بونایہ جاہے تماکہ ان کی شموتی مقل کے آلع ہوتی - ہم چدر مثالوں کے ذریعہ اس تقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔

يهل مثل : فرض يجي كدنس انساني يعن و الميغدر باني جس كادكره عمل عن بار موجكات است مك اور دارا هومت مي بادشاه كي حیثیت رکھتا ہے۔بدن اس کی مملکت اس کا مستقر اس کا دارا الحومت اور اصفاء وجوارح کی حیثیت وہ ہے جو شاہی عملے کے ارکان کی ہوتی ہے، قت عقلیداس کا علم مشیر اور مقلندو خرخاه وزیر ہے، غضب اس کابادی گارڈ اور کوتوال شرہے ، وضنول سے بادشاه ک حاظت اس کے فرائف میں شامل ہے ، شوت اس کاوہ بدخلق طازم ہے جس کے ذیتے ایل شرکے لیے کمانے کا نظم کرتا ہے۔ یہ مخص انتالی جمونا فرسی و موک باز اور خبیث ب اظاہر خرخواہ نظر آیا ہے الین اس کی خرخواتی کے بدے میں زم بالل اور سم قاتل ہے۔ معلص وزیری راے اور تدبیرے اختلاف کرتا اس کی عادت ہے "کوئی فحد ایسا نیس مرز تا جس میں وہ اس کی مخالف ند کرتا ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدامیر عمل کرے اس سے معود سے حاصل کرے اور اس جیسے فلام سے اعراض کے وربعہ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بستررہے نیز کو وال شمری بھی تادیب کرے کہ دواس بدیاطی فلام اور اس کے تابعین پر نظرر کے اگر وہ کسی غلط کام میں مشغول موں تو انہیں سزادے امید یہ ہے کہ اس صورت میں غلام سر کشی نہ کرسکے گا اور بادشاہ کا مغلوب و محكوم بنارب كااور حكومت نمايت عدل اور نغم ك سائد على ياس طرح أكر ننس الى عنل سد د ماصل كر ارب اور مجمی خفس کے محافظ کے ذریعہ شوت کے غلام پر کاری ضرب لگا آ رہے اور مجمی خفب کے فلے کو کم کرنے کے لیے شوت سے مدجا بتا رب تواس کے قوی اعتدال پر رہیں مے اخلاق بمتردیں مے اور اگر اس طرفقہ نے اعراض کرے گاتوان لوگوں میں سے ہوگاجن نے

بارے میں الله تعالی کارشادے: اَفَرَ اَیْتَمَنِ اِنْجَدَالِهِمُهُو اَبُواضِلَهُ اللهُ عَلٰی عِلْم (به ۲۵ رام آیت ۲۳) سوكيا آپ في اس مخص كى حالت بحى ديمى جس في اينا خداا في خوابش نفسانى كوينار كماب اور خدا تعالى في اس کوباد جود مجد ہو جو کے مراہ کردیا ہے۔

أيك جكه أرشاد فرمايا: وَاتْبِعَ هُوَاهُ فَمَثُلُهُ كُمثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحُمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ وَتَتْرَكُه يِلْهَثُ (١٩٧٣ آيت٢٤١)

اور ابی نفسانی خواہش کی پروی کرنے لگاسواس کی صالت کتنے کی می موعی کد اگر تواس پر حملہ کرے تب ہمی النے

یاس کوچموژدے تب بھی اپنے۔ نس کوشوات کے فریب سے دور رکھنے والے کے متعلق ارشاو فرایا: واتما مَنْ خَافَ مَقَامَ رِبْهُ وَنَهَى اِلنَّفْسَ عَنِ الْهُوكِي فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوَى (ب٠٣٠٣ آیت ۲۰۱۰)

اورجو فض این رب کے سامنے کم ابوے سے ورا ہوگا اور نئس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنداس کا فمكانه بوكاب خضب اور شموت کو ایک دو سرے پر مسلط کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں حاصل ہونے والے تمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

فضل الله المحاهدين بامو الهمو أففسهم على القاعدين در كو الده الته اله الله تعالى في الدين مرا المده على الله تعالى في الدين المرس الله تعالى في الدين المرس الله تعالى الله تعالى الدين المرس الله تعالى ا

بيضفوالول ك

لین اگر اس نے محاذ جنگ میں بماوری کے جو برتہ و کھائے اور و شمن سے بڑیت اٹھائی توبید موم فعل ہو گااور اسے خفات کی سزا دی جائے گی چانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے مخص سے کما جائے گاکہ:

يا راعي السوء أكلت اللحم و شربت البن ولم ناوالضالة ولم تجبر الكسير

اليومانتقممنكر،

اے خبیث چواہ اور دورہ کھلا اوردورہ پا جمرم شدہ کا پتا نہ لگایا افکت کو می نہ کیا اس جم سے انتقام اول کا۔

مدیث شریف بین ای جداد کی طرف اشاره ب

رجعنامن الجهاد الاصغرالي الجهاد الاكبردين تال-باي

تیسری مثال: فرض یجیج که عقل ایک سوار ب جو شکار کے ارادے سے لکل دہا ہے "شوت اس کا کھوڑا ہے اور فضب اس کا کُنّا ہے اس اگر وہ سوار اپنے فن میں اہر ہو "کھوڑا بھی سدھا ہوا ہو اور کُنّا بھی تعلیم یافتہ ہو تھ بالشہ بید شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کے ہارے میں بقین کے ساتھ کما جاسکتا ہے دوہ کوئی نقصان افعائے بغیر شکار نے کرواہس آئے گا وہ سری صورت بیہ ہے کہ وہ خود بھی شکار کے فن سے تاواقف ہو "کھوڑا بھی سرمش ہو "اور کتا بھی دیوانہ "ایسے خص کے بارے میں یہ توقع نمیں کی جاسمتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ والی آئے گا اگر وہ صحیح و سلامت والی آجائے تو فنیست ہے "سوار کی باوا تغیب انسان کی جمالت کے مشابہ ہے "کھوڑے کی سرمشی فلہ شموت اور کئے کی دیوا کی فلہ خضب کی مثال ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تك جن جيزون كاذكركياكيا موه صرف انسان ي ونيس بكد حيوانات كويس ماصل بين مثل شوت مخسب ظامري اورباطني

الم عصاس دوارت كى كولى اصل فيس في-

حاس انسان کی طرح حیوان میں ہی ہیں ، حتی کہ بھری ہے کو آجھوں سے دیکھ کر سجھ جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرتا جاہتا ہے ، اور وہ قلب سے اس کے ارادے کو بھائپ کر فرار ہوجاتی ہے ، یہ باطنی اوراک ہی توہے ، اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے ، بلکہ بے معتل جانور بھی اس قرت سے کام لینے ہیں ، اور اپنے گفتاد نشسان کا اوراک کرتے ہیں ، یہاں ہما واستعمود ان امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور جن کے باصف اے دو سری محلوقات پر شرف اور فضیات اور اللہ عزوجاتی کا قربت حاصل ہے ،

جانا جاہے کہ قلب انسانی کے ماتھ مخصوص امور صرف دو ہیں ایک علم اور اور اور علم سے مراوی ال دفوی اور اور دو ای اور اور حقلی کا الم ہے ایر امور اور حقائی مورات سے ماوراء ہیں اور ان جی جوانات انسانوں کے ماتھ شریک ہیں ہیں۔ بلکہ برسی علوم کا تیا ہی علی سے محل کے ماتھ مخصوص ہیں اس لیے کہ انسان ہی یہ فیصلا سے کہ ایک ہی علی موالد ہی محل کا ایک ہی حاصل اور آیک ہی وقت جی دو افراد ہی ہیں انہاں کا یہ بحم تمام افراد کو شامل ہوگا معلوم ہواکہ قمام مالوں ہی بابا مکن میں ہے۔ آئر ایک امرے ہواکہ قمام افراد پر اس کا یہ بحم آغاز عواس سے زائد ایک امرے ہو علی ہو سکتا ہے۔ جب بدی اور طاہری علوم کا حال ہے ہو تظری علوم کا بدرج اور ایک امرے انہام ہو انسان کی اور طابری علوم کا حال ہے ہو تظری علوم کا جو اس کے دور ان میں کوئی بھی انسان کی موجود ہو تا ہو ہو اس کا موال ہے ہو اس کا موال ہو ہو انسان کی موجود ہو تا ہو ہو اس کا موال ہو ہو تا ہو

معلوم ہواکہ انسان کی قلب میں علم اور ارادہ دو ایے امریں ہوجوا بات میں نمیں یائے جاتے بلکہ کسن بچ ہمی ان سے محروم ہوتے ہیں ' یہ خصوصیات انہیں بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں 'اگرچہ ان میں شہوت' قفس ' طاہری اور باطنی حاس دو اول ہی سے موجود ہوتے ہیں۔

درجہ اس نی کا ہو تا ہے جس پرتمام یا اکثر تھا تن کی اِکساب یا اونی تکلف کے بغیر فضل النی ہے مکشف ہوجا کیں کی سعادت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے ان درجات میں آئے بر معنوی بھتے اور وصفی قریت ہے ان درجات میں آئے بر معنا اور کسی مقام پر تھمزا راوسلوک ملے کرنے والول کی مخرلیں ہیں ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ہم رسالک کو ان مغروں کی فرر رس ہے ہم رسالک کو ان مغروں کی فرر رس ہے جس سے دہ گور کر آیا ہے اگلی مغروں کا حال اسے معلوم نہیں ہوتا کا جم وہ ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تقدیق کرتا ہے بجس طرح ہم نی اور نبوت کی تقدیق کرتے ہیں حالا تکہ نبوت کی حقیقت فی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح بہ بی کو مقلور انسان کا دودھ پینے والے ہے کا حال اور دودھ پینے والے ہے کا حال اور دودھ پینے والے ہے کا حال اور دودھ پینے والے کو اس نے کا حال معلوم نہیں ہوتا جہ ہی اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا اور نہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا ہوتا ہے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

مَايَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فَالْرُمُ سِكُلُهَا (ب١١١م ١٦ ته ٢٠)

الله جور حت اوكول كے ليے محول دے سواس كاكوئي بند كرنے والا نسير

یہ رحمت باری تعالیٰ کے جودو گرم کے بموجب عام ہے اس سلسلے میں کی کے ساتھ بھی سے کام نمیں لیا جا تا کین اس کا ظہور ان دلول میں ہو تاہے جو رحمت خداوندی کے جمو کول کے ختظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جمو کول کی آرکے لیے کھلے رکھتے میں جیسا کہ مدیث شریف میں ہے:

اللربكم في ايام دهركم لنفحات الافتعرضوالها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحت کے بہت سے جمو کے بیں تم ان کی تاک میں رہو۔

ان جو گول کے معظردہے اور آک میں گے رہے کامطلب یہ ہے کہ ول کو ذموم اظلاق سے ماصل ہونے والی کدورت اور کندگی سے پاک صاف رکمو عظریب اس اجمال کی تفصیل آنے گی اس جودو کرم کی طرف حسب دیل مدے میں اشارہ کیا گیا ہے:

ینز ل الله کل لیلم اللہ سماء الدنیا فی قول ہل من داع فی استجیب لمونواری وسلم ابو ہروہ ابو سین

الله تعالی ہررات آسان دنیا پر نزدل اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہیں اس کی دعاسنوں۔

حسب ذیل قدی مدیش می ای رحت کااعلان بن

لقدطال شوق الابرار الى لقائى وانالى لقاءهم الله دشوقا(١) كورى الاقات كافرة بحت اور يحان كى الاقات كازاده افتيال بهد من تقرب الى شبر اتقربت اليمزراعان الااري وملم الامرة والمدرة والمدرة المدرة والمدرة المدرة المد

ان روایات سے معلوم ہواکہ قلوب کاعلوم کے الوار سے محروم رہنا منعم حقیق کی طرف سے کمی رکاوٹ یا بخل کی بناپر نمیں ہے بلکہ وہ اپنے قلوب کی خبات اور کدورت اور فیرانلد کے ساتھ استفال کی بنائر ان انوار سے محروم رہتے ہیں ، قلوب برتن کی طرح ہیں ، جب تک برتن یا فی سے نبروز رہتے ہیں ان میں ہوا گاکٹر رنمیں ہو آئاس طرح فیرانلد میں مضنول دلول میں بھی معروف الی کی روشن داخل تک برتن یا فی سے نبروز رہتے ہیں ان میں ہوا گاکٹر رنمیں ہو آئاس طرح فیرانلد میں مضنول دلول میں بھی معروف الی کی روشن داخل

<sup>(</sup>۱) برروایت کاب اصلوای می گذر چی ب

<sup>(</sup> ٢ ) مجھ اس کی اصل میں کی تاہم مند الفروس کے معتف فراے معرت اور الدروا فائے حوالے سے الل کیا ہے

نسیں ہوتی منی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لولاً ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظر واإلى ملكوت السماء (احمد الإمرية)

اکرشیاطین یی ادم کے داوں کے گرونہ محری موسلے تو وہ اسمان کے ملوت کامشابرہ کرلیا کرتے۔

مختریہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت ہوابستہ ہوا ور ملوم میں سب سے افضل علم ہاری تعالی کو ات مفات و افعال کا علم ہے اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضرہ اور اس کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا بدارہ اس سے ہاری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضرہونے کی المیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن فنس کی سواری ہے ، اور فنس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی ذندگی کا مقصد اور اس کا اخیاز ہے ، اس مقصد کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو (ابوجو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قرن حسن بینت اور مرضوت رفتار میں اس سے متاز ہے اس طرح انسان کو بھی بعض چیزیں گدھے اور کھو ڈے سے متاز کرتی ہیں 'یہ خصوصیات ملا بھی مقرین کی صفات ہیں۔ انسان ملا بھی اور بہائم کے در میان میں آئی۔ گلات ہے کہ یونکہ وہ غذا اور نشو دنما کے لحاظ سے افتار سے متاز کرتی ہے 'جو ہمنی ایپ محلوت اور قامت کے لحاظ سے فنش بردیوارہ نشو دنما کے لحاظ سے متاز کرتی ہے 'جو ہمنی اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محک کے خصوصیت اس بمائم سے متاز کرتی ہے 'جو ہمنی اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محک کے موسوسیت اس بمائم سے متاز کرتی ہے 'جو ہمنی رابی 'کما جائے جیسا کہ باری تعالی نے حضرت مشابہ ہما بلکہ اس کا مشعق ہے کہ اسے طا محک کے دمو میں شان کہا جائے 'اور د محک رتبان 'کما جائے جیسا کہ باری تعالی نے حضرت میں میں بین مصابہ ہے بلکہ اس کا مستوت ہے کہ اسے طا محک کے دمو میں شان کہا جائی اس کا مستوت ہے کہ اسے طا محک کے دمو میں شان کہا جائے 'اور د محک رتبان 'کما جائے جیسا کہ باری تعالی نے حضرت و محل کا مصنوب میں کا مستوت ہے کہ اس کا مشاہدہ کرنے والی عور توں کی ذبان سے افتران کرایا :

مَاهُنَابِشُرِ إِنْهَنَا إِلَّامِلَكُ كُرِيبٌ ﴿ اللَّهُ مَا مَا آمَتُ اللَّهُ مَا هُذَا إِنَّهُ مَا اللَّهُ مَلَكُ كُرِيبٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللّلْمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّا لِمُعْلِمُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

يه مخص آدى مركز نس يه توكونى بزرك فرشته-

جس فخص نے بدنی لذات کو اپنے فکر و عمل کامحور قرار ویا اور ان ہی کا ہو رہاوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقدح نے اور کھلنے کے علاوہ دو سرا نہیں ہو گا' یا فزری طرح حریص ہوگا' یا بھی اور کتنے کی طرح غرآنے کی طرح غرآنے کی طرح غرآنے کی طرح غرآنے کی طرح مکاروعیا رہن جائے گا' اور اگر ان تمام صفات اور بہیانہ خصائل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا۔

انسان کاکوئی فاہری عضو یا باطنی حس ایسی نہیں ہے جس سے وصل الی اللہ پر مدنہ لی جاسکتی ہو ، جیسا کہ کتاب الفکر جس اس کی تقسان تفسیل آئے گی ، جس هخص نے اپنا متعلق کیا اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے بھی عدولی کیا اس نے نقسان الحمایا اور اور الحکے کہ انسان ایقاء خداوندی کو اپنا متعمد ' آخرت کو اپنا متعمر ' ویزیک کو عارضی منبل ' بدن کو سواری ' اور اعضاء کو خدمت گذار سمجے ' اور اپنی قرت مدرکہ کو جس کا محل ملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے ہادشاہ خیال مسکن بنی جسے ' کور ترکہ کو جس کا محل ملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے ہادشاہ کا میٹر سمجھے ' کیونکہ محسوسات کی خبریں اس تک پہنچی ہیں ' اور قوت وفاق ان کا مسکن بنی ہے ' اور فرانی کی طرح حفاظت کرتی ہے ' در فران اس کی خبریں اس تک پہنچی ہیں ' اور حواس خسد اس کی مملکت کے جاسوس ہیں ' اور جو اس خیار کی طاش اور ترسیل بر مقرد ہے ' ایک کا مرکو کی و خیال ہے متعلق ہے ' کان آواز کی دنیا ہو دوراصل قاصد پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا ہے خبریں جس محرد ہیں اور انسیں اور خیال تک پنچاتے ہیں ' قرت خیال جو دوراصل قاصد پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا ہے خبری جس مغیر ہوں ' اور جن سے پیش آمد سنر پورا ہو سکے ' مملکت کے وشنوں کا قلع قبع ہو سکے ' اور اس سے اس خبریں ان خبروں کو فازن شہر کی اور نیا ہے مسلم کی اور آئی جس مغیر ہوں ' اور جن سے پیش آمد سنر پورا ہو سکے ' مملکت کے وشنوں کا قلع قبع ہو سکے ' اور اس میں باری تعالی کی فوت اور دس کی اور آئی ہی مشخول رہنا کی دستا ہوں جن میں باری تعالی کی فعتوں کا فرم مجی ہے۔ ان اصفاء کو فغلت میں میٹلا رکھنے والا شمق ' بر بحث اور رسو اے دوراس میں باری تعالی کی فعتوں کا فرم مجی ہے۔ ان اصفاء کو فغلت میں میٹلا رکھنے والا شمق ' بر بحث اور رسو اے دوراس کی دوراس اے سال میں باری تعالی کی فعتوں کا فکر مجی ہے۔ ان اصفاء کو فغلت میں میں اور بی کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دورا ہو سک نور کو فعدا

تعالی کی نعتول کامیحرہ اس نے نشکر التی کوجود شمنوں کے خلاف مدوحاصل کرنے کے لیے اسے دیا کیا تھا ضائع کیا 'وشمنان خدا کو حزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے مولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

جاری بیان کرده مثال کی تائید حضرت کعب آخبار کی دوایت سے ہوتی ہے ، فیاتے ہیں کہ جس نے آم المؤمنین حضرت عائشہ مدالة " کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انسان کی آئیمیں رہنما اس کے کان محافظ وان ترجمان ہاتے افکر پاؤں قاصد اور قلب باوشاہ ہے اگر بادشاہ اچھا ہو گاتو اس کے تواقع بھی اچھے ہوں گے انہوں نے فرایا تم مجے کتے ہو ، میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔ (۱) حضرت علی کرم اللہ وجرئے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالی کے برتن ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پندریدہ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم ہو اللہ میں مانی اور مضرطی یہ ہے کہ ان کریم کی اس ایت کا خشاہ بھی ہی ہے۔ کہ دہ اسٹ اور ایک بیاری کریم کی اس ایت کا خشاہ بھی ہی ہے۔

أَشِلْأَهُ عَلَى الْكُفَّارِ (ب١٣٠١)

وه كافرول كے مقابلے من تيزيں۔

صرت آئی بن کوب نے ایت کریمہ: مثل نور و کوشکو قفیہ امصباح (ب ۱۹۱۸ ایت ۳۵) اس کے نور (دایت کا مالت جمیہ) الی ہے چے لیک طاق ہے اور اس میں ایک چراخ رکھا ہے۔ کی تغیر میں نوایا کہ یہ مؤمن کے نور اور اس کے ول کی مثال ہے اور بیر مثال: اُو کے طلک مات فی دیکر کچی (پ ۱۱۵ ایت ۳۰)

یادہ ایے ہیں جیے بوے گرے سندرکے اندونی اندھرے

منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قران کریم میں وارد لوج محقوظ کو مؤمن کا دل کماہے اور حضرت سیل حسری نے قلب و صدر کو عرش د کری سے تثبیہ دی ہے۔

## جامع اوصاف قلب اوراس كي مثاليس

جاننا چاہے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چارچزوں کی آمیزش ہے 'اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع میں بینی سبع ' بہتی 'شیطانی اور رتبانی۔ اس حقیت سے کہ اس پر خفس کا تسلط ہو دسیاع کے افعال بینی عرص وہوس اور طبع و حد کاار تکاپ کرتا ہے مرتکب ہوتا ہے اور اس حقیت سے کہ اس پر شہوت کا ظلبہ ہے وہ بمائم کے افعال بینی حرص وہوس اور طبع و حد کاار تکاپ کرتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ فی صفیہ امررتبانی ہے جسیا کہ قریمان کریم میں بھی ہے۔

> قل الروح من المررسي (پداده ایت) اب فراد بخار مدر دب کے حمسے نی ہے۔

اسے سلے ربوبیت کادموی کراہے اسے تنل کنرو موں بریری جنیس اور افزادے پندہ میدیت تواضع اور محومیت بایندے اسے اور ملامیت بایندے اسے مالی کا است اسے میں بایندے اس بایندے اسے میں بایندے اس بایندے

<sup>(</sup>١) يوداعد الدفيم في طب يوى من المرانى ف معد اللا سين عن الدع في فسعب العان عن صرف الدمرية على كاب

ناپندے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے ' ملا تکہ تمام حقائق کا احاطہ اور علوق پر زبدت کی برتري راوييت ك اوصاف بين عبديت ك صفت نيس بين- انسان خفب اور شوت من سباع اور بما يم كرسان اشراك كم باوجود وتت تميزد كمتاب اسليماس من ايك ومف مزيد ب معي شيطانيت كديك بين شيطان مرباً في شرب وه ايي تمييز كو شرى مورون میں استعال کرتا ہے 'اور آئی افراض حاصل کرنے کے لیے مگرو فریب کاسارالیتا ہے 'اور خیرے محل میں شرکا بج ہوتا ہے 'یہ شیاطین ے اومان ہیں اوروہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں رہادیت سیطانیت سعیت اور بسیت کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوساف کا مرکز قلب ہے بھویا انسان کی کھال میں بیک وقت فزر مان شیطان اور سکیم جع ہیں۔ فزر مموت كى علامت بيديا باك اوربد باطن جانورائي ركب الى شكل وصورت كى مائر برا فيس بلكه الى حص وموس كى دجد ندموم ب ای حال نظ کا ب جو خنس کی جسم عل ب در ندول اور التوں سے اس لے نفرت دس کی جاتی کہ ور در در اس استے ہیں ا بلکدان سے قرت ک دجہ بیہ ہے کہ ان میں سبعت کی غایت یعن در ندگی اور مددات ای جاتی جا ہی طرح انسان کے باطن میں درعدوں کی در ندگی عدادت اور خضب اور خزیر کی حرص اور طبح ای جاتی ہے۔ درعی خضب کو محریک دیے کر تلکم پر اور خزیر حرص کو ہوا دے کر فواحش کے ارتکاب پر اکسا آے۔ اور شیطان ان دولوں کو ایک دو سرے کے خلاف برس پیار رکھتا ہے بھی حرص کو خنسی سے خلاف أكساناك ادر بمى مفس كوحرم ك خالفت مي بحركاتا ب نيزان دونون ك جيلى مفات كي مخسين كرنا ب مقل بينزله حيم كيد، اس کاکام بیہ ہے کہ وہ شیطان کے مرد فریب کو وقع کرے اور ایل کمری اصیرت اور داخے نورے اس کی تلیس کا قلع قبع کردے اور خزر ك موس كوسطة كم فضب كي زريد فكست دے اس لي كر فضب سے شوت فتم موتى ہے اس طرح فزر كوستة رمسلاكر كاس ك درندكى كاخاتمه كرے اور مخت كوائي تحست و تدبير سے پار زنيراور مطبع ركے اگر اس نے ايدا كيا توجم كي مملكت ميں مادان مكام پائي رے کا اور تمام اعضاء اسے اسے محدر بر کروش کریں مے اگر علیم اپنی کو مشش میں ناکام رہائن شیطان سے کر لے سکا اور نہ طزیر اور كتے كو مقمور كرسكا توبيد بينول خداس برعالب اجائيس كي اور اے الى بخت زنجون ميں اس طرح جكرليس كى كركوشش كے باوجود ازادند موسك كا علك ما عمران كي خدمت كذار اورمطيع سب كا اكثراوك اس قيدى زندگي كذار رب بي ان كي تمام ترجدوجد فكم وفرج ك شموت ب وجرت اس وقت موتی ہے جب می اوگ بنت پرستوں کو اپنی ملامت کا رقب بناتے ہیں اور ان کی بنت پرستی کا فراق اواتے ہیں ا اكران كى المحول سے ففلت كے دينر روسے الفائے جائيں و معلوم موكاكدوه خود فيراللدى اطاعت مي معموف بين بمعى وه خزرتے سامنے سر بہودیں اور بھی کئے کے سامنے رکوع اور قیام کی مالت میں ہن ان کی خواہشات کی محیل ان کا ایمان ہے اور ان کے چھم و آبد کے اشاروں کا معظر رمینا ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے آگر ان حقائق کو جسم کردیا جائے قودہ خود اپنی انکھوں سے مشاہدہ کرلیں كرفيت يرستول من اوران من كيا فرق ب من يرست ب جان بقول ك سامن سرهما كرشيطان كوخوش ركيت بين اوروه لوك ان ناپاک اور مندے جانوروں کی عمادت کرے شیطان کی خوشنودی ماصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تھے جو فزر راور کتے کو بڑا سیخت کرتا ہے اور انہیں انسان سے خدمت لینے پر اکسا تا ہے ، حقیقت یہ ہے کہ فزر راور کتے کے چھموا برد کے اثراروں پر تا چنوالے شیطان کے وام فهب مس كرفارس

مریشہ فداکو چاہیے کہ یہ اپنی حرکات و سکتات اپنے نکل و سکوت اور قیام و قود کا گرال رہے کو رہیرت کی اسمیس کی رکے ا اگر اس نے انسان کے ساتھ اپنے احوال پر نظرو کی قرائے معلوم ہوگا کہ وہ اپنا دن فدائے پر حق کی اطاعت میں گذار آئے 'یا لاس ک پرستش میں؟ کتا ہوا ظلم ہے کہ ان لاس پرستوں نے الک کو محلوک کی گھا کو خلام کو دوال کو مفلوپ بنا دیا ہے فلمہ اور سیاوت کا حق معل کو تھا، محزر 'عجے اور شیطان نے اس کا حق چین لیا بھورائے معلوب و مقلوم کو معلوم کے مقلوم ہوجاتی ہے قران تیوں اوساف کی اطاعت رکے لائی ہے 'اور قلب پر وہ مقلت مجد ہوجاتی جس جن کا انجام ہلاکت اور زسوائی کے مقلوم کو میں ہے مشہوت کے فتریر کی اطاعت سے بے حیائی 'خباف 'اسراف' بکل' ریاء' بھٹ ' ہے ہودگ' حرص' ہوس' خشار 'حد' کیند' اور شاحت و فیمو اوصاف پردا ہوتے ہیں، فضب کے گئے کا طاحت کے بہتے میں تبور' تعلیٰ خودستائی کر خودہدی استراء اور تحقیر اراوہ شراور خواہش علم جیس صفات پردا ہوتی ہیں، فضب اور شہوت کے دمعوووں' کی اطاحت وراصل شیطان کی اطاحت ہے جس سے نہ کو وہ بالار ذاکل کے علاوہ کرو فریب علیہ جوئی و فابادی ' تلیس' خیائے' و ناکت اور فحش کا بی جیے اوصاف کو ہمی ترکیہ ہلی ہے اگر صورت حال اس کے بر عکس ہو' اور شرکے یہ تمام مرفتھ اور محرکات رہائی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں و قلب میں رہائی اوصاف علم کی مائر ملاق اس کے بر عکس ہو' اور شرکے یہ تمام مرفتھ اور محرکات رہائی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں و قلب میں رہائی اوصاف قلب کا احاطہ کرلیتے ہیں، شوت اور ضفب کی اطاحت کی ضورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے بر بر ترکی کا استحقاق جیے رہائی لوصاف قلب کا احاطہ کرلیتے ہیں، شوت اور ضفب کی اطاحت کی ضورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے بر بر ترکی کا استحقاق جیے رہائی لوصاف قلب کا احاطہ کرلیتے ہیں، شوت اور ضفب کی اطاحت کی ضورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے بر بر ترکی کا استحقاق جیے رہائی لوصاف تعلی اور ضفت میں اور شواخت ہیں اور شواخت ہیں اور آدی اسپے جروکا تعلی صاف میں دیت کے کا طرح ہے ' فضب شوت اور شون کی طرف میں ایک کہ اس میں حق جادئی میں ایک کہ اس میں حق جادئی میں ایک کہ اس میں حق جادئی سے اس مورٹ شون اور اور مطاوب کی حقیقت مختشف ہوجاتی ہے' اس مدیث شریف ہیں ایک ہی صاف شفاف اور روش ول کی طرف النارہ کیا گیا ہے:

افاار ادالله لعبد خیر احعل لعواعظامی قلبه (دیلی ام سلم)
الله تقالی جب می بندے کے سلط میں خرکا اوار کرما ہے تواس کول میں ایک ناصی پر اکروہ ہے۔
ایک مدیث میں بیہ کہ جس مخص کے دل میں وافظ تاصیح کا دعود ہو آ ہے اس ول کی تفاظت کے لیے باری تعالی کی طرف ہے ایک بیمبان مقرر رہتا ہے۔ (۱) ایما ہی ول ذکر الی کا متعقر ہوتا ہے اور اس ذکر ہے تسکین یا تاہد ارشاد باری ہے:
الا بِذِکْرِ اللّٰهِ وَطَعَمْ مِنْ الْقُلُوبُ (بِ ۱۲۸ ایمت ۲۸)

خوب سجور لوك الله ك ذكري ولول كواطفينان موجا تاب

اخلاق ذر مومد کا اثر آئینہ ول پر ایما ہو آہے جیسے و موال آئینہ کی صاف و شغاف سطح کو بے آب اور بدرونق کردیتا ہے ول کا آئینہ گناہوں کی تاریک سے تاریک ہوجا آ ہے 'یہ تاریکی ایک طرح کا مجاب ہے 'جو بندہ اور باری تعالی کے درمیان ماکل ہوجا آ ہے 'اس پردے کانام طبع (مر) اور زین (زیک ) ہے 'قرآن کریم میں ایسے ہی دوں کے متعلق ارشاد فرمایا کیا ہے:

کَلَاّ بِلُرِّانِ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ مَّا کَانُوایکُسِبُونَ (بَ ٣٠٨ آيت) مَا رَكُ بِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اُن لُونَشَاءُ اَصَبُنَاهُمُولِنُنُوبِهِمُونَظَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ (بهرس آیت ۱۰۰) اگریم چاہتے وان کو ان کے جرام کے سب ہلاک کروالے اور ہم ان کے داول پر عوالگ ہوئے ہیں اس سے دوسنے نیں ہیں۔

دوسرى آيت من ندستنے كو تلوب پر مراكب جائے سے تعبير كيا ہے الك جكد سننے كو تقویٰ كے ساتھ مربوط كيا كيا ہے۔ ارشاد ب

اورافر المرافر عادراورسنود واتقوالله ويعلم مكم الله ويعلم مكم الله (ب٥٠ المدام)

اورخداے درواور الله تعالی تم کو تعلیم فرما تا ہے۔

جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مرلگ جاتی ہے 'وہ ادراک جن 'اور اصلاح طال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجاتا ہے 'آخرت کا محالمہ اس کے نزدیک اہم متعلق ہے 'وہ ایراک جن 'اور اصلاح طال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجاتا ہے ' محالمہ اس کے نزدیک اہم متعلق ہیں رہتا' دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے 'وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہوجاتا ہوئے اور اپنی تمام تر قوانائی اس کے حصول میں صرف کردجاتی ہے 'فلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفیق سلب کرلی جاتی ہے 'ایسے لیے اس طرح گزرجاتی ہیں جس طرح ہوا گزرجاتی ہے 'فلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفیق سلب کرلی جاتی ہے 'ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وران مدار المراب المربي المرب

قران کریم اور مدیث شریف میں قلب کی جس سابی کا ذکر آیا ہے اس سے میں مالت مراد ہے میمون ابن میران کتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی دل کی سطح پر ایک سیاہ نظلہ پیدا ہوجا تا ہے آگروہ اس گناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ نظلہ سے جاتا ہے 'اور دل اپنی سابقہ حالت پر آجا تا ہے 'اور آگر اس گناہ کا اعادہ کر سے اور میں اضافہ ہوجا تا ہے 'یمال تک کہ یہ سیاہ نظلہ پورے دل کا اعادہ کرلیتا ہے میں سیابی ران (زنگ ) ہو تو اس نظلہ کی سیابی اور مجم دونوں میں اسفافہ ہوجا تا ہے 'یمال تک کہ یہ سیاہ نظلہ پورے دل کا اعادہ کرلیتا ہے میں سیابی ران (زنگ ) ہے 'نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ا من المنومِنُ اَجْرَكُونِي مِسِرَاجُ يَرْهَرُ وَقُلْبُ الْكَافِرِ السُودُمَنُكُوسُ ١٩م والله الوسيد

معومن کادل صاف ہو آہ اس میں چراغ دوش ہو آہے اور کافر کادل سیاداور اوندها ہو آہے۔
ہاری تعالیٰ کی اطاعت اور شواتِ فیس کی خالفت قلب کے لیے میش کا کام دیتی ہے اور گناہ اے اندھیری دات کی طرح سیاہ
کویتے ہیں جمناہ کے بعد نیک عمل کرنے ہے قلب آریک قو نمیں بہتا لیکن اس کے نور میں کی آجاتی ہے 'جیسے آئینہ کوگرم سائس لگایا
جائے بھرصاف کیا جائے بھر گرم سائس ہے اس کی سطح آلودہ کی جائے بھرصاف کی جائے تو اس کی چک دک میں کچھ نہ بچھ کی باتی ضور
ماجائے گی 'اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نمیں میٹ سکیں گے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی چار تشمیس
فرائیس ہیں:

القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراجيزهر فذالك قلب المئومن وقلب اسود منكوس فذالك قلب الكافر وقلب اغلف مربوط على غلافه فذالك قلب الممنافق وقلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لعبها و في رواية نهبت به (منداح طرب الاسيد الدري) فلبت عليه حكم لعبها و في رواية نهبت به (منداح طرب الاسيد الدري) ولي المرب كروت بين ايك وه له به وماف بواس ولي بي المرب المرب

ارى تعالى فرائي بى: إِنَّ النَّذِينَ اتَّقَوُ الِنَّامَسَهُمُ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِنَاهُمُ مُبْصِرُ وَنَ (پ٥٠٣ م آيت ٢٠٩)

بنینا بولوگ فدا ترس بی جبان کو کوئی خطوشیطان کی طرف سے آجا باہ تودہ یادیس لگ جاتے ہیں سریکا یک ان کی آنکمیس کمل جاتی ہیں۔

اس آیت پس آنلایا گیاہے کہ قلب کی جلا اوربسیرت و آگی اللہ کے ذکرے ماصل ہوئی ہے اور ذکروی اوگ کرتے ہیں جو تقوٰی ک ومف سے مریّن ہوں معلوم ہوا کہ تقوٰی ذکر کاوروا نہ ہے 'ذکرے کشف ہو تاہے 'اور کشف فوزِ اکبر (سب سے بدی کامیابی) یعنی اقتاء رب کا وسیارے۔

### علوُم کے تعلق سے ول کی امثال

جانا چاہے کہ علم کا محل قلب ہے ' یعنی وہ لیف ہے ہو تمام اصفاء کا نظام چلا آ ہے ' تمام اصفاء اس لیفیف کے خدمت گزار اور
فرانبوار ہیں ' قائن معلمات کے تعلیٰ سے قلب کی خال ایس ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے۔ آئینہ ہی ہر محسوس
چزی صورت کا عکس آبحر آ آ ہے ' اس طرح ہر معلوم چزی حقیقت آئینہ دل میں نقش ہوجاتی ہے ' جس طرح آئینہ الگ چزہے '
محسرات کی صور تیں الگ چزیں ہیں 'اور ان صورتوں کا آئینہ خل محل ہو قالگ امرہ اس طرح دل کے سلسط میں ہی بی فرق موجود
ہے ' اور آئینہ کی طرح یماں بھی تین چڑی ہیں 'اور علم ان اشیاء 'اور نفس حقائی کا دل میں آنا۔ عالم قلب ہے ' اس میں حقائی اشیاء کی صورتی کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح دل کے سلسط میں بھی ہو آئی اشیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے جس طرح دل اس طرح حصور کی نام ہے جس طرح دل کا نام ہے جس طرح دل اس سے جس طرح دورت ہیں 'اور قلب کا بھی اور قلت حقائی ہی موجود ہوتے ہیں 'اور قلب کا بھی موجود ہوتے ہیں گوار کی اس طرح معلوم کا اول میں بہنی اعلم کملا ناہے۔ بعض اورقات حقائی بھی موجود ہوتے ہیں 'اور قلب کا بھی موجود ہوتے ہیں گوار کی خورت کی اس طرح معلوم کا اول میں بہنی اعلم کملا ناہے۔ بعض اورقات حقائی بھی موجود ہوتے ہیں گور خور ہوتے ہوں گور خور ہوتے ہیں گور خور ہیں ہورک کے الیاس کو اس کی طرح موجود ہوتے ہوں کہ کورٹ کا کوار تک بہنچا تھی موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اس کورٹ کی ہورک کی گورٹ میں موجود ہوتے ہیں کہ میں اس کورٹ کی موجود ہوتے ہوں کورٹ کی ہورک کی گورٹ کی ہورک کی گورٹ کی ہورک کی موجود ہوتے ہوں کہ موجود ہوتے ہوں کہ موجود ہوتے ہوں کی موجود ہوتے ہوں کی موجود ہوتے ہوتی کورٹ کی کورٹ کی

قلب کی آئینہ سے مشاہمت : یہ زیادہ بھر ہے کہ دل کو آئینہ کے ساتھ تجیبہ دی جائے ایک وجہ تو وہی ہے جو گذشتہ سطور میں بیان کی تی ہے ، دو سری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات سے آئینہ میں اجمرتی اسی طرح بعض محالات میں آئینہ دل بھی خوات ہیں ایک تو یہ کہ آئینہ ہی انجانہ ہو 'مثلاً یہ خوات ایس ایک قویہ کہ آئینہ ہی انجانہ ہو 'مثلاً یہ کہ وہ لوے کا ہو 'یا اس کے جو ہر میں لفض ہو 'یا اس کی فکل سمج نہ ہو 'دو سمری وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کہ دور میان کوئی جو بھی ہو 'جو بھی وجہ یہ ہے کہ آئینہ اور صورت کے در میان کوئی جاب آجائے 'یا نجی وجہ یہ ہے کہ جس چزی صورت آئی ہو نیا آئینہ میں دیکھی ہو 'جو بھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے در میان کوئی جاب آجائے 'یا نجیس وجہ یہ ہے کہ جس چزی صورت آئینہ میں دیکھی ہو نہ ہے کہ جس چزی صورت میں دیکھی ہو اس کی جت معلوم نہ ہو کہ آئینے کواس کی ست میں رکھ دیا جائے اور دہ صورت منتص ہوجائے' میں حال آئینہ

قلب کاب اس میں تمام امور حق منتشف ہو سکتے ہیں لیکن بمت سے قلوب میں بیائے اس کری انج اسب ہیں ایک بیکہ خود قلب نا قص ہو جیسے نیچ کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھٹا کہ اس میں معلوات منتشف ہوں وہ سرے یہ کہ قلب معامی کی کدورت اور شوات کے خبف سے الودہ ہوجائے اور صفائی جاتی رہے ، جمک ختم ہوجائے ، تاریک قلب میں حق بات طاہر نہیں ہوتی ، حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، فرایا:

من قارف خنبافار قمعقل لا يعود اليه ابدارا)

جو مض کناه کرتا ہے اس کی مقل بدا ہوجاتی ہے اور بھی دائیں نہیں آتی۔

والحريس جا معدورويت الهديد تهم سبلت (ب١٦٦ ايت ١٦) اورجولوك مارى راه من مشتن برداشت كرت بي مم ان كوايخ (قرب و اواب) كراسة ضور و كلائي ك-

الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين في

منعمل بماعلموز ثعالله علم مالم يعلم (ابوهم في الحيد الن

<sup>(</sup>۱) عجداس دایت کی کوئی اصل جیس لی

احتقادات تبول کرنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی خواہ وہ مخالف احتقادات حق بی کیوں نہ موں 'ای طرح یہ تظیدی احتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور جاب بن جاتے ہیں۔ پانچوال سبب یہ ہے کہ وہ جست بی معلوم نہ ہو جمال مطلوب حاصل ہوسکتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مطلوب کے مناسب معلوات کے علم کے بغیر سی جنول کا علم حاصل کرسکے ، محرمنا سب معلوات کا علم ہونای کانی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضوری ہے جوعلاء کے یمال معتبر سمجی جاتی ہے ، غیر فطری مطلوبہ علوم كا شكار اور دوسرے معلوات كے "حبال" بى كے ذريعہ ممكن ہے ہر علم كے ليے ضرورى ہے كہ اس سے پہلے دوعلم ہوں "اور ان ميں مخصوص ترتیب اورعلاقہ قائم ہوجس کے نتیج میں تیراعلم وجود میں آئے جس طمرح بچہ نراور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو آہے ، پھریہ بھی ضوری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہوں ، چنانی آگر کوئی فض محوژی اور اونٹ کے ملاپ سے محوزے کا بچہ حاصل کرتا جاہے تواہے مایوس مونا پڑے گا 'اس کے لیے محوزی اور محوزے کا ملتا ضوری ہے اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی یہ ضورت بوری نمیں کرسکتا اس طرح برغم کے دو مخصوص اصول ہیں اوران کے إندواج (ملاپ) کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس طریقہ پر عمل ورا ہوئے بعد ہی مطلوبہ علم عاصل کیا جاسکتا ہے ان اصولوں سے اور ان ک طریق ازدداج سے ناوا تغیت ہی ملم کی راہ میں الع بنی ہے ، چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چز کی جت کاعلم نہ ہو جس کا عکسِ مطلوب ہے تو آئینہ میں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک مخص آئینے میں اپنی گذی دیکھنا وابتاہے انکین اس نے آئینہ چرو کے سامنے رکھاہے کا ہرہاں طرح کڈی تظر نہیں آسکتی جومطلوب ہے فیرمطلوب بعنی چرو نظر آسکاہ ای طرح آئینہ اگر گدی کے پیچے کرلیتا تب بھی گذی نظرنہ آتی بلکہ آئینہ ی نظروں سے او مجل ہوجا آئم کدی دیکھنے کے لیے ایک اور آئینہ کی ضرورت ہے اوراس دو مرے آئینے کو نگاہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو مرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے اس صورت میں یہ محض اپنی کدی دیکھ سکتاہے ہیو تکہ اس کدی کا علم بسلے آئیے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئينے ميں نظر آئے گا 'يي مشكلات علوم ميں پيش آئي بين بلك بعض اوقات ان سے كيس زياده مشكلات كاسامناكرنار آئے 'روے زمن پرایسے افراد کا وجود نمیں جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر تھیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت معلوات تشن اوراک روجاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت و تقا کن کی راہ میں قلوب کے سکے رکاوٹ بن جائے ہیں ورنہ ہردل فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت ماصل کرسکے کیونکہ یہ ایک امریزانی ہے اور عالم کے تمام جو اہرے متازے اس کے فعل و شرف کا ندازہ باری تعالی کے اس ارشاد سے ہو تا ہے:

ِ إِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (پ٧٢٧ آعة ٤٧)

م نے یہ امانت آسان وزمین اور پہا ٹول کے سامنے چیش کی تھی سوانسوں نے اس کی فقہ داری سے انکار کردیا۔ اور اس سے ڈر مجے اور انسان نے اس کواسیے ذقہ لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اختارہ ہے جس کے باعث وہ آسان زجن اور پہاڑ جیسی بلند وسیع اور مضبوط کا وقات سے متاز ہوا اور باری تعالی کی انت کا بار سیمالنے کا اہل قرام پایا سید توحید اور معرفت کی امات تعی مرفض فطری طور پراس امات کا بار سنمالنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیکن ذکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دیتی ہیں اور وہ یہ بوجم اُنھا نہیں پاتے ، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

كُلْمولوديولدعلى الفطرة فابواه يهودانه وينضر الهويمجسانه (عارى وملم-ابوبرية)

مريجه فطرت (اسلام) پرپيدا موتاب ، محراس كوالدين اس يمودى افعراني اور محوى بنادية إس-

سرکارددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ «اگر شیاطین پی کوم سکولوں کے ارد کر دنہ گھوستے تو وہ آسانی ملکوت کا مشلہرہ کرلیا کرتے" ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قلب او رمکاوت کے درمیان مجاب بن جاتے ہیں۔ معزت عبد اللہ ابن محرے کمی فض نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کمال ہے آسان میں یا زشن میں؟ فرمایا اللہ اپنے متومن بندول کے دلول میں ہے؟ حدیث میں ہے:

لم يسعنى ارضى ولاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع ١٠)

میری مخبائش ندنشن بی ہےنہ اسان بی امیری مخبائش معمن کے زم اور پُرسکون ول بی ہے۔ مدیث شریف بی ہے:

عرض كياكيا: يا رسول الله! بمترن إدى كون ب؟ فرايا: برده مؤمن جو مَعْرُمُ القلب بوع مِ ص كماكيا: عنومُ القلب كلام القلب كسي كت بن؟ فراياكم ايما متى اور صاف ستمرا بوكه نداس من كوف بن كاميل بوند سرمخي بواند

خيانت فريب اور حسد مو

فَمَنْ تَرْ دَالْلَمَانِ تَهْدِيهُ يَشْرَ حَصَلُرُ وَلِلْإِسْلَامِ (بِ٨١٦ آيت ٢٥) موجي فض والله تعالى رست روالنا والحرس اس كست واسلام كه كثاره كرية بس افعن شرَ حَالله صِلْرُ وَلِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ (بِ٣١مـ١٤ آيت ٢٢)

( ۱ ) محے اس روایت کی کو اصل میں لی البت طرانی میں اور عب کی صدید کا کرد صد اس طرح ہے۔انیہ وریکم قلوب عبادہ الصالحين واحبها اليمالينها وارقها

موجس مخص کاسیداللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اوروہ اپنے پوردگارے (عطا کے موسے) نور ہے۔

بخلی اور ایمان کے مرات : اس بخی اور ایمان کے تین مراتب ہیں 'پلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے یہ فالعس تقلیدی ایمان ہوتا ہے دد سرا مرتبہ متعلمین کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قلید کے ساتھ جت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے تاریخ سے ایمان نور گھین سے دریافت ہو تا ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم آیک مثال بیان کرتے ہیں'اوروہ مثال بیہ ہے کہ گھر میں زید کے وجود کی تعدیق تین طریقوں پر ہوسکتی ہے 'ایک بید کہ حمیس اس کے وجود کی خبر کی ایسے محض سے ملے جس کی صداقت کا زمودہ ہو،'

اوراس کی طرف کرنب بیانی کی نبست نہ ہوتی ہو اور نہ وہ اسپے می قول میں متبم قراروہا جا ہو الیے عص کی فیری کرتم مطمئن ہوجاتے ہو اور یہ بیتین کرلیتے ہو کہ زیدوا تعدید گھر میں ہے "یہ مثال موام کے ایمان کی ہے "یہ ایمان محض تعلید پر بخی ہو تاہے " معلمئن ہوجاتے ہو اور یہ بیتین کرلیتے ہوں اور یہ تعلی ہوئے ادران کے لائے ہوئے ادکام کے متعلی جو بچھ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی ترد کے بغیر قبول کرلیتے ہیں اور یہ احتمادات ان کے وہون میں بھی اس طرح رائے ہوجاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی ول میں نہیں گذر تا جمید کہ دو اپنی والدین اور اساتذہ کی مدافت کے متعلی حسن محل رکھتے ہیں اس لیے انہیں ان کی خبول پر بھین کرنے میں کوئی نائی قبیری اور اس طرح کا ایمان اُخموی نجات کا حمود میں مور ہے ایکن الیمین اس میں ہو تا۔ اس طرح کا ایمان اُخموی نجات کا حمود رہے ہیں ان کا شار مقربین میں تعمیل ہوتا کہ تقریب کے لیے خاص میں کر وہ میں کوئی در ہے میں رہے ہیں ان کا شار مقربین میں تعمیل ہوتا کہ تقریب کے لیے مورد کے باطل ہونے میں کر وہ میں کوئی دوسے ہیں گھی ہودون مارئی نے اپنے والدین سے وہ محل میں کر وہ میں کوئی شہر نہیں ہو گا دوراث میں میں کہ دل کوئی مقادات میں ہیں اس کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے ہی تھی ہودون مارئی نے اپنے والدین سے وہ میں کوئی شہر نہیں ہے ہی تکہ وہ معائد اصل کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہو تا کہ اور ایک مقادات میں اس کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے ہی تکہ وہ مقائد اصل کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے ہیں کہ دن کے دول میں حق بات ہیں ڈائی میں۔

گریس زیدگی موجودگی کاعلم حاصل کرنے کا دو سرا طرفقہ یہ ہے کہ اس کی آوازخود اپنے کانوں سے نے زید گھرکے اندر ہو اورخود باہر دیوار کی آڈیس ہو ، دو سرے کے بتلائے سے زید کے دجود کی جس قدر تصدیق ہوتی آواز سننے سے دی کچھے زیادہ ہی ہوگی اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں بیات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلال مخص کی ہے 'یہ ایمان آگرچہ جمت اور دلیل سے مخلوط ہے ' لیکن اس میں بھی خطاکا امکان موجود ہے 'اس لیے کہ آوازیں بعض او قات آیک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں' اور بعض او قات ایک آدی بشکف دو سرے کی آواز کی فقل کرلیتا ہے 'اور شنے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کہا آ'اور خالی الذہن ہونے کی

وجہ ہے دھوکا کھاجا باہے۔

تیرا طریقہ یہ کہ آدی خود گر کے اندر جاکرزید کود کھ لے 'یہ حقیقی معرفت اور چینی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت معرفین و صدیقین کا ایمان تو معرفت ہے مشاہدے کے دو مشاہدے کے بعد ایمان التے ہیں 'اس طرح ان کے ایمان میں موام کا اور منتظمین کا ایمان تو ہو تا ہی ہم مشاہدے کی زیادی ہے ہوتا ہی ہے مشاہدے کی زیادی ہے ہوتی ہوتا تا ہے کہ اس میں کہی فلطی کا احمال باتی فہیں رہتا۔ تاہم تمام معربین اور مدائین کی معرفت کیساں نہیں ہوتی ' بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہو تا ہے 'اس تفاوت کی دضاحت کے لیے پھرزیدی کی مثال ہیے ' ایک فنص زید کو گرے محن میں ترب جاکرا چی طرح روشنی میں دیکتا ہے 'اور مرافض کرے کے اندرد کھتا ہے 'یا دورے اور شام کی وقت دیکتا ہے جب کہ روشنی فتم ہوجاتی ہے پہلے فیص کا مشاہدہ نیاوہ کالی ہے 'اگرچہ دو سرے کا اور اک ہی سے جب 'کین وہ زید کی مثال ہے اور دو سرافض محض زید کو دیکتا ہے ' پہلے فیص کی معلوات دو سرے فیص کے مقالے میں بھیتا کو اور وہ سرافض محض زید کو دیکتا ہے ' پہلے فیص کی معلوات دو سرے فیص کے مقالے میں بھیتا نیادہ ہیں۔

# علوم ي مختلف فتميس اور قلب ي حالت

جانا چاہے کہ قلب میں فطراً معلمات کے حال تول کرنے کی صلاحیت واستعداد موجود ہے جیراکہ ہم اس اجال کی تعمیل گذشته بیان می کریکے ہیں۔ یمال مدہ ہلانا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل کما ہے ان کی دو تشمیل ہیں مقلی اور شری ۔ مقلی علوم کی مجی دو تشمیں ہیں۔ بدی اور اکتسانی۔ اکتسانی کی مردو تشمیں ہیں دفوی اور اُ فروی منتل علوم سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ ننس منتل کے تقاضے پورے کریں ان میں تقلید اور سام کو کوئی وقل نہ ہو ، مقلید کی وہ علوم کمانے ہیں جن کے مصلق یہ معلوم نہ ہوک وہ کمال سے اور کس طرح ماصل موسف شا اس حقیقت کا ملم که ایک محص بیک وقت دو جگسول بر نسی بایا ماسکال نیز کوئی جزیک وقت مادث اور قدیم ایم معددم اور موجود نسی بوسکی سیدوه حقائق بین که انسان نوعمی می سے ان کا علم رکھتا ہے الیکن اسے یہ معلوم نسی بوتا که اس نے بید ملم س وقت اور کمال سے حاصل کیا ہے بلیتی وہ اس علم سے قرمی سب سے واقف جیس مو ما دورند جمال کیا سب تعدیکا سوال ہے ہرمؤمن اسے جانتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے ہدایت نے اوازا۔ متلی اکتسانی سے وہ علوم مراوییں جو تعلیم و معلم اور استدلال سے حاصل موں۔ یہ دونوں می قشمیں عقل کملائی ہیں ، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجدئے تین شعریں۔

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفعمسموع أذالميكعطبوع وضو العين ممنوع

كمالاتنفع الشمس

(مجھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دونتمیں ہیں آیک طبی اور دومری معی اگر ملبی مقل نہ ہونوسمی سے کوئی فائدہ نہیں۔جس طرح المحول كى دوشى ند مون كى صورت مى سورج كى دوشى كوئى المعينس وقايد)

طبی مثل انخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس ارشاد میں مراد ہے جس کے مخاطب صورت مل منے والا ہے ماخلق الله خلقا أكرم عليهمن العقل رعيم تروي في واورالاصول)

الله تعالى في مقل سے زياده افعنل وا شرف چيز كوكى دوسرى بيد السيس ك-ایک مرتبه الخضرت ملی الله علیه وسلمنے معرت علی سے ارشاد فرایانه

اذاتقرب الناس الى الله تعالى بانواع البرفتقر بانت بعقلك (ابوهم) جب اوك نيك اعمال ك دريد الله كا تعرب ماصل كرس ووالى معل كدريداس كا قريت ماصل كر

اس میں مثل کی دوسری متم مراد ہے۔ کوئکہ فطری اور حزیزی مقتل سے اللہ تعالی کی قریب ماصل کرنا ممکن جیس ہے اور نہ یہ برمیمی علوم کے دریعہ حاصل کی جاعتی ہے۔ بلکداس کے لیے اکسانی علوم کی ضورت ہے بھین معل کے دریعہ علوم حاصل کرتے پر حضرت على جيساني مض قادر موسكا ب- موا قلب ك حيثيت اكوكى ب اور فطرى مقل كواس من وه مقام حاصل ب جو الكويس وتت بيال كوماصل عب أور قوت ومال أيك ايداللغد به واند مع من تسي إياما ما صرف وما من مرحود ومتاب المرجود الي الكليل بندكر لے یا رات ناریک ہوجائے اس علی کے درید حاصل ہونے والاعلم قلب کے کیے ایسا ہے جیسا آ کو کے لیے قوت اوراک یعنی اشیاء کی مقصد اور ان کا مشاہدے بھین سے من شور تک ان علوم کے علی رہنے کی مثال بہ اب کہ جب تک افاب طلاع دین ہو تا اور دکھائی دی جانے والی چیزوں پر اس کا نور نہیں پھیلا اس وقت تک اکد دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی۔ وہ علم جس سے افکہ تعالی ملی دل پر طوم من فرا اے اقاب کی تحدی طرح ہے۔ او کین میں علم ماصل نہ ہونے کا ایک وجدید ہی ہے کہ اس وقت الله اس کا اوج وال اس قابل نمیں ہوئی کہ اس پر نفوش ثبت کے جا سیں۔ اللم سے ماری مراد بعینے وہ اللم نمیں ہے جس سے ہم کھنے کا کام لیے ہیں ، لک

الله تعالى نے انسان كول ميں علوم كے تعمل كاكوتي سبب بنايا ہے جے قلم سے تعبير كرتے ہيں۔ ارشاد ربانى ہے: الدّی علم عالم قلم علم اللّه اللّه نسبان ماللہ دَار کا کہ مار ۱۳ ایت ۱۳۰۸) جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی جن کودہ نہ جاتا تھا۔

جس طرح الله کاکوئی وصف بی ول کے وصف ہے مطابعت جس رکھتا اس طرح اس کا ظلم بھی گلوت کے قلم جیسا نہیں ہے 'نہ اس کا قلم کئڑی کا ہے اور نہ بانس کا بیسا کہ اللہ تعالی نہ عرض ہیں نہ جو ہر ہیں۔ طا ہری بینائی۔ اور ہاطنی بھیرت میں مندرجہ بالا وجوہ سے مشابعت ہو سکتی ہے 'کین اس کایہ مطلب ہر گر نہیں کہ بسارت و بھیرت دونوں بم رتبہ ہیں 'اس لیے کہ باطنی بھیرت میں اور فنس اطیفہ مدرکہ کملا آ ہے 'اس کی حیثیت الی ہے جیسے سوار کی 'بدن کھوڑے کی طرح ہے 'اگر سوار اند جا بوتو فقصان کا زیادہ اندیشہ ہے 'کھوڑے کا اند جا بن اس کے مقابلے میں کم اقتصان بینچائے گا' بلکہ یہ دونوں ضرر اسے متفادت اور مجداگانہ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ہم نے طاہری بھیارت اور باطنی بھیرت میں یک گونہ مشابعت بیان کی ہے 'قرآن کریم کی اس است سے اس کی مائید ہوتی ہے جس میں وال کے اور اک کوئیوائی اور دوئیت سے تعیر کیا گیا ہے۔ فرمایا:۔

مَاكُنْبَ الْفُوَّادُمَارَاي (ب ١٠ مُرَاهُ اسه)

قلب نويمى مولى جزيس كولى فلفى نسيس كى

حفرت ارابيم عليه السلام كتقع من ارشاد فرايات

وَلَكُنْ الكَنْفُرِي إِنْ أَبِيهُ مَلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (ب، ١٥ آيت ١٥) اوربم في السياد المام كو آمانون اورنين كي خلوقات وكملائي -

یمان ہی ادراک کوردئیت سے تعیرکیا گیا ہے۔ مخرطا ہری آگھ کی دئیت مراد نئیں ہے ہیونکداس میں حضرت ابراہیم علیا اسلام ہی کی کیا خصوصیت ہے سب ہی لوگ آسان وزین کے ملوت آگریہ طاہری آگھ سے دیکھنے کی چیز ہوت دیکھ لیت اس کی آئیداس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اور اک کی ضریعی عدم اور اک کونامینائی قرار والم پاہے۔ فرمایا:۔

فَالْهَالْا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمِى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّلُورِ ( بِهَا ١٣ الله ٢١)

بات یہ ہے کہ (نہ سمجھنے والوں کی) مجھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ ول جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرایانہ

وَمَنْ كَانَ فِي هُذِهِ اَعْمَى فَهُوَفِي الْأَخِرُ الْعُمَى وَأَضَلُّ مَسَيلًا -(ب١٥٨ آيت ٧) جو فض دنيا مِن (راونجات) ديف سرائد ما رب كاسود الحرت من جي أند ما رب كاور زيادد راهم كرده مو كا-

یہ عقلی کابیان تھا۔ دبی علوم وہ ہے جو حفرات انہا گرام علیم السلام ہے بطور تعلید پنچ ہوں 'یہ علوم کاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھنے ہے اور سخنے کے بعد ان کے معالی سکھنے ہے حاصل ہوتے ہیں۔ دبئی علوم ہی پر قلب کی سلامتی 'اور صحت موقوف ہے۔ متعلی علوم اس مقصد کے لیے ناکائی ہیں 'اگرچہ ان کی ضورت و اجمیت ہے انکار نہیں 'یہ ایہا ہی ہے جسے عقل بدن کی صحت کے لیے کائی نہیں ہے 'اس کے لیے ووائل اور برای ہو تھوں کے فواص 'اور ان کے طریق استعال ہے واقف ہوتا ضوری ہے ' محت مقل سے رہنمائی ماصل نہیں کی جا سکتی البت وارید واقعیت المبتد کی استعال ہے متعلق استاذ کے ارشادات کا سمحت مقل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ساج مقل سے مستنقی ہو فواص اور طریق استعال ہے متعلق استاذ کے ارشادات کا سمحت مقل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ساج مقل سے مستنقی ہو

سکتاب اورنہ مقل ہی سام سے بے نیاز ہو سکتی ہے مقل کو ہلاہ طاقی رکھ کہ انتظام کی دھوت دیے والا جامل مطلق ہے اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر مقل پر بحروسا کرنے والا فریب خودہ ہے خوانہ کرسے تم آن دولوں گر دیوں جس سے کسی ایک کے ساتھ ہو ' حہیں توساع و مقل دونوں کا جامع ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ مقلی علوم غذا اور شرقی طوم دواء کی حیثیت رکھتے ہیں 'مریض کو آگر دوانہ دی جائے صرف غذا کی دی جا کیں تواس کی بیاری کم ہونے کی بجائے بدھے گی 'اس طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر مکن نہیں ہے جو شریعت نے تبحریز کی ہیں 'لینی وہ اممال و عہادات ہو حضرات انجیاء علیم الصافی تو السلام نے باری تعالی کے احکام کے بوجب قلوب کی اصلاح کے لیے تر تب دیں۔ جو مخص اپنے مرض کا علاج شرقی عہادات کی بچائے مقلی علوم سے کرے گااس کا مرض عقین اور مملک ہوجائے گا 'جس طرح اس مریض کا مرض ترقی کرجا تا ہے جو دواکی بجائے غذا استعمال کرے۔

شرى و عقلى علوم ميں تعارض نہيں ہے : کو لوگوں کا خيال ہے کہ مقلی اور شرى علوم ميں اس مد تک تعارض ہے کہ ان دونوں که درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے 'یہ ایک احتقانہ خیال ہے 'اور صاحب خیال کے ذہنی افلاس پر دالمت کرتا ہے 'اللہ بناہ میں رکھے یہ وہ لوگ ہیں جو بعض دو سرے شرى علوم کے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باحث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں ایپ جو کو دین کا نقص تصور کرتے ہیں 'اور پریشان ہو کردین کے دائرے سے فکل کردو سری بناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں 'ان بھاروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تاقض اور نقاق تصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھے کی طرح نہیں کہ یہ تاقض اور نقاق تدین کا نقص نہیں ہیں بلکہ تہ ارب علمی افلاس 'اور ذہن و فکر کے جو کا قصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھے کی طرح ہیں جو کسی کے گھریں جائے 'اور انقا تق اس کا پاؤں پر توں پر پر جائے تو وہ گھروالوں کو طلامت کرنے ہیں جو بہتر تھا کہ کی چینا کی راہنمائی میں برتن رکھ دیتے ہیں 'اس سے کما جائے گا کہ پرتن تو آئی گھریں کر گھول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو بھرم محمور ہے۔ بسرصال دی اور مقل علوم ہیں ہو علی میں ہوگا ہوں ہیں ہو کے بالدو سروں کو بھرم محمور ہوں کہ مورک کھا کر گورنے کو اسپے اندھے ہیں پر محمول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو بھرم محمور ہوں کہ مورک کھا کر گورنے کو اسپے اندھے ہیں پر محمول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو بھرم محمور ہوں کہ مورک ہوں میں ہو علی میں معلی علوم ہیں ہو علی میں معلی علوم ہیں ہو علی میں معلی علوم ہیں ہورائی کو معمور ہوں کو مصور کی ہورک کھرم میں ہونے ہوں کھروں کو بھرم ہوں کو بھرم میں ہونے ہوں کو کو کو بیشان کو مورک کھرم کو کھر کھرائے کو کھری کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھرو

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب عقلی علوم کی دو سری دو قسیں۔ دینوی اورا تحدی کی حال سنے بطب مساب ہند سہ بخوم ہمام مستقیں اور پنتے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں ، قلب کے احوال 'اجمال کی اقات 'اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُ خردی علوم کے دائرہ ہیں آتا ہے ، کتاب العلم میں ہم اس موضوع پر مختلو کر بھے ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیوی اور اُ خردی علوم ایک دو سرے کے منافی ہیں 'اس اعتبارے کہ جو فض دنیوی علوم میں حمق اور کر اِلی حاصل کر لیتا ہے عموا و او خردی علوم کی طرف پوری و تجہ نسی دے پا آگر ایک کو خوش کی اور ایک شوم کی دوبویاں قرار دیا ہے کہ دولوگ طب و مشرق 'اور ایک شوم کی دوبویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دو سری نا داخس موجاتی ہے۔ یہ دولوگ طب مساب خلسفہ اور بہتر سرو قبامی مار سور بات ہو دو سری نا داخس موجاتی ہیں اور جنہیں علوم ' خرت کے دقائق پر مور ہو تا ہے دواکہ دنیا دی مطوم سے معالی دو موجاتی ہے۔ کہ دولوگ طب محت کے دقائق پر مور ہو تا ہے دواکہ دنیا دی مطوم سے داخس کیا گائی دو سرے کے زوال کا سب بن جا تا ہے۔ اس بنا پر آئی خضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔

ان کشر اهل الجنة البلد (يزار - الرم) اكثر الل جند بمولي بعالي بول ك

یعنی وہ لوگ ہوں کے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہو آ۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرتبہ لوگوں کو تظایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ما قات کی ہے 'اگر دین سے متعلق کوئی ایسی عجیب و سے ملاقات کی ہے 'اگر دین سے متعلق کوئی ایسی عجیب و خریب بات معلوم ہو جس سے علاء ظاہر الکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ دہ ایسے امور کے منگر ہیں 'بلکہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے دینا کا مسافر آخرت کی منرل پر نہیں اُز سکا اور والے کے دینا کا مسافر آخرت کی منرل پر نہیں اُز سکا اور

آ فرت كاراه يودنا ب قريب نيس مو آ-الله تعالى فرات بن: إِنَّ النِّينَ لَا يُرَجُّونَ لِقَاءَ نَاوَرَ ضُو بِالْحَيَاةِ النَّنْياَ وَاطْمَأَ نُو اِبِهَا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ اَيَاتِنَا عَلِفْلُونَ - (بِ الر السَّعَ عَ)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نیس اور وہ دُندی زئرگی پر رامنی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

ي جَدَّ فرايا :-يعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ التَّنْيَاوَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمُ عَافِلُونَ (پ١٢ر٣ آيت ٤) يدلوك مرف دينوى دندگى كے ظاہر كوجائے ہيں اور يدلوك آفرت سے بخريں۔

ير مرايات و المُعَمَّنُ تَوَلَى عَنْ دِكُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ التُّنْيَا ۚ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ (بِ١٠١٤) الْعِلْمِ (بِ١٠١٤)

توالیے مض سے اپنا خیال مٹالیعے جو ماری تعیمت کا خیال ند کرے اور بجرد ندی زرگی کے اس کا کوئی افرون منسود ند ہوان لوکوں کے فہم کی رسائی ہیں ہے۔

دین و دنیا کے امور میں کمال صرف ان لوگوں کو جامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فغل و کرم سے معاش و معادی تداہیر کا علم عطا فرمایا۔ یہ لوگ انبراغ کرام کے علاوہ دو مرے نہیں ہو سکتے ' رئیج القدی نے ذریعہ ان کی تائید ہوتی ہے ' اور قت الہم سے انہیں مدد ملتی ہے جس کے دائرہ افتیار میں ہر چزہے ' عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر دہ دنیاوی امور میں منتمک ہوں گے تو آخرت کے امور میں کمال سے محروم رہ جائیں ہے 'اور آخرت میں مشغول ہوں کے تو دنیاوی امور ان کی دسترس سے یا ہر ہو جائیں

# تعكم اورالهام كافرق

# علائے كرام اور صوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت

فیردی علوم کا ول بی آنا خلف طرافتوں پر ہو آ ہے جمی یہ علوم ول پراس طرح جوم کرتے ہیں کویا کی ہے ہے خبری میں ڈال
دیے ہوں اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل کے جاتے ہیں۔ اول الذکر علوم کو المام اور فائی الذکر کو اعتبار اور استبصار
کتے ہیں۔ پہلے علم کی دو تشمیں ہیں ایک یہ کہ بندے کو اس ذریعہ علم کی اطلاع نہ ہو اسے المام اور فلخ فی القلب کتے ہیں وہ سری
تشم ہیں ہے کہ وہ سب معلوم ہو جائے جس کے ذریعہ علم حاصل ہو دیا ہے 'این وہ فرشتہ نظر آ جائے جو دل میں القام کر آ ہے 'اسے
دی کتے ہیں 'پہلی تشم اولیا و اور امنیاء کے ساتھ محموم ہے۔ اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ
حاصل کیا جائے والا علم علاء کے ساتھ محموم ہے۔

حقیقت ہے کہ آدی کاول اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیقیں واضح ہو جا کمی 'جن دلوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے 'یہ اسباب آئینہ قلب اور لوج محفوظ کے ك زريدى عامل موتا به ارشاد رائى به به و من قرائى جب او يُرسَ وَرَائِي حِجَابِ اُوْيُرُسِلَ رَسُولًا وَمَا كَانَ لِبِشَرِ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا اَوْ مِنْ قَرَائِي حِجَابِ اُوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِئُ بِإِذَنْهِمَا يَشَاعُ (بِ١٢٥٧ آيت ٥١)

اور حمی بشرگی سینشان نمیں کد اللہ تعالی اس سے کلام فراوے محر (تین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے ایا جاب کے باہر سے ایا کی فرشتے کو بھیج دے کہ دوخد اسے عم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے بیغام پہنچا دیتا ہے۔

یماں یہ بیان کروینا بھی ضوری ہے کہ صوفیائے کرام الهای علوم کی طرف میلان رکھتے ہیں ، تعلیمی امور کی طرف داغب نیس ہوتے کی دور یہ ہوری ہوری ہوت گاتے ہیں ند مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ اقوال وولا کل سے بحث کرتے ہیں ، یک وور ہے گئے اور تمام علا کن کا خاتمہ کرتے ہمہ تن بحث کرتے ہیں ، یک وور ہے ہو جاتا چاہے۔ جب یہ باد اور اس پر مایئہ رحمت ہوگا ، قلب بی تو ویلے گا ، شرح صدر حاصل ہوگا۔ اور الاس کی طرف متوجہ ہو جاتا چاہے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے گئ قاللہ تعالی خود اپنے بھر مدر حاصل ہوگا۔ اور قلب کے لیے انوار علم کے کفیل ہو جائم سے اور اس پر مایئہ رحمت ہوگا ، قلب بی تو ویلے گا ، شرح صدر حاصل ہوگا۔ اور قلب کے لیے انوار علم کے کفیل ہو جائم سے گئیل ہو جائم سے محمد اور اس پر مایئہ رحمت ہوگا ، قلب بی تو ویلے گا ، بیرے مرف اس کی ذخہ داری ہے کہ دو آپ کا ترک پر حمرت اس کی ذخہ داری ہے کہ دو داری ہے ۔ الی کی تحقیل ہو جائم کی دور امور مشکشف ہوتے ہیں ، اور ادان ہو ویل بی جو امور مشکشف ہوتے ہیں ، اور ادان کے دلوں بیں جو نور پر پہلا ہے اس کی وجہ تعلیم و حقا ، اور وظاف و کراہت بیں ان کی مشخولت جیس ہیا ہم سے وارادة باری تعالی کا جنے کے دول بیں جو بیا ہے ۔ انہا کی حقیل ہو جائے ہو ا اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائم میں اللہ اور وارو کی عالی کی طرف متوجہ ہو جائے ہو تا ہے ، اور والی کی امور ہے اعراض کر کے سمام ہمت وارادة باری تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے میں اور والی مالی کی طرف متوجہ ہو جائے ، اور والی کو اس کی جنوا ورود اور عدم دونوں برا ہم ہو جائے ہیں اور والی کی محلق کی ہو جائے ، مروریات فرائن و واجبات اور وطائف پر کھایت کر کے ماسوی اللہ ہے دل کو خالی کر کے ، یماں تک کہ فرمی من خالی کی کو وادور عدم دونوں برا ہم ہو جائے ہیں ہی خورد گار کرے اپنے قلب کی کھونی میں طال نہ والی کی کہ اور کی کہ کی کو موالی میں طال نہ والی کر کے ، یماں تک کہ قرآن پاک کے معانی اور احادیث کی کہ کابوں میں بھی خورد گار کر کے اپنے قلب کی کیمونی میں طال نہ والی کر کے ، یماں تک کہ قرآن پاک کے معانی اور احادیث کی کر کو موالی کی کہ کی ہور کی گور کی ہور کار کر کے اپنے تو کی کو خالی کی کور کی ہور کی کر کے اپنے کی کر کے اس کی کور کی بھور کی کر کے اپنے کی کر کی ہور کی کر کے اپنے کی کے کہ کور کی کر کے ایک کی کر کی کر کے ایک کی کر کی کر کی کر کر کے

اس منتکوکا با حصل یہ نکلاکہ قلب کا جلا اور تعفیہ بندے کی ذمد واری ہے استعداد اور انظار بھی ای کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں کیوں کہ اکثر انہیاء اور اولیاء اللہ کے بھی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل
سجھتے ہیں ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد فتائج و ثمرات کا دیر تک انظار کرنا پڑتا ہے اس طریقے میں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے اول تو تمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہونا مشکل ہے اگر مجاہدے سے
ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بھاؤشوار ہے اس لیے کہ معمولی ہے وسوسے قلب کا سکون در ہم برہم کردیتے ہیں اسخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلبالمئومن اشدقدرافی غلیاتها- (احم عام مقدارابن اسود) مومن کادل بایزی کے اُبال سے بھی نیادہ اُبلاً رہتا ہے-

آپ نے بیہ بھی ارشاد فرمایا ہے

قلبالمئومن بين اصبيعين من اصابع الرحمن (مبرالله ابن ممر) مؤمن كادل إمرى كابل عبى زياده أبلاً متاعد

اس مجاہدے کے دوران بھی ہزاج فاسد ہو جاتا ہے ، معل خُنو ہو جاتی ہے ، معت کر جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا
احاط کر لیتے ہیں اگر پہلے کا علم حاصل کر کے فلس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح کے خیالاتِ فاسدہ جُح
ہو جاتے ہیں اور نفس انہیں دور کئے بغیر ذندگی پھران فاسد خیالات میں ایجوا رہتا ہے ، عمر گزر جاتی ہے اور کامیابی وروا نے پر
دستک نہیں دی ۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا اور آگے چل کر کسی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ ہیں برس گزر گئے
اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ افھا بھے اس وقت خیال آیا کہ آگر پہلے سے علم حاصل کر لیے تو یہ ہیں برس ضائع نہ جاتے اس
خیال کا فساد پہلے ہی روز منتشف ہو جاتا ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتر بھی ہے اور متصود سے
قریب تر بھی ہے۔ علماء ظاہر کا خیال یہ ہے کہ صوفیوں کی مثال الی ہے جیے کوئی فضی فقہ نہ کھے اور یہ کے کہ آنخضرت کے فقہ کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ دی اور الهام کے ذریعہ قتیہ بنتے میں بھی ریاضت پر مداومت اور مجاہدے پر شات کی دجہ سے ایسا ہی ہو جاؤں گا اور جھے بھی ان ذرائع سے فقہ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جتما مخص بلاشیہ اپنے نفس پر علم کر رہا ہے اور اپنی عمر کے جبی کی خات ضائع کرنے میں معموف ہے 'یہ صوفی اس مخص کی طرح ہے جونہ کھیتی کرے 'اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگائے اور توقع یہ رکھے کہ کمیں سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایسا ہونا ممکن ہے ضروری تو نہیں کامیابی کے امکانات حدورجہ کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولا علم حاصل کرنا چاہے اور صلاح کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں 'اس کے بعد ان علوم کا متحررہنا چاہیے جن سے صلاح فلا ہر بے بہو ہیں 'عجب نہیں کہ مجاہدہ وریاضت سے یہ طوم مکشف ہو جائیں۔

## محتوس المثالول كي ذرايعه دونول مقامات كا فرق

قلب کے عائبات کا اوراک حواس کے وائرہ اختیارے خارج ہے 'خود قلب بھی حواس کے ذریعہ اوراک کی جانے والی چڑنہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی 'ضعیف مقلیں اس کے سمجھنے سے قامر رہتی ہیں ' اور جب تک اسکی کوئی الیم مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا چھی طرح سمجھ میں نہیں آتی ' ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجمانے کے لیے ہم زکورہ بالا وونوں مقابات کی دو حِتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ زمین میں ایک حوض کُورا ہوا ہے 'اس میں پانی پہنچانے کے وو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس
کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جائیں اور کسی جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے 'وو سری
صورت یہ ہے کہ ذمین کا ذریریں حصہ اتنا کھودا جائے کہ پانی خود بخود نکل آئے۔ دو سرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف
بھی زیادہ ہوگا نوادہ دیر تک ہاتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو
حوض شجمتا چاہئے علم کو پانی اور حواس خسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خسہ کے ذریعہ بھی ہو سکتا
ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آجائیں 'اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے 'وو سری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزالے جائے دریعہ ان نالیوں کو بند کر دیا جائے یعنی حواس خسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے 'اور قلب کے دو من "کو گرا کیا جائے 'اور قلب کے دو من "کو گرا کیا جائے 'اور قلب کے خوب تطمیر کی جائے 'اور تلب کہ خوداس کے اندر سے علم کے چشے پھوٹ پڑیں 'اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطمیر کی جائے 'اور

رہایہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے چشے کس طرح جاری ہوں ہے؟ اس کا تجاب یہ ہے کہ اس کا تعلق عجائزات ہے ہے ، علم معالمہ کی مناسبت ہے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ما سکہ معرب میں معرب کے مقاب الجبیئزایک نعشہ تیار کرتا ہے 'اور اس نعشے کی روشن میں مکان کی تعییر کرا تا ہے اس طرح خالق ارض و ساء نے بھی ونیا کی ان تمام چیوں کا نعشہ بیا لیا ہے جو اُزل ہے آبد تک وجود میں مکان کی تعییر کرا تا ہے اس نعشے کا کسی ول میں منعکس میں گئی تعییر کرا تا ہے اس طرح خوالق ارض و ساء نے بھی ونیا کی ان تمام چیوں کا نعشہ بیا لیا ہے جو اُزل ہے آبد تک وجود میں آباتی ہو بہت کہ کہ ہوں ہا ہے 'اس نعشے کا کسی ول میں منعکس ہونا بعید نہیں ہے 'چنانچہ جب کوئی چیز ایک ہارعالم وجود میں آجاتی ہے تو اگرچہ وہ باتی ترب سے نیان جس و خیال کے وربیہ اس کی طرف و کھ کرکوئی خیص اپنی آئیسیں بند کر لے تو زہین و آسان کی مورت جس و خیال میں موجود ہوگی' اور ایسا محسوس ہو گاگی وہ ابھی تک انہیں و کھ رہا ہے 'بالغرض اگر زمین و آسان نیا ہو جائیں صورت جس و خیال میں موجود ہوگی' اور ایسا محسوس ہو گاگی وہ ابھی تک انہیں و کھ رہا ہے 'بالغرض اگر زمین و آسان نیا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو پھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا کہ میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو پھی آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہو تا

ہے' اور خیالی صورت کی چیز کی حقیقی اور ظاہری صورت سے مشابہ ہے' اور یہ ظاہر کی صورت لوح محفوظ میں موجود نقثے کے مطابق ہے۔

وجود کی قشمیں: اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درج ہیں' ایک دہ دجود ہے جو لوح بحفوظ میں ہے' یہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہو تا ہے' و سرا وجود حقیق ہے' یعنی وہ وجود جو دنیا میں ہو تا ہے' تیسرا وجود خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' جو تھا وجود حقی ہے' یعنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں' اور بعض جسمانی' روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے' بعض میں روحانیت زیادہ ہے' ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں' اور بعض ہیں روحانیت زیادہ ہے' اور بعض میں کے بیسب امور اللہ تعالی کی عمت کے چائب ہیں' دیکھے اللہ تعالی نے آگھ کا طقہ کتا مخصرتایا ہے' محروہ اسے جم کی تھی کے باوجود زمین و آسمان اور دو سمری چیزوں کی وسعتیں سمیٹ لیتی ہے' یہ قاعدہ ہے کہ جب سک کسی کیاس کوئی چیز نمیں مین چیزوں کی وسعتیں سمیٹ لیتی ہے' یہ قاعدہ ہے کہ جب سک کسی کیاس کوئی چیز نمیں مین چیزوں کی وسعتیں سمیٹ لیتی ہے' یہ قاعدہ ہے کہ جب سک کسی کیاس کوئی جیز نمیں مین چیزوں کی وہود تا ہے کہ کہ اس نے آگھوں اور دلوں میں جائزات کی اسے تو وہو تو تو اور بعض آسے ہیں۔ اور جبرت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آسے جرب اور جب اور جب اور جب سے کہ موجود م فرا دیا ہے' یمال تک کہ اکٹر لوگوں کے دل اسے نے بہرہ ہیں کہ نہ انہیں اپنے نفوں کے جوب کی خبرہ اور نہ ہوت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعن آسے کی خبرہ اور نہ ہوت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعن آسے کہ اور بیا اس کے آسے کی اور بیا اس کے آسے کا طال اور کیا تات کی اطلاع ہے۔

اس تمید کے بعد اب ہم پر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں 'بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شی کا وجود حواس کے ذریعہ ہمی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوظ ہے ہمی 'جس طرح آنکھوں میں آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے 'اور بھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر'یہ عکس اصل آفاب کے مشابہ ہی ہو تا ہے 'اس طرح جب دل اور لوح جمخوظ کے درمیان سے تجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجا تا ہے 'اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے افزو اِستفادے کی ضورت بی دل کو اپنے حواس سے آفذو اِستفادے کی ضورت باتی نہیں رہتی 'قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسانی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چہتے آبل پریں اور حوض بحرجائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ دہتا ہے جو اس محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ خیالات او حدود کا میں جاتے ہیں 'چہ خیالات کی طرف متوجہ دہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ خیالات اور محمود علی اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ دہتا ہے تو بیجے سے نہیں لگتا۔

قلت کے دوروازے: تلب کوروروازے بین ایک دروازہ عالم ملکوت یعنی اور محفوظ اور عالم ملائمہ کی طرف کھتا ہے اور ایک دروازہ حواس فرسے خریں حاصل کرتے ہیں ان دونوں عالموں میں یک کونہ تعلق ہے جہاں تک حواس فرسے کی جانب دروازہ کھلنے کا اجلق ہے دو معلوم ہی ہے کر عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ کی میں یک کونہ تعلق ہے کر عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ کی طرف دروازہ کھلنا بھی فیریفینی چیز نہیں ہے ، خواب کی حالت پر نظر فالے کہ آدمی کس طرح مجائزات کا مشاہدہ کر آ ہے ، پعض لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات آتا دیے جاتے ہیں ، حالاتکہ خواب میں حواس کو وقل نہیں ہو تا۔ لیکن بید دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے کھتا ہے جو ذکر خداوندی میں منظر ہوں۔ یعنی اللہ کے ذکر میں اس طرح مشخر آج ہوں کہ دروازہ صرف ان ہی کو دروازہ صرف کی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک مواج ہیں جب کہ آخضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اس کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی قریف میں اللہ تعالی کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چرے کو ان کی طرف کرکے متوقیہ ہوتا ہوں 'اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کی طرف کرکے متوقیہ ہوتا ہوں 'اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں 'سب سے پہلے ان کے لیے میری عطاء یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں 'پھروہ میرے حال کی اس طرح خیرو سے گئتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبوں کا کہ فل وی باطنی دروازہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔

انہیاء اور اولیاء کے علوم اور علاء اور حکماء کے علوم میں ہی ایک فرق ہے کہ فلوم نبیت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروازے ان جو عالم سے آتے ہیں جس کا رمنے عالم ہوتے ہیں جو عالم سے آتے ہیں جس کا رمنے عالم طوت کی طرف ہو گاہ کی طرف میں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب و شمادت سے تعلق رکھے والے بجائبات کا تعلق ہو ہو ہے بات کا تعلق ہو ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب و شمادت سے تعلق رکھے والے بجائبات کا تعلق ہو وہ است نیا دو وہ سے نیا دو وہ است نیا دو وہ ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم غیب وہ است نیا دو وہ ہو گیا ہا سکا۔

و مری مثال : اس مثال کے ذریعہ ہم علاء اور اولیاء کے علوم کا فرق بیان کرتا چاہتے ہیں علاء تنس علوم کے حصول کی جدوجہ کرتے ہیں اورات اپنے دل کی طرف سینے ہیں اور اولیاء (صوفیاء) قلب کے تزکید و تعلیر اور جلاء و میش میں معہوف رہتے ہیں 'بیان کیا جا آپ کہ کسی باوشاہ کے سامنے دو میں اور چینیوں نے اپنے فن تعیرو نقافی کی بدی تعریف کی 'اور ایک موقع دیا چاہئے کا دعوی کیا 'بادشاہ کا خیال گذرا کہ اسے دونوں مکول کے اہرین فن کو اپنے اپنے فن کی نمائش کا موقع دیا چاہئے سے بوگ ایک دونوں خور بینی تعریف کی 'اور دو سرے پر موقع دیا چاہئے ہو کہ ان دونوں کو اپنے اپنے فن کی نمائش کا موقع دیا چاہئے سے بو کی اور ایک موقع دیا گئر ہو گئر ہو گئر کے ایک اطلاع نہ ہو سکی دونوں فریقوں کو کام بٹلا دیا گیا 'روی بیٹ ہو گئا اور جیا گیا گئر ہو گئا ہو گئا ہو گئی میں کہ حرب بیٹل ہو گئا ہے کہ ہمارا کام بھی خم ہو چکا ہو گئا گئا ہو گ

حسول علم ی جو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کا لورے او اس کے لیے فائیس ہ علم موت ہے فتم نہیں ہو ا۔ نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ اس میں کدورت آئی ہے چتا نچے حضرت حسن بھرتی ارشاد قرائے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل (قلب) کو نہیں کھاتی۔ نئس علم قبول علم کی صلاحیت و استعداداور صفائے قلب مؤمن کے لیے ضروری ہیں اس کے بغیر افروی سعادت کا تصور بھی نشلف ہوتی ہیں ،جس طرح ہرال رکھنے والے کو مالدار کہ دوا جا آہے اس طرح ہر صاحب سعادت کو صعید کتے ہیں ، ورنہ کیا ایک لاکھ درہم رکھنے والا ایک کرو ژورہم رکھنے والے کا ہم تی ہو سکتا ہے۔ یہی صال سعادت کو سعید سے ہیں ، ورنہ کی فائز ہوتے ہیں ، بعض اس سے کم پر ، اور بعض ادنی درجے پر ۔ سعادت کے یہ درجات میں درجات معرفت والحان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(۱) مسلم عن يدروايت حطرت الوجرية عن معتول ب عمراس عن "المتنزهون" عباع "المستهترون" كالقط ب مام ي بى اى لفظ ك ما حدروايت كى ب - يوجه بكاكر يك كا وكريس عن عن ب - الفاظ يدي - "يصنع الذكر عنهم اتفالهم و ياتون يوم القيامته خفاف "طرائى كى دوايت بى يك ب (٢) دوايات ب اس زيادتى الموت نيس ما معرفت نورہے ؟ خرت میں ہاری تعالیٰ کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ فور همیسعلی بین آیا بیم ویا یک انہم (پ۸۲۸-۲۰ آیت ۸) ان کا نوران کے دائے اوران کے سامنے دوڑ آموگا۔

روایات بی ہے کہ لوگوں کو اس نور کی بیساں مقدار مطانیں ہوگ ، ابعض لوگوں کو پہاڑی ہاند نور طے گا، بین کو اس سے کم
اور ایک فیض کو اس کے پاؤں کے اگوفے کے بقر نور مطا ہوگا وہ نور بھی چکے گائے گا، اور بھی بچھ جائے گا، جب چکے گائو وہ
فیض آگے کی طرف قدم بیعائے گا، جب بچھ جائے گائو اس جگہ کھڑا رہے گا، پل مراط سے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی بیل
گذریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہوگا اس مرحت کے ساتھ ان کا گذر ہوگا، کوئی پلگ جیسکتے ہی گذر جائے گا۔ کوئی بھی کا طرح کوئی میل اور کوئی میل اس کے جائے گا وہ وہ اس می بھی تھی اور ہوگا کی طرح کوئی بھی اور ہوگا وہ
بادل کی طرح ، کوئی شماپ کی طرح ، اور کوئی تیز رفار گھوڑے کی طرح گذر جائے گا، جس فیض کے مرف اگو ٹھوں پر نور ہوگا وہ
بادل کی طرح ، کوئی شماپ کی طرح ، اور کوئی تیز رفار گھوڑے کی طرح گا، اس کے چاروں طرف آگ ہوگی اور وہ اس میں جمسات ہو اس میں جسل ہوگا ایکان راح ہو
گا۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آفاب کی دوشن کا دنیا کے تمام چراخوں کے نور سے موازنہ کیا جائے تو آفاب کو ترجیح
عاصل رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایکان چراخ کی دوشن کی طرح ہے ، بعض کا حمل کو تو آفاب کو ترجیح
مدیقین کے ایکان کی دوشن جائے ستاروں کے نور کی مثال ہے ، اور انبیاء و ٹرسلین کا ایکان آفاب کی طرح روشن کی ماند ہے ،
مدیقین کے ایکان کی دوشن جائے ستاروں کے نور کی مثال ہے ، اور انبیاء و ٹرسلین کا ایکان آفاب کی طرح روشن کی ماند ہے ،
مدیقین کے ایکان کی دوشن جائے تھوں اسے مندر کی مثال ہے ، اور وسیع ہو جاتے ہیں کہ ملک کے اسرار ، اور کا نتات کے رموز اپنی تمام کی میں جائے ہیں کہ ملک کے اسرار ، اور کا نتات کے رموز اپنی تمام کی مورٹ کی بیادہ و دستوں کے باوجود ان میں ساجاتے ہیں۔ ایک مدے ہیں ہے ۔۔۔

يقال يوم القيامة آخر جوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

قیامت کے روز کما جائے گاکہ ان لوگوں کو دورخ سے باہر نکالوجن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر 'یا فضف مثقال کے برابر 'یا جو تھائی مثقال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بھرائیان ہو۔

اس روایت سے جہاں یہ طابت ہو تا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے وہیں یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں 'نیزیہ بھی پتا چاتا ہے کہ جس فخص کے دل میں ایک شقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دونرخ میں منا چاتا ہوگا وہ دونرخ میں جائے گا کیوں کہ اگر وہ دونرخ میں جائے آتو اس کے لیے بھی نہی تھم ہو تا اس روایت سے اس امریز بھی تنہیمہ ہوتی ہے کہ جس فخص کے دل میں ذرقہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دونرخ میں جائے گا لیکن اس میں بھیشہ نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے:

لیس شئی خیر امن الف مثله الانسان المئومن (طرانی-سلمان) صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چزائی جیسی بڑار چزوں سے افعل نیس ہے۔ اس میں بتلایا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھے والا اور اس کا کامل بھین رکھے والا قلب بڑار لوگوں کے قلب سے بستر ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> یہ روایت طبرانی اور حاکم نے ابن مسود ہے نقل کی ہے احاکم نے اسے شیمن کی شرائلا کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بخاری دمسلم بروایت ابو سعید الدری - عمراس میں راج حقال کا ذکر نمیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَانْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مُثُومِنِينَ (ب١٥١٣)

اورغالب تم بی رموے اگر تم پورے مؤمن دے۔

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سائی ہے ، مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلد نہیں ہے ، ایک جگہ شاہ فرہا :

یر فیع الله النین امنو این کموالیدن او تواالعلم در جات (ب۱۲۸ است) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو طم (دین) مطابوا (اُنروی) درج بلند کرے گا۔

اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مرادیں جنبوں نے علم کے بغیر تقدیق کی اس کے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا حیا ہے اس سے یہ بمی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلد کے لیے بمی استعال ہو سکتا ہے آگرچہ اس کی تقدیق کشف و بعیرت کے بغیر ہو آیت کے دو سرے جزء (البنین أو تو البعلم مرجات) کی تغیر صوت مہداللہ ابن مہاس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم کو مؤمن پر سات سودرجات کی فغیلت مطاک ہے اور ہردر ہے میں نظن و آسمان کے برابر فاصلہ ہے ایک روایت میں ہے: اکثر اھل البحنة البلموعليہ ون لذو کا لالباب

الی جنت کی اکثریت بمولے بھالے لوگوں پر مختل ہوئی اور ملیتن (جند کے درجات) عثل والوں کے لیے ہیں۔

ایک مدیث میں عابد پر عالم کی تعنیلت ان الفاظ میں بیان کی عید

فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى (تذى ايوالمة) عابر رعام كافعيلت الى معانى رب

ایک روایت میں اس طرح تثبیه دی فی ہے:

كفضل القمر ليلة البدرعلى سائر الكواكب (والدمايق)

جسے چود ہویں رات کے جاند کے نغیات تمام ستاروں ہے۔

ان تمام روابت سے ثابت ہو آ ہے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کو ہوم التخابن (کھائے کا دن) بھی کما جا آ ہے 'جو مخض اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے کھائے اور
نقصان میں کیا شبہ ہے 'وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے 'وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھ کر
حَرت کریں گے 'اور کمیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی عمل کے ہوئے 'یہ نقصان نہ افعانا پڑ آ آ خرت کے ہیے درجات اور
بدی فضیاتیں جی۔

### طريفة تصوف كي صحت ير شرعي دلا كل

الل تفتوف تعليم اور معاد طريق كے مطابق معرف كاكتاب نيس كرتے ان كايد طرفة مع ب يالميس؟ شرى دلاكل

ہے اس کی نائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری اس تفکلو کا موضوع ہے۔ جس مختص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر منکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے " اس پر شرقی دلا کل بھی موجود ہیں "اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

> شرع دلا کل : چدشری دلا کل بیرس-ارشادر بانی ہے: والدین جاهدو افیت النهدیته مسبلنا (پ۳۱۳ آمت ۱۹) اور جولوگ ماری راه میں مشتیل برداشت کرتے میں ہم ان کو اپنے رہے ضور دکھائیں گے۔

ہروہ محمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر موا عبت کی ہنا پر مطلم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہو تا ہے سرکار دو الرصل دنیں سلم 11 شدنی او

عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:
من عمل مما علمه و ثمالله علم مالم

من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار

۔ جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے ان چیزوں کاعلم عطا کردیتا ہے جنہیں وہ نہیں جاتا' اور اسے عمل خیر کی توفق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سزاوار جنت ہوجائے' اور جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے' اور اسے عمل میں خیر کی توفق نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوزخ کا مستق ہوجائے۔

الله تعالى نے فرایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجًا وَيَرُرُ قُهُمِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (ب7/2) است) اور جو قض الله سے اور اس کو ایس کے لیے عجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایس مجلہ سے رزق من اللہ ہے جمال اس کا کمان مجمی نہیں ہو ا۔

یعنی اہل تقولی کو اشکالات اور شہرات سے نجات دیتا ہے' اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کے نظانت مطا فرما تا ہے۔ مصر ایران کا میں میں

ہاری تعالی کا ارشادے:

اس آیت میں فرقان سے مرادوہ نور ہے جس سے حق و بالحل میں اتنا آگیا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ فکوک و شہمات کے اندھروں سے نکلا جاسکتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک

الله اعطنی نوراً وردنی نوراً واحک لی فی قلبی نوراً وفی قبری نوراً وفی قبری نوراً وفی میری نوراً وفی سنعی نوراً وفی بتصری نؤراً (بناری دسلم- مراه این ماس) سنعی نوراً وفی بتصری نؤراً (بنادی دسلم- مراه این میری قبری میرے کانوں پس میری

يمال تك كراب بال كالكوشت فون اور بدى من مى نورى دما فرات ايك مرجد آب سے أفك من شكر كالله صَدُرَة لِلْرِسَلَامِ فِهُو عَلَى نُور مِن رُبِي والے عصمدرے من وقع مع اب فرایا: يمال قرح مدر سے مراد توسع اور کشادگی ہے اس کے کہ جب تورول میں وال روا جا آ ہے تو اس کے لیے سید کشادہ و فراخ ہوجا آ ہے۔ آپ نے حضرت مرالله ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمال:

الكهُمَّ فَقِهَهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّاوِيُلُ لِي الله الله الله وين مِن نتيه بنا دعد اور تغير آيات كا

حضرت علی كرم الله وجد ارشاد فرماتے ہيں كه مارے پاس كوئى ايس چز نسيں ہے جو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ميس چھاکدی ہو اللید کراللہ تعالی ایخ کی بندوکوائی کاب کی قم طاکردیج ہیں۔ فم کاب علم سے نیس آنا۔ آیت کرید: یوزنی الحب کمقمن یکشاء (پسره آیت ۱۹۹)

دین کا قہم جے چاہ وے دیتے ہیں۔ میں بعض مفترین کے زویک حکست سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا گیا: فْفَقَيْمُنَاهَاسُلَيْمَانَ(پ١١٤ كامه كامه

موہم نے اس کی سجھ سلیمان کودے دی۔

حعرت سلمان عليالمسلوة والسلام كوجو باتي ازرد ع كشف والهام معلوم بوسي الهيس قم سے تعبيركياميا ہے عضرت ابو الديوام ارشاد فرائے تے كه مؤمن وه ب جو الله ك ورك مدت يوس ك يا جي جي بولى يزد كه لـ فداكي تم يہ بات ج ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے واول میں حق بات وال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے ابعض اکارین سلف فرماتے ہیں كدمومن كالمان كبانت ب مركارود مالم صلى الله طبيد وسلم في ارشاد فرمايا:

اتقوافراسةالمومن فانعينظر بنور الله (تدى - ابرسير)

مومن کی فراست سے ڈرو اس کیے کہ وہ اللہ کے نورے دیاتا ہے۔

اس حقیقت کی طرف ان دونوں اجوں میں اشارہ کیا کیا ہے:

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلمُّنَّوسِينَ (١٣٥٥ ايت٥٥)

اس من كن شانيال بي الل بعيرت ك ليد

قُلْبَيَّتْ الْاياتِ لِقُومِ يَوْقِنُونَ (١٨ ايد١٨)

ہم نے تو بہت ی دلیلیں صاف ماف میان کردی ہیں (مروه) ان لوگوں کے لیے (مانع ہیں) ہویقین جاہد ہیں۔

حضرت حسن الخضرت صلى الله عليه وسلم عد دوايت كرت بير-

العلم علمان فعلم اطن في القلب فذالك هو العلم النافع علم ك دوسيس بين اليك علم بالمنى ب حودل مين موتاب يي علم تفع ديدوالاب

اے یہ روایت معدرک میں این مسود سے معل ہے اور احیاء العلوم کی کتاب العلم میں میں گذر چی ہے ہواہت معاری ومسلم مى ابن ماس سے معمل ب علمه التاويل كى زادتى احرابن حبان ادر مائم مى بے يے روايد مى كاب العلم مى كزر پی ہے

سمى عالم سے باطنى علم كے بارے ميں پوچھا كيا تو انهوں نے جواب ديا كہ بيد اللہ تعالى كے اسرار ميں سے ايك سرب جے اللہ تعالى اسے بار ميں ہوگھا كيا تو انهوں ہے تعالى اللہ عليه وسلم ارشاد فعالى اللہ عليه وسلم ارشاد فراتے ہى: فراتے ہى:

انمن امتى محدّثين ومعلّمين ومكلّمين وانعمر منهم ميري امت من محدّثين معمّن اورمتكلمين بين عركا شار بحي ان من موتاب-

ہاری تعالی نے فرایا:

ای کے مرفاق ر وماارسلنامن قبلکمن رسول وکا نبتی (پ عاد ۱۳ است ۵۲) اور ہم نے آپ سے قبل کوئی ہی کوئی رسول ایسائنس بھیجا الخ۔

حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت میں "ولا محدیث" کا اضافہ کرکے پڑھتے تھے 'محدیث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ مخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں' خارجی محسوسات کے رائے ہے نہ ہوں' قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تقویٰ ہدایت اور محنف کی کمنی ہے۔ فرمایا:

ہر ہر موں ہریں اور سب میں ہے۔ وما خلق اللّٰموفی السّموات والارض لایات لِقُوم یَتَقُونُ (پ١١٦ آیت١) اور الله تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اُن سب میں ان لوگوں کے واسطے ولا کل ہیں ڈر

> عِيْنِ هَنَابِيَانِ لِلنَّاسِ وَهُدِي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (پ٣٨٥ آيت٣٨)

بیبیان (کانی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں گر 'بیان' ہدایت' اور مبرت و مو خلت کو منتین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے 'ابویزید کتے ہیں کہ وہ عالم ہے جو کسی کتاب سے بچویا و کرلے اور جب بحول جائے تو جامل رہ جائے' ملکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے درس و

حفظ كريغير علم حاصل كرليتا بي علم ريانى به اوراى كاطرف الله تعالى كاس قول من اشاره كياكيا ب: وعلكمنا مُعِن لكنا عِلْما (ب٥١ ١١ است ١٥)

اورہم نے ان کواپنے پاس سے علم سکمال تھا۔

یوں قرتمام عُلوم باری تعالی کی طرف ہے ہیں کیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس علم کُدنی نہیں کتے ،علم لدنی وہ علم کملا تا ہے جو کمی خارجی مغاد سب کے بغیردل میں حاصل ہوجائے۔اس طرح کے نقل دلائل بے شار ہیں 'اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تک وابانی صفحات کا عذر پیش آجائے۔

تجربات کی شہادت : اس سلیط میں تجربات ہی است زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا صحابہ و تابعین اور بعد کے بت
سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہواکہ بت سے علوم ہاری تعالی کی طرف سے ظاہری اسباب کے بغیر براور است دلوں میں اِلقاء کے
جاتے ہیں 'چنانچہ حضرت ابو بکڑنے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ سے فرایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس دقت آپ
کی المیہ حمل سے تعمیں 'بعد میں لڑکی پیدا ہوئی 'حضرت ابو بکر نے پیدائش سے پہلے ہی بیہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگ ۔ حضرت عمر نے
میند منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے آوا بلند کمانیا ساریة الحبل الحکر والوا بہاڑکی طرف چلے جاؤ) بدواقعہ ایک جنگ
کے موقع پہیں آیا 'حضرت عمر نے ازرو کے محف یہ بات معلوم کرنی تھی کہ دعمن مسلمانوں پر حملہ کرنا جا ہتا ہے۔

یه روایت کاب العلم میں گذری ہے۔ عفاری بدوایت ابد مربر وا مسلم بدوایت عاکشہ

اس لیے انہوں نے فکر کو خروار کیا اور اسے بہاؤی موج سے المحال کا معورہ دیا اس آواز کا استے فاصلے پر پنچنا اور لشکر والوں کا ہے تن لینا بھی مظیم کرامت ہے الس ابن مالک قرائے ہیں گئر میں مطرت مثان کی خدمت میں جارہا تھا راہے میں میری نظر ایک مورت پر پڑی میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و عمال کا اچھی طرح مطابعہ کیا جب میں مطرت مثان کی خدمت میں پنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے ہاں ایسے آتے ہیں کہ ان کی آگھوں سے زما کا اڑ جملکا ہے ، پر جم ے خاطب ہو کر فرمایا کیا تھے معلوم نمیں کہ اکھ کا زنا دیکنا ہے یا تو توبہ کر ورند میں تھے سزاووں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا الخضرت صلی الله علیه وسلم کے پردہ فرمالینے کے بعد بھی وجی کاسلسلہ جاری ہے "آپ نے فرمایا: نسیں ' بلکه بد مع مناند بعیرت اور می فراست ہے۔ ابوسعید الحزاز عمتے ہیں کہ میں معدح ام میں داخل ہوا وہاں میری نظرایک ایسے فقیر پر بڑی جس کے جئم پردو خرقے تھے میں نے اپ ول میں سوچا کہ یہ اور اس جیسے دو سرے لوگ بی نوع انسان کے کاعموں پر بوجم کی حیثیت رکھتے ہیں ا اس نے مجمع آوازدی اوریہ آیت رومی: وَاعْلَمُواْلَ اللّٰهِ يَعْلَمُ مَافِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْلُرُوْهُ (ب١٢٣ آيت ٢٣٥)

اوریقین رکھواس کاکداند تعالی کواطلاع ہے شہارے داول کیات کی سواللہ تعالی سے ورتے رہا کرو۔

یہ آیت من کریں این قصور پر نادم ہوا اور دل ہی دل بین اس مناہ کی معافی جای اس مخص نے پھر مجھے مخاطب کیا اور اس مرتبديه آيت يزه كرغائب موكيا

هُوَيَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنُ عِبَادِم (١٩٢٦ عن ١٥٨) وه (ای) این بندول کی توبد تبول کر ایب

ذكريا ابن داؤد كمت بي كدايو العباس ابن ميرون ابو النهنل باهي كمرك وواس وت بيار من بيار سر العيال بول ے ساتھ ساتھ گذربسرے ظاہری اسباب سے بھی محروم تھے ،جب او العباس ان کے پاس سے اٹھنے لکے قرانہوں نے ول میں سوچا کہ خدا وندا یہ مخص کماں سے کھا یا ہوگا' اور اس کے بیچے ممی طرح زندگی گذارتے ہوں مے۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ ابھی میں بید سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفعنل ہامی نے چے کر کما کہ ابو العباس! خروار!اس طرح کی بے مودہ بات استدہ مت سوچنا الله تعالی کے مخفی اکطاف و عنایات بھی ہوتے ہیں۔ احمد نتیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حطرت قبل سی خدمت میں ما ضربوا تو انہوں نے فرمایا كداك احمد الله تعالى في بتم سب كوفت من جلا كرويات من في عن في من كيا "معزت إكيابات بي فرمايا ابمي من بيغا مواكية سوج رہاتھا کہ تم بخیل ہو احر کتے ہیں کہ میں نے مرض کیا: اس ایس بخیل اس کے بعد آپ کھ در سوچے رہے ، پر فرمایا: باشبه تم بخل ہو۔ میں نے اپ دل میں ملے کیا کہ جو پھھ اج مجھ ملے گاوہ میں اس نقیر کودے دوں گاجو سب پہلے نظر آئے گا، انجی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک محص میرے پاس بھاس دینار کے کر آیا 'اور کھنے لگا کہ بید دینار تم اپنی ضورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار کے کر کمی فقیری الل میں با ہر لکا القال سے پہلا فقیر جھے ایک نائی کی وکان پر سرمندائے ہوئے نظر آیا میں نے دینار کی تعملی فقیری طرف بیسمائی فقیرے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ یہ مال اسے دے دو میں نے کما جناب یہ بوری بچاس بنارین اس نے کما پر کیابات ہے ، ہم نے پہلے ہی کد دیا تھا کہ تم بخیل ہو ، میں نے وہ تھیلی نائی کورٹی جای عالی نے کما کہ جب ب نقیرہارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ حمد کرایا تھاکہ ان ہے اُجرت تسین لیں مے بیس منے وہ ویتار وجلہ کی تذر کردیے اور کئے لگاکہ جو مخص تساری مزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے دلیل کرتا ہے۔ حزہ بن مبداللہ ملوی کمتے ہیں کہ میں ابو الخیر بینانی کے دولت كدے پر حاضر ہوا اس وقت ميرے دل ميں يہ خيال تھا كہ جي صرف سلام ودعا كے بعد والي آجاؤل كا كمانا نبيل كماؤل كاجب مي الاقات ك بعد با برايا تما من فريكما كه او الخريناني مرد يجه يكي كمانا في المنهاي المن عمريا انون في بي ے كما! عزيز الواك كھاؤ ميرے خيال من تسارا حمد ميرے كمرند كھانے كا تما اور اب تم كمرے با بر آنچے ہو۔

ابوالخیر مینانی کی کرامات بیزی مضور تھیں۔ چنانچہ ابراہیم رتی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرجہ ان سے طاقات کے لیے گیا مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی مجھے اس پر بیزی جرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی مجھے طریقے سے نہیں پڑھی تھی ہیں نے دل میں سوچا کہ میرا مقصدِ سفر فرت ہوگیا ، نماز کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا تو ایک شیر نے جھے پر حملہ کرنا چاہیں اکنے پاؤں والیس آیا ، اور میرے دریے آزار ہے ، انہوں نے وہی کیا کہ ہا ہم فرف بھاگا ، اور میں اس کے تھے سے کہ دیا تھا کہ ہمارے معمانوں کو نہ ستایا کر شیر نے ان کی آواز سی تو سرپرپاؤں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا ، اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت بوری کی واپس آیا تو انہوں نے جھے سے کما کہ تم نے اپنے فاہر کو سیدھاکیا اس لیے تم شیر سے فرائے ہو ، ہم نے اپنے فاہر کو سیدھاکیا اس لیے تم شیر ہے ۔ فرائے ہو ، ہم نے اپنے باطن کو سیدھاکیا ہی اس لیے شیر ہم سے ذو تا ہے۔

اس طمع کے واقعات بے شار ہیں جن ہے بزرگان اُتمت اور صلحات دین کی وُمنانہ فراست کا جوت ملاہے اوگوں کے واول کا حال جاننا ان کے خیالات سے آگاہ کردینا عظرت محضرت محضر علیہ السلام سے ملنا اور محفظہ کرنا یا نیبی ہوا رہ سنا اور محفی اشارے محسا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں اُن گِنت حکایات زبان دُموام و خواص ہیں اُلین اس محض کے لیے یہ واقعات و حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیعہ می انکار ہو ، جب تک خود اس کے تقس میں اس کامشاہدہ نہ ہوگا وہ ہمرات کا انکار کر تا رہے گا۔

وونا قابلی انکارولیلیں : ہارے پاس دولیلیں اسی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان ہیں ہے ایک کا تعلق جیب و قریب ہے جو ابوں ہے ذریعہ فیب کی بہت ہی ہائیں منکشف ہوجاتی ہیں اگر نیز کی حالت میں احوال منکشف ہو سے ہیں تو بیداری کی حالت میں حواس ساکن ہوجاتے ہیں۔ اور ظاہری محسوسات میں مشخول نہیں رہے 'ای طرح بعض او قات بیداری کی حالت میں ہی آدی کی توجہ سٹ کر ایک نقط پر مر تو کر ہوجاتی ہے 'نہ دو آواز شخا ہے 'نہ کو کر کرت محسوس کرتا ہے 'نہ کی چڑی طرف دیکتا ہے 'بکہ اپی فیال و کر میں پوری طرح کو رہتا ہے۔ دو مری دلیل یہ ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت ہی فیب کی فیس نظام میں مشخول ہو 'بی میں بہت ہی فیب کی ایس مطوم ہوں اور وہ تلوی کی اصلاح میں مشخول ہو 'یہ میکن ہے کہ کوئی مخس اس مخض کو کہتے ہیں جس کو حقائی امور مکا شف سے معلوم ہوں اور وہ تلوی کی اصلاح میں مشخول ہو 'یہ میکن ہے کہ کوئی مخس الیا ہو کہ جس پر حقائی امور مکا شف سے معلوم ہوں اور وہ تلوی کی اصلاح میں مشخول ہو 'یہ میکن ہے کہ کوئی مخس الیا ہو کہ جس پر حقائی امور مکا شف سے معلوم ہوں اور وہ تلوی کی اصلاح میں مشخول ہو 'یہ میکن ہے کہ کوئی مخس الیا ہو کہ جس پر حقائی امور مکا شف سے دو قص انہیاء پر ایمان رکھتا ہے 'اور سے خوابوں کا امرزاف کرتا ہے اے لا محالہ یہ اقرار مجی کرتا پڑے گا کہ قلب کے دو دون دول دوراندے ہیں آئیں ایک خواب کی طرف 'یہ الیاما القام اور وہ کا کروا وہ ہے 'اگر ان دونوں دروا ندے ہیں آئی اور اب میں کہ دو معلی علم کے معاد اسباب پر مخصور کے بلکہ میں ہوسکا دونوں دروا در کا اقرار کرلیا تو اب ہے میکن نہیں کہ دو معلی علم کے معاد اسباب پر مخصور کے بلکہ میہ ہوسکا دونوں دروا در کا اقرار کرلیا تو اب ہے کہ کہ معاد اسباب پر مخصور کے بلکہ میں ہوسکا کے دو اور کی دوراند کی اور انہ کر کیا تو اب کر کیا تو اب کے معلی علم کے معاد اسباب پر مخصور کے بلکہ میں ہوسکا کو معلم اور خصیل علم کے معاد اسباب پر مخصور کے بلکہ میں مسکلا

ہے کہ بعض علوم مجاہدہ وریاضت کے نتیج بین عاصل ہوں۔

خواب میں امور کا انحشاف کیل ہو تا ہے؟ اور فرضتے انہا و اور اولیاء کے سامنے مخلف صور قول میں کیل آتے ہیں؟ ان

دونوں سوالوں کا جواب قلب کے جائب اسرار ہے ہے اور یہ عظم مکا شد کا موضوع ہے آس موضوع ہے متعلق جو بھر یہاں بیان

کیا گیا وہ مجاہدہ کی ترخیب کے لیے بہت کالی ہے۔ ایک صاحب کشف ہورگ قرباتے ہیں کہ بھرے فرشتوں (کرایا کا تین) کے کا

کہ آپ اسے ذکر نفی اور مطاہدہ قوحید کا بھر جائل گلے کر بھیں دے دیں ہم آپ کے اعمال کسے نہیں ہیں۔ اگر آپ لکے دیں ق ہم

وی محیفہ لے کر آسان پر چلے جائی ہماری فوامش ہے کہ آپ اس عمل کی نشاندی ضور فرائیں جس کے ذریعہ آپ یاری تعالی کا

ترب حاصل کرتے ہیں ہیں ہے ای قدر لکھتا کائی ہے معلوم ہوا کہ کرایا کا تین بھی قلب کے اسرار سے واقف نہیں ہویا تے انہیں

مرف فلا ہری اعمال کا علم مبتا ہے۔ ایک ہورگ کہتا ہیں کہ میں نے ایک اہدال سے مشاہدہ بھین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے پہلے اپنی ہائیں جانب دکھ کر پوچھا ایوں ہمائی کیا گئے ہو' اللہ تم پر دھم کے 'پھردائیں جانب متوجہ ہوے اور می الفاظ کے'
اس کے بعد جھے ایسا مجیب و فریب ہواب ویا ہو اس سے پہلے ہیں ہے گہی میں شاتھا۔ پھر میں نے ان سے دائیں اور ہائیں طرف
متوجہ ہونے کی دجہ معلوم کی' فربایا کہ جھے تہمارے موال کا جواب معلوم نہیں تھا' اس لیے پہلے میں نے ہائیں طرف کے فرشے
سے پوچھا اس نے لاملی ظاہر کی وائیں جانب کے فرشے سے وریافت کیا اس نے بھی تھی جواب ویا پھر میں نے اپنے دل سے
دریافت کیا' اس نے جو بھی تالیا وہ میں نے تہمارے کوش کرڈار کرویا ہے مدعث شریف سان فی استی محدث اس وان عمر
منهم" کے معداق کی اوگ ہیں۔ ایک رواب میں ہے کہ بادی تعالی نے ارشاد فیایا:

أيما عبداطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه النمسك بذكرى توليت

سياستموكنت حليسهوم حادثه وانيسه

میں جس بعدے کے دل پراپنے ذکر کا تمک عالب یا ناموں اس کی سیاست کا عظم موجا آموں اور اس کا

ہم تقین عمم کلام اور انیس بن جا تا ہوں۔

الاسلیمان دارانی کتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گندی ہے جس کے جامدل طرف بھردوائے ہیں ان ہیں ہے جو دروازہ
کمل جا نا ہے وہ اس میں کام کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازول ہیں ہے آیک دروازہ قالم کھوت اور کا اس کی طرف
بی کھانا ہے 'یہ دروازہ مجاہدہ' تقری' اور دغوی شوتوں ہے احراض وا نخراف کے بغیروائیس ہوتا ہی وجہ ہے کہ حضرت عزل اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک کھؤب ہیں یہ ہرایت کی تمی کہ اللہ تعالی کے فیک بندے جو کچھ تم ہے کمیں وہ یا در کھا کرو 'اس لیے کہ ان پر اُمور صادقہ منتشف ہوتے ہیں بعض علاء کہ جس کہ محماء کے بین کہ بین ہر وہ کی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی ایچ فا شعین پر بعض امرار منتشف فرادیے ہیں۔
امرار منتشف فرادیے ہیں۔

#### و سوسوں کے ذریعہ دل پر شیطان کا غلبہ وسوسے کے معنی اور غلبۂ شیطان کے اسباب

کہ نیت مزم اور ارادہ کمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعدی ہو تا ہے افعال کی ابتدا خوا طربے ہوتی ہے ' فاطرہے ر فہت کو ' ر فہت سے مزم کو ' عزم سے نیت کو ' اور نیت سے اصطام کو تحریک ملتی ہے۔

خواطری دو قسمیں 'الهام اور وسوسے : پر رفہت کو تریک دینے والے خواطری دو قسمیں ہیں 'ایک وہ خاطر ہے جس سے شرفی اس امری دموت لیے جو عاقبت کے لیے ممعز ہو' اور ود سرا خاطر وہ ہے جو خریبی اس امری داوی ہو جس سے آخرت میں نفع ہو' اس طرح یہ وہ مختلف خاطر ہوئے اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام الهام اور خرم م خاطر کا نام وسوسہ ہو اس طرح یہ وہ مختلف ہوں گا ہونا ضروری ہے اور کیوں کہ حوادث ہے یہ بات آپ جانے ہیں ان کا اختلاف یہ بتا آ ہے کہ حوادث ہیں 'اور حوادث کے لیے محدث ربانی) کا ہونا ضروری ہے اور کیوں کہ حوادث مختلف ہوں گے اسب اور مسبات کی تریب میں سنت مختلف ہوتے ہیں' ان کا اختلاف یہ بتا آ ہے کہ حوادث کے اسب بھی مختلف ہوں گے اسب اور مسبات کی تریب میں سنت اللہ ای طرح جاری و ساری ہے 'جسساسب ہو آ ہے وہ ای مسب ہو آ ہے 'چنا نچے آگر کسی کرے میں آگر کہ جست کی میابی کا سبب اس کی دو اور سیات کی دورا ور سیات کی سیات کا مسبب ہو تا ہے جو اگر کہ جست کی میابی کا سبب اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہو جو ان کو دورا کو بر مورا کی مطاحت ہیں اس خاطر کے سبب کو شیطان کتے ہیں جو شرکاوا جی ہے۔ وہ اطافت ورقت جس سے قلب میں خرکے المام کو قبول کرنے کی مطاحت پیدا افاظ بھی خاطر کے سبب کو شیطان کتے ہیں جو شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے پر مدو سے آئی کی کار میں۔ معانی کے افتان سے الفاظ بھی خافف ہوجائے تو تی کہ کار کرنے ہیں۔ معانی کے افتان سے الفاظ بھی خافف ہوجائے ہیں۔

فرشتروشیطان : فرشتے سے مرادوہ تلوق ہے جے اللہ تعالی نے فیر پھیلانے علم کی روشی عام کرنے من کا اکمشاف کرنے ، فیر کا دعدہ کرنے اور آمریالمعروف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، فرشتہ اپنے ان ہی کاموں کے لیے مسترہے۔ اور شیطان سے مرادوہ مخلوق ہے جو نہ کورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو 'تینی وہ شرکا وعدہ کرے 'گرائیوں کی دعوت دے ' اور فیر کر آبادہ نظر آنے والے کو ڈرائے ' اس سے معلوم ہوا کہ وسورہ الهام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فیڈلان تونش کے مقابلے میں ہے ' اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْعَ خَلْقُنَازَوْجَيْنِ (١٧٢٧)يت٣١)

ادر ہم نے ہرج کوددد ممال

یعنی تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ژے ہیں 'سوائے خدا و ند نقنوس کے وہ یکتا ہے' اس کا کوئی مقابل نہیں' وہ ایک ہے' برحق ہے' اور تمام جو ثوں کا خالق ہے۔

فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف تھینچنے میں معموف رہجے ہیں کچنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ ان سلم 13 ہے وہ 10 وہ 10 میں اور اس کا معرف کھینچنے میں معموف رہجے ہیں کچنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی

فى القلب المتان المة من الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمة من العدو وايعاد بالشرو تكذيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان يعد كم الفريد المنافحة أله من الشيطان يعد كم الفركم بالفحشاء التي المرابي المرابي

دل میں دو قربتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ہے جس کا کام خرکا وعد و کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے ،جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان لیما چاہتے کہ یہ خدا تعالی کی طرف سے ہے ، اس پر خدا کا شکر اوا کرے ، ودسری قربت

شیطان کی ہے 'اس کا کام حق کو جملانا اور خیرسے منع کرتا ہے جس محص کویہ معلوم ہوتو اسے شیطان مرودو سے اللہ کی بناہ ما تھی چاہئے اس کے بعد آپ نے سے آیت طاوت قرمائی معاور شیطان حمیس فقرسے ورا آ ہے اور برائیوں کا تھم دیتا ہے۔"

حضرت حسن بھری ارشاد قرائے ہیں کہ دوہم (قصدوارادہ) ولی کے اردگرو گھرتے ہیں ایک ہم اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتا ہے اور ایک و شمن کی طرف ہے اللہ تعالی کی طرف ہے اللہ تعالی کی طرف ہے اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتا ہا ہے۔ مدیث طرف ہے ہوتو اس کے خلاف جماد کرتا چاہے۔ مدیث شریف میں ان ہی دو تا باضوں کی کھینچا گائی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المنومن بين اصبعين من اصابع الرحمن

مومن کادل الله تعالی کی دو الکیوں کے درمیان ہے۔

اللہ تعالی اس سے بر تروبلند ہے کہ اس کی کوئی الگی گوشت 'پوست' فون اور ہڑی سے بنی ہوئی ہو' بلکہ الگی سے بہاں مرادیہ ہے کہ جس طرح آدی الکیوں کے ذریعہ جلدی جلدی کام کرتا ہے 'اور جیزی کے ساتھ اُلٹ پلیٹ کرتا ہے ' حرکت دیتا ہے 'ای طرح ہاری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو محرکر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے 'یہ دونوں قلوب کو اُلٹے پلیٹے کے لیے محروب جسل مرح تہماری الگیاں جسموں کو اُلٹے پلیٹے کے لیے محروب و قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں بی کے آثار مسادی طور پر تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'کسی ایک کو دو سرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالف سے سیطان عالب آجائے گا اور دل اس کو گھوشنہ 'یا اس کا نجاء اور آدی ہو گا اس لیے کہ ہوائے لفس شیطانی چراگاہ ہے 'اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جاد کیا' اور دل اس کو گھوشنہ 'یا اس کا نجاء اور آدی ہو گا اس لیے کہ ہوائے لفس شیطانی چراگاہ ہے 'اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جاد کیا' اور انہیں اپنے تفس پر مسلط نہ ہونے دیا اور ملا محکہ کے اخلاق سے مشابست افتیار کی تواس کا قلب ملا محکہ کا مشتقر' اور ان کی مختل قراریائے گا۔

جس دل مين شوت عضب محم عظم اور طول آمل وغيرو شيطاني مفات مون وه دل مرمالت مين شيطاني وسوسول كي مجولان

كاه بوكا - مديث شريف بي بيد

ما منكم من أحدالا وله شيطان قالوا و انت يارسول الله قال و انا الا ان الله اعاننى عليه فاسلم فلا يامر الا بخير (سلم-مدالله ابن مسود) تم يس ب بر مض را يك شيطان (مقرر) ب محابد نه مرض كيا: اور آپ رئيمي ارسول الله ؟ فرايا: إن!

مجہ رہی اللہ تعالی نے اس رمیری مد فرانی وہ سلمان ہو کیا وہ سوائے خیرے جھے کی نمیں کتا۔)

شیطان شوت کو اپنے تعرفات کا ذریعہ بیا آیا ہے 'جی فیض کو اللہ تعالی اس کی شموت پر مدد ہے اور وہ شموت اس کی اس قدر
مطیع ہو جائے کہ مناسب محدود کے سوا اس کا ظمور نہ ہو تو وہ شرکی واقی نہیں ہوتی ' اور نہ شیطان ہی کا یہ بس چانا ہے کہ وہ اس
شموت کو اپنے مقاصد میں استعال کرسکے۔شیطان کے لیے داول میں وسوے ڈالنے کی مخباکش اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا
ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر ول ذکر اللہ کی طرف پھرجائے توشیطان کے لیے رخستو سفرہا ندھنے کے ملاوہ کوئی ودسرا
راستہ نہیں رہتا۔ اور وسوسے پھیلانے کی مخبائش ہاتی نہیں رہتی ' اس وقت فرشتہ آ تا ہے ' اور خیز کا امرکز آ ہے ' فرشتوں اور
شیطانوں کے دونوں نشکر بیشد اس طرح بر سریکار رہ جے ہیں 'اور یہ محکاش اس وقت تک جادی رہتی ہے جب تک ول ان میں

ے کی ایک کا مطبح اور مفترح نہیں ہو جا ہا۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا ہاہے ، ویف کا گڈر اگر ہو ہا ہی ہوتا ہے ۔ تو جملہ آور کی حیثیت سے نہیں۔ افسوس! صد افسوس! آکر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دو انیوں کے لیے مستخر کر رکھا ہے ، یہ مفترح ، مملوک اور مفلوب شیطانی وسوسوں کی آبادگاہ ہے ہوئے ہیں ، انہوں نے دنیا کو آثرت پر ترجے دے رکھی ہے ، شیطانی لئکر کے قالب ہوئے کی وجہ شوات نفس کا اِتّباع ہے ، اللہ تعالی کی طرف ان کی واپسی صرف ای صورت میں ہو سکتی ہو کہ شیطانی قوت اپنا قبضہ ہٹائے ، اور نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو ، اور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اس کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں اُتر ہے ہیں اور شیطان کو اسے لاؤ لئکر سمیت داو فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن مور اللہ کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں اُتر ہے ہیں اور شیطان کو اسے لاؤ لئکر سمیت داو فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن عبدة العمدی کتے ہیں کہ میں نے ملاء ابن زیاو سے اپنے دل میں پیدا ہوئے والے وسوسوں کی شکان ہوگا۔ اس کی مثال الی سے جسے کس کمریس چور محسیں ، اگر اس محریس کے موالو وہ چور لے بی جائیں گئی اور کچی نہ ہواتو انہیں ناکام واپس جانا ہوگا۔ اس مثال کے ذراجہ ابن زیاو نے یہ تلایا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذراجہ ابن زیاو نے یہ تلایا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذراجہ ابن زیاو نے یہ تلایا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو

اِنَ عِبَادِی کُیسَ کُ عَلَیهِم سُلُطَانُ (پ۵۱ر۷ آبت ۲۵) میرے فاص بندوں پر جرا درا قابونہ چلے گا۔ جو فض ہوائے نفس کا فقع ہے وہ بندہ فدا نسی بلکہ بندہ ہوا ہے 'ایک جگہ ارشاد ہے:۔ اَفَرَ آیتَ عَنِ اَلْحَالُ اَلْهِهُ فَرَافِی ﴿ پ٥٢ دامُ آبت ۲۳) سوکیا آپ نے اس فیص کی طالت بھی دیکھی جس نے اپنا فدا اپنی فواہش نقبانی کو ہنا رکھا ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ تلا وا کیا ہے کہ ہوائے قس کے شعین نے ہوائے ہوس کو اپنا معود بنا رکھا ہے۔

شیطان سے بیخے کا راستہ : حعرت مروبن العاص نے سرکاروو عالم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! شیطان میرے اور میری قمال کے ورمیان حاکل ہو جاتا ہے (لین جب میں طلوت کرتا ہوں تو مجھے ووسری چیزوں میں الجما دیتا ہے)۔ آپ نے ارشاو فرمایا:۔

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم-اين الي العام)

وہ شیطان ہے اسے بنزب کما جاتا ہے عب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی ہائیں جانب تین مرجبہ تھوک دو۔

عموین العاص فرات بین که جب بین نے اس طریق یم الکیاتو و شایت دور ہوگی۔ ایک مدید بین ہے:
ان للوضو و شیطانا یقال العالو لهان فاستفید فواب اللمعند (تدید المان کوپ)
وضو کا ایک شیطان مو تا ہے ہے و آمان کے بین اس شیطان سے اللہ کی بناہ اگو۔

ان روایات سے معلوم ہواکہ شیطان سے میج کا آیک ہی ڈراید ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کا ڈکر اس ذکر سے شیطان کی روح فنا ہوتی ہے اور وہ تمام حروں میں ناکام ہوجا آ ہے اللہ تعالی کے ذکر سے شیطان کے دخم ہونے کی ایک متلی وجہ یہ سجو میں آئی ہے کہ دل شیطانی وسوس سے اس دفت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چڑوا خل ہوگ۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آئی ہے تو پہلے سے موجود یات باتی نہیں رہتی چٹانچہ دل کو کمی دو سری یات کی طرف متوج کر کے سے شیطانی وسوسہ ختم ہوجائے گا کیوں یہ بھی ہوسکت کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو ہمی ہوسکت ہو کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو دم ارتے کا یارا نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہرجے کا علاج اس کی ضد سے کیا جا تا ہے شیطانی وسوس کی ضد استعادہ اور اپنی طاقت

وقت ہے برآءت کے زرید اللہ تعالی کا ذکر ہے 'جیسا کہ ہم شیعان ہے بھتے کے لیے کتے ہیں: اَعُوٰ دُیاللّٰمِمِنَ الشّیٰطانِ الرّ جینہ وکلا حُوٰلِ وَلَا قُوْ وَاللّٰ بِاللّٰمِالْ عَلِی الْعَظِیمِ میں شیعان مرددے اللہ کی ہناہ ما تکا ہوں گناہ ہے نہتے کی طاقت اور مجادت کی قوت مرف اللہ بر ترمقیم می کی طرف ہے ہے۔

شیطان نے آپ دفاع پر وی اوک قدرت رکتے ہیں ہوشق ہیں اور جن پر اللہ تعالی کا ذکر قالب ہے شیطان انہیں ہی اپنی میاری سے در کرنا وابتا ہے 'لیکن وہ ذکر الی کی قت کی مدے اسے کلست دے دیے ہیں' ارشاد رائی ہے: اِنْ الْذِیْنِ الْفَوْ اِذَا مَسْهُمْ طَانُوفْ مِن الشَّیطَانِ تَذَکّرُوا فَانِاهُمْ مُبْصِرُونَ (پ٥ ر١٣)

ینیا ہو لوگ فدا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا ماہے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں

مونکایک ان کی آگو کمل جاتی ہے۔ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَدَّاسِ کی تغیری مجاہدے فرایا ہے کہ شیطان دل پر جہایا ہوا ہے جب صاحب دل اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ دبک جاتا ہے 'اور سکڑ کر بیٹہ جاتا ہے 'اور جب قافل ہوتا ہے توبدستور پھیلا رہتا ہے 'اللہ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے میں اس قدر تشاد ہے جس قدر اُجالے اور اندھیرے میں ہے 'یا دان اور رات میں ہے کہ ان میں سے ایک آجائے تو دو سرا اپنے

ودرے مروم موجا آہے۔ آیت رہدیں ای تضادی طرف اشارہ ہے: اِستَحُودْعَلَيْهِ مُالشَّيطَانَ فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ (پ١٢٨ ٣١٢٣)

ان رشیطان نے بورا سالا کرلیا ہے اسواس نے ان کوخدا کی ادبھا دی ہے۔

حدرت انس سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ متن اللہ اللہ ارشاد فرایا:

ان الشيطان واضع خرط ومه على قلب أبن آدم فان هو ذكر الله تعالى قنس

وانسى الله تعالى التقم قلبداين الى الدنا الوسل الناعدي

شیطان این دُم بن آدم کے دل پر رکے ہوئے ہے جب وہ اللہ تعالی کاذکر کرتا ہے قومت جاتا ہے اور اللہ کو

بمول ما باہے تواس کے دل کورکل لیتا ہے۔

ابن وضّاح سے روایت ہے کہ جب اوی چالیس پرس کا ہوجا آ ہے اور اسے گناہوں سے توبدو استغفار نہیں کر آتوشیطان اس کے چرے پر ہاتھ مجیر آ ہے اور کرتا ہے کہ جس اس حسین صورت کے قربان جائی جب فلاح نعیب نہیں ہوئی۔ جس طرح شہوشی انبان کے گوشت اور خون جس خلط خط بیں اس طرح شیطان ہی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ساتھ دو اُسے جس معموف ہے اور دل کو چاروں طرف سے محیرے ہوئے ہے 'چانچے سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

انالشیطان یچری من دنی آدم مجری الدم فضیقوام جاریمبال جوع شیطان انان کے جم می خون کی اتھ کروش کرتا ہے'اسکے پرنے کی جموں کو بعوک سے تک کوو۔

بھوک کے ذریعہ راستے مسڈودکرنے کی دایت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت فتم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسموں میں داخل ہوکر خون رواں کے ساتھ کردش کرنے لگتا ہے 'خاص طور پر دل کے چاروں طرف ہمیں کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہو تا ہے۔اس کا چاروں طرف سے حملہ کرنے کا فیوت اس آیت سے مگتا ہے جس میں باری تفاقی نے اس کی زبانی مکایت

<sup>()</sup> اس مدایت کی اصل فیس فی (۲) ہے مدعث اسے پہلے بھی گذر مل ہے۔

ُلاَّ قُعُدُنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ \* ثُمَّلًا تِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَ عَنَّ آيِمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِمُ (١٨٠٧ مَعَامُ)

میں تم کھا ما ہوں کہ میں ان سے لیے آپ کی سیدھی راوپر بیٹموں کا پھران پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کی واقعی جانب سے بھی در ان کی واقعی جانب سے بھی جانب سے بھی اور ان کی واقعی جانب سے بھی جانب

مديث ي بي اس كي تائيد موقى ب- مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقاله اتسلم؟ وتتركدينكودين آباءك فعصاه واسلم ثم قعدله بطريق الهجرة فقال اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم قعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فمات كان حقاعلى الله ان يدخله الحنة (نائل برة بن ال فاكر)

شیطان آدی کی کی راہوں پر بیٹھا اسلام کے راستے میں بیٹھا اور (گذر نے والے سے) پوچنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہوجائے گا' اور اپنے اور اپنے آباء واجداد کا دین چھوڑ دے گا؟اس مخص نے شیطان کی بات نمیں مانی اور مسلمان ہوگیا' پھروہ اس کے جمرت کے راستے میں جابیٹھا اور اسے روک کر پوچنے لگا کہ کیا تو جمرت کررہا ہے' کیا تو آئی ذمین اور اپنا آسان خیراد کمہ رہا ہے' مماجر نے شیطان کی بات پر کان نمیں دھرے اور جمرت کی پھروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹھ کیا اور کئے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا' جماد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاح ہے' تو جنگ کرے گا تر کی کروہ جا جا جا گا کہ کیا تو جماد کی بوبوں سے نکاح کریں گے اور جرا مال تقدیم کیا جائے گا' کم عام کے اور جماد کیا' اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیم کیا جائے گا' کم عام کے اور جماد کیا' اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور جماد گیا ہے جنت میں ضرور دا ملی کریں گے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوسے کی خواطریس ہوشیطان کے بمکانے سے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جماد میں بارا کیا تو میری بحوال دو سرول کے نکاح میں آجا ہیں گی میرا مال تقسیم ہوجائے گایا جرت کروں گاتو جملے سے میرا بارا وطن چموٹ جائے گایا اسلام لاوں گاتو اپنے دین اور آباء و اجداد کے دین کوچموٹ باٹ کا۔ وفیرہ و فیرہ و فیرہ سے خواطر سب کو معلوم ہیں 'وسوسے سے بھی ہر فیص واقف ہے 'اور بیات بھی علم میں آبک ہے کہ ان خواطر اور وسادس کا سبب شیطان ہے جمال تک ان خواطر اور وسادس کا سبب شیطان ہے جمال تک ان خواطر اور وسادس کا تحق ہے کہ فی فیص ان سے خالی قبیل ہو نشا جیسا کہ حدیث میں ہمامی احدالا وله شیطان (ہر فیص کے لیے ایک شیطان ہے) اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ بھی لوگ شیطان کی خالف کرتے ہیں 'اور بعض لوگ شیطان کی خالف کرتے ہیں 'اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یماں کچھ لوگ شیطان کی اہیت کا سوال اُٹھا سے ہیں کہ آیا وہ جم اطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم ہی شیطان کی اہیت نمیں ہے نیز آگر وہ جم ہے تو انسان کے جم میں ترکمی طرح محس جاتا ہے 'اور اس کی رکوں میں کیسے دو ڑتا ہے؟ شیطان کی اہیت اور کیفیت کا تعلق علم معالمہ سے نمیں ہے 'اس طرح کے سوالات اٹھانے والے قیص کی مثال ایس ہے جیسے کسی قیص کے بدن میں سانپ مکس جائے تو وہ اسے لکالئے کی کھر کی بجائے اس کی فکل 'رجگ 'لمبائی اور چو ڈائی کے قیصے لے کر بیٹھ جائے 'یہ جمالت محس ہے 'شیطان تمارا و محمن ہے 'اس کی دعنی تملی کتاب کی طرح واضح ہے جہیں اس کے خلاف معموف جماد ہوتا چاہے وہ تہارے جسموں میں ولوں میں رکوں میں مجمع بیٹا ہے تہیں اے فالنے کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں شیطان کی عداوت کا ذکر متعدد ہار کیا ہے۔ فرمایا:

ى مدادت كازكرمت قدّد باركيا ب- فرمايا: إنّ الشّيطان لَكُمُ عَلَوٌ فَاتَّخِلُوهُ عَلَوٌ الْتَمَا يَدُعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اَصُحَابِ السّعِير (پ٢٢ر١٣ أيت)

بِ شَكَ يَهُ شَيطان تمهارا و عَمَن ب سوتم اس كورانا) و عَمَن مَصَة ربو و و الوالي مُوه كو محض اس ليه (باطل كي طرف) بلا تائي تاكدوه لوك وو رفيول مي مع بوجائي . (باطل كي طرف) بلا تائي تاكدوه لوك وو رفيول مي مع بوجائي . الماعه لم السيكم يأبني آدم أن لا تعبد و الشيطان إنه لكم عَلَق مبين (پ٣٦ ر٣ آيت ١٠)

اے اولاد آدم اکیا میں نے تم کو تاکید نہیں کردی مقی کہ تم شیطان کی مباوت ند کرنا وہ تمارا مرج وحمن

انسان کو چاہے کو وہ اپنے آپ کو اس و حمن سے بچائے 'ید نہ ہو جھے کہ وہ و حمن کمال کا رہنے والا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رنگ کیما ہے؟ ہوچمنا ہی ہے تو یہ ہو جھے کہ و حمن کس طرح حملہ کر تاہے 'اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں 'اوروہ اپنے و حمن کو زیر کرنے کے لیے کن تداہیر پر حمل کر تاہے؟ یہ پہلے ہتایا جا چکا ہے کہ و حمن کے ہتھیار نفس کی خواہشات ہیں 'وہ ان ہی خواہشات کے زور پر جم کی مملکت میں اندر تک چلا جا تاہے 'اور صاوس کی تدہیوں سے کرور ایمان والوں کو فکست وے دیتا ہے 'خواہشات کے زور پر جم کی مملکت میں اندر تک چلا جا تاہے 'اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کردیا گیا ہے جے و کھ کر شیطان کی ہمت جو اب شیطان کے حملوں سے بچنے کی تدہیر بھی بیان کروی گئی ہے اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کردیا گیا ہے جے و کھ کر شیطان کی ہمت جو اب دیتا ہے 'اور وہ میدان چنگ سے راہ فرار افتیار کرنے پر مجبورہ جو جا تاہے 'عوام تو پھر عوام ہیں' ہم علماء کو بھی اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے 'شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور طلاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم علم متعرف رہے ہیں۔

ریا ، تکبر خود پندی ، جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے ، اور اپنے علاوہ ہر آدمی حقیر نظر آتا ہے ، فور کیجے ، اس شیطان نے خبر کے پردے میں شرکے کتنے سامان پیدا کئے بظا ہر یہ تمام ہا تیں عالم کی خبر خوائی پر مشتل خیس ، لیکن در پردہ وہ اسے ہلاکت کی طرف تحسیت رہا تھا ، واحد بھول کے مرائا آ بھر آب ، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے طالا تکہ دل جاہ اور مقبولیت کے معمون جد ہد ہے ، وہ سمجتا ہے کہ اس کی کوششیں ہار آور ہوں گی ، اور اسے آخرت میں کوئی ہلند مرجہ نصیب ہوگا ، طالا تکہ وہ ان لوگول میں ہے جن کے متعلق سر کا بود و عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ان الله ليويد هذا الدين بالرجل

الله تعالی اس دین کی ایسے لوگوں سے مائید کرائے گا۔ جن کادین میں پھی حصد نہ ہو گا اور الله تعالی اس دین کی فاجر فض سے مائید کرائے گا۔

روایات میں ہے کہ آبلی ملحون حضرت عینی علیہ السلام کے سامنے کی خض کی صورت بناکر آیا اور ان سے کئے لگا کہ لا الہ
اللہ اللہ کو معضرت عینی نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ کلہ حق ہے الیکن میں تیرے کہنے ہیں کہ ان کا اعاطہ بھی تمیں کیا جاسکا "ان
تخی کہ اس کا نجر بھی تلیسات سے خالی نہیں ہو ہا اور شیطان کی تلیسات نجر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ بھی تمیں کرتے "اور نہ دو
تلیسات کے سبب دہ تمام ملاء "فہاد" زباد" فقراء اور اختیاء ہلاک ہوجاتے ہیں جو کھلا خریمی عالت میں پند نہیں کرتے "اور نہ دو
تا تا اور اگر ہمیں نمانے نے معلت دی "اور عمر نے وفا کی قرب کاریان کے بچو نمونے چو تھی جلدی کاب النور ہیں چیش کریں ہے،
اور اگر ہمیں نمانے نے معلت دی "اور عمر نے وفا کی قرب خاص طور پر اسی موضوع پر "تلیس ابلیس" کے عنوان سے ایک کاب
تعنیف کرنے کا ارادہ بھی دکھتے ہیں ہم جبکہ "ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تلیس کا مکار ہے "فاص طور پر مقائد اور فتی
تمنیف کرنے کا ارادہ بھی دکھتے ہیں "ہر جبکہ "ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تلیس کا مکار ہے "فاص طور پر مقائد اور فتی نہ اس کے ایک شائی دائیں ہے۔
ہر خیال اور ہر ارادے پر وقف کرے "اس کے اچھے ثرے پہلوؤں کا جائزہ لے۔ اور یہ دیکھے کہ دہ ارادہ یا خیال شیطانی واجہ ہم ہوگئی اس کے ایکے شیرے اور فور فری تمام ترصلاحیت استعمال کرے "ہمو تکہ بیات ملم کی کوت"
ہمیرت کی ہمرائی "اور تقری کے بغیر معلوم نہیں ہوئی جساکہ ارشاہ باری حید استعمال کرے "ہمو تکہ بیات ملم کی کوت" ہمیرت کی ہمرائی "اور تقری کے بغیر معلوم نہیں ہوئی جساکہ ارشاہ باری ہے:

رِنَامَسَّهُمُ طَانِّفَ بِمِنَ الشَّيْطَانِ مَذَكَّرُوا فَإِنَاهُمُ مُبْصِرُ وُنَ (پ٥٦٣ ايت٢٠١) جب ان کو کوئی محطوشیطان کی طرف سے آجا تاہے تووہ یادیں لگ جاتے ہیں سونکا یک ان کی آنکمیں کھل ۱۲۰۰۰

یعنی وہ ان حالات میں استے دلوں کو شولتے ہیں اور باطن کا نور انہیں جہل کے اندھیموں سے نکال ویتا ہے محتف و بعیرت کی مدد سے تمام محقدے کمل جاتے ہیں تقویٰ سے محروم فیص اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں شیطانی فریب کو سنچر "مجور کر قول کرایت ہے 'اور غیر شعوری طور پر چائی کے راستے پر چل پڑتا ہے 'اس طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے: و مِدَالَهُم مِنَ اللّٰهِ مَالَم مِدَارُورُ وَ وَ اَوْ مَدَارِسِ ہُونَ (پ ۱۲۸۷ میت ۲۵)

اور خداکی طرف سے ان کووہ معاملہ بیش کوے گاجس کا ان کا کمان مجی نہ تھا۔ لین جن اعمال کو وہ حسّنات (نیکیاں) مصفح تھے وہ سیات (برائیاں) ہوں گ۔

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض مین ب : علم معالمه ین سب ایم اور عامع بات به ب که نفس کے فریوں

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے اور یہ ہر مخص پر فرض ہے الین لوگ اس فرض کی اوا لیک سے عافل میں اور ایسے علوم کی تحصیل میں معروف ہیں جن سے وسوس کو تحریک فے اور شیطان کو اپنا تسلّط باتی رکھے کا موقع فراہم ہو کو وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بیخے کا طریقہ بحول جا کیں۔ وسوسول کی کارت سے نجات کی مرف می صورت ہے کہ خوا طرک دروازے بر کردئے جائیں ، خواطرے دروازے طاہر میں حواس خسہ اور باطن میں شموات اور دنیاوی علائق ہیں تک و تاریک مريس كوشد نيني افتيار كريے سے حوال فسدكى كذر كابي مسدود مولى بين اور الل دمال سے دورى شوت اور دنياكى مجت كم كرتى ہے۔ اس صورت ميں مرف تيات كے دروازے حملے رہيں مے ان درواندل ير ذكر الى كاپرومقرر كيا جاسكا ہے ابعض اوقات دہ پروداری آکھ بچاکردل کے ایرردافل مولے میں کامیاب موجاتا ہے اور اگر ایا موقواس سچر" کے خلاف خت مادے کی ضورت ہے اور یہ مجاہدہ معی ختم نہیں ہو تا اللہ زندگی کے اخری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ زندہ مخض كمى شيطان سے في كرنس روسكا و مراحد اك مى رہتا ہے اور موقع بات ى ملد كرديتا ہے اس دعمن كے خلاف بروقت چوکا رہے کی ضورت ہے بعض اوقات انسان اپنے وعمن کوزیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع فنع کروتا ہے الیکن یہ فکست وائی نسیں ہوتی و تق ہوتی ہے موقع ملت ہی وہ محر ملم کروعا ہے ،جب کک جم میں خون روال ووال ہے شیطان کے خلاف جماد کا جاری رہنا ضوری ہے قلب کے "مشریناہ" کے وروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کیلے رہتے ہیں جمعی بند نہیں ہوتے اور پہ شموت مضب حد عظم اور حرص وفیرہ قلب کے دروالے بیں مقریب ان کامیان آئے گا۔ جب دوشر اکا دروازہ كلا بوا بو اور دهن چوكنا بولواس كا دفاع مرف مجابب اور كرانى ي كوزيد مكن ب ايك فض في حفرت حن بعري ے دریافت کیا کہ اے ابو سعید اشیطان سو آم می ہے؟ فرایا: اگروہ سوجایا کرے او جمیں آرام کے چند کے میسرنہ آجا کیں بسرحال بنده مؤمن شیطان سے فی کر قونسیں گذر سکتا البت اسے فکست دے کر اس کی قوت کزور کرے اپنا دفاع ضرور کرسکتا ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرات بي:

ان المؤمن ينضى شيطانه كماينضى احدكم بعيره فى سفر ملاحم-الامرية) بده مؤمن شيطان كواتالا فركروية الم مرة المارية المرادة المرادة

حضرت مبداللہ ابن مسعود قراتے ہیں کہ مومن کا شیطان کرور ہو تاہے قیس بن الحجاج کتے ہیں کہ جھ سے میرے شیطان کے کہا کہ جب میں تسام اے اندر داخل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا 'اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو چھی اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آئی ہے میراجم بکھلاتے رہے ہو۔ بسرطال ابل تقوی کے لیے شیطانی دروا زے بھرکرتا 'اور ان کی گرائی کرتا ' لین ان طا ہری دروا زوں پر پابندی لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستریاب کرتا جو معاصی کی طرف دافی ہوں مشکل نہیں ہے ' البت شیطان کے خاص طریقوں سے وہ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں 'اور ان سے اپنی حفاظت یا وفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے طام اور اعلیٰ متعلق میان کیا کہ شیطان انہیں خبر کے وروا ذے سے ربہلا پھسلا کر شرکی طرف لے آ گا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے واکے شیطائی دروافعیمت زیادہ ہیں جب کہ طائمہ کا دروادہ ایک ہی ہے ، یہ ایک مکوئی
دروادہ بے شار شیطائی دروا زوں میں مشتبہ ہوجا ہا ہے ان دروا زوں کے سلیلے میں آدی کی سٹال اس مسافر کی ہی ہوتی ہے جو
اند میری رات میں کسی جگل کا سفرافتیار کرے اور کسی جگہ پہنچ کر فمروائے جاں سے بے شار دشوار گذار راستے لگتے ہیں اور وہ
جران پریٹان کھڑا رہ جا باہے کہ کس راستے ہے آگے بدھے جو اسے منول تک پہنچاہے۔ ان بے شار اور فیرواضح راستوں میں ہے
میج راستے کا استخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے ایک مقتل و بھیرت سے اور دو سمراسورج کی دوشن سے ذیر بحث موضوع میں متل
قلب بھیرت و منت اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت دوشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے منول کی
طرف جانے والا راستہ ملتا ہے اس طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے 'ورنہ شیطان کے راستے ہے

شار ہیں' اور ان سے نے کر نکلنا دشوار ہے حضرت حبداللہ این مسور روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبد مارے سامنے ایک عظمین اور فرایا هذاسبیل اللّه الله کارات عند آپ نے اس عظرے وائیں اور بائن جانب متعدد خطوط کینچ اور فرمایا به سب مجی راست بین مران می سے مرراستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر

فینے کی دعوت رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہے آیت طاوت فریائی۔ وان هذا صراطی مستقیماً فاتیعو مولاً نتیعو السبل (پ۸۱۷ ایت ۱۵۳) اوریہ کہ بیدون میرا راستہ جو کہ منتم ہے سواس را پر چلواوردو مری را بول پر مت چلو۔ آپ نے ان فلف خطوط کو مبل فرایا جو خلو منتم کے اِدد کرد کینے گئے تھے اس مدیث سے جمی شیطانی راستوں کی کوت کا طم ہو آ ہے ان بی میں سے ایک راست وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ ملاء مسلماء تفسانی شموات پر قالو یافتہ اور کابوں کی ذندگی سے دوراوگوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکر کرتے ہیں جس پر آدی خواہ مواہ چا لگتا ہے اپ واقعہ مدیث شریف میں موجود ہے انخفرت ملی الله علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شریس شیطان نے کی اور کا کا دیایا اور اور کی کے محروالوں کے دل میں سے بات وال دی کہ اس کاعلاج فلاں راہب کے پاس ب وہ لوگ انری کولے کر راہب کے پاس پنچ اس نے لاکھ انکار کیا ، محروہ نہ اے ، راہب کو علاج کے لیے مجور مونا برا۔ اب شیطان نے رامب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالنا اور اے اس نازیا حرکت پر اکسانا شروع کیا " یمال تک کہ وہ زنا کر بیٹا اور ی مالمہ ہوگئ شیطان نے راہب کورسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے ول میں بیات ڈالی کہ اگر اڑی کو قل کردیا جائے تو یہ را زجمپ سکا ہے اور اس کے محروالوں کو موت کا یقین دلا کر آسانی سے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایمای کیا شیطان نے اپنی کاروائی جاری ر تمی اوی کے محروالوں کے ول میں یہ بات والی کہ رامب نے تساری اوی کو حالمہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کرویا 'وہ لوگ راہب کے پاس آئے 'اور اس سے اور کے متعلق پوچھا' راہب نے دی جواب دیا جوشیطان نے اس کے دل میں اِلقاء کیا تھا كدائى بارسى مركى الين محروالول نے يقين ميں كيا اور راب كو تصاص كے ليے كرفاركرنا جاہا۔ اس شيطان نے رامب كو بتلایا کہ یہ تمام "کارنامے" میرے تے میں نے ی لاک کا گھو عاتما میں نے ی لاک کی ماں باپ کو تیرے پاس الے پر آمادہ کیا تھا ، مں نے بی بھنے اس کے ساتھ زنا پر اور پھراہے مل کوسینے پر اکسایا تھا آب میں بی تھے ان سے نجات ولا سکتا ہوں اگر قو نجات جابتا ہے تومیری اطاعت کر واجب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کما کہ جھے دو سجدے کر واجب بد بخت نے شیطان کو سجدے كے اور دويد كتا موا چل ديا كريس تيرے ليے كچه دسيس كرسكا من مختے كيا جانوں؟ اى طرح كے لوگوں كے متعلق بارى تعالى نے

كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ إِذُ قَالَ لِلْرَسُ ان اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرٌ قَالَ إِنِّي بَرِئُ مِّنكَ (١٦٥٥، ١٤١١)

شیطان کی ی مثال ہے کہ (اول ق) انسان سے کتا ہے کہ تو کافر موجا پھرجب وہ کافر موجا تا ہے تواس وقت ماف كروناب كرمرا فحوس واسله في ب

خور سیجے "شیطان نے اپنے چلوں سے راہب کو ان کیرہ گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کردیا محض اس کا تھم مان کر " مالا تک آگروہ علاج کے شیطانی وسوسے پر قمل نہ کر آ اوند زنا میے قبل بد کا مر تحب ہو یا اورنہ قبل کی ضورت پیش آئے۔بطا ہرعلاج کی تدبیر بہت ا میں متی کوئی مخص بھی یہ نستور نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں شر ہو سکتا ہے 'بسرمال شیطان کی عکمت عملی ہی ہے کہ وہ شرک

احياء العلوم اجلد سوم

لیے خیری راہ طاش کرتا ہے 'اور شرکے راستے پر ڈال کرایک شرہ وہ مرب شری طرف تھینچنا رہتا ہے ' مجات کی تمام راہیں مسدود ہوجاتی ہیں 'اور آدی نہ چاہنے کے باوجود اس راستے پر قدم پر جانے پر مجبور ہوجاتا ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب میں ہے نہ

من حام حول الحمى يوشكان يقع فيه ( بخارى ومسلم - نعمان بن بين ) جو مخس چراكاه ك اردكرد كاريا مجب به كداس بين جلا جائد بم ابتداكي امورك ضائع جائے سے اللہ تعالى بناه جائے ہيں ۔

## دِلَ میں داخل ہونے کے شیطانی راہتے

قلب کی مثال ایک قلع کی ہے اور شیطان اس دعمن کی طرح ہے ہو قلع میں داخل ہونا چاہتا ہے آکہ اس پر قبنہ کرسکے اور اسے اپنی بلکیت بنا سکے 'وشمن سے قلعہ کی حفاظت کی صورت میں ہے کہ ان دروازں اور گذر گاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے 'جو مخص دروازوں ہی ہے واقف نہیں وہ ان کی حفاظت کیا کرسکے گا؟ اور دعمن کو اندر آلے ہے دور میں داخلہ ممکن ہے 'جو مخص ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوس سے بچانا واجب ہے 'بلکہ جرعاقل بالغ مخص پر فرض میں ہے 'اوروہ چیز بھی واجب ہے بلکہ جرعاقل بالغ مخص پر فرض میں ہے 'اوروہ چیز بھی واجب ہے جو فرض میں تک چنچ کا ذریعہ ہو ہمیونکہ شیطان کو اس کے داخلے کے داستوں سے واقف ہوئے بین نہیں بغیرول سے دور نہیں دکھا جا سکتا اس لیے ان راستوں کی معرف بھی ضروری ہے 'اوروہ داستے جسی دروازے یا گذرگا ہیں نہیں بغیرول سے دور نہیں دکھا جا سکتا اس لیے ان راستوں کی معرف بھی خروری ہے 'اوروہ دراستے جسی دروازے ہیں 'ان ہی اوصاف کو اپنے داخلے کا وسیلہ بنا تا ہے 'یہ اوصاف بہت زیادہ ہیں 'ہم صرف چند ابوا ہی کرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی نظروں کی کھرت داتی ہے۔

غضب اور شہوت : گلب کے وہ بیرے وروازے ہیں ضغب اور شہوت فصہ سے عمل ذاکل ہو جاتی ہے اور جب مقل کا فکر کرور پر آ ہے قرشیطان کا فکر حملہ کردیا ہے اور جب انسان فضب کا فکار ہو آ ہے قرشیطان اس سے اس طرح کھیا ہے جس طرح کچہ گیز ہے کھیا ہے۔ سوایت ہے کہ الجیس حضرت موئی طیب السلام ہے طا اور کھنے لگا: اے موئی ! اللہ تعالی نے آپ کو مصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو ایسے آپ اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہم بی اللہ کی اللہ کا قوال ہوں جھ سے ایک کا اور کھنے لگا: اے موئی ! اللہ تعالی نے آپ کو ایک کناہ سرز دہو گیا ہے ہم کا ام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہم بی اللہ کی اللہ کا ایس موئی اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہم بی اللہ کی اللہ تعالی ہے ہم کا اللہ مے سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبول کر لیں۔ موئی علیہ السلام نے سفارش کردیجے کہ وہ میری قبر قبل کے ہوں کہ اللہ تعالی کے ہوئی اللہ تعالی کے ہم کا اور تی کہ اور قوبہ کر رہا ہے ، آپ اس کی قوبہ قبل کی قرار موجود کرے ، حضرت موئی ! تجا بی اللہ تعالی کو تعریت آوم علیہ السلام کی قبر کو مجدہ نہیں کیا تعالیہ موئی کو کیا مجدہ کو دی گا کہ میں نے دی ہوئی دیا اللہ میں اور کی ہوئی کو اللہ تعالی کو کہ کیا ہوں کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر تھیں کیا تعالیہ کو دیا ہوئی کو رہ کو ہوئی اللہ کی اللہ تعالی ہوئی کو کہا ہوئی کو اللہ تعالی کا تعملی ہوئی ہوئی اللہ کی اللہ میں اور کی کی دو تم میری دو تر آپ کو دیا ہوئی کہ کو آپ کو تا ہوئی کہ کہ میری دو تر آپ کو دیا ہوئی کو کیا ہوئی کہ موقع کہ کو میں ہوئی کہ دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی کہ دو کیا کہ دو کیا کہ دو کہ کی دو کیا کہ دو کیا کہ دو کیا کہ دو کیا کہ دو کی کو کیا کہ دو کیا

41

ناکہ وہ بنگ کا نفتور دل سے نکال دے اور میدان چھو ڈ کر بھاگ نظے ' تیرے نامحرم مورت سے ملنے کے وقت ' کسی نامحرم مورت کے پاس خلوک میں ہر گزند بیٹھنے 'میں تھا مرد اور مورت کے درمیان دلوں کا پیغامبرین جا تا ہوں' اور ایک کے وسوسے دو سمرے کے دل میں ڈالٹا رہتا ہوں' اور اس وقت تک بیہ حرکت کر تا رہتا ہوں جب تک وہ ددنوں فتنے میں جٹلا نہیں ہوجائے۔

حرص و حسد : ابلیس نے تین مواقع کے ذریعہ تین صفات کے طرف اثنارہ کیا ہے، فضب "شوت اور حرص" اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے تو ہے "مورہ آوم علیہ السلام کو سجدہ نہ کا صدر کے باحث ہے " یہ بی شیطان کا ایک بیدا کہ فل ہے انسان پر اپنے فلے کا مشارہ کرا "اس نے کہا کہ جی انسان کو فضب اور شوت کی حالت جی پڑا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجتم ہوکر آیا تو راہب نے اس سے فضب اور شوت کی حالت جی پڑا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجتم ہوکر آیا تو راہب نے اس سے بیچھا کہ بنی آدم کی کوئی عادت یا وصف تیرے لیے نیاوہ محین و مدگار ہو آ ہے؟ اس نے کہا: فصے کی شدّت! چنانچہ جب انسان فیصے کی شدّت! چنانچہ جب انسان کو ایسے پاؤں سے اور حراد حراد میں شعب کی شدت سے کھول افت اے تو ہم اسے اس طرح الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح نیچ گیند کو اپنے پاؤں سے اور حراد میں اس کے دل بیل گرما دیتے ہیں " یہ بھی شیطان ہی کا قول ہے کہ بنی آدم بھے پر کس طرح تابو پاسکا ہے جب وہ خوش ہو تا ہے تو جس اس کے دل بیل رہتا ہوں اور جب وہ خدید میں ہو تا ہے تو جس آؤرکر اس کے سریس پنج جاتا ہوں۔ حرص بھی شیطان کا بھا دوا آدہ ہو جس میں شیطان کا بھا دوا آدہ ہو جس می شیطان کا بھا دوا آدہ ہو جس انسان کو رہم انسان کو رہم انسان کو رہم انسان کو رہم کوئی ان جی بات سنتا ہے "اور نہ انجائی کا راستہ دیکتا ہے "مدے شریف ہیں ہے :

حبت کالشی یعمی و یصم (ابوداؤد-ابوالدوداف) کی جزے تیری مجت (مجم) اندها اور برا کردی ہے۔

نور بھیرت ہی ہے انسان شیطانی داخل ہے واقف ہو سکتاہے 'جب حرص کی تاریکی بھیرت کے نور پر خالب آجاتی ہے تو پھر
کوئی راہ نہیں سوجھتی 'شیطان اس موقعہ ہے پورا پورا فائدہ اٹھا تا ہے اور ہراس چزی خواہش اور حرص اس کے ول میں ڈال دیتا
ہے جو اس کے لیے مُغزاور مُملک ہو' روایت ہے کہ جب سلاب آیا 'اور حضرت نوح اپنی قوم کے اہل ایمان اور ہر ہر بورث کے
ماتھ کشی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجبئی پوڑھے کو بھی کشتی میں جیٹا ہوا دیکھا' آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس
نے کہا کہ میں آپ کے رفیقوں کے ول لینے آیا ہوں' ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور ول میرے ساتھ ہوں گو محضرت
نوح طلبہ السلام نے کہا: اور دسمن خدا ہماں ہے لگل 'تیرے لیے ہمال کوئی جگہ نہیں ہے' اس نے کہا: پان تین ہاتوں کی جہیں کوئی فورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دویا تیں کون می مفورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دویا تیں کون می مفورت نہیں ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے اس سے دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھپا رہا ہے' آپ نے اس سے پوچھا وہ دویا تیں کون می مفورت نہیں ہی خطا نہیں کریں گی' یہ حمد ہوں 'اس نے کہا: حمد اور حمر' یہ دویا تیں جھے جم کو دھوکا نہیں دیں گی اور لوگوں کو ہلاک کرنے میں بھی خطا نہیں کریں گی' یہ حمد ہوں تا ہیں جنہ ہو کہا کہ دورت آدم طیہ السلام کے لیے اس کے دورت آدم طیہ السلام کے لیے اس کے دورت کی طلاوہ تمام جنٹ مباح ہوئی تھی' میں نے ان کے دل میں اس در خت کی حرص پیدا گی' اور انہیں جنہ سے نظوایا۔

شکم سری : بید بر کھانا بھی خواہ وہ مطال اور صاف سفرای کیوں نہ بوشیطان کے داخل ہونے کا بدا راستہ اس لیے کہ شکم سری سے شہوتوں کو تقویت ملی ہے 'اور شوتی شیطان کے بضیار ہیں 'وایت ہے کہ ابلیں حضرت بھی ابن ذکریا ملیما الملام کے سامنے آیا 'اس کے پاس پھندے ہے 'آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بعدد کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شوتوں کے بعدے ہیں 'میں ابن آدم کو ان بعندوں میں بھنسالیتا ہوں 'آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی بعدہ میرے لیے بھی ہے 'اس نے کہا: بست ہی ہم کھانا ہوں آپ نے فرایا ہاس کے علاوہ بھی بھی ہے 'اس نے ہمان کے بعد ہم کھانا نہیں کھاؤں گا اس نے کہا: میں کھانا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا اس نے کہا: میں کہانا ہوں کہ مسلمان کو بھان دیا نہیں جو اب دیا نہیں جو اب دیا نہیں کھانا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا نہیں کھانی میں کھائی میں کھانی کو اس نے کہانا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا نہیں جو اب دیا نہیں کھائی میں کھانی میں کھانی کو اس نے کہانا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا نہیں کھانی کو اب دیا نہیں کھانی کو اس نے کہانا میں کھانی کو اس نے کہانا میں کھانی کا اس نے کہانا میں کھانی کو اس نے کہانا نہیں کھانی کو اس نے کہانا میں کھانی کو اس نے کہانا میں کھانی کو اس نے کہانا کو کہانا نہیں کھانی کو اس نے کہانا کو کہانا نہیں کھانی کو اس نے کہانا کو کہانا نہیں کھانی کو کھانا نہیں کھانی کو کہانا نہیں کھانی کو اس نے کہانا کو کہانا نہیں کھانی کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کہانا کو کھانا کو کہانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کی کھانا کی کھانا کو کھانا کو

ممی خبری بات نمیں بتلاوں کا کھیں کہ آراوہ کھانے میں چہ فرایاں ہیں ایک یہ کہ دل میں اللہ کا خوف باقی نمیں رہتا' دوسری یہ کہ علاق پر رہم نمیں آبا کیں کہ تھی سروقیم در تھی ہیں ہے ہیں جیسا سمجھتا ہے اور بھوک کی افتیت محسوس نمیں کرتا' تیسری یہ کہ مہادت سے کراں باری ہوتی ہے جو تھی یہ کہ جب کوئی سکت کی بات سنتا ہے تو دل میں سوزو گداز اور سمع و قبول کی کیفیت پیدا مہیں ہوتی ہے کہ جب وہ فود سکت و موقعیت کی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نمیں ہوتا مجھٹی یہ کہ اس سے طرح کردا موال پیدا ہوتی ہیں۔

فلہ می زیب و زینت : ملا ہی زیائش کا اچھا گلتا ہمی شیطانی وردانہ ہے یہ زیبائش لباس سامال اور مکان میں ہوتی ہے ،

چنانچہ جب شیطان کمی آنسان کے دل میں فلہ می زیب و زینت کی اوئی خواہش دیجتا ہے تو وہ اسے خوب ہوا رہتا ہے اسے اوئی ہاڑگوں کے خواب و کھا تا ہے اور اسے یہ ہاؤر کرا تا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اوٹی ہوں "راستہ پراستہ ہول لباس خوبصورت ہو سواری فیتی اور مزین ہو ، جب دل میں یہ خواہشات انہی طرح جاگزیں ہوجاتی ہیں تو وہ اپنی والهی کی ضرورت بھی ہیں ہوجاتی ہیں تو وہ اپنی والهی کی ضرورت بھی ہیں ہمتا میں کہ دو جانتا ہے کہ یہ خواہشات اب بھی اس کے دل سے جُرا نہیں ہوسکتیں "ایک خواہش سے وہ سری خواہش ہم اس کے دل سے جُرا نہیں ہوسکتیں "ایک خواہش سے وہ سری خواہش ہم کہ اس کے دل سے جُرا نہیں ہوسکتیں "ایک خواہش سے وہ سری خواہش ہم کی محرور اس کے دیا ہوسکتیں تا ہوں کی محرور کرونیا ہے رخصت ہوتا پڑتا ہے " نفسانی خواہشات کا شیطانی راستہ ایمان کے لیے بھی خطرناک موت اجاتی ہے اللہ تعالی نفس کی خواہشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

عاظت فرمائے۔

لوگوں سے طبع : طبع بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے 'جب دل پر طبع غالب ہوتی ہے توشیطان مسلسل اسے اس بات پر اُسا تا ررتا ہے کہ دو ان تو کوں کے سامنے تفتع ' تکلف اور ریا کاری کرے جن سے طبع رکھتا ہے ' انتا یہ ہوتی ہے کہ مطموع (جس سے طبع کی جائے) اس کا معبود بن جا تا ہے ' اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش بیں لگا رہتا ہے کہ کسی طبع مطمع کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرلے ' فواہ اس کے لیے جموث ' فریب ' ریا اور تلیس بی سے کام کیوں نہ لیتا پڑے ' اول درجہ یہ ہے کہ طامع مطموع کی تعریف میں فلو کرتا ہے ' اور اسے امرال معروف اور نبی من المشکر کرنے بی کہ ایک مرتبہ شیطان میدائلہ ابن منظلہ کے سامنے آیا ' اور کنے کہ ایک مرتبہ شیطان میدائلہ ابن منظلہ کے سامنے آیا ' اور کنے کہ دو ناراض نہ ہوجا کے ' معروف ان ابن سلیم سے روا ہوں یا در رکھنا ' ابن حفظلہ نے کہا مجمی تیری تھیجت کی ضورت نہیں لگا اس حفظلہ کے کہا کہ پہلے بات من لو' اگر اچھی ہوئی تو قبل کرایا ' بھی ہوئی تو رکھنا ' اس این حفظلہ! اللہ کے علاوہ کی خوص سے ایسا سوال مت کرجس میں طبع پائی جاتی ہو ' نیز خصہ سے وقت اپنے اوپر قابو رکھنا ' اس لیے کہ بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا تو میں سیار تا ابن یہ کہ بندہ اپنے تابو میں نہیں رہتا تو میں اس پر قابو پالیتا ہوں۔

عجلت اورعدم استقلال: بدونوں وصف بحی شیطانی مرفل می مرکارود عالم صلی الله وسلم ارشاد فرات بین العصلة من الشعر الشار من الله (تنقی مسل بن سعة) جدیازی شیطان کی طرف ہے ہے اور توقف (محر ممرکز کام کرنا) اللہ کی طرف ہے ہے۔

جلدہاڑی شیطان میرف سے سے اور تو تعصار ہاری تعالی کا ارشاد ہے:

خلق الإنسان من عَجَل (ب عاد ٣ آمت ٣) انبان جلري (ك فير) عنا أواب-وكان الإنسان عجولا (ب ١٥ ١٦ آمت ١١)

أحياء العلوم جلدموم

اورانسان (کھ مبعانی) جلدباز (ہوتا) ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ع قرايا:

وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرِ آنِمِنْ فَبُلِ اَنْ يُقْضَى الْمَيْكَوْحُيهُ (ب١١ر١٥) الديس) المائية الله المائية الم اور قرآن (برهنے) من قراس كركم آب براس كا بورى وي انل مدي علامة من كيا كيے۔ علت مع كرنے كا دجريہ كركام علم اور حقيق كے ماتھ ہونا جائے "اور حقيق كے ليے أنل ورمبلت كى ضورت ب جب کہ علت میں نہ مائل ہوسکتا ہے اور نہ مملت کی مخالص ہے۔ جلد بازی کے وقت انسان پر شیطان اینا شراس مرح مسلا کردیا ب كداب خريمي ديل بوقي الدايت بكرجب معرت مين طيد السلام يدا بوعة النام شياطين اليد القاديس مي التي منيده اور کے لگے کہ اج دوئے نین کے تام بحث ترک بل اور سے نظر آئے الیس نے کماکہ بھیا اج کوئی نی بات بیش آئی ہے ، تم يمال فمهو على نشن برجاكرد كمنا مون الليس في محوم جركرد يكها بحد نظرند آيا اليك جكه بحد فرهنوں بر نظريزي وه ايك بيج كو محيرے موت منے اليس الى قوم كے پاس واليس كيا أور اليس مطاباك آج رات ايك بى بيدا موت بيں اب تك دنيا بي بنت حمل ممرے جھے ان کی خرری اور مری ای موجودگی میں وضع حمل ہوا انکین یہ جیب بات ہے کہ جھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع مونی اورند وضع حمل کا پتا چلا اب محول کی پرستش ہے تو ایوس موجاد " تاہم بندگان خدا کو جلدی کے او قات میں بر کا یا

مال ودولت: درہم ودینار'مال ومناع' زین جائداویہ سب چیزیں بھی شیطان کے لئے بوے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں' مرورت سے زائد مال رکھنے والے محض کا دل شیطان کا مشترب اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا محض فارغ القلب ہے ، اگر تمی مخص کے پاس سود عار آجائیں قواس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوجاتی ہیں ان میں سب سے بدی خواہش سے ہوتی ہے کہ ای طرح کے سودعار اور ل جائیں اور یہ سلسلہ مجی عتم نہیں ہوتا ،جب اس کے پاس پھر نہیں تھا تو اس کے دل میں : خواهش عنى نه موس عنى نه احتياج عنى سووينا ركيافيط ده يه سمحه بليفاكه بين الدارين كميا والا تكدوه مزيد نوسو كاهماج موكميا سو دینار طفے سے بید خیال آتا ہے کہ اگر تو سوجو ہے آتا کیک مکان محرید لیتے "مکان کے بعد خانہ داری کے ساند سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے الباس اور آرائش سے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اور پر سلسلہ دراز ہوجا آ ہے موجود کے لیے فیر موجود لازم بن جاتی ہے ، ایک کی محرفتم نیس ہوتی کہ دوسرے کی محرواس مالی ہے اور یہ سلسلہ جنم پر منتی ہو تا ہے ثابت البنائ سے ہیں کہ جب سركاردد عالم ملى الله عليه وسلم كونيت مطاى في واليس يا النه كرده على ماكد أج كوئى نيا واقعه رونما مواب وادر يموكيا موا ب؟ تمام شاطين مدع زين رجيل مع جمرانس كي واقع كاشراغ نه بلا عاكام والي اع البيس في كماكه تم ييس فعمو عي جاكرد يكتا بول اس نے اكرائے چياوں كو بتلاياك الله تعالى نے محر صلى الله عليه وسلم كو نيوت مطا فرائى ہے اب تم ان ك دوستوں اور رفیقوں کے پیچے لگ جاؤ شیاطین نے زمین کا مرخ کیا اور ناکام واپس آئے اور کمنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نس دیکھے جب ہم ان سے کوئی فلفی کرادیت ہیں تو وہ نماز کے لیے کوئے موجاتے ہیں اس سے ان کی خطائی معاف کردی جاتی یں الیس نے کما انظار کو اور مرے کام او مفتریب یہ لوگ دنیا فاکریں سے تب ہم اپنی تدیریں ضور کامیاب بول مے۔ ردایت ہے کہ ایک روز معرت مینی علیہ السلام پھرر سررک کر لیٹے ہوئے تنے "شیطان او حرسے گذرا تو اس نے کہا اے مین! آپ بھی دنیا کی طرف رافب ہیں؟ معرت مینی علیہ السلام نے سرے نیچے سے پھرنکال کرشیطان کی طرف پھینک دیا اور فرایا کہ یہ پھراور دنیا کی دو سری چزیں تیرے ہی اس واقع سے یہ بھر مکائے کہ پھر بھی دنیاوی متاع ہے اور شیطان

اس کے حوالے سے بھی اپناکام کرسکتا ہے' مثا یہ کہ ایک فض تہج کے لیے بیدار ہواور سجدہ گاہ کے قریب بی کوئی ایسا پھر روا ہوا ہوجس پر تکیہ نگایا جاسکتا ہے' اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالے گاکہ تھوڑی در کے لیے اس پھر رسر رکھ کرلیٹ جائے' یہ لیٹنا نیٹر کا پیش خیمہ ہوگا'اور نیٹر سے تھتر کی نماز فوت ہوگی' آگر یہ پھرنہ ہو آتا تو نہ کا خیال آ تا' نہ لیٹنے کی ضورت ہوتی' نہ نیٹر آتی' اور نہ تھتر کی نماز فوت ہوتی' اس ایک پھرسے اتنا نقصان ہوا' ان لوگوں کی حالت پر جرت کی نظر ڈالو جن کے گھروں میں ریشم و کم خواب کے بستر آرام وہ تھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا محض مہادت التی سے کیا خاک للف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس کے دل میں تو ہروقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کا خوف اور مجل : یہ دونوں رفیلے بھی شیطان کے دو بیٹ مدخل ہیں بھل اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے رفیلے ہیں کہ آدی کو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں 'اور ذخرہ اندوزی' اور جمع واحتکار کی ترفیب دیتے ہیں'ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردیاک عذاب کا دعدہ کیا گیا ہے:

ُ النَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّهَابَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعَنَابِ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعَنَابِ اللَّهِ فَاسَلِمُ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعَنَابِ

جولوگ سونا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نسیں کرتے تو آپ ان کو ایک بدی در د ناک سزا کی خبر ساد بیجئے۔

فیشمہ بن عبدالر حمٰن کتے ہیں کہ شیطان کا وحویٰ ہے ہے کہ آدی جھے پر کتابی ظلبہ کیول نہ پالے لیکن تین باتیں ایس ہیں جن میں وہ جھے پر فرقیت عاصل نہیں کرسکا' ایک ہے کہ کمی کا مال ناحق لیما وو رہے ہے کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت ترج کرنا' تبیرے ہے کہ جمال ترج کی ضوورت ہو وہال خرج نہ کرنا۔ سفیان توری قواتے ہیں کہ شیطان کے پاس فتر کا فوف والانے نے زیادہ عظور حمیہ کوئی وہ سرانہیں ہے بعب کوئی فضی فقرے ورئے لگا ہے تواس میں باطل کی رخبت پیدا ہوجاتی ہے تو سے باز رہتا ہے خواہش فلس کو ترج دیتا ہو وہاتی ہو ہو گائی کے جرم کا مرتکب ہو تا ہے ' بکل سے حرص پیدا ہوتی ہے اور حرص آدی کے خواہش فلس کو ترج دیتا ہے اور اپنے رب سے بدگمانی کے جرم کا مرتکب ہو تا ہے ' بکل سے حرص پیدا ہوتی ہے اور حرص آدی کے باؤں میں ذکھیرین جاتی ہے اور اور مال کمانے کی جگوں سے بلے نہیں دہی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فرمکانے ہیں' اور ایس کے بازاروں اور مال کمانے کی جگوں سے بلے نہیں وہی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فرمکانے ہیں' اور ایس کے بازار اور پودرا ہے جی کہ جہ مقرر قران فرمایا: اور ایس کے بازار اور پودرا ہے جی کہ جس بر میل کہ ایس ہیں۔ عرض کیا: جم کی مواب کی معالی ہیں۔ عرض کیا: وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ کی معالیہ نے خوالی تعین ہی کردے' قرایا! دو کھنا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ کی معالیہ کرفیا اور کھنے کے سلطے میں کیا گھرے جو ایک اعلانی بھی معالیہ نور اور کون کیا کہ بھی شکار پیانے کی مطاب نور کوئی ہوا کہ جموت جری صوف جی موس کیا کہ بھی شکار پیانے کے جال مرحت کر' قرایا! مورد میں جراجال ہیں۔ کی مطافی ہوا کہ جموت جراح کی حدیث ہے' موس کیا کہ بھی شکار پیانے کے جال مرحت کر' قرایا!

فربی عصبیت : فربی عصبیت بیال مرادفقہ کے مخلف مکات قلرے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہی تعقب ہاس تعقب ہاس تعقب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے الوگ اپنے خالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں تعارت کی نظر سے دیکھتے ہیں 'یہ ایک الی آفت ہے جو عابد و فاس ہر مخفس کو جٹلائے ہلاکت کردی ہے 'لوگوں کو کلتہ چینی عیب جوئی کرنا سبی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے 'جب شیطان اس فرموم صفت کو تھود بنا کر چیش کرتا ہے تو طبالع ہو پہلے ہی اس سے قریب ہوتی ہیں۔ یہ صفت ابنا لیتی ہیں 'اور آدمی پوری تن دی کے ساتھ اس مصفاح میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دین جدوجد میں معروف ہوں وال تک وہ شیطان کی اجام میں لگا ہوا ہے ' فرہی اور کروہی اختلافات کا عالم بدہ کہ ایک مص حفرت او کرمدین کی مبت می تعتب کاری افتیار کے ہوئے ہے مراس کی یہ مبت پاکیزہ نیں ہے الکہ اس میں حرام مجموث مِعْمَاد اور فساوي الميزش ہے اليے فض كواكر حقرت ابو بكرد مكوليں تو اپنا دوست مجھنے كے بجائے دنفن قرار دیں ا اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چاتا ہو ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا تا ہو اور زبان کو لغو کلام سے ردكما مو معرت الويكر كاأسوه يه تماكه وه المع منه من زبان بندر كف كم الحي ككرى وال لياكرت تع اس فنول اورانو كوكياحن ہے کہ وہ حضرت ابو برصدین سے اپنی عبت اور دوستی کاوعویٰ کرے دوسرا فض حضرت علی کرم الله وجداً کی عبت میں مبالقہ کی تمام مدود کو تجاوز کر کیا ہے حالا تک وہ ان کے عمل و کردارے وراہمی قریب قبیں ہے ، معرت علی کرم الله وجد نے اپنے دورخلافت میں ایک درہم سے بھی کم قیت کالباس بہنا ہے جب کہ ان کی حبت کا جمونا ترقی قاس ریشی گروں سے اپنی بدن کو سجائے بھروہا ہے اوروہ کیڑے جرام مال سے بنائے مجے ہیں واست کے دوز معرب علی اسے است نہیں دشمن تعور کریں مے اکیا کی اليے مض كوائے دعوىٰ دوسى من سما قرار دوا جاسكا ، جوائے دوست كے لخت جكركوائے كركے جائے اور اسے خوب مارے ینے اس کے بال نوے اور بدن کو زفوں سے چھلی کردے اور اس کے باوجودیہ دموی کر مارے کہ میں اس بچے کے باپ کا مخلص دوست ہوں ، جھے اس سے بدی مبت ہے۔ یک مال ان او کول کا ہے جو ظفاع اربعہ اور محاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اسمعین ے مبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی بیٹ تی میں معروف ہیں حالا تکدوین ان کی عزیز ترینِ مناع متی وہ دین کو اپنی جان 'ال الل اور عیال ہرچزر ترجے دیے تھے 'یہ شریعت کے محرم شوات کی فینچوں سے شریعت کے الائے الائے کرتے ہیں معجابہ کرام ک مبت كا دم بحرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ اور اس كے دوستوں كے مشترك دسمن شيطان لعين كى اِتَباع كرتے ہيں كيد حقیقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انسیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب دیا جائے گا کیامت کی بات تو رہنے دیجے اگر ان مرمان عبت كودناى من بهتا عل جائے كم محاب كرام ان كے متعلق كيا خيالات ركھتے ہيں اور انسين كس طرح كے لوگ پند ہيں تووہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی موجا کی اور آکھو ان برزگوں کے پاکیزہ نام اپن گندی زبانوں پرلانے کی جرات نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا یا رہتاہے کہ اگر کوئی مخص حضرت ابو برو عمری عبت میں مرجائے و الک اس کے قریب بمی نس اے گی و سرے کو یقین ولا آہے کہ اگر تو جعرت متان و علی کی مبت میں جان دے دے تو بلاحساب جنت میں جائے گا، مالا کلہ قیامت میں کسی عبت اور کسی کی قربت کام نہ آئے گی ابنا عمل کام آئے گا انخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی لخت جگر حرت فالمرات قرايا تمانا عملى فأنى لااغنى عنكمن الله شيئا إغارى ومسلم-ابوبررة) عمل كد اس كي كدين تعري طرف مد خدا تعالى ك كسي چزكونس بجاسكا-

یہ ہوائے نفسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر گی ہی تھم ان لوگوں کا ہے جو آئمت نذا ہب شافع الدوراح توفیرو

کے لیے تعتب رکھتے ہیں اور اس تعتب میں اس حد تک آگے بیعہ جاتے ہیں کہ دو سرے آئمتہ کی تحقیرالام آئی ہے ' ہر فض

اپ اہم کی حقادیت کا دھوئی دار ہے 'لیکن ان کی سیرت کا آتا ہم نہیں کر آ 'قیامت کے روزیہ آئمتہ اپ تھوٹے دعوی داروں

ہے ہو جس کے کہ ہمارا غرب عمل تھا 'قول نہیں تھا 'قول بھی عمل کے لیے تھا ' کھر کیا دجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی 'اور عمل

ہے اعراض کیا ' تم نے ہمارے عمل ہماری سیرت اور کرداری مخالفت کی 'اور ہمارے غرب کی تقلید کا جمو تا دعوی کرتے رہے ؟ یہ

ایک زبوست شیطانی مرحل اور اس کی آئم کا بھا راستہ ہے ' بہت سے طاء اس راہ کے شیطان کے ہا تھوں ہلاکت تک پنچے۔ یہ دو

لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے ' جو دنیا کی حرص اور رخبت رکھتے ہیں 'ان کی دبی بھیرت کزور ہے 'اتباع میں اظامی کے بھائے لوگوں کی حقیدت اور احرام حاصل کرنے کا جذبہ ہے 'اور اس لیے وہ ذہبی صعبیت کا شکار ہیں اور اس صبیت کو اچھا کیمتے ہیں 'ان کی وی بھیرت کا اور اس صبیت کو اچھا کیمتے ہیں 'ان می ویب کاریوں سے دافف نہیں ہیں ' بلکہ اس کی بھیر ' نہیں خرنمیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے 'لیکن افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں ' بلکہ اس کی بھیر ' نہیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے 'لیکن افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں ' بلکہ اس کی بھیر ' نہیں کہ یہ میں جنہیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے ' لیکن افسوس! یہ لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں ' بلکہ اس کی

تداہیری عملی سنیند میں معروف ہیں ' عام اوک علاء کی تقلید کرنے کے ہیں ' دین کے اصول بملا دیے گئے ہیں ' اور فقہی جزئیات کے اختاف کو اجمیت دی جانے گئی ہے یہ طاء خود بھی جاہ ہوئے اور وو مرول کو بھی بھاد کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمان کو بھی بھاد کیا۔ اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجاستوار فرمائے۔ حضرت حسن بھری ہے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بی نے احتماع اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجاستوار کرچش کیاتو انہوں نے استعفار کے دریعہ میری کمراقر دی ' اس کے بعد میں نے ایسے گناہ آراستہ کے جن سے وہ اللہ سے استعفار نہیں کہتے ' یہ گناہ فوا ہشانی ہیں ' شیطان نے بچ کما ہے ' لوگوں کو ان امور ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف جارہے ہیں اس لیے استعفار بی کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بواحیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحول کران اختاا فات میں پر جائے ہو فتی اور احتادی مسائل میں موجود
ہیں ، حضرت حبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں معموف شے کہ شیطان آیا 'اور اس نے یہ ارادہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں 'اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہوجائے 'لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ بہتا سکا'
ذاکرین نے اس کی ہر تدہیرناکام کردی 'مجوراً قریب میں بیٹے ہوئے کھا اپنے لوگوں کو فسادیر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھ'
داکرین نے اس کی ہر تدہیرناکام کردی 'مجوراً قریب میں بیٹے ہوئے کھا اپنے لوگوں کو فسادیر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھ'
دولوگ باتوں بی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑنے گئے 'نوبت کشت و خوان تک جا بہتی 'ذاکرین کے جلتے میں سے بچھ لوگوں نے آٹھ
کر انہیں دوکا' اور جھڑا کرنے سے منع کیا' یماں شیطان کا مقمد جھڑا کرانا نہیں تھا' بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کمی طرح ذکر کا سلسلہ منقطع ہوجائے' اور یہ لوگ منتشر ہوجائیں۔

عوام اور فلسفیانہ مباحث : شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ موام کو ان طوم پر اسما ہے جن پر انہیں ہتر ہو ہا اور ان امور میں فکر کی دعوت دیتا ہے جن کے وہ محمل نہیں ہوت 'شا باری تعاقی کی ذات و صفات کا طم 'اور ای طرح کے دیگر مما کل جن کے ادراک سے ان کی ضعیف اور محدود معلیل قا صرر ہتی ہیں 'اس صورت میں نہ انہیں اپنی معلوں کا قصور نظر آ تا ہے اور نہ کم علی پر نظر جاتی ہے 'وہ اصل دین ہی میں فلک کرتے گئے ہیں 'اور باری تعاقی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہوں میں پیدا ہوجاتے ہیں جن سے دائر اسلام سے لگل کر کفر اور بد صت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں 'انہیں معلوم بھی نہیں ہو تا اور ایمان کی متاع عزیز کے جاتی ہے بلکہ وہ اس محروث ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی معلی ہو گئے ہے 'ان بھا وہ کو ہے ہوا ہے دہی اصل محرفت اور بصیرت ہے 'اور یہ محرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی معلی ہے ماصل ہوتی ہے 'ان بھا وہ کو معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ ہے وقوف وہ محض ہے جو اپنی معلی پر نیادہ احتماد کرے 'اور سب سے زیادہ معظم دوہ ہو اپنی معلی معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ ہو قوف وہ محص ہے جو اپنی معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فاذا وجداحدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذالك يذهب عنه (امر الرا) بوسل عناري منم الإمرية)

شیطان تم میں ہے کی کے پاس آگر ہوچمتا ہے تھے کس نے پیداکیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بواب دیتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بوجمتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں سے کسی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کمنا چاہے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کھنے ہے وہ وسوسہ ختم ہوجائے گا۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان وسوسوں کے علاج پر علمی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوسے عوام کو ہوئے ہیں علوم کو ہوئے ہیں مشخول رہیں علم کو ہوئے ہیں علاء کو نہیں عوام کو ہائے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت میں مشخول رہیں علم کو علاء کے لیے ہوئے ور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بینیا دیا تیں کرکے کفر تک جائیج علم مجھ میں رسوخ کے بغیر بھی کمتا آبیاتی ہے جیسی کوئی تیراکی نہ جائے کے باوجود اپنے مسئول سے بینی کوئی تیراکی نہ جائے کے باوجود اپنے آپ کو سمندر کی لہوں کی نزر کردے ' فاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

(۱) مجھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۲) بھاری ومسلم۔

مقائد اور ذاہب کے سلط میں شیطان کے فریب اعظ زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نمیں کیا جاسکتا 'جو پچھ اس همن میں عرض کیا حمیا ہے وہ ان فریب کاربوں کا ایک نمونہ ہے۔

> بَرِكُمُانِي : شَيطانِ فريب كالكِوروازه مسلمانوں كِساخ رِكُمَانِ ركهنا بِ الله تعالى فرات بين: يَا يَهُمَا الْفِينَ اَمَنُوا الْجَنَفِ وَاكْتِيرَ أَمِّنَ الطَّنِ الْأَبْعُضِ الطَّنِ الْمُرَّبِ ٢ ٢ ١٣ ٢ من ا اے ایمان والو! بہت ہے گمانوں ہے بچا کو آگو تھے گمان گناہ ہوتے ہیں۔

جو مخص اینے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا' وہ شیطان کے فریب کا شکار ضرور ہوگا' شیطان اس کی بدگمانی کو ہوا دے گا اور اسے ترفیب دے گا کہ وہ اس مخص کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق اوا نہ کرے' یا اس کی تعظیم میں مشتی کرے' اور اسے حقارت کی نظرے ویکے اور اپنے آپ کو اس سے بھر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں می وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بحقے کا تھم دیا ہے' سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

اتقوامواضعالتهم

المخضرت صلی الله علیه وسلم خود مجمی تبهت ہے احراز فرماتے تھے 'چنانچہ معفرت علی بن حسین أمّ المؤمنین معنرت صغیبہ بنت حی بن أخطب سے روایت كرنے بيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم معجد ميں مختكف تھے عين ان كى خدمت ميں حاضر بوكى اور (القال سے) حاصفہ مو کی جب شام مولی تو میں واپس بھی اپنی میرے ساتھ ساتھ چلنے گئے 'راست میں ووانعاری مرو نظر آئے' انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو سے "آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ مغید بنت ی ہیں۔ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں تو آپ کے ساتھ خرکا گان ہے ، آپ نے قربایا الم می کتے ہو مر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ آ پر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کمیں جنہیں بمکانہ دے۔ غور میجے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بمتری کا كس قدر خيال تما نيزاتت بركس قدر شفقت قرال كه النيس تهت بي كا طريقه بتلايا اوريه بتلايا كه اس عالم كوبمي اين احوال پر تسال ند كرنا جائے جو تقوى اور اتباع شريعت ميں معروف مواسے بدند سجمنا جائے كدلوك مجم سے بر كماني فيس كريں مے بلکہ اچھای ممان رمیں مے اوی کتابی صاحب علم اور صاحب تقولی کول نہ بولوگ اے ایک نظرے نہیں دیکھتے کچھ لوگ اے اچھا تیجھتے ہیں اور پچھ مرا جائتے ہیں بلکہ مرا مجھنے والوں کی تعدادا چھا بیجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ عب وعين الوضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا (خوشی کی آ تھ برعب کے لیے اس بے جیے رات (برجز کو دھانے لی ہے) لیکن نارانسکی کی آگھ سارے میوب کول کرد کو دی ہے) بر ممانی اور مُدل کی تبت سے بچنا ضوری ہے بہت لوگوں سے بر ممانی ہی کی قوقع رکمنی جانبے جب تم مسی محض کولوگوں سے بد كمانى اور ان كى عيب جوتى مي معروف ديكمولو سجد لوك وه باطن ك خيث من جلاب بد كمانى اس كي خياف كالحك ب وه بر منس کوائی ذات کے اکینے میں دیکتا جاہتا ہے، مؤمن اسے بھائی کے قبل کے لیے اعدار طاش کرلیتا ہے، منافق کو میب جوئی کے علاوہ کسی چزی توفیق نہیں ہوتی مؤمن کا دل ہر مخص کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے مرافل پریہ ایک مخضری تفتکو تھی یہ مرافل استے زیادہ ہیں کہ ان کا احاط کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو پکھ کھا گیا اور جتنے مرافل کا تذکرہ ہوا اس پر ہاتی مرافل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی ندموم ادصاف ہیں ان میں سے ہر ومف شیطان کا ہمیار اور اس کے درواندل میں سے آیک دروانہ ہے۔ شيطان \_ تيخ كاراسته : يمان يه سوال كياجاسكا م كه شيطان كاعلاج كياب السياس ي تيخ ك ليه الله كاذكركرنا اور کو بند کردیا جائے جن کے ذریعہ شیطان قلب کے اندر واقل موکر اسے الودہ کرتا ہے ایعیٰ دل کو تمام ندموم صفات سے پاک و صاف کردیا جائے ذموم اوصاف سے قلب کی تعلیرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان مملک مفات کا علاج بتلائیں لیکن کیونکہ ہرصفت ایک مستقل باب کی متاج ہے جیسا کہ استدہ مفات میں آپ دیکمیں مے اس ليے يمال صرف اتنا بيان كے ديتے ہيں كم أكر قلب إن غرموم اوصاف كے اصول سے پاک ہوجائے تو پرشيطان كوول كے اندر قدم جمانے کا موقع نیس ملا اور دوں نے زیادہ وہ اتا کرسکتا ہے کہ آئے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا آئے الله كاذكرول يراى وقت اثر انداز موتا بجبوه تقولى كنورس منور اور ندموم اوماف كى الودكى سے پاك مواكر ايبان موتو ذكر محن قلب كاداروا خيال سمماجائ كااس دل براقدار حاصل نيس مونااس ليه تعزى سه خال اورزكيدس محروم دلكا ذكر شيطان كے اقد اركے ليے ركاوٹ ميں بنا وہ بت اسمان كے ساتھ دل كى بساط پر اپنا قبنہ جماليتا ہے ، بارى تعالى كارشاد ہے: اِنْ النَّذِينَ اتَّقُو الْاَمْسَهُمْ طَائِفَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وَافَا اَهُمْ مَبْصِرُ وَنَ (ب ١ ر ١٣ مِت ١٣٠) عولوك الله عن الله عن السَّيطان كَا خُرُوا فَإِذَا هُمْ مَبْصِرُ وَنَ (ب ١ م ١٣٠ مِت ١٣١) عولوك الله عن ورق من لك جاتے ميں عولوك الله عن ورق من لك جاتے ميں

رویکایک ان کی آسس کمل جاتی ہیں۔ اس آیت میں متنی کی صفیعی کی گئے ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے عقے کی سی ہے اگر تمہارے پاس روٹی یا کوشت وغیرونہ ہو تو تم ات دُهتار كردور كريخة بوليكن أكر تهمارك بالتريش كوشت بواوروه بموكا بعي بوقو دُهتارية سے بركزند جائے كا الك موشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس دل سے محص ایک دانٹ س کر ماک ما تاہے جمال اس کی غذا کا سامان نمیں ہو یا لیکن جن دلول میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑ کنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس ول پر شموت غالب موتی ہے دہ ذکر کی حقیقت کو اندر نہیں آنے دیتی اور اس طرح دل شیطان کا مشقرین جاتا ہے متقین کے دلوں کو جو خواہشات لنس اور صفات ندمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھنگھٹا تا کہ ان میں شہوات موجود ہیں ملکہ وہ ذکرے غافل دیکھ کر ومتک دیتا ہے جب وہ دل ذکری طرف وآلی آجاتے ہیں تو دم دیا کر بھاگ جا تا ہے۔ ذکرے شیطان کے بھامنے کی دلیل وہ آیات اورا مادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعاندہ و فیروکی تلقین کی گئی ہے ۔ مثلاً ایک آبیت ہے:

فَأَسُنَعِ نَبِ اللَّهِمِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ (١٣١٣م ١٥٥ معه) توشيطان مردود سے اللہ کی بناه ما تك۔

حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن اور کافرے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج پڑی کی کافر کاشیطان موٹا بازہ تھا اور اس کے جم پر خوب چل چرمی ہوئی تھی جب کہ مِٹومن کاشیطان تحیف وزار اور پریشان حال و درماندہ تعاكافركے شيطان نے مومن كے شيطان سے بوجهاك تونے يہ كيا مالت بها ركمي ہے " تو اتنا كزور اور وبلا كوں ہے "اس في جواب ویا کہ میں ایک مخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹمنا ہے۔ تواللہ کا نام لیتا ہے۔ میں بموکارہ جا تا ہوں پانی پیتا ہے تواللہ کانام کے کریتا ہے۔ میں بیاس کے بارے ترب مدجا آ موں لباس پنتا ہے واللہ کانام لے لیتا ہے۔ اس لیے میراجم بھی عوال رہتا ہے جب وہ بالوں میں عمل لگا تا ہے واللہ کانام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بال خلک اور الحصے الحصے رہ جاتے ہیں کافرشیطان نے اظهار افسوس ك بعد كماكه مين أيك فض رسلا بول عرفيد سائني كي طرح وسي محد بين كرنا مين است كمات يين ين من رار كا شرك ربتا بورد في ابن الواسع برود في كمان الدخياان في من المركة والريد في المركة والمركة اللهم اللهم الكلم الك عُفُوكَ وَبَاعِلبُيَنُنَا وَبِينَهُ كَمَابِاعَلْتَ مِينَهُ وَبِينَ رَحْمَنِكَ الْكَعَلَى كُلِّ شَيِي

اے اللہ! تو ہے ہم پر ایک ایما دعمن مسلط کیا ہے ہو ہارے جوب سے قوب واقف ہے وہ اور اس کی ہما تھا ہے۔ ماہوں ہما ہم انہیں نہیں دکھ پاتے اے اللہ! اسے ہم سے اس طرح ماہوں کردے جس طرح تو ہے اسے اپنی رحمت سے ماہوس کردے جس طرح تو ہے اسے اپنی رحمت سے ماہوس کردیا ہے اسے ہم سے اس طرح نا امید کرجس طرح تو ہے اسے مورمیان اس قدر آجد کردے ہتنا بحد تو ہے اس کے اور ہارے ورمیان اس قدر آجد کردے ہتنا بحد تو ہے اس کے اور اپنی رحمت کے درمیان کیا ہے کہا تھے تو ہم چرور تا ور ہے۔

صاحب دعا (حرابن الواسع) فراح بین که ایک دوزشیطان مجرکے راستے پر بلا اور کینے لگا کہ آپ جھے جانتے ہیں؟ یں لے کہا: نہیں! اس نے کہا: نہیں الجس بول! میں نے اس طرح مرداہ طفے کا مقصد دریافت کیا کئے لگا کہ میری خوابش ہے کہ آپ یہ دعا کمی دوسرے کو نہ سکھلا کیں بھی جی آپ ہے مزاحت نہیں کول گا میں نے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی مخض یہ دعا سکھنا جائے گا تھی اگر کا قدیم اس کا تھی اس کا تھی ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ میں آک کا جائے گا تھی اس کے سامنے اس وقت آ تا جب آپ نماز پڑھ دہے ہوتے اور قرآت واستعادے سے نہیں جاتا تھا ایک ور حضرت جرائیل علیہ السلام آھے اور حرش کیا آپ یہ دوا بردھا کریں:

آپ نے یہ کلمات پڑھے قو اہلیں مودو کی میں کل ہوگئی اور وہ معے بل زمین پر کر پڑا محضرت حسن بھری سے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور کئے لگے کہ ایک جن آپ کو فریب دینا چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف کے جائیں قرآئیت اکری پڑھ لیا کریں۔

اک روایت می ہے کہ آخضرت ملی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
لقد اتانی الشیطان فناز عنی ثم ناز عنی فاخفت بحلقه فوالذی بعثنی
بالحق ما ارسلنه حنی وجلت بردماء لسانه علی یدی ولو لادعوة الحی
سلیمان علیه السلام لا صبح طریحافی المسجد (نائی مائش)
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے بھے نزاع کیا میں نے اس کا گا پاڑلیا اس زات کی قم جس نے بھے
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے بھے نزاع کیا میں جو زاجب تک اس کے احاب کی فعد ک
میرے پاتھ مبعوث فرایا میں نے اس کا گا اس وقت تک فیس جو زاجب تک اس کے احاب کی فعد ک
ایخ اتھوں پر محوس نہ کرلی اور اگر میرے بھائی سلیمان طیہ السلام کی دعانہ ہوئی قودہ مجمیش کریز نا۔

<sup>(</sup>ا) یہ روایت این ابی الدنیا نے مکا کدا شیطان بھی اور مالک نے موطا بھی سعی این سعیدے مرملاً تھی کی ہے این میرالبر نے اسے این مسودے موصولاً نقل کی ہے۔ نقل ک ہے۔ (۲) یہ روایت بھی این ابی الدنیا نے مکا کدا شیطان بھی بطریق ارسال نقل کی ہے۔

اكروايت ين عد مرفحاالاسلكالشيطان فجاغير الذى سلكمعمر

مرجس راور مجی جلے شیطان اس سے مخلف راور جاا-

اِن فِی نالِک لٰدِکری کِمن کان کمافلب(پ۱۹۱۷) ایت ۲۵) اس مِی اس فخص کے کیے ہوئی قبرت ہے جس کے پاس (فیم) دل ہو-

ایک جگہ فرایا: گیب عکیہ المارہ کی ایک کا دور کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دور کے کا دور کا کہ آسے کا دواس کو اس کا دور کا

ہو منس ایے مل سے شیطان کی اعاثت کرے گاوہ اس کا دوست اور ملیف کملاعے گا آگرچہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیول نہ

زبانی ذکر کافی نہیں ہے : اگر تم یہ کو کہ مدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کردیتا ہے اس مدیث میں کسی کوئی قیدیا شرط ندکور نہیں ہے ' یہ سب تعمیمات ملاء کی ایجاد ہیں ' مدیث سے ان کاعلم نہیں ہو آاس کا جواب یہ ہے محض زبانی ذکر کرکے موڑ نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے جہیں خود اپنے لئس پر نظروا لئے کی وحوت دیتے ہیں ،خبر مشادے کے درج میں نس بے خود سمیر میں اجائے گاکہ ہارا دھوئی مجے ہے انہیں سب جانے ہیں کہ ذکر کا منتی اور مبادت ک عابت نمازے ، جب تم نماز پر حوال اسے دل کے مال پر نظروال لیا کمہ اشیعان اسے کمال کمال نتیں لئے ہرا کل کوچال میں بازاروں میں ترری کا موں میں اور اس کے اشہب خیال کو کمال کمال خیس دوڑا کا اے کیا گیا بات باو خیس دلا کا مدیہ ہے کہ جو یات دہن سے بالکل محومونکی مولی ہے وہ مجی یا دولان اے شیطان تسارے ول بر نمازی حالت میں ضور حملہ کر اسے نمازی بر باتی از کار اور مهادات کو قیاس کیا جاسکتا ہے مماز دلول کی سوئی ہے اس سے دلوں مے محاس اور قباع کا برموجاتے ہیں ان دلول کی نماز تول نسیں ہوتی جو دنیاوی شموات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایس نمازے شیطان مجی دور نسیں ہوسکا کیک وسوسوں میں نیادتی ہی كامكان فالب ب بس طرح بريز كي بغيردوا فاكد ك بجائ نصال زواد بنها في بداكرتم شيطان سے چيكارا يا الها جد مو توسط تقوی کار میز کرد اس کے بعد ذکر کی دو استعمال کرد شیطان تم ہے اس طرح در اسمارے گاجس طرح معزت مراسے رہا کر تا تھا۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اللہ سے ورو اور شیطان کو ظاہر میں بُرامَت کو کاطن میں تم اس کے دوست ہولین اس کی اطاعت كرف والع مواليك بزرك في فرايا: تجب بان لوكول يرجو فسن كاس كاحسان كي معرفت كم باوجود نافراني كريس اور معون کی اس کی سر محی کے ملم کے بادیو اطاعت کریں۔ جس ملے تم دعاکرتے ہواور قبول نہیں ہوتی عالا کلہ اللہ تعالی کا ارشاد بادعوني استيجب لكم اى طرح تهارے ذكريے شيطان دور جيس مونا ميوں كدوبال دهاى شرائط معقود تھيں اور یماں ذکر کی شرائط مفتود ہیں معرت ایراہیم ابن ادہم سے کسی نے یمی سوال کیا تھا کہ جاری دعا تبول کیوں نہیں جوتی جب کہ اللہ

یہ شیطان بے فک تمارا دعمن ہےاسے اپناد عمن ہی سمجھے رمو۔

مرتم نے معصیت کرے اس کی طرف ووسی کا ہاتھ بیعایا ، چمٹی ہے کہ تم دونے سے اپنے خوف اور ور کا اظہار کرتے ہو لیکن کام دہ کرتے ہوجس سے تمہارا دونرخ میں جاتا بینی ہوجائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہولیکن وہ کام نس کرتے ہو تہيں جنت تک پنچادے ، اٹھویں يہ كہ جب تم بسروں سے المحتے موقوا ہے ميوب پس پشت وال ديے مواور لوگوں كى ميب جوكى مي لك جات مو سيرتمام خصلتين بارى تعالى ك خضب كاباحث بن ان كى موجودكى من دعاكى تحويت كى وقع ركمنا فنول ب-مركناه كے ليے الك شيطان ہے : يرى يہ بحث كه فلف معامى كى دعوت دينے والا اور ان كے إر كاب ر أكسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں اس بحث کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے نداس میں ایجے کی ضورت ہے اور نداس سے سی فا کدے کی اوقع کی جاست ہے ایمال مرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے واوروا کی بو یا چند بول اصل وسمن سے حفاظت ہے نہ کہ وضنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور نور بھیرت کی مدسے جو پھی ہم نے سمجا دہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یی کام ہے کہ وہ اس مخصوص محناه کی طرف او کوں کو بگا تا رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر انسیل طلب ہے یماں صرف اتنا مرض کردینا کانی ہے کہ سب کے اختلاف سے مبتب کے اختلاف پردلالت ہوتی ہے جیسا کہ اٹک کی روشن اور دھویں کی سیای کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ معرت مجامدے فرمایا کہ الیس کے پانچ لاے ہیں ان میں سے برایک کو محصوص کام برد کیا کہا ہے ایک کا نام بر ہے'اس کے سردمصائب ہیں واقطا کرنا محریان محال اور جمالت کی باتیں کرنا وفیرو امور اس کے محم سے ہوتے ہیں ا دوسرے کانام اُفورے وہ زنا پر معین ہے اور لوگوں کو اس پر آبادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دینا اس کا کام ہے، تیسرے کا نام مبتوط ہے اید جموت پر امور ہے ، چ تے کانام واسم ہے ، آدی کے ساتھ اس کے محرجا تا ہے اور اے الل خاند کے جوب بتاکران سے بدخمن کردیتا ہے کیا تھے ہیں کا نام زلنبور ہے وہ بازار کا شیطان ہے اس کے بمکانے سے لوگ فریدو فروخت میں ظلم کا موقف افتیار کرتے ہیں نماذے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم-مثان بن الى العامن) وضوے شیطان کا نام ولمان ہے (ترزی)۔ شیاطین ك تعدد ربت ى روايتى دلالت كرتى يس-

جس طُرح شیاطین فرج دَر فرج بن ای طرح فرضح بی نافعدادین بم کاب الکری طایک کرد اوران می ہے بر ایک ناموص عمل کے ساتھ وابھی کے راز پر روشی والی ہے حفرت ابدا اللہ تخضرت سلی اللہ طید وسلم کایہ ارشاد کرای نقل کرتے ہیں: و کل بالمئومن مائة وستون ملکا ینبون عنه مالم یقد ر علیه من ذالک للبصر سبعة الملاک ینبون عنه کما ینب النباب عن قصعة العسل فی الیوم الصائف و مالو بدالکم لرایت مو وعلی کل سهل و جبل کل باسط یده فاغز فاه مالو و کل العبد الی نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین (این ابی الدین طرانی) مومن پر ایک سوسائف فرشته متر بی برواس پر سے وہ چیزدور کرتے ہیں جس کی اے قدرت نہیں ہوتی اگھ پر سات فرشته متر بی بواس پر سے اس طرح (شیاطن کو) وقع کرتے ہیں جس طرح کری کے دوں

میں شمد کے پالے سے مکمیاں اُڑائی جاتی ہیں۔ اگر تہیں دہ چیز (فرشتہ) نظر آجائے تو تم اسے ہر نشیب د فراز میں دیکمو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ کیمیلائے اور منع کمولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لورے لیے ہمی اپنے نفس کے حوالے تو شیاطین اسے اُنگا کیں۔ حوالے کردیا جائے تو شیاطین اسے اُنگا کیں۔

اور ان پراپنے سوار اور پادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجما کرلیتا اور ان سے وعدہ کرتا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جموٹے وعدے کرتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء الخضرت صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرتے مين

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كماقال تعالى: لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُنَ لا يُبْصِرُ وَنَ بِهَا وَلَهُمُ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولِيكُ كَالاَ نَعَامِبُل هُمُ اَضَلُّ وصنف اجسامهم اجسام بنى آدموار واحهم اروأ حالشياطين وصنف في ظل الله عالى يوم القيام يوم الظل الاظله «

الله تعالى في جن كى تين قتميل پيداكى بين ايك هم بين سائي كي و در حشرات الارض بين و د سرى الله تعالى في طرح ب اور تيسرى هم پر قواب و عذاب ب الله تعالى في انسان كى بهى تين قتميل بين الك بَها تم كى طرح ب جيساكه بارى تعالى كا ارشاو به "ان كه دل بين جن سے وہ سيختے نهيں بين ان كى الك بَها تم كى طرح بين بين جن سے وہ سنتے نهيں بين وہ چيايوں كى طرح بين بين جن سے بی ديا وہ گيايوں كى طرح بين اور بكه ان سے بهى ذيا وہ كراہ الك قتم ان لوگوں كى ہے جن كے جسم بنى آدم كے جسموں كى طرح بين اور معلى شياطين كى دوحوں كى طرح بين اور ايك قتم ان انسانوں كى ہے جو قيامت كے دوز بارى تعالى كے سائے بين ساية نه ہوگا۔

دھ یہ روایت این الی الدنیائے مکائدا شیطان میں اور این حبان نے کتاب النعفاء میں کٹل کی ہے ' مائم نے ابو ضیار الحتی سے یہ روایت انتصار کے ساتھ کٹل کی ہے۔ وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیں ایک روز حصرت بھی بن ذکریا ملیما السلام کے سامنے آیا 'اور کینے لگا کہ میں آپ کو ایک قصیت کی ضورت ہیں 'البتہ بھے انسانوں کے بارے میں بھی ہٹلا (کہ کس طرح کے انسانوں سے جراسابقہ پر آ ہے) اس نے کہا کہ انسانوں کی ہارے یہاں بین تشمیس ہیں 'ایک ہم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بدے سخت ہیں 'ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کمی فتے میں جٹلا کردیتے ہیں اور ان پر قابو پالیتے ہیں 'کین وہ ار تکاپ کناہ کے فرا بعد توبہ و استغفار کرلیتے ہیں اور اس طرح ہاری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوہاں محت کرتے ہیں اور اس طرح ہاری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوہاں محت ہا توں اور اس طرح ہاری تمام ہوت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوہاں محت ہا توں اور نہیں بھوڑ کر الگ ہن ہا تھوں میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں ہوتی ہے 'ہم جس طرح ہا ہیں محت ہیں تیسی کشم میں آپ جسے لوگ ہیں ' تیک سیرت' معصوم جمنا ہوں ہے دور ۔ ہم ان پر قالب نہیں آپاتے۔

معصوم جمنا ہوں سے دور ۔ ہم ان پر قالب نہیں آپاتے۔

شیطان کا مجسم ہو کرسامنے آتا : اب یہ سوال پر ابو تا ہے کہ شیطان بعض اوگوں کے سامنے مجسم ہو کرس طرح آجا تا ہے جب
کہ بعض دو سرے لوگوں کے سامنے تہیں آتا ' نیز جب وہ کمی صورت میں ظاہر ہو تا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی ؟ اگر وہ
اس کی اصل صورت ہے تو وہ مخلف صور توں میں وکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تین مجل
میں کر ان کی حقیقی صور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے بس کی ہات قبیں ہے ' بلکہ انہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
ہیں کر ان کی حقیقی صور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے بس کی ہات قبیں ہے ' بلکہ انہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
علیہ و سلم نے دھترت جر نیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ' ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ بھے
اپنی اصل صورت دیکھائے انہوں نے بعض میں اس کا وعدہ کیا ' اور جبل جراء پر اپنی اصلی صورت میں نما وہ ہر ہوگ اور آپ نے اس کی وجود سے گھرگیا' دو سری مرتبہ معراج کی رات میں ہدر و آپ انسی صورت میں ظاہر ہوگ اور آپ نے انہیں آدی کی صورت میں طاہر ہوگ اور دیسر کرائی اسلی صورت جبر کیا علیہ السلام آکر دھیہ کی انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبر کی طلبہ السلام آکر دھیہ کی اس کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبر کی طلبہ السلام آکر دھیہ کی اس کی صورت میں آیا کرتے میں اس کا دورو دیسے تھیں تھی۔

کی صورت میں آیا کرتے میں اس کی دھوں سے اس کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبر کی طلبہ السلام آکر دھیہ کی صورت میں آیا کرتے میں اس کی سے دھوں کی صورت میں دیا کہ میں میں کی سے دھوں کی صورت میں آیا کی صورت میں آیا کرتے میں اس کی صورت میں آیا کرتے میں کی سے دس کی سے دس کی ان کی صورت میں آیا کہ کی سے دھوں کی سے دس کی سے دس کی سے دس کی سے دھوں کی سے دھوں کی کی سے دھوں کی سے دس کی کی سے دس کی سے در سے دس کی سے

اکڑ اہل دل کو مکا شد اس طرح ہو ہاہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے 'چانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آبا ہے وہ اسے دیکھتے ہی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز ہی سنتے ہیں 'یہ مثالی صورت اس کی حقیق صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے 'اکڑ صلحاء کو یہ صورت خواب میں چیش آتی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشخولیت اس کے مکا شننے کی راہ میں مانے نہ ہو 'لینی جو ہات کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بیداری میں نظر آجائے جیسا کہ حضرت عمر میں حبر العور بڑے مہوی ہے گہ وکھلا دی جائے جہال معلون من حبر العور بڑے مہوی ہے کہ واب میں انسان کے قب میں اندان کے قاب میں وہ جگہ وکھلا دی جائے جہال میں حیران میں انسان کے جم کو بلوری شیشے کے ان ویکھا جس میں اندان کے قاب میں وہ جگہ وکھلا دی جائے جہال کو ایک میں اندان کے جم کو بلوری شیشے کے ان ویکھا جس میں اندان کے جم کو بلوری شیشے کے ان ویکھا جس میں اندان کے جم کو بلوری شیشے کے اندان کے ویکھا جس میں اندان کے جم کو بلوری سوئٹر تھی ہے وہ گئی ہوئے کہ اس میں اندان کے تھا۔ اور اس کے ذریعہ وسوسے پیدا کر دہا تھا' جب وہ آدی اللہ کا ذرکر کر آ و شیطان اپنی سوئٹر ہنا کہ کہ ہوئی اس طرح کا مشاہدہ وید اری کی حالت میں وہ جا ہے 'چانچہ بعض اہل کو تند کی اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کی وہوت دے دہا ہے 'چانچہ بعض اہل کو تند کی صورت اصلی کے قائم مقام رہ دو انہ کر بلے گئے وہ آئی مدے اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام میں دورت اس مرکا رود مام میل اللہ میں دورت اس کی خدمت میں حاضرہ وہ اور بات چیت کر نے گئی جب دو انھ کر بلے گئے وہ آئی سلے مول کیا دید۔

ہے 'یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف عالم مکوت کے مقابل مو آ ہے 'یہ وحی' الهام اور غیبی اشارات كا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم ظاہرى كے مقابل ہے ، ليكن كيونكه دونوں طرف ايك دوسرے سے معمل بين اس ليے عالم مكوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم ظاہروالى جانب ميں جملك ب- عالم ظاہروالى جانب ميں جو شئے نظر آتى ب وہ اس ك صورت متيد موتى م ميكوكد كد تمام عالم ظاہر متيات من سے م اور تيات من بيات مكن م كدجومورت آدى كول میں اس کی خیالی جس ' کے ذریعے اٹے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو' چنانچہ ایک محض ملا ہر میں خوبصورت نظر آیا ہے' مریہ ضوری نیس کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو ، وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے عالم ظاہرتمام تر تليس بى تليس ب الكن وه صورت جو خيال بين عالم مكوت كى جك سے طا بر موتى ب اصل صفيت كے بالع اور اس كے عين مطابق ہوتی ہے 'چنانچہ جو شی باطن میں بری ہوگی وہ کا ہر میں بھی تری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان گئے 'مینڈک اور خزیر کی شکل میں نظر آیا ہے 'جب کہ فرشتے اچھی شکوں میں نظر آتے ہیں 'یہ صورت معانی کا منوان اور ان کے باطن کی مجی تصور ہوتی ہے سی وجہ ہے کہ خواب میں کے اور برر کی صورت میں سمی مخص کا نظر آنا اس کے خبث پر دلالت کر آ ہے 'اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم اللبع ہونے کی دلیل ہے ، خوابوں کی تعبیر کا تھی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے ، علم معالمہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے 'یہاں اس موضو**ع کو چیز نے ک**ا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرلیا جائے کہ شیطان اور فرشت الل دل پر مجمی ممثیل اور حکایت کے طور پر مکشف ہوتے ہیں جیسا کہ نیندی مالت میں۔ اور مجمی بطریق حقیقت کے۔ اکثر ایمانی ہو آ ہے کہ کوئی ایس مشیل صورت نظر آئی ہے جو باطن کے مشابہ ہو' اگرچہ وہ صورت مثال ہوتی ہے، محر آ کھ سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو آ ہے اتا ہم اسے اہل کشف ہی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے آس یاس کے لوگ نسیں د کھ سکتے ،جس طرح خواب سولے والاركيد سكاب قريب بيشے موسے لوگ نميں و كيد كتے۔

## ول کے وساوس اوبام ، خواطراور ارادے

یہ ایک دقیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مدیک متعارض ہیں کہ ان میں تعلیق دیتا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کا ملین ہی اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں' چتانچہ مدیث شریف میں ہے:۔

انالله تحاوز عن امتنى ما حدثت بعنفوسها مالم تتكلم بعاو تعمل بعد ( بنارى ومسلم العمريم ملكم العمريم ملكم العمريم الله تعالى ال

حضرت ابو ہرر این کا ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی الله طب وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله تعالى يقول للحفظة ازا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرال (ملم بناري)

الله تعالى محافظ فرشتوں (كفا كا المين) سے فراتے ہيں كہ جب بيرا بنده كمي الى كا تعد كرے تواسے مت تكمو' اگروه اس پر عمل كرے توايك إلى تكمو'اور اگر كمي نيكي كا قصد كرے اور اس پر عمل ند كرے توايك نيكى تكمواور اگر اس پر عمل كرے تو دس نيكياں تكمو۔

اس مدیث کی تخریج بخاری ومسلم دونوں نے کی ہے اس سے پدچانا ہے کہ قلب کا عمل اور جرائی کا قصد قائل معافی ہے۔ یی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے:۔ من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة و من هم بحسنة فع ملها کتبت له عشر ا الی سبعمائة ضعف و من هم بسیئة فلم یعملها لم تکتب علیه و ان عملها کتبت به و فض کی نیکی کا اراده کرے اور اے عملی جامد نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی کا عمل کا اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے دس سے سات سوتک نیکیاں لکمی جائیں گا۔ اور جو فض کی جُرائی کا قمد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو دہ جُرائی کمی جائے گی عمل کر لے تو (ایک جُرائی) کمی جائے گ

ایک روایت کے الفاظ سے ہے۔

واذا تحدث بان بعمل سیئة فانا اغفر هالممالم بعملها جب كل برائى كا خال لا تا به و ماف كريتا مول جب ك كه اس كناه كا إر كاب نه

ان سبروایات سے منواور عدم موافذہ پر ولالت ہوتی ہے ، دوسری طرف بہت ی آیات سے قلب کے عمل پر موافذے کا جوت ولئا ہے۔ عبد ارشاد باری ہے:۔

ارتادبارى جند اِنْ تَبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُم أَو تَحْفُوهُ يَحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُو يَعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ (٣٨٠ يَتَ ٨٠٨)

اور جو ہاتیں تمارے نفوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرد مے یا پوشیدہ رکھو مے حق تعالی تم سے حساب لیں مے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دیں ہے۔

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُ اوْ لِيُكَكَانَ عَنْهُ مَسُنُوْلاً (بـ ١٥ م است ٣٢)

اور جس بات کی تخف کو شخین نہ ہواس پر عمل درآ د منت کیا کر مکیوں کہ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) ہو جو ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آگد اور کان کے عمل کی طرح ہے جس طرح ان پر موافذہ ہوگا اس طرح وہ بھی ماخذ ہوگا ارشاد فرایا:- وَلَا تَکُسُمُو الشَّهَادَةُ وَمَن یَکُسُمُها فَإِنْهَا ثِمْ قَلْبِمُدُ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور شادت کا اِخْفاء مِت کرو ہو محض اس کا اِخْفاء کرے گا اِس کا تقب کُشِ گار ہوگا۔

لاً يُوَاخِدُكُمُ اللَّهِ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ يُوَ اخِدُكُمْ بِمَاكُسَبَتُ قُلُوبُكُم (١٣٥٣) ٢٥٥٥

الله تعالی تم پر (آخرت میں) وارو کیرنہ فرمائی مے تساری (ایمی) قسموں میں سے ب مودہ تسم پر-لیکن مواّ فذہ فرمائیں مے۔ اس (جموثی تسم) پر جس میں تسارے ولوں نے (جموث بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔

اس سکے میں حق یہ ہے کہ جب تک تعلب کے اعمال کی تعمیل مانے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق عم نہ لگانا جاہے۔ قلب کا عمل کئی مرطوں ہے گذر کراعشاء کے ارتکاب تک پہنچا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیزدارد ہوتی ہے اسے فاطر کتے ہیں 'شاق دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگر وہ گھوم کردیکنا چاہئے تو دیکھ سکتا ہے 'دوم یہ کہ دیکھنے کی رخبت میں ہجان پیدا ہو یعنی طبیعت میں موجود شہوت محتول ہو' یہ رخبت پہلے فاطر سے پیدا ہوتی ہے اسے میلان طبیع کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث نش کما جاتا ہے 'سوم اس رخبت کے لیے دل کی اجازت شاق قلب کا یہ تھم لگانا کہ ذکروہ حورت کو دیکھ لیمنا چاہئے 'بعض اوقات طبیعت تو را غب ہوتی ہے 'لیمن بعض موافع شاق شرم اور خوف کے باحث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا' یہ موافع بال سے دور ہوتے ہیں اور عشل ان کا فیصلہ کرتی ہے 'اس عمل کانام احتفاد ہے 'چارم یہ کہ حورت کو دیکھنے کا مقتم عربم ہواسے قصد' نیت' اور ارادہ کہتے ہیں' اس قصد کا میڈا مجمی ضعف ہو آ ہے 'لیکن جب قلب خاطراول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد ارادہ پختہ اور عزم جازم ہو جا آ ہے '
بعض او قات ارادے کی پختل کے باوجود آدمی کمی وجہ ہے مثلاً ندامت کی بنا پر فعل کا مرتکب نہیں ہو تا 'مجمی خفلت کے باعث فعل کا وحور آئی کی وجود ہمی اس ارادے کو عملی جامہ پسنانا دشوار ہو جا آ ہے۔
عمل سے بہلے ول کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اعتما کے عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں 'مدیث نفس 'میلانِ طبع 'اعتماد' عزم ان چار حالتوں کا علم اللہ الگ ہے۔ جمال تک خاطریعن مدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی موافظ و نہیں ہے 'کیوں کہ یہ انسان کے افتیار میں نہیں ہے 'کی دونوں حالتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس افتیار میں نہیں ہے 'کی دونوں حالتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو' عزم وارادے کو حدیث نفس نہیں کتے 'مدیث نفس کی مثال معرت حثان بن خطعون کی یہ روایت ہے اور جن پر عمل کرنے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عیں عرض کیا:۔

نفسی تحدثنی ان اطلق حولته وال مهلا ان من سنتی النکاح وال نفسی تحدثنی ان تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید وال احید وال المهلا رهبانی المهلا رهبانی المهلا والحید والحید والدی الله لا طعمنی می المحد الله والدی الله لا طعمنی می اندی میرا دل یه کتا به کم می خولد (یوی) کو طلاق دے دول آپ نے قرایا: ایباند کو فاح میری منت به انهوں نے عرض کیا کہ میرا دل کتا به که میں اب آپ کو خسی کرلوں قرایا: ایباند کو میری احت میں خسی موتا بیث روزه رکھنا ہے وسل کیا: میرا دل کتا ہے کہ میں را بب (آراث الدینا) بن جاؤں فرایا: ایباند کو میری احت کی روزه رکھنا والی ایساند کو میری احت کو روزه رکھنا والیا : ایباند کو میری احت کو روزه بی کو است مرفوب رمزه بی الله تعالی سے اس کی درخواست کو ل تودہ می کھنا دے۔

قالت الملائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به فقال: ارقيوه فان هو عملها فاكتبوها له يمثلها و ان تركها فاكتبوها له حسنة و انما

اس روایت کے مختلف کورے داری بنوی طبرانی احر ابر معل اور ابد داؤد وغیر کئی مدیث میں مج اسادے ساتھ متعدّد محابات معتول ہیں کیے مدیث احیاء العلوم کی تعمیل کے مطابق علیم ترزی نے نواد والاصول ہیں سعید بن المسیب سے مرسلا کمٹل کی ہے۔

تركهامن جرائي-

مل مك مليم السلام بارى تعالى سے مرض كرتے بين اے الله الله تيما بنده كناه كرنا جابتا ہے ' (حالا نك فدا كواس كا مال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فراتے ہیں: اس کی محرانی کو 'اگروہ ارادے پر عمل کرلے تواس کے برابر براکی لکھ لواوراً کروہ چھوڑ دے تواس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری دجہ سے میہ کناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں من کم یک ملک (اس ارادے پر عمل نیس کیا) آیا ہے اس میں بھی اللہ کے خوف سے جموز مراد ہے اگر کوئی مخص کسی مناه کا مزم کرے پھروہ خفلت کے باعث یا کسی اور وجہ ہے اس مناه کا اِر تکاب نہ کرسکے تو وہ نیکی کامستی کیوں ہوگا؟ مدیث شریف می ب: انمایحشر الناسعلی نیاتهم « اوی ای ای نیول پرافعائم ای کے-اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص رات کویہ نیت کرے کہ میں میج کوفلال مسلمان کو قتل کروں گایا فلال عورت کے ساتھ زنا کروں گا اور میج ہونے سے پہلے مرجائے تووہ اپنے ارادہ دعزم پر مرے گا اور اس نیت پر اس کا حشر ہوگا' حالا تکہ اس نے ار تکاب نہیں کیا تھا اس امریر تعلی دلالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ انتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-إذاالتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقيل يارسول الله: بذاالقاتل فمابال المقتول قال لانمار ادقيل صاحب (عارى وملم-ابوبكة) جب دو مسلمان آبی اپنی مکواریں کے کر آمنے سامنے آجائیں تو قائل اور معقل دونوں جنم میں جائیں کے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ قائل کا دوزنے میں جانا تو سجو میں آنا ہے، متنول کو کیا ہوا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا' فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے سائٹی (قائل) کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ منتقل محض اپنے اراد بے و نبیت کی بنائر دوزخ کا مستحق ہے 'بظا ہروہ مظلوم تھا اور قاتل نے ظلماً اسے قتل کیا تھا ' اس مراحت کے بعدید کمان نمیں کیا جاسکا کہ اللہ تعالی نیوں اور ارادول پر مواخذہ نہیں فرائیں سے اس سلطے میں یہ اصول یا و ر کمنا چاہے کہ بروہ قصد قابل موآخذہ ہے جو اختیار کے تحت ہو 'ہاں آگروہ کسی ٹیکی کے ذریعہ اس قصد کا کفارہ اداکردے تواس کے نامة اعمال مين نيكي لكسى جائے كى ميوكله ندامت كى وجدے عزم كو فيع كرنا نيكى بىكى مجورى كى وجدے ترك فعل كرنا نيكى نسيس ہے'اس لیے پہلے پرا جرملے گا اور دوسرے پر مواقدہ ہوگا خواطراور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں ان پر موافدہ کرنا

بندے کی طاقت نے باہری چنوں پر موافزہ کرتا ہے ، قران کریم میں ہے:۔ وَ إِنْ تُبُدُو الْمَافِی اَنْفُسِکُمُ اُو تُخفُو وَ يُحاسِبُکُمُ وَ اللّٰهِ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اورجو باتیں تمهارے نغبوں میں بیں ان کواکرتم ظاہر کو سے یا پوشیدہ رکھو کے حق تعالی تم سے حساب لیس کے۔

روایات میں ہے کہ جب بیر آیت کریمہ نازل ہوئی تو کھے محابی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایس بات کا علم ہوا ہے جو ہاری طاقت سے باہرہے 'ہارے دلول میں بست ی باتس الس مذرتی ہیں کہ ان کا ول میں رہنا ہمیں منظور شیں ہو تا اس آیت کی روسے ہماری وہ باتیں بھی قابل موافقہ ہول گی؟ آخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عالبًا تم بمي يهودون كي طرح يد كمنا عاجيد موسم عُناوَ عَصَدُ لَنا (م في سااور تا فرماني ك) حہیں تویہ کمنا جاہے سیمِعُنا و اَطَعُنا (م نے سنا اور اطاعت کی محاب نے سمع وطاعت کا اعتراف کیا ایک سال بعد مندرجہ لايكلِّفُ اللَّهُ نَفُساً إلَّا وُسُعَهَا" زیل آیت کے ذریعہ یہ تھی دور ہوئی۔

الله تعالى كسي هخص كو مكلتَ نهيس بنا ما كمراس كاجواس كي طاقت وافتيار مين جو-

اس تغییل سے ثابت ہواکہ قلب کے جواعمال بندے کے دائرة اختیارے خارج بیں ان پر مواَخذہ نہیں ہے ، بعض لوگ ان (۱) این جاجر می نظ "انتما" کے مذف کے ساتھ۔ مسلم میں یہ روایت اتم سلم "اور عائشات متول ہے۔ (۲) یہ روایت مسلم شریف میں ایو ہریا اور این مہان ہے۔ (۲) یہ روایت مسلم شریف می ایو ہریا اور این مہان ہے موی ہے۔ اممال میں کوئی فرق جمیں کرتے بلکہ ہو کچے ول میں آئے اسے مدیث قلی یا فاظر کے دیتے ہیں ان کی یہ رائے درست جمیں ہے اللہ کے اعمال پر موافذہ کیوں نہ ہو جب کہ رکبر عجب رہا اور حدوقی و قلب کے اعمال ہیں اور آیات و روایات سے ان پر موافذہ فابت ہے۔ اصل ہی ہے کہ جو اعمال بندے کے افتیار میں جی خواہوں آگھ کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں سب پر موافذہ ہو گا جنانچہ اگر کسی نا محرم عورت پر پلا افتیار نظر پر جائے تو اس پر موافذہ نہیں ہے الیکن اگر دوبارہ قصدو ارادے کے ساتھ اس پر نظر والی تو موافذہ ہو گا۔ ہی حال قلب کے خواطر کا ہے کہ کہ پہلے موافذہ قلب ہی سے ہونا چاہتے کیوں کہ قلب ہی اصل ہے 'چنانچہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

اصل ہے 'چنانچہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو گا کہ اسلم ان میں ہو کا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا ہو کیا کہ میں کی مورث کی مورث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا ہو کی کہ کی مورث کی مورث کی مورث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا ہو کی کی کا دورہ کی مورث کی مورث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا ہو کی کی کر دورہ کی مورث کی مورث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا ہو کی کی کر دورہ کی مورث کی مورث کی مورث کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

ال تا تا کہ مورث کی مورث کی مورث کی مورث کیا ہو کر دورہ کی مورث کی مورث کی مورث کیا ہو کر کر دورہ کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی کر کر کر دورہ کی مورث کیا ہو کر کر کر کر دورہ کی مورث کی

التَّقُولَى هُمُنَا (سلم-ابدبرية) التَّقُولَى على المال ع

الله تعالى كارشاد به الله كُومُهَا وَلا دِمَاءُهَا وَلا كِن يَنَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمُ ( ١٥١٥ است ٢٠٠٠)

الله كى باس ندان كاكوشت بانجا باورندان كاخون اليكن اس كى باس تهارا تقوى بانجا ب-مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

الاثم حواز القلوب (۱) گناه داول می کھنے والاہے

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

البر مااطمأن اليمالقلب وان افتوك وافتوكي (طران- إو صبه) يكاده بجريد ل مطمئن موجائ الرجد لوك مي نوى لكائي انوى لكائي -

ہم یماں تک کتے ہیں کہ آگر مفتی کے ول میں کئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہے تب بحی
اے تواب لے گا'ای طرح آگر کمی کے ول میں گئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہے تب بحی
پر قرائن ہے معلوم ہوا کہ نماز بلا وضور پر می گئی ہے تو اس نماز پر تواب لے گا' کین آگر طمارت کی گوائی کے بعد نماز چھوڑے گاتو
میزی ہو گا'ای طرح آگر کمی نے آ جنید ہے یہ سمجھ کر جماع کر لیا کہ بید میری ہوئی ہے تو کہ گار نہ ہوگا' اس کے پر عکس آگر یہ
مورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے فیر سمجھ کر جماع کر آتو گئرگار ہو تا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اجمیت دی گئی ہے' اعضاء کو ان میں
کوئی دُطل نہیں ہے۔

## ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كامكتل انقطاع

اس بحث کاموضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وساوی پورے طور پر فتم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟اس سوال کے جواب جس عرض ہے کہ احوال قلب کے محران اور اس کے مجائے وطاق میں نظر دیکھے والے علاء کے اس سلسلے میں پانچ فرت ہیں۔ ایک فراق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ محتم ہوئیا گاہے ' حدیث میں ہے:۔

<sup>()</sup> يه روايت كتاب العلم من كذر يكل ب(١) اى مضمون كى ايك مديث وا بعرب منداح من منتول ب يد دول روايتي يهط محى كذر مكل بين-

فاذا ذكر الله خنس- (ابن الى الدنيا ابن عدى - انس) جب الله كاذكر كراب ومن جاتاب

ننس کے معنیٰ ہیں سکوت مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر النی کے وقت خاموش ہو جا تا ہے 'اور اپنی حرکش فتم کر وہتا ہے ' دو مرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے وساوس فتم تو نہیں ہوتے البتہ ان کی تاجیر فتم ہو جاتی ہے 'اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالی میں دوجہ ہو جاتا ہے ہو ہو تا ہے جیسے کوئی فتص ممری موجہ ہو جاتا ہے تو اس ہیں وسوسہ کا اثر تعلی کرنے کی صلاحت باتی نہیں رہتی 'اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فتص ممری موجہ ہیں فقی ہو 'اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں ہیں پڑتی ہیں اور وہ خود بھی کشکو ہیں حصہ لیتا ہے گین سم میتا ہو جو باتا ہے ' تیر سے جس طرح سوچ ہیں مشخق فضی ہرجز ہے بے نیاز ہو جاتا ہے اس طرح ذاکر بھی وساوس کے اثر سے آزاو ہو جاتا ہے ' تیر سے فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ فتم ہو جاتا ہے ' این فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ فتم ہو تا ہے اور نہ اس کا اثر زائل ہو تا ہے ' اور وسوسہ ہے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے ' این وسوسہ ضعیف پڑ جاتا ہے ہو ہو باتا ہے ' اور وسوسہ ہے کہ ذریق کی دوسرسہ نسیف اور واس کے اور نہیں اور ذکر ہے تو وسوسہ نسیس اور ان ود تول کی آلمور فت ہے بہ ہے جاری وہ تا ہے ہے کہ وسوسہ ہیں کہ اگرچہ مدیف شریف ہیں خس (سکوت) وارد ہے گئین ہارا حال یہ ہے کہ ذکر کے باوجود ہوں کے 'اس فریق کی دلیل یہ ہے کہ آگرچہ مدیف شریف ہیں خس (سکوت) وارد ہے گئین ہارا حال یہ ہے کہ ذکر کے باوجود قبل وہ دسوس میں گھرا رہتا ہے ' عدیث شریف ہی منظم نہیں ہو ہے' بلکہ دو توں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری وہ تا ہے 'جس طرح انسان میں کو قب ہے کہ وسوس اور ذکر کہمی منظم نہیں ہو ہے' بلکہ دو توں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری وہ تا ہے 'جس طرح انسان میل الند علیہ وہ تسلم نے ارشاہ فرمایا ہے۔

مامن عبدالا ولهار بعة اعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر دينه (ابومنمورد يلي معاذبن جل)

ہربندے کی جار آئکسیں ہوتی ہیں و سریس جن سے وہ اپنے دنیوی امور دیکتا ہے اور دو دل میں جن سے وہ اپنے دنی امور کامشاہرہ کرتا ہے۔

ماسى كى رائے بھى يى ہے۔

وساوس کی قشمیں : ہمارے نزدیک بیہ تمام ذاہب میچ ہیں 'کین ان میں دسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہر فریق نے آیک قسم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔ دسوسوں کی گئ قسمیں ہیں۔

پہلی قتم - تلیس حق : ایک ہتم ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ والے مثل کی انسان سے ہوں کے کہ دنیاوی لذات نہ چھو ڈنی چاہئیں۔ کو کلہ زندگی طویل ہے 'اسے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزا کام ہے اس موقعہ پر اگر بندہ اللہ تعالی کے حق مقیم 'واب مقیم اور مقاب ایم کا تصور کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ ہمر مال محقرہ 'اور یہ تمام دنیاوی لذات فانی ہیں 'اگرچہ بظا ہران پر مبر کرنا مشکل ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چندال مشکل نہیں ہے 'اور ان ودنول میں سے ایک ضروری ہے اگر دنیا میں لذات پر مبر کی مشقت برواشت کرنی ہوگ ، مشقت برواشت نہیں کرنی پڑے گی اور دنیا میں مبرنہ کیا تو آخرت کی مشقت برواشت کرنی ہوگ ، ہمرحال اللہ تعالی کے وعدول اور وحیدول کی یا دوہ بی یا دوہ بی کی دوہ بی کی دوہ بی کا دور دیا میں مبرنہ کیا تو آخرت کی مشقت برواشت کرنی ہوگ ، ہمرحال اللہ تعالی کے وعدول اور وحیدول کی یا دوہ بی یا دوہ بی کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دہتی ہے ، ہمرحال اللہ تعالی کے وعدول اور وحیدول کی یا دوہ بی کی دوہ بی کی تحدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دہتی ہی بسرحال اللہ تعالی کے وعدول اور وحیدول کی یا دوہ بی کا دور نیا میں کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دہتی ہے ، ہمرحال اللہ تعالی کے وعدول اور دیا میں دیا ہو کی مقتب کی تعدید شیطان کو راہ فرار اختیار کر دیا ہی کا کہ کی دور کی دیا ہو کی کے دور کر دیا ہی کی دور کی مقتب کی دوہ بی کی دوہ کی کی دور کی کیا تو آخر کی داخلی کی دور کر دیا ہی کی دور کر دیا ہی کیا تو آخر کی دور کی دیا تھا کی دور کی دور کی کی کی دور کی دور کی دور کی مقتب کی دور کر دیا ہی کر دیا ہی دور کی میں کی دور کی دور کر دیا ہی کی دور کر دیا ہی کی دور کر دیا ہی دور کی میں کر دیا ہی کی دور کر دیا ہی دور کر دیا ہی دور کی دور کر دیا ہی دور کر دور کر دیا ہی دور کر دیا ہی دور کر دیا ہی دور کر کر دیا ہی دور کر کر دیا ہی دور کر دیا ہی دور

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکا کہ دونے کی آگ معاصی پر مبر کے بقافے میں نیاوہ آسان ہے یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دونے کی طرف نہیں پنچا آ'اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی توبعہ مؤمن گراب اللہ پر اسپے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر بھی ہی کب کرے گا۔ ای طرح آگر وہ مجب کا وسوسہ ڈالے مثل ہے کہ کہ تھے سے زیادہ کمی فیض کو ہاری تعالی کی معرفت عاصل نہیں ہے'اور نہ تیری عباوت کی مثال کمیں ملتی ہے'اللہ کے یماں تیرا درجہ انتہائی بائد ہے'اس موقعہ پر بریمہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ معرفت' عباوت علی مرتب اور وہ تمام اعطاع جنوں نے عمل کیا'اور وہ تمام اعمال جن سے معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی عطاکرہ وہ دولت ہیں' میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے'اس خیال کے بعد مجب اور خود پر ندی کی مخبائش ہی تاہی تو بریمہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا لیمین تی کب کرتے دیے گا۔ وسوسوں کی یہ ضم ایمان و معرفت کے دور کے حامل عالہ فین کے دول سے ذکر کے ذریعہ بالکلہ ختم ہو جاتی ہے۔

دو سری قشم - تحریک شهوت : وسوس کی دو سری قشم بیر ہے کہ شیطان شهوت کو تحریک دے 'اس کی بھی دو تشمیل ہیں ایک بید کہ بیرہ کو اس شہوت کا محصیت ہوتا بیٹنی طور پر معلوم ہو دو سری بید کہ دہ خلق غالب ہے معلوم ہو ' بیٹین کی صورت میں شیطان شہوت کو حرکت دیے ہے تو باز نہیں آگے گا کیکن وہ اس حرکت کو معظم نزد بنا سکے گا 'اگر وہ بیٹی نہیں بلکہ خلن ہے تو شیطان کی تحریک معور تر بھی ہو سکتی ہے 'اس صورت میں اس کے ازالے سے لیے چاہدہ کی ضورت ہوگی وسوسہ کی یہ تشم ذکر کے وقت پورے طور برختم نہیں ہوتی البتہ غالب بھی نہیں ہویا تی۔

تيسرى فتم - خواطر: وسوسدى تيسرى فتم محض خوا طراور غائب احوالى كا وب جونمازين آتى ب 'چنانچه جب بنده ذكرالنى من مضغول ہو تا ب توبيہ خوا طرقو ژي دير كے ليے ختم ہو جاتے ہيں ' كر آجاتے ہيں پر ختم ہو جاتے ہيں 'بعض او قات خوا طركى آمد و رفت اتن بے بدبے اور مسلسل ہوتی ہے كہ خوا طراور ذكر وونوں آيك بى سليلے كى دو كرياں معلوم ہوتی ہيں ' يہاں تك كه بعض او قات خوا طربعی آتے ہيں اور قرآت كے معنی ہمی سمجھ ہيں آتے ہيں گويا قلب ميں دونوں كے ليے دو الگ الگ جگسيں ہيں جہاں و دونوں بيك وقت سائلے ہيں 'اس قتم كے وسوسہ كا كھل طور پر سے منقطع ہوتا بات مشكل ہے ' ليكن محال نہيں ہے' اس ليك كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

من صلی رکعتین لم بحدث فیهمانفسه بشئی من امر الدنیاغفر لهما تقدم من ذبندون جو مخض دور کمین ایی پڑھے کہ ان میں اس کانس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے مجھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

اگریہ ممکن نہ ہو آگہ ذکر النی کے وقت کی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فراتے۔ لیکن یہ صورت تمام تلوب کے ساتھ پیش نہیں آسمین 'بلکہ صرف اس دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی محبت اس درجہ غالب آپکی ہوکہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو 'جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کی ہات کے علاوہ کوئی دد سری بات نہیں آئی 'اس طرح اگر کسی محبوب کی ہات کے علاوہ کوئی دد سری بات نہیں آئی 'اس طرح اگر کسی محبوب کی ہات کے علاوہ خیال میں اتا مستفرق ہو تا ہے کہ مماد کا خیال ہی جس آگا اور نہ یا درجت کہ اس کے کتنی ربھی ہیں 'اور کس رکعت خیال میں انہا ہوا ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے بھی گذر جائے تو پتا نہیں چان خواہ آٹکھیں کملی ہوں اور بظا ہرا سے دکھ بھی ربی ہوں ، جب دنیاوی اسور میں استفراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہو دونرٹ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے ک

(ن يه روايت كتاب افتاؤة من كذر چى ب-

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البتہ ایمان کی مزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔

ماصل یہ ہے کہ شیطان سے چدر لحوں کے لیے نجات ممکن ہے ، لیکن عمر بحرکے لیے چدکارا ممکن نمیں ہے ، اگر کوئی مخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان الحمیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ الخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کڑے کے تقوش پر آپ کی نظر پڑی ملام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا ا مارىمىكا اورارشاد فرمايا :-

شغِلنى عن الصّلاة المبوابه الى ابى جهم (١)

اس كرك نے توجعے نمازے روك ويا اے ابد جم كے پاس لے جاؤ۔

آب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی ایک مرتبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا بری تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک رہا اور

فرایا:- نظر الیه و نظر الیکم (نائی-ابن عبار) میرایک بارات دیما بون اورایک بار حمین دیما بون-

كررے كے نقوش اور سونے كى الكو تمى سے دھيان بينے كا عمل شيطان كاوسوسہ تھا 'ياورہے كه سونے كى الكو تمى كاواقعہ مردول ك لي سون كي حرمت كي زول سے پہلے كا ہے "آپ نے بدا كو تھي پني كو نكداس وقت پر ننا جائز تھا 'بور ميں آ ماروي كيونكداس ے وسوسے پیدا ہورہ تے اور دنیاوی مال و متاع ہے متعلق وسوے انہیں اپنے سے دور ہٹا کری فتم کے جاسکتے ہیں 'جب تک کوئی مخص ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان وسوسہ میں ضرور مبتلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیزایک ورہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو ' دراہم ودنا نیریں وسوسے کی صورت ہیہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں شکر رکھے گا' نیزاے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کماں خرچ کرے اے کی طرح چُمپاکررکھے باکہ لوگوں کو تہمارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تماری برتری تعلیم کریں 'یہ اور ای طرح کے دو سرے وسوے اے پریشان رکھیں معے و نیاوی دولت کے مردہ جسم میں اپنی طمع کے بنج گاڑنے کے بعد شیطان سے بیجنے کی خواہش رکھنے والا ایبا ہے جیسے کو کی محض شد میں مرجائے اور بداوقع رکھے کہ اس پر کھیاں خمیں بیٹھیں گی، حالا تکہ یہ ممکن خمیں ہے، دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک برا دروازہ ہے' اور یہ صرف ایک وروازہ نہیں ہے بلکہ بے شار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد رفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک وانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راہ ہے آیا ہے 'یہ راہ بند ہو تو نصیحت کا راستہ اپنا آ . ہے اور اے بدعت میں جلا کردیتا ہے' اگر وہ راستہ بھی مسدُود کردے تو اسے تنگی اور تشدّد کی راہ و کھلا تاہے کہ جوچ خرام نہ ہو اے بھی حرام کرلے اگر وہ اس سے بھی منع کردے تو آے وضواور نمازے دوران فکوک وشہمات میں جٹلا کردیتا ہے اگر اس ے بھی کام نمیں چلتا تواس پر خیر کے کاموں کو آسان کردیتا ہے ،جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کرراغب ہونے لگتے ہیں تودہ اے مجب میں جلا کر کے ہلاک کردیتا ہے ' ممال وہ جدوجد کی تمام رَ قوتت مرف کردیتا ہے 'یہ آخری موقعہ ہو آ ہے 'اور شیطان یہ موقع اتھ سے جانے جمیں دیا جاتا اس لے کدوہ یہ باتا ہے کہ اگریہ موقع اتھ سے لکل کیا تو میرا دکار جال میں مجنے کے بجائے سید ماجنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعتِ تغییراوراِثبات و تغییر میں اس کی قِسمیں

جیساکہ ہم نے ذکر کیا قلب مختلف متضاد اوصاف کے درمیان گھرا ہوا ہے ہمویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں ک بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف سے دو سری چیز آکر اس اثر کو زائل کردیتی ہے'شیطان اسے ہوائے ننس کی دور مار کان اسلوم کور تک ہے۔

طرف محینچتا ہے، فرشتہ ست و خالف میں محینچتا ہے، ایک شیطان ایک شرکی جانب لے جاتا ہے قود مراشیطان دو سرے شرکی دعوت رہتا ہے اس طرح ایک فرشتہ ایک فیری طرف بلا آئے، بھی وہ دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جتما ہو جاتا ہے، بھی دو شیطانوں کی اور بھی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی وقت فرصت کالحد میشر نہیں آتا، اس آیت میں قلب کی اس کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

گرجانب اشارہ کیا گیا ہے۔

و نقی بیا فیکہ تھے ہو ابت کی گاہوں کو پھیردیں گے۔

ادر ہم بھی ان کے دوں کو اور ان کی ٹاہوں کو پھیردیں گے۔

کیوں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا عجب و خریب منعت پر مطلع تھے 'اور اس بات ہے واقف تھے کہ ہیر لوشت کا کلزا ہر لمحہ ہر آن متقررہتا ہے اس لیے آپ کے تمام کماما کرتے تھے۔

موشت كاكلاا برلحه برآن متقرر بها ب الربيد م كمايا كرتے ہے۔ لا: ومقلب القلوب بخارى - ابن على نيس اقتم ب داوں كرد كو الى كا-

آپ بعرت بدرعا فرمات تے: یکم مقلب القلوب تیت قلبی علی دیدناک اے اس مرکب القال میرے ول کو اپندائی علی دیا ہے اس م

اوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی اسے دل سے بارے میں کمی طرح کاکوئی اعریشہ ، فرمایا:

ومایومننی والقلببین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاهدی می کردمیان می کر

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:۔

انشاءان یقیمه اقامه وان شاءان یزیغه از اغد (مام جابرین عبدالله)

اگرده سده اکرا چاہتا ہے توسیده اکردیا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑها کردیا ہے۔
سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی تین مالیں بیان فرہ کیں۔ ایک مثال ہے ہے۔
مثل القلب مثل العصفور یہ قلب فی کل ساعة (مام) بیتی۔ ابوعبید الجراح)
قلب کی مثال ج یا جیسی ہے کہ جروقت اوٹ یوٹ ہوتی ہے۔
قلب کی مثال ج یا جیسی ہے کہ جروقت اوٹ یوٹ ہوتی ہے۔

دوسرى مثال ان الفاظ مين بيان فرما كى: \_

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها - (احر عام مقدار بن اسور ) قلب كي مثال بدل من الأي جي بي بحروقت الى من فوب بوش آتا ہے۔

تيسري مثال بيبيان فرما كي:

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن (طراني يسق- ابو مولى الاشرى) قلب كي مثال الي عيد معرا من پر موجه بوائين ألث كيث كرتى دمتى موارد

قلب کے تغیرات' اور ان میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ عاصل کرسکتے ہیں جو قلب کے گراں رہے ہوں اور مراتبہ میں لگے رہنے ہوں۔

تغیرو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : خیرو شرر ثبات یا ان دونوں کے درمیان مترد رہے کے اعتبار ہے قلب کی تین تشمیں ہیں۔

تقویٰ کے نور سے معمور : ایک دل وہ ہے جو تقوٰی کے نور سے معمور ہو اور اطلاقی رفیلہ سے پاک وصاف ہو اس طرح کے قلب پر خیرے خوا طرخیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں 'عقل ان کے دقائق اور اسرار و فواکد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں

فکر کرتی ہے 'جب نُورِ بھیرت ہے کی خیر کا خیر ہونا فلا ہر ہوجا تا ہے قو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کر گئے کی ترخیب دی ہے ' فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا ہو ہر صاف ہے ' نور خرد ہے اس کی محرامیں روش ہیں ' تقولی کی ضیا بار کر نیں چاروں طرف پر رہی ہیں' او ر معرفت والی کی شع جل رہی ہے ' بلاشبہ اسی طرح کے قلوب ہمارا مسکن' ہمارے ارتے اور محمرنے کی جگمیس ہیں تو وہ نظرنہ آنے والے لشکروں ہے اس کی مدد کرتا ہے ' اور محست سے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے ' اور عمل پر اس کی اعادی بناویتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

فَكَمَّامَنُ اَعُطَى وَاتَّقَى وَصَلَّقَ بِالْحُسْنَى فَسُنِي فَسُنِي مُولِلْمُ سُرِى (ب٠٣٠م) المت ١٥٥٥ من الم موجم نے (الله كى راه يس مال) ديا اور الله عور اور المجي بات (اسلام) على مجاتواس كے ليے سابان راحت كريس كے۔

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع ہے اتا آجالا پھیلا ہے کہ وہ شرک خلی بھی نگابوں ہے آو جمل نہیں ہو آجو اندھیری رات میں رینگنے والی ساہ چونئی ہے بھی زیاوہ خلی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی کرمٹوٹر نہیں ہو آ 'وہ لاکھ دھوکا رہتا ہے 'چئی چڑی باتیں بنا آ ہے لیکن بندہ اس کی طرف ادنی اِلنفات بھی نہیں کر آ' ہے دلی مہلات سے نجات کے بعد ممنیات سے آراستہ ہو جا آ ہے ' یہ ممنیات بیں شکر' مبر' خوف' رجاء' فقر' ڈید' مجت' رضا' شوق' تو گل' نظر' اِحساب وغیرہ۔ اس قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اس قلب کا ذکر مدرجہ ذیل آجوں میں ہے۔

الکے بذکر اللہ وقط میں اللہ اللہ وقط میں اللہ اللہ وقع ہوں میں مدرجہ ذیل آجوں میں ہے۔

الکے بذکر اللہ وقط میں اللہ اللہ وقیرہ کو میں دور میں ایسار ۱۰ آیت ۲۸)

اد بدر الله بطمن الفلوب وسارا الته

اَرِايَتَ مَنِ اتَخَذَ الهِهُ هَوَاهُ اَفَانَتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا الْمُتَحْسِبُ اَنَّاكُثْرَ هُمُ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمُالِا كَالاَنْعَامِ بَلَ هُمُ اَضْلَ سَبِيلًا \* (پ١٩٦٦ تيـ٣٠) اے پینبرا آپ نے اس محض کی حالت بھی دیمعی جس نے اپنا خدا آئی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی محرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

تيسرا تلب-خاطر شهوت اورخاطرايمان كے درميان : تلب كى تيسى منم دو ب جس ميں ہوائے نغب كے خواطر پيدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں اس وقت ایمان کے خوا طراتے ہیں اور اسے خیری طرف بلاتے ہیں انس اپنی تمام تر شوتوں کے ساتھ شرکے خواطرر آمادہ نظر آ آ ہے ، شہوت کو تقویت رہتا ہے ، اورلذت خیزی وعیش کوشی کے نظائل بیان کر آ ہے۔ عقل خرے خواطری مدر کرتی ہے 'اور شوت کی برائی کرتی ہے 'اور انس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جمالت کا ہے ' بمائم اور ورندوں کے انعال کے مشابہ ہے کو تک بمائم اور درندے بی انجام کی روا سے بغیر شرر کر پڑتے ہیں۔ نفس علل کی تعبیت پر اکل نظر آیا ہے توشیطان نفس کا پیچیا چھو رُکر مقل کے پیچے پر جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے دوامی کو تقویت پنچا آ ہے سیافن عقل سے کتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں تھی میں مبتلا کے ہوئے ہے او نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں کیا تیرے ہم عصول میں کوئی ایباہ جو خواہشات کا مخالف اور اپنی أغراض کا تارک ہو ان کے جعے میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے جعے میں تلى ہے وہ خوش نعيب بيں تو محرومُ القسمت ، بربخت اور معيبت زوه ہے ، ونيا كے لوگ تيرا معتمكه أزاتے بيں اور دوسروں كى مثالیں دیتے ہیں جنوں نے میرے بتلائے ہوئے رائے پر جل کربدے بدے منعب حاصل کے اوان کی راہ کیوں نہیں چلتی میا تو فلال عالم كونتيس ديكمتي كدوه فلال فلال كام كرتے ميں الحرب كام برے ہوتے تو وہ كيوں كرتے انس شيطان كى طرف جمكا ہاى دفت فرشته نفس كا راسته روك إيناب اور است بتلانات كمد جو عض حال كي الذات كے حسول من مال اور انجام سے بياوا و موجا آئے وہ جاہ و برماو مو آ ہے کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کرکے جند کی داعی تعتوں اور لڈوں کو چموڑ نے کے لیے تیار ے کیا تخبے شہوت پر مبرے مقالم میں دورخ کے عذاب کی تکلیف بہل نظر آتی ہے اوروں کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مّت آ۔ دومروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر بھتے اگر تیجی سخت کری اور لوٹ زمانے میں آرام دہ فعنڈا مكان ميتر آجائے توكيا تولوكوں كاساتھ دے كايا اس مكان كو ترجع دے كاجمال ندسورج كى تبش سے جم تبطلے بين اور ند كرم جمو تے بدن جملساتے ہیں 'ونیا میں تیزا حال ہے ہے کہ سورج کی گری تجے بداشت نہیں 'وحوب میں تو کمڑا نہیں ہو سکا' پر معلوم نہیں دو ذرخ کے خوف سے کیا چیزائع ہے گیا دو ذرخ کی حرارت سے کم ہے؟ اس قیعت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ غرض یہ کہ فرشتے اور شیطان کی بخش کمش جاری رہتی ہے اور دو اسی کشاکش کے در میان اپنی عمر کی مزلس طے کر تا رہتا ہے ' بعض او قات شیطانی اوصاف غالب آجاتے ہیں اور نفس با لکتہ شیطان کی طرف مائل ہوجا تا ہے ' اس کا معاون و بدو گار بن جا تا ہے رہمائی گروہ سے اعراض کر تا ہے ' اور اس کے اصفاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر اور کی تقدیر نے مر شہت کر رکھی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں ' مکوتی صفات غالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنتا' اس کے فریب کا قلع قبع کردیا ہے ' دنیا کی فائی لذات کو ترجیح نہیں دیتا۔ آخرت کے انہور میں سستی کا مظاہر نہیں کرتا' بلکہ رحمائی گروہ کی اطاحت کرتا ہے' اور اس کے اصفاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر اُزل ہی کے فریب کا قاب تھا ہون ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر اُزل ہی کے مطابق ہو تا ہے' قلب الدو من ہوں۔ اس طرح کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر مائل نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب اور تغیر کا ممل جاری رہائے۔ اس طرح کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر مائل نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب اور تغیر کا ممل جاری رہائے۔

شیطان اللہ کی رحت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بے وقوف بنا تا ہے 'وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے ' گناہ کئے جا' توبہ کرلینا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں اگر تونے ان کی مخالفت کی توکیا خضب ہوجائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی مجمع تصویر کشی کی ہے۔

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ الاَّغُرُ ورا (١٥٥٥ است١٥)

شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کر آ ہے اوران کو ہوسیں دلا تا ہے اور شیطان ان سے مرف جموٹے

وعدے کر تاہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کا وعدہ کرتا ہے' اور مغفرت کی تمنا دلا تا ہے' اور لوگوں کو ان جیلوں و تدبیروں سے ہلاکت میں جالا کردیتا ہے' آومی شیطان کے فریب میں آکر اس کی بات قبول کرلیتا ہے' اور حق کے لیے اس کا سید بھکم تقدیر اُزلی تک ہوجا تا ہے جیسا کہ افلد تعالی نے ارشاد فرمایا:

خَارِتَادُورِايَا: فَمَنْ يُرِدِاللّهُ انْ يَهْلِيهُ يَشُرَحُ صَنْرَهُ لِلْإِسُلامِ وَمَنْ يُرِدُ انْ يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَنْرَهُ ضَيِّقًا جَرِجًا كَانَمَا يَصَّعَلُفِي السَّمَا و(ب١٨ عَ٣٥)

سوجس فض کو اللہ تعالی رستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشارہ کردیتے ہیں اور جس
کو بے راہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تک بہت تک کردیتے ہیں جیسے کوئی آسان میں جزمتا ہے۔
اِنْ یَنْ مُورِ کُرُورِ اِللّٰہِ فَالاَ عَالِبُ لَکُمُ وَانْ یَنْ خُلْکُم فَصْنُ ذَالْدِی یَنْصُر کُمْ مِّنْ یَعْدِ (پ مہر ۸ آست ۱۵۹)
اُرُ حِنْ تعالیٰ تمارا ساتھ دیں تب قوتم سے کوئی نمیں جیت سکا اور اگر تمارا ساتھ نہ دیں 'قواس کے بور
ایساکون ہے جو تمارا ساتھ دے 'اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو احتاد رکھنا چاہیے۔
ان آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بی ہدایت دینے والا ہے اور وہی گراہ کرنے والا ہے۔

يفعل مايشاً عويت كم مايريدُ الله و عامتا ب كراب اورجو عامتات فيمل كراب

نہ کوئی اس کے عم کو ٹال سکتا ہے 'اور نہ اس نے نیملے کو رو کرسکتا ہے 'اس نے جنت پیدای 'اولوس کے مستحق پیدا کئے ' پھران مستحقین کو اطاعت کی راہ پر نگایا 'اس نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کئے ' پھرانسیں معاصی کے راستے پر ڈالا 'اور اپنے بیموں کو جنتیوں اور دوز خیوں کی علایات بتلادیں اور پیر اعلان فراد ہوا۔

ُ إِنَّ الْاَبُرَ ارَكُفِی نَعِیْمِ وَّانَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیْمِ (پ ۳۹،۲۹ آیت ۱۳-۱۳) نیک لوگ به ولک اسائش میں موں کے اور پر کار (کافر) کوگ بے فک دونرخ میں موں کے۔

عربه فرمايا جيساكه مديث شريف من اعد

بية مروسة ويستن المسلم المسلم المسلم المسلم المرابين المرابين حبوالرطن بن تعادة المرابي المسلم المس

الله تعالى بلندو برترين - لايسكُل عَمّا يفعَلُ وَهُم يسكُلُونَ (بدار ١٢ است)

وہ جو پچھ کرتا ہے اس سے کوئی ہاز چی قبین کرسکتا اور آؤروں سے باز چی کی جاستی ہے۔ جائیے قلب کے سلسلے میں ہم اسی مختر راکٹھا کرتے ہیں ہی تکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پچھ کمتاعلم معالمہ کے مناسب نہیں ہے 'جو پچھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو خوا ہم پر قانع نہیں رہنا جا ہے 'اور حیلکے کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں 'اور حقائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں' امید ہے کہ ہماری سے مختمر باتیں ان کی چھٹی دور کریں گی اور ان کے لیے مغید ٹابت ہوں گی۔

كتاب ريا منثرالتفس و تمذيب الاخلاق ومعالجة امراض القلب رياضت نفس 'تهذيب اخلاق اورامراضِ قلب كے علاج كابيان

جانا چاہیے کہ خن اخلاق سید الرسلین سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور صدیقین کا افعال ترین عمل ہے۔ یہ حقیقت میں نفط دین ہے، متقین کے مجاہدے اور عابدین کی ریاضت کا تمویہ بسے اخلاق سیم قابل ہیں ان کے وامن میں زات خواری اور رسوائی ہے یہ اللہ تعالی ہے دور کرتے ہیں اور شیطان سے قریب کرتے ہیں ہی اس آگ کے وروازے ہیں جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔ یہ در در روی در روی در یہ و رسال میں ہے۔

س مستور اللوالموقدة التي تطلع على الأفيدة (ب ٢٩٥٣ آيت ١-٤) و الله ي السيال من المركة التي المركة التي المركة التي المركة التي المركة الله ي المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة الله ي المركة المركة المركة الله ي المركة ا

اخلاقی خند جنت کے کھے دریج اور تقریب النی کے وسائل ہیں اخلاقی خیشہ دلوں کے امراض ہیں اور ددھوں کی ہاریاں ہیں ، بدن کے امراض ہیں اور ددھوں کی ہاریاں ہیں ، بدن کے امراض دنیا کی زندگی سے محروم کردیتے ہیں اور دل و روح کے امراض سے افرت کی زندگی ختم ہوجاتی ہے ، بدن کے امراض اور روح و قلب کے امراض میں بھا ہر کوئی نیبت نہیں لیون ہم دیکھتے ہیں کہ اطباع بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لاتعداد اصول و قوانیون ترجیب وے رکھے ہیں جن کی روشنی میں امراض کی تشخیص کی جاتی ہے ، اور دوائیں جویزی جاتی ہوں ، بدل میں انہان چدوجد کرتا ہے تو اسے روح و قلب کی ہاریوں کے لیے دوائیں جویزی جاتی ہوں ہی ہوں ہوتے ہیں اور ان کے نتیج میں دوسرے منذہ امراض ہوتے ہیں ، اور ان کے نتیج میں دوسرے منذہ امراض ہوتے ہیں ، اور ان کے نتیج میں دوسرے منذہ امراض ہوتے ہیں ، اور ان کے نتیج میں دوسرے منذہ امراض ہدا

ہوجاتے ہیں اس کے بیر ضوری ہے کہ ان ا مراض کا علم حاصل کیا جائے 'امراض کے اسباب دریافت کے جائیں' اور ان کے علاج ومعالج کے طریقوں سے وا تغیت حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت قَدُافُكُ مَنُ زُكَّاهَا (ب ١٨١٣٠) يت ٩٤) یقیناً دہ مرآد کو پہنچاجسنے (جان کو) پاک کرلیا۔

یں دل کاعلاج ہی مراد ہے 'نیزاس آیت<sub> ر</sub>

خابَمَنْ دَسُهَا (پ ۱۲۸٫۳۰) اور نامراد ہواجس نے اس کو (فور) میں دیا دیا۔

میں دل کے علاج سے خفلت مقصود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کئب میں آئے گا۔ یمال مقصد تنذیب اخلاق اور اس کے مناج پر روشنی والناہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں مح 'اس دوران حسن خلق کے فضائل بیان کئے جائیں ك حسن اخلاق كى حقيقت بمى زير بحث آئے كى اور يہ بيان كيا جائے كاكد رياضت كے ذريعہ اجھے اخلاق تول كے جاسكتے ہيں ا ا جھے اخلاق ماصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی مختلو ہوگ تندیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر بھی کیا جائے گاجن سے دلول کے امراض بھانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں گیارہ مباحث ہیں۔

حُن خلقی کی نفتیلت اور بد خلقی کی ند تمت

آیات و احادیث: الله تعالی نے اپنے تی حبیب اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف میں اور ان پر اپنی نعتوں کے اظہار کے

وَالْكُلَّعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (ب١٩ر٣ اعتم)

اورب دلک آب اخلاق حند کے اعلی بیانے پر ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا ملق قرآن تھا۔(۱) ایک مرتبہ ایک عض نے سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم سے محسن علق کے متعلق دریافت کیا۔ آب نے یہ آبت علاوت فرمائی۔

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيبِ (١٩٨٣ مَت ١٨٨)

سر مرى بماؤكو تول كرليا يجيئ اور نيك كام كى تعليم ديا يجيئ اور جابلوں سے ايك كتاره موجايا كجيئ

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصل من قطع كو تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك (١) حن علق بدے کہ جو تھے سے قلع دمی کرے واس سے صلد ومی کرے جو تھے عروم رکھے اسے دے اور

جو تحور ملم كرا اس معاف كردر.

الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمابعثت لاتمهم كارم الاخلاق دام كام يعق ابوبرري میں اچھے اخلاق کی سیل کے لیے مبعوث کیا کیا ہوں۔ اثقل مايو ضع في البميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (الوداور)

(ا) يه روايت مسلم عل ب اور احياء العلوم على يبلغ بحى كل بار كذر يكل ب- (٢) يه روايت ابن موديد في حضرت جاير على بن معد بن عبادة اور الس

تذي- ابوالدرداع)

سب سے زیاوہ بھاری چرجو قیامت کے دن میزان میں رکمی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگی۔
ایک فخض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کسنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرایا: حسن خلتی وہ فخض چلا کیا اور دوبارہ وائمیں طرف سے آیا اور دی سوال کیا آپ نے جواب میں فرایا: حسن خلق وہ فخض نے بری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کسنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے اس نے فرایا: حسن خلق اس فخص نے چو تھی ہار بھی ہی سوال کیا اور بیچنے کی طرف سے آیا آپ نے فرایا: کیا تو سم سے دین ہے ہے کہ تو خصہ نہ کرے۔ (۱) ایک فخص نے آپ سے بوچھا: رسول اللہ نوست کیا ہے؟ فرایا: برخلتی (احمر۔ عائشہ ) ایک فخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمت کی درخواست کی آپ نے اسے قسمت کی اور خواست کی آپ نے اسے قسمت فرائی:۔

اتق الله حيث كنت قال زدنى قال اتبع السلة الحسنة تمحها قال زدنى قال خالق الناس بخلق حسن-(تذي-الازر)

جمال بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو'اس نے عرض کیا کھ اور نقیعت فرمائیں! آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کرد نیک گناہ کو مِثا دیتی ہے'اس نے عرض کیا مزید نقیعت فرمائیں' آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ الجھے اخلاق کامعالمہ کرد۔

مرکاردو عالم ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول الله! سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا: خوش اخلاق۔ ایک صیت میں ہے:۔ ماحسن الله خلق عبدو خلقه فتطعمه النار ۴)

الله تعالی نے کی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اجھے نہیں بنائے کہ اسے دوزخ کی آک کھائے۔

حضرت فنیل نقل کرتے ہیں کہ کمی فخص نے آخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلال عورت دن میں روزے رکھتی ہے؛ راتوں کو نماز پر معتی ہے؛ گرید اخلاق بھی ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا:اس عورت میں کوئی خبر نہیں ہے؛ یہ دوزخی ہے (۲)۔ حضرت ابوالدرواء کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساسے:۔

اول مايوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم الله الكفر قال اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق (م)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی' جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطاکر' اللہ نے اسے حسن علق اور سخاوت سے تقویت بخشی اور جب گفریدا کیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طافت دے' اللہ نے اسے مجل اور بدخلتی کی طافت عطاک۔ کا مصل اللہ علم سالم نیار شارف اللہ

رسول أكرم ملي الشعليدوسلم في ارشاد فرايات ان الله استخلص هذا الدين لنفسه و لا يصلح لدينكم الا السخاء و حسن

الخلق الافرينوادينكم بهما (دار على فواعل ابوسعيدا لدري)

(۱) یہ روایت محرین فعرالروزی نے ایک تعظیم قدر اصوق میں ایر العلی بن الشخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب آداب العمیت میں گذر چک ہے۔ (۲) یہ روایت میں کتاب آداب العمیت میں گذر چک ہے۔ (۱۹) اس روایت کی اصل مجھے نہیں لی البت ابوداؤد اور ترزی نے معزت ابو الدردا وقعے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن علق سے زیادہ بھاری چرکوئی دو مری نہیں ہوگی۔ الله تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالص کو لیا ہے 'اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حس خلق ہے نیاوہ کوئی چیز موزول نہیں ہے خبردار! اپنے دین کو ان دونول صغتوں سے مزین کرو۔ ایک صدیمث میں ہے:۔ حسن التحلق خلق اللّمالا عظم (طبرانی اوسلا۔ عمار بن یا سز) خوش خلتی خدائے اعظم کا خلق ہے۔

محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کے اعتبار سے کون سامؤمن افضل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بستر۔ (ابوداؤد۔ ترین نسائی۔ ابو بریرہ)

أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد يهنه

انکملن تسعو الناس باموالکم فسعو هم بیسط الوجه و حسن الحلق (۱) تم لوگوں کے ساتھ اپنے الوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخدہ روکی اور خوش فلتی کے ساتھ وسعت افتیار کرو۔

آپ نے میہ مجمی فرمایا:۔

سوءالخلق فسدالعمل كمايفسدالحل العسل (۱) بداخلاق عمل كواس طرح فاسد كردي ہے جس طرح يركه شدكو خراب كرديا ہے۔ جريبن عبدالله روايت كرتے ہيں كہ آنخفرت ملى الله عليه وسلم نے جمعے ارشاد فرمايا ہے۔ انكامر وقد حسن الله خلقك فحسن خلقك (خرائل مكارم الاخلاق) تجے اللہ تعالی نے فریصورت بنایا ہے تواہيخ اخلاق بھی فریصورت كر۔

براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تنے (خرا تنی۔ مکارم الاخلاق) ابو مسعود البدری روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا

كرع تصنيف اللهم حسنت حَلَقِي فُحسِنُ حَلَقِي (٣)

اے اللہ او نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی کر۔

حضرت عبدالله بن عرفرات بي كه ميركار دوعالم ملى الله عليه وسلم به دعاكثرت سے فرما يا كرتے تھن۔ اللّه مانینی السالک الصِحة والْعَافِية وَحُسْنَ الْحُلْق (فراعی)

اے اللہ ایس بھی ہے محت د عالیت اور خوش خلقی کا سوال کر ہا ہوں۔

حضرت ابو ہرریا سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم کابید ارشاد نقل کرتے ہیں :-

کرمالمر عدینه و حسبه حسن خلقه و مرو ته عقله (ابن حبان عام) آدی کاکرم اس کادین ب حسب خش ملتی به ادر مرتب مش ب-

اُسامہ ابن شریک کئے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس وقت بچھ آعرابی آپ سے یہ دریافت کررہے تھے کہ بندے کو سب سے بہتر چز کیا عطا ہوئی ہے' آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خیلق حسسن (اچھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

() برّار الا معل طرانی۔ الا مررة (٢) ابن حبّان بروایت الا مررة بیل بروایت ابن عباس (٣) خوا فلی۔ مكارم الاخلاق۔ راوى دراصل حطرت عبدالله ابن مسود میں جیساكد ابن حبّان نے اپن مجع میں اس كى صراحت كى ہے 'يه روایت عائشہ سے مند احد ميں مجى ہے۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسایو مالقیامة احسنکم اخلاقا(۱) تیامت کے روز بچھ سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے جھ سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جو تم میں نیادہ استحاظلات والے ہوں کے۔

حضرت حبدالله ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ب نقل كرتے بين -

ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس (را اللي طراني بير-ام سمة)

جس مخص میں یہ تین چزیں یا ان میں ہے ایک نہ ہو تو اس کے کمی عمل کا اعتبار مت کرو' تقولی جو اللہ کی تافرہ اللہ ک نا فرمانیوں ہے اسے روکے' بُردہاری جس سے بے وقوف کو ہاز رکھے' اور اخلاق جن کے سارے لوگوں کے در میان زندگی گذارے۔

نمازك آغازمين سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم يدوعاكرت تص

اللهماهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الاانت (ملم - مل)

اے اللہ! اجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر عیر سواکوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نہیں کر ہا اور جھے برے اخلاق سے دور رکھ تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نہیں رکھتا۔

حفرت انس فرائے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی فدمت میں ما ضربوئ و آپ نے ارشاد فرایا:۔ ان حسن الخلق لیندیب الخطیئة کما تندیب الشمس الجلید (فراعلی) خوش اخلاقی کناه کو اس طرح گلادی ہے جس طرح سورج برف کو پکملادی ہے۔

خوش اخلاقی کاومف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا :-

من سعادة المرء حسن الخلق ( نراطی مکارم الاطلاق) حن علق آدی کی نیک بختی میں ہے ہے۔ الیمن حسن الخلق ( ثراطی مل ) فرش اطلاق ہونا اچھا فکون ہے۔

حضرت ابوذر سے ارشاد فرمایا نہ

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن ماجه ابن حبان-ابوذرا) معل جيس كوتي تديير نيس اور حن علق جيسا كوتي حسب نيس-

حضرت الس دوایت كرتے بين كه حضرت الم حبيب في آپ كى فدمت من عرض كيا: يا رسول الله! أكر دنيا من كى عورت كے دوشو برتے اور وہ دونوں مرمے تو وہ عورت جنت من كو طفى "آپ نے فرمايا:-

لاحسنهما خلقاكان عندها في الدنيايا المحبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة (برار المراق بير فراعي)

اس كوسط كى جودنيايس اس كے ساتھ زيادہ خوش فلق رہا ہوگا اے أتم حبيبة إخوش فلق دنيا و آخرت كا خير لے كر كيا۔

<sup>(</sup> ۱) يه روايت كتاب المعيد من كذر يكل ب-

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

ان المسلم المسددليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرممزيته (احمد مرالله ابن عمرة)

جس مسلمان کو خدا توفق دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا رجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت میں در جة الظمان فی الهو اجر (گری کی دوپر میں بیاسے کا ورجہ) کے الفاظ بین عبد الرحمٰن بن سمرة روایت کرتے بیں کہ ہم سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے "آپ نے ہم سے فرمایات

انى رايت البارحة عجبارايت رجلامن امتى جاثيا على ركمتيه ويينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فادخله على الله خرائل كارم الافلاق)

میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری آتت کا ایک محض دوزانو بیٹھا ہوا ہے اس کے اور خدا انتخابی ک اور خدا تعالی کے درمیان ججاب ہے 'استے میں اس کا حسن خلق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل واله لضعيف في العبادة (طرائ فراعي الن)

بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بیدے بیدے درجات اور منازِل کا شرف حاصل کرے گا حالا تک وہ عبادت میں کرور ہوگا۔ کمزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ماضری کی اجازت جاہی آپ کے پاس
اس وقت قریش کی کچھے عورتیں بیٹی ہوئی بلند آوازے باتیں کررہی تھیں 'انہوں نے حضرت عمر کی آواز سُنی تو پروہ کے بیچھے جلی
سکیں 'جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مُسکرا رہے تھے 'عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: جھے ان
عورتوں پر نہی آرہی ہے جو ابھی تمہارے آنے ہے پہلے نور زور سے باتیں کردہی تھیں 'اور اب تمہارے ورسے اندر جلی سکی
ہیں 'حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عورتیں آپ سے خوف کھاتیں 'پر آپ ان عورتوں
کے پاس کے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دشمن جاں! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں '
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔
ایھایا ابن الحطاب والذی نفسسی بیدہ مالیقیہ کالشیطان قبط سال کا فیجاالا

سلک فی اغیر فی بخاری دسلم) اورمناؤ خلاب کے بیٹے اس ذات کی تم جس کے قیفے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر

رسول الله ملى الله عليه وملم في ارشاد فرمايا -

سوءالخلق ذئب لا يغفر وسوءالظن خطية تضوح (طران صغر-عائفة) بدخلق ايک تا قابل معانی کناه مي اور بر کمانی ايک ايا کناه مي جس دو سرے کناه پيدا موت بيں۔ ايک مديث ميں مين۔ ایک مديث ميں مين۔ ان العبدليبلغ بسوء خلقه اسفل درک جهنم (طرانی و علی الن ع

بندہ الی برخلق کی دجہ سے جنم کے مجلے طبقے میں پکنی جا آئے۔

<u>آثار</u>: حغرت لقمان سے ان کے بیٹے نے ہوچھا: اہّا جان! انسان میں کون می خصلت امچھی ہے؟ انہوں نے جواب رہا: دین ' صاجزادے نے پوچھا اگر دوہوں انہوں نے کہا: دین اور مال ' بیٹے نے کہا: اگر تین موں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر بوچها: اگر چار مول؟ فرمایا: دین 'مال 'حیا اور خوش اخلاق بوچها: اگر پانچ موں؟ جواب دیا: دین 'مال 'حیا ، حسن علق 'اور سخاوت۔ پوچها: اگر چه مون؟ انهول نے جواب دیا: بینے! اگر کسی معنی میں بیاج خصلتیں جم موجا میں تودہ پاکیزہ خوہ متی ہے 'اللہ کاولی ہے 'اللہ کا ولی ہے 'اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری کہتے ہیں کہ جس محض کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک سمتے ہے 'اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری سمتے ہیں کہ جس محض کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک سمتے ہیں کہ آدی ای حسن خلق کی وجہ سے جند کے اعلی درج میں پہنی جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بداخلاقی کی وجہ سے جنم کے فیلے حصے میں چلا جا آ ہے جب کہ وہ عبادت گذار بھی ہو آ ہے ، یعنیٰ بن معاذ کہتے ہیں اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے ہیں وہب بن مُنبَه فراتے ہیں بداخلاق کی مثال ایس ہیے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں ہوند لگایا جاسکتا ہے اورند انہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، منیل بن میاض قرائے ہیں کہ خوش اخلاق فاجری محبت جھے بداخلاق عابدی محبت سے نیادہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ سنریس تھا آپ اس کی بداخلاقی برداشت فرماتے اور اس ك نازا المات بب وه كمى منول ير رخصت موكياتو آب اس ياد كرك بهت روئ الوكول في رد في وجد معلوم ك فرمايا مجه اس پر رحم آیا ہے ، بیچارہ مجھ سے تو رخصت ہو کیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت بُعینَد بغدادی فرماتے ہیں کہ تلت علم اور قلّت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلی درجات تک پہنچا دیتی ہیں ایک حِلم ' دوسری تواضع ' تیسری سخاوت اور چو مقى خوش قلق 'اور يى چار خصلتيں ايمان كا كمال جي- كتاني كتے بيں كه تقتوف اخلاق كانام ب 'جو اخلاق ميں زيادہ ہو تا ہو وہ تصوّف میں بھی نیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو 'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو ' نیمیٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایک برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑا کیوں کی کفرت بھی نقصان دہ نہیں ہوتی ، حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم كياب؟ فرمايا: كرم وه ب جس كاذكر قرآن باك من أس طرح كياكيا ب: -إن اكر مكم عِندَ اللَّهِ أَتْ قَاكُم (ب١٦ر١٣ آيت ١٣)

الله ك نزديك تم من سب سے بواشريف وي ب جوسب نياده پر بيز كار مو-

پوچھا کیا: حب کیا چزہ؟ فرمایا: تم میں سب سے بمتراخلاق کا حال سب سے اچھے حسب کا حال ہے۔ حضرت عبدالله ابن عبائ نے یہ بھی فرایا کہ ہر ممارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس مخص نے بھی بلندی عاصل کی خوش اخلاق ہی کے طفیل حاصل کی الله علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل نہیں کیا ، وہ لوگ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہیں جو حسن علق کے سلسلے میں سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش یای اتباع کرتے ہیں۔

## خوش خلقی اور بر خلقی کی حقیقت

لوگوں نے خوش خلتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر الم اٹھایا انہوں نے خوش خلتی کے نتائج و شمرات پر بحث کی اور وہ بحث بھی کمل نسیں کی ملکہ جس کے ذہن میں جو شمرہ آیا اس نے وہی لکھ دیا۔ خوش خلتی کی حقیقت و ماہیت اور اس کے عمل شرات و نتائج کاموضوع بنوز مشنع کلام ہے۔ خوش خلق کے بارے میں چند اُقوال : اس سلط میں ہم بزرگوں کے مجمد اقوال وارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ خوش طلق بیہ ہے کہ خندہ مور ہے 'مال خرج کرے اور لوگوں کی اُفتت بداشت کرے۔ واسلی فرماتے ہیں کہ خوش ملقی سے کہ نہ وہ کسی سے جھڑے اور نہ کوئی دوسرا اس سے جھڑا کرے شاہ کرانی کے زویک خوش ملتی ایذا رسانی سے باز رہے اور دو سروں کی ایڈ اپر مبر کرنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان میں اجنبی بھی ہو' واسلمی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ تنگی اور کشادگی میں مخلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو عثان کتے ہیں کہ اللہ تعالی سے خوش رہنا خوش خلتی ہے' سل تستری سے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادئی درجہ یہ ہے کہ آدمی محل سے کام لے 'کسی سے اپنے لیے انقام نہ لے' خالم پر رحم اور شفقت کرے' اس کے لیے مفرت اور ہرایت کی دعا کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آئی نہ کرے حضرت علی اعتاد کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آئی نہ کرے حضرت علی کرتم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق تین خصلتوں سے مہارت ہے محرمات سے اجتناب صلال کی طلب' اور اہل و عیال پر توسع۔ حسین بن منصور کے بقول خوش خلتی ہیہ کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہنانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید افوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا نیا دو مناسب مجمعے ہیں۔ اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا نیا دو مناسب مجمعے ہیں۔

خوش خلتی کی حقیقت: یمال دولفظ بین فکق اور محلق اور دونول لفظ یجا بھی استعال کے جاتے ہیں مثلاً کما جاتا ہے کہ فلال مخص فلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا ہری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن محص قلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا ہری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن سے بھی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت میں فکق سے مراد طاہری صورت ہے اور قلق سے مراد باطنی صورت ہے اور یہ اس لیے کہ انسان جم و روح سے مرتب ہے ، جم کا مشاہرہ آکھ سے ہوتا ہے ، اور روح کا اور اک بھیرت سے ہوتا ہے جم و روح رونوں بی کی ایک دیئت اور صورت ہے ، یہ صورت بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ اور اک کی جانے والی روح آئے کے ذریعہ اور اک کے جانے والے جم کے مقابلے میں افضل اور اعلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی روح کی نسبت اپنی طرف کرے اس کی عظمت کا اظهار فرمایا۔ ارشاد ہے:

إِنِّيُّ خَالِقٌ بَشَرِ أَمِنُ صَلَصَالُ مِنُ حَمَا مَسُنُونِ فِإِذَا سَوَّيَتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنُ

رُّوُجِي فَقَعُولُهُ سَاحِلَدِينَ (پ١٨٣ آيت٢٨-٢٩)

میں ایک بشرکو تجتی ہوئی مٹی ہے جو کہ مرے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو بنا چوں اور اس میں اپنی طرف سے جان وال دوں تو تم سب اس کے رُو برد سجدہ میں کر پڑنا۔

اس آیت میں جم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے' اگر ہم کہیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف سنے' خلق نفس میں ایک ایسی راسخ دیئت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں' اگر اس دیئت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمرہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور بُرے ہوں تو بہ خلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں راسخ بیئت کی قید اس لیے لگائی گئی کہ مشکل اگر کوئی بعض نادار حالات میں بت سامال خرج کردے تو اسے سخادت پیشہ نہیں کہا جائے گا جب تک سخادت کی صفت اس کے نفس میں ثابت و رائخ نہ ہو' افعال کے باکرانی اور کسی مخلف کے بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی ممئی کہ مال خرج کرنے میں تکلف کرنا' سخادت اور ٹکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصر پر قابو پانا جلم نہیں ہے کیوں کہ خلق وہ ہے جو کسی تکلف کے بغیر ظاہر ہو۔

یمان چار امور بین اول فعل کا اچهایا برا ہونا ووم فعل کی اچهائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چارم نفس میں ایس بیت کا موجود ہونا جو حسن و جج میں سے کسی ایک کی طرف ماکل ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہوجائے خلق تعل کا نام نہیں ہے 'بت ہے لوگوں کے مزاج ہیں ساوت ہوتی ہے لیکن وہ خرج نہیں کرپاتے بھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہو آ اور بھی کسی دو سرے مانع کی دجہ ہے 'دو سرا محض فی الحقیقت بخیل ہو آ ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا کسی دو سری ضرورت ہے مجبور ہوکر خرچ کر آ ہے 'خلق جس طرح تعل کا نام نہیں اس طرح نعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی نہیں 'کیوں کہ آدی دینے یا نہ دینے اندویے نام بھی نہیں کہ آدی دینے یا نہ دینے اندویے بیان منہیں آئی اس میں خلق ساوت یا خلق بحل ہوگا۔ اس طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہ سے اس لیے کہ حسن و جھاور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے 'اور سب سے متعلق ہو سکتی ہو اصل میں خلق جو تھے مدنی سے عبارت ہے 'اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے 'اور سب سے متعلق ہو سکتی ہو سکتی کا مام ہے جس کے ذریعہ آدی لئس بخل یا سال جس مسلم

قت علم کی خوبی اور اس کا حسن میہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں جموٹ میج 'اعتقادات میں حق و باطل' اور انعال میں حسن و جمع میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے' جب میہ قوت اس درجے کی ہوجائے گی تو اس کا ثمرہ حکمت کی صورت میں دیا جائے گا' اخلاق کی اصل حکمت ہے' اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَمَنُ يُتُونَ اللَّهِ كُمُ مَقَفَقُدُ أُونِي خَيْراً كَثِيرُ السِّرة آيت ٢٦١) المرح كوري خرى فيزل كن-

غفب اور شوت کی توتوں کی خوبی ہے کہ یدونوں تھمت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قوت عدل کا حاصل یہ ہے کہ شوت و غفب کی قوتوں کو حکمت کے آباع اور پابٹر کردے عقل ناصح اور مشغق مشیر کی طرح ہے 'اور قوت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے ' فضب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایس ہے جسے شکاری کتا 'اے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے 'اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیرنہ آگے بوھتا ہے اور نہ بیچھے ہتا ہے ' شوت اس کھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کے لئا جاتا ہے 'کھوڑا کبھی مُدھا میک بوھا ہوتا ہے اور کبھی سرکش وا دُرکی ہوتا ہے قوت عدل سے شوت کو بھی قابو میں رکھا جاتا ہے 'ورنہ آدی شکار کرنے کی بجائے فود شکار ہوجائے۔

جس فخص میں یہ چاردں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخص میں بعض ارکان معتدل اور بعض فیر معتدل ہوں کے وہ معتدل کی بہ نبیت خوش اخلاق کہلائے گا 'یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مخض کے چرب پر آئیسی خوبصورت ہوں اور باتی اصفاء ایجے نہ ہوں تو اے آئھوں کے اعتبارے حسین کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور باتی اصفاء کے اعتبارے بدصورت قرار دیا جاتا ہے 'قرت فضب کے حسن اور احتدال کا نام شجاعت ہے 'اور قرت شہوت کے احتدال و حسن کو مِفت کتے ہیں 'قرت فضب اگر حد اعتدال و حسن کو مِفت کتے ہیں 'قرت فضب اگر حد اعتدال سے زیاوہ ہوگی تو اسے تہور کہا جائے گا'اور کم ہوگی تو اسے بُردی اور نامردی قرار دیا جائے گا'ای طرح قرت شہوت کی حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اسے تردی تو آئی میں اعتدال بین شجاعت اور عِفت ہی مطلوب ہیں 'طرفین لیمن کی اور زیادتی مطلوب نہیں ہیں بلکہ خرموم ہیں اور انہیں فضائل کے بجائے ردا کل کہا جاتا ہے۔ قرت عدل میں کی یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد علم ہے' عدل نہ ہوگا تو قلم ہوگا۔ قرت علم کا اعتدال حکمت کہلا تا ہے حکمت کو فلط

اغراض میں استعال کرنا اسے مداعتد ال سے باہر کرنا ہے 'اگریہ استعال زیادتی کی صورت میں ہے تواسے خبث اور فریب کتے ہیں اور کی کی صورت میں ہے تو ہے وقوفی کتے ہیں۔ علم کا درجۂ اوسط محکت کہلا تا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہواکہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں۔ محکت 'شجاعت 'مِغِنّت اور عدل۔

بِنَ جَنَيِن قُرُآن كَرِيمِ فَي مُؤْمِنُين كُاوِمَافَ مِن ذَكْرَكِها بِ ارشَّادِ بِنَدَ اتَمَا الْمُنُومِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّمِاؤُلِيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (ب١٣/١٣) عنه الله المُوالِيةِ اللهِ الله المُوالِي

پورے مُومَن وہ بین جُو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھرفنک نسیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راہتے میں محنت اٹھائی ہے لوگ ہیں ہیں۔

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروی کے بغیر ایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین ثمو عقل اور منتہائے

عمت ہے۔ ال کے ذریعہ مجاہرہ کرتا سخاوت ہے اور یہ مجاہرہ شوت کو قابر میں رکھنے سے ہوتا ہے اور نفس کے ذریعہ مجاہدہ کرتا شجاعت ہے 'یہ مجاہدہ عقل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی مدود کے اندر موکر توتت غضب کے استعال سے موتا ہے 'صحابۃ ک تْرْيْف مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ فِ ارْثَاد فرايا:-اَشِدَاء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بُينَهُم (پ٢٦٣ آيت٢٩)

وہ کا فروں کے مقالبے میں تیز ہیں اور آپس میں مموان ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہرطال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحت قابلٍ تعريف.

### ریاضت ہے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعتقاد کی محمرای کاشکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کوشاق سجھتے ہیں انہیں یہ کوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تطبیراور اخلاق کی تهذیب و نتمیر میں مشغول ہوں وہ اپنے اخلاق کے فساد کو اپنے قصور' نقص اور خبٹ پر ، محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اطلاق جیسے پیدا ہوئے ہیں آیسے ہی رہتے ہیں ان میں تغیر مکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس دعوى كى انهوں نے دودليس بيش كى بين ايك يدكم خلق باطنى صورت كانام ب اور خلق ظاہرى صورت كو كتے بين اور ظاہرى صورت میں تبدیلی ممکن نیس ہے، مثلاً کوئی پست قداینا قد قبیل بردها سکتائد مولی القامت ابنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ برصورت خوبصورت ہوسکتا ہے نہ خوبصورت برصورت واطنی صورت کو ظاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے ورسری دلیل برے کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیعبال مراد ہے الیکن ہم نے تجربہ و آزمائش کے بعدیہ بات معلوم کی ہے کہ شہوت و خضب انسانی فطرت كامتعنى مين ان كاسلسله ختم نهيل موتا أن ك درئي مونالا حاصل تك ودوكرنا ب اورائي عمركوب فاكره كامول ميل ضائع کرنا ہے کیونکہ تزکیہ نفس کا مقعدیہ ہے کہ قلب فائی اڈتوں کی طرف ماتفت نہ رہے اور ایمامونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونول دليول كاجواب عرض كرتے ہيں۔

میلی دلیل کا جواب : بیه ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہو تا تو نہ وعظ و تعیمت اور تادیب و تعلیم کی ضرورت تھی' اور نہ - المنظرة ملى الله عليه وسلم محابه كرام شه به ارشاد فرات حستنو الحيلاقكم (اپ اخلاق اليم بناؤ(ا))اخلاق كا تغير آدموں ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں 'باز کو دیکھوکہ دہ وحتی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس موجا آئے 'شکاری کُنّا تعلیم کے بعد اس قابل موجا آہے کہ اپنے آقا کے عکم کی تعمیل میں شکار کے پیچیے دوڑے اسے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے اس طرح سر کش محور اسد حانے سے مطیع بن جا باہے کمیا یہ سب اخلاق میں تغيرے نمونے نہیں ہیں۔اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو قتمیں ہیں کال اور نا قص۔کامل موجودات وہ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے ممثل ہیں نہ ان میں کی ممکن ہے اور نیہ زیادتی ان میں کی یا زیادتی کا افتیار آدمی کو حاصل نہیں ہے جیسے آسان ستارے جم کے ظاہری اور اندروئی اعضاء عوانات کے اجزاء وغیرو - ناقص موجودات وہ ہیں کہ امجی ان کا وجود ناعمل ب سیاس مل ہو عقی ہیں بشرطیکہ ان میں کمال کی شرائط موجود ہوں جیسے مجور کی تعظی نہ مجل ہے اورنہ در دت لیکن اس ک ساخت ایس ہے کہ اگر اسے بودیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (یعنی پانی دیا جائے) تو یہ عصلی در خت بن علی ہے۔ کیوں کہ اس میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے الیکن اگر کوئی اس معشلی کو براہ راست میل بنانا جاہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اس میں پھل بننے کی صلاحیت نہیں ہے 'جب عملی کا حال ہیہ ہے کہ وہ بندے کے افتیار سے متأثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دو سرے (١) ابو بمرين لال في مكارم الاخلاق عن رواية معاذ بلفظ "يا معاذ حسن خلق كالمناس"

حال میں بدل جاتی ہے تو خفب اور شہوت کی قرتی کیوں متقرضیں ہوسکتیں 'ہاں ان قرقوں کو ہالکا ہی ختم کردیا ہمارے افتیار میں نہیں ہے 'ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قرقوں کو اپنے قابو میں قرکسکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کرسکتے 'ہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے 'اور کی ہماری اُ خروی نجات کا سبب اور وصول اِلی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طبائع مختلف ہیں 'بعض طبیعتیں تقیر کو جلد تبول کر لیتی ہیں 'اور بعض دریے تبول کرتی ہیں' طبائع کے اختلاف کی دو و جس ہیں۔ ایک سے کہ دہ چیز جس کا تقیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی رائخ ہو یعنی اس چیز کے وجود کی مرت اتنی ہی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شوت 'فضب' اور تکیر ہر خاتی کا تغیر ممکن ہے 'لیکن میں ہوتے نو فضب' اور تکیر ہر خاتی کا تغیر ممکن ہے 'لیکن سے معروم سب سے زیادہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے 'کیونکہ سے پیدائش سے معروم نہیں ہوتے ' فضب 'اور تر سات سال کی عمر میں پیدا ہو تا ہے' اس کے بعد قرت تھیر نہیدا ہوتی ہے۔ دو سری د جہ سے کہ وہ خاتی مسل کی کھرت اس کے مقت کی مسلسل اطاحت اور اے اچھا سمجھنے کی وجہ سے عادت وانے بیان جاتی ہے۔

انسان کے چار مرات : اس سلیے میں انسان کے چار مرات ہیں ، پہلا مرتب ہیں کہ آدی جس مالت میں پیدا ہوا ہے ای مالت میں رہے ، وی حل اور ایسے پرے میں تمیزنہ کرتے ، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبارے ہر طرح کے اعتبادات خالی ہو اس محض کا علاج ہمل ہے ، اور وہ بہت جلد تذریب ہو سکتا ہے ، اس مریض کو صرف ایک استاذا یک مُرشد اور ایک اندرونی ہو ، اس محض کا علاج ہمل ہو ، وہ محرک اے مجاہدے کی تحرک ہو سات ہو اس کے اظافی بہت جلد اچھے ہو سے جس وہ دو مراح ہرتب یہ ہو اور راہ و تن ہو ، بلکہ شیطان نے اے عمل بدیں الجمعار کھا ہو ، وہ اپنی شوات کا آبی ہو اور راہ و تن ہے مخرف ہو نے کے باوجود اپنی عمل کو خوگر نہ ہو ، بلکہ شیطان نے اے عمل بدیل الجمعار کھا ہو ، وہ اپنی شوات کا آبی ہو اور راہ و تن ہے مخرف ہو نے کے باوجود اپنی عمل کے قسور سے واقف ہو ، ایسے فض کی اصلاح کی ہو نہ بات نوادہ شخت ہو ایس کی اصلاح کے وہ مرحلے ہوں گے ایک بیر کہ اس کی بڑی عادت چھڑائی جائے وہ مرابید کہ اے اچھے کام کا عادی بنایا ہو ، اور اعمال ہر اس کے نور کے بہت ہوں ، ان بی اظاف و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہو بات کو اچھ کا مکا عاد کی بوا سے مخت ہوں ، اور اعمال پر اس کی پرورش بھی ہو جائے گا۔ چوتھا مرتب بیہ کہ وہ فود بھی برائی عرب بہ تو دور بھی ہو جائے کا ہو وہ اور المیں جو اور دور کیا جائے گا۔ چوتھا مرتب بیہ کہ وہ فود بھی برائی عرب باور وہ مرول کو بھی ابنا ہو ، اور المیں جو اور وہ کی ہو ایک میں اس بی اصلاح نامین اور المیں تاہ وہ براہ کرنے میں گر بھتا ہو ، یہ همض انتائی شنت درج پر ہے ، اور اس کی محمل کے بیا تور اس کی اصلاح تا میکن اور المیں جو اور المیں ج

ان چاروں میں پہلا مخص محض جابل ہے و سرا جابل اور ممراہ ہے " تیسرا جابل ممراہ اور فاس ہے 'چوتھا جابل ممراہ ' فاسق اور .

فتنه پرُور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب : مکرین کاید کمنا که ریاضت سے شوت اور فضب کی قرقوں کا استیمال مقصورہ جب کہ ایما ہوتا مکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہ جس کہ ان قرقوں کا استیمال یا فاتمہ ہر گز مقسود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تحلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے، آدی ہیں اس کا موجود رمانا بھی ضروری ہے، چنانچہ آگر کمی فضی ہیں کھانے کی شوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت باتی نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقلع ہوجائے، ای طرح آگر ففس کا وجود ختم ہوجائے تو آدی مملک چزوں سے اپنا فراع نہ رہے اور ہلاک ہوجائے ان قوتوں کو جیست و ناہود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسی افراط و تفریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر وفاع نہ کرسکے اور ہلاک ہوجائے ان قوتوں کو جیست و ناہود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسی افراط و تفریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر افاع مقصود ہے۔ مثا فضب ہیں یہ مقصود ہے کہ آدی ہیں نہ تبور ہو اور نا ہزدلی بلکہ اس کے فضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

أشِتْأَءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بِينَهُمُ (ب٢١٦٣)

وہ کا فروں کے مقالبے مین تیزیں اور آبس میں مرمان ہیں۔

اس میں محابہ کا وصف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفس ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خفس کی قوت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا وجود ہو آ اور نہ جماد ہوتا۔ خفس اور شہوت کی قوتوں کو بکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انہیاء علیم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انماانابشر اغضب كما يغضب البشر (ملم انس) من انسان ي مون انسان ي طرح فعد كرنا مون -

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آئی تو خضب کی شدّت سے آپ کے رُخسار مبارک سرخ ہوجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے خصہ آپ کو حق کوئی سے نہیں بٹا آ تھا( بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر) باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُو الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (بِ٣٥٥ آيت ١٣٣) اور فعم كن منط كرن والله

اس آیت میں ان اوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خصہ پی لیتے ہیں 'یہ نہیں فربایا کہ ان میں خصہ نہیں ہو آ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا با لکتے ختم ہونا فیر فطری چزہ اور یہ شربیت کو مطلوب نہیں ہے شربیت کو مطلوب بیہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں اعتدال کے اس در ہے پر آجا ئیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے 'نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آجا ئیں 'تبدیل خلق کا حاصل کی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اپنی شدت کے ساتھ تملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی آہم ریاضت کے ذریعہ اس کا حدِ اعتدال پر آجانا ممکن ہے 'امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ٹابت ہوجاتی ہے 'ادر اس میں کمی طرح کا کوئی اہم میا فلب باتی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن باک کی یہ آیت دلیل ہے۔

وَالَّذِينَ الْاَلْفَقُو الله يُسُرِ فُو اوَلَه يَقْتُرُ واوكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً (پ١٩ر٣ آيت ٧٤) اوروه جب خرچ كرمة بين اوران كا خرچ كرنا اعتدال

اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور کمل کا درمیانی درجہ ہے 'نیز فرمایا:۔ وَلَا تَجْعَلُ يَذَكَ مَعُلُولَةً اللّٰى عُنُقِكُ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ (پ٥١ سام) اور نہ تو اپنا ہاتھ کرون ہی ہے بائدھ لینا چاہئے اور نہ ہالک ہی کھول دینا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دواگیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے:۔ کگو اواشر بو اوکا تُسُرِ فُو النّه لا یُحِبُّ الْمُسْرِ فِینُ (پ۸ر۴ آستاس) اور خوب کھا داور پواور مدے مت نکوب ٹک اللہ تعالی پند نہیں کرنا مدے نکنے والوں کو۔

فضب کے ہارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ اشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بِينَهُمْ (پ٣١٦ آيت ٩٧) وه کا فروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں میان ہیں۔

> مدیث شریف میں ہے:۔ (بیمق-مطرف بن عبداللہ ()

بمترين أمور درمياني أموريس

اوسط درجے کے پندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پردہ ایک را زہے۔اور اس را زی محقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُخروی کا مدار اس رب كه قلب دنياك عوارض عياك بوجيباك بأري تعالى فرات بين

ُ اِلاَّ مَنُ اَتَى اللَّهِ عَلَيْبِ سَلِيْبِ (پ١٩ر٥) يت ٨٩) مَمْ إِلَا اِسَى نَجَاتِ مِوكَى) جَوَاللَّهِ كَمْ إِسَ (مَمْرِت) إِكُ دِل لِي كَرَاّ مَا كُار

بن اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے ول کا ان دونوں عوارض سے خال ہونا ضروری ہے ایعنی نہ وہ مال کے جع وإحكارى طرف ماكل مواورنداس كوخرج كرف كاحريص موميونك جعة خرج كرف كاحرص موكان كاول اي طرف لكارب كاكه كيس سے مال آئے اوروہ خرج كرے جب كيہ بخيل كى سارى توجد إمساك (مال كوروك بر) ہوگى۔ قلب كى سلامتى يہ ہے كہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو 'اور کیوں کہ رفع تقیفین ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نه ہوں اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے درجۂ اعتدال میں بید دونوں وصف ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ کرم پانی کی حرارت نکل جائے اوروه معندًا بمي نه بون پائے تو اس پاني كونه كرم كتے بين اورند فعند اكتے بين بلكه كنگا كتے بين بي سخاوت اسراف اور بل كا ورمیانی درجہ ب شجاعت تهور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے ، مِفّت حرص اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے ، باتی تمام اخلاق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہے ، ہرخلق میں افراط و تفریط غدموم ہے اور اعتدالِ مقصود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشِد کو چاہئے کہ وہ ایے شاکردو مریدے سامنے غضب اور بنل کی بڑائی کرتے رہیں اور اس سلطے میں کسی طرح کی رخصت مندویں میول کد آگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تووہ زیادہ کے لیے کوئی نُذر تلاش کرلیں گے 'البتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کم پر تناعت كرليس أور زياده پر ماكل نه موں اس طرح اعتدال كا درجه حاصل موكائكم كى اجازت زياده كے ليے بهانه بن جائے كى اس لے شاکرداور مریدے نی کما جاتا رہے کہ وہ ان قوق کو ہالکل نہ رہے دیں 'انٹیں سرے سے ختم کردیں 'یہ راز لکھنے کا نہیں تعا کیوں کہ کم عثل لوگ اس سے دمو کا کھا جائے ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔

# حسن خلق کے حصول کاسبب

بدبات آپ اچی طرح سجم یکے بیں کہ حس ملق کا حاصل بیا کہ قت علی معتدل ہو حکمت کال ہو شموت اور غضب کی توتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے مالع اور مطیع ہوں یہ اعتدال دو جموں سے حاصل ہو تاہے پہلی دجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فضل و کرم ہو اور دوائی پیدائش کے روزاقل ہی سے خوش خلق اور کال العقل ہو ، شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں عمل و شرع کی پابر ہوں۔ ایسے محض کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بننے کے لیے ظاہری تادیب ک ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مودب ہو باہ جیما کہ حضرت عینی علیہ السلام مضرت یکی علیہ السلام عالم الانبیاء سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم اور دوسرے انبياء عليم الصلوة والسلام تصداوريد امريحه بعيد نبيس ب كد آدى كى طبع اور فطرت میں وہ بات موجود ہوجو اکتباب سے حاصل ہوتی ہے بہت سے بچے شروع ہی سے سیج ، جرأت مند اور سخاوت پیشہ ہوتے ہیں ، بعض بچ روزاول بی سے جموئے مکار ' برول اور مجوس ہوتے ہیں ، مکران میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے عامل لوگول سے اختلاط رکھنے کی بتار پاور بعض اوقات سکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل کرے بلیخی منس سے وہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہوجائے مثلاً جو مخص سخاوت اختیار کرنا جا بتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تعلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پر مال خرج کرنا چاہئے 'خواواس کے لیے نفس پر مبر کرنا پڑے 'اور بید سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہتے جب تک کہ نفس اس کا عادی نہ ہوجائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ ای طرح جس فخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو اسے متواضع نوگوں کے افعال کی پابٹری کرنی چاہئے 'ادر اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور قاضع اس کے نفس پر سکس خوص کے جائے اور قاضع اس کے نفس پر سل نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی انتما یہ ہے کہ متعلقہ علق آدی کی طبیعت بن جائے اور اس میں انتہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی انتما یہ ہوجائے تکیف ہوتی 'شا تخی اس مخص کو کما جائے گا جو مال خرچ کرے اور اس میں اسے لڈت کے بجائے تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی اس موسے جس میں سے 'اس طرح متواضع وہ مخص کملائے گا جے تواضع میں مزہ طے۔ دینی اخلاق نفس میں اس وقت تک رائح نمیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال پر سے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور آن کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے '

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نمائى-انن) ميرى آگوى فعائل نمازيس ركى گئے-

نمازیں آپ نے آکھوں کی محدثرک اس کیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن می بھی جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر تا رہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البت مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ حسنہ کی مواظبت عدم مواظبت سے بہتر ہے گر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے 'ارشادِ باری ہے۔۔

وَإِنَّهَالَكَبِيرَةً إِلاَّعَلَى الْحَاشِعِينَ (پاره آیت ۴۵) اورب شک نمازدشوار مرورب لین جن کے ول میں خشوع ہے ان پردشوار نہیں ہے۔ اسلام ملی میں میں اور

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

أعبدالله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خيراكثيرا (طران كير)

الله کی عبادت رضای حالت میں کر'اگریہ ممکن نہ ہوتو جو چڑ تھے تاپند ہواس پر مبرکرنے میں بواخ ہے۔ پھر سعادت کا یہ کمال نمیں ہے کہ بھی فعل رضا و رغبت سے ہو'اور اس میں لڈت طے'اور بھی اس کے بر عکس ہو' بلکہ جر لحم اور جرآن ایک ہی حالت رہنی چاہئے' بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور اُنس و رضا میں زیادتی ہونی چاہئے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی مخص نے سعادت کے متعلق وریافت کیا' آپ نے فرمایا ہے۔

طول العمر في طاعة الله (ابومنمورديلي- ابن عن) في الماحت من عمر كاطويل بونا-

یی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء الله موت کو ناپند کرتے تھے "کیونکہ الدنیا مزرعة الا خرة (دنیا آخرت کی کین وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء الله موت کو ناپند کرتے تھے "کیونکہ الدنیا مزرعة الا خرق المهرب کا محتی ہے ، جس قدر عمر اور حس سے اَحسن بنیں گے علاوہ اَزیں عبادات کا مقعد بیا ہے کہ قلب پران کا اثر ہو اور قلب پراثر اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواظَّبت اور مُداومت ہو۔

ان اخلاق کا مقصدیہ ہے کہ ول میں دنیا کی محبت ہاتی نہ رہے 'اور اللہ کی محبت رائع ہوجائے 'اللہ کی ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو 'وہ اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پھچا جاسکتا ہو 'غضب اور شہوت دونوں انسان

کے لیے متحرین ان دونوں قوتوں کو شریعت کے ہلائے ہوئے طریقے پر استعال کرے اور انہیں بھی وُصول إلى الله كا ذريعه بنائے۔ پھراس مکرے کے کاموں سے خوش ہو' اور لذّت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہویا سیحموں کی فیمنڈک میسر ہویا عبادات المجھی معلوم ہوتی ہوں تو یہ کوئی جرت انگیزیات نہیں ہے 'عادت نفس کے آندراس سے بھی زیادہ عجیب وغریب چیزوں کے . ظهور کا باعث بن سکتی ہے ، ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو بیشہ غمو کرِّب میں مبتلا پاتے ہیں 'دو سری طرنِب مفلس جواری کو دیکھئے وہ ہار کر بھی خوش ہو یا ہے اور مزہ پا تا ہے حالا تکہ جس حال میں وہ ہے اگر دو سرے بھی اس میں جتلا ہوجائیں تو بے تمار زندگی ہی دو بحر موجائے اتمار (بوتے ) سے مال ختم مو تا ہے انجم جاہ و برماد موتا ہے ازندگی کی آسائنیں چھنی ہیں عالمان وقت کی باز پُرس کا خوف تلوار کی طرح اَلکا رہتا ہے ، چربھی اس کا چَیکا ختم نہیں ہو آا کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کاعادی بن جا آئے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں یا تا۔ کیوتر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا دِلدادہ ہے کہ دن بحرد حوب میں کمڑا رہتا ہے ' دحوب کی شدّت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو تروں ہے اسے عشق ہے ' خلاؤں میں ان کی اُڑان ہے اسے دلچیں ہے 'اور بازی لگانا اس کامحبوب مشغلہ ہے میں حال ان بد مینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتمائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں ویدو بندی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر سیجھتے ہیں 'اور تمام سزائیں بٹسی خوشی برداشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ ویں اوراپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تمور کو شجاعت سجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو مجتے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سینے سے بھی گریز نہیں کرتے 'یہ سزائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختشل کا ہے جوعور توں کی صورت بتالیتے ہیں 'اور اپنی اس زموم حرکت پر فخرکرتے ہیں ہر محض اپنے اپنے حال میں متت اسيخ اسيخ پيشے ير نازاں ہے 'خواہ وہ کلوک و سکا طين ہوں ' يا مخراور حجام۔ يدسب امور عادت اور ايك ہى كام پر مسلسل مواظبت ك تتيج مين سائن آتے بين اور جب اپنے ہم نداق اور ہم مشرب لوگوں ميں ہمی ان كامشاہدہ ہو تا ہے توبیہ امور تنس میں اور زیادہ رائخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب نفس انسان باطل سے تلذُّهٔ حاصلَ كرسكتا ہے اور بُرائيوں كی طرف ماكل ہوسكتا ہے قوحق سے لطف کیوں نمیں اٹھائٹکا' اور اچھائیوں کی طرف کیوں نمیں مائل ہوسکتا بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نمیں ہو تا'یہ ایہای ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھانے کی رخبت رکھتا ہو کیا اس رغبت کو فطری کما جاسکتا ہے۔ کسی مخص کا تحکمت اللہ کی محبت معرفت اور عبادت کی طرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو ،جس طرح کھانے کی رخبت فطری ہے اس طرح اللہ ک محبت امعرفت اور عبادت کی طرف میلان مجی طبیعت قلب کامفتفی ہے اکوں کہ قلب امررتانی ہے اشموت کے نقاضوں کی طرف اس کامیلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائی اور فطری نہیں ہوسکتا 'قلب کی اصل غذا حکمت 'معرِّفت اور محبت اللی ہے 'اگر عوارض کی وجہ سے وہ طبن تقاموں سے مخرف ہوجائے تویہ ایہا ہے جیسے کسی محض کے معدے میں خلل ہوجائے اور کھانے کی اِشتماباتی نہ رہے 'حالا تک کھانا معدے کی غذا ہے 'اور اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیرالله کی طرف جس قدر ماکل ہوگا ای قدر اس میں مرض ہوگا ہاں اگر کمی غیراللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضا کقہ نہیں'اسے مرض سي كما مات كا على بد محبت بعي طبعي كملاع كي-

اس تعمیل سے یہ بات انجمی طرح ثابت ہو پھی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاق حنہ کا اکتباب کیا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی مخص اولاً انہیں بتگف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الاَ مریہ اخلاق طبعی اور خلقی ہوجاتے ہیں 'قلب اور اعتماء کے مابین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعتماء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے 'اور اعتماء کی اشارے پر حرکت کرنے لگتے ہیں 'ای طرح اعتماء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے 'قلب اور اعتماء کی آثر پذری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ مجھنے میں آسانی ہوگی۔

شلاکوئی مخص فن کتابت میں ممارت حاصل کرنا جاہے تو اس کا یہ طرف ہے کہ وہ مص کے سلسلے میں ماہرین فن کا تبول کی تقلید كرے اور جس طرح وہ حدف و الفاظ لكھتے ہيں اس طرح وہ بھی لكھے اور عرصة دراز تك اس كي مثل جاري ركھ يمال تك كه كابت اس كى عادت بن جائے اور خوبصورت حوث جس طرح بہ تكلف بنتے تھے اب بلا تكلف بنتے ليس اس طرح أكر كوكى من مقید بنا جاہے تو اسے فقهاء کی تقلید کرنی جائے ایعنی فقد کے مسائل کا بار بار بھرار واعادہ کرنا جاہے تاکہ وہ مسائل اُذیر موجاتي اور دل تك ان كا اثر بيني اور تقيه النّنس موجائي اس طرح عن مثنى بمديار اور متواضع بننه كاخوامش مند بمي ان لوكول ی تقلید کرے جو معی معنی میں سفاوت ، تقوی علم اور تواضع کے زیورے آراستہیں۔ تقلید کی ابتدار تلقف سے موتی ہے ،بعد میں زر تقلید انعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جز پکڑ کیتے ہیں اطلاق کے اکتساب کی سی تقییر ہے۔

یماں یہ بات یاد رکھنی چاہے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم آیک روز کی چھٹی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو آ اور ایک دان ك مطالعه و تحرار ب تقييد نيس بنا اس طرح اعمال حند ك ذريعة قلب ك تزكيه و يحيل اور هسين كاطالب أيك دن كي عبادت ہے یہ مقصد حاصل نہیں کرسکا اور نہ ایک روز کی معصیت ہے اس مقصد کی پخیل میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا می مطلب ہے کہ ایک مناو کبیرہ دائی بر بختی کا باحث نہیں ہوگا۔ البت ایک روز کا تفطل دو سرے روز کے تفطل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگریہ سلطے دراز رہے تو طبیعت میں سستی پدا ہوسکتی ہے اور انس بے عملی کاعادی بن سکتا ہے اوریہ سستی اور ب عمل نقہ سے محروی کا باعث بن سکتی ہے ہی حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا ایر تکاب دد سرے صغیرہ گناہ کاسب ہو آ ہے اور بہت ہے صغیرہ کناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ انعیاذ ہاللہ۔ نیز جس طرح ایک رات کے مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہو تا ہلکہ بدن کے تدریجی نشودنماکی طرح آہستہ ہو جہاس طرح ایک رات کی عبادت کا اثر بھی فوری طور پر مرتب نہیں ہو آبلکہ بتدريج مويا بي لين اس كايد مطلب نسيس كه بم ايك رات يا ايك ساعت بلكه ايك لحدى مخفرتين عبادت كوحقير سمجيس اس ليے كه تموزا تموزابت بوجا آب كه مصدال چند مخفر مخفر عبادتيں طويل عبادت بن جاتى بين محما عجب ب كه مخفر عبادت است اخلاص کی بنائر طویل عبادت سے فائق اور اجرو تواب میں زیادہ ہو 'بسر حال مخضر عبادت بھی مورز ہوتی ہے جمواس کی مانیر محسوس نہ ہو ' تا فیرے مخلی رہنے یا نہ رہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عمادت کی انتنا تواب ہے ' اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اس پر معمیت کو قیاس کرنا جاہے۔

بت سے نتماء ایک دن کی تعطیل کو حقیراور غیر مور سمجھتے ہیں۔ ان کی بدعادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکت ہے وہ نفس کو تقطیل کے غیرمور ہونے کا فریب دیتے رہیں مے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں مے میں طال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ مناہوں کو اہمیت نہیں دیے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں' اور انس کو توبد کا فریب دیے رہیے ہیں' یمال تک کہ توبد کی توفیق نسي ہوتی اور موت کا آئن پنجہ انسیں آئی گرفت میں لے آیتا ہے گناموں پر امرارے مل سیاہ ہوجائے ہیں 'اور توہ کی توثق نہیں

ہوتی وہ کادروزاہ بند ہونے ہے کی مرادے اور کی اس آیت کے معنی ہیں۔ وَجَعَلْنَامِنُ مِیْنِ اِیلِیْهِمُ سَتَاقِمِنُ خَلْفِهِمُ سَتَاقِمِنُ خَلْفِهِمُ سَتَا(ب ٢٢ر١٨ آيت ٩)

اور ہم نے آیک آزان کے سامنے کردی اور ایک اوان کے بیچے کردی-

حعرت على فراتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے عتنا ایمان نیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور جم میں اضافہ ہو تا رہتا ہے یمال تک کہ تمام دل نورانی موجاتا ہے 'اور نفاق کا اغاز ایک سیاہ فقطے سے ہو تا ہے 'جس قدر نفاق برمتائے ای قدراس نقطے کی ای اور حِتی دِعود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یمال تک کر تمام الب سیاور جاتا ہے۔ اس تنسیل سے فابت ہوا کہ اچھ اخلاق مجمی طبعی ہوتے ہیں اور خلقة آدی کے قلس میں اے جاتے ہیں مممی ان کا اکتساب كرنارد تا ب اكتباب كابتدا تكليف سے موتى ب بعد ميں يكى اخلاق عادت اور طبيعت بن جاتے ہيں۔ فيك لوكوں كے مشام ب

اور ان کی تقلید سے بھی اجھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں "کیوں کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے 'اوروہ خیرہ شرہر طرح کے امور سرقہ کملتی ہیں 'جس محفص میں یہ تینول باتیں طبع 'عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں بلاشیہ وہ محف فنیلت کے اعلی درجے پرہے ' اور وہ محف ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتمائی درجے پرہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادیاً شرکو پہند کریا ہو اور ووست احباب بھی برے ہوں' باتی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں' قرآن یاک میں ہے۔

ڡؘٛڡؘڹؙؾۘۼۘڡؘڶؗڡؚؿؗڡۜٵٛڶڎڗؘڗڂؚۑؗڔٵؾۘڒۘٷۘڡؙڹؗؾۜۼؖڡٙڶؙڡؚؿؙٚڡۜٵڶۮۜڗٙڗؚۺٚڗۜٵؾۧڒۘ؋(پ٣٠٣٣٦ؾ ٤-٨)

جو هخص (دنیا میں) ذرّہ برابرنیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو محض ذرّہ برابر بدی کرے گا وہ س کو دیکھ لے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُو اَانْفُ سَهُمْ يَظُلِمُونَ (پ١٢٠ استاس) اور ان پراللہ تعالی نے ذرا ظلم نمیل کین وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کررہے تھے۔

تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس: بیبات آپ پہلے جان بچے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحاف نفس کے مرض کی علامت ہے' یہ آبیا ہی ہے بدن کے مزاج میں اعتدال تقدرتی اور اعتدال ہے انحاف بیاری کی دلیل ہے' زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں' جس طرح بدن ہے امراض دور کرے اس کی صحت اور تقدرتی کے لیے کو مشش کی جاتی ہے' اس طرح نفس ہے اخلاق دور کئے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاصلہ ہے آرات کیا جاتا ہے' انسان کے جسمانی کی جاتی ہیں اصل اعتدال ہی ہے' غذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلل واقع ہوتا ہے اس طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے' چانچہ اس اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج 'اور صحیح فطرت کا حامل بیدا ہوتا ہے' بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں' حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كل مولوديولد على الفطرة وانما ابواه يهو دانه او ينضر انه او يمجسانه (عارى و ملم-ابوبرية)

ہر بچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یبودی نفرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذا کل اختیار کرتا ہے پیدائش کے وقت یہ رذا کل اس کے اندر پیدائسی ہوتے نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کال پیدائسیں ہو تا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور نشوو نما پاتا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کال پیدائمیں ہوتا بلکہ بتدر تج کمال حاصل کرتا ہے 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگر بدن میچ ہوتو طبیب اس کی صحت کی حفاظت کے لیے تدہیری کرتا ہے اور بیار ہوتو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجمد کرتا ہے 'اسی طمرح آدمی کو چاہئے کہ وویاک وصاف اور شائٹ و مہذب نفس کی حفاظت کرے اور صفاتِ کمال اور صفاءے محروم نفس میں کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام احترال کو درہم برہم کرنے والی علمت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے بینی حرارت کا بُرود ک سے اور بُرود ک کا حرارت ہے اس طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے۔ مثل جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے بھل کی بیاری کا علاج ساوت سے ' تظیر کے مرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پر بندلگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی باریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور ول کی خواہشات کو دہانے سے ہو تا ہے اس طرح نس کے امراض بھی عجابدے کی تکنی اور شدت پر مبرکتے بغیردور نہیں ہوتے ہلکہ دل کے امراض میں اس مجابدے کی ضورت بچھے زیادہ ہی پرتی ہے 'اس کیے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہوجا تا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کاساتھ چھوڑتی ہے لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی بیشہ بیشہ کے لیے ہاتی رہ جاتے ہیں۔ نیزجس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے هر سرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شدّت وضعف کو سامنے رکھ کر تجویزنہ کی گئی ہواوراس میں مقدار کی کی' نیاوتی کی رعایت ندی می ہو اس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرر کھا ہے اس معیار کی روشنی میں وہ دوا کی مناسب مغید اور مرض کے لیے مؤرّ مقدار تجویز کرتے ہیں 'اگریہ معیار طحوظ نہ رہے تو مرض نم ہونے کی بجائے زیادہ بوجائے اس عال نفس کی باریوں کا ہے۔معالج کو چاہتے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے آضدادے علاج کرے ان میں یہ معیار طحوظ رکھے۔دوا کامعیار مرض کی روشنی میں مشعین کیا جاتا ہے' چنانچہ طبیب اس وقت تک کمی مرض کاعلاج نہیں کرنا جب تک وہ یہ پتا نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض كاسبب باردب يا حارب أكروه مرض حرارت كى بناير ب تووه اس كے ضعف و شدّت پر نظر دالتا ہے ، كريدن كے احوال ، وقت کے تقاضے ' مریض کی عمراور اس کے مشاغل و فیرہ بھی معالج کی نظر میں رہتے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کر تا ے اس طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے ذریطاح موصانی مریضوں پر ریا ختن اور مجاہدوں کا اتنا بوجہ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں 'نیزاپنے مریض نے لیے کوئی مجاہرہ اس وقت تک تجویزنہ کرے جب تک اس کے مرض کا میچ طور پر اندازہ نہ کرلے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تواس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ بچھ نہیں ہوسکا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک بی طریقه اختیارنه کرے۔ اگر کسی نے ایباکیا تودہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کوہلاکت میں جتلا کردے کا مرشد کا فرض بیہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے اس کے حالات پر نظروالے اس کے تن دسال اور طبیعت و مزاج کی رعایت كرے اوريه ديكھے كه وہ مجاہدے كى كس قدر مشقت اور نعب برواشت كرنا ہے ان تمام امور كاجائزہ لينے كے بعد وہ اس كے ليے کوئی مجامرہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی مواور شریعت کی صدودے ناواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سكملائے جائيں أكر وہ حرام مال ميں مشغول ہو اور معميت كا إر تكاب كرنا ہو تو اسے منع كرے اور كنابوں كى زندكى مذارنے سے روے ، جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نور سے منزر ہوجائے تو احوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجوید کرے 'اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خیرات کردے تاکہ اس کے ول میں مال کی طرف کوئی اِلنفات باقی نہ رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف ما كل موجائے اى طرح أكر مريد كے دل ميں تكبّر رغونت اور عزت نفس كا احساس زيادہ مو تواہے ما تكنے اور لوكوں كے سائے دست سوال درا ذکرنے کے لیے بازار بھیج 'کیونکہ تکبراور رغونت اور اپنے آپ کو بڑا سجھنے کا حساس ذکت کے بغیر نہیں جا آ۔ اور مراكري سے زيادہ باعث ذرّت چركوئي دوسرى نميں ہے ،جب تك يد بارى الحجى طرح ختم ند موجائے اس وقت تك وہ اسے اس ذليل پينے كى پابندى كرنے كا مكلف بنائے "كبراور رعونت قلب كى بدترين مملك يارياں بين اگر كمي مردير جم ولباس كى نظافت كا خیال غالب ہو اور وہ صفائی کی طرف زیادہ ماکل نظر آتا ہو تو اس سے کمریلو کام لئے جائیں شا کمری صفائی کرائی جائے کندی جملوں پر جما رو لکوائی جائے 'باور ہی خانے کا کوئی کام سرد کردیا جائے آکہ وحویں سے سابقہ بڑے 'اور نظافت کی رعونت باتی نہ رے۔جولوگ اپنے کروں میں زیب و زینت اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور ولنوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'دلنیں بھی دن بمرای آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو پوج یا پھرکے منم کی پرستش کرے 'جب بھی بندہ غیراللہ کی پرستش کر تا ہے اس کا قلب اللہ سے مجوب ہوجا تا ہے 'جو مخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ آپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی می ندموم اور فتیج عادت سے بازنہ آئے تو اس کا رخ اس ندموم عادت سے بٹاکر کسی دو سری ندموم عادت کی طرف چیررینا جاہے جو اس سے کم درج کی ہو۔ یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی فخص کیڑوں پر لگا ہوا خون پیشاب سے وطوعے اور پیٹاب کوپانی سے دھوڈالے۔ یہ اِس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو' یا جیسے بچے کو کمتب میں اولا گیند کے سے کھیلنے کی ترغیب دی جائے ' پھر کھیل سے اچھے لباس کی طرف ماکل کیا جائے ' آجھے لباس اور زینت و نفاخر سے ریاست و جاہ کی طلب پر اکسایا جائے 'اور آخر میں اسے آخرت کی ترخیب دی جائے آگر کمی مخص کا دل آیک دم ترک جاہ پر آبادہ نہ ہو تو اسے معمولی درج کی جاہ کی ترغیب دین چاہے اور اسے بتدریج اس صغت سے ہٹانا چاہے اس طرح اگر کسی مخص پر کھانے کی ہوس غالب بائے تواسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ، مجراہے اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ، ووسروں کو کھلائے ، اور خود نه کھائے 'یماں تک کہ اس کانفس عادی ہوجائے اور اس میں مبری قوتت پدا ہوجائے 'ہوس کا خاتمہ ہوجائے۔ اس طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو' اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تواسے روزہ رکھنے کے لیے کے بعض او قات روزے سے بھی شہوت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید ہے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے ' روٹی نہ کھائے ' دو سرے دن روئی سے افطار کرے پانی نہ بے گوشت اور وو سرے سالنوں کے استعال سے مع کرے یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہوجائے شروع میں بھوک سے اچھا کوئی دو سمرا علاج نہیں ہے اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو مخل اور خاموثی افتایار کرنے کا تھم ا دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلّط کردے جو بد اخلاق ہوں 'اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے تاکہ ان کے ساتھ رہتے رہنے وہ انتوں پر مبر کرنے کا خوکر بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیاوہ تراپے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بداخلاق ہوں اور زشت روکی اور درشت کلامی ان کی عادیت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچنے والی ہرانیت پر مركت تنے 'اور غمد في ليتے تے 'شروع شروع ميں اياكرنے كے ليے انسي كلف سے كام لينا برا 'بعد ميں مبران كى عادت بن میا یماں تک کہ اس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پرلیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کروری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انهول نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سنر کرنے لگے جب موسم سرد ہو' اور موجیس مضطرب ہوں۔عبادت سے سستی اور کا بل کے علاج کے لیے ہندوعابد رات بحرایک ہی پہلو کھڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں سُت تھے، انہوں نے اپنے مرض کاعلاج اس طرح کیا کہ رات محرمرے بل کھڑے دے تاکہ نفس اس مشقت سے محبرا کریاؤں بر کھڑا ہونے پر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت دل سے اس طرح سے ذائل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خیرات کرنے کے بجا دریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترجے دی کہ خیرات کرنے میں ریا کاری کا اندیشہ تھا۔

ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج سے مربیقے معلوم ہوتے ہیں ، تین یماں ہمارا مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے ، دوائیں اور علاج کے طربیقے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے ، اس وقت تو ہمارا مقعد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے:۔ وَاَمّا مَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَانِّ الْبَحَنَّةَ هِى الْمَاوٰى (پ ۲۰۹۰ م آیت ۲۰سے ۱۳۰۰)

اور جو فخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا ادر ننس کو حرام خواہش سے رو کا ہوگا سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

مجاہدے میں اصل اور اہم ترہات یہ ہے کہ جس ہات کا عرزم کرے اسے پورا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ترک شہوت کا عرزم

کرلے اور اس راہ میں پچھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے 'اوریہ سجھ کہ یہ دشواریاں بطورِ ابتلاً و آ زمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبر آ زما ہو کر اپنے ارادے پر قائم رہنای مجاہدہ ہے عمد محتیٰ کرے گا تو نفس کو الی ہی عادت ہوجائے گا 'اگر خدا نخواستہ بھی عمد محتیٰ کی فریت آجائے تواپنے آپ کو مزا دے جیسا کہ ہم نے محاب اور مراقبہ کے باب میں نفس کو مزا دینے کے موضوع پر تفتیلو کی ہے آگر نفس کو مزا نہ دی تو نفس اس پر غالب آجائے گا 'اور تمام ریاضت بریاد جائے گا۔

#### قلۇب كى بيارى اور صحت كى علامتىن

جانا چاہئے کہ ہر عضوبرن ایک مخصوص تعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگر وہ قعل جس کے لیے عضوی مخلیق کی گئی ہے اس عضو سے مرزَد نہ ہوا در مرزَد ہو تو اضطراب کے ساتھ سرزَد ہو تو کما جائے گا کہ یہ عضوا بی صحت کھو چکا ہے ' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہاتی نہ رہے ' آنکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہوجائے۔ اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس محصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی مخلیق عمل میں آئی ہے ' اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت ' اللہ تعالی کی محبت ' اس کی عبادت ' اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دیتا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مددلینا ہے ' چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَمَاْ خَلَقْتُ الْحِنُ وَالْإِنْسَ الاَّلِيَّعْبُدُونِ (ب٢١٢ آيت ٥٦)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

بسرحال ہر عضوکے ساتھ کوئی نہ کوئی فاکدہ مخصوص ہے قلب کا مخصوص فعل تحکت اور اللہ تعالی کی معرفت ہے انس انسانی ک خصوصیت وہی ہونی چاہئے جس کے ذرایعہ وہ بمائم سے متاز ہوجائے جمیو نکہ کھانے پینے 'دیکھنے' اور جماع کرنے کی توت تو جانوروں کو بھی میسرہے ' انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا اور اک رکھتا ہے ' اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالی ہیں ' اب اگر کوئی مختص کسی شئی کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ دہ اس شئی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے' معرفت کی علامت محبت ہے' جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گاوہ اس سے محبت بھی کرے گا' اور محبت کی علامت ہیہ ہے کہ اس پر دنیا کی کسی محبوب چیز کو ترخیج نہ دی جائے جیسا کہ ارشاور تبانی ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ اِبَاءً كُمُ وَابِنَاءً كُمُ وَاخْوَانُكُمُ وَازْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَامُوالٌ إِ فَتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٍ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحَبَ اِلْيُكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَا دِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَاتِي اللّهِ الْمُرِهِ (بِ١٥ اَيت ٢٢) آپ كم دَيْخَ كه اگر تمارے ال باب اور تمارے بيغ اور تمارے بهائي اور تماري ديبيال اور تمارا گند اوروه ال جو تم كه الله عن اوروه تجارت جي مي تكائ نه بون كاتم كو انديشه بو اوروه كم جن كوتم بند كرتے ہو تم كو الله عن اورا سكے رسول سے اور اس كي راه مي جماد كرنے سے زياوہ بيارے بول قوتم منظم به منظم الله عنه منظم الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سواکسی اور چڑی محبت ہے اس کا دل بھار ہے یہ ایسا بی ہے جیسے کسی کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایسا معدہ مریض کملا آئے ہے' یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بھار ہیں۔ اِلّا ما شاء اللہ۔

بعض امراض است مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا تا۔ ول کے امراض کا حال پھر ایبا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پید بھی نہیں چا۔ اس لیے وہ ان سے غفلت برتا ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے آو اس کی ووا کی تخی پر مبر کرنے کی ہمت کھو بیٹے اس لیے کہ دل کے مرض کی دواشو آول کی خالفت ہے جس کی تکلیف جال کی گی تکلیف سے زیادہ خت سمجی جاتی ہے 'اگر کسی مخض کے اندر مبر کا یا را بھی ہو آو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا ہو اس کا ضحح طریقے پر علاج کرسکے 'ول کی بیاریوں کے معالج علماء ہوسکتے ہیں' لیکن ان کے قلوب خود بیاریوں میں مبتلا ہیں' جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کہا ہے تو وہ سرے کا علاج کیا کہ مرض تکھین اور لا علاج بن گیا ہے 'ول کی بیاریوں کے علاج کا علم محث چکا ہے نہ ان بیاریوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں'اور ایسے اعمال میں مشخول ہیں بیاریوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں'اور ایسے اعمال میں مشخول ہیں محبت کی علامات کا ظا ہر عباوت ہے اور باطن ریا ہے' یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالجہ کے نتیج میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال سُنے۔

اس سلسلے میں اس بیاری پر نظرر کمنی جاہتے جس کاعلاج کرنا ہے اگروہ بیاری شلا بیل ہے جوہلاک کرنے والی اور اللہ تعالی سے دور کرنے والی ہے تو اس کاعلاج مال خرج کرنے سے ہوگا، لیکن بعض او قات مال خرج کرنے میں صدود سے تجاوز کیا جا تا ہے اور اِنفاق اسراف میں داخل ہوجا تاہے واسراف بھی ایک مرض ہے کیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی مخص برود کت کاعلاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پنچائے کہ برووت پر حرارت غالب آجائے ظاہرہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے ' بلکہ مطلوب اعتدال ہے ، جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برُودت ' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا در میانی درجہ مطلوب ہے 'اگر آپ نقطة اعتدال 'اور دو چیزوں کے درمیان حدّا وسط معلوم کرنا جاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظرد الیں جو کسی خلق کے باعث وجود میں آئے اگر وہ فعل سمل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا جائے کہ یمی خلق نفس پر غالب ہے ، شاہ اگر مال جع كرنے اور اسے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجہ لینا جائے کہ نفس پر علق بخل غالب ہے۔اس صورت میں خرج کرنے اور مستحقین کوان کاحق پھپانے کا الزام کرے 'اور اکر نفس کو مستحق پر خرج کرنے کے مقابلے میں غیر متحق پر خرج کرنے میں زیادہ لذت ملتی مواور میہ خرج کرنا جمع کرنے سے زیادہ سبل لگنا مو توسیحے لینا چاہیے کہ نفس پر خلق إسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رُجوع ہوتا چاہیے نفس کی گھرانی اس طرح جاری رکھنی چاہیے اور بیہ و میصتے رہنا چاہئے کہ کون سافعل نفس پرشاق گذر تا ہے'اور کون سافعل سن ہے۔ اور یہ محرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہوجائے لینی نہ نفس کو خرج سے دل چیسی رہے اور نہ جع وامساک کی طرف اس کا النفات رہے ملکہ اس کی حیثیت بانی کی سی موجائے جو ضرورت کے لیے رو کا جا آ ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جا آ ہے 'نیز بذل (خرج كرف) كواساك (روكف) يركونى ترجيج ينه موجوول اس درجه كاموجائ كاوه ان اخلاق رديله سے پاك رہے كا- الله تعالی تک چنچنے کے لیے ول کا دُنیاوی علا کُل سے لا تعلق ہونا ضروری ہے ، آکہ جب دنیا سے اِذانِ سَفر ملے تونہ دِل میں کسی شی ک طرف إتفات مواورنداس كے اسباب كادهيان مو-اس صورت ميں نفس كى رب كريم كے حضور واپسى اس نفس لطيفه كى واپسى ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے رامنی ہے 'ایسے بی نفوس اللہ کے مقرّب بندوں انبیاء' مقدیقین' شُداءاور مُسلحاء کے زمرے میں شار کئے جاتے ہیں۔

درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں آنتائی دقت ہے' بلکہ یہ کمنا زیادہ بمترے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دُشوار گذار صراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے کہ صراط سے سلامتی کے ساتھ
گذریں گے' اور کیونکہ آدی صراطِ متنقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جمک بی جاتا ہے اس کا دل
اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اسے چھے نہ چھے عذاب ضرور ہوگا کو وہ دونرخ کی آگ سے اس طرح

نکل جائے جس طرح بیلی جمیق ہے اور اس کی رو تارہے اندرے گذرتی ہے اللہ تعالی فراتے ہیں:۔ وَانْ مِنْكُمُ اللهُ وَارِ دُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَقْضِيّنَا ثُمَّ نُنْجِى ٱلْذِيْنَ اتَّقَوُا (پ١١ر ٨ آيت ١١-٢٢)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے (ضرور) پورا ہوکر رہے گا پھرہم ان لوگوں ن کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈریں۔

و مستقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صراط متنقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں صراط متنقیم پر ثبات قدمی کی اس و شواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتحہ کے دوران شب وروز میں ستڑہ مرتبہ یہ دعا واجب ہوئی ہے:۔

اَهُلِنَا الصِّرَ اطَالُمُسْتَقِيْمُ (بِرَ آيت)

بتلاديجي بم كوراسة سيدها ـ

روایت ہے کہ کمی بزرگ نے خواب میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرایا ہے کہ سورہ ہود نے جھے بو ژھا کردیا۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سورت میں یہ آیت

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرُتَ (ب١٢ الم ١٢ الما الت

آپجس طرح که آپ کو تھم ہوا ہے (راودین) پر متعقم رہے۔

بہر حال سیدھے رائے پر قدم رہنا اگرچہ سخت دشوار ہے لیکن انسان کو استقامت ہے قریب تر رہنے میں کمی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کرپائے جو محض نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں منحصر ہے اور نیک اعمال استھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں اس اعتبار سے ہربڑے کو اپنے ادصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے ' آکہ اگر کوئی نقص ہو توائے دور کیا جاسکے۔

## اپنے عیُوب بیجانے کا طریقہ

الله تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اے اس کے عیوب پر مقلع فرمادیتے ہیں ،جس مخص کو گہری بصیرت میتسرہوتی ہے اس پر عیوب مخلی نہیں رہجے 'اور جب عیوب کا علم ہوجا آئے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہوجاتی ہے 'لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے نا واقف ہیں حال یہ ہے کہ آدمی دو سرے کی آگھ کا بڑتکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آگھ کا شہتیر نہیں دیکھ پا آ۔۔۔۔اپنے عیوب پھیاننے کے چار طریقے ہیں:

سلا طریقیہ: بیب کہ کمی ایسے چینی مجلس میں حاضری دیا کرے جو نفس کے عیوب سے واقف اور مخلی آفات پر مطّع ہو 'اس ی فل میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو 'یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور مجاہرے کے ہاب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو 'یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور مجاہدے کے ہاب میں اس کی ہدایات پر عمل کر نے واسے ہاگرہ کو اس کے ہالمنی میوب سے آگاہ کرتا ہے ان کے اِزالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے 'اس نمانے میں نہ کورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذہ ناور ہی ملتے ہیں۔

دو *سرا طریقتہ*: بیہ ہے کہ کوئی مخلص' وفاشناس' زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اے اپنے نفس کا مگرال مقرّر کردے تاکہ دواس کے اُحوال اور اُفعال پر نظرر کھے' اور ظاہر دیاطن میں جو گرائی بھی دیکھے اس پر تنبیہہ کرے' اکابر علائے دین کا طریقتہ

یہ جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود بسندی کے مرض میں بہت کم جٹلا ہوگا' اور اپنے نفس کو پاکباز سجھنے کی بجائے متم اور غلط کار سجمتارہ گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملتاد شوارہ جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کردیں 'زیادہ تر دوست خوشار بیند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ، بلکہ اسے دوسی کاحق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں' اور برها چڑھا کرعیب ہتلاتے ہیں' مخلص' بے غرض' اور سچے دوست کا وجود عَنقاء ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی نے آیے لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرلی تھی اوگوں نے عرض کیا : کیا بات ہے؟ اب آب ان لوگوں سے کیوں نمیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کرکیا کروں جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندی کردیا کریں ' دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے برنکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں مارے عیوب سے آگاہ کریں' اور ہمیں نفیحت سے نوازیں یہ ایمان کی کزوری ہے کہ ہم آپ عیوب کی نشاندہی پر برا فروختہ موں 'اخلاق رفیلہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ ' مچھو وغیرہ اب آگریہ مودی کیڑے تسارے کیڑوں میں مکس جائیں اور کوئی قفص مہیں ان کی انت ہے آگاہ کرنے اور ان نے بچنے کی تاکید کرے یا بچنے کا راستہ متلائے توکیا وہ ممارا وسمن ہے؟ ہر گزنہیں!اس قفص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور پچھو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ' طالا نکہ بچھو کے زہر ملے اَ ثرات ایک دو روز رہیں تے 'جب کہ اخلاقِ بر کا اثر موت کے بعد بھی باتی رہے گا' پھرکیا بات ہے کہ ہم اپنے نامیح کو دعمن نصور كرتے ہيں اور اس كے تلائے ہوئے عيوب كا إزاله نہيں كرتے ، بلكه الثان كاندر عيوب تلاش كرنے لگتے ہيں ماكه وہ أكنده نفیحت کی جرات نه کرسکے۔ نامیح کو وسمن وی لوگ سجمتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑھیے ہول ' مید ضعف ایمان می کاشاخسانہ ہے۔ اے اللہ! ہمیں رُشد و ہدایت کا راستہ د کھلا ، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما 'اور ان عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز 'اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ اوا کرنے کی توثق عطا کرجو ہمیں ہمارے میوب سے آگاہ کریں۔

تیسراطریقیہ : یہ ہے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے اس لیے کہ دشمنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیمی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات طاہر نہیں کرتی 'ہمارا خیال توبیہ کہ آدمی خوشار پند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو عیب بین اور عیب کو وشنوں سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمو آتعریف می کرتے ہیں' ان کی آئھیں صرف اچھائی دہتی ہیں 'ان کی زبانوں پر صرف اچھائی دہتی ہیں ہوئے ہے کہ آدمی فطر آدشنوں کی محمول کرتا ہے اور ان کی ہمیات کو حمد پر محمول کرتا ہے اور ان کی ہمیات کو حمد پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بھیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: بیب کہ لوگوں سے ملے مجلے اور جوبات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپے ننس کا اضاب کرے اگروہ

بات اپ نفس میں پائے قواسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آئیٹ کی طرح ہوتا ہے، ہر فض کو چاہئے کہ وہ اپ مسلمان بھائی کے آئیٹ میں اپی نفسویر دیکھے، اس کے حیوب کے ذریعہ اپنے حیوب معلوم کرے، اور یہ سمجھے کہ خواہشات کی اِتباع کے معاصلے میں عام طور پر طبائع قریب قریب ہیں، جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا ہزء ود مرے میں ہمی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے حیوب ڈھونڈ افتیار کیا جائے قو ہر فض میں اپنے حیوب ڈھونڈ افتیار کیا جائے قو ہر فض میں اپنے حیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان عیوب ہے پاک کرے۔ اگر آدیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جائے قو ہر فض کی خود بخود اصلاح ہوجائے، نہ مؤوب کی ضرورت ہے اور نہ مرتی گل ۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے کسی فض نے دریا فت کیا کہ آپ کو آدب کس نے سمعلایا 'جابلوں کی جمالت بھے بری معلوم ہوئی میں نے اس سے کار مؤت کیا کہ کار اور آزر او شفقت انہیں نفیحت کار اور آزر او شفقت انہیں نفیحت نفس کی تمذیب میں مشغول ہو' اور آزر او شفقت انہیں نفیحت نفس کی تمذیب میں مشغول ہو' اور آزر او شفقت انہیں نفیحت کرے ' اور ایچھ راسے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس فض کو ایسے استاذ کی صحبت میتر ہے اس کے پاس کو یا چا پور آزر اور شفقت انہیں تھائے دو اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اس مین جائے گا۔

## قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات دلائل نقل شوام شرع

اگر آپ ندکورہ بالا تغیبلات پر غور کریں گے تو بھیرت کے دروازے ٹھل جائیں گے 'اور علم ویقین کی روشنی سے قلوب کے اَمراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن اگر آپ غورو فکر کے ذرایعہ امراض اور ان کے معالمجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تعلید اور ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تقدیق ضرور کرتی چاہتے 'کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہو تا ہے 'اللہ تارک و تعالی فرواتے ہیں:

یْرُ فَ عِاللّٰہُ الَّذِیْنَ اَمْنُوْ اَمِنْکُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُو اللّٰعِلْمَ دَرِّ حَاتِ (پ۲٫۲۸ آیت ۱۱) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے (اور ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم دیں عطا ہوا ہے (اُنٹروی) درجے بلند کرے گا۔

چنانچہ جس مخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تقدیق کی کہ اللہ تعالی تک پنچے کا واحد راستہ شوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا بھید پالیا وہ ان لوگوں میں ہے ہے جنہیں ایمان ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی ہے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے۔ارشاد ہے: سرمروج سے سرسر ہونے دور میں ا

وَكُلَّا وَعَدَاللَّهِ الْحُسنى (ب٥٠ أيت٥٥) اورسب الله تعالى في التي كمر كاوعده كياب-

شریعت کے شواہر: بسرحال اس حقیقت پر کہ ترک ِشموات ہی اللہ تک پہنچے کا واحد ذریعہ ہے۔ آیات احادیث اور علاء کے آقوال شاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنَّ الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوَلَى (پ٣٠٦ آيت ٣٠٨٠) اور جس نِنْسَ كُوحِ آمِ خوابش سے روكا بوگا سوجت اس كا ثمكانہ بوگا۔ اُولِنْكَ الَّذِيْنَ اَمُتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوكِي (پ٢٦ر٣ آيت٣) يه وه لوگ بين جن كے دلوں كو اللہ تعالى فے تقولى كے ليے خالص كروا ہے۔ اس كى تغيريه به كدالله تعالى في ان كه دلول سه شوات كى مجت نكال دى الركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما آب: المؤومن بين خمس شدائد مؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله و و و نفس تنازعه (مكارم الاظلق-انس)

مومن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے مؤمن اس سے حد کرنا ہے منافق اس کے تین بغض رکھتا ہے ، کافراس سے جنگ کرنا ہے اور شیطان اے مراہ کرنا ہے اور نفس اس سے جنگزا کرنا ہے۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا کہ نفس جھڑا اُور شمن ہے 'اس کے خلاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیبر معنرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنے فرنقاء کو شموات کو گئمٹہ کر بتانے ہے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ معنرت عیسی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس مخص کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی خاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا ہوجمادسے واپس آئے شعہ۔

مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر خوش آمريد! تم چموثے جمادے بوے جماد كى طرف والس آئے ہو۔ لوگوں نے عرض كيا: يا رسول الله! جماد اكبر كيا ہے؟ فرمايا: جماد نفس(۱) نيزا يك مرتبه ارشاد فرمايا: ۔ المجاهد من حاهد نفسه في طاعة الله عزوج ل (ترفدي 'ابن ماجہ فضالہ بن سعيد") مجابد وہ ہے جو اللہ تعالى كى اطاعت ميں نفس كامجابده كرے ۔

ایک مدیث میں ہے:۔

کف اَذاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعض کار تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعض کابعض الا ان یعفر الله تعالی ویستر (۲) این این اور الله کی معیت میں اس کی خواہش کا اِبْراع مَت کر اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تھے سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حمد دو سرے کو اعت کرے گا اللہ تعالی تیری مغفرت کردے اور تیری یودہ یوشی فرادے۔

<sup>(</sup>۱) يدرويات كتاب عائب القلب من كذر يكل ب- (۲) اس روايت كى كوكى اصل مجهد نسيس لحى-

کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم ہے باز آجائے اور اس کے فتنے مرو پر جائیں اور ول شہوت کی آلا کشوں ہے پاک و صاف
ہوجائے اگر نفس کے ساتھ ہے سلوک کیا گیا تو وہ پاک وصاف منور اور ہاکا بھلکا ہوجائے گا فیر کے میدان اس کے راستے ہوں ہے ،
طاعات کی واویاں اس کی گذر گاہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور وارین شل اس طرح دو رہے گاجی طرح محو وا ہموار زہن پر
سرے دو تہ آج یا اس طرح محو ترام ہوگاج مس طرح باوشاہ گئی کی سرکر آج۔ یہ جیہیٰ بن معاذر ازی ہے بھی فرایا کرتے تھے کہ
انسان کے دعمن تین ہیں ، دنیا شیطان ، نفس ، دنیا ہے ڈہر کے ذریعہ بچ۔ اور شیطان پر اس کی مخالف کر کے فلہ حاصل کر اور
انسان کے دعمن تین ہیں ، دنیا مسلول کو۔ ایک پر واٹا کتے ہیں کہ جس فحض پر نفس کا فلیہ ہو آج وہ شہوتوں کا اس ہو ہا ہے اس
کی اور شیطان پر جاتی ہیں ، اس کی یاگ ڈور مشل کی گرفت ہے لگل جاتی ہو اسے جد هرجا ہتا ہے لیے پھر تا
کے پاؤں میں خواہشات کی ذبیریں پر جاتی ہیں ، اس کی یاگ ڈور مشل کی گرفت ہے لگل جاتی ہو ، دو اسے جد هرجا ہتا ہے لیے پھر تا
عاصل نمیں ہوتی ، ابر یکی وراتی فرماتے ہیں کہ جس نے شہوات کا اس پر انقاق ہے کہ ہیم افران کے بیم ماصل کو خوش کیا اس نے اپنے وال کی زمین میں
عاصل نمیں ہوتی ، ابر یکی وراتی فرماتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ارتفاع ہو خوش کیا اس نے اپنے والے کہ جو محمل دنیا
کی شہوتوں ہے عب رکھ اسے (آخرت) ذات کے لیے تیار رہتا چاہے ، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو معرک فرانوں کا معرب والی کی اور وہ بارہ بزار عظمائے معرک مقیم الشان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ایک راسے سے گذرے تو زیان کی سف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیات باری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے:
السلام نے جواب دیا کہ بیات باری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے:

اِنَّهُ مَنْ يَتَنَي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَّ الْمُحَسِنِينَ (پ١١٣ مَت ١٠٠) واقع جو مخص گناموں سے پہتا ہے اور مبرکر ماہے تو اللہ تعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کا جر ضائع نہیں کرتا۔

حضرت جنید بغدادی فواتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار رہا اور نماز میں مشغول ہونے کی کوشش کی ایکن بھے وہ لذت ماصل نہ ہوئی جس کا میں عادی فقا سونے کا اراوہ کیا تو نیز ہمی خمیں آئی بیشنا چاہیہ ہمی نہ ہوسکا۔ مجبوراً پاہر آیا و گفتا کیا ہوں کہ ایک آدی اپنے جس کے کمیل آدی اپنے ہم ہے کمیل لیسے ہوئے راسے میں بڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ گئی تو آواز دے کرا پیچ پاس آنے کے لیے کما میں نے کہا: جناب! آپ نے بیلے ہے جائی آلہ کی فر شمیں دی تھی کہ اللہ تعالی ہے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالی ہے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کردے میں نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرہائی اب آپ اپنا مقصد بتانا میں کہ کہا: اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرہائی اب آپ اپنا مقصد بتانا میں کہ نے لگا: اے ابو القاسم! میں کہ فرس کے مرض کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جب آدی خواہشات کی تخالفت کرتا ہے تو فلس اس میں انہ ہو ہوں کہا ہے بہ میں کہا تو اور کہنے لگا: اے قلس! بن لے میں کہا تو اور کہنے لگا: اے قلس! بن لے میں کہا ہوں کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک میں سے گا۔ یہ والم بوالا کرتے تھی کہا ہوں اور کہنے کہا ہوں کہا ہوں کہ جو اب ویا جہا کہ جو کہا کہ میں کہ بول کو دورا نے رہا ہوں کہا گہا کہ میں کہا ہوں کہا ہوں۔ کوئی اس کے عمری عقمت اور بوائی کی وجہ ہے میں کرتا ہوں۔ کوئی اس کے عمری عقمت اور بوائی کی وجہ ہے میں کرتا ہوں۔

علاء كامتفقد فيصله : سرحال تمام علاء اوروا نثورون كامتقلد فيعلديه بكرة خرت كي سعادت عاصل كرف كا صرف ايك ى

زرید ہے اور وہ یہ ہے کہ نئس کو ہوا وہوں ہے وور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے۔ اس اعتبارے اس نیسلے پر
ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شموات اور فاقابل ترک شوات کے متعلق ہم پہلے بیان کرچے ہیں۔ ریاضت کا
حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چزوں ہے صرف بعد و ضورت معتبے ہوجو قبریں اس کے ساتھ نہ جا کیں 'بعن لباس' نکاح'
کھانا اور مسکن و فیرو چزیں جو زندگی کے لیے فاکر پر ہیں' ان چزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ ان سے عمیت رکھتا ہے' اور مرنے کے بعد ان کی خاطرونیا میں والیں آنے کا معتبی ہے' اور ونیا میں والیسی کی خواہش وہی موف
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و قواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و قواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف
ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا ول اللہ کی محبت و معرفت اور ذکرو تکر میں پورے طور پر مشخول ہو' اور ونیا وی جشی ہوئی قوت و
مدتک قاصت کرے جو اس کی مشخولیت میں انع نہ بیس' اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل وکرم اور اس کی بحشی ہوئی قوت و
طاقت سے میشر آتی ہے۔

اوگول کی جار قسمیں : جوادگ اس حقیق ریاضت تک نہ پیچ سین اسے قریب ترورجات تک بینے کی کوشش ضرور کی جائے۔ اس سلے میں جار طرح کے لوگ ہیں کی وہ ہیں جن کا ول اللہ تعالی کے ذکر میں مستفرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستفی کر کے ونیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ' یہ لوگ صدیقین کے زمرے میں ہیں ' گرید درجہ بلند طویل ریاضت ' اور ایک عرصے تک شموات ترک کے رکھنے کو عاصل ہو تا ہے۔ وہ مری تھم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر اور دیا میں وہ بر اس دنیا میں وہ ہم ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بلور مدیث فلس کے کہتے ہیں ' لینی مرف زبان پر ذکر آتا ہے ' ول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زم وہ اوگ ہیں (ہلاک ہونے والوں) میں واطل ہیں۔ تیسری تھم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور ونیا وہ نو اس مشغول ہیں ' لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے ' یہ لوگ وہ نر قبل میں واطل ہیں۔ تیسری تھم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور ونیا وہ نواں کے دلوں پر دین کا ہے ' یہ لوگ وہ نرخ میں نوا وہ در تک رہیں گئی تعنادین ان کے قلب پر غالب ہوگا اس قدر جلد انہیں عذاب کی بجائے دنیا غالب می گئی وہ دون نے میں زوا وہ در تک رہیں گئی الا تو سرا بھننے کے بعد باہر آجا کیں ان کے دلوں کر دون کی بجائے دنیا غالب میں بیس وہ اس کے میں نوا وہ در تک رہیں گئی گالے ذرای تو تان کی نجات کا باصف ہی گارے ان کی بجائے دنیا غالب میں بیس ذرات وہ رسوائی بھا۔ خدا کے ذکر کی قوت ان کی نجات کا باصف ہی گارہ اس کی تا ہے اللہ اور موائی بھا۔

مباحات سے لڈت : بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جائز چڑوں سے لڈت حاصل کرنا جائز ہے اس صورت میں فدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا بید خیال غلا ہے 'اصل حقیقت ان لوگوں پر مکشف ہوئی ہے جنبوں نے دنیا کی مجت کو تمام گناہوں کی جزمام ہونے کے جنبوں نے خیال میں تمام نیک اعمال اس مجت سے ضافع چلے جاتے ہیں ضورت سے زائد مباح چزماح ہونے کے باوجود دنیا میں شال ہے 'اور آدی کو اس کے خالق سے وور کرتی ہے۔ ابراہیم خواص کتے ہیں کہ میں ایک مرجہ کو واکام پر مقیم تھا' میں نے وہاں ایک درخت پر آثار دی ہے 'کھانے کو ول چاہا' اور آیک آثار تو زلا 'اسے تو زکر کھایا تو کھنا تھا چیک کر آئے برد کیا' میں کہ میں ایک مرجہ کو واکام پر مقیم تھا' اور آیک آثار تو زلا 'اسے تو زکر کھایا تو کھنا تھا چیک کر آئے برد کیا' کون ہے اور جھے کیے جاتا ہو؟ اس نے کما جو غدا کو پہنا تا ہے اس پر کوئی چز تھی نہیں رہتی 'میں نے کہا آپ خدا رسیدہ بردگ ہو 'آئے ہے وعاکیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی میں محدوث کی تو خدا رسیدہ بردگ ہو 'تم نے کیوں نہ یہ وعائی کہ اللہ تعالی میرے ول سے آثار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی بردگ ہو 'تم نے کیوں نہ یہ وعائی کہ اللہ تعالی میرے ول سے آثار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی سال سے میراول چاہتا ہے کہ مجود کے شیرے میں دوئی ترکرے کھاؤں 'لیکن میں نے اپند کی بات نہیں مائی۔ سال سے میراول چاہتا ہے کہ مجود کے شیرے میں دوئی ترکرے کھاؤں 'لیکن میں نے اپند کی کیات نہیں مائی۔

مباحات سے اجتناب : بسرطال نفس کی اصلاح اس دفت تک مکن شیں جب تک اے مباحات کی ارت ہے نہ روکا جائے اس لیے کہ آدی مباحات کی ادر سے تھورات میں جٹا ہو جا آئے ' مثا آگر کوئی مخص سے چاہ کہ اس کی زبان فیبت اور فغول گوئی میں طوّف نہ ہو تو اے ذکر آئی 'ادر دین صوریات ہے متعلق می کوئی کلہ زبان سے لکانا چاہے' ہائی محاملات میں اگر چہ وہ جائز ہی ہوں سکونت افتیار کرے بمال تک کہ کلام کی شوت ختم ہوجائے' اور زبان حق کی عادی ہو جائے اس صورت میں بولتا ہمی مبادت ہوگا 'میں صال آگر کا ہے آگر وہ ہرا مچی چزد کھنے کی عادی ہو تو کی دن بُری چز بولتا ہمی مبادت ہوگا 'میں صال آگر کا ہے آگر وہ ہرا مچی چزد کھنے کی عادی ہو تو کی دن بُری چز بولتا ہمی مبادت ہوگا 'میں مبادت ہوگا 'میں صال ہو تو کی ہوت ہوگا ہو تا کی خواہ شرخ ہو تو کی دن بُری چز لیا ہو تو کہ ہوت ہوگا ہو تا ہو تو کہ ہوت ہوگا کہ خواہ ہو تو کہ ہوت ہوگا کی خواہ ہو تو کہ ہوت ہو تا ہے ان الدّوں ہوجا تا ہے کہ اس اپنی ہی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نظر میں ہوجا تا ہے کہ اسے اپنی ہی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نظر میں ہوجا تا ہے کہ اسے اپنی ہی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نظر میں ماصل ہوئے والی مبوشی اس کے لیے زہر قائل ہو تا ہے کہ اسے اپنی ہی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نظر میں اس کے نظر قائل ہو تا ہو گا کہ دیا ہو تا ہا ہی کہ نی خرنمیں رہتی یہ خوش اس کے نظر کا تھور لکا دیتا ہو 'اس کی فیت کو قلب کی موت دل ہے اللہ کا ذکر ' آخرت کی احتماب کا خوف' اور قیامت کے ہولئاک منا گر کا تھور لکال دیتا ہو 'اس کی فیت کو قلب کی موت سے تعیر کیا جا تا ہے ' قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا گی ذمت موجود ہے۔

ورضُوابِالْحَيَا وَالنَّنْيَا وَاطْمَا نُوْ ابِهَا (بِالرَّا آیت 2)
اورده دُنُوي زندگي رِراضي موتے ہيں اور اس من بي الا بينے ہيں۔
ومَا الْحَيَاةُ النَّنْيَا فِي الْاحِرَ وَالْآمَنَاعُ (پِالرَّهُ آیت ۲۱)
اوريدُنُوي زندگي آخرت كے مقابلے من بجوالک متاع قلیل كے اور بحد می نہيں ہے۔
اعْلَمُو النَّمَا الْحَيَاةُ النَّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَرْيُنَةُ وَتَمَا اُحَرَّ بَيْنَكُمُ وَنَكَا

تم خوب جان لو که دنیوی زندگی محن لهود لعب ندخت ایک دوسرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

رکھا جاتا ہے'اوراس کی آکھیں بی دی جاتی ہے' تاکہ وہ فضامیں پرواز کرنے کا عادی ندرہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیا جاتا ہے ماکہ اپنے آتا کو پھچان لے اور اس کی آواز پرووڑا کیلا آئے میں مال نیس کا ہے انس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نمیں ہو تا جب تک کہ اسے خلوت و غزالت کے ذریعہ اس کی عاد توں سے لا تعلق ندینایا جائے 'کان کی غیر ضروری بات سننے سے ' آتھ کی غیر ضروری چیز دیکھنے سے اور زبان کی غیر ضروری لفظ اوا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نعس کوذکرو شاکی غذا دی جاتی ہے ماکد اے اپنے اتا و مالک ہے اُس موجائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع موجا کیں کید مرید کے ننس پرشاق گذرتے ہیں انیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ ننس عادی ہوجا تا ہے تو اس خلوت میں اس کی لذّت اور اس لا متعلق مں اس دل جب کا سامان پردا ہوجا آئے 'اس سلسلے میں مریدی مثال اس نے کی سے جس کا دورہ چیزا دیا جائے' شروع شروع میں وہ دورہ سے محروی پر خوب رو آئے ہی تک دوسال سے دورہ می غذا تھی 'اب اچاتک دو اس غذا سے محروم کردیا میں ہے 'اس لے رونا بھی ہے 'ضر بھی کرنا ہے 'نہ کھ کھا تا ہے نہ پتا ہے 'لین آہے آہے وہ دو سری غذا لینے لگتا ہے 'یماں تک کے ال کے دودھ کا تصور بھی باتی نہیں رہتا 'وبی کھانا جس سے اسے نظرت علی اچھا لگنے لگتا ہے یی حال سواری کے جانور کا ہے 'ابتدا میں اس پرزین کنا 'لگام پسانا اور سواری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے "جانور اپنے سوار کوپریشان کرتا ہے لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور اسے عادی بنا دے تو اس کی سر کشی اطاعت میں بدل جاتی ہے ، پہلے اسے زنجیوں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے ، مر رفته رفته ده الیا مؤدّب ہوجاتا ہے کہ جس جگه سوار اسے چموڑ دے وہاں سے بلتا بھی نسی ہے خواہ بندھا ہوا ہویانہ ہو ، سرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تافیب و تربیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تافیب بھی کی جاتی ہے، نفس کی تافیب بیہ کہ اسے دنیا کی نفتنوں اور لذّتوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیزے رد کا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نددیں 'اور اے بتلایا جائے کہ ایس چیزوں ہے محبت کرنے ہے کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نددے سکیں 'اور راہتے کی کسی منزل پرداغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گاکد دنیا کی ہرچیزخواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہوجدا منرور ہوگی تووہ ان عارمنی اور فیر ابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائیدار چیزوں سے ول لگائے گالینی ذکر النی سے تعلق رکھے گاجو قبریں بھی ساتھ رہے گا اور اس کی وحشوں کو دور کرے گا۔ لیکن تنس کویہ یقین چند روز کے مبرے نتیج میں حاصل ہو تا ہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبارے چند روزہ ہے ، ہمیں کوئی عقلند ایبانسیں ملتاجو حضری وائی راحت کی خاطر سنرکی چند روزہ مشقت انگیزنہ کرے کیا میپنوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف نہ کرنے پر دامنی ہو ویکھا جائے تو ابدالاباد کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتن بھی نہیں جتنی تمام عمرے مقابلے میں ایک دن جب اس چھ روزہ زندگی کے لیے مشتنی بداشت کی جاتی ہیں ازتیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو وائی دندگی کے لیے یہ مشتنی اور معینی کول دسی مداشت کی جائیں گ؟

مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ : مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فض کے لیے الگ الگ ہے ' بکدیہ کمنا زیاوہ مجے ہے کہ ہر
طخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بتایا جا تا ہے ' لیکن اتنی بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی
اسب میں سے جس فعض کو جس چیزے فوقی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کرلے شاہ جو لوگ مال اور جاہ کے خوش ہوت ہوں وہ مال اور جاہ کی مجت دل سے فالی دیں 'جو لوگ اپنی خوش بیانی اور و مناکی تا شیرے خوش ہوں وہ اسپ دل کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چیز وں کے نہ
دیاست و حکومت ' مزت اور حالہ کی کافرت سے خوش ہوں وہ اپنے دل کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چیز وں کے نہ
طنے سے ناراض ہوں یا فمزوہ اور حکم نظر آئم ہو ہے ہیں تو یہ ہو لوک قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔
وَرَضُو اَبِالْحَبُ اَقِ اللّٰهُ فَیْ اُولُولَ اِنْ اُلْکُ اِنْ وَاصْدَ اُلُولُ اِنْ اُلْکُ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ اِنْکُ اِنْ وَاصْدَ اُلُولُ اِنْکُ ان کہ اِن کی کافری کے ہیں اور اس میں جی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔
اور وہ دنیاوی ذکہ گی پر دامنی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لؤ ہیشے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرید کے حق میں ذہرِ قاتل ہیں' ان اسباب سے لانقلق افتیار کرنے کے بعد عرات افتیار کرلنی جاہے' اور لوگوں سے الگ ہوکر اپنے دل کی محرانی کرنی چاہئے تاکہ وہ ہر لحد اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے' اور ان تمام خواہشات اور مساوس کا إذاله اس طرح کرے شہوات اور وَساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں تحق ہوں' ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا إذاله اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قمع کرے جو دساس اور شہوات کے ظہور کا باحث بنتے ہیں' زندگی بحر مراقبہ و احتساب اور إذاله واستیصال کا یہ محل جاری رکھے نئس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض دہ اوگ جو اپنے جیوب سے ناواتف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سنری آخری منزل سجے لیتے ہیں اور فواحش د محرات سے بیخے ہی کو سلوک کی معراح تصور کر لیتے ہیں اور اس خوش منی میں جتلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے تفس کی تہذیب کرلی ہے اخلاق اجھے بنا گئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کس مجاہدے کی ضورت ہے اور نہ سلوک وارادت کی راہ میں کسی جگ و وو کی حاجت ہے۔ السے لوگوں کی خوش فنی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حن اطلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مختراً اتا سمجے لیتا ایسے لوگوں کے مختراً اتا سمجے لیتا جات کہ خوش فلق ایمان ہے اور بد فلقی نفاق ہے قرآن کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف میان کے محملے ہیں کہ سب خوش فلتی اور بد خلتی کے نتائج و شرات ہیں ویل مؤمنین کی صفات پر مشتل کھے آیات بیان کرتے ہیں:۔

قَدُ اَفُلُحَ الْمُثُومِنُونَ الْنِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ وَالْنِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ الْأَعْلَى أَرُواجِهِمُ اوْمَامَلِكُتُ اِيْمَانَهُمُ فَانَّهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمُن إِبْتَغَلَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاولِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِم وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحِيافِظُونَ أُولِكِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (بِ١٨ آيت ١٠)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو نغوباتوں سے
برکنار رہنے والے ہیں 'اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں 'اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں '
لیکن اپنی بیپوں سے یا اپنی (شرمی) لوئڈ یول سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں
ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شوت رانی) کا طلب گار ہو 'اپنے لوگ مد (شرمی) سے نگلنے والے ہیں
اور جو اپنی (سردگی میں لی ہوئی) امائتوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی
کرتے ہیں (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

ایک جکدارشاد فرمایانه

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحُمِدُ وَنَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُتُحَمِنِينَ (المُتُحَافِظُونَ لِحُدُود اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ (بِالمَّا آيت)

اورایے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حرکرنے والے اور گری والے اور گری اور گری اور گری اور گری اور گری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور گری باتوں سے باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی صدوں (لیمنی احکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوُا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِينَوُنَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيمَامًا - (اللّي الْحر السّورة) (پ١٩ر٣ آيت ٣-١٣)

اور حضرت رحل کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ در خی شرکی بات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گئے رہتے ہیں (سورت کے آخرت تک)

یہ آیات معیار ہیں : جس مخص پر اپنا حال مشتبہ ہوجائے اسے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہئے 'ان اوصاف کی موجود ہیں اور بعض موجود گل مست ہے 'اگر کسی مخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف کی عظامت ہے 'اگر کسی مخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدد جمد کر تا رہے۔ سرکار دوعالم صلی انڈ علیہ دسلم نے متومنین کے بیشار اوصاف میان کئے ہیں اور ان سب سے محاسِ اخلاق کی طرف اشارہ فرایا ہے 'ایک مرتبہ ارشاد فرایا :۔

لایئومن احد کے حتلی بحب لا خیده ما یحب لنفسه (بخاری ومسلم-انس) کوئی مخص اس وقت تک مٹومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وی چڑپیند نہ کرے جو اپنے لیے پند کرتا ہے۔

من كان يئومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (بخارى وملم- ابوشري فزاى)

جو مخض الله اور يوم آخرت برايمان ركمتا مواسے اپنے مهمان كا اكرام كرنا جاہئے۔

ایک روایت میں فلیکرم جار هائے پروی کا اکرام کرتا جائے) کے الفاظ بیں۔ (بخاری ومسلم۔ ابو ہریرہ) ایک روایت میں یہ الفاظ بین۔

قليقل خير الوليصمت (عارى وملم-الومرية)

اسے چاہیے کہ دہ کلمہ خبر کے یا خاموش رہے

ایک مجکہ اجھے اخلاق کے حامل فخص کومؤمن قرار دیا ہے ورایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم إخلاقان

مومنول میں ایمان کے اعتبارے زیادہ کائل مخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ امچما ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

الرائية مالمؤومن صموتا وقورافا دنوامنه فانه يلقى الحكمة (ابن اجه ابوظاد) جبتم مؤمن كوفاموش اورباد قارد يكونواس كريب بوجاؤاس لي كدوه مكت مكما تا ب

ارشاد فرمایا:

من سر ته حسنته وساء ته سیئته فهو مئو من (احر، طرانی عام ابوموی اشعری) جر فض کوایی نیکی اجهی اور برانی بری معلوم بوده فض مؤمن ہے۔

یہ روایت ایک سے زائدہار گذر چک ہے۔

اور فرمایا:

لایحل لمئومن ان بنظر الی اخیم بنظر و تو فید (این المارک ق الزمر) کی مؤمن کے لیے جائز نیس ہے کہ وہ اپنے مالی کی طرف تعلیف وہ تطریب و کھے۔

نيز فرمايا :\_

لایحل لمسلمان یردعمسلما سی مسلمان کے لیے جائز نیس ہے کہ وہ سی مسلمان کو جوڑ کے۔

به بمی فرمایا:۔

أتما يتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على ()

ودہم نشیں خدا تعالی کی امانت پر ایک ود سرے کے پاس بیلے ہیں اس کے سے جائز نہیں کہ وہ

اسے بعائی کی کوئی ایس بات (دو سرول پر) ظا بر کرے جس کا (ظا بر کرنا) اے تاپند ہو۔

بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدی ہا جیا ہو لوگوں کو انت نہ پہنچا آ ہو' نیک اور پا کہا زہو' زہان کا سچا ہو' کیٹر العل ہو' کفزش کم کھا تا ہو' لنوگوئی ہے دور ہو' ہاو قار' صابر' شاکر' مجدبار' مشیق اور خندہ رو ہو' بدگو چشل خور' بہتلائے غیبت' جلد ہاز' کیند پرور' بخیل اور حاسد نہ ہو' اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے مجبت کرے' ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مؤمن اور منافق کی علامات دریافت کی کئیں تو آپ نے اشاد فرمایا:۔

أن المئومن همته في الصلاة والصيام و العبادة والمنافق همته في الطعام والشر الكالبهيمة (٢)

مؤمن کی مت نماز اور عبادت میں موق ہے اور کافری مت چہائے کی طرح کماتے پینے میں موق

<sup>()</sup> يدروايت كتاب المعبديس كذر يكل ب-(٢) اس روايت كى كوكى اصل مجع نسي الى-

تسارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جھے بھی دو "آپ نے اس کی طرف دیکھا "مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا حكم فرمایا (بخاری ومسلم عبدایت انس) جب قریش نے آپ کو بہت زمادہ ستایا اور مار پید بھی کی تو آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی :۔ ٱللهُمَّاغُفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (ابن حبان بيق-سل بن سعة)

اے اللہ!میری قوم کومعاف کردیجے اس لیے کہ بیادگ جانے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انبی اخلاقِ حند کی بنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعريف فرمائي: ـــ

وإنكائعل خلق عظيم

اورب شك آب بدي اخلاق بر (بدا موس) بن-روایت ہے کہ معرت ابراہیم ابن اوہم ایک روز جگل کی طرف محے وہاں احس ایک سپای بلا سپای نے ان سے بوچما کہ کیا تو بنده (ظلام) ہے 'انہوں نے جواب دوا بال اس نے آبادی کا بنا دریافت کیا 'آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دوا 'اس نے فعہ سے کما کہ میں آبادی کا پتا معلوم کردیا ہوں اور تم قبرستان کا پتا بٹلا رہے ہو افرمایا ؛ قرستان بی آبادی ہے سے س کرسیای بہت زیادہ مفتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتا مارا کہ سرسے خون بنے لگا ای حالت میں وہ انسی پکر کر شرمیں لے تیا او کوں کے دریافت کرنے پر سپای نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کمایہ ابراہیم بن اوہم ہیں۔ سپای یہ سن کر محوث سے اتر پردا اور ابن ادہم ك الته باول چوف لكا اور معانى ما تك لكا بعد من اوكول في حضرت ابرائيم سے بوچهاكم آب في سابى كو دريا فت كرنے ريد کیوں کما تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے بیر نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ بوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعد بنده موں اس لیے میں اصراف کرلیا ،جب اس نے مجھے زدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تھی۔ لوگوں نے کما اس نے آپ پر علم کیا تھا۔ فرایا: مجھے بقین تھا کہ اگر میں نے اس کے علم پر مبرکیا تو مجھے تواب ملے گامیں نے سوچا یہ بات پھے ا مچی نس ب کہ اس کی دجہ سے جھے تو تواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابوطنان خیری کو کسی فض نے دعوت کے بمانے ہے اپنے مم الما المجب آب اس مے محر تشریف لے محے تو اس نے کما کہ اس دفت تو میں بچر بھی انظام نہ کرسکا اس واپس چلے آئے ا تموري ي دور چلے سے كدوه مخص جاكمة جوا آيا اور كينے لكا كداس وقت جو يحمر كمريس موجود ب اس پر قناعت كر يجي آپ دوباره اس کے ساتھ چل دیے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بارابیای ہوا الیکن آپ نے بڑا نہیں بانا نہ پیشانی پر شکن آئی اور ند لب پر شکوه آیا۔ آخروه فض خود شرمنده موا اور پاؤل میں پڑکیا اور کئے لگا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا سجان اللہ! آپ کے اخلاق کتے مقیم ہیں ورایا تم میرے جس فلق کی تعریف کردہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو جلا آیا ہے اور جب دور بمكاتے ہو بماك جا تا ہے ان بى بررگ كاواقع سے كر ايك روز كى كل سے كذر رہے تے اوپر سے كسى نے ان كے اوپر راکھ ڈال دی اپ سواری ہے آتے اور حل تعالی کے حضور میں جدہ مشرادا کیا کروں نے راکھ جمازی اور آمے برم کے لوگوں نے کماکہ اس موزی کو یکھ تو کہتے جس نے آپ پر راکھ ذال ہے ، فرمایا: جو مخص اگ کاستی ہے اگر اس پر راکھ کر جائے تو اے مصدنہ کرنا جاہئے۔ حضرت علی بن مولی رضا کا رکٹ سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تھیں' آپ کے وروازے پر ایک حمام تقا جب جمام من تشريف لي جات و آب ك لي عمام خال كدوا جا ما قام ايك دوز اب حمام من ك عمام كري كروا تما الت میں ایک فض آیا اس نے یہ سمجاکہ آپ مام کے فادم ہیں وہ گیرے آ ارکر مام میں چلا کیا اور انسی تھم دیے لگا کہ یہ کودہ كد " تفوالا جو يحمد كتارما" آپ كرت رب است ين حماى آلما اس فيد صورت عال ديمي قودر كرماك كيا " آپ تمام ي باہر آئے او کول نے انہیں بتلایا کہ مای آپ کے خوف سے چلا کیا ہے انرایا: اس میں بیارے مای کاکیا تصور انسور تو اس مخص

کا ہے جس نے اپنا نُطفہ حیثن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ وکاں پر بیٹھ کر کپڑے سے تھے۔ایک مجوی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلوا یا اور اُجرت میں کھوٹے سکتے دیتا 'آپ انہیں لے لیتے نہ واپس كرتے اور نداسے ہلاتے كدتونے كوئے سكے دئے ميں ايك روزوه أجرت دينے كے آيا توركان پر آپ كا ايك شاكر دبينا تما ، مجوی نے حسب معمول کوٹے سکے دے اور اپنے کرٹرے طلب کے شاکرد نے کھوٹے سکے واپس کردے اور کرڑا دیے سے انکار كرديا ابومبداللد آئے توشاكردنے انسى واقعہ بتلايا۔ آپ نے فرمايا تونے براكيا يد مجوى ايك سال سے يى معاملہ كريا رہا ہے اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کویں میں وال دیتا ہوں تاکہ وہ کمی مسلمان کو دعوکانہ دے سکتے کوسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن علق کی دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا ، حسن انعباف ہے کام لینا 'انقام نہ لینا ' برائیوں سے نفرت کرنا ، معذرت قبول کرلینا ، ننس کو طامت کرنا ' دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظرر کھنا ، چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا ، ہراوتی و ا ملی سے زم مختلو کرنا۔ کمی مخص نے سل ستری سے دریا دنت کیا کہ حسن علق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا اوٹی درجہ یہ ہے کہ كى سے انتام ند لے إيذا برداشت كرے كالم ير رحم كرے أور اس كے ليے منفرت كى دعاكرے۔ احنت بن قين سے دريافت کیا گیا کہ آپ نے چلم س سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تیس بن عامم ہے۔ سائل نے ان کے جلم کا واقعہ دریا فت کیا ' فرمایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کہاب بن رہے تھے اور باندی کے ہاتھ سے سے چھوٹ کر قیس بن عاصم کے ایک بج پر گریزی پچه گرم سے کی تکلیف برداشت نه کرپایا اور مرکیا ، باندی اس واقعہ سے بہت محبراتی میں ہے اس سے کما کہ کمچھ عم نه كر ميں نے بخيے اللہ كے ليے أزاد كردوا مطرت ادليل قرني كي حالت ميا تھي كد محطے كے بچے ان پر بھروں كى بارش كياكرتے تھے ، آپان سے کتے بچ اگر مارنا اتای ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پھرمارد تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ لکے اور نمازیس کوئی حرج ہو۔ احنت بن قین کو ایک مخص نے گالیاں دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا 'اور آمے بردہ محے 'وہ مخص بھی پیچیے گالیاں بكا موا چلا اب اپ عظے كے قريب كن كررك مح اور اس سے كئے الے اس مخص دو كھے كالياں باقى بيں وہ بھي بيس دے لے الیانه موکه تیری گالیاں من کرمحلے والے مشتعل موجائیں اور تھے ایز اپنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے کمبی غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں روا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی دوانی جگہ سے نہیں بلاء تیری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں ک آپ خود اُٹھ کراس کے پاس تشریف لے محے ویکھا کہ لیٹا ہوا ہے ای نے فرایا: میں نے مجھے تین مرتبہ بلایا ہمیا تونے میری آواز نسيس من عمي كين الله على ليكن مي في سوياك آب جواب نددي رفاة موس مي نسي اس لي سنتي ركيا اب فرايا: جامیں نے بچے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ الک بن دیار کو کسی مخص نے ریا کار کمہ کر آوازدی آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا كدتون يه نام خوب ايجاد كياب الل بعروات بمول مح يقي بي بن زيادك باس ايك تدخو بدمزاج غلام تعا الوكول نان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی تندخوتی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں ، فرمایا: ناکہ میں اس سے جلم سیکھوں۔ ان واقعات سے پتا چا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے احتدال پر آگھ سے اور فریب خیانت کید اور حسد وغیرہ کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے 'وہ ہر مال میں اللہ کی تقدر پر رامنی وشاکر تھے ' اُدی کے نفس کا اس درجہ تک پنچنا بی حسن علق کا اعلی معیارے 'ید خلقی کی انتهایہ ہے کہ آدی اللہ تعالی کے تعطے سے ناراض ہو 'اور تقدیر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرحال حسن علق كى يد چند علامات بين جس مخص كا باطن ان علامات سے خالى بواسے اس فريب ميں جلاند بونا جائے كدوه اچھ اخلاق کا عامل ہے اس کا نفس بیار ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کا علاج کرانا چاہئے تاکہ وہ حسن ملق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوسکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔

## بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

جانتا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریضہ ہے بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہو آ ہے اس امانت کی حفاظت ضروری ہے اور یہ حفاظت اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے بیچ کا دل صاف ستمرا رواح کے عیوب سے پاک سادہ و معصوم اور ایک قیمی موتی کی طرح نازک اور گران قیت ہوتا ہے 'نہ اس کی سطم پر کوئی نقش ہو آہے' نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے اس کی سطح پرجو تعش بھی کردیا جائے وہ اسے قول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلًا أكراس خيرى تعليم دى جائے اور نيك اعمال كاعادى بيايا جائے تواس كى نشودنما خراور نيك اعمال پر موكى وو خود محى دين وونيا ک سعاد تیں سمینے کا اور اس کے والدین اور مظمین بھی اجرو تواب کے مستق ہوں ہے ، اس طرح اگر اسے برائی کاعادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاہوا کی برتی جائے نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے نہ سی خرکی طرف رہنمائی کی جائے تو وہ شرکا عادى موجائے گا خود مى دنيا و آخرت كى مقاوتى سينے كا اور والدين بنى اپنى غفلت كى مزائمتيں كے اللہ تعالى كا ارشاد ب:-

اے ایمان والوتم اپنے کو اور اپنے کھروالوں کو (دوزخ کی) آگ ہے بچاؤ۔

جب ال باب اپنے بچوں کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں و آخرت کی آگ ہے بچانا بدرجدًا ولی مروری ہے ، آخرت کی آگ ہے حفاظت كاطريقة يد نيس كداس كا باتد كور كميني ليا جائے اس كے ليے ضروري بے كديني كواوب سكملا يا جائے احلاق كى تمذیب و تحسین کی جائے 'اے بُری محبت ہے دور رکھا جائے 'لذّت کوشی' آرام طلبی'اور تزئین و آرائش کی خواہش کواس کی نظر میں حقیرینانے کی کوشش کی جائے ماک وہ جاوہ حق پر گامزن رہے اور آبدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔

بے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعیّن کی جائے جو نیک اور دیندار ہو' اور طال رزق کھاتی ہو کیونکہ حرام غذاہے پیدا ہونے والے دورہ میں برکت نہیں ہوتی' حرام غذاہے پرورش پانے والا بچد برا ہو کر خُبٹ اور بدی کی طرف ماکل مو تاہے ؛جب بیچ میں قوت وتمیزاور شعور پیدا ہوجائے تو اس کی محمداشت کی ضرورت پہلے سے برمہ جاتی ہے ، تمیزاور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جو ہر ظاہر ہوجائے ، بچہ بعض افعال حیا ك باحث چھوڑ ديتا ہے، بعض امور كو بعض كى بدنسبت برا جائا ہے، اور برے افعال سے حياكر نے لكتے ہے، بنچ ميں حياكا ظمور الله تعالیٰ کی ایک اہم ترین تعمت ہے اور ایک ایسی بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکید پر دالات کرتی ہے اور اس سے پتا چات ہے کہ یہ پہر پراہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختلی حاصل کرے گا عیا دار بچے سے إعراض برتا مناسب نہیں ے 'بلکہ اس کی حیاء کواس کی تعلیم و تربیت کے باب میں تمعین و مدد گار سمحنا جا ہیے۔

ابتداء سے نچ کی تربیت کا طریقہ : یچ پرسب نیادہ علیہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب <u>ے پہلے بچ کو کھائے کے آدابِ سکھلائے جائیں اور اے تنایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے کھانا شروع کرنے سے لیلے</u> بم الله كے اپنے مامنے سے كھائے 'اكر كھ لوگ ساتھ كھا رہے ہوں و ان سے پہلے كھانا شروع ندكرے 'كھانے كو كھوركرند د کھے نہ کی کو کھاتے ہوئے محورے محالے میں جلدی نہ کرے اچھی طرح چاکر کھائے ، پ ب پ لقے نہ کھائے اپنے ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بحرے نہ کیڑے خراب کرے۔ یچ کو بھی بھی رد کی ردنی بھی کملانی جاہیے آکہ کسی وقت سالن موجود نہ مو تو پریشانی ند انفانی بڑے ' نیچ کے سامنے بسیار خوری کی زمت کرنی جاہیے اور اے بتلانا جاہیے کہ زیادہ کھانا برائم کا شیوہ ہے' ا چھے بچے زیادہ نمیں کھاتے' بچے کے سامنے ان بچوں کی خسین کرتے رہنا جاہیے جو زیور ادب سے آراستہ ہیں' اور کم خور ہیں بچے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ کھانے کے معالمے میں ایٹارے کام نے ہم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے ، کھانے گی زیادہ پروانہ کرے 'کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے'لڑے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے 'اسے بتلا رہنا چاہیے کہ رہنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں' مردوں کو اس طرح کالباس نیب نہیں دیتا'جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی خرشت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو آن لڑکوں کی محبت دہم لشینی سے بچائے جنمیں آرام طلبی کی عادت ہو' اور بھڑکیے رہٹی گپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنیں۔

اگر ابتدائ سے بیچے کی محبداشت ند کی جائے اور اس کی اصلاح و ترمیت پر خاص طور پر توجہ ند دی جائے تو اس میں بے شار برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں' اور جموث حسد' چوری' چفل خوری' یا وہ کوئی' بے ہودہ نہی ندان' اور لڑنے جھڑنے کی عادتیں اپنا قبضہ جمالتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق محرے ہے 'اس کے بعد بچے کو کمتنب میں بھیجنا جا ہیے ' ناکہ وہ کسی نیک اور ماہراستاذ کے سامنے زانوے تلمذ طے کرسکے اور اس سے قرآن کریم مدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الکیراولیاء اللہ کے واقعات احوال اور حكايات كاعلم حاصل كرے باكه اس كے دل ميں صلحاء كى محبت بيدا بوجائے اور وہ ان كے نتش قدم پر چلنے لكے اس كے وعشق و معبت کے فرسودہ مضامین پر مشتل اشعار نہ پڑھنے دیتے جاہئیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دینا چاہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش زاتی کا ملم کرتے ہیں 'اورائے فن سجھتے ہیں 'یہ فخش اور رکیک شاعری دلوں میں نساد کا ج ہوتی ہے 'اور شرکے من کی آبیاری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثلا امتحان میں کامیاب ہو' یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے' یا ریانت داری کی کمی آزمائش میں پورا ازے تواہے انعام بھی دیتا جاہیے 'اس سے بچے میں اچھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحريك ملتي ہے 'انعام كے ساتھ لوگوں ميں بچے كى تعريف بھي كرني چاہيے ، تبعض او قات فيتى سے فيتى انعام بھي اتنامؤ تر نسيس ہو آ' جتنا مُوثِرٌ تعریف کا کیک لفظ موجاتا ہے اگر یکے سے ابغا قاکوئی علقی سرزد موجائے اور جانیا موکدیہ غلقی اس کی عادت نہیں ہے بلکہ بچین کے تقاضے سے ایسا ہو کیا ہے تو چھم ہو تی ہے کام لیتا جا ہیے اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پردہ نہ اٹھانا چاہیے' خام طور پر اس وقت جب بچہ اپنی خلطی خود چھپانا چاہتا ہو' جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہے' بیچے کو آگریہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے نہیں کما گیا تووہ اسے اپنی عادت بنالیتا ہے ' بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حرکتوں پر جَری ہوجاتا ہے 'لیکن آگروہ اس فلطی کا إعادہ کرے تواب خاموش رہنے کی اجازت نہیں ' بیچے کو تنمائی میں تنبیہہ کرے اور اسے مختی سے ناکید کرے کہ وہ آئندہ اس غلمی کا مرتکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے بچھے نہ کے 'اور نہ بہت زیادہ سخت مست کے ' بعض او قات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہوجا آہے ، نصیحت کا آثر باتی نہیں رہتا ، اور منکرات کی علینی کا احساس دل سے زاکل ہوجا آے'باپ کواپنے بیٹے سے اتناب تکلف نہ ہونا جاہیے کہ وہ اس کی سی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی ہیبت باتی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہرونت مامت اور عماب کا ہون نہ بنائے رکھ 'بچوں کے دلوں میں باب کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کدماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈراسکے اور انہیں مطرات سے بازر کو سکے۔

تنج کو دِن مِن سونے ہے منع کرنا چاہیے ہی تکہ دن میں سونے ہے جہم میں سُسٹی پیدا ہوتی ہے 'اور عمل کی قرت میں اِستحلال آجا آئے ہے 'البتہ رات میں سونے ہے ہر گز منع نہ کرے 'بچوں کو زم اور گذا زبسروں پر سلانے کی بجائے بخت اور کھرورے بسر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے ہاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو 'اور اعضاء بخت رہیں 'اس کے جہم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے 'کیوں کہ فریہ بدن آدی عیش پند ہو تا ہے 'بسر' لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہ اس سے روکے کیونکہ بچہ وہ کام جھپ کر کرتا ہے جو وہ اپنے خیال میں گرا تصور کرتا ہے۔ آگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک نوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا'ون کے کسی صصیص اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دبئی چاہیے آگر اس کا باپ کی بھی دبئی چاہیے آگر اس کا باپ کی

فاص چیز کا مالک ہوتو اپنے ہم عموں میں اس پر فخرنہ کرے چاہوہ چیز کھانے پینے ۔ متعلق ہو کا پہننے اور جے سے یا پر جے لکھنے سے بچے کو اِکساری تواضع 'رفقاء کے اکرام اور ہر فغص کے ساتھ مرمانی سے بیش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے سے کہا جائے کہ دہ اسپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے اگر بچہ امیرزادہ ہوتو اسے سمجھانا چاہیے کہ تہماری شان دینے میں ہے لینے میں نہیں ہے۔ کسی سے بچھ لینا ذور داری کے خلاف ہے 'اور گئے کاشیوہ ہے 'کتابی سے بچھ لینا ذور داری کے خلاف ہے 'اور گئے کاشیوہ ہے 'کتابی ایک لقمہ کی خاطرہ مہلا آ بھر آہے۔ بچل کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرتا چاہیے 'اور ان چیوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچتو سے ڈرایا جا آ ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے 'اس ضرر میں صرف بچیں ہی تخصیص نہیں ہے 'بلکہ بیل طال بھی کی حال ہے۔

بچال کو یہ عادت ڈالن چاہیے کہ وہ بیضنے کی جگہوں پر تھو کئے ہے گریز کریں ، دو سروں کے سامنے جمائی نہ لیں ، کسی کی طرف پیشت نہ کریں ، مجل بیں ایک پاؤل پر دو سرا پاؤل نہ رکھیں ، نہ ٹھو ڈی کے نیچ ہاتھ رکھیں ، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں ، یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں ، بچول کو بیٹھنے کا طریقہ بتلا دیتا چاہیے ، زیادہ بولئے ہی منع کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولنا بھر کری پر دلالت کرتا ہے ، اور یہ کمینوں کی عادت ہے ، بچول کو تشمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہ وہ جموٹی ہوں یا بچی ایسانہ ہو کہ بچر کم عمری میں تشمیں کھانا رہے بچوں ہے کہ ان کی تعدی و مرت بواب ہو سوال نہ ہو ، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی میں کلام کی ابتدا نہ کریں ، بلکہ بھریہ ہے کہ ان کی تعدی و مواب ہو سوال نہ ہو ، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ، بول مجل میں آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بینے دیتا ہا ہے ۔ دیا تو ان کی تعدی دیتا ہا ہے ۔ دیا تو ان کی دیا تو ان کوئی کوئی کے ان کی میں اور میت ہیں ، برے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر از ہوتی ہیں ۔ بجوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں ۔ بجوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ، بڑے ہم

یجاں کو سجمایا جائے کہ وہ استاذ کے مار نے پر زیادہ شور وغل نہ کریں 'نہ سفارٹی طاش کریں 'بکد مبرکریں 'مبرکرنائی ہماوروں اور مردوں کا شیوہ ہے 'واوطا کرنا موروں کی عاوت ہے ' پر حالی ہے فراخت کے بود پر آگر کھینے کا فواہشند ہو تو اسے منع نہ کیا جائے 'بشرطیکہ وہ کمیل عمدہ ہو 'اور کھیلنے والے کو کوئی اخلاقی یا جسمانی ضرونہ پہنچا تا ہو' کتب کی حمیل سے دو کرنا اور ہمہ وقت کین انتا ہی کھیلئے نہ دیا جائے کہ کھیل کی حمین غالب آجائے اور پڑھنے کے قابل نہ رہے ' بچے کو کھیل ہے دو کا اور ہمہ وقت پڑھائی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقسان دہ ہے اس سے بچے کا دل مُردہ ہوجا تا ہے ' ذکاوت متائز ہوتی ہوائی ہو اسے زندگی بعروہ معلوم ہونے لگتا ہے ' ذکاوت متائز ہوتی ہوائی ہوائی میں لگائے دکھنا سی صحت کے لیے سخت نقسان دہ ہے اس سے بچے کا دل مُردہ ہوجا تا ہے ' ذکاوت متائز ہوتی ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوئی ہوائی ہوائ

یچہ کی نشودنما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بیسے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں سے' اور اس طرح رائخ ہوجائیں سے جس طرح پھرپر حدف نقش ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر تکس ہوئی ' پیپن ہی ہے وہ کھیل کود' فواحش و منگرات' بے شری اور بے ہودگی' حرص و ہوس' نبائش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو قبول نہ کرسکے گا۔

اس تغییل کا حاصل بیہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدای سے بہت ضوری ہے ' بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات تبول کرنے کی ملاحیت رکھتا ہے 'خیراور شرکودنوں اس پر بکسال طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں 'یا شرکی نذر کردیں ' مدیث شریف میں ہے:۔

کل مولودیولدعلے الفطر قفابو آہیہ و دانہ او بنصر انہ او بمجسانہ (۱) بریچہ نظرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے' اس کے ماں پاپ اسے یمودی بنا دیے بیں یا نعرانی یا مجوی کردیے

حضرت مسمل بن عبدالله تستري فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا تو رات کو جا گا کر ناتھا اور اپنے ماموں محمر بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرنا تھا' ایک دن میرے مامول نے جھے ہے کما کہ کیا تو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرنا جس نے بختے پیدا کیا ہے' میں ت عرض كياس كاذكركيم كرول؟ انهول في جواب ديا جب توسون كي لي بسترير ليني تو تين باريه كليل كال من كمه لياكر "الله مَعِي اللَّهُ مَا ظِرٌ إِلَيَّ اللَّهُ شَاهِدِي " (الله مير، ساته، الله مجهد وكمه رباب الله تعالى ميراكوا، ب) مي في دراتون تک یہ ورد جاری رکھا' اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی' انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کما کر۔ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کنے کے لیے کما میں نے اس کلے کی لذت و طاوت اجھی طرح محسوس کی ایک سال بعد ماموں نے جمعے کما اس کا کھیا و رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کرتا رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا الترام كيا اور باطن من اس كى ملاوت زياده پائى ايك روز مامول نے محصے فرمايا: اے سل إجس فض كے ساتھ اللہ مو ،جس كى طرف الله ديكتا مو جس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكتا ب خبردار كناه سے بجتا بسرطال ميں تعالى ميں اس ذكر كى پابندى كرتا رہا چند ونوں كے بعد مجھے كمتب ميں بميجا كيا تو ميں نے اس ڈرسے كه كميں ميرے ورد ميں خلل نہ ہو كمروالوں سے كما كه پہلے استاذ صاحب سے یہ شرط کرنو کہ میں ایک محنشہ سے زیادہ کھتب میں نہیں رموں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں مکتب میں وافل ہوا ؟ اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے چھ یا سات برس کی ممریس قرآن پاک حفظ کرلیا میں بجین ہی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے کمروالوں ے کما کہ جھے بعرو جانے کی اجازت دہجے تاکہ میں وہاں کے علاء سے اپنے سوال کاجواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی منی بھرے پینچ کرمیں نے وہاں کے علاء کے سامنے اپنا سوال رکھا الیکن کسی نے بھی کمل بخش جواب نہیں دیا 'وہاں سے مایوس موکرمیں عبادان كيا عيادان من ايك بزرك ابو عبيب حزه بن الى عبدالله العبادائي رجع تع من في ان سے اين سوال كاجواب الكاء انہوں نے سلی بخش جواب دوا میں کی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللد عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معروف رہا۔ عبادان سے ستر آیا اور اپنی غذا کے لیے یہ نقم کیا کہ ایک درہم کے بو خرید کرپوا آا اور ایک چمناک آٹے کی روثی نمک ملائے بغیر سحرے وقت کھالیتا' اس طرح ایک درہم مجھے ایک سال تک کے لیے کفایت کرجا با۔ پھریں نے تین روزے مسلسل رکھنے کا ارادہ کیا' اس کے بعدیا بچ روزے مسلسل رکھے' گرسات دن بعد اظار شروع کیا' پھر ہیں راتیں بغیر کھائے ہے گذاریں' اس وقت میری عمر بین سال متنی مجری چند برس او حراد حر محومتا رہا مجر ستروایس آیا الله کا شکر ہے کہ میں رات بحر تبجّه

<sup>(</sup>۱) میر روایت پہلے بھی گذر چک ہے۔

#### كي كواريتاتها احد كت بي كديس ني نيس ديكهاكد انهول في زند كي بحر بمي تمك چكها بو-

### ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راو شلوک میں مرید کے تدریجی اِرتقا کی تفصیل

جانا چاہیے کہ جو مخص دل سے آخرت کا بیٹنی مشاہرہ کرایتا ہے وہ آخرت کا بوکررہ جاتا ہے اس کے لیے جدد جمد کرتا ہے اس کے ليے زادراہ جمع كرتا ہے 'اس كى طرف جانے والے راستوں پر چلنا ہے 'اس كى نظروں ميں دنيا كى لذتوں اور نعتوں كى كوكى حيثيت باتى نهيں رہتی 'اگر کسی کے پاس موتی ہو' اور کسی قیتی جو ہرپر اس کے نظررہ جائے تو وہ موتی دل ہے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض میہ جو ہر حاصل کراوں 'جو مخص نہ آخرت کا متعتی ہو 'آور نہ اللہ تعالی کی لقاء کا طالب ہو وہ اللہ اور ہوم آخرت رِ ایمان (ایمان سے یمال مراوا خلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شماوت کے کلے اُدا کرنا نہیں ہے) نہ ہونے کی وجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو قیمتی جوہرہ افعنل قرار دے 'یہ ماقت دی مخص کرسکتا ہے جس کی نظر فقا جوہر ہو 'جوہر کی حقیقت پر نه ہو' ظاہر ہے ایبا مخص اس معمول موتی ہی کو پیش قیت سمجے گا'اس کی نظر میں جو ہرکی کوئی اہمیت نہ ہوگی بسر حال اللہ کی طرف شلوک کے بغیر پنچنا ممکن نسیں ہے اور شلوک (چلنا)ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب سے بیزی ر کادٹ ہے'اورایمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ کر موجود ہیں'نہ مرتد اور ہادی'اور نہ وہ علاء جو حق کا راستہ دکھلا کیں'اور انسان کو بتلا کیں كريد دنيا حقيرب اسے ثبات نبيس أخرت بى كى زندگى اہم ہے اسے بى دوام اور ثبات حاصل ب اوگ غفلت ميں جالا ہيں اشوات میں غرق ہیں'اور سودو زیاں سے بے نیاز خواب نازمیں مست ہیں'ایسے علاء نسیں ملتے جو انسیں نیند سے جگادیں 'شہوات سے دور کردیں' اور خفلت پر تنبید کریں۔ اگر کوئی محض خواب غفلت سے بیدا رہمی ہوجا تا ہے تو کفرد نفاق کے اند میروں میں اسے راستہ نہیں ملتا'اور وہ ا بی جمالت کے باعث جکہ مجمد محمور کھا کر رہ جاتا ہے علاءے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نسیں باتے کیونکہ وہ خود موا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے آسریں' ارادے کی کزوری' رائے سے ناوا قنیت' اور رہنماؤں کی محرابی سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راوخدا سا کین سے خالی ہے 'جب مقعد نگاہوں سے او جمل ہو 'مقعد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو 'اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو 'اور طالب غفلت میں جٹلا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا'اگر ل بھی کیااور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ یائے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی فض زیرک ہواوروہ اپنے طور پر ایکی کی ترفیب توت کا ارادہ کرے تواہ قدم اٹھانے سے پہلے اردت کی شرائط معلوم کرلتی چاہئیں ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضروری ہے۔
اررادت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو مجاب پائے اور جو رکادٹ دیکھے اسے دور کرے اوگ حق محری سے اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت سے مجابات ما کی جیسے۔ ارشاد ربانی ہے۔
اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت میں مسلوری کی اور ایک آوان کے بیچے کدی جس سے اور ہم نے ایک آوان کے بیچے کدی جس سے اور ہم نے ایک آوان کے سامنے کردی اور ایک آوان کے بیچے کدی جس سے مرام طرف سے) ان کو کھیرویا سووہ دیکھ نہیں سے۔
اور ہم نے ایک آوان کے سامنے کردی اور ایک آوان کے بیچے کدی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو کھیرویا سووہ دیکھ نہیں سے۔

عجاب کی قسمیں : مرید اور حق کے درمیان یہ عجابات جار ہیں 'مال 'جاو' تعلید اور معصیت مال کا عجاب اس وقت زاکل ہو آ بے جب مرید کی ملکت سے نکل جاتا ہے' اور بعدر ضورت باتی رہتا ہے' اگر ضورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے گاس کادل اس درہم کی طرف متو تبہ رہے گا'اس کے دل پرورہم کی محمرانی رہے گی اوروہ باری تعالی کی طرف کمتفت نہ ہوسکے گا' جاہ کا جاب اس طرح المتاہے کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اواضع اور اکساری کو اپنی عادت بنالے جمنامی کی زندگی كوترجي دے ، شرت كے اسباب سے لا تعلق بنا رہے ، اور اس طرح كے كام كرے جن سے عام لوگوں ميں اس كے خلاف نغرت پيدا ہو' تقلید کا حجاب اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مخلف ندا جب کے لیے تعسّب کی ذانیت کو بالائے طاق رکھے مرف اس بات کی تقسدیق کرے کہ انتدے سواکوئی معبود نہیں اور محمر صلی انتد علیہ وسلم انتدے رسول ہیں ان الغاظ کی صدافت کے عملی اظهار ے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ہر معبود سے قطع تعلق کرلے 'خاص طور پر نفس کے معبود سے کہ اس معبود کو بردی اہمیت دی جاتی ہے'اس کے ہر ہر تھم کی تعیل کی جاتی ہے'اور اس کے ہراشارے پر سر تسلیم فم کیا جاتا ہے'اگر کلما توحیدی اس طرح تقدیق کی می توده تمام احتقادات باطل موجائیس مے جو محض تعلیدے حاصل موے ہیں کی صورت مجاہدے سے حاصل موتی ہے ندك مجاد لے سے اگر كى مخص پر تعصب غالب مواورووا بے معقدات كے خلاف كوئى بات سننے كے ليے تارند مو توب تعليدى يرفت باس كرفت سے لكيابت د شوار ب- مريد بونے كے ليے يہ شرط نيس ب كدود كمي خاص (فقي) زبب كا پابند بو-ملكه كمي بمي زمب كامعقد اور تميع ارادت كي راه طے كرسكتا ہے۔ معصیت كا حجاب اس وقت تک دور نہیں ہو تا جب تک توبہ نہ كرے مظالم سے باز ركھنے اور إعادہ ند كرنے كا عزم ندكرے كامنى كے كتابوں پر ندامت ظاہرند كرے اور مظلوموں كوان كاحق نہ دے 'جو مخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکا شغہ کے ذریعہ دین کے اُسرار پر مطلع ہونے کا خواہشند ہووہ ایسا ہے جیسے کوئی مخص على زبان سكي بغير قرآن كريم كے معانى اور مطالب سجمنا جاہتا ہو 'جب كه قرآن باك مربى زبان ميں ہے ' مربى زبان كاعلم حاصل کئے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجے جانکتے 'چہ جائیکہ اس کے آسرار اور و قالق سمجھنے کی کوشش کی جائے اس طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہری پابدی کرنا ضروری ہے، ظاہر شریعت کی ممل اِ تباع کے منتج میں اسرار کے دروازے کملتے ہیں اور حائن کے جیفے اُلتے ہیں۔

شخ کامل کی ضرورت: ان چاروں شرائط کی اِ جَاحِ کرنے والا اور مال وجاہ کی خواہش سے نی کرچلنے والا ایسا ہے جینے کئی مخص مدث کے بعد پاک ہوجا آئے ' اوراصفاء وضود حونے کے بعد قماز پڑھنے کا اہل ہوجا آئے لیکن نماز کی اوائیگی کے لیے یہ المبیت کانی نہیں ہے ' بلکہ بعض او قات امام کی ضرورت بھی چیش آئی ہے جس کی اقدا میں نماز اوا کی جاسکے 'اس طرح تنا چار شرطوں پر عمل کرلینا کانی نہیں ہے بلکہ کسی استاذیا ہے کی ضرورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے سیدھے راستے پر چلائے 'وین کا راستہ انتائی بچیدہ اور دشوار گذار ہے 'اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کشرت ہے 'اگر کوئی قضی نہ طاقویہ مکن ہے کہ شیطان قیادت اور رہنمائی کے لیے سامنے آجائے اور سیدھے راستے سے ہٹاکراپنے راستے پر چلائے کی کوشش کرے 'خطرناک راستوں پر راہنما کے بغیر چلنے کا مطلب موت کا سفر ہے' جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک اطارہ کرتے ہیں اور تن تنا چل پڑتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں آگنے والے پودے 'ان کی ذری مختر ہوتی ہے 'کسی بھی لحد ان کی ذری کا چراغ گل ہوسکا ہے 'اگر کسی وجہ سے رہ بھی گئے۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کمی ایسے بیخ کامل کا دجود ہے جس کی ذات اس کے لیے ا انتہائی قابلِ احتاد ہو'جس طرح اند حا اپنے ہمرای پر بحر پور احتاد کرتا ہے' اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے پیچھے چیچے چینا رہتا ہے' ہی حال مرید کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیخے کے سرد کردے' اور جس طرح وہ کہتا رہے کرتا رہے' اور بیا یقین رکھے کہ اگر بیخے نے فلطی بھی کی تو جھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ فلطی میرے حق میں مفید ثابت ہوگی' اور جھی ملطی اس سے بہترہے کہ میں تن تعاوادی سلوک ملے کروں' اور انقاقا تھی راستے کا انتخاب کراوں۔

مرشد کا فرض: جب کوئی مرد کسی مخص کو اپنا مرشد اور مادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض یہ ہے کہ دوا پنے مرد کو محفوظ بناہ گاہ

دے اور ایسے مغبوط قلعہ میں اس کی مفاظت کا بندوبست کرے جمال رہزنوں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور مغبوط قلعے کی چار ویواریں ہیں خلوت 'سکوت' بحوک اور بیداری۔ مرید کا مقعد اپنے قلب کی اصلاح ہے آکہ ذات میں کا مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میشر آسکے۔ اس مقعد کی جکیل کے لیے ذکورہ بالا چار چزیں ضروری ہیں۔ بعوک سے دل کا خون کم
ہو آ ہے ' اور اس میں سفیدی آجاتی ہے ' بھی سفیدی دل کا نور ہے ' بھوک سے دل کی جَبَ بی پکیل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا
ہوجاتی ہے ' رقت مکا شفہ کی کلید ہے اور مخی تجاب ہے ' خون کی کی سے دشمن (شیطان) کی راہیں تک ہوجاتی ہیں ہمیوں کہ شہوات
ہوجاتی ہے ' رقت مکا شفہ کی کلید ہے اور مخی تجاب ہو خون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کر آ ہے حضرت عینی علیہ
سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کر آ ہے حضرت عینی علیہ
السلام آ ہے حوار شیمی سے فرماتے ہیں: اپنے ولوں کو بھو کا رکوشاید تم آپ رسی کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ مستری فرماتے ہیں
کہ ابدال چار چیزوں سے ابدال بنتے ہیں بھوک ' بیداری ' خاموشی اور عزات نشین سے۔ قلب کی فررانیت میں بھوک کی تا چرا کی انتا بی انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا فیوت ماتا ہے ' مرائشہو تین کے باب میں اس کی تفسیل آ گے گو۔
نا قائل انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا فیوت ماتا ہے ' مرائشہو تین کے باب میں اس کی تفسیل آ گے گو۔

بیداری سے بھی قلب میں مفائی و اور نور پیدا ہوتا ہے ، بھوک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہو تورل ایک روش ستارے کی طرح ایا ایک شقاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جملکتا ہے اور آ خرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذلت اور آفات کامشاہرہ ہو تا ہے 'اس مشاہرے کے بعد مرید کی نظر میں ونیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اور وہ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا آ ہے۔ بیداری نیندی کا نتیجہ ہے اس لیے شکم سیر ہوکر جاگنا ناممکن ہے 'نیند سے آدمی مردہ اور سخت ہوجا آئے لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی آسرار مکشف موستے ہیں۔ ابدال کی صفات میں تکھا ہے کہ فاقد ان کی غذا ہے اندر فلیہ اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ ستر فیمدیقین اس امریر متنق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزات آسان موجاتی ہے، لیکن عزات تقین کو بسر حال ان لوگوں سے سابقہ پیش آیا ہے جو اس کے لیے کھاتے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی محراتی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کام کرنا جا ہیے کیوں کہ کام سے آدمی کادل مشخول موجا آ ہے ول کو کام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکرو فکری محمن کلام سے زامل ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو قوت ماصل ہوتی ہے اسکوت ورع و تقویٰ کا باعث ہے۔ خکوت کا فائدہ پورے طور پر اس دفت حاصل ہو تاہے جب آ تکھ اور کان جو قلب کے دروا زے ہیں بند كدية جاكي - اور قلب كي معروفيت من كوئي ظل اندازند بو عجم من دل كي مثال ايي ب جيد حوض كه اس من جارون طرف سے گندہ پانی کر تاہے واضت کا مقصدیہ ہے کہ ان گندی تالیوں کو بند کردیا جائے اور حوض کو اتنا کمرا کھود دیا جائے کہ پانی ے لیے کمی خارجی وسیلے کی ضرورت ہاتی نہ رہے علکہ زمین کی تمدسے خود بخود صاف شفاف پانی لکتا رہے۔ حوض کو پان میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندے پانی سے بوری طرح فالی کرلیا جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس من كرف والى تمام باليال بعر مول اكر كوكى فض بدج إج كه باليال معى كملى ديس اور حض من مروقت باك مساف اور آازه پائی جع رہے تو یہ ممکن نمیں ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں ، حواس پر پابندی کی صورت میں ہے کہ اوم کسی تاریک مکان میں خلوت نشین موجائے اگر کوئی ایسا تاریک ممره میسرند آسکے تو سربر کیڑا ڈال کر ہی بیٹ جایا کرے ، خلوت میں آدی جن کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشامرہ کرتا ہے " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت میں حق کی آواز پہنی تھی اور خطاب ہوا تھا:۔

> يَّا يُهَاالُمُزَّمِلُ (ب17س آيت ٨) اب كرُب من ليندوال-يَا يُهَاالُمُدَيِّرُ (ب17س آيت)

اے کیڑے میں کینے والے۔

اس تنسیل کا ماصل ہے ہے کہ یہ چاروں چزی بحوک' بیداری' سکوت اور خلوت مردی بناہ کاہ ہیں' اس کے لیے وحال ک حیثیت رکمتی ہیں'ان کے ذریعہ وہ رہزلوں اور راستے کے لیروں اور دھمنوں سے اپنی خاطب کرسکا ہے۔

سوك كى ابتدا : إن تمام شرائل كى يحيل كے بعد اب سلوك كى داه يس قدم ركع اوريد خيال ركھ كه داه يس بحت ى وشوار گذار کھانیاں ہوں کی جنیں مور سے بغیرا مے بوسیا مفکل ہوگا۔ اللہ کی راہ کی کھانیاں قلب کی ان مفات کے علاوہ ود سری نسیں ہیں جن سے دنیا کی رقبت پیدا ہوتی ہے ان میں سے بعض کھاٹیاں بدی ہیں ان کا فیور کرنا مشکل ہے اور بعض جموثی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے ان کھانیوں کے طے کرتے میں ترتیب ہے کہ پہلے آسان کھائی ہے گذرے ' پھراس سے مشکل کھائی موركب عمراس عد مشكل كما في مع كريد بي صفات اسى علا كن كرار اور الاري جنيس إرادات كي ابتدا من قطع كيا تھا ایعن مال 'جاہ ' ظلوق کی طرف النفات 'اور معاصی۔ جس طرح ظاہرے ان علائق کے آفار منقطع کے مجے ہیں اس طرح ہا طن ے ہی ان کا خاتمہ کردا جائے۔ لیکن اس میں بیا طویل مجاہدے کی ضورت ہے۔ یہ بات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شوات کی الفعاى اصل مابده ب-جب مرد كاول شوات سے خالى موجائے اورول مى شغل كے ليے مائع كوئى علاقہ باتى ندرب قو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرد کے دل کی مسلسل محرانی رکھے اور اے فاہری آور اوکی کوت سے مدک بلکہ اس سے کے کہ وہ صرف فرائض اور منن بر اکتفا کرے نوادہ سے نوادہ اسے ایک ایا و کیف الله دے جو تمام و طا نف کا ماصل اور آب کہاب ہو این جب ول فیراند سے خالی موجائے تو اللہ کا ذکر کرا دے الیکن یہ ذکر اس وقت تک ند کرائے جب تک اس کا ول دو سرے علائل کی طرف مائل اور ملتفت ہو 'چنانچہ حضرت فیل اپنے مرد معری سے فرمایا کرتے تھے کہ جس جد کوتم میرے پاس آتے ہو اگر اس جعد سے دوسرے جعد تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تمارے ول میں گزرے و تم میرے پاس مت آیا کرواس طرح کا تجروصدت ارادت اور محبت الی کے غلبے کے بغیر ماصل نمیں ہو تا۔ول فیراندے اس وقت خال ہو تاہے جب اللہ کے علاوہ کوئی خیال ول مین دار ایاعاش مادن بن جائے کہ ایک فکرے علاوہ کوئی دو مری فکر باتی نہ رہے۔ اگر می مرد کا حال یہ بوجائے تو مرشد اسے گوشہ تعالی میں بیفنے کی اجازت دے اور ایک آدی مقرر کردے جواس کے پاس طال غذا بنیا دیا کرے۔غذا کا طال ہونا ست ضوری ہے ہی تک دین کی اصل میں ہے کہ طال غذا کھائے گوشہ تعالی کی اجازت دیے کے بعد اے کوئی ایا ذکر ہتا دے جس مين اس كا ول أور زوان وولول معنول رئين مثلاً الله الله الله ومحان الله ومياه كلمات اس ذكريروه التي مداومت كرے كد زبان كى حركت ماقد موجائ اور ايرامعلوم موك تركي ك اخرزيان پر جارى ب يدورد جارى رب يمال تك كد زبان کا رہا سا اَرْ ہمی ختم ہوجائے اور ول میں صرف الفظ کی صورت باتی رہ جائے ایک مرحلہ وہ آئے کہ ول سے لفظ کے حوف ک صورت بھی مِث جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ مروقت باقی رہیں جمعی خائب نہ ہوں'اورنہ اس کی موجودگی میں کسی دو سرے معنی کا خیال آئے۔ جبول کسی چیز میں مصغول ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چیز ہوتواس کے علاوہ چیزی مخوائش باقی نمیں رہتی ، چنانچہ اگر ول اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو غیرو کرے يقينا خال ہوجائے گا۔ اس مرحلے میں کینچے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی گرانی اعمی طرح کرنی جاہیے اور کو مشن یہ کرنی جاہیے کہ کسی می طرح کا کوئی دو مراتصورول می نداخ ندای دات معلن اورند کمی دو مرے سے متعلق اس کے کداگرول درای دیر كے ليے ہمى كى طرف ماتنت موا ذكرے خالى موجائے كا خوا واك ى لحد كے ليے خالى مودل كا ايك لحد كے ليے خالى مونا مى بوا نقسان ہے۔ اس طرح کے نقسان سے بچا چاہیے۔ وسوسوں کے سلط میں تول کا حال بدے کہ اگر خارجی وسوس سے نجات پاکراس کلمہ کی طرف دل کو متوجد کیا جو دل میں جاری ہے تو یک کلمہ وسوے کاسب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی عمادت مس کیے کی جاتی ہے؟ یہ وسومہ کار کے دروازے کھول دے گا' اور شیطان بنت سے وسوسے لے کر اندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں کے جو آدمی کو ایمان کی سلامتی سے کفری ہلاکت تک اور سنت کی نورسے بدهت کی آ آرکی تک پہنچا دیں سے 'آگر سالِک مُستجد ہو اور ان وسوس کی آمدے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہو ترکسی متم سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں: سالک کوجن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے دہ دو طرح کے ہیں ' پکھ وسوسے دہ ہیں جن کے ہارے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ بات کی جانب ہیں قالے کی تطعیت کے ساتھ یہ بات کی جانب کی جانب کی اسے مستوہ اور پاک ہے ' لیکن شیطان یہ وسوسے دلول میں والے کی کوشش کرتا ہے ' اس طرح کے شیطانی طریقوں سے نیجے کا طریقہ نیا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر میں لگ جائے ' اور تعنق کرے اور اللہ کی بناہ جائے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔ اس میں کے درجہ کے اللہ کی بناہ جائے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

وَإِمَّا يَنُزَعْنَكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَرُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ النَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ب٩ر١٣ آء ٢٠٠٠)

اور اکر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لکے تو اللہ کی پنادہ اتک لیا پیجئے بلاشبدوہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

نيز فرايا: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُ الِنَّامَشَهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوافَانِاهُمُ مُبْصِرُونَ (١٩٠١) تعالى

یتیتا جو لوگ خدا ترس بین جب ان کو کوئی خطره شیطان کی طرف آجا آج تو وه یاد مین لگ جاتے بین سویکا یک ان کی آنکمیں کمل جاتی ہیں۔

دوسری حتم میں وہ وسوے وافل ہیں جن میں ترود اور شک ہو تاہ ان کے ہارے میں قطیقت کے ساتھ یہ بات نہیں کی بات ہاں کہ ہاری تعالی ان سے ستو ہیں اس طرح کے وسوسے پیش آئیں قر سالک کو اُزخود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے شکی کی ارائے دریا فت کرنی چاہیے 'کی نہیں بلکہ شخے سے اپنے ول کا ہر طال کے 'خواہ سستی ہو' یا نشاط ہو' کی چنے کی طرف اِلفات ہو' یا مصرت اِراوت ہو' فرضکتہ ہر کیفیت شخ کو بقا و بی چاہیے مرد کے طالاہ ان کو رہ ساتھ ہی یہ بی صوری ہے کہ شخ کے علاوہ اپنا صدت اِراوت ہو' فرضکتہ ہر کیفیت شخ کو بھا و بی چاہیے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے مرد کے طالات پر کری نظر رکھے اور اس کی فہانت اور و کاوت کے مطالات فیصلہ کرے اگر تو اس کے کہ فرک اجازت و بی جاہتے کہ وہ اس کر کا اِرائز ام رکھے کہ فرک کا اِرائد ہو جے کہ مرد اس فر کا اِرائز ام رکھے کہ فرک کا اِرائد ہو جے کہ کہ وہ اس فر کا اِرائز اور کی دائی ہوجائیں گیاں اور مرد کے اور اس کر مواہد کے کہ وہ اس کے فوک کا اِرائد کردے' اور اس کر میلا نظر ہو جی کا اور کہ اور اس کے مطابق اور کی دائی ہو بائی کہ مرد اس خواہ کو اور اس کے فوک کا اِرائد کردے' میں تشد دے کام نہ لینا چاہیے' بلکہ جو بائی کہ موجو کر کے مطابق میں اور ہو اس کے فوک کا اِرائد کردے' اور اس کے مطاب نے اور اس کے مطاب نے اور اس کے مطاب نے اور اس کی خواہ کر کھو دلا کی مجوباتے ہیں' اور انہیں اور مملک خطرات سے پر ہے۔ بعض مرید ہون اور کہ بینا کی موجود نہ ہوں بعض او قات وہ مجی اس طرح کے فاسد خیالات میں جلا ہوجا تا ہے' سائک خطرات سے پر کشی کا مسافرے' اگر کی کرنگل کیا تو دن کا بادشاہ ہے' نہ کی سافر جا اس طرح کے فاسد خیالات میں جلا ہوجا تا ہے' سائک خطرات سے پر کشی کا مسافرے' اگر کی کرنگل کیا تو دن کا بادشاہ ہے' نہ کی سافر ہو ' اور مائٹ قرن کا بادشاہ ہے' نہ کی سافر ہو ' اگر مائٹ قرن کی کرنگل کیا تو دن کی سافر ہو' اگر مائٹ کیں۔ اور اس کے جناب رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فراح ہیں۔ اس اس خرے ' اگر کی کرنگل کیا تو دن کا بادشاہ ہو سے مسلم ارشاد فراح ہیں۔ اس کی خواہ سے کہ بیاب رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فراح ہیں۔ اس کی کرنگل کیا تو دن کیا گو دائی سے مسلم ارشاد فراح ہیں۔ اس کی کو کی کی کو کرنگل کیا تو دی کیا کو دیا تو اور کیا تو دیا ہو دیا گور کیا گور کی کیا کیا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کی

عليكمبدين العجائز () بوعول كادين افتيار كرو-

سالک کا رائی المال کلوق سے قطع تعلی اللہ ہوابنگلی اور خلوت ہے۔ بعض ساج کتے ہیں کہ میں نے ایک مو کت نقیس ابدال کی خدمت میں مرض کیا کہ محقیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے الیک مرتبہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا جمل ہوا ہیں جس سے میرا دل بھیٹ اللہ تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: کلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف و یکنا ظلمت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ تو ضوری ہے مرض کیا کہ یہ تو ضوری ہے فرمایا ان کے ساتھ رہے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھے ضوری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ مون اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھے ضوری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو اور اس معالمہ وحشت ہے میں نے کہا ہے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ ہو کوئی معالمہ نہ ہو کہ تسارا دل ہروقت نہیں ہو سکتا ہو کہا یہ تھوں کو دیکھتے ہو کہ تسارا دل ہروقت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ رہے اور یہ چاہے ہو کہ تسارا دل ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتمائی درجہ : ریاضت کی انتماہ بی ہے کہ مرد اپنا دل ہر کھہ ہر آن اللہ تعالی کے ساتھ حاضریائے 'اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکا جب تک اس کا دل فیرخدا سے خالی نہ ہوجائے 'اور دل کا فیرخدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں ہے 'جب آدر دل کا فیرخدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں ہے 'جب آدر دل کا خاص حتی کی تجل ہوتی ہے 'اور وہ تمام لطائف قد سے خالم ہوت ہیں جن کا وصف بیان نہیں کیا جاسکا۔ بسرحال آگر کسی مرد پر اللہ کا خاص انعام ہو 'اور ڈرکورہ بالا اُمور میں سے کوئی امر منتشف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے 'اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بہت سے رئین راستہ روکتے ہیں 'ان میں سب سے بڑا رئین ہیہ ہو تا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پندو تھیجت میان کرنے لگتا ہے 'اور وعظو

<sup>(</sup>۱) ابن الطاہر کتب التذكر بيس كتے ہيں كر اگرچ الفاظ عام لوگوں كى وائوں پر رائح ہيں ليكن تھے مجے يا ضعيف رواعت سے اس كى كوئى اصل نسيں لى البت ميں ہے ابن عرب عربن عبد الرمن بن السمان كى ايك رواعت ويكمى ہے جس كے الفاظ بيہ ہيں "افا كان فسى آخر الزمان واختلف الاهواء فعلم يكم بدين اهل البادى والنسساء" به رويات ابن حيان ہے كتاب اضعفاء ميں لقل كى ہے۔

تذكيرك درب موجاتا ب-اس مضغ يس ننس كونا قابل ميان الذت حاصل موتى ب-بدانت ديس نشهب وى اسب الع نقسان كى بداك بغيراس مصفى من منهك ريتا به بى نبيل ملك اپنو دمغا كو مزيد مؤثر ادر قابل قول بنائي كے ليے الفاظ كا اتفاب اور عبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے 'اور اپنے ملی پندار کو سکون پنچانے کے لیے حکایات و آمثال 'اور قرآن و مدے ک عوام الناش كريا ہے اور اللي سامعين كے سامنے پيش كريا ہے ، بعض اوقات شيطان اس كے كان بي يہ بات وال ديتا ہے كه تمارا یہ عمل معیم ہے اسماری تقریروں ہے مردہ دلوں کو زندگی فل رہی ہے افغلتوں کے پردے سرک رہے ہیں الله اور اس کے بندول کے درمیان واسطہ ہو ، تم حمی منقعت کی خاطر نہیں محض اخلاص اور صدق لانہ جذبے سے اللہ کی تعلیق کو وحوت خیر دية بو-شيطان كايد فريب اس وقت كمانا بجب سالك كي بم معمول في سي كولي اور بهي دعوت و تبلغ كافريند العام دينا بوء اوروہ اپنی مقررانہ صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں میں معبول بھی ہواب آگر سالک کے ول میں اس کے لیے جذب حد پردا مو توب سجمنا عابیے کہ اس کی وعظ کوئی خالص لذے کی خاطرے اوگوں کی بھلائی اور اجرو تواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو آتو وہ ہر ان است معروا مقاسے صدند كريا۔ بلك خوش ہو آكداسے اس كام ميں ايك اور عض كى اعانت ماصل ہو كئى ہے ايد ایا بی ہے میں مخص کوب مورو کن لادارٹ لاش ملے اور اس کی معنین و تدفین کی دستہ داری سرر اردے اور ان حالات مين اسے كوئى ايدا مخص فى جائے جواس كار خريس اس كا تعاون كرے توبيد خوشى كامقام بوكا يا حد كا۔ اس طرح فافل اوك موس ين 'اكرچم ان كے جم چلتے بحرت أور حركت كرتے نظراتے بين محمل الحققت دوج سے خالى بين علاء اوروقاظ مردہ رووں كو زندگی دیتے ہیں 'اگر ایک واحظ کو دوسرے واجظ کی اعانت اور رفاقت میسر آجائے توبد اس کے لیے راحت کا باعث ہے 'نہ کہ كلفت كا ليكن دنيا پرست علاء اور وا علين اسے راحت معطة على نيس بين- بلكه ايك دوسرے كى مملكت كى مدود ميں مداخلت تفتور كرتے ہيں۔ مرد كو اس سے پر بيز كرما عاميد يد شيطان كا جال ہے، جس كے ذريعہ وہ ان لوكوں پر شب خول مار ما ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اس جال میں لوگ اس لیے پیش جاتے ہیں کہ انسانی ظبیعت پر دنیا کی محبت عالب ہے۔ چنانچہ باری تعافی ارشاد فراتے ہیں۔

بَلُ نُؤْثِرُ وُنَالُحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠٣ آيت ١١) بلك مُوثِد منوى دندى ومقدم دكھتے ہو۔

یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شرکا غلبہ پہلے بی ہے ہے اسابقہ امتوں کی آسانی کتابوں اور معینوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد

إِنَّ هَٰ لَا لَفِي الصَّحْفِ الْأُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيكَمَ وُسَى (ب ٣٥٦ است ١٨٠١) الربي منال المام كم معنول من مي اين ايرائيم اورموى مليما السلام كم معنول من من

مرید کی ریاضت اور تربیت کاب ایک مخترخاکہ ہے، تنسیلی پداکرام اسکے ابواب میں زکور ہوگا۔ اور یہ بتلایا جائے گا کہ کسی صفت کا إذالہ کس طرح کیا جائے۔ اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی مفات میں آب سے زیادہ عالب پہیٹ ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد خضب ہے ، جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے ، ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے ول میں ونیا کی عجب بدھتی ہے ، اور مال وجاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے ، اس خواہش کے بلن سے رکبر ، عجب اور پندا رکے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور آوی ان میں پکھ اس طرح پھنتا ہے کہ نکلنے کا تصوّر بھی خواہش کے بلن سے رکبر ، عجب اور پندا رک جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور جاہ واقتدار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زواکت کے چیش نہیں کرسکا ، دین کا صرف وی پہلو پند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ واقتدار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زواکت کے چیش نظر ہم ان دونوں کمایوں کے افتدار کی محبت نظر ہم ان دونوں کمایوں کی آفت سوم: خضب ، حقد اور حمد۔ چمارم: دنیا کی غرصت اور اس کے فریب کی تفصیل۔ پنجم: مال کی محبت شوت ، دوم: ذبان کی آفت۔ سوم: خضب ، حقد اور حمد۔ چمارم: دنیا کی غرصت اور اس کے فریب کی تفصیل۔ پنجم: مال کی محبت

## کتاب کسرا نشمو تین شہوت شیم و فرج کو توڑنے کے بیان میں

جانا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور تاہ کُن شہوت پیٹ کی شہوت ہے 'اس کی وجہ سے معزت آدم و حوا ملیما السلام جنت سے نکالے گئے 'اور اس دنیا میں بیمجے گئے 'افسیں ایک فاص در فت کھانے سے معم کیا گیا تھا بھر شہوت غالب آئی 'اور انہوں نے وہ در فت کھالیا 'اس نا فرمانی کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام برائیاں جو اب تک مستور تھیں کھل گئیں۔

يكم - تمام شهوات كاسرچشمه : حقيقت يه به كد آدى كاپيدى تمام شهوتوں كاسرچشمه اور تمام آفول كاملى اور معدن -- شهوت علم سے شهوت عمام کو تحریک ملتی ہے جب آدی کا پید جرا ہو آئے تب بی وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت می مورتیں تکاح میں بول- اور خوب معبت کی لذّت حاصل کی جائے کھانے اور نکاح کرنے کی شوتیں جاہومال کی رغبت پیدا کرتی ہیں 'جاہومال ی و ویزی الی ہیں جو محکومات اور مطعومات میں توشع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کشرت اور جاد کی زیادتی ہے آدی میں رغونت ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اسپنے بالاً زے لیے حید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بطن سے ریا " مُفا فَرْت اور فَرور جیے میوب پیدا ہوتے ہیں ' کینہ ابنض اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے ' کار آدی سر کشی نافرمانی ' بعاوت اور تمدّد یر کم مانده لیتا ب مکرات اور فواحش میں جلا موما آب سب معده کوخالی ندر کھے کے نیائج و شرات ہیں 'یہ پید بمر كمانا في كافروراور نشب اكر آدى اسي للس كو بعوك بي ذيل ركمتا اور شيطان كي آمرورفت كراستول يرسرك بنما ديتا تو وه بركز سركش افتيار نبركر تأ- بلكه الله عزوجل ك اطاعت كرما ميمرو ريا اوريا فرماني و سركشي كي راه نه جنا كنه ونياوي إذات ميس غرق مو ما أنه عاجله (دنیا) كو معمل ( افريت ) ير ترج دين كى فلطى كرما نه دنياك مال ودولت ير اس طرح نونا جس طرح تئة اين شكار پر جھیلتے ہیں۔ بسرمال جب شوت هم کی افت اتن زیادہ خطریاک اور مبلک ہے تو اس کے خطرات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنا، اوران سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ می مال شوت وفرج کا ہے اس لیے کہ فرج کی شوت ہدد کی شوت ك مال به بم الله كامداوراس كا قنق ب اس معكوك وعداواب من ممل رس محدان من يهل باب من بموك ي فعیلت اور جم سری کی ندست بیان موگ ، محراس کے بعد فوائد کا ذکر موگاناس کے بعد کم خوری یا کھانے میں ماخر کا ذریعہ بیب ک شہوت فتم کرنے کے طرفقہ رواضت کی تشریع کی جائے گی۔ بعوک کے سلط بی اوگوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا مرشرمگاہ کی شوت در بحث اسے کی محرب بیان کیا جائے گا کہ مردے کے نکاح کمنا ضوری ہے یا تکاح نہ کرنا ضوری ہے۔ اس ك بعد ان لوكول ك فضائل ذكر ك جائي ك جوبيك شرمكان اور الكوك شوات ك خالف بي-

## بعوك كي فضيلت اور شكم سيرى كي ند تمت

روایات : سرکاردوعالم سلی الله علیه وسلم ارشاد قرات بین-

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش (١)

دومراعمل جين ہے۔

حصرت مبداللد ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيدارشاد نقل كرت بين

لايدخلملكوت السموات من ملابطنه (٢)

المان كم فرفية اس مخص كياس نيس اتع دوانا ديد بمرال-

مسى مخص في عرض كيايا رسول الله الوكول من افعل كون ب؟ قرايا:

منقل مطعمه وضحكه ورضى بمايسترعورته (٣)

جوم کھا آ ہو ہم بنتا ہو اورات لباس پر فوش متا ہوجس سے ستر معب جائے۔

ای معمون کی مجمد روایات بد بین

سيدالاعمال الجوع وذليالنفس لباس الصوف (١٠)

سب سے بوا عمل بموک ہے اور نفس کی دلت اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشربوافي انصاف البطون فانهجر عمن النبوة (٥)

پنو اور کھاؤ پونسف ہیں اس لیے کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة ١٠)

مرضف مبادت ب اورم خوری (بوری) مبادت ب

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه

وابغضكم عنه الله عزوجل يوم القيامة كل نوم اكول شروب (2)

تیامت کے دن افتہ تعالی کے زویک سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ قض ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا اور اللہ سجانہ و تعالی کا زیادہ محرکر ما ہو' اور تیامت کے روز افلہ کے زدیک زیادہ برا وہ قض ہوگا جو زیادہ سو ما ہو'

زيان كما يا بواور زيان وي بو-

روایات میں ہے کہ انخصرت ملی اللہ علیہ وسلم بلا ضورت ہی بھوکے روایا کرتے تھے اس کامطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ کو پیند تھا تہ ہو) مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>۔</sup> (۱) و (۲) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل مجھے نیس ملی۔ (۳) تا (ع) ان تمام روایات کی کوئی اصل مجھے نیس لی۔ (۳) بہتی نے شعب الا کمان میں مطرت مائٹ کی روایت نقل کی ہے کہ اگر ہم عظم سرہونا چاہیے تو عظم سرہولیتے الیمن اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسپندنئس پر ایثار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربه في النيا يقول الله تعالى: انظر واللي عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر و تركهما الهدوا ياملائكتي مامن اكلة يدعها الإابدلته بها درجات في الجنة (ابن عرى في الكال ()

اللہ تعالی اس مخص پر جس کا دنیا میں کھانا ہونا کم ہو فرشتوں جی فخر قرآنا ہے 'اور فرشتوں ہے کتا ہے: میرے بندے کو دیکھوکہ میں نے اسے دنیا میں کھانے پینے کی آزا کئی میں بنٹا کیا تو اس نے میر کیا 'اور انہیں میری خاطر چھوڑ دیا 'اے فرشتو آگواہ زیتا 'جو اقتد بھی اس نے ترک کیا ہے میں اس کے موض جنت میں درجات مطاکدوں گا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين أ

لاتميتواالقلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا أكثر على على المالمادين

ول کو کھانے پینے کی نواول سے مردہ مت کرو اس لیے کہ ول میں کی طرح ہے کہ جب میں پر پانی نوادہ پر جا آ ہے تو وہ کل (مر) جاتی ہے۔

ماملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه وان کانلابلغاعلا فتلت لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسد (تفی مقدام) ابن آدم نے کی برتن پیدے کافی بیں جواس کی پید ایس کو کی برتن پیدے کافی بیں جواس کی پید سدمی رکھ عیں اگر بحرا شوری بول پید کے گئی سے کے ایک ایک حمد کھانے کے لیے ایک ایک ایک ایک مانس لینے کے لیے۔

حرت المامين زير اور حرب الا بررة في الكول بوايت من بوك فنيلت وارد بولى جهار شاو فرات بن القرب الناس من الله عروجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه و جزنه في الدنيا الاحفياء الاتفياء الذير النشه بوالم يعرفواوان غابوالم يفتقنوا تعرفهم بقاع الارض و تحف بهم ملائكة السماء تعم الناس بالدنيا و نعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الغرش الوثيرة وافير شوا الجباه والركب صبع الناس فعل النبيين واحلاقهم و حفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم و يسخط الحبار على كل بلدة ليس فيها منهم احدلم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف الكوا العلق ولبسوا الخرق شعنا غبر ايراهم الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد خولطوا فنهمت عقولهم وما الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد خولطوا فنهمت عقول الدنيا فهم عنداهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم فهم عنداهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهمان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهمان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهمان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهمان لاهل تلك البلدة المعمون بلا عقول عقاد الناس المها تفاطرا القوم بلدة فاعلم الهم تلك البلدة المناه المناه

یہ روایت کتاب السوم میں ہی گذر چی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل جھے تحیل فی۔

ولا يعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخلهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وان استطعت ان ياتيك الموت ويطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بنلك شرف المنازل وتحل مع النبيين و تفرح بقدوم وحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ()

تیامت کے روز اللہ تعالی سے نوادہ قریب وہ لوگ موں کے جو دنیا میں زیادہ بمونے اور بیاہے اور زیادہ ملين بيب يوك ايسے چھے مل يوں كم أكر موجود عول و كوئى نہ جانے اور فائب يوں و كوئى الاش ند كرے لين زين كازره زروان سے واقف ہل كا اليس محيرے ركتے إلى دياوك ونامى مب سے اجتے میں اللہ تعالی کی اطاعت بھی اچھی طرح می اوگ کرتے ہیں۔ اوگ زم ہجان انگیز اسر بھاتے ہیں اور وہ اپنی پیشانیاں اور محفظ نکیتے ہیں لوگوں نے انہام کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضافع کرویا لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کی جب یہ رخصت ہوجاتے ہیں و زمن ان کے سلے روٹی ہے اور باری تعالی اس فرر فنسب نازل فراتے ہیں جس میں ان اوگول میں سے کوئی موجود شہو ہے دنیار قبیل کرتے جس طرح کے موار پر گراکہ ہے یں 'یہ ستزمی کے بلاد کھاتے ہیں ' پہٹے رائے گڑے پہنتے ہیں 'راکندہ مال رہے ہیں اوگ انس دیم کر ية رائ الم كرت بي كد شايديد كمى مرض من جلا بين حيفت من ادين كولى عارى دس موتى بعض اوگ النيس ب وقوف كي يس مالا كله وه حل ركي بين الن يس اس يزى حل دين بوتى) جس پرونیا والوں کی تظرر میں ہے اور جے اللہ ان سے دور رکھا ہے وارالے محصے ہیں کہ شاہدوہ معل ے بغیر جل محررے ہیں اطالا کلہ جس وقت لوگول کی عقلیں رخصت ہوجاتی ہیں ان کی مقلیں موجود رہتی ہیں اے اسامہ! آخرے میں ایسے ہی ادگوں کے لیے شرف اور فغیلت ہے ، جب تم انسیں کی شرمیں دیمو و سمحہ لوکہ اہل شمرے کے پرواند امن الباہے۔ اللہ تعالی سمی ایسی قوم کو مذاب میں دیتا جس میں بہاوک موجود مول عض ان ے فوش رہتی ہے اور اللہ ان سے رامنی رہتا ہے۔ ادس تم اپنا مالی بنالوشايد ان ے داسلے سے حبیس بھی جات ال جائے (اے اسامہ) اگر تم یہ کرسکوکہ جب تماری موت اے و تمارا ميد بموكا اور جرياسا بوقوايا كرواس كادجه على منازل افرت كاشرف ماصل بوكا ورتم انباء كمات وموم المارى موح كالدے فرقع خش مول على اور الله تعالى تم ير رحت نازل فراك كا-

معرت من معرت الدمرية مدايت كرتي من كر الخفرت ملى الدمليد وملم في فيايات المسوف وشمروا و كلوا في انصاف البطون تدخلوا في ملكوت

السماع الوحورويلي سندهي

اون بانومستدر مواور اسف مدوا اسان کے فرشتوں میں واعل موجاد مے۔

حضرت مینی علیہ السلام نے اپنے حدول بین سے فرایا کہ اپنے معدن کو بھوگا رکھواور جسوں کو مران رکو ہاکہ تمارے موت میں باری تعالی کے مشاہدے کی قوت پیدا موجائے اس طرح کی ایک روابت طاؤس نے اسلامی اللہ علیہ وسلم ہے ہی لقل کی ہورات کی ایک روابت میں ہے کہ اللہ تعالی موسلے عالم کو ہند نمیں کر انہ س کے کہ موجا فعلت اور بسیار خوری انسان کی ایک روابت کی ایک روابت میں ہے کہ اللہ تعالی موسلے عالم کو ہند نمیں کر انہ س کے کہ موجا فعلت اور بسیار خوری

<sup>(</sup>۱) ہے رواعت خلیب نے کاب الرج می سعید عن لید سے بکو تقدیم و اگرو مذف و اضافہ کے ساج نقل کی ہے این ہو زی ہے اے الموضوعات میں نقل کیا ہے اس میں ایک راوی میدافلد عن عبد ہے کذاب کما جا تا ہے۔ (۲) ہے رواعت محص میں لی۔

پرولالت كرنا ب اوريد ايك برى عادت ب خاص طور بر علام كے ليے "اى ليے حضرت حبدالله بن مسعود فرايا كرتے تھ كدالله تعالى مول دوايت كالفاظ يدين-

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع العطش ()

شیطان آدی کی رکون میں دوڑ آ ہے اس کے داستے بھوک اور یاس کے وزید تک کردو۔

ایک روایت میں ہے کہ فتم میری پر کھانے سے برس کا مرض پر ابو تا ہے۔ (۲) سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ المؤومن یاکل فی معی واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء (بخاری و مسلم۔ عزم ابو بریرہ)

مؤمن ایک آندیس کما آے اور کافرسات الوں میں کما آ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کافر مؤمن کے مقابلے میں سات گنا زیادہ کھا تا ہے "یمان انت کو شوت کے لیے بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے ا اس لیے کہ جس طرح آئٹیں کھانا لیتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شوت بھی کھانا لیتی اور قبول کرتی ہے اس کا یہ مطلب ہر گزنمیں کہ مومن کے بیٹ میں آئٹیں کم اور کافر کے زیادہ جوتی ہیں۔ حضرت حسن معضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فریاتی ہیں کہ میں نے اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایپ فرمایا کرتے تھے۔

ادیمواقر عباب الجنة یفتح لکم جنت کارروازه بیش کشمنات رموتمارے کے کول رواجات کا۔

انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروازہ کس طرح محکوما کس آپ نے فرمایا: ہموک اور بیاس سے (۱) ایک مدیث بس ہے کہ معرت ابد محدث نے سرکار دومالم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں ذکار لی آپ نے ارشاد فرمایا:۔

اقصر من جشائك فأن اطول الناس جوعا يوم القيايمة أكثرهم شبعافي

این دکار کم کو اس لے کہ قامت کے روز نیادہ بھوگا دی ہوگا جو دنیا میں نیادہ فکم سربوگا۔

المار کے کردو پڑتی تھی اور آئے کہ المخضرت ملی اللہ علیہ و کمی پہند ہر کہ کھانا نہیں کھایا ہے ہون اوات آپ ہموک ک آثار دیکھ کردو پڑتی تھی اور آئے کے بعلی مبارک پر اپنا ہاتھ ہیں ہے ہوئے کماکرتی تھی کہ میری جان آپ فدا ہو اپ آنا ضور کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بحوک فتم ہو اپ ارشاد فرائے تھے: اے ماکٹ ایرے اولوالعزم پیفیرہائیوں نے اس سے ہی کہیں زیادہ مبر آنا لکیفوں پر مبر کیا ہے 'جب وہ دنیا ہے رفصت ہوئے اور اپنے پروددگارے سامنے حاضر ہوئے وان کو زیدست اجر و تواب اور بے بناہ عزت و تحریم ملی کھے شرم آئی ہے 'ابیانہ ہو کہ کلی کو چند دونہ وزدگی کی آسائش کا وج سے جھے ان کے مقاسلے کم ترورچہ سلمہ میرے لیے چند دون مبری مشقت برواشت کرتا اس سے بھڑے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو' اور چھے اس کے علاقہ کوئی ہات پند نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے مراہ رہوں صفرت ماکٹ فرمائی ہیں کہ اس منظو پر ایک ہفت ہی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنے رب کریم سے جاسطہ (۳) ایک مرتبہ صفرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کلاا لے

<sup>())</sup> اس روایت کا پہلا کواکا ب اصوم بی این ابی الدنیا کے والے سے گذر چکا ب سے روایت اگرچہ مرسل ب کین اس بی دوسرے کو سے کا اضافہ نیس ہے۔ (۲) یہ روایت ہی جھے نیس کی۔ (۳) بیل شعب الا ہمان من مدعث ابی حجمید خداس کی اصل ترزی بیں ہے کہ ایک علی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس بی ذکار لی۔ اس بی ابی حجمید خداک ذکر نیس ہے۔ (۳) بھے یہ روایت ہی نیس فی۔

کر حاضر ہوئیں' آپ نے بوچھا: اے فاطمہ ایر کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ یں نے روٹی پکائی تنی' میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نئیں کیا اس لیے یہ کلزا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے باپ کے منویس جارتی ہے(ا)۔ حضرت ابو ہریرۃ ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کو تین دن تک مسلسل کیہوں کی روٹی پیٹ بحر نہیں دی' یمال تک کہ دنیا ہے یردہ فرمایا۔(۲)ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الاخرة وان ابغض الناس الي الله المتخمون الملاى وما قرك عبد أكلة يشتهيها الاكانت له دوجة في الجنة (طران ابرهم - اين ماس)

دنیا میں بھوٹے رہنے والے آخرت میں شکم سیر ہوں مے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ ہوں مے جو بد مغنی کے شکار ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے بادجود چھوڑ دیتا ہے اس کے عوض اسے جنت میں ایک درجہ ملا ہے۔

آثار : حفرت عرفراح بين كربيد بمرت عيد الله كديد زندگي من كراني كا باحث اور مرف ك بعد تعلق كابيش خمہ ہوتا ہے۔ شقیق بلی قرائے ہیں کہ مبادت ایک ہشہ ہے اس کی دکان خلوت ہے اور سامان محوک ہے۔ معرت اقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! جب معدہ بحرا ہو تا ہے تو کاری قوت سوماتی ہے عکت کو کی ہوماتی ہے اعظاء عمادت میں ست كرف كلته بين- منيل بن حياض اپ ننس ب دريافت فرات!اب ننس! تجيم س جير كافوف ب أيماة بموك بدوراً ہے ، بھوک وسے مت ور کول کہ بھوک سے انسان بکا بھلکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھوے رجے تھے کمس کماکرتے تھے اے اللہ! و لے چھے بعوا الکما تھا رکھا تاریک راتوں میں روفن سے محروم رکھا کیے کیے جلوں ے مجے اس درج تک پھایا۔ فع موسلی کوجب بھوک ستاتی اور مرض شدت افتیار کرتا تو ان کی زبان پرید الفاظ ماری ہوتے اے اللہ! تونے جھے بھوک اور مرض میں جلا کیا ہے اوائے دوستوں کواس طرح کی اوائٹوں میں والا ہے میں اس نعت کاس طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے جھے عطا کی ہے 'مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جمرین واسع سے کما: اے ابو حبداللہ!وہ مخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس غلے کی محکومقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے ابو یکی افوش قسمت وہ مخص ہے جو میں وشام بھوکا رہے اور اللہ ی خشنودی سے محروم نہ ہو۔ ننیل بن میاض فرمایا کرتے سے کہ اے اللہ! و نے جھے اور میرے میال کو بمو کا رکھا ہے اور جھے رات کی تاریکوں میں جراغ سے محروم کیا ہے تیرا یہ رویا اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے مجھے یہ بوا رتبہ کسے طے کام یکی بن معاذ کتے ہیں کہ را مین کی بعوک سنید کے لیے البعین کی بھوک امتحان کے لیے ، مجتدین کی بررگ کے لیے مسارین کی سیاست کے لیے ، اور زادین کی محلت کے لیے ہوتی ہے ، تو رات میں ے كداوكو! الله عد ورو اور جب بيت بحرابولو بنوكول كوياد كرو- ابوسلمان كيتے بين كد من رات كو كمانا كمانے عالى بمتريد سمت مول كد ميع تك فماذين مضول رمون يتجى فرات على كد بموك الله تعالى كاليك اينا بي بما فزاند بي و مرف مجوب بندول کو عطاکیا جا تک بی میں اللہ ستری ہیں ہیں دن تک بھوے رہے ان کی سال بحری غذا کے لیے ایک درہم کافی ہوجا تا مجوک ے زیادہ کوئی شے ان کے سال مقیم حیل بھی فرایا کرنے سے کہ قیامت کے روزای سے بمترکوئی عمل نہ ہوگا کہ نی اگرم صلی الله عليه وسلم كا التذاويس ذا كداز ضورت كمانا ترك كروما جائے "يتمى فرماتے كه محكندوں كے زديك بموك سے زيادہ كوئى چيز دین وونیا میں منید نسی ہے ، فرائے منے کہ طالبان دین سے کے کھاتے سے زیادہ ضرر رسال چیز کوئی دو سری نسی ہے ، حکمت اور

<sup>(</sup>ا) يد روايت مارث بن الي اسامد إلى معرض طعيف مد عة نش ك ب- (٢)مسلم-

علم كا مع بعوك ہے اور معصيت وجهل كا سرچشمه فتكم سيري ہے۔ يہ بھي فرمايا كه مقيم تر مبادت خواہش نفس كي مخالفت ميں حلال غذا ترك كرنا ب- ايك مديث من تمانى ميد كوغذا كے ليے قرار واكما ب اس مديث من يد بمى ب كد جو مخص تمالى ميد ب نیادہ کما باہے وہ اپن نیکیاں کما تا ہے۔ () ان سے درے کی نیاوٹی کا جال ہو چھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس درے کی فضیلت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کی کے زدیک غذا کانہ کھانا کھانے کی بدنست محبوب نہ ہو' نیزیہ کہ اگر ایک رات بھو کا رے تودد را تی بعوکا رہے کی دعا کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جولوگ ابدال ہوئے ہیں دہ صرف بعوک بیداری خاموشی اور خلوت کی دجہ ے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا کہ آسان سے نشن پر آنے والی مریکی کی جز بھوک ہے 'اور آسان و زمن کے ماہن مررائی ک اصل فتم سری ہے ، فرمایا: ہو قض بمو کا رہتا ہاں سے وسوے منعظع ہوجاتے ہیں بند پر اللہ کی توجہ بموک اور آزائش کی بنائر موتی ہے الا ماشاء اللہ ، یہ بات المحی طرح جان او کہ اس زمانے میں بھوک ، بیداری اور منت کے ذریعہ اسینے ننس کوزی کے بغیر نجات الني مشكل ب ورايا: كد جولوك بانى سراب موكري لية بين يس ميس ميساكدوه معسيت سد محفوظ رب مور ي آكرچدوه الله كا هکری کوں نہ ادا کریں 'جب پانی کا حال یہ ہے تو کھائے کا حال کیا ہوگا؟ ایک متعند سے بوچھا کیا کہ میں اینے نفس کو سمل طرح قید كوں؟ اس نے جواب دما: بموك بياس كے ذريعہ قيد كر مماني اور ترك عزت سے ذليل كر اسے افرت والوں كے جو توں سے روند ارج کھے لوگوں کالباس ترک کرے اس کا غرور محتم کراس کے متعلق بیشہ برگمانی میں جتلارہ اور بیشداس کی خواہش کے ظاف ممل كر- مبدالوا مدين زيد فتم كماكريه بات كماكرية على كم الله تعالى في جن لوكون كومفاء قلب ي توازات وجنيس بان بر ملنے کی قدرت دی ہے ، جن سے لیے زمین لیکی می ہے ، جن کی کفالت کر آئے ان سب چیزوں کا سب بموک ہے۔ ابوطالب عی كمنت بيك كريك مثال الى ب مي ستاركدوه الدرك كوكلا مو آب عالى كارى من باريك باريك أركك ربي بين اس ك آوازی خوبصورتی کا راز مخفت اور سبک بن بی توہے ہی مال پید کا ہے اگر خالی ہو تو الاوت بھی شیرس معلوم ہوتی ہے "شب بيداري اور كم خوابي پر مداومت مجي مسل موتي ہے۔ ابو كرن عبدالله المرني كيتے ميں كه الله تعالى تين آوميوں كو محبوب ركمتا و كم خواب ہم خورہم راحت روایت ب کہ معرت مین علیہ السلام دو او مک مسلسل مجے وقت کی کھائے بغیر معروب مناجات رب ایک دن اج ایک دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی و ساتھ املی لیکن مناجات کا سلسلہ رک میں آپ رو نے مل است میں ایک بو رحاان کے پاس آیا آپ نے اس سے کما کہ اے ول اللہ ایس معروب عبادت تھا الا تک روقی کا خیال اکیا معبادت منقطع ہو گئ ميرے ليے وفا كيج كد الله تعالى ميرى سابقه مالت اوا وست بو زھے نے كماكدات الله! جب مي نے تجے بجانا باس دوران اگر مجمی مجھے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری منفرت من کرتا ، بلد جو بھر میں میرے سائے آجا یا میں تمی فکر کے بغیر کھالیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی ملیہ السلام کو ہم کلای کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس دن تک کھانا چموڑے رکھا۔

# بعوك كے فوائد اور شكم سيري كے نقصانات

بموک کے فضائل کے سلیلے میں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سرا سرمعدہ کو ایذا پنچانا ہے اسٹے فضائل کیوں میں 'اگر اپنے آپ کو ایذا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دو سری صور تیں بھی ہو سکتی میں شاڈ اپنے جسم پر ککڑی مارنا 'اپنا گوشت کا ٹنا ' ٹاپندیدہ چیزیں کھانا و فیرو۔ لیکن ہم دیکھتے میں کہ ان چیزوں کی اجازت نسیں دی تھی ہے ' پھرمعدہ کو ایزاء پنچانا ہی اتنا

<sup>(</sup>۱) یه روایت ای باب یس گذر چی ہے۔

اچھا عمل کیوں فھراکہ اسے تمام اعمال خمری بنیادو اساس قراروے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بحوک کی نظیروہ اسے اگرکوئی فعنی دواسے صحت یاب ہوجائے اور یہ کمان کرنے گئے کہ جھے اس کی تخی اور کڑوے پن کی دجہ سے شفا ملی ہو اور اس سے کما جائے گا کہ دوا کہ تنجہ افذ کرے کہ ہر سخ اور کڑوی چیزیں کھانے گئے آور کڑوی چیزیں کھانے گئے ہوا گئے ہوا کہ دوا کہ تنجی شفاہ میں مؤثر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جے مرف الحاج ہوئے ہوگا ہوک کا وہ نفح اس کے نفع سے علاء واقف ہیں بو خض شریعت میں وارد بحوک کے فضا کل کے اصفار رکھتے ہوئے ہوگا رہے گا وہ نفح افحاء بحوک کے میاء واقف ہیں بھو خص شریعت میں وارد بحوک کے فضا کل کے اصفار رکھتے ہوئے ہوگا رہے جو درجہ اختیادے ورجہ علم تک نہنا چاہج ہیں ان فوا کر کہ کر تحریح کریں گے۔ اہل ایجان کے درجات مختلف ہوتے ہی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ پہنا چاہج ہیں ان فوا کہ کرکھ اللہ الذین المؤلف کے کہ کہ کہ اللہ الذین المن والوں اور (ایمان والوں میں) ان نوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے بائد کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان نوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے بائد کرے گا۔

بموك ك وس فائد عين ول من برفائد الك الك بيان كرت بين

سلافا کرہ - صفائے قلب : صفائے قلب میں طوحت کی دوائی اور بھیرت کا کمال بھی شامل ہے علم میری سے فہاوت پیدا ہوتی ہو تی ہو تا ہے اور دماغ میں نشد کی طرح کے بھارات کی جل جاتے ہیں اور اس طرح اصلا کر لیتے ہیں کہ فکر کی حموائش نمیں رہتی اللہ اور اک نمیں کہا تا اور سوچنے سکھنے کی تمام ترقوش معدوم ہوجاتی ہیں کہ خاوت ہوجاتی ہو باتی ہوجاتی ہو اس کا ذہن فاسد ہوجاتی ہے اور ذہانت کی جگہ فہاوت ہوجاتی ہے۔ ابو سلمان وارائی کتے ہیں کہ بحوک احتیار کرو بحوک سے فنس ذیل ہوتا ہے ، قلب میں گداذ پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں نہ المیت بیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں نہ

احيواقلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهر وهاب الجوع تصفو و ترق (۱) اين داول كوم بنا ورم كمان ورم ري ك

بھوک کی مثال رود سے ' قاصت کی مثال باول سے ' اور حکمت کی مثال بارش سے دی جاتی ہے 'مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قاصت م قاصت می سے تھت حاصل ہوتی ہے 'جس طرح باول اور رود کے نتیج میں بارش پرتی ہے ' بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

من اجاع بطنه عظمت فکرتمو فطن قلبه ۱)
جو قض بموکار بتا ہے اس کی گر علیم اور قلب دہن ہوجاتا ہے۔
ابن عباس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔
من شبع و نام قسا قلبه (شمقال) لکل شنی زکو توزکا قالبدن الحوع (۳)
جس فض نے بیٹ بحرکر کھانا کھایا اور سویا اس کاول خت ہوا (کار فرمایا) ہرجزی ایک زوق ہے اور ہدن کی

ز کوٰۃ بھوک ہے۔ شیل کتے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھوکا رہا میرے دل میں حکست و جرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں پہلے بھی

(۱) اس كا اصل محمد نيس لي-(۲) اس كا اصل محمد نيس في-(۳) قالباسيه رواعه اين ماجه بي واقع معرت الد برية كي اس رواعت سه ماخوذ به لكل شنى زكوة و زكوة المحسد الصوم آشانس ہوا تھا 'واضح رہے کہ مبادت کا اصل مقعداس قکر کا حصول ہے جو معرفت اور حقائق ہاری کے کونے تک پنچا دے 'اور مشکم سرک اس راہ کی سب سے بوی رکاوٹ ہے 'بعوک سے معرفت کے دروازے کیلتے ہیں 'اور معرفت جند کا دروازہ ہے 'اس امتبارے بعوک جندے کے دروازہ ہے 'اس امتبارے بعوک جندے کے دروازہ ہے 'اس امتبارے بعوک جندے کے دروازے پر دستک کی حیثیت رکھتی ہے 'ای لیے حضرت القمان نے اپنے سیٹے نے فرایا تھا کہ اے بیٹے! جب معدہ پر ہو تا ہے تو فکر کی قوت سوجاتی ہے 'کست کو گی ہوجاتی ہے 'اور احتفاہ بین عمارت کی سکت ہاتی نہیں رہتی۔ ہا بیٹید کمسلامی فراتے ہیں کہ بعوک رہو کی جب بیٹرہ بعوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی ہارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عزوجل الشبع والقربة الى الله عزوجل حب المساكين والدنومنهم لاتشبعوا فتطفوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح (الا معورد على - الا برم ) مكت كالور بحوك به اور الله تعالى عدورى (كاحب) هم ميرى ب الله تعالى كارت ماكين كام مجت اور ان عرب بونا به بيد بحرر مت كماؤ اس عم الهول عمت كام كاكورك موض بكا بيد بونا به الموكرة مع تك وريى راتي بي -

و سرافا کده در تقت قلب : بحوک سے قلب زم ہو تا ہے اور اس میں ذکر سے اذت ماصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے بیا اوقات حضور قلب کے ساتھ ذبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو تا ہے لیکن نہ لذت کمتی ہے اور نہ دل متاثر ہوتا ہے کویا قلب اور ذکر کے درمیان مجاب ہوتا ہے جے قساوت کہ سکتے ہیں ' بعض اوقات دل میں اتنی نری اور رفت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ذکر اور مناجات سے بناہ لذت حاصل کرتا ہے ' اس حصول لذت کا زیادہ فلا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہوتا ہے۔ ابوسلیمان دارائی کہتے میں کہ اس وقت مجاوت کتنی زیادہ لذیذ اور شری ہوگی جب میری ہیتے ہیں ہے لگ جائے گی جند فراتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے میں کہ اس وقت مجاوت کتنی زیادہ لذیذ اور شری ہوگی جب میری ہیتے ہیں ' ابوسلیمان یہ بھی فرایا کرتے تھے کہ جب آدمی بھوکا سینوں میں کھانے کی محنوز میں اور پھر مناجات کی طاوت چاہتے ہیں ' ابوسلیمان یہ بھی فرایا کرتے تھے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا قلب صاف اور نرم ہوتا ہے 'اور جب ہیں بھرا ہوتا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تفسیل پیاسا ہوتا کہ قلم کا سل ہونا 'اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے 'اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

تیسرا فاکده و تواضع اور انکساری : بحوک کا تیسرا فاکده یہ ہے کہ اس سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے 'اتر اہداور خوشی کا خاتمہ ہو تا ہے 'ید دونوں چزیں سرکٹی اور باری تعالی سے فغلت کا سرچشہ ہیں نفس کسی چزسے اتا مکسراور ذلیل نمیں ہوتا ہوگ کا خاتمہ ہو تا ہے 'اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے 'بحوک ہوتا ہوگ سے ہو تا ہے 'اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے 'بحوک کے وقت اس کی قوت کزور پڑ جاتی ہے 'اور ایک کلا اوٹی اور ایک کھوٹ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگ تک ہوجاتی ہے 'بحب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور جر کا مشاہدہ نمیں کر آ اس وقت تک اپنے مولی کی مظمت اور قرکا اعتراف نمیں کر آ 'انسان کی سعاوت اس میں ہے کہ وہ بیشہ ذلت اور جر کی آنکھوں سے اپنے نفس کا اور مزت وقدرت کی نگاہوں سے باری تعالی کا مشاہدہ کرے بیشہ بحو کا رہے 'اور باری تعالی کا مختاج نظر آئے 'ای احتیاج اور اضطرار میں لذت پائے ہی وجہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے رکھے گئے تو آپ نے فرایا :۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و نضرعت واذا شبعت شكرت (تذي)

نسيس! بلكه يس ايك دن بموكارمول كا ادر ايك دن كماؤل كا جب بموكارمول كا تومبر كرول كا ادر تغرع

كون كا اورجب هم بيربون كالوالله كا فكراوا كون كا-

پیٹ اور شرمگاہ دونوں دونرخ کے دروازے ہیں اور ان کا راستہ ملم سری ہے ہوکر گذر تا ہے ' ذات اور اکساری جنت کے دروازہ دروازہ ہیں اور ان کا راستہ ملم سری ہے ہوگئی دروازہ دروازہ دروازہ ہیں اور ان تک منتخ والا راستہ بھوک کا راستہ ہے 'جو مخص دونرخ کا ایک دروازہ کو کہ جنت و دونرخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متعامل ہیں ' ان میں ہے ایک ہے قربت دوسرے سے دوری ہے۔ دوری ہے۔ دوری ہے۔

چوتھا فائدہ۔عذاب النی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت : اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے عذاب کو فراموش ند كرمے اور ان لوكوں كو ياد رمحے جو كى معيب من كرفار بن ، بو آب ہے كه هم سر بعوك كو بعول جا آہے۔ محلاد انسان دہی ہے جو کمی کومعیبت میں گرفار دیکھے تو آخرت کی معیبت یا د کرے ' بیاس سے یہ تضور کرے کہ قیامت کے موزمیدان حشريس لوگ بياس سے بے چين مول مے ' بحوك سے دونہ والوں كى بحوك كانصور كرے كہ جب احس بحوك ياس كھے كى تووہ خار دار درخت کمائیں کے اور بیپ اور خون یکس کے بیدہ کی تکاموں سے کمی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او جمل ندر بن جائيس اس سے خوف الى كو تخريك ملى ہے اور آدى كناموں سے ابنادامن بھا بھاكر جانا ہے جو مخص ند ذات كا شکار ہو'نہ ال کی سی کا شاکی ہو'نہ کی معیبت میں گرفار ہو اورنہ کسی مرض میں جیلا ہووہ عمواً افرت کے مذاب سے عافل موجا آ ب نہ اس کے دہن کے مس کوشے میں بیات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ موگا اور نہ دل پر اللہ کا خوف عالب آ تا ہے۔اس کے بندے کے حق میں بھتری ہے کہ وہ کی پریشانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ بو تو کم از کم پریشانی اور معیبت اس نے مشاہدے میں رہے سب سے بری معیبت اور باحث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب پچھ برداشت کرسکا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ عذاب آخرت کی یادے علاوہ بھی بھوک کے بے شار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الله ک آزائش اور اہلاء کا راز بھی ہی ہے کہ اس طرح کے معائب سے آخرت کا ستھنار رہتا ہے 'اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں تق موتی ہے عضرت بوسف علیہ السلام ہے کی نے دریافت کیا کہ آپ بھوے کوں رہے ہیں جب کہ معرے خزانوں کی تنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرایا: میں اس بات سے در آ موں کہ هم سیرمو کر موکوں کو فراموش نہ کردوں موکوں اور غریوں کو یاد رکھنا بھی بے شار فوا کر میں ہے ایک اہم فاکدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے فتم میر بھوئے کی تکلیف کاکیا احساس کرے گا۔

بانچواں فا کرہ۔ شہوات کا قلع قبع اور نفس آبارہ پر غلبہ : بید سب ہے اہم فاکرہ ہے ، تمام گناہوں کا مافذ شہوتی اور
انسانی قوئی ہیں انہیں غذاؤں اور کھانوں ہے مدملتی ہے ، آئر غذا کم ہو قوشہوت کزور ہوگی اور قوت ہیں اضحہ حلال پیدا ہوگا ،
کمال سعادت یہ ہے کہ آدی اپنے فلس پر غالب ہو اور کھال ہقاوت یہ ہے کہ آدی کا فلس اس پر غالب ہو ، جس طرح سرکش کھوڑے کو آب و دانہ ہے محروم رکھ کر قابو ہیں کیا جا تا ہے اس طرح سرکش فلس کو بعوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سات ، کھوڑا مرکش فلس کو بعوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سکتا ہے ، کھوڑا مرکش ہو ، و راد ہے محروم رکھ کر قابو ہیں کم جس ہو تی بلکہ اور بید جاتی ہے ، میں حال فلس کا ہے کہ اسے زیادہ غذا کی سرکش ہو ، و راد ہے کہ اسے زیادہ غذا کی خاص طور پر مرفوب اور دل پند فذا کم مرکش اور فاقربان بنا دہتی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کس نے کما کہ آپ بہت کزور ہیں ، فاص طور پر مرفوب اور دل پند فذا کم مرکش اور فاقربان بنا دہتی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کس نے کما کہ آپ بہت کزور ہیں ، اور عمر کے نازک مرحلے میں داخل ہو تیجے ہیں اپنے جسم کی مجمد اشت کس نے جاتی ہو تو نب بنی ہو تو نب بنی شرار تین کرنے گئا ہے ایش اس کے رکھانے کی محمد است اس کے نبیس کرنا ہیں پڑنے نہ ہوجائے اور ذرا نری نہ برتی جا بیت من دوالوں معری قرباتے ہیں کہ میں نے جب بھی پید ہو کرکھانا کھایا کس سے جس تی گناہیں پڑنے جب بھی پید ہو کرکھانا کھایا کس سے جس تی ہیں آیا جائے اور ذرا نری نہ برتی جائے۔ حضرت فوالوں معری قرباتے ہیں کہ میں نے جب بھی پید ہو کرکھانا کھایا کس

گناہ میں جاتا ہوا یا ول میں کمی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پہلی برمت شکم سری کی صورت میں فا برہوئی ، جب لوگوں کے پید بھرے ہوئے ہیں آوان کے قس سرکشی افتیار کرلیتے ہیں اور ان کی باگ آئرت ہے مو کر دنیا کی طرف بھیردیتے ہیں۔ یہ شما ایک فاکدہ نہیں ہے ایک فاکدے میں بے شار فواکد مخلی اللہ تعالی کے فزانوں میں ہے ایک فزاند کما گیا ہے۔ بھو کا اولی فاکدہ یہ ہوئے کا دل زیادہ بولی کو فیل سے مو کہ وہ کا اس لیے بھوک کو بھی اللہ تعالی کے فزانوں میں ہے ایک فزاند کما گیا ہے۔ بھوک کا لوگوں کی بھوٹ کو ڈرانوں میں ہے ایک فراند کما گیا ہے۔ بھوک کا لوگوں کی بھری اور چنلی ہے جمعوظ رہتا ہے ، بھی بھرے ہوئے کو ڈرانوں میں ہے ایک ہوئے فن طبع کے ان فواک ہوئے ہوئی کا بھری کے ان کا برای واضح کے نواز کر کو گوں کی بھری کے بیٹ بھری ہوئے شور کا بھی کے بائیں کے وہ اپنی فرانوں کا بھیا کہ بھری کے دور کا بھری کے دور کا کہ بھری کے بائیں کے دور کا کی برای واضح ہوئی کو بھری کو کا آدی اس کے شرے ہوئے تو گا کہ بھری ہوئی شور کا اور کا بھری کے دور کا تعلی ہوئی ہوئی شرانا دھوار ہوجائے گا بھی بھری کر کے گا تو دل پر افتیار نہیں رہے گا کہ کہ دور کی کا سوسے سات میں گیا دور کر کے دور ہے ہم کے زبان اور شرم گاہ کی آفت ہیں بھری میں اور قات یہ خیالات معامی کا سب طرح ملی کا میکن دور کر کھانے ہے حاصل ہوئی ہے ، کسی وانشور کا قول ہے کہ جو قص سیاست پر مبرکر کے اور سال بھرتک کی دور کر کیا ہوئی ہوئی کا میں دور کر کا تور کر کہا ہے۔ ماصل ہوئی ہے کہ کی دانشور کا قول ہے کہ جو قص سیاست پر مبرکر کے اور اس میں اپنی کوئی دل پند چیز شامل نہ کرے اور آدما پیٹ کھائے آئد تھائی اس کے دل سے مور تول کا فکر دور کردیا ہے۔

چسٹافا کرہ۔ بیداری پر قوت : کم خوری ہے آدی میں بیدار رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے ' بو قض زیادہ کھانے گالا محالہ زیادہ پانی ہے گا ' قونیند زیادہ آئے گا ' ای لئے بعض مشاکع کھانے کے دفت اپنے مریدین ہے کہ اے گردہ مریداں! زیادہ مت کھانا ' زیادہ کھادے تو پانی زیادہ ہو کے اور پانی زیادہ ہو گئے گا ' اور زیادہ سود کے قضان زیادہ اٹھاؤ کے۔ ستر صدیقین اس امرید مثل تو پر کہ زیادہ آئی ہوتی ہے ۔ مرزمایت بیش قیت بو برہے ' انسان کا اصل سراید یک عمرہ ' ای محرب ' انسان کا اصل سراید یک عمرہ ' ای محرب '

سانواں فائدہ عبادت پر مواظبت کی سولت : کھانا کارت عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے ایو کلہ کھانے میں وقت ضور ایک کا بعض اوقات کھانے کی فریت ہمی آتی ہے ، کھانے کا بعض اوقات کھانے کی فریت ہمی آتی ہے ، کھانے

ایے درکوں کے معلق قرآن کریم می وارد ہے:۔ روز کر معلق قرآن کریم می وارد ہے:۔ روز کو کار اور ایت ک

ده د منوی زندگی رامن موسط میں اور اس می می الا بیشے میں-

يَعُلِمُونَ ظَاهِرُ أَمِنَ أَلْحِيَا وَالْكُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْأَخِيرَةِ هُمْ عَافِلُونَ (ب١١٨ است)

یہ لوگ مرف دیوی زندگی کے ظاہر کو جائے ہیں اور یہ لوگ آ فرت سے بے خریں۔

حضرت ابوسلیمان دارائی نے علم سیری کی چہ آفتی ذکر کی ہیں۔ فراتے ہیں کہ جو فض پیٹ بحر کر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں بی جلا ہوجا تا ہے ' مناجات کی طاوت کھو رہتا ہے ' حکمت کی ہاتیں یا د جنیں رکھ پاتا' دو سرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شفقت ہاتی نہیں رہتی 'اس لیے کہ جب خود اس کا پہیٹ بحرا ہو تا ہے تو وہ دو سروں کے متعلق بھی بھی گمان کر تا ہے کہ ان کے پیٹ می بھرے ہوں گے 'ایسے فض کے لیے عبادت کرنا دشوار ہوجا تا ہے 'شوتیں بوج جاتی ہیں 'سب سے بوا نقصان ہے ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے ارد کرد چکر لگاتے ہیں اور فکم سے چنڈو خانو میں گھومتا پھر تا ہے۔

آٹھواں فاکرہ تررسی : کم کھانے ہے آدی تررست رہتا ہے " بیشترا مراض بسیار خوری کے بیٹے بین پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں " آدی بیار ہوت نہ دو عبادت کر سکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذرکر کر سکتا ہے ' ہروقت بے جین اور مضطرب رہتا ہے ' زندگی کا مزہ مکر رساتا ہے ۔ مریض کو فصد ' بچنے لگوانے کی (موجودہ دو رہی آ پیش کی) دوا اور ڈاکٹری ضورت رہی ہے ' اور یہ ضورت پہے کے بغیروں نہیں ہوتی ' زیادہ کھانے ہے جم اور ذہن دونوں پریشان اور مصلی رہے ہیں ' اب ایک اور معینت یہ سائے آئی ہے کہ بنیے کے بغیران کا علاج مکن نہیں ' ہید کمال سے لائے؟ اگر مبرکر تا اور کم کھانے پر قاصت کر تا قواتی پریشانیاں کیوں اٹھا آ۔ بہتے کہ بارون رشید نے ہندستانی ' دوی ' عراق اور حیثی طیبوں کو بلا کر کما کہ وہ کوئی ایک دوا تالا کی جے استعمال کرنے کے بعد کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو' ہندستانی طیب نے سیاہ ہڑ تجریز کی ' عراق نے کما کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی بیدا نہیں ہو با تا ہو ہا تھی ہو جا تا ہو ' بید بھی بیاری پر اٹھیں ہو گا تا ہو ہا تھی ہو جا تا ہو ' بید بھی مرض ہے ترک سے معدہ تک ہو جا تا ہو ' بید بھی مرض ہی ترک سے معدہ تک ہو جا تا ہو ' بید بھی مرض ہی تے ترک سے معدہ جس نری آئی ہو ہا تا ہو ' بید بھی ہی اور گرم پائی ہے معدہ کا محدہ کا میں بید بھی مرض ایک مرض ہو جا تا ہو ' بید بھی ہی ہی ہی ہی اور گرم پائی ہے معدہ کا محدہ کا محدہ کا محدہ کا میں سے پر جا تا ہو ' بید بھی مرض ہی تے کہ محدہ کا محدہ کی مرض ہو جا تا ہو ' بید بھی بیاری ہے ' اور گرم پائی ہے محدہ کا محدہ کا محدہ کا محدہ کا محدہ کا محدہ کیا ہے ۔ بیا تا کہ کر تا تو کر کی مرض ہے تا ہو ہا تا ہو ' بید بھی بیاری ہے ' اور گرم پائی ہو جا تا ہے ' بید بھی مرض ہو جا تا ہو ' بید بھی ہو جا تا ہو ' بید بھی کی مرض ہو جا تا ہو ' بید بھی ہو جا تا ہو بھی ہو جا تا ہو کی ہو جا تا ہو کی مرف کی ہو جا تا ہو کی ہو تا تا ہو کی ہو تا تا ہو کر ب

بی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بین دوائی ہارے فلائوی علیل دیں کریس تو پھر آپ گون ی دوا تجویز کرتے ہیں طبیب فے جواب دیا کہ وہ دوا' جس کی موجودگی میں کسی جاری کا امکان باتی نہیں دیتا گیہ ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش باتی ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش باتی ہو کھانے نہ کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہش باتی ہو کھانے کے سامنے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلب طعام وثلث شراب وثلث النفس ()

تناكى غذاء تناكى إنى اور تناكى سافس

یہ سن کروہ قلسنی جرت زوہ رہ کیا اور کئے فکا کہ فذا کے سلط میں اس سے زیادہ مجھ اور مندیات کوئی دو سری دسی ہو سئ 'ب کسی کسی کسی کسی کسی کا در اور کا دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔

البطنةاصل الداعوالحمية اصل الدوا وعودواكل جسم ماعتاده

اصل عاری ملم میری مے اور اصل دواء پر ویر ہے۔ ہر جم کے ساتھ وہ معالمہ کوجس کا وہ عادی ہو۔

ہادے خیال میں اگر اس طبیب کویہ مدید سائی جاتی ہودہ اور نیادہ تجب کرتا این سالم کتے ہیں کما گرکوئی مخض کیدوں کی
دوئی ادب کے ساتھ کھائے تو بھی بیار نہ پڑے ان سے بوچھا کیا کہ اوب کے ساتھ کھائے ہے کیا مرادہ ، قربایا ، بحوک کے بعد
کھاٹا اور پید ، بحرے سے پہلے ہاتھ روک لیما ، بعض ما ہرا طباع نے بسیار فوری کی ڈمٹ کرتے ہوئے کما کہ سب سے زیادہ نفع بخش
چیز جو آدی اپنے پید میں دافل کرے انار ہے ، اور سب سے نیادہ تھادہ چیز جو وہ اپنے معدے میں بہنیا ہے تمک ہے ، لیکن تھوڑا
نمک کھاٹا زیادہ انار کھانے کے مقالے میں مغید ہے۔ ایک مدید میں سےنہ

تصوامواتصحوا (لمراني اوسا-الامرية)

روزه رکھو تکروست رہو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھتے میں 'بموکا رہنے میں 'اور کم کھانے میں جسموں کی شفا بھی ہے 'اور داوں کا علاج بھی جسم ہار رہے ہی تودل سر کھی اور نا فرمانی پر ماکل نہیں ہوتے۔

نوال فا كرود ا فراجات ميں كى " بو هض كم كھائے گا اے مال كى تو دى مقدار بى كفايت كرجائى "بيار خورى كا مر تربور المرائ اور معلى القريب بو آئے ، وہ بيت گاوون گا بحر المرح الحرح المرح المرح

<sup>(</sup>۱) يه مديث بيلے كذر يكى ب- (۲) اس كى سند نس لى-

ہے اور دنیا کی حرص میدے اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شوت کا اصل باحث میدد ہے 'اگر آدی کم کھائے توند شرمگاہ کی شہوت رہے اور ند دنیا کی طع پیدا ہو ' دنیا کی ہوس دونرخ کا دروا زہ ہے ' یہ بھر ہوجائے تو جند کا دروا نہ کمل جا آ ہے ' چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں :۔

ادیمواقر عبابالجنتبالجوع-بموک کے زریعہ جند کا دروازہ کھکھٹاتے رہو

جو محض ایک چپاتی پر قاصت کرنے کا حصلہ رکھتا ہے وہ قمام شوات میں قاصد کرسکتا ہے اس قاصت میں جم و ممیری آزادی بھی ہے اوکوں سے استعنام بھی ہے اراجت بھی ہے۔ اللہ کی مراوت کے لئے فراخت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسا مخص قرآن کریم کی اس آیات کا معداق ہے ہے۔ ()

لانَلْهِيهِمْ نِجَارَةٌ وَلا بيعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (١٨١٨ مَت ٢٢)

نه الممين الله ي است خريد مفلت من والتي ب اورند فرد عب

براوگ الله بك ذكر سے اس لئے فقات نيس كرت بين كرود ديادى امور بي بيازين اجسى دنياك مرورت بوء ب

وسوال فا کرده - صدقد و خیرات : هم کمانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہو کمانائ جائے اسے بیموں اور مسکینوں کو صدقد کیا جاسکتا ہے - صدقہ و خیرات کرنے والا محص قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سائے میں ہو گاجیسا کہ مدیث شریف میں وارد ہے (۲) - زیادہ کھانے سے کیا حاصل؟ بینا کھائے گاپا فائد بن جائے گا اور کوڑے کے خزانہ میں بھے ہوجائے گاجب کہ وہ کھافا اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا کیا ہو۔ انسان کا وی مال باتی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرویا جائے اس کے علاوہ جو کہ خرج کیا جائے گافتا ہوجائے گا خواو کھایا جائے کیا بہتا جائے حضرت میں ایم رہتے ہے تر آن کی یہ آیت پر می نہ

إِنَّاعُرْ ضَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى الشَّنَمُواتِ وَالْاَرْضَ وَالْحَبَالِ فَابَيَّنَ اَنَيَّكُمِ لَنَهَا وَاشَفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - (بُ ٧٧ استاء)

ہم نے یہ امانت آسان و زمین اور بہا روں کے سامنے پیش کی تھی سوانموں نے اس کی دمدواری سے اتکار

كرديا تعاادراس سے در محادرانسان فياس كواس خدے لياده فالم ب جال تب

اور فربایا یک اللہ تعافی نے ان ساؤں آسانوں سے جو ستاروں ہے مزین ہیں ابات کا بارا فعائے کے کہا اور فربایا کہ کیا تم اس "ابات" میں جو کچر ہے اے افعائے کے نتا رہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ اس انبائے " بین کیا ہے ، فربایا اگر براکرے قو سرا پائے اور اچھا کے سے افسریوں ' مجربہ ابات زمین بر ڈالی گئ اس نے بھی انکار کردیا 'باند و بالا پہاڑوں ہے وریافت کیا گیا انھوں نے بھی اسے مخرو تعمور کا انتحمار کردی میں عافیت مجی ' کیکن اس نے بھی آلیا تو اس نے بید ذمہ واری تجول کرتا ہی انہوں نے بھی رہا گئی تعموں سے تاواقف تھا 'خدا کی جب انسان سے بھی گیا تو اس نے بید ذمہ واری تجول کرتا ہی کہ وہ اپنے تھی پر خالم اور امرائی کی محموں سے تاواقف تھا 'خدا کی صفوں کے خوالم ہو انسان کے علم اور جب اور تجروں کو تک کرتے ہیں ' جانوروں کو موٹا اور دین کو وہا کرتے ہیں۔ می وہنا ہورا ہو انسان کے خوالم کی خوالم کی خوالم ہو گئی دی ہے ، کسی کے دل میں جاد کی قرائے اور نہ جوالم کا احساس ' جب بد بھی اور ہینہ کی فوت آئی ہے تو نو کروں سے باضم دو اور کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہے اور نہ جوالم کا احساس ' جب بد بھی اور ہینہ کی فوت آئی ہے تو نو کروں سے باضم دو اور کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہے اور نہ جوالم کا احساس ' جب بد بھی اور ہینہ کی فوت آئی ہے تو نو کروں سے باضم دو اور کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہو اور کی معالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہو اور کی دوران کا مطالبہ کیا جا آ

<sup>(</sup>۱) يدروايت پهلے مي كزر چى ب- (۲) متدرك مام من متبين مامرى روايت الكل امرى في ظل صدقة

اس بوقوف ہے کوئی ہو تھے کہ تو کھانا ہم کرنا چاہتا ہے یا دن ہم کر گیاہ وہ بیتم ہے ، وہ ساکین اور وہ ہوائیں کہاں گئی جن کی خبرگیری تھے پر فرض تھی تو اپنے کھانوں اور ذاکنوں کے چکریں افعیں بھول گیا۔ اس تفسیل ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو 'باتی خرات کردیا جائے 'آکہ وہ کھانا دخرہ آخرت سید ایک مرجہ آخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے آدی کو دیکھا اور اس کی تو زیر افکا رکھ کر ارشاد فربایا کہ اگریہ کھانا جرے بیدہ کے بجائے فیر کے بہدہ بی ہو آ تو تھے میں نواوہ اچھا تھا' () مطلب یہ ہے کہ اگر تو ذاکر کھانا کسی فرب کو کھا دیتا تو چری آخرت کے گئے ذیرہ بن جا آت بس بھی حسن بھری فراتے ہیں کہ دن کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو آکہ اگر خود کھا لیتے جب بھر کہ ان کہ پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو آکہ اگر خود کھا لیتے جب بھر کہ ان کہاں اتنا تھوڑا کھانا ہو آکہ اگر خود کھا لیتے جب بھرک کی رہت کے بید وس فاکہ کی میں شریک کریں گے۔ بھوک کے یہ دس فاکہ کی دوران ہموک کے یہ دس فاکہ کہ بھوک آخرت کا طاف ہے 'ان تمام فواکہ کا ماحل یہ ہے کہ بھوک آخرت کا گئی ہو' بیا معلیہ ہے کہ بھوک آخرت کی گئی ہو' خوالیا کہ بھوک آخرت کی گئی ہو' کو اور فواکہ کی وران دو اور کھی ہو گئی ہو' کو اور فواکہ کی دوران ہو کہ میں اور خواکہ کا طرف کا دوران ہے 'ان تمام فواکہ کو کی گئی ہو' کو اس فواکہ کی دوران ہو کہ ہو کہ کو کہ اور کہ کہ کہ دوران ہو کہ ہوگ کی فند کے اور خواکہ کی خوالی کو کہ ہو کہ کہ کہ دوران ہو کہ کو کہ ایک کی دوران ہو کہ کو کہ دوران ہو کہ کہ دوران کہ کہ دوران ہو کہ کو کہ کو کہ دو ایا ہے کہ مضاحین اور دو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں کہ بھول کی فند کہ بھوگ کی دوران ہوکہ کو افضل سکھتا ہو تو اسے تھیں اور دوران کہ ہوگا ہو گئی ہو تو اسے تھیلی کا دورہ دورائی کو گئی ہو گئی ہو

## پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرید کو اپنی غذا کے سلیلے میں چارو ظائف مقرر کرلینے چاہئیں۔ اول غذا کی مقدار ' دوم غذا کا دفت 'سوم غذا کی جنس' چہارم بیہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو ہمیو تکہ حرام غذا کھا کر عمادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لیوں میں مکان تقیر کرے۔ کتاب الحال و الحرام میں ہم عدع کے دہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعابت ضروری ہے۔

غذاکی مقدار: پہلا و کیفہ یہ ہے کہ غذاکی مقدار کم ہو عقدار کم کرنے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مدری کوظ رہنی ہا ہیں نوادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کڑت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتائی نقصان دہ ہو گئ اس کا مزاج یہ تبدیلی بداشت نہ کر سکے گامضعف پر ا ہو گا اور مشقیں پوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریخ کی ضرورت ہے اور تدریخ بہ ہے کہ اپنے دوزمو کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا روز گھٹائے۔ بڑا ساکر کوئی فیض دو روئی کھا تا ہے اور اب وہ ایک روئی پر قاص کرنا چاہتا ہے تو اس مقدار پر ایک ماہ میں آنا چاہتے اب اس کے دو طریقے ہیں کیا توایک روئی کو دون کر لے اور ہر روز ایک متعید مقدار اس میں سے گھٹا دیا کرے 'یا اس کے تمیں گئے کرے اور ہر روز ایک لقمہ کم کرویا کرے 'اس طرح ایک روڈی کا عادی ہوجائے گا 'نہ معدے کو نقصان پنچے گا اور نہ ظاہری حالت متاثر ہوگ۔

غذا کے جارور ہے ۔ غذا کی مقدار کے جارور ہے ہیں 'ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ مرف اتا کھانا کھا ہے جس کے بغیر جاروں نہ ہو 'قینی ہے کہ مرف اتا کھانا کھائے جس کے بغیر جارہ نہ ہو 'قینی ہے کہ محات بغیر زندہ نہ رہ سکے 'اے سد رمین کی مقدار کہ سکتے ہیں 'یہ مدیقین کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمین چیزوں ہے مبادت لیتا ہے 'زندگی 'حش اور قوت ہے۔ اگر بندہ کو ان تمین ہیں کہ بہاں دو لیتی حیات اور عشل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو الساب جبو کہ نہ کھانے ہے توت باتی نہیں رہے گی تو اس کی ہوا نہ کرنی جا ہیئے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے ہے قوت باتی نہیں رہے گی تو اس کی ہوا نہ کرنی

<sup>(</sup>ا) احر عاكم ميين بعدة الخي\_

پاہیے 'خواہ کتنائی کرور کیوں نہ ہو جائے' یہ بھی خیال نہ کرے کہ کرور ہو گیاتو بیٹے کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے یہ بات سجو لین چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت بیں بیٹے کر نماز پڑھنا اس سے بھڑے کہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس سے بھڑے کہ کہ مال بھر بی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل سری سے کہا کہ مال بھر بی میرے تین درہم خرج ہوا کرتے تھے' ایک ورہم سے بیں انگور کا شیرہ خرید لیا کر آتھا' ایک کا آٹا اور ایک کا گئی۔ پھر تیوں کو طاکر تین سوساٹھ لڈو بٹالیا کر آتھا' ایک کا آٹا اور ایک کا گئی۔ پھر تیوں کو طاکر تین سوساٹھ لڈو بٹالیا کر آتھا' ہرروز راہ کو ایک لڈولٹا اور ای سے افطار کر آ' دریافت کیا اب کیا جال ہے؟ فرمایا: نہ اب کوئی صد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعدیدیں ہے۔ بعض راب بین کے متعلق میان کیا جا تا ہے کہ انھوں نے اپنی غذا ساؤ سے تین ناہ کی مقدار مقرر کر کما تھی۔

دو سرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اپنے آپ کو نسف کر یعنی سوا پاؤ کھانے کا عادی بنائے 'اکٹر لوگوں کی نبست ہے مقدار اس تمائی ہید کے برابر ہے جس کا ذکر صدیث شریف جس آیا ہے 'البتہ یہ مقدار اقتبات (لقے کی جع ) ہے زائد ہے جمیع کا یہ وزن قلت کے لئے بولا جا آ ہے 'اور اس کا اطلاق وس سے کم پر ہو تا ہے 'یہ عادت معزت محرا کی مقی وہ سات یا تو لقے کھایا کرتے تھے۔ تیرا ورجہ یہ ہے کہ ایک مرید بھائی پاؤ کھائے اکثر لوگوں کے لئے یہ مقدار تمائی بیٹ سے زیاوہ ہے 'بکد وہ تمائی بیٹ سے یہ قدر ہے 'ایک تمائی پائی کے لئے باتی رہ جا تا ہے 'ذکر کے لئے بکھ باتی نہیں رہتا 'بعض روایات میں ثلث النفس بیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی پائی کے لئے باتی رہ جا تا ہے 'ذکر کے لئے بکھ باتی نہیں رہتا 'بعض روایات میں ثلث النفس (ایک تمائی سائس کے لئے ) کے بعائ ثلث لذکر (ایک تمائی ذکر کے لئے ) کے لفظ آئے ہیں 'چوتھا ورجہ یہ ہے کہ ایک میر سے زیادہ کھائا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس تھم کی خلاف ور ذی ہے: 

مرایک سریر کی کھائے 'ایک سریر سے زیادہ کھاٹا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس تھم کی خلاف ور ذی ہے: 
مرایک سریر کو کھائے 'ایک سریر سے زیادہ کھاٹا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس تھم کی خلاف ور ذی ہے: 
مرایک میں کی سریر کی کھائے 'ایک سریر سے زیادہ کھاٹا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس تھم کی خلاف ور ذری ہے: 
مرایک سریر کو کھائے 'ایک سریر سے زیادہ کھاٹا اسراف میں داخل ہے 'اور اللہ تعالی کے اس تھم کی خلاف ور ذری ہے:

اور فنول تحرجي مت كرو-

یہ تھے کم کئی تو کہا جاسکتا ہے کی تمیں ہی تکہ غذا کی مقداری ضرورت عمر پیٹے اور حالت کے اظہارے فلف ہوتی ہے۔ یہاں

ایک اور درجہ ہی ہے اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے ، کین فلطی کا اعکان ضور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کی خواہش ہو

تب کھانا کھائے اور ابھی خواہش ہاتی ہو کہ ہاتھ دوک لے ، کین فالب کمان یہ ہے کہ جس نے اپی غذا کی مقدار (ایک دوئی ہے ۔ پی

روئی وغیرہ) متعین نہیں کھی تھی ہو کہ پی بھوک کی حد مقرد نہیں کر سکا ، اور جموثی اشتائے ہی اشتہار ششتہ ہو سکتی ہو ۔ پی

بوک کی چد علامات ذکر کی تی ہیں ان میں سے ایک فلامت ہیہ کہ اس کا ول سالن کی خواہش نہ کہ بھوکا آوی تھوک کر

بوک کی چد علامات ذکر کی تی ہیں نہ بھر ہو ایسے تھی بھوک نمیں کما جاسکا ، ایک علامت یہ ذکری گئی ہے کہ بھوکا آوی تھوک کر

کے اگر فتک دوئی سے بیٹ نہ بھر سک ہو تھا ہوئے گا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے ، کیونکہ کتی اس لیے نہیں جلی کہ تھوک میں

چاہیئے کہ وہ اپنے کئے غزا کی کوئی المی مقدار مشعن کر لے جس سے جہادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو ، پھراس مقدار کی پابندی

ہا ہیئے کہ وہ اپنے کے غزا کی کوئی المی مقدار مشعن کر لے جس سے جہادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو ، پھراس مقدار کی پابندی

کے دواس سے نوادہ کھانے کی خواہش ایک جماعت کا معمل کا آگر حماب کیا جائے تو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے خواہش ہو آب جائے ہو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے خواہش ہو آب ہو تھا ہے گا کہ وہ ہے ، اگر حماب کیا جائے تو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے زائد ہو تی کہ کہا ہے ، اگر حماب کیا جائے تو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے زائد ہوئی جا ہے۔ حضرت اور ذر خفاری خواہش میں ایک مقدار اس کے دائد میں ایک مقدار اس کے دائد میں ایک سائے جی اس میں مقطان کی جائے کو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے دائد میں ایک سائی جائے ہو دوزانہ غذا کی مقدار اس کے دائد میں ایک سائے جو اور اور اور دوزانہ خواہش کی ہو تو میں کہ کھیا گیا گرنا تھا ، اور مرتے دم تک میں اس مقدار پر رہوں گا اس میں مقدار نور جائے ہوں گی ہو ہوئے اس میں مقدار کی جو سے اس میں مقدار کی جو سے سائی ہو ہوئے ہیں ہو ہوئے کی اس میں مقدار کو جو ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے گیا گرنا تھا ، اور مرتے دم تک میں اس میں مقدار کوئی میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کوئی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے گیا گرنا تھا ہوئے کوئی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی

اقربکممنی مجلسایوم القیامتوا حبکم الی من مات علی ماهو علیه الیوم تامت کردد میرے قریب ترادر بھے سے زادہ مجب وہ مواجوای مال پررے کاجس پراب

(1)-4

حضرت ابد ور مفاری بعض صحابہ کا حال دیکھتے تو اپنی تاہندیدی کا اظہار فرائے کہ تم نے اپنا وَحنک بدل وَالا ب تم بحو کو چھانے گئے ہو "تیلی روٹی (چپاتی) بکوانے گئے ہو "ایک وقت میں ود ود سائن استعال کرتے ہو اطرح طرح کے کھانے تہارے دستر خوان پر پخنے جانے گئے ہیں اباس میں بمی تنوع الکیا ہے جبح کالباس اور ہے اور شام کا اور ۔ یہ ہاتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں۔ اہل معقد کی ہومیہ غذا و بڑھ ہاؤ فوما تھی "اس مقدار میں سھلی بھی واقل ہے۔ (۱) حضرت حسن بعری فرمایا کرتے ہے کہ مؤمن بھیوکی طرح ہے اسے ایک ملی سڑے ہوئے قومای یا ایک ملی ستوکی اور ایک کھونٹ بانی کی مقدار کانی ہو جو باتی ہے اور ندہ کو سے اور ندہ کھائے اور ندہ دہ کسی بھی بڑوی کے لئے کوئی گئو اندہ کو اور ایک کوئی گئو اور ایک کوئی گئو اور ایک کوئی گئو اطال ہی کسی بھائی کے لئے بچھ چھوڑنے پر کہ اور ہے۔ سہل مستری قرائے ہیں کہ آگر دنیا خالص خون ہوتی تب بھی مؤمن کی غذا طال ہی ہوتی کی کھوئی دوندہ کھائے۔

غذا كاوقت : دومرايه بي كه غذا كتن ديريس كمائي جائه اس بي بعي جار درج بين اعلى درجه يدب كم مع منان ون كاوقف ركمي بت ے مردين نے اس سليلے ميں اتى رواضت كى تي تي ميں چاليس چاليس ون بغير كمائے كذار دئے اليے لوكول من محربن عمروالعرني، حبد الرحل بن ابراميم الراميم على على بن فرانسه اور ابراميم بن احد الخواص وغيرو اكابرين سلف قابل ذكريس ، حضرت ابو برصدين جودن مك بحوك رباكرت تي عبدالله بن الزيير في سات دن كي مرت مفرد كرر كي عنى ابن ماس کے من ابوالجوزاء بھی سات دن بعد کھاتے تے ، ورئ اور ابراہیم بن ادہم نے تین تین دن کے وقف سے کھانے کا معمول بنا رکھا تھا' یہ سب حضرات اخرت کے طریق پر بھوک سے مدولیا کرتے تھے 'ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو مخص جالیس دِن تک اللہ کے لئے بھوکا رہے اس پر مکوت کی قدرت لین بعض اسرار اللی مکشف موجاتے ہیں۔ اس مردہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب كے پاس محك اور اے اسلام لانے كى ترفيب دى اے مطابا كد حق مرف اسلام ميں ہے ، تم جس ندہب بر كاربند ہوائى كى خانیت خم ہو چی ہے امب نے کماکہ مارے تغیر علی اللام چالیس دن کا روزہ رکھاکرتے سے استے طویل عرص تک بوكاياسا رمناايك زبردست معروب ،جس كاصدوركسي تغيروا صديق ي سع مكن ب-بزرك في كماكد أكر توابنادين چمو دف اور اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں بچاس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں اراجب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رہ کر ساجد دن کا طویل عرصہ بغیر کھائے ہیے گذار دیا ، راہب نے بہناہ جرت کا اظهار کرتے ہوئے کما کہ میں اس غلط فنی میں تھا کہ یہ حطرت میلی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دو سرے فنص سے اس کا ظہور ممکن ہی جیش ہے ، سرحال اِب اپنی فلطی کا ا متراف كرنا بول اور شهارا زب افتيار كرنا بول- يه ايك عليم درجه ب اوراس درج تك دي مخص بني سكتاب جوتمام علاكل وعادات سے تطع تعلق كرے مشاہرات اور مكاهفات من اس طرح منتفق موكد بموك اور ديكر ضروريات زندگ سے ب نازمو جائے۔

دد مرا درجہ بہ ہے کہ دو روز سے تین روڑ تک کا وقفہ رکھے 'یہ امرعادت سے خارج نیس' بلکہ عین ممکن ہے 'معولی مجاہدے اور تعوثری سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے ' تیسرا درجہ بہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے 'اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے 'اور ایشہ فتم سیررہ تاکہ بھی بھوک کا احساس نہ ہو عیش کوش اور سمولت پندلوگوں کا شیوہ ہے '

<sup>()</sup> احد نے کتاب الربدین اور الوقیم نے ملے یں (اسم مالی" کے استفاء کے ساتھ - (۲) مام مداہت طربعری-

اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اگر میج کو کھانا تناول فرما لیتے قوشام کو نہ کھاتے اور شام کو کھالیتے تو میج کا کھانا ترک فرما دسیت۔() اکابر کابھی کی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے معنرت عائشہ سے فرمایا:۔

ایاک والسرف فان اکلتین فی کل یوم من سرف و اکلة واحدة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یوم قوام بین ذالک و هو المحمود فی کتاب الله عز و جل (بیق ماکثر)

اے مائشہ! اپنے آپ کو فغول خرچی ہے بچا ایک دن میں دد مرتبہ کھانا اسراف ہے اوردد دن میں ایک بار کھانا کی کا درجہ ہے اور ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا ددنوں (افراط و تغریط) کے درمیان ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسے پند کیا گیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرنا چاہ اس کے لئے بہتریہ ہے کہ طلوع فجرے پہلے محرکے وقت کھائے' آکہ رات کو بھوکا رہنے سے تبجد کے لئے افعنا سمل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے دونہ ہوجائے معدے کے فالی رہنے سے دل میں رقت اور فکر میں یکسونی رہ کی افعام ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرة سے دوایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بلکا پیلکا تبقہ نہیں پر سے تنے جیسا تم پڑھتے ہو' بلکہ آپ اتنا کھڑے ہوئے کہ پاؤل مبارک ورم کرجائے تھے 'آپ دونہ وصال نہ رکھتے تنے بلکہ سمرک وقت دونہ افغار کیا کرتے تنے۔ (۱) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوزے کو سمر میں طا دیا کرتے تنے۔ (۱) اگر کسی کیا کرتے تنے۔ (۱) حضرت عاکشہ سے دوایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوزے کو سمر میں طا دیا کرتے تنے۔ (۱) اگر کسی مفرب کے بعد مفرب کے بعد مفرب کے بعد کھائے اور ایک سمر میں۔ مغرب کے بعد کھائے سے یہ میں کہ کی ایک دن کون دونہ و کا کہ دل کھائے کی طرف ملتقت نمیں رہے گا اور دو سمرے دن افغار کرنے سے پڑھی جاسے گی' سمرے دونت کھائے سے دن میں بھوک زیادہ نمیں گئے گی۔ ایک دن مورک وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ میں جس کوئی حرت نمیں ہے۔ ایسا کرنا ہو تو دونہ میں کھائے اور افطار کے دن ظمر کے وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طریقہ ہے۔

غذا کی جنس قتر سے دقیفے کا تعلق غذا کی جنس ہے 'اس سلط میں یہ بات جان لین چاہیے کہ سب ہے اچی غذا گیہوں کا آنا ہے 'اگر چھان کر استعال کرے تو یہ آمائش میں وافل ہے 'اوسط غذا بی کا چھان ہوا آنا ہے 'اور اونی ابنی جھان ہوا ہے جمہ مالن گوشت اور مضائی ہے 'اور اونی امان نمک اور مرکہ ہے۔ ما گین آخرت کا طرفتہ یہ رہا ہے کہ وہ بھی مالن استعال نہیں کرتے تھے 'کہ ہراس لذیذ کھانے ہے احزاز کرتے تھے 'جس کی نفس خواہش کرتا ہو 'کہ یک ہراس لذیذ کھانے ہے احزاز کرتے تھے 'جس کی نفس خواہش کرتا ہو 'کہ یک لذیف کھانوں سے دل میں کبر ' فی اور ختی پیدا ہوتی ہے 'ونیا کی لذتین دل میں گھر کرلیتی ہیں 'اور وہ ان لذوں کا آنا عادی ہوجا تا ہے کہ کہراسے موت کا خیال بھی برا گلنے گلاہے 'ویدار الحق کا شوق بھی ہاتی نہیں رہتا' اس کے حق میں دنیا ہی جند بیا ہے 'موت کو وہ قد خانہ تصور کرتا ہے۔ اگر الحس کو شموات سے دو کا جائے تو اسے دنیا کی زندگی قید معلوم ہوئے گئی ہے 'اور وہ یہ چاہئے گلا ہے کہ کہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس قول ہے اس قول ہے اس خول ہے کہ کہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین جند الفروں کے دلئے کے لئے آئے آپ کو بھوکار کھو بھی بھوک زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ میں جند الفروں کے وہ کی کے لئے آئے آپ کو بھوکار کھو بھی بھوک زیادہ کو تھی کے لئے آئے آپ کو بھوکار کھو بھی بھوک زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین جند الفروں کے وہ کی کے لئے آپ کو بھوکار کھو بھی بھوک زیادہ

<sup>(</sup>۱) محصاس دوایت کی مد میں فی-(۲) نمائی نے بروایت انتظار کے ساتھ نش کی ہے۔ (۳) بروایت فعلی محص نیں فی بک بھاری می حضرت ابو سعد الدری سے بدار شاد معتول ہے (فایکم ارادان یو اصل فلیواصل حثی السحر۔")

ہوگی کھانے کی اس قدر اشتاہ بدھے گی۔ هم سری کی جس قدر آقات ہم کے کھی ہیں وہ تمام ول پند اور لذیذ چزوں کے کھانے
سے پیدا ہوتی ہے'اس لئے اگر مباح شوات ترک کو دی جانمی قران میں بوا قوات ہے' اور ند ترک کی جانمی تو خطرہ زیاوہ رہتا
ہے'اس بنا پر سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا۔
شرار امنی الذین یا کلون مخ الحنطة

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو کیموں کا مغز کھاتے ہیں۔() اس صدیف کا مطلب یہ نہیں کہ کیموں کا مغز (میدہ) کھاٹا جرام ہے گلکہ وہ مباع ہے 'اگر بھی بھی کھاٹیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں 'اگرچہ اس پر بداو مت کرتا بھی گناہ نہیں ہے 'لئین مستقل کھائے ہے لئس کو اس لذت کی عاوت پڑجائے گی' اور وہ اس کے حصول کے لیے جدو جد کرے گا' یہ جدو جد اسے معاصی کی طرف بھی لے جاسمتی ہے 'اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے' کو کلہ میدے کا مسلسل استعال انھیں ایسے امور میں جٹلاکر تاہے جن کا اعجام معاصی ہو' چتائیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاو فرماتے ہیں۔

شرارامتى الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه اجسامهم والماهمة الوان اطعام وانواع اللباس وينشلقون في الكلام

میری امت کے برے اوک وہ بیں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں اس پران کے جم پروان چرمتے ہیں ان کا مطلح نظرانواح واتسام کے کھانے اور طرح کر الباس ہوتے ہیں اور دہ بوت میں اور ہوتے ہیں۔

ادلد تعالی نے معرت موی علیہ السلام ہے ارشاد قرایا ہم قبر کے رہے والے ہو اس تصوری ہے تم بہت ی شہوتوں ہے رک جاؤے۔ بررگان امت اندیز کھانوں کے استعال اور اپنے مطول کو ان کھانوں کا عادی نیائے سے اور اس سے اور ان ہے تھے کہ لڈات کی مجت بدیختی کی علامت ہے اور ان ہے رکتا ہیں سعادت اور خوش بختی ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منہ نے فرایا کہ جوجے آسان پر وو فرشتوں کی ملا گات ہو گی آگی ہے وہ سرے سے بوچھا: کمان سے آرہ ہو؟ اس نے بواس ویا کہ جھے تھم نیا گیا تھا کہ سندر سے قلاں چھن لگان ہوا کی اس کی تمنائی تھی اللہ اس پر است کرے بھی فرشت نے کہا کہ بھے کہا تھا کہ ایک ایسا تیل کرا وید کا تھم ہوا تھا جس کی قلان عابد نے فواجش کی تھی ایس سے معلوم ہوا کہ اسباب شہوات کا آسانی سے معلوم ہوا کہ اسباب شہوات کا آسانی سے ماصل ہو جانا فیرکی نشانی فیس ہے کہ معرف عمر نے شد سے بیلی ایسا وہ جانا فیرکی نشانی فیس ہے کہ کرا لگار کروا تھا کہ ماصل ہو جانا فیرکی نشانی فیس ہے کہ کرا لگار کروا تھا کہ معلوم ہوا کہ ایسا ہو جانا فیرکی نشانی فیس ہے کی وجہ ہے کہ معرف عمر نے شد سے بیلی ایسا کو خواج ہوا کہ بیلی ہوا کھی دور رکھو۔

للس کی خالف اور شموات دادات کے ابتتاب سے بدی کوئی مجاوت جین ہے جینا کہ کتاب ریا مدا انتس میں اس موان پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بافع کے بین کہ معرف مرائد بن محرف اللہ بن محرف اللہ بن محرف کی جا بھی کھانے کی خواہش ہوئی تمام شر میں چھلی ہوا فی کرائی گئی 'بوی مشکل سے ایک جگہ لی 'اور وہ بھی ڈیزے در ہم کی انتہائی کران قیت ہم لوگوں نے خرید کراور پھاکر دوئی کے ساتھ بیش کی است ہم لوگوں نے خرید کراور پھاکر دوئی کے ساتھ بیش کی است میں ماک آب کے خادم سے کہا کہ یہ چھلی دوئی میں لیبٹ کرسائل کو دے دو خادم نے عرض کیا کہ آپ بہت دنوں سے آارہ چھلی کھانا چاہتے ہے 'بوی مشکل سے یہ چھلی ہاتھ گئی ہے 'ہم نے ڈیڑھ در ہم دے کر خریدی ہو اور میں منت سے اس کا سالن تیار کیا ہے 'آپ سائل کو دیے دیتے ہیں 'اگر تھم ہو تو سائل کو چھلی کے بجائے ڈیڑھ در ہم در

<sup>(</sup>ا) عصراس روایت کی شد قیس فی-

فرایا: نسیل اید مجلی مدنی میں لیبٹ کرسائل کو دیدہ خادم نے سائل ہے کہا کہ اگر بخے ایک درہم دے دوا جائے تو کیا تو یہ مجلی چھلی چھلی چھوڑ جائے گا'اس نے دخا مندی ظاہری'خادم نے سائل کو ایک درہم دے دوا 'اور این مخرے مرض کیا کہ سائل ایک درہم لینے پر دضا مندہ آپ نے فرمایا: اب اس سے ایک درہم بھی مت او 'اور چھلی بھی اے دیدو۔ اس لئے کہ جس نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ايماآمري اشتهى شهوة فردشهو تمو آثر بهاعلى نفسه غفر اللعلم

(ابن حبان)

جس منس نے کوئی خواہش کی محراسے مد کردھا اور اس کواسینے لاس کی ضدیر جانے دیا قرائد تعالی اس کی منزت فرائی محر

ایک مدیث می ہے۔

اذا اسدت كلب الجوع برغيف وكوزمن الماء القراح فعلى الدنيا و اهلها الدمار - (ابر منور - ابر بررة)

جب تو بموك كے كتے كوايك دوئى اور خالص إنى كے بيا لے سے دوك دے تو دنيا اور اہل دنيا كے ليے خوابی

اس مدیث میں یہ حقیقت میان کی من ہے متعمد بحوک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے 'نہ کہ ونیاوی لذتوں سے عیش كرنا- حضرت عمر و خريفي كريزوين الى سفيان طرح طرح كالمان كمات بن انحول لي يزوك فادم كوموايت كى كرجب رات كو كمانا آجائے تو جھے اطلاع كردينا فادم نے ايالى كيا الى يزيد كے كمر تشريف لے محك اس وقت وستر فوان پر ثريد اور كوشت موجود تما"كب نع بمي كمانا كمايا جب ثريد المائع موع توجمنا مواكوشت لاياكيا ويديد إلته بيعايا اليكن معزت مر بینے رہے اور فرایا کہ اے بندین انی سفیان آکیا ایک غذا کے بعد دد سری غذا بھی ہوتی ہے ، بخد اگرتم سلف کی سنت جموز دد کے وان کے رائے ہے بھی مغرف ہوجاؤے سارین میرکتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت مرک لئے آنا نمیں جمانا اگر جمانا بھی ہ توان کی مرضی کے خلاف جمانا ہے اور ان کی نارا نمٹی مول لی ہے ' یہ می روایت ہے کہ علیہ فلام آٹا کوندھ کروموب میں رکھ دیے تے اور جب دوسوک جا نا واے کھا لیے فرات تھے کہ ونیا میں روٹی کے ایک کارے اور نمک پر دعر کی گذارنی جا ہے تاکہ آخرت میں بمنا ہوا کوشت اور بھڑن کھانا میسرائے "آپ دھوپ میں رکھے ہوئے گڑے کاپانی پینے" آپ کی لووزی کمتی کہ آگر آنا مجھ دے داکریں قبی بکا دیا کوں اور پانی ساتے میں رکھ دیا گوں تاکہ فعد اور جایا کرے اپ قراعے کہ متعد بموک کے کتے کو روكناب وواس طرح بحى رك جامات متين اين ايراييم كتي بي كمد كرمد ك سول الليل من ميرى الاقات ايراييم بن ادبم ي اس جگہ ہوئی جمال الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی پیدائل موئی تھی میں نے مصاکدوہ راستے کے ایک کتارے بیٹے ہوئے رو رے ہیں می می ان کے پاس جا بیفا اور پہنے لگا: اے ابواسان! مدے کا جا؟ قرایا: کو دیں خرمت ہے! یں نے وریافت کیا اس کا بھی انہوں نے یہ جواب رہا تیس مرجد ہوجھات انھوں نے فرمایا کہ اگر میں جہیں دجہ بتا دوں و تم کی سے کو سے و نسی میں نے عرض کیا: آپ مطمئن دہیں ہیں می سے نسین کون کا فرایا: تمی سال سے مرادل حربرہ کمانے کے لے بین ب میں اسے زیدی مدے ہوئے قیا راے ایا ہوا کہ می بیٹا ہوا او کی راقبا اسے میں ایک نوروان نظر آیا اس ک ہاتھ میں سزر تک کا بیالہ تھا بھی ہے ماپ اور ہی تھی اور حریرے کی خوشومک رہی تھی میں نے اپنے لاس کواس کی طرف موجہ ہونے ے مدال عراس نے بالد میرے قریب کوادر کھنے لگاکہ اے ایرایم اکھاؤ میں نے کماکہ می اے اللہ کے لئے چور رکھاہے اس لئے کھاتے سے معدور ہوں اس نے کما اگر فدا کھلانا چاہیے و کھالیتا چاہیے ، جھے اس کا جواب نہ بن پرااور ددنا اس نے پر کھانے کے لئے امرار کیا میں نے کما میں یہ مجم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ مور کھانا کمال سے آیا ہے اس وقت تك ند كمانا جا ين اس في جواب وإ كمان بي تمادك بي التي الي التي الله المان المان المان المان الم ابرامیم بن ادہم کو کھلاک میں کہ اس نے مروں سے الس کو مدک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابرامیم! مس فرهتول سے ساہے کہ جے اللہ کی متابع سے مجم لے اورود لیقے سے افار کردے واسے طلب کرتے ہمی دیں روا جائے کامیں نے کما اگر یہ بات ہے تو یک تمامے مائے ہوں اس کا عقدہ اللہ ہی کمولے گا۔ ایکی نے بات ہو رہی محل کہ ایک اور فرجوان الا اور كن لك ال وعزا اب ى ورواس ك مع من وال دين بناني معرت معرف كلات ديد يمال تك كر محد من نيد اللي جب بدا بوا و حريه كاذا كله محوى مواء شين كن بي كرجب ابرايم فيدوالدسايا وين إن كابات الديات مى لا ال بوسد يا اوريه كي كانا و الله إلى الله إلى شوال على معن من الدرج بي الواسي ان كى بنديده جزي مطا كرياب وان ك داول من يقين دا العب ان ك واول كو ميت كادوا عد العاراب الداامية بدر شين يربى نظر كرم فيا - عرض فارايم كابات اسان في طرف بلد كااور كمانات الله الإلى يركت سوال والع عقيل من اوراس العام كے مدقے مل جو تو لے ان ير قرابا ہے استعمار و متكين بعد يركرم قرائي جرك فعل واحدان اور رحت و كرم كافكان ب الرجد اس كاستن نيس ب-اس كيورايدا الم النور على ديدا وروم فريف من واهل مو كا مالك اين دعارے موى ب ك دو عاليس يرس تك دورو پينے كى اورو كرتے دي ايكن ديس يا۔ ايك روزان كى دورت يس مجوریں بیٹ کی میں او کول نے کا احداد کیا آپ نے فرایا ہم ای کمالو میں نے بالیس برس سے اسے بات میں لگایا۔ احمدین الی الحواری کہتے ہیں کہ ایک بار ابو سلیمان والی نے کرم اور تمکین روٹی کھانے کی فواہوں ما بری ایس نے روٹی بکوا كراب كي فدمت من ويل كي اب إلى الله لا اوروانون المح كرم وووا اوروكر كف كالما إلو بل مدومداور ومنت ك بعد قرف ميرى اردد بت جلد بورى ك اب مدل مل سع قب كرنا بون اور اس طرح ى فوايشات ندكر فاعرام مُعَمّ كرنا بول الركت إلى اس كے بعد آب نے بھی ملک نیس چھا۔ مالک بن طیع كتے بيس كديس بعروك بازارے كذرربا تفاكه ميرى نظرايك ميزى پرين ميرسه ول فيد فوامل كاك كاف اج داحد مي يد ميزى كماون العديس عصوال فوامل بر ندامت بولی اور یس نے یہ مدکیا کہ اب جالیس موز تک بیں یہ برزی نہ کماؤں گا۔ الک بن دعار بعرے بی بہاس برس تک رے لیان دانوں نے دہاں کی مجوریں کمائی اور د فرا کملے ایک مرجد الل امروے فرایا:اے امرودالوایس تم میں بہاس يرى مها مول ان دوران يس في تسارى ترو حك مجودون سے كوئى مروكار ند دكما اس كے بادجود ند محد يس كوئى كى الى ب اور نہ تم میں کو نوادتی پیدا ہوئی ہے۔ یہ می فرایا کہ میں ۔ کاس برس سے دیا سے اپنا تعلق منتقع کر رکھا ہے۔ جالیس برس مدرے کہ میں نے دورہ کا ایک کونٹ میں ملت سے نیے نیس اٹارا۔ حادین ابی منیقہ کہتے ہیں کہ میں داؤرطائی کے پاس آیا اور اب جرے کادروانہ بند کے ہوئے کی ہے کہ رہے تھے کہ قراع دونی وابعل کی میں اے تھے بولی کھائی اب قر فرا کھانا جاہتا ے عدامی جمای اردو پوری نیس کون گا۔ جبوہ با برائل و معادم بواک ان کا خطاب اے اس سے تھا۔ ابومادم ایک دن الارسة كلردب فع كد موس بالطروى ول في معد كان إكسالا بين كاكديد ميد وكاموا اورايك طرف كوركماب اس من سے مارے کے جمد لاؤ شاید جند من بغیر کے اور فیر منوع میدے نعیب ہو جائیں ،جب بڑا عرید لایا واسے نس کو خب است ما مت ی کدونے فریدے کے کما ریکے ہی گانے کی آردد ظاہری اوراے فریدے یہ جور کیا۔ مدا می بچے مركز كمانے نيس دوں كا واوى كتے يوں كر المول في واقع نيس كمايا اور قيموں كودے وا مولى في كتے يوں كر مراول بيس يرس مك كى فوابش ركما م احرين إلى ظيف كت إلى كم مراطل بين يرس مع معد بحركم الى والهاما عن الين من ال اے بھی سراب نیس کیا اس کی محلی باق رمی۔ حبد افغام سات برس تک کوشف کھانے ی معردے ایک دن انسوں نے کوشت کا ایک پارچہ لیا 'اے آگ پر بھونا' اور روٹی میں لیبٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک بیٹم بچہ آیا 'انہوں نے وہ روٹی اے دیدی' اور رونے کے 'اس وقت ان کی نیان اس آیت کا ورد کر ری تھی :۔

ويُطَعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حَصِمِيسَكِيْنَا قَيْتِيمًا وَالْسِيرُاد (پ١٩٨٩ اسه) اوروه او المراه اسه)

راوی کتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے مجمی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرحبہ ان کے ول میں مجوری کھانے کی خواہ ف ہوتی ، تموری ی مجوری خریدی اوربداراده کیا که رات می ان ی سے اظار کریں مے اس رات اتن بیز اعظی جلی اورا تا ذیردست طوفان آیا کہ لوگ محبرا الحقے انہوں نے اس آندھی اور طوفان کے عذاب کو آپنے ننس کے قسور کی سزا تسور کیا اور اسے فاطب کر ك كن كي ال السال المسال والمال المال معيبت من تيرك كناه كي وجد سے كرفار موك فيوار!اب انسي بائد مت لكانا۔ واؤد طائى في نسف بي كى سزى اور ايك بي كا مركه خريدا اوراين اس فل پراس قدر نادم موسع كه تمام رات نفس كو مطنون كرت رسم اور اخرت كے جاب سے وراتے رہے ایک دن عنب فلام نے مرالوامد بن زیرے کما کہ فلال عض اسے نفس کا وہ درجہ بتلا باہے کہ میں اسے نفس کو اس درسے سے محروم یا نا ہوں ، مردالوامد نے جواب رواس کوجہ یہ ہے کہ تم روان کے ساتھ مجور بھی کھاتے ہو اوروہ مرف روان پر تاعت كرناب- متبك كماكد أكريس محى مدنى براكتفاكرة لكول وكما لجع بمي يدورجد ماصل موجائ كا فرايا: يقيعاً "يدس كر عتب رونے لگے الوكوں نے كماكيا: كمورند كھانے كاغم ہے عبدالواحد نے لوكوں سے كماكد انس وكوند كورد واراده كرتے ہيں اے پوراکرتے ہیں ، جعفرین نصیر کتے ہیں کہ حضرت بنید کے بھے علم دیا کہ میں ان کے لیے اقیر فرید کرلاؤں میں نے علم کی خیل کی انہوں نے افطار کے وقت ایک انجیر منے میں رکھا اور فورام ہی نکال مجی لیا اور مجھ سے کہنے گئے کہ انہیں میرے سامنے سے مثالو عیں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا تھم ویا تھا تناول فرمائیں ورایا: فیب سے یہ آواز آری ہے کہ تو نے ہاری خاطریہ سب چزیں رک کیں ہیں اب کیوں کا رہا ہے؟۔ مالح مری کتے ہیں کہ می نے مطام سلی سے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چر بھیجنا چاہتا ہوں بشرطیکہ آپ اے تول فرالیں انہوں نے دعدہ کرلیا میں نے اپنے اڑے کے ذریعہ تھی شد اور ستو کا شربت بميما اور بخاف والے كو مدايت كى كه جب تك ووي شربت لوش نه فرالس اس وقت تك والى مت آنا انهول في حسب وعدہ شربت نی لیا۔ یس نے دو سرے روز بھی شریت بیسے کی جرأت کی کین انہوں نے قبل نیس کیا میں نے مرض کیا جناب آپ نے میرا تحفدوالی فرما دیا ہے جھے اس کا افسوس ہے انہوں نے فرمایا: حسیس اس کا براند مانا چاہیے میں نے پہلی بارید شربت في ليا تما و درى بار كوشش كم بادجودند في سكا جب من في ين كاراده كيا ترجيد ايت ياد أكل ف

يَّنْ حَرَّ مُنْوَلَا يُكَالْيُونِيغُهُ (ب ١٥ مان مان) بس وكون كون كريي كادر كان سان كم مان درا ارسكال

مالح کتے ہیں کہ میں ان کا یہ ہواب س کر دویا اور ول ہی ول میں کنے لگا کہ میں الگ راسے پر ہوں 'آپ الگ راسے پر ہی سمی مالے کتے ہیں کہ میں ان کا یہ ہوں 'آپ الگ راسے پر ہیں سمی سمل سے ان کور کے شیرے سے دوئی کھانے کے لئے کتا ہے لیون میں نے اس کا کمنا نہیں مانا۔ ابو بکر ہلا گتے ہیں کہ میں ایک ایسے فض کو جانیا ہوں جس کا لئی اس سے دس دن تک بھوکا رہے اور دس دن کے بعد من پیند چیز کھانے کے لئے کتا ہے 'وہ فض اسے قس کے اس فریب میں نہیں آتا 'اور اس سے کتا ہے کہ میں دس دو کافاقہ نہیں چاہتا تو اپنی خواہش ترک کروے۔ ایک پررگ نے اپنے کی دوست کو کھانے پر دم کیا 'کھانا سامنے آیا تو اس فض نے دوئیاں الش بات کی مان کہ کھانے کے لئے کوئی انجم ی سے درگ کے اپنے کہ میں اس حرکت سے منع کیا اور فرمایا کیا تم جائے ہو کہ جو دوئی تم کے جو دی ہوں کے باتھوں سے گذر کریے دوئی تم تک پہلی

ب پهلهان برما پان سے دین براب ہوئی برائم آزودم ہوئے بہت سے اور ان ایک ایک والے کے ماتھ محت کی اور اس مرطے تک پہایا اپ تم اس بوئی سے اور فرب ترکی طاش میں مرکدواں ہو صدیث شریف ہیں ہے۔

لا یستدیر الرغیف و یوضع بین یدیک حتی یعمل فیہ ثلا ثمائہ و ستون صانعا والمهم میکائیل علیہ السلام الذی یکیل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائکة تزجی السحاب و الشمس و القمر والا فلاک و منائکة الهواء و دواب الارض و آخر هم الخباز وان تعدوانعمة الله الا تحصوها - (۱)

رونی کول ہوکر تسارے سامنے اس وقت تک تمیں آئی جب تک اس میں تین سوساتھ کاریکروں کا عمل جاری دیں ہوں ہوں ہوں کا عمل جاری دیس ہو آن ان میں سرفرست میکا تیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے تزانوں میں سے پائی ناپتے ہیں ، مجروہ ملا تکہ ہیں جو بادل 'سورج' تھا تد اور ستاروں کو ہٹائے ہیں ' ہوا کے فرضتے اور زمین کے چہاہے ہیں اور آخر میں نان بائی ہے 'اگر تم اللہ کی تعقیمی شار کرنے جمعو تو شار نہ کرسکو۔

ایک بزرگ کے ہیں کہ بن کے قاسم بری سے آبدی توبا دریافت کی انموں نے جو سے پہا نہد کے سلط میں تم لے اب تک کیا سان ہو گا اور پید ہوں دریا ہے ہیں افرائے ہیں؟ فرایا بیاد رکو ا پید بنرے کی دنیا ہے ، تم پیٹ پر جس قدر قالب ہو گا ای قدر قم نہد سے دنیا ہو گا اور پید تم پر جس قدر قالب ہو گا ای قدر قم نہد سے بہ میں درو کے ۔ ایک بار بشرین حارث بار ہوئے اور حبوالر جن طبیب سے وہ غذا دریافت کرنے کے لئے گئے جو ان کے مرض می مغید ہو اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا میں غذا آج جو بز کردوں گا لیکن تم استعال جس کردے انموں نے کہا آپ جو بز کردوں گا لیکن تم استعال جس کردے انموں نے کہا آپ جو بز کردوں کا لیکن تم استعال جس کردے انموں نے کہا ہیں جانا ہوں ، وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہے کہ انموں نے سیب کا بدل میں کوئی چڑ ہے مطابیب نے لاطمی ظاہر کرنے پر انموں نے بتایا کہ شائی تو یا وہ کو اس کے ہو ان کے جو اس سیب سے لیما جانے ہیں 'کی سوال دریافت کی ان ہو اپنے جو آپ سیب سے لیما جانے ہیں 'کی سوال و بواب شور ہو کہ سلط میں ہو سے 'بھر کے بنایا کہ گائے کے گئی سے بگوار دوا ہوا چنے کا پائی شور ہو کی طرح مغید ہو اور اس طبیب نے کہا آپ طب جو سے نیا وہ جانے کے گئی سے بگوار دوا ہوا چنے کا پائی شور ہو کی طرح مغید ہو اور اس طبیب نے کہا آپ طب جو سے نیا وہ جانے کے گئی سے بگوار دوا ہوا چنے کا پائی شور ہو کی طرح مغید ہو اور اس طبیب نے کہا آپ طبیب نے کہا آپ طبیب نے کہا تھا کہ دریافت کر رہے ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ انی فوائد کے حصول کے لئے فکم سری سے ورتے تھے اور خواہشات نفس کی اتباع کو ناپند کرتے تھے اس کی آیک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں طال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب نا ممکن ہو گیا تھا اس لئے وہ صرف قدر خورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پند چڑی خورت میں داخل جمیں ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ نمک بھی شہوات ہے 'اس لئے کہ وہ بوٹی سے ذائد آیک چڑے 'موٹی کے طاوہ جتی بھی ہوری ہیں وہ سب شہوات میں داخل ہیں کہ تک ضورت محمدا اور اس سے سب شہوات میں داخل ہیں کہ تک ضورت تھا دوئی ہے بھی بوری ہوجاتی ہے۔ موٹی کے طاوہ ہر چڑکو شوت محمدا اور اس سے مورت نا انتخابی درج کی بات ہے 'اگر کمی سے یہ مکن نہ ہو تو اتنا ضور کرے کہ اپنے فلس سے فافل نہ ہو 'اور شہوات میں اس خواہی ہو تا ہے 'اور جو مسلسل جائیں دوز تھا کو من کہا گیا ہے ' چنانچہ حضرت ملی کرم اللہ وجہ قراح ہی کہ جو قفس جائیس دوڑ تک کوشت نہ کھائے وہ بد فلس ہوجا تا ہے 'اور جو مسلسل جائیس دوڑ تک کوشت استعال کرے وہ محت دل ہوجا تا ہے 'اور جو مسلسل جائیس دوڑ تک کوشت استعال کرے وہ محت دل ہوجا تا ہے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ بابری سے کوشت کھائے میں شراب کا نشہ ہو تا ہے' اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں بوری نہ کرتی چاہیں' اس طرح کی خواہش بھی ہو اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں بوری نہ کرتی چاہیں' اس طرح کی خواہش بھی دور اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں بوری نہ کرتی چاہیں' اس طرح

<sup>(</sup>۱) محماس روایت کی مند قبیل مل

نس قوی ہوجائے کا بیعض او قات نس کھانے کا مطالب اس لئے ہی کرتاہے کہ جماع کے لئے نشاط اور توانا کی پیدا ہوجائے احكم سر ہو کرسونا بھی اے نہیں ہے اس سے بیک وقت دو مفاتیں جمع ہو جاتی ہیں اور بدود مفاتیں جم کی سست اور قلب کی سختی کا بامث بنى بي أكر كمى وجد سے فتم سرموكر كمالے و بلود فكر نماذ يز مع يا ذكر الله بي مشخل مو ، چنانچه مديث شريف بي ب: أنيبواطعام كميالصلاة والذكرولا تنامواعليه فتقسو قلوبكم

(طبراني النالسف مانشير)

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہمنم کرلو کھانا کھا کرمت سوداس طرح تسارے ول سخت ہو جائیں ہے۔

اوراس ذکرو مبادت کا اونی درجہ بیا ہے کہ چار رکھات بڑھے اوا مرتبہ سمان اللہ کے یا کھانے کے بعد تموزی ی الاوت ای كرلياكر - چناني سفيان ورى اكر دات كوييد بحركه كية وه تمام دات فمازيس كذارك دن كوييد بحركها لية وتمام دن ذكرو الاوت من مضغل ربع اور فرائع كه مبئي كالهيف بحيوا اوراس سے منت لو بمبى فرائع كر كدھے كالهيد بحرواوراس بر بوجد لادد اكر بمى كوئى الحجى غذا يا كل فروث كملة واس وقت مدنى ند كمانى جاسميد كله اس من بدر كمان وريك فروث ك موض معنی ترک کردی جائے آک مادت اور شوت دونوں کھاند ہوں۔ سل ممتری نے ابن سالم کے باتھ میں مدنی اور مجور دیمی وایا پہلے مجور کھالو اگر ہید بحرجائے واس بر قاحت کو جھالی رہ جائے و ضورت کے بقدر مدنی لے لو اگر میرہ اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھاتے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھائے اسے ای کھاتے کہ اجھے کھاتے سے پیٹ بھرتے کے بعد دل سادہ کھاتے ير آماره نسي مو آل ليكن ساده كها في بعدول العظم كهائ كي طرف ضورت ليكاب اور بعض او قات آدى بلا ضرورت بمي كها ليا ب- بعض اكابرائ ميدين كو معيت فرات كه من بند جني مت كماؤ الركماؤة ان كى جنومت كو اكر جنوكوة ان ہے مبت رکھو۔ مخصوص کھانے طاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹھ کردوٹی کا انتخاب کرنا شموت میں واغل ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا كرتے تے كم عراق سے مارے پاس مدنى سے زيادہ كوئى عمده غذا فيس آئى تھى ، فور يجيئے كم ابن عمر نے مدنى كو بمترين غذا قرار ديا۔ اس تعمیل کا عاصل سے کہ مباحات کی شوت اور اجات ہے بھی بھا جاسیے ایسانہ ہوکہ ہم یمال شوتی پوری کرلیں اور

قامت کے بودہم ہے کما جائے۔ اُنھبنتم طیبات کم فئی حیات کم الگذیا واشتہ منع تنمیها (پ۳۲ ایت ۲۰۰)

تم این لذت کی چزیں ایل دیوی زندگی میں ماصل کر بھے اور ان کو خوب برت بھے۔

آدی دنیا میں اپنے فلس کے ساتھ جس قدر جاہدہ کرے گا اور چھی شوات ترک کرے گا آخرت میں ای قدر آرام ماصل كرے كا اور اى قدولذات اور شوات سے معند ہو گا۔ ايك بزرگ كاي جاول كى مونى اور جمل كمانے كو جا إا نمول نے دل كى بات،انے سے الکاد کردیا اس کا مرار پیما ان کا الکار پیما ہے محکل میں پرس تک جاری دی۔ یہاں تک دہ پرک وفات پا کے ا بعدين ايك صاحب ول في الحيل قواب عن ويكما اورودواهت كماكد الله تعالى يد تماري ما فذكما معالم كما ب؟ المول ي جواب دیا کداللہ نے مجے جن بیش برا العامات اور بہایاں الفاق سے اوا دلے بی ان کے بیان واظمارے قاصر بول مب سلے جھے چھل اور جاول کی معنی دی کی اور کماکیا کہ ان قوائی ہرخواہش پوری کرسکتا ہے جومل جاہے باد حساب بادرک ٹوک کما في ارى تعالى كاار شاديد

(۱۹۳۵ ایت ۱۲۳)

كماؤاوريومزع كم ساتح ان اعمال ك صليص هرتم في كذهند الأم يس ك بير

ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزو دکھے اور دامت میں قیام کرنے سے بر کسی شوت کا ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضات پر چلنے کی توثق مطافرائ

#### بعوك كے حكم اوراس كى نعبيات ميں اختلاف رائے اور لوگوں كے احوال كا اختلاف

جانا چاہے کہ تمام امور اور اغلاق میں اعترال اور درجہ وسطی مطلوب ہے جیسا کہ مدید میں ہے:۔ خیسر الامور اوساطها ()

بعرين امورورمياني بوتيي-

طرفین این افراط و تفریا دونوں ذموم ہیں 'بحوک کی فضیات ہر ہو ہی ہم نے کھاہ اس سے یہ سمجا جاسکا ہے کہ بحوک ہیں افراط مطلوب ہے' حالا کلہ قضا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شرفیت کے کھیانہ امرار اس فوجیت کے ہیں کہ جن امور ہیں طبیعت انتہا کی طالب ہوتی ہے اور ان جن بچھ فساو ہو تاہے قران امورے مبالفہ کے ساتھ مع کیا جاتا ہے۔ بہاں بحک کہ جاتا ہی یہ سمجھ لے کہ شربیت کا مقصود طبیعت کے طاف عمل کراتا ہے' صرف عالم یہ بات محتاہ کہ مقع جن مبالفہ سے مقصود اعترال ہے ہی تک کہ دوب بات بات ہے اور اس سلط جن لوگ ورجہ تفریط تک پھی ہوئے ہیں' مناسب ہی ہے کہ بموک کے بات جاتا ہے کہ طبع ہوئے ہیں' مناسب ہی ہے کہ بموک کے بات ور اس سلط جن لوگ ورجہ تفریط تک پھی ہوئے ہیں' مناسب ہی ہے کہ بموک کے زادہ ہے تراوہ فضا کل بیان کے جائمیں' اور قلم سرے مبالغہ کے ساتھ دوکا جائے تاکہ طبیعت احترال پر آئے 'طبح کو یا لکیہ فتم کرنا ممکن میں ہوئے ہیں البت اے احترال پر لانا ممکن سے' چنانی اگر کوئی ظاف طبع اسراف کرے قر شربیت اس کے عمل کی بھی تراس مسلط میں انتہا ہیں اور تمام رات جائے ہیں قرائیں منع فرایا۔ (۲) آپ کے منع فرائے کا مقصد یہ تعام نہ ایس بلکہ احترال پر آجائیں۔

اس اموتی مختلو کے بور یہ بات جان لین چاہے کہ کھانے کے سلط میں افضل اور معتمل طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے مد
مدے میں تھل پردا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو کھانے کا مقدید ہے کہ آدی کی زندگی باتی رہے اور اس کے جم میں
عبادت کے لیے قرت بہ مرب معدے کی گرائی بھی مباوت کے لیے مانع ہے اور معدے کا خالی ہونا بھی دل کو مشخول کرتا ہے 'کھانا
ارتا کھانا چاہیے کہ بھوک کی تکلیف بھی مث جائے اور فوا کا اثر بھی معلوم نہ ہو 'اس طرح کھانے ہے آدی فرشتوں کے مثابہ
ہوجاتا ہے کیو نکہ وہ غذا کی گرائی اور بھوک کی تکلیف ووٹوں ہے ماوراء بیں 'ان کی اقترابی انسان کو اس ورجہ کمال تک بہنچا عتی
ہیں 'ان دونوں سے بچ کر احد ال کی راہ احترال کے ایک طرف تھم میری ہے اور دو مری جانب بھوک ہے 'یہ دونوں ہی مملک بین 'ان دونوں سے بچ کر وجرال کی دار احترال کے ایک طرف تھم میری ہے اور دو مری جانب بھوک ہے 'یہ دونوں ہی مملک درمیان مجموز دیا جائے وہ جس طرف سے بھائے گی موت اس کے سانے آگی کی تکہ صلتہ چاروں طرف سے کرم ہے 'اس کی
موان ہی تھی ہی جان کو محفوظ رکھ سے گی۔ یہ حال انسان کا سے کہ شوات اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں 'فرشنے شہوات سے بہت دور ہیں 'اس صورت میں ان سے مطابحت اختیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی نامی اطراف سے براہی دوری اختیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی اس مورت میں ان سے مطابحت اختیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی اختیار کہ اس صورت میں ان سے مطابحت انتیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی اس مورت میں ان سے مطابحت انتیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی اس مورت میں ان سے مطابحت انتیار کرنے کا واحد طرفتہ کی ہے کہ شوات سے دور کی اختیار کی ماراف سے براہی دور کی دور کی اختیار کی دور کی اس میں ان سے مطابحت انتیار کی مطلوب ہے 'جمیسا کہ حدید الاحور ا

<sup>(</sup>۱) یه دوامیت پید جی گزدی ہے۔ -(۲) یہ دوامیت پید جی گور کی ہے۔

اوساطھاہے اس کا جوت ملاہ اور آیت کرمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کُلُوُ اوَاشْرَبُوُ اوَلا تُسُر فُوْ الهِ ۱۸ م ۲۰ ایت ۲۰ می کا در مدے مت لگو۔

بھوک اور منظم سیری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور منظم سیری کی کرانی محسوس موتی رہے گی عبادت می دل جی ماصل میں موگی میادت اور اگر کو اسان مالے کے لیے اور عمل پر یکسان قدرت ماصل کرنے کے لیے ضوری ہے کہ ند انسان بحوکا رہے اور ند فکم سرمو- لیکن کو تکہ انسان کالفس ابتدا میں سرمش شوات کا فہا کت اور مدامتدال ے دور ہو تا ہاس لیے اے افراط و تغریط کے درمیانی نقطے پرالنے میں دھواری ہوتی ہداولاً مع كرتے ميں مبالدے كام ليا جانا ہے استا بھوک اور فکم میری کے درمیانی درسے پر لانے کے لیے پہلا کام یہ مونا جائے کہ فلس کو بھوکا رکھ کرخوب تکلیف بنجائی جائے،جس طرح مرکش محوالے کو قابر میں رکھے کے لیے اوال بھوکا بیاسار کھاجا آے اور بہت زوادہ ارا بیاجا آ ہے۔اس مرسطے کدرنے کے بعد محورا قابر میں آجا آے اورائے الک کی مرضی کیا بد موجا آے محورا اپن سر کئی چھوڑدے اور قابد میں آجائے واسے بوکا پیاسا رکھے اور دیکر جسمانی الجنتی بھانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی اسے مردین کے ساتھ کی سلوک کرنا ہے اور انس ایے کام بالا آ ہے جنیں وہ خود نیس کرنا عظ انس بحوکارے اور شوات ترک کرنے کے کتا ہے مالا تكدند خود بموكا رہتا ہے اورند شوات سے كل طور يرا تعلق رہتا ہے بلك بعض او قات غذا كے بعد واكد ( پھل فروٹ) سے بمي مول كانا إدر مكرلذات وشوات عد على الحالية بي كوكد اس كالنس مراض باب اب مندر واحب اور تربيت ديد كى ضورت نس ہے۔ ليكن كوكك للس رعام والات من حق مرس مرسى اور مبادت سے تسائل كاظهر متا ہے اس ليے اس كے ليے زيادہ بمتر بحوك ب ' آكدوہ اس كى تكليف محسوس كر آرب 'اور مكسر بوجائے اور اكسارے درجد احتدال پر آئے' ینی غذا میں میانہ روی افتیار کرے۔ راہ آفرت کے سا کین میں مرف دوی من موکارے سے مازرہے ہیں ایک مدیق ادردد سرا فریب خوردہ احق۔ صدیق کو بھوکارہے کی ضورت اس لیے جس کہ اس کافس مراط معقم پر گامزن ہے اور حق کے طرف چلنے میں وہ بھوک کے وڑے کھانے سے بیازے احق اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں کمان رکھتا ہے کہ وہ مدیق ہے اور اس کانٹس کی ریاضت یا تاریب کا مختاج نہیں ہے۔ یہ فریب مقیم ہے۔ اور پیشترلوگ ای فریب میں جالا نظر آتے ہیں انٹس کی ممل تاریب مشکل بی سے ہوتی ہے ، عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کا اپنے نفوں پر اعلماق كرف لكتي بن خواه وه البال مج مويا ظلا- اور مدنيتين كي طرح خود بحي اساب يدينازي برسي كلتي بن اس كامثال اليي ہ میے کوئی بار کسی تدرست آدی کو کوئی چر کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چر محت مندے لیے منیداور بارے لیے معرب خود می کھاتے بین جائے اس بارے متعلق کما جائے گاک وہ نادان ہے اور بلاکت کی طرف جارہا ہے۔

غذا مقصود نمیں مجاہدہ مقصود : یہ حقیقت ہے گذا میں مین اوقت اور مقداری مخفیص بڑات خود مقصود نہیں ہے ا بلکہ یہ سرکن اور نافران فنس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار ا وقت اور مین مقرد نہ تھی 'چانچہ معرف مافخہ فرناتی ہیں کہ بھی آپ اس قدو مونے کہ ہم یہ خیال کرنے گئے کہ اب افطار نہ کریں گے 'اور بھی اس قدر افطار کرتے کہ جس خیال ہو تا کہ آپ دو زہ نمیں رکھیں گے (بھاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گروالوں کے پاس قشریف کے جانے اور ان سے دنیا ہے کہ کیا تمادے پاس کھانے کے لیے بچہ ہے اگر کھرکے لوگ مرض کرتے تی بال اے تو آپ تاول کہ لیے ورنہ فرناتے کہ میں موزے سے بول (ابوداؤو ' ترزی' نمائی بدایت عائشہ') معرف عائشہ فرناتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چڑ چیل ہوتی تو آپ فرناتے میرا ارادہ مونہ رکھے کا تھا (بہتی) چنا فی ایک روز آپ باہر تشریف لے محے اور فرایا کہ میں روزے سے مول مستن میں کمیں سے میں آیا میں نے مرض کیایا رسول اللہ! مارے یاس میں آیا مواہے ،اگر آپ فرائیس قو طاخر کوں آپ نے فرایا میں قورد و رکھنا جامنا تھا، تاہم لے آور مسلم)

ہوسکا ہے جب کہ نفس خواہشات اور عاوات کی قیدے لکل جائے 'یمان تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی دیت نہ ہو 'نہ کھائے تب بھی نیت ہو ان کھا تا اور نہ کھاٹا وولوں اللہ کے بھوں کے حضرت حمرین الخفاب کی احتیاط پندی دیکھئے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شمہ پند تھا اور آپ اے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم ہا اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا 'بلکہ جب شمہ کا فوٹ امشروب آپ کی باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا 'بلکہ جب شمہ کا فوٹ امشروب آپ کی خدمت میں چی کیا گیا تو اپنے جی بیالہ لے کر فرایا اگر کی اول قراس کی لذت چند لحوں میں ختم ہوجائے گی 'لیکن اس کا مواخذہ باقی دے گا میرے پاس ہے ہوا۔

مرشد کو یہ اسرار اپنے مرد کے سامنے بیان نہ کرنے چاہیں ' بلکہ اس سے کمنا چاہئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ ' اس استدال کی تعلیم ویا اس لیے مناسب جین کہ وہ افتدال سے کسی قدر مخوف ضور ہوگا اسے قرائتها کی درج کی بھوک کی ہدایت کرنی چاہئے ' کا کہ اس کے لیے امتدال پر آنا سل ہوجائے ' مرد کو یہ بھی نہ ہتانا چاہئے کہ عارف کال کو رواضت ہور نس کی ماریب کی ضورت اپنی جیس رہ کی فروس ڈالے گاکہ تم معرفت کے اطار درج تک پنج کے ہو' اور تساوے گئے و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب حسیس کی رواضت کی ضورت جی ہے ' معرفت کے اطار درج تک پنج کہ ہو' اور تساوے گئے مرد کو اور تھا کہ جو رواضت مرد کو تالی جی کو ہو گئے کہ ورج ہوائے ' مرشد کو بعض اوقات اپند درج سے نول بھی کرنا پر آئے ' بھیے کشی مسلول کی کرنا پر آئے ' بھیے کشی سکول دورج ہو نس کا دورج ہوئے کہ کا دورج ہوئے کرد پر بات کی سلول کی کرنا پر آئے ' بھیے کشی سکول دورج ہو نس اوقات اپند درج سے نول بھی کرنا پر آئے ' بھیے کشی سکول دور اس کی ایسانہ ہو کہ وہ مواج ہوئی اوقات اپند درج سے نول بھی کرنا پر آئے ' ہوئی اور ایسانہ کی دورج ہوئی اور اور ایسانہ کی دورج ہوئی کرنا پر بات کی دورج ہوئی ہوئی کہ ' بھی کرنا پر بات کی دورج ہوئی کو بین اور آسانی سے کا دورج ہوئی ہوئی ہوئی کو جو اور اور ایسانہ کرنا کرنا کی دورج ہوئی کو بین کو مردد کو شت دونی کو بین اور آسانی سے کو معلوم ہوا کہ ان کے صاحب دورہ سے کو شت اور دو سری شوات پر موا کہ ہی کھا ۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام احدال ہے۔ گوشت اور دو سری شوات پر موا کہ ہوئی کو اور نیس کہ کانا اور کی دن دو مرد بھی کھا افراط و سے کھا ' اور کی دن دو می بھی کھا ۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام احدال ہے۔ گوشت اور دو سری شوات پر موا کہ ہوئی افراط و سراف بیں داخل ہے۔ اور با گلیت ہوں کہ کھا ۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام احدال ہے۔ گوشت اور دو سری شوات پر موا کھیت کرنا افراط و اس کھا اور اور بھی در کھانا امرد کی دورت کی دورج کو کھی کھا اور اور اس کھیل کھا تا اور اور کھی در کھی کھانا اور کھی کھی کھانا اور کھی کھی کھانا اور کھیل کھی در کھیل کھانا اور کھی کھی کھانا اور کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے ک

#### كم خورى اور ترك شوات كى آفيس

جانا چاہے کہ قارک شوات وہ آفتوں کا فٹانہ بناہے ہے آفتی من پند چزیں کھانے کی آفت سے بھی زیادہ مخرناک ہیں۔
ایک آفت ہے کہ قس بعض شوات نہیں چو اسکا۔ سالک آ چو انا چاہتا ہے لیکن قس اس کی آجادہ نہیں رہا انس کی خواہش پوری کرنے کے لیم اس کی آجادہ نہیں ہے کہ لوگوں ہے چاہی کروہ چز کھا لیتا ہے ہے شرک مخلی ہے ایک عالم سے کسی زاہد کا حال دریافت کیا گیا وہ خاموش رہے ما کل نے بوچھا کیا آپ ان کے زہد میں پوری کی محسوس کرتے ہیں عالم نے جواب دیا کہ وہ تخابی میں گھا آ ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوجان وابی خام کی اس میں گھا آ ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوجان خواہش خام کر دی جا چین صدتی حال اس اظمار کو کتے ہیں معدتی حال جا ہوش ہے جو اعمال کی شامت ہوجان کیا آئی تقدید ہوت بولا اور اس کا اخذاء منافع جا آگیا گئی تا دور ہوں ہوتا وابی کا کی خاص کرنا دو جموت ہیں اور یہ جموت بولا اور اس کا اخذاء کرنا دو جموت ہیں اور یہ جموت بولا اور اس کا اخذاء کیا دو جموت ہیں گرتا ہے تا راضی دور نہیں ہوتی کرنا دو جموت ہیں اور یہ جوت وابی کی دور نہیں ہوتی کی صدق دل سے قہد نہیں کرتا ہے ناراضی دور نہیں ہوتی منافعین کو بحت ترعذاب میں چرتا دیا ہا کی دور نہیں ہوتی منافعین کو بحت ترعذاب میں چرتا ویل کی جانے کی دور نہیں ہوتی کی صدق دل سے قہد نہیں کرتا ہے ناراضی دور نہیں ہوتی منافعین کو بحت ترعذاب میں چرتا ویل کے جانے کی دور نہیں کرتا ہے ترعذاب میں چرتا دیا ہو ترون کی جانے کی دور نہیں ہوتی کا درخان کا درخان کیا کیا دور نہیں کرتا ہو ترون کی ترون کی خواہ کی دور نہیں ہوتی کی دور نہیں کرتا دور نہیں کرتا ہو ترون کیا کہ دور نہیں کرتا ہو ترون کی ترون کرتا ہو ترون کی تور نہیں کرتا ہو ترون کی کرتا ہو ترون کیا کہ دور نہیں کرتا ہو ترون کی کرتا ہو ترون کیا گئی کرتا ہو ترون کرتا ہو ترون کی کرتا ہو ترون کی کرتا ہو ترون کی کرتا ہو ترون کرتا ہو ترون کرتا ہوت کرتا ہوت کرتا ہوترون کرتا ہوترون کی کرتا ہوترون کرتا ہو

اِنَّالُمُنَافِقِيْنَ فِي التَّرْكِ الْأَسْفُلِ مِنَ النَّارِ (ب٥ر٤ آيت ١٣٥) بلاشه منافقين دورخ كرس سے يچ طِعَيْن جائيں گے۔

اس لیے کہ کافراگر کفرکرے اور اے ظاہر کردے تو یہ تھا گفرے اور کفرکرے اور اسے پوشدہ رکھے تو یہ وہ مرا کفرے الیے فض کے متعلق کما جائے گا کہ اس نے باری تعالیٰ کی نظری حقیرجانا اور طلق کی نظروں کو اہمیت دی ایعن ول میں کفرر کھا اللہ اللہ تعالیٰ دل کے حال پر مطلع ہیں اور فاہرے کفر مطایا ، جب کہ باطن کا اظہار ہے ، ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں عارفین شہوات بلکہ معاصی میں جٹلا کے جاتے ہیں کین رہا ، فریب اور افقاء عیب میں جٹلا ہیں کے جاتے ہیں کین رہا ، فریب اور افقاء عیب میں جٹلا ہے ، یہ اظہار اس لیے کرے آکہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کردے اور فاہریہ کر تا رہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے ، یہ اظہار اس لیے کرے آکہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ میں حقیرہ وجائے ، آکہ لوگ یہ ترگ کہ وہ یہ چڑیں نظروں میں خلا کہ اور وہ اس کے کہ اور کہ بیا کہ دور کہ میں ای طرف رہوں کو مقاطہ دینے کے لیے تھا آکہ لوگ پرگ جٹلا کے کہ اس کے کہ دہ میں اور دو مرب کا میں خرب میں طرح مدانی ہی دو صد توں کا جامع ہے ، اس کے مرب اس کے میں ہی دو صد توں کا جامع ہے ، اس کے مرب اس کے مرب کا مرب کی جہر اس کے مرب اس کے مرب کی بید چڑی و کھا اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربیا ہے ، ایک مرب اس وقت جب اس کے من پہند چڑی و خیراہ کما اور دو مرب جام مربی ہے ، ایک مرب ہے ، ایک م

اُولَكِّكُ يُوْرُدُونَ أَخِرُ هَمْمُرَّ تَيُنِ (پ١٢٠ آيت ٥٨) ان اوكول كود مرا تواب لے كا-

ان لوگون کا مال اس مختم کے مشابہ ہے جے کوئی چڑ سب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت تو قبول کرلے لیکن چھپا کروا پس کردے۔ اس کو دو وجہ سے تکلیف ہوگی اول اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چڑدے کردلیل کیا گیا وہ اس لیے کہ اس نے وہ چڑچھپا کروا پس کردی جب کہ وہ اس کا ضرورت مند ہی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے حمیب کے اعلان اور شہوت کے اظہار جس اجتناب نہ کرنا چاہئے 'اور شیطان کے اس فریب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنے حمیب خالم کردے تو لوگ ان جیوب جس نہ ہی ہی ہی میری افتد افتر کردے تو اس کے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بھڑیہ ہے کہ جس اپنا حال محلی رکھوں۔ سالک کو سمحہ لیانا چاہئے کہ دو سرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دو سروں کی اصلاح کے فتلا و فقر رکھے والے فقص کا مقصد ریا ہے 'وہ دو سروں کی اصلاح کے بمالے شیطان کی اجام جس معموق ہے 'مشاقت ہے ہے کہ وہ اوگوں کے احراض کے فقلہ میں معموق ہے 'وہ دو سروں کی اصلاح کے بمالے شیطان کی اجام جس معموق ہے 'مشاقت ہے کہ دو اوگوں کے احراض کے فوف سے اپنے حمیوب خل جرنس کرنا چاہتا۔ نہ اے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ فیرکی اصلاح۔

دوسری آفت ہے کہ سالک ترک شوات پر مملا گاور تو ہے ایکن اسے داہد مقبور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے فوق ہو قا ہے کہ لوگ اسے حفیف کمیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شوت (کھانے کی شوت کا ارک ضور ہے لیکن اس سے زیاوہ بری شوت میں جٹلا ہے اور وہ ہے شرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شوت تخیہ ہے اجٹلا ہو کے ہمت در میں اسے جٹلا ہونے کا احساس ہو تا ہے اس شوت کا ختم کرنا کھانے کی شوت فتم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ اگر کوئی مخت میں دیا کاری ہوت کا ارک اور حب جاہ میں دیا کاری ہوت کا ارک اور حب جاہ میں جٹلا ہے ابو سلیمان کتے ہیں کہ جب بیرے سامنے کوئی الی غذا آئے جے تو نے ترک کرد کھانے تو اس میں تھو وا سا کھائے البت میں کو فوامش دیا دو میں ہوت ہی اور شرت کی شوت ہی اور شرت کی شوت ہی اور شرت کی ہوت ہی ۔ جعفرین محمد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الیمی اور میں پہند چز ہیں کی جاتی ہے تو میں اپند تھیں ہوائی کو جس میں ہوائی اس کے قبل روائی میں ہوت ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الیمی اور میں پہند چز ہیں کی جاتی ہے تو میں اپند تھیں ہول گا میں ہوت ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الیمی اور میں پہند چز ہیں کی جاتی ہے تو میں اپند تھیں ہول میں معالی ہوتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الیمی اسے کھلا دیتا ہوں معالی ہوتے میں کے اس میں میں کہ جب میرے سامنے کوئی اس کھلا دیتا ہوں مع کرتے ہو میں اسے کھلا دیتا ہوں معالی ہوتے ہوت کی جاتی ہوت ہوت کی طرف کا کی طرف کا کی ہوت کی اس کھلا دیتا ہوں مع کرتے ہے بھر کھلا تا ہے۔ آگر وہ

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہریہ کرتا ہے کہ میں اس کا بارک ہوں تو میں اسے وہ چیز نسیں کھلا تا۔ اس سے انس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہو تا ہے۔ کھانے کی شوت کا تارک اور رہاء کی شوت کا مرتکب ایسا ہے بھے کوئی فض چھوے ہماگ کر سانپ کے پہلویس پناہ لے۔ مالا تک سانپ اس کے لیے زیادہ خطرتاک ہے ای طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقسان دہ

## شرم گاه کی شهوت

جانتا چا سے کہ انسان کے اعد جماع کی شوت دوقا کدوں کے لیے پیدا کی عید۔ ایک قائمہ ویہ ہے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت كالذون كوقياس كريك أكريد لذت دريا موتى وجم كالذون بسب عنواده قوى موتى بيساكم السكى تكلف جم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابدی سعادت ماصل کرنے کے لیے ترخیب و ترہیب کی ضورت ہے اور یہ ضورت ممل طوربرای وقت پوری موتی ہے جب ممی محسوس تکلیف یا محسوس اور اور اک کئے جانے والی لذت کو اس کا ذریعہ بنایا جائے جماع كادوسرا فائده يوب كدانساني سل باقى رب يدودفائد عين ليكن اس من اليي بدي افت ين مجي موجود بي كداكر آدى اسینے آپ پر قابوند رکھے اور اس شہوت کو احتدال میں ند کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی محودے اور دین بھی ضائع کردے۔ قرآن كريم كى اس آيت ين-رُبِّنا ولا تُحَيِّلْنا مالا طاقة كنابِم (ب٣٨٨ آيت٢٨١)

اے مارے رب اور ہم رکوئی ایا بارنہ والے۔

بعض علاء نے اس چیز سے جس کی طاقت نہ ہو شموت جماع کی شدنت مرادلی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نہ

وَمِنْ شَيْرِ عَاسِق إِذَا وَقَبْ (ب ٣٠ ١٨ ايت ٣٠)

(اوریناه الکا بول) آخمیری رات کے شرے جبوہ رات اجاہے۔

ك بارك يس حضرت مبدالله ابن مباس فرات بين كه اس بس الدوقاس ك كفرك بوت عناه ما كل مي ب- بعض لوكون نے اسے حضرت حبداللہ بن عباس کی بجائے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔()اس کی تغیر میں بد بھی كماكياب كداس سے مراد دخل كونت الديكاس كاكمزا مونا ب-اوريد حققت بى بكر جب ادى اسى بوشى معراج بر موتواس كادد تهائي عش رخصت موجاتي ب- الخضرت صلى الله عليه وسلم بيد دعامجي فرمايا كرتے تھے۔

اعونبكمن شرسمعي ويصرى وقلبي ومنيي

اے اللہ میں جمری بناہ جاہتا ہوں آپنے کان ایل اکم اسپندل اور اپنی منی کے شرسے۔

موروں کے متعلق بیہ ارشاد نبوی بھی ای حقیقت کی مرف اشارہ کرتا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على

الرحال (الا منمان في الرقيب والرميب خالدين زيد الجني)

عورتین شیطان کے جال ہیں اگریہ شوت نہ ہوتی توعورتوں کو مردوں پر قابونہ ہو ا۔ روایت ہے کہ حضرت موی علید السلام سمی مجل میں تشریف فرائے کہ ایلیس آیا اس کے سرر ایک ٹولی تھی جس میں بت

<sup>()</sup> محداس کی اصل دیں لی۔

ے رنگ جک رہے تھ اپ کی مجلس میں مینچے کے بعد اس نے وہ لوپی اٹار کرد کھ دی اور سلام کیا۔ موی علیہ السلام نے پوچھا تو كون ب؟ ايس في واب وايس الميس مول الهدي قرايا الله محمد وعد ويمال مس لي آيا ب؟ اس في كما آب الله ك نزديك مقيم مرج اور منصب ير فائز بين اس لي من آب كوسلام كرن كي فرض سے ماضر بوا بول و حضرت موى نے دریافت کیا تو نے مخلف رمحوں کی ٹونی کیوں او ژور رمی متی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹولی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو المكتابول اور السيس فريب ويتا مول معرت موى في بوجها كم انسان كيمس عمل كي منابرة اس زير كرايتا بي جواب ديا: جب اس کے ول میں کربیدا ہوجا آ ہے اسے کم عمل کو بہت سمھتا ہے اور اسے گناہوں کو بعول جا آ ہے۔ میں تمن باتوں سے آپ کو خردار کرنا ہوں۔ ایک یہ کہ کمی اجنی خورت کے ساتھ علوت میں مت رہنا۔ جب کوئی مخص کمی اجسب کے ساتھ تعاہونا ے قویں انس فقے میں جالا کرنے کے لیے خود پنجا ہوں اپنے کمی چیلے کو نمیں ہمیجا۔ دو سری بات یہ کہ جو حمد کریں اسے پورا كريس تيسري بات يد ہے كه زكاة اور صديقے كے ليے جورقم فلكره كريں اسے فوراً تقسيم كرديں اليے مواقع پر بھي ميں وسيح ميں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے افتیار کریا ہوں کہ وہ آدی اپنی نیت بدل دے اور خرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان بد كتابوا چلاكيا افسوس! موى كوده باتيس معلوم بوككي جن من آدى جلله بوجاتا ب- معزت سعيد بن المسبب فرماتي بي كه مامني میں جتنے بھی انبیاء ورسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یمی خوش منی ری کہ میں انہیں مورتوں کے ذریعہ ہلاکت میں جٹا کردوں گا۔ میرے نزدیک بھی مورتوں سے بید کر کوئی چیز خطرناک نسی ہے۔ اس لیے میں مدید منورہ میں رہے ہوئے صرف دو کموں میں جاتا ہوں۔ ایک اپنے کم اور ایک اپنی بٹی کے کمرجد کے دن نمانے دمونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان مورت سے کہتا ہے تو میرا آدمالفکرہ او میرا تیرہ ،جب میں یہ تیرچلا آ موں تونشانے سے خطانس کر آ او میری راندارے ، تومیرا قصد اور پیامبرے شیطان کا آدما لککر شوت ہے اور آدما لککر فنسب ہے دہ ان ہی دولکروں کے دربعہ داول كوه حراب اور شوت مي مي مقيم تر مورت كي شوت ب-

<sup>(</sup>۱) ہدرو ایت موضوع ہے اس کی تخریج عقیل نے کتاب النعفاد میں اور طرانی نے اوسلامیں کی ہے ، مذیف اس کے راوی میں۔

ر واجب تھا "كيوكلہ ان كے ليے آپ سے طلاق لے كرفيرسے تكاح كرنا حرام تھا۔ آپ نے اس ليے قوت جاي تھى كہ اپنى تمام منكوص انداج كى مرورت بورى فراسكين-شوت مي افراط كى دجه سے بعض مرابوں كو عشق و مجت ميں بحى كر قار مونا ير أب-اليه لوگ يد نسي جائے كه جماع كامتعد تلذّ ذنسي به مكه محد اور ب-دواس كے اصل متعد ب ناواقف بين اوراس بهاند قوت میں جانوروں پر بھی سبقت لے مجے ہیں مجموعات ایک مخصوص اور متعین فرد کے علاوہ اپی شموت کمیں پوری نہیں کرسکتا وہ ي سجمتا ب كد جهے اى سے عاع كركے سكون فل سكتا ہے اس معمد كے ليے وہ جرطم مى ذات بداشت كرتا ہے وروائي مول لیتا ہے ، حق کر غلامی میں تول کرلتا ہے "ایل معل و بعیرت کی لاش شموت کے قدموں میں وال دیتا ہے حالا کلہ انسان اس کے پیدا۔ كياكياب كدووسرى تمام علوقات اس كي اطاحت كريس اس كي حليق اس لي نيس مولى كدوه شوت كاخادم بن جاع اوراس ك فدمت كذارى بن كولى ديد فروكذاشت ندكر على معن شوت كافراط بى كادو مراتام بيداي دل كامرض بيدي كوك کام ند ہو،جس کے سامنے کوئی متعدد نہ ہو، شوت کی شدت سے ابتدای میں بچا جاسکتا ہے، اس طمع کہ اگر کسی ا جنید پر نظریر جائے تو دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں معنول رہے شہوت معلم ہونے کے بعد مشکل بی سے قتم موتی ہے۔ یی مال مال عاف زمن جائداد اوراولادی عبت کام کران کی عبت بھی راس ہونے کے بعد جلدی سے زائل نمیں ہوتی میاں تک تحریازی چوسر بازی اور شطرنج وغیرو کمیلوں سے دلچیں بھی اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین وونیا کی کمی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ' یہ چنیں اسے ہروقت ہے چین اور معظرب کے رہتی ہیں۔ جو مخص عشق کی الک کو ابتدای میں معددی کردیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی مخص بیر چاہے کہ محوزا دروازے میں واقل نہ ہو ، چتا تھے جب بھی دودروازے کی جانب رخ کرے اس کی ہاگ چاؤکر منی کے اور عقق کے فعلے بحرائے کے بعد انس معد اکرنے والے منس کی مثال ایس ہو میں کوئی منس محورے کو اولا دردازے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے و بیچے سے دم پکڑ کر کمینی شروع کردے اس صورت میں کیا کھوڑا مرحثی نہیں کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سمولت اور دعواری کے اعتبارے کتنا فرق ہے؟ اس لیے احتیاط ابتدای میں کرنی بستر ہے۔ مرض جب علین موجا تا ہے تو اس کے علاج میں بدی محت اور جدوجد کرنی برقی ہے۔ بعض او قات بد علاج اتا سخت ندموم ہے۔ اور سے بھی فرموم ہے کہ آوی میں شہوت باتی ہی ندرہے اور نامروین جائے ان دونوں کے ورمیان درج احترال ہے دی محود -- اعتدال بيد الله ما دى شوت كے آلع ند مو كلك شوت معل و شمع كے آلع مو ان ى بدايات ير عمل كرے شوت ك نیادتی بموک اور تاح کے دریعہ خم کی جاتی ہے ارشاد بوی ہے:۔

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه لموحاء (١)

نجالواتم بن سے جو محض الاح كرسكا بوائع الح كاح كرنا با ي اور ي اس كى قدرت ند بوائد دونا و كاح كردوناس كوج بن محل من الماح كرنا بمتر مي الماح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الماح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الكاح كرنا بمتر مي الكام كرنا بمتر مي كرنا بمتر كرنا بمتركر كرنا بمتركز كرنا بمتركر كرنا بمتركز كرنا بمتركز كرنا بمتركر كرنا بمتركز كرنا بمتركز كرنا بمتركر كرنا بمتركز كرنا

مرید کواپے سلوک کی ابتدا میں نکاح کرے نفس کو مشخول ند کرنا جا ہے اس لیے کہ ازدداجی زندگی راوسلوک میں آھے بدھنے سے روک سکتی ہے ' آدی نکاح کرے گاتو لا محالہ ہوی سے انسیت بھی ہوگی'اور جو خض فیراللہ سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا' بلکہ جس قدر فیراللہ سے قریب ہوگا اس قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کوت ہے دھوے میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کے قلب مہارک میں اللہ تعالی کی مجت اس درجہ عالب بھی کر دیا کہ تمام چزیں ال کربھی اسے خم یا کم نمیں کرعتی تھیں۔ (پد دواعد پسلے ہمی گذر تھی ہے) ملائحہ کو لوہا دوں ہے کیا نہیت؟ کمال ذوہ کمال آفاب؟ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کو دو سرول پر کیے قیاس کیا جاسکتا ہے اللہ کی مجت میں آپ کے استفرات کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہروفت ایک جو گئی ہتا۔ اور بھی یہ جوش آئی شدت افقیار کرنا کہ دل کی میان کا اندیشہ ہوجا آ۔ اس عالم میں آپ اپی وافول پر ہاتھ وار حضرت عاکشہ ہے وار کہا ہے کو اس کا تحل کرد (ا) وجہ می تھی کہ آپ کو طبی الله تعالی کی مجت کا جذب اتنا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تحل کردے قام ہائے۔ اللہ تعالی کو طبی الله تعالی کی مجت کا جذب اتنا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تحل کردے قام ہائے۔ "آپ سے ایک طبی کو طبی اللہ تعالی ابدال اس کی مجت کی ہدیں اللہ تعالی ہو ہے ۔ آپ کو طبی الس کے ناکہ بدن کو پچھ دا دے آپ کو ایک کرد و احت اللہ عالی ابدال اس کی محدول کی محدول ہو گئی کرد و احت اللہ اللہ علیہ و سال خص اللہ کو سری اور آپ نماز شری محفول ہوجائے ' ان کہ محدول محدول محدول میں جانے گئی اور اس کی محدول محدول اور اس نماز میں کرنے تھی کہ جو چڑ می اللہ علیہ و سال خوال می مرید کو تی دور کو ایک کرد و اور کی اور آئی میں کرنے ہو گئی ہو اور دنیا کی طرف کا کرو ور کو در کرد کی افتار کر بیٹھی اور اور کمیں دیکھا۔ یہ بھی فرایا کرد تھے کہ جو تی بھی اللہ سے در ہونا ہو کہ جو کہ کہ ایک ان اور اس کرد کی طرف کا اللہ سے دور ہونا ہو۔ کہ کرد اللہ کرنا اللہ سے دور ہونا ہے۔

تجرّ کی صد : لیکن تجرّای دفت تک مناسب ہے جب تک شموت کرور ہو 'لین جب شموت میں شدت پیدا ہوجائ و الالّا یہ کوش ہوئی ہا ہے 'کین آگر ایما کرنا مملسل دونے دکھ کراس شدّت کو شم کردیا جائے 'کین آگر ایما کرنا ممکن نہ ہو 'اور کوشش ہوئی ہا ہے 'کین آگر ایما کرنا مملسل ہو ناکہ شموت کا جوش مرد پر جائے اور طبیعت پر سکون ہوجائے۔ اوراس شدت کا معیاریہ ہے کہ آگھ کو دیکھنے ہے باز نہ رکھ سکنا ہو 'اگرچہ شرمگاہ کی تفاظت پر قادر ہو 'اس لیے کہ آگر کھ کو جائے۔ اوراس شدت کا معیاریہ ہے کہ آگھ کو دیکھنے ہے باز نہ رکھ سکنا ہو 'اگرچہ شرمگاہ کی تفاظت پر قادر ہو 'اس لیے کہ آگر اس کے اس کے کہ آگھ کا دیکھنا ہی زنا ہے اور مغیرہ گناہوں میں سرفرست ہے۔ صغیرہ سے میرو ہمی ہوجا ہے 'اگر اس پر اصرار کیا جائے۔ گھر کی تفاظت نہ کرسکے وہ اپنے دین کی کیا شاہت کرے گا۔ حضرت سیدین جلاجی 'اگر اس پر اصرار کیا جائے۔ اس ہو خض اپنی آگھ کی حفاظت نہ کرسکے وہ اپنے دین کی کیا شاہدہ خضرت سعیدین جلاجی 'فرائے ہیں کہ حضرت داؤد اس سے دل میں شوت کا جی جو جانا لیکن مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت سیدین جلاجی الملام کو یہ ہوجی ازباکی ابترا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیچے چے جانا لیکن مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت بی طید الملام ہے کسی نے پوچھا زناکی ابترا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیچے چے جانا لیکن مورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت کی طید الملام سے کسی نے پوچھا زناکی ابترا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیکے جو قرار دیا ہے۔ اس سلط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل فرائے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطا لئہ کرنے والا تر تراؤ دیا ہے۔ اس سلط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھو ارشادات حسب ذیل ہیں۔

النظرة سهام مسموم من سهام الليس فمن تركها خوفا من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه

<sup>(</sup>۱) مجھ اس روایت کی اصل نمیں فی۔ (۲) یہ روایت کتاب اصلوۃ میں گذر چی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی گذر چی ہے۔ (۳) یہ صدیمت پہلے بھی گذر چی ہے۔

دیکنا المیس کے تیموں میں سے ایک زہرہا تیرہ جو محض خدا کے خوف سے نظریازی ترک کرے گا ہے اللہ تعالی ایدائیان مطاکرے گاجس کی طاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
ماتر کتبعدی فتنقاضر علی الرجال من النساع المخاری و مسلم اسامہ بن زید )
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے مورتوں سے زیادہ نقسان وہ کوئی فتر نیس چھوڑا۔
اتقوافتنة الدنیا و فتنة النساء فان اول فتنقبنی اسرائیل کانت من قبل النساء (مسلم ابوسعیدا لحدری)

دنیا اور مورتوں کے فتنے سے بچو اس لیے کہ ٹی اسرائیل کا پہلا فتد مورتوں ی کا برا کیا ہوا تھا۔

الله تعالى قراتي بين

قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوامِنُ ابْصَارِ هِمْ (پ٨١٥ آيت ٣) آپ ملمانوں مردوں سے كرد جي كردوائي لايس نيى ركيں۔

سركار دوعاكم معلى الله عليه وملم كاارشاد ب-

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والمرجلان تزنيان وزناهما المشي والفريزني وزناه القبلة والقلب بهما ويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (ملم يهل ابرية بخارى نحمد ابن مبرية)

ہر آدی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسط پرتا ہے اس لیے کہ آٹھیں زناکرتی ہیں اور ان کا زناد کھنا ہے ووٹوں ا انتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا ہے ووٹوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے منع زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے ول اراوہ اور آرڈو کرتا ہے اور شرمگاہ اس اراوے کی تائید کرتی ہے یا محلفیب کردیتی

حضرت الله سلم قراتی ہیں کہ ایک مرتبہ نابینا صحابی ابن اٹم کھڑم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں باریا بی کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرایا: پردہ کراہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو نابیعا ہے؟ فرایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے 'تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو (ابو دائ نسائی 'ترزی) اس روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جورتوں کے ساتھ ماوت میں اس طرح کا رواج ہے کہ نابیعا مردوں سے بات عورتیں پردہ نہیں کرتیں 'اس طرح نابیعا کے لیے کسی عورت کے ساتھ طوت میں رہنا بھی حرام ہے 'عورتوں کو مردوں سے بات جائز نہیں کہ چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضورت کی وجہ سے دی گئی ہے 'بلا ضورت کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مردے بولے یا اس پر نظرؤالے۔

نو عمراؤ کوں سے دلچسی : اگر کوئی مرید عوروں کو دیکھنے ہے اپنی آتھوں کو محفوظ رکھنے پر قادرہے لیکن نو عمراؤ کوں کو دیکھنے ہے آتھوں کی حفاظ سے تعلیم کر سکتا 'اسے بھی نکاح کرلیتا چا ہئے۔ اس کے کہ لڑکوں کا شرعوروں کے شرسے زیادہ ہے 'اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے لکاح کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے لیک اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نو عمر حسین لڑکے ہوں گئن لڑکے سے شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نو عمر حسین لڑکے ہوں بین اپنے کے کشش پاتے حسین لڑکے ہوں کی بہ نبیت بغیروا ڈھی کے چموں کو دیکھنا پہند کرتے ہیں 'اور ان کے چموں بین اپنے ہے کشش پاتے ہیں 'وا ڈھی والے چموں کی بہ نبیت بغیرا وا جھی۔

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بیزی زیدست ہے۔ اس لیے اگر کوئی مردائی نظرتی رکھے ، گر کو مضبط اور جمع رکھتے ہے قاصر ہوجائے قواسے نکاح کے ذراید اپنی شہوت دور کرانی جا بیٹ اس لیے کہ بعض لوگوں بیں شہوت کی شدت بحوکا رہے ہے ۔ ایک بیرگ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بیرگ ایک ایک کے انتذا میں جھے پر شہوت کا غلبہ ہوا ، بیں کہ ارادت و سلوک کی ایک ایک بیرگ واب بیں دیکھا کہ ایک فیض جھے ہے میری کیفیت دریا فت کر رہا ہے ، بیں نے اسے اپنے کی دوخواست کی ارات کو میں نے خواب بیل دیکھا کہ ایک انتذابی کی بارگاہ میں کے باتھ کی فیفیٹ اپنے والے بیٹ خواب بیل دیکھا کہ ایک ہاتھ رکھا ، بیل کے باتھ کی فیفیٹ اپنے والے بیل اور میرے بیٹے پر ہاتھ اس کے باتھ کی فیفیٹ اپنے والے بیل اور میرے بیٹے پر باتھ کی فیفیٹ اپنے والے بیل اور میرے بیٹے پر بیل قان اور میرے بیٹے پر بیل قان اس کے باتھ کی فیفیٹ اپنے والے بیل اس کے بیل اس کے بیل اور جیسے افواد وہ کیفیت تحت ہو چکی تھی جس نبوا تھا ہوا ، اس مرتبہ بھی میں نے اللہ رب العزت کی بناہ ما تکی اور بیل سے نبوا ہیا ہوا ، اس کہ بیل میل میل ہوا ، اس مرتبہ بھی میں نے اللہ رب العزت کی بناہ ما تک بیل اس کے بیل میل اور میرا سرا اور اور اس کے بیل میل میل میل ہوا ، اس مرتبہ بھی میں نے المین میل میل میل ہوا ، اس مرتبہ بھی میں نے المین میل ہوا ، اس مرتبہ بھی میں نے المین میل میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نہاں اس مرتبہ بھی میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نور اور اس میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نور اس میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نور اور اس میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نور اور اس میل ہوا ، اس مرتبہ بھی نور اس کی میل ہوا کہ دور اس کی میل ہوا کہ دور اس کے بعد نوا کہ بیل کی میل ہو کہ بیل ہور کی کہ اس مرتبہ بھی نور واست کی مصبوت ہو ہے بھی ہو کہ بیل ہور کیا ہو کہ بیل ہور کی کہ اس مرتبہ بھی کہ دور کیا ہور کیا کہ بیل کے بعد نواح کیا ہور کیا ہو

مرد کامقصد نکاح: مرد نکاح بھی کرے تو اس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا ہے بین نکاح کی نیت انجی ہو'اجھے اخلاق اور انجھا کردار پیش نظر ہو'اور نکاح کرنے کے بعد واجب حقوق کی ادائیگی کاعزم ہو'اور اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کتاب النكاح ميں ہم فكاح كے مقاصد پر روشن وال يكے بيں كيمان اعادے كى ضورت نيس ہے۔ اراده و نيت ميں سچا ہونے كى علامت يه ہے كه كمى ديندار اور فريب مورت سے شادى كرے كالدار مورت كا غوا بشندنہ ہو۔ ايك بزرگ فراتے بين كه مالدار مورت سے فكاح كرتے ميں يا جج فرابيان بين۔

اول مرکی نوادتی و مرفست میں تاخیر سوم خدمت سے اعراض چارم اخراجات کی کارت بیم اگر طلاق دیا جاہے تو ال ک حرص انع بيد مقلس مورت يس ان يس سے كوئى فرانى نيس يائى جاتى۔ بعض لوگ كتے يس كد بروي ہے كد مورت مردے جار مخول على كم مو درن وه اسے حقر مع ي وه جار جن يو بي مراقد ال اور حسب اور جار جنول على موس نواده مو خوب صورتی اوب پرویز گاری اور خوش اخلاق میں۔ نکاح کو دائم قائم رکھے میں صدق ارادہ کی علامت خوش خلتی ہی ہے۔ ایک مرد نے لکات کیا اور اپن ہوی کی اس قدر ضد مت کی کہ وہ خد شرمسار ہو گئ اور اسے والد سے بطور متابت کینے می کہ میں اس مض ك بارك بين الممالي جرت زده مون عجم اس ك مرس ربع موع اسع برس كذر مح لين اس عرص بين بي عرب مي میت الخلام جانے کا ارادہ کیا اس نے جھے سے پہلے دہاں پانی بیچانے کی کوشش کا۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت مورت سے نکاح کا پیغام دیا 'جب شادی کے دن قریب آئے اس مورت کے چیک لکل آئی اور اس کا چرو بدنما ہو گیا مورت کے والدین اور گھر والے اس خیال سے بہت پریشان موسے کہ اب ان کی بٹی تاپید کردی جائے گی اوریہ شادی نہ موسکے گی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع فی تو انہوں نے اس موں کی باری کا بمانہ کیا اور جان ہوجہ کر اندھے بن مجے اشادی ہوئی وہ موخدا میں برس تک تابیا ب رے ہیں برس کے بعد جب بوی کا انتقال مواقع انتھیں مکول دیں دوستوں اور پردسیوں نے جیرت ظاہر کی اور پرچھا استے مرصے تک س لیے اندھ بے رہے جواب دیا اس لیے اکد میری ہوی کے کمروالے پیشان نہ ہوں اور انس پر خیال تکلیف نددے کہ میں پوی کا بد نما چرود کھ کراسے طلاق دے دوں گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدورہ کے اور کنے لگے کہ اب ایے لوگ کمال؟ یہ تو پھیلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق مورت سے نکاح کیا 'اور اس کی ہراؤیت پر مبر کرتے رہے ' لوگوں نے کما ہمی کہ آپ ایسی عورت کو ہر گزایے ناح میں نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پائیں ، فرمایا: میں اے اس لیے طلاق نسی نظاکہ کمیں وہ ایسے محض کے نکاح میں نہ جل جائے ہواس کی بدخلتی پر مبرنہ کرسکے اور انت پائے میں تو مبر کری لیتا ہوں۔ سرحال اگر مرد تکاح کرے تو اس کا یک حال اور طرز عمل مونا چاہئے ورند اگر ترک نکاح پر قاور موتو بھتر کی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فنیلت اور داو آخرت کے سلوک میں جع نہ کرسکے اور یہ سمجے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راوسلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محدین سلیمان ہامی ہے موایت ہے کہ ان کے یمال اتی ہزار درہم کا اناج ہردوز آیا کر نا تھا انہوں نے بقرے کے لوگوں اور طام کو لکھا کہ وہ کی مورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں 'سب نے معرت رابعہ عدویہ بعریہ پر انفاق کیا کہ وہ ان کے لیے بوی کی حیثیت سے انتمانی موزوں رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاشی نے ان لوگوں کا مفورہ تبول کرتے ہوئے معزیت رابعہ بھریہ کو حسب ذیل مکتوب روانہ کیا "بہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ حمروملاۃ کے بعد۔ اللہ تعالی بچھے ہرروزاتی ہزار درہم کے غلے کا مالك بناوية بين بمت جلديد مقداراتي بزارے بده كراكيلاكه ورجم بوطائي اكرتم معور كروتويد سب بحد تساراني بيد." حضرت رابعد نے اس عط کا بیرجواب تحریر فرمایا۔ "بهم الله الرحمن الرحيم الابعد- دنیا سے زمد التیار کرنے میں ول اور جم دونوں كے ليے داحت ب اور دنیا من رفيت علم و الام التر اتے بن بھے آپ كا علا كا اس كے بواب من ير عرض كرتى بون کہ آپ مرا رقبہ طفے کے بعد فوری طور پر اپنے قدفے کی اگر کریں اور آخرت کی تاری کریں اور اپنے نفس کے خودومی ہوں و ماكد وو مرول كوميراث تعتيم كرنے ميں وصى كى ضورت وين نہ آئے اتمام عردوزہ ركھے موت كے وقت افطار يجيع جمال تك میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوجس قدر مال مطاکیا ہے اگر اس سے ہزار کنا زیادہ بھی مجمعے میسر ہو تو میں خوش نہ مول الميونك جي يد منفور نيس كه من ايك لمع ك لي بعي الله تعالى سه ما فل مول "اس خط من اى حقيقت كي طرف اشاره

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی سے مضول کرنے والی ہر چرخساں کا باصف ہے اور اللہ مرد کو اسپنے سال اور کیفیت قلب کو پیش نظرر کھنا جا بہنے 'اگر اسے محرد رمتا اجما معلوم ہو تو محرد ہی رہے 'اور مجرد رہنے سے عاج ہو تو قائل کرانے محرب۔

خواہش نکاح کاعلاج : تکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک مرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بموکا رمنا کا ہیں نبی رکمنا اور می ایسے کام میں مشخول ہونا جو قلب برغالب اجائے اور اس کی موجودگی میں کوئی دد سری خواہش پردا نہ ہو۔ آگر ان تیوں دواؤں سے کام نہ بیلے تو سمجھو کہ یہ مرض تاح ہی سے دور موسکا ہے ، یبی دجہ ہے کہ اکا برین سلف ناح میں مجلت کرتے اور این الرکیال کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حصرت سعید بن المینب فراتے ہیں کہ شیطان کسی مخص سے ابوس نتیں ہوا اگر کوئی ایسا سخت جان ملا ہمی تو اسے مورتوں کا جال پھیٹک کر مطلوب کرلیا۔ حضرت سعید بن المسیب کی ممرجس دقت چدرای برس کی موعی ایک اکم کی بنیائی جاتی ری اور دو مری اکم کو می وقتدے کی شکایت لاحق موئی اس وقت بھی بی کماکرت تے کہ جے سب سے نوادہ محلوموروں سے ہے۔ مردا للہ بن ودام کتے ہیں من صرت سعید بن الميت كى خدمت من ماضرى دیا کرا تھا، چند روز اس معمول میں فرق آیا اس فیرماضری کے بعد مجلس میں پنچا تو انموں نے چند روز تک ند آنے کا سب ورافت کیا میں نے مرض کیا کہ میری ہوی کا انتال ہو کیا تھا اس لئےنہ اسکا فرایا تم نے ہمیں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے ات الحف كااراده كيالة فرال كي كيادد سرى يدى الى ب كداتى جدى جانا جائي بويس فرص كيا! حضرت يس غريب آدى مول بھے کون اپنی بٹی دے گا؟ فرایا ایس دول گایس نے جرت سے کماکیا آپ دیں مے؟ فرایا: بال کیا میں جموث کتا ہوں؟ ای وقت خلبہ ردھا اور دو تین درہم مرر اپن بٹی کا نکاح جھے کردیا۔ میں مجلسے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ ہے میرے ہاتھ باؤں پھول رہے تھے اور میں یہ شین سجو پارہا تھا کہ کیا کروں ای حالت میں آپنے کمرینچا، چراغ جلایا 'اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب سے ماکلوں سے قرض ادھارلوں؟مغرب کی نماز پرھی کر کھروائی ہوا اُس دن میرا روزہ بھی تھا محمریس اس دقت تل روثی موجود متی وی لے کر پیشر کیا ای وقت وروازه پروسک بولی میں نے بوجها کون؟ جواب آیا ! سعید- میں سوچنے لگاب کون سعید ہو سکتے ہیں ، مجھے سعید بن المستب کا خیال مجی نہ آیا اس کے کہ انموں نے ہیں سال سے مجدے علاوہ کسیں آنا جانا ترك كرركما تما وروازه كحول كرديكما توسعيد بن الميت كمرے موسے تف ميں نے سوچا شايد آپ كى ضورت سے تشريف لائے ہوں، وض کیا کہ آپ نے بھے کوں نہ بلالیا۔ فرایا! یس نے آج اپنی بٹی سے تسارا تکاخ کیا ہے، اس لئے بھے یہ اچمامعلوم نہ ہوا کہ تم تھا رات گذارد میں تمهاری ہوی کو لے گر آیا ہوں ویکھا توایک مورت آپ کے پیچے کمڑی ہوئی تھی اب نے اس کا ہاتھ مكر كردردازے كے اعدر داخل كيا وہ شرم كى وجہ سے است اوپر قابونہ ركھ سكى اور كر برى مىں نے اسے اشايا اور اجھي طرح دردانہ بند کیا، چراغ کے پاس مدنی رکمی ہوئی تھی اے اند میرے میں رکھا آگہ ہوی کی نظرت ردے اب تکر ہوئی کیا کردل محمری چمت پر چرا اور محلَّه والوں کو آوازیں دے کر جمع کیا ،جبوہ سب آسے تو میں نے ان سے کماکہ آج سعیدین المسیب نے اپی بی ا مجھ سے منسوب کردی ہے۔ انموں نے جرت سے بوجھا کہ کیا تماری ہوی گھریس موجود ہے میں نے کما ہاں! محلے کی عور تیس آیہ س كرميرے كمر أكنين است ميں ميري والده كو بھي پتا جل مياوه بھي آئي اور جھے سے كنے كليس خبروار اكر تو تين دن سے بہلے اس ے قریب کیا ، ہم اس عرصے میں سب فیک کرلیں مے ، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ دہ ایک حسین و جیل اڑی ہے ، قرآن پاک ک مانظ ہے وی مسائل کا بھرین علم رکمتی ہے اور شوہرے حقوق سے خوب واقف ہے آیک مینے کے بعد میں فے ماضری دی وہ اس دقت با ہر مجلس میں تنے میں نے سلام کیا انحول نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی بات نسیں کی جب سب اوگ چلے محت تو جھے سے دریافت کیا کہ اس انسان (یوی) کا کیا مال ہے میں نے عرض کیا الحمد نندسب ٹھیک ہے۔ اس کا مال ایسا ہے کہ دوست خش ہوں اور ویشن صد کریں۔ فرمایا آگر کوئی تاکوار بات پیش آئے تو دیڑے سے خبرلینا۔ جب میں محروایس آیا تو انموں نے ہیں ہزار درہم جھے بجوائے عبداللہ کتے ہیں کہ بدائری جو حضرت سعیدین المیب نے میرے نکاح میں دی تھی دی تھی جس سے

بدالملك بن موان نے اپنے ولی حمد بیٹے ولید کے لئے پیغام دیا تھا'اور آپ نے یہ پیغام مسترد کر دیا تھا'اور جس کی سزا آپ کو یہ ملی سخصی کہ ایک مرتبہ عبدالملک نے کسی ناکروہ گناہ کو وجو قرار دے کر سردی کے موسم میں سوکو ڈے لکوائے تھے' معیدے پائی کا ایک گھڑا ان کے جسم پر ڈالا تھا'اور کمبل کا کرچ پہتایا تھا۔ حضرت سعید بن المیت کا شب زفاف میں لڑک کو پہنچانے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور دینداری کی دلیل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شموت کی مصیبت بڑی ہے'اور اس کی آگ کو نکاح کے ذریعہ معیدا کرنے میں عافیت ہے۔

# شرمگاه اور آنکو کے زناسے بیخے والے کی نسیلت

شرمگاہ کے زتا سے بچنے والے کی فضیلت: جانا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب نوادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہے اور یہ ہجان کے وقت علی کی سب سے زیادہ نا فرہان ہی ہے علاوہ ازیں اس فعل پر کے نتائج شرمناک مد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے اور ور محسوس ہو تا ہے اکثر لوگ جو اس فعل کے مرتحب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا تو ان کا مجز ہے یا خوف ہے اس لیے کہ ان میں سے کوئی ہی وجہ الی نہیں ہے جس کو تو ہو مقابل ان وجو ہات کی بنائر زنا سے دکنا فعم کے ایک مظر پر دو سرے خط کو ترجی دیا ہے جو اگرچہ گناہ سے بخواہ کی وجہ سے بی نہی نہیں ہو جس کہ خواہ کی وجہ سے بی خواہ کی وجہ سے بی خواہ اس نہی جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور نہ خواں طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے 'یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں' کسی ضم کا کوئی الحم موجود نہ ہو' خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے 'یہ میسرہو' اور تمام اسباب میا ہوں' کسی ضم کا کوئی الحم موجود نہ ہو' خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے 'یہ درجہ صدیقین کا ہے اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا :۔

من عشق فعف فکتم فسات فهوشهد در محمد تاریخ-این مهاس) جس مخص کو عشق موااوراس نے پاکدامنی افتیاری ایج عشق کوچمپایا پر مرکیاوه شهید ہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ سات آوی ایسے ہیں جنیں اللہ تعافی اس دن اپنے مرش کے سائے میں جگہ دے گاجی دن اس کے سواکس سایہ نہ ہوگا ان ساہت میں ایک وہ مخص ہے جے کوئی حین اور عزت دار عدت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہ کر اس کی دعوت در کردے اِنی آخد اللّم بالعلم بالعلم ہیں۔ اپنی قدرت آور زلخا کی فواہش اور اصرار کے باوجود کا آو کی طرف قدم حمیں معنوت یوسف علیہ السلام کا قعتہ مشہور ہے انہوں نے اپنی قدرت آور زلخا کی فواہش اور اصرار کے باوجود گاہ کی طرف قدم حمیس برحمایا ، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اعلیٰ کر دار کی تحسین کی تی ہے۔ آپ پاکد امنی اور صفت کے باب میں سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ دواہت ہے کہ حضرت سلیمان بن یہ ارب سے سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ دواہش خاہر کی انہوں نے الکار کردیا ، اور دوڑتے ہوئے اپنے کہرہے کل گئے ، وہ عورت وہیں دہ گئی سلیمان کتے ہیں مباشرت کی خواہش خاہر کی انہوں نے الکار کردیا ، اور دوڑتے ہوئے اپنے کہرہے کل گئے ، وہ عورت وہیں دہ کی سلیمان کتے ہیں کہ اس دات میں نے فواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادت کی میں نے ان سے یہ چھاکیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں ، انہوں نے ارادہ کیا تو وہ سلیمان ہیں جس نے ادادہ بھی نہ کیا۔ اس قول سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس ایت کی طرف اشارہ فرایا اور اس کے حوالے سلیمان کی تعریف کی۔ معنوت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس ایت کی طرف اشارہ فرایا اور اس کے حوالے سے سلیمان کی تعریف کی۔ وکٹ یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس ایت کی طرف اشارہ فرایا اور اس کے حوالے سے سلیمان کی تعریف کی۔ وکٹ یوسف میں کو کھی کھیکھ کے گئی کے گئی کہ کارت الیاں کریم کی اس کے تعریف کی۔

اس سے بھی زیادہ مجیب و فریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ میند منورہ سے ج کے لئے روانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفتی بھی تھا' ان دونوں نے آبواء پہنچ کر قیام کیا' رفتی نے تھیلالیا' اور خریداری کے لیے بازا پیلا کیا' سلیمان خیے میں بیٹھے رہے۔ ایک

عبداللد بن عمر روايت كرتے بي كديس في سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے بيد واقعه سا ب كه زمانه ماضى میں تمن آدی کمی منول کے لیے معوف سرتے رات ہوگئ ایک عارض قیام کیا انقال سے ایک پھرایا گرا کہ عار کا دہانہ بند ہو کیا اور وہ تیوں آدمی آندر رہ مجے " پھر ہٹانے کی جدوجہ دی محر کامیاب جس ہوئے " تیوں نے اس امر پر اُنفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نمیں کہ ہم یاری تعالی سے دعا کریں اور اسینے کمی نیک عمل کے حوالے سے نجات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا: الما او جانتا ہے کہ میرے والدین بو زھے اور ضعف سے شام کومیں اپنے بچوں اور جانوروں کو کھلانے ے پہلے انسی کمانا کھلایا کر تا تھا ایک روز انقاق سے جھے بازار میں در ہوگی جمر آیا اور جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ لے کرمال باب کے پاس پنچا وہ ددنوں سو چکے تھے میں نے انہیں جگانا مناسب نمیں سمجما اور دات بمرددور لئے کمرا رہا۔ بچ پاؤں میں لوٹے رہے اور بھوک کی وجہ سے معظرب رہے جھرش نے مناسب نہیں سمجا کہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں ، مبح کو بدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورو لی ایا تب میرے بچوں نے اپنا پیٹ بحرا 'اے اللہ! اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے تحق تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایساکیا تھا تو اس چھرکوغا رے دہانے سے ہٹا کر جمیں نجات مطاکر۔ اس دعاہے وہ پھرذرا ساسرک عيا كين اتنا راسته نسيس مواكه وه با مرتكل سيس- دو مرع عض في كما: اعد الله! توج انتا ب كه من ابني چازاد بمن برعاشق تعا اوراس سے دصال کا متنی تھا' ایک روز میں نے اس سے اپن خواہش کا اظمار بھی کیا' لیکن اس نے میری بات نہ مانی' اتفاق سے ہمارے وطن میں قط سالی ہوئی جب میری محبوبہ اس تکلیف میں جالا ہوئی تو امدادی طالب بن کرمیرے پاس آئی میں نے اسے ایک سومیں اشرفیاں دیں بشرفیک وہ میری خواہش ہوری کردے اس نے حاتی بھی لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس تے کما کہ جھے بے آبدنہ کر خدا سے ڈر 'میں خوف زدہ ہو گیا اور اسے جانے داع اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں 'جب وہ والی ہوئی تب ہی اس کی محبت میرے دل میں اس طرح جاگزیں تھی۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیاتو ہمیں اس قیدے نجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے سرک میا انگن اتنا نہیں سرکا کہ وہ غارے باہر لکل

سکیں 'تیرے نے کہا۔ رب العالمین! بی نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے 'اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ' مرف ایک فض ایسا باتی رہ کیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا کیا تھا' میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت بیں لگا دی تھی تجارت کو ترقی ہوئی اور اس کی رقم بیوحتی چلی گئی 'یماں تک کہ اس کا بہت سامال میرے پاس جمع ہوگیا' ایک قدت کے بعدوہ فض میرے پاس آیا اور کینے لگا کہ اے بیرہ فعد الجمیری اجرت دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ گا کم ان بکمیاں اور فلام تیری اجرت ہیں' اس نے کہا چکیا تو جھے سے قدال کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ قدال نہیں ہے تو اپنامال نے اور جمان جا ہے لیے جاچا نچے وہ اسے تمام جانور اور فلام ہنکا کرلے گیا' اے اللہ! اگر میں نے یہ تیک کام تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بو تو جمیں اس خارے نظامی

آ کھے کے زنا سے بیخے والے کی فضیلت: یہ حال اس مخص کا ہے جو قدرت کے پاوجود شرمگاہ کے زنا ہے اپی حاظت کے سے اس کی کرے 'ای کے قریب وہ مخص بھی ہے جس لے اپنی آ کھ کو زنا ہے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آ گھ ہے ہو تا ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ لیکن کیونکہ آ کھ کو دیکھنے سے موکنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے ففلت پر تن شروع کردی ہے ' اس سے محفظہ 'اس کے گناہ کو اہم مسیل محفظہ 'والد کہ قمام آفات کا مبداً نظر ہے۔ پہلی نظراکر اس میں کسی منصد و ارادہ کو دخل نہ ہو معاف ہے 'اس پر کوئی مؤاخذہ قبیل ہوگا' لیکن دوبارہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لكالاولى وعليك الثانية (ابوداؤد تزيد برية)

تیری کتے مملی دفعہ دیکمنا جائزہے 'اور دوسری دفعہ دیکمنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مدواقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے واسلے سے دعا ما محوں اس لیے تم دعا ما محو الم عدنے کہا: بمتر! میں دعاكرتا مول عمر أمن كمنا- قاصد في دعا شروع كي وه فض آمن كمنا رما- يمان تك كه أيك ابركا كلوا ان ودول يرساب كلن موميا انہوں نے سفر شروع کیا منول پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دو سرے سے بدا ہوئے تو ایر کا محلوا تصالی کے ساتھ ساتھ جلا قامد نے اس سے کماکہ تیراخیال یہ تفاکہ تیرے پاس کوئی نیک عمل نیں ہے اس لیے میں نے دعاکی عنی اور آو نے امین کی عنی ا اب ميں يد ديكتا موں كداركاوه كاواجو بم دولوں برسايد كے موسے قاتو يد ساتھ ساتھ جا جاتا ہے۔ اس كى وجد كيا ہے؟ محص اب بارے میں می می می اللہ قمال نے اپلی ترب کا واقعہ سایا ، قاصد نے کماکہ اللہ کے نزدیک بائب کی جو قدر وقیت ہے وہ کی دوسرے کی نمیں ہے۔ ایک مصور بزرگ احمد بن سعید اسے والدے نقل کرتے ہیں کہ جارے یمال کوف میں ایک نوجوان رہتا تما جو انتائي مبادت كذار تما ادر صدوقت جامع مجرين برا رمتاتها ماتي ي ددامتاني دراز امت وبصورت اور خب سيرت ممی تھا ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں فریغتہ ہو می ایک مت تک عشق کی چگاری اس کے دل میں سکتی رى اليكن اسے الى مبت ك اظهار كاموقع نه طا- ايك روزوه نوجوان مجد جارہاتها ، وه حورت الى اوراس كارات روك كركمزى مولی اور کنے گی: نوجوان! پہلے میری بات س لواس کے بعد جو دل میں اسے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں رہا اور چال دہا مال تک کہ معدین بنج میا واپس میں وہ حورت محررات میں کمزی نظر آئی جب نوجوان قریب بعوا واس نے بات كرف كى خوابش ظاہرى وجوان نے كماكديد تمت كى جكدب ميں نيس جاہتاكدكوئى فض جھے تسارے ساتھ كمزا بوا و كيدكر تهت لگائے اس لیے میرا راسته نه روکو اور جھے جانے دواس نے کما غدائی منم! میں یمان اس لیے نہیں کمزي بولی کہ جھے تمهاری حیثیت کاعلم نیس ہے ایا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے والد کرے لوگوں کو میرے متعلق برحمان ہونے کا موقع کے ایکن مجھے اس معافے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امرفے اکسایا ہے کہ لوگ تعوزی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں ا اورتم جیے مبادت گذار اوگ آئینے کی طرح میں کہ معمولی سا فیار بھی اس کی صفائی کومتائر کردیتا ہے میں توسویات کی ایک بات بد كمنا جائتى موں كه ميرے دل و جان اور تمام احصاء تم ير فدا بين اور الله يى ہے جو ميرے اور تمهارے معالم ميں كوتي فيصله فرائے۔ راوی کتے ہیں کہ وہ نوجوان مورت کی یہ تقریر من کر فاموشی کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر کمریطے سے محمر پہنچ کر نماز پر من جای الیکن نمازیں مل نہیں گا اور سجہ میں نہ آیا کیا کریں ، مجود اللم کاغذ سنبمالا اور اس مورث کے نام ایک پرچہ لکما ، بچہ لکھ کر گھرے اہر آئے ویکھاوہ عورت اس طرح راہ میں کھڑی مولی ہے انہوں نے پہنے اس کی طرف پھیک دیا اور خود جیزی ے مریس داخل ہو کے ' پرمچ کا مضمون یہ تھا: دوہم الله الرحل الرحيم أاے مورت! تجے يہ بات جان ليني جا ہے كه جب بنده این خداکی نافرمانی کرتا ہے تو در گذرے کام لیتا ہے جب وہ دوبارہ اس معسمت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پروہ پوشی فرما تا ہے ، لیکن جب وہ ای معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ مالیتا ہے تو پھرایا منسب نازل فرا اے کہ زمین و اسان، همرو جراور چواے کانپ المحت میں اون ہے جو اس کی نارا ملکی کا حل کرسکے۔ جو پھر تو نے کہاہے اگر وہ فلد ہے تو اس دن کو یاد کرکہ اسان ملے ہوئے تائے کی طراح مو کا اور ذہن دمنی موئی روئی کی طرح اور تمام لوگ جبار معیم کے آگے سربسبور موں مے وراک تم ایرا اپنا حال ہے ہے کہ جن اسے قس کی اصلاح سے ماجز موں اس صورت میں دو سرے کی اصلاح کرنا میرے لئے مکن حس ہے اور اگر جرا كمنائج بوس عجم ايك ايس طبيب كائما بتلاع دينا مول بوتمام زفول اور مرضول كاشافي اور تسلّ بخش علاج كرنا ب-وه طبیب الله ب بوتمام جمانوں کا رب ب اس کے حضور میں اپن درخواست پیش کراس سے اپنی مطلب بر آوری چاہ میں تیرے

لَيْ بِهُو تَسَرِّرَ مَكَا اللهُ الْمَعْ الْمُورِدِ وَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَادِ وَ كَاظِوْمِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنُ وَالْكُورُ مُنْ الْمُعْلِدِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيثُمْ وَلا شَفِيتُ مِنَ الْمُعْلَمُ حَائِنَةُ الْعَيْنِ وَكَا تَخْفِى الصَّلُورُ - (ب ١٣٣ م ١ مت حَمِيثُمْ وَلا شَفِيتُمْ يَطَامُ عَ يَعْلَمُ حَائِنَةُ الْعَيْنِ وَكَا تَخْفِى الصَّلُورُ - (ب ١٣٣ م ١ مت

اور آپ ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ڈرا محے جس وقت کیلیج مند کو آجاوی محے 'اور (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے '(اس روز) ظالمول کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفار ہی ہو گاجس کا کما ہانا جائے وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان ہاتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ عورت بگرواستے میں کمڑی نظر آئی انہوں نے اسے ویکھ کروائی لوشنے کا ارادہ کیا ایکن ملاقات ہوتی ہے کہ کر خب روئی اور کئے گئی کہ میں خدا سے جس کے ہاتھ میں تہمارا دل ہے۔ یہ دماکرتی ہوں کہ وہ تہمارے سلسلے میں در پیش میری مشکل آسان فرمادے اس کے بعد تھیمت اور وصیت کرنے کے لیے کما انوجوان نے کما جس مرف یہ تھیمت کرتا ہوں خود کو اسے فلس سے محفوظ رکھنا اور اِس آیت کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا :

هُوَ الَّذِی يَنُوُفَا كُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا حَرَ حُنْمُ بِالنَّهَارِ (پ، ر ۱۱ ايت ۱۰)
اوروه ايما ب كدرات مِن تمارى روح كو فَعْلَ مُروعا به اوربو پي مَرن مِن كرج بواس كوجانا ب راوى كمتا ب كديد هيمت من كروه مورت بمت زياده روئى وير تك روئى رى ؛ جب افاقه بوا اپنے محر پنجى اور پي مرص عبادت مِن مشخل ره كرمرى وه نوجوان اس يا دكر كے رويا كرنا تها اوك كتے كد اب روئے سے كيا حاصل من تے لة اس ابى طرف سے مايوس كرديا تها وه جواب ديتا كد ميں نے پہلے مى روز اس كى خوابش نفس كو ذرى كرديا تها اور اپنے اس عمل كے سليل ميں يہ سجمتا تها كديد عمل ذخيره آخرت ہوگا وكين اب ور تا ہوں كہ كيس بد ذخيره والى ند ہوجائے۔

## کتاب آفات اللسان زبان کی آفتوں کابیان

رزبان- ایک عظیم نعمت : زبان الله تعالی کی مظیم نعتوں میں ہے ایک فعت اور اطا کف منائع میں ہے ایک اطیفہ ہے 'اس کا اطاعت بھی نیاوہ ہے 'اور گناہ بھی ہوا ہے۔ یہ ایمان اور کفردونوں حقیق کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ ہو باہے۔ ان میں اول الذکر قابت اطاعت ہے 'اور کانی الذکر انتائی درج کی معصیت ہے۔ ہر جزخوا ہوہ موجود ہویا معدم ' فرایعہ ہو یا جو ان میں اول الذکر قابت اطاعت ہے 'اور ذبان ہر چزے متعلق نئی یا اثبات کرتی ہے۔ ملم کے وائر سے خالت ہو یا حقیق ' ختی ہو یا وہ ہی ذبان پر آئی ہے 'اور ذبان ہر چزے متعلق نئی یا اثبات کرتی ہے۔ ملم کے وائر سے میں جنی بھی چنی ہیں جو اور دبان ہو یہ ہوں اور شلوں کی جاتی ہیں 'یا تھی صوصیت ہے دبان کو دو سرے تمام اصفاع ہے متاز کرتی ہے ' آگھ کی رسائی مرف رگوں اور شلوں تک ہے 'کانوں کے وائرہ افتیار میں مرف زبان ہو تو ہو ' بھی حال تمام اصفاع ہے ان میں مرف زبان ہی صرف آوا زب ہو تا ہوں ہی مرف زبان خرک میدان میں دو رکتی ہے اس مرف ان میں مرف زبان ہی ہی کانوں کے میدان میں مرف زبان ہی کہ میدان میں دو رکتی ہے اس مرف شرک میدان میں ہی صرف آوا زبان ہی گئی ہوں ہو ' بھی مول تمام اصفاع ہے ان میں مرف زبان ہی ہی ہی کانوں ہی میدان میں مرف زبان ہی ہی حال تمام اصفاع ہے ان میں مرف زبان ہی ہی کانوں ہی میں ہی مرف کی کانون ہیں ہی ان کی اس مرف ان کی اس مرف ان مرف کی میدان میں ہی مرف کی کست دینے والا میں۔ اس لیے زبان پر قابور کھنا نہا ہے ' موجود میں زبان پر قابو نہیں رکھتا شیطان اس سے نہا کی کہ کملوالیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جا ہے ' موجود شریف میں ہے۔

ولایکبالناس فی النار علی مناخر همالاحصائدالسنتهم لوگ ای زبان کابیا کاشے می کے لیے دوزخ می تاک کے بل اور سے والے جاتے ہیں۔ زبان کے شرسے وی محض محفوظ مہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پرتائے اور سنت کی زنجیری وال دے اور صرف اس وقت آزاد کے جب کوئی ایم بات کرنی ہوجو دین ووٹیا کے علی مقیدہ اور اسے ہرائی بات سے روکے جس کی ابترایا انتہاہے بڑے انجام کی قرقع ہو۔

آئم یہ بات معلوم کا کہ کوئی بات انجی ہے اور کون تی بات انجا کان ایان کو بوتے کے لیے آزاد کرنا ہم ہے اور کمال پُرا ہے انتخابی و شوار ہے۔ اور معلوم بھی بوجائے آواس پر عمل کرنا آئی سے نوادہ مشکل ہے۔ انسان کے اصفاء میں سب نوادہ جغرانیاں زبان سے مرزد ہوتی ہیں اس لیے کہ اسے حرکت دیے ہیں نہ گاؤ دقت ہے اور نہ تعب و حکن اور اس کے شرکو معمولی سمجھ کر نظرانداز کردیتے ہیں ، طاقا کہ یہ شیطان کا مؤر ترین ہتھیار ہے ، اس کے ذریعہ بو اللہ کے بیروں کو فکست دیتا ہے اور انسی مرای کے داستے میں چنے پر مجود کردیتا ہے۔ آنے والے سفوات میں ہم ، بخوری اید کے بیروں کو فکست دیتا ہے اور انسی مرای کے داریع میں جنے اخبار میں آفات کی بیان کریں گے ، اور اس کی میں جنے اخبار می آفاد وارد ہوئے ہیں انسی ہی بیان کرنے کی کوشش کریں گے ، نیز اس سے بہتے کی تدامیر می ذکر کریں گے ، اور اس کی فرات اور خاموش کے فضا کل بیان کرتی ہیں۔ کوشش کریں گے۔ فل میں آفات ہیں ، آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے فطرات اور خاموش کے فضا کل بیان کرتی ہیں۔

#### زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي نضيلت

جانتا جا ہے کہ زبان کا محطم مطیم ہے'او راس سے بیخے کا واحد راستہ خاموجی ہے'اس لیے شریعت نے خاموجی کی مدح کی ہے' اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترفیب دی ہے' چنانچہ رسول الله صلی الله طلبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

منصمتنجا (تذي-مدالدين على

جوفاموش رباس نعبات پائ

الصمت حكم وفاعلمقليل (الامتمورد يلى-ابن من)

فاموشی مكت ب اليكن) اس كر دار فاموش ريخوال) كمين-

مبداللہ بن سفیان است والدے روایت کرتے ہیں کہ یس نے سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں مرض کیا: یا رسول اللہ! محص اسلام کے مصلی کوئی ایسی بات ہمائے کہ آپ کے بعد کس سے کچہ پوچھنے کی ضورت نہ پڑے آپ نے قرمایا:۔

قل آمنت بالله ثم استقم

يه كمد من الله يراعان الماس فع بعد اس اعان ير ابت قدم ده

میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! میں تمس چیزے اِجتناب کروں۔ آپ کے زبان کی طرف اشارہ فرمایا (ترندی نسائی ابن ماجہ ' مسلم) مقبد بن عام رکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا:

امسک علیک اسانکویسعک بینکوابک علی خطیئتک (تنی) این نیان پر تابورکو اور تیرا کر تھے کانی ہونا چاہتے (یین کرسے یا ہرمت کل) اور اپنی قلفی پر (دامت کی آنو ہا۔

سل بن سعد التاعدى سركار دوعالم سلى الشرطيه وسلم كايه ارشاد لقل كرتے بين ــ من يت كفل لمى بسما بين لحيت يمه ورجليه التكفل له البحن (بخارى) جو الخض جھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چزيين زبان اور دونوں تانخوں كے درميان كى چزيين شرمگاه سے بيخنى فانت دے بين اس كے ليے جنت كا ضامن ہوں۔ من وقی شر قبقبه و ذبلبه لقلقه فقد وقی الشر کلم ابومنمورد یلیدالن ) جو مخض این شرمگاه اور این زبان ک شرے محفوظ رہا وہ برطرح کے شرے محفوظ رہا۔

یک تین اصفاء آیے ہیں جن کی شوقوں کے باصف عام طور پر لوگ بلاکت میں جٹلا ہوتے ہیں۔ای لیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شوقوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آ فیس بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ دہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جند میں داخل ہوں سے وریا فت کیا گیا کہ دہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جند میں داخل ہوں سے وریا فت

تقوى اللموحسن الخلق الذكافوف اورفوش ظاتي.

مرض كيا كمياكه وه چزمجى تلا ديجيج جس كى بنا پر لوگ دوندخ ميں جائيں ہے ولها!

الاحوفان الفموالفرج (تذي ابن اجد الامرية) دو كموكل بيزول معداور شرماه كيامث

اس مدیمشد مل منع سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں میرو تکہ مند زبان کا محل ہے اور اس سے پہید بھی مراد ہو سکتا ہے ، کیونکہ مند تی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذین جبل نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ! جو بچر ہم بولنے ہیں اس پر بھی موآخذہ ہوگا ، آپ نے قربایا :۔

ثكلتك أمك يا أبن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم (تُدَى ابن اج عام)

اے ابن جبل! تیری ال بچے روئے و درخ میں لوگ اپی زبانوں کا بویا کا معے کے لیے او ندھے ڈالے جائیں مے۔ مے۔

حضرت عبداللد ثقفی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی بات ایسی ارشاد قربائے جس پر میں زندگی بحر عمل پیرا ربوں 'آپ نے فرمایا:۔

قل بتى الله ثم استقم

الله كواينارب كمه المحراس قول ير ابت قدم ره-

محانی انے مرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے خاکف ہیں؟ آپ نے اپن زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس سے (نسائی) حضرت معاذین جبل نے افغل ترین عمل کے حصلت بوجھا تو آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک با ہر تکالی اور اس پر الگل رکھ کر اس امر کی طرف اشامہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبرانی ابنی ابنی الدنیا)۔ حضرت الس بن مالک ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لايستقيم ايمان العبدحتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانمولا يدخل الجنتر جل لا يامن جارم (اين اليالية المرام)

بئرے کا ایمان اس وقت تک می جنیں ہو تا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک میں ہوگا جس کا پروی تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی زبان میں نہ ہو اور جنت میں وہ مخض داخل نہیں ہوگا جس کا پروی اس کے شرسے مامون نہ ہو۔

ایک مدیث می سےند

منسرهان يسلم فليلزم الصمت (يهي ابن الي الدنيا-الن)

احياء العلوم الجلد سوم جے سلامتی پند ہواسے خاموش افتیار کرنی جا ہے۔ حضرت سعيدين جير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه أرشاد للل كرت بي اذاصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر الكسان اى تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمناوان اعوجت اعوججنا (تذي الرسيدا ادري) جب آدی می کرنا ہے تواس کے تمام اصعاء زبان سے کتے ہیں کہ مارے سلط می اللہ ہے ورنا اگر تو سدمی ری توجم بھی سیدھے رہیں مے اور توثیر عی ہوئی توجم بھی ٹیڑھے ہوجا کی مے۔ حفرت عمرابن خطاب فے دیکھاکہ حفرت ابو برمقری اپنی زبان ہاتھ سے باہر مینج رہے ہیں انہوں نے مرض کیا: اے خلفہ رسول! یہ آپ کیا کردہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس فے مجھے بہت تھ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ليس شئى من الجسد الايشكو التي الله اللسان على حدته (ابن الي الديا" ابرسطى وارتفنى) جم كا مر عضوالله رب العرب عن زبان كى تيزى كى شكايت كر آب-حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کوومفار تلبیہ کمدرے تے اور اپی زبان کواس طرح خطاب کررہے تھے:۔ يالسانقل حيراتغنمواسكتعن شرتبسلم اے زبان المجھی بات کمہ نفع اٹھائے گی اور شرسے جیب رہ سلامت رہے گی۔

عرض کیا گیا: اے ابو عبد الرحلن! آپ جو مجھ فرمارہ ہیں اپ کا قول ہے یا آپ نے کمی سے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار ددعالم صلی الله عليه وسلم کو زبان کے متعلق بيدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

ان أكثر خطايابني آدمفي لسانه (طران- يمق)

انسان کی آکثر فلطیوں کا منع زبان ہے۔

حضرت مبدالله ابن عمر روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذرالي الله قبل الله عدر م (ابن الي الدنيا)

جو مخص ابنی زبان کو (اولئے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے میب کی پردہ بوشی فراتے ہیں اورجو مخص ا پے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو مخص اللہ کے سامنے عذر پیش کر ہاہے اللہ تعالی اس کاعذر قبول فرماتے ہیں

روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل نے عرض کیا: یا رسول الله! محصے وصیت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا:۔ اعبدالله كانك تراموعد نفسك فى الموتى وان شت انباتك بما هواملك لك من هذا كله (واشاربيده الى لسانه) (ابن الواريا- طراق)

الله كى عبادت اس طرح كركويا توآسے و كيم رہا ہے اور اسي نفس كو مردول ميں شاركر اور أكر تو كے تو ميں اليى بات بتلاوك جوان تمام سے زياده مفيد مواور باتھ سے زبان كى طرف اشاره فرمايا۔

مغوان بن سليم كت بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الااخبركمبايسر العبادة واهونها على البدن الصمت وحسن الخلق (ابن الي

الدنيا- ابوذرة ابوالدرداع)

کیا میں تہیں ایس عبادت نہ ہلاؤں جو بہت سل اور پدن کے لیے بہت اسان ہے (وہ عبادت ہے) خاموشی اور خوش خلتی۔

حفرت ابو ہریرہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کابیا ارشاد لقل کرتے ہیں۔

من كان يؤمن باللهواليوم الأحر فليقل خير الويسكت (عارى وملم) جو فض الداوريوم افرت برايان ركما بوات في باسم الما والمان ركما بوات في باسم المان ركما بوات المن بالمان ركما بوات المن بوات

حن بعري كيت بن كه بم ي الخضرت ملى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كياميا ب-

رحمالله عبداتكلم فعنم اوسكت فسلم (على الن)

الله تعالى اس بندے پر رخم كرے جو يولے تو نفع الفائے اور خاموش رہے توسلامتى يائے۔

حضرت میسی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنت حاصل ہو، فرمایا بھی بولنا مت سائل نے عرض کیا: یہ تو ممکن شیس ہے، انہوں نے فرمایا: اگر بولنا ہی موری ہو تو خیر کے علاوہ کچھ مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہاسوتا ہے۔ ایک اعرابی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنت ملے۔ آپ نے ارشاد قربایا۔

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الامن خير (ابن الي الذي)

بموے کو کھانا کھلا' پانے کو پانی پا' اُنٹھی بات کا تھم کر' بڑی ہے منع کر'اگر والیانہ کرہتے و زبان کو خیرے

علاوہ کوئی بات کنے سے روک۔

ایک مدیث کے الفاظ میر ہیں:۔

اخرن لسانکالا من خیر فانک بذلک تغلب الشیطان (طرانی ابن حان ابودر) ای زبان کو خرک علاوه بریات سے روک واس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا۔

ارشاد نبوی ہے۔

انالله عنده لسان كل قائل فليتق الله امروعلى ما يقول الله مروك والحي بات رالله عنده والعام الله مروك والحي بات رالله عن الله مروك والحي بات رالله عن الله مروك والحي بات رالله عن الله مروك والحي بات را الله عن الله مروك والحي بالله عن الله مروك والحي بات مروك والمروك والمروك

ایک روایت می ب که انخفرت ملی الله علیه وسلم قرارشاد فرایان

اذار أیتم المومن صمو تاوقور افادنوامنه فانه یلقن الحکمة (ابن اجدابوظاری) جب تم سلمان کوخاموش اور باد قارد کموتواس کے قریب بوجائی اس کے کدوہ عکمت کی تلقین کرتا ہے۔

حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الناس ثلاثة غائم وسالم وشاحب فالغائم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (طرائي ابو على ابوسعيد الحدري) لوگ تين طرح كي بن غائم مالم شاحب غائم وه ب جوالله كاذكركرا بو مالم چه رہ والا ب اور شاحب وه مخص بحواطل ميں مشخول ب-

سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:۔

ان لسان المئومن وراء قلبه فاذا رادان بتكلمبشى تنبر وبقلبه ثم امضاه بلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذا همدشنى امضاه بلسانه ولم يتنبر وبقلبه() مؤسن كى زبان اس كول كے يكي بوتى ب جب و بوتى كا اراده كرتا ہے تو پلے اپ دل سے سوچا ہے كرزبان سے اداكرتا ہے اور بنائق كى زبان ول كے سامنے بوتى ہے جب وہ كى چزكا اراده كرتا ہے تواسے زبان سے كم ديتا ہے ول من نس سوچا۔

حفرت عیلی طید السلام نے فرمایا: عبادت کے دس جزوہیں 'ان میں سے نو کا تعلق خاموش سے ہے 'اور ایک جزء کا تعلق لوگول سے راوِ فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت دنوبه ومن كثرت دنوبه كانت النار اولى به (ابولام الماسية موقاً على مرين الحاب)

جس کا کلام زیادہ ہو آ ہے اس کی افز شیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی افزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ اگ کا زیادہ مستقی ہو آ ہے۔

حعرت ابو بكر مدين ابن زبان كوبولنے سے روكنے سے ملے من ميں كاروال لياكرتے منے ميزوواني زبان كى طرف اشارہ كرك فرماتے کہ اس نے مجھے اس مال تک پنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی متم جس کے سواکوئی معبود نہیں زبان کے علاوہ کوئی چزلمی قید کی محاج نسیں ہے۔ طاوس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان در ندہ ہے 'اگر میں اے آزاد چھوڑووں توب مجمع کھاجائے وہب بن منبہ حکت آل داؤد میں فرائے ہیں کہ محکند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپی زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو 'حسن کہتے ہیں کہ جو مخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر تا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے 'اوزاع ہے ہیں کہ ہمیں عمرین عبدالعزر ہے یہ خط تحریر قرمایا۔ ''آ بعد آجو محض موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ ونیا کی تموڑی چزر قانع ہے ،جو محض کلام کو بھی عمل شار کرتا ہے وہ فیرمغید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو نغیاتیں جمع کردی ہے ایک دین کی سلامتی و سرے مخاطب کے کلام کی سجھ۔ محمد بن واسع نے مالک بن دینارے کما: اے ابو یکی! زبان کی حفاظت ورہم و دینار کی حفاظت سے افغل ہے۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس مخص کی زبان اپنے وائرے میں رہتی ہے اس کے سب کام میک رہتے ہیں وسن اصری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ معرت معاوید کی مجلس میں تبادلہ خیالات كررے تما'ا منت بن تيس ان لوكوں كي تفتكو خاموشي سے من رہے تھے 'حضرت معاوية نے دريافت كيا اے ابوالحراكيا بات ہے آپ مفتکو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جموٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور پچ بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کہتے ہیں کہ فارس روم 'مندوستان اور چین کے بادشاہوں کی طاقات ہوئی ان میں سے ایک نے کماکہ میں بات کمد کرناوم ہو تا ہوں جب رو کرناوم جس ہو تا و سرے نے کما کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے تکالیا ہوں اس کے اختیار میں ہوجا آ ہوں وہ میرے افتیار میں نہیں رہتا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں تکالنا اس وقت تک وہ میرے افتیار میں رہتا ے ، تیرے نے کما جمعے ایسے بولنے والے پر بھی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پروالیں ہوتواہے نقصان پنچائے اور واپس نہ ہوتب ممی کوئی نفع نہ ہو 'چوتھے نے کما کہ ان کی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے لکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعتز نے چالیس برس ایسے گذارے کے عشاء کے بعد سے منع تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نكالا-راجين فيتم ني بي برس تك دنياوي مفتكونسي كي مج أنه كروه علم كاغذا يناس ركه ليت اورجو يحو بولت اس لكه ليت بمرشام کواس کامحاسبہ کرتے۔

<sup>(</sup>۱) مجمع يه روايت مرفوع نيس لمي البت فوا على إلى عاس معرت حن بعري ك حوال مد نقل كيا --

خاموشی کے افضل ہونے کی وجہ : یمان یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں، ظلمی جموث فیبت ، چھلوری ریام نظال ، فش کوئی خود نمائی خود سائی خصومت النو کوئی ، تريف بات بدهانا ممنانا الذاوي اور برده دري جيم ميوب كاتعلق زبان بي سے بدنيان كو حركت دين يس ند كوئى تكليف ب اورنہ محمن- بلکہ بولنے میں اذت ملی ہے ، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے ، اور شیطان بھی کچولگا تا رہتا ہے ،جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست کم موقع ہے موقع پولنے سے اپن زبان کو روک سکتے ہیں درند عمواً یہ نمیں دیکھتے کہ جمیں کمال بولتا ہے اور کمال فاموش رمنا ہے ' بلکہ ہر حم کے تائج سے بدواہ ہو کرو لے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علاءی سجد سکتے ہیں ' بسرطال بولنے میں عطرات میں اور خاموشی میں برخطرے سے حفاظت ہے اس کی نظیات بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے ب شارفائدے ہیں مت مجتمع رہتی ہے خیالات میں اِنتشار نہیں ہو تا وقار بنا رہتا ہے ، کلر اُزکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے ونیا میں بولنے ك علائل كي اور آخرت من اس كر كاسيد ي نجات التي بدالله تعالى كارشاد بد

وہ کوئی لفظ منع سے نہیں تکالنے پا آگراس کے پاس بی ایک تاک نگانے والا تارہ۔

خاموش رہنے کی فعیلت پر ایک بمترین دلیل یہ ہے کہ کام کی جار قتمیں ہیں ایک وہ جس میں مرف مرر ہے و سری وہ جس من مرف نفي إ- تيسري وه جس من نفع مي الع اور ضرّد مي اورج من وه جس من نه نفي اورند ضرر- جال تك كلام ي اس تم كا تعلق ہے جس ميں مرف ضررب اس سے بحا اور خاموش دمنا ضروري ہے كى عم اس كام كاب جس ميں ضرر اور نفع دونول مول بشرطیکه ضرر نفع سے زیادہ ہو، تیسری ملم جس میں نہ نفع ہواور نہ ضرر لفواور بیکارے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كونكيراس طرع ك كلام من مشغول مونا محن ابنا وقت ضائع كرنا ب اوروت كي اضاعت سب سے برا نقصان ب- اب مرف چوتھی منم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین جے ختم ہوجاتے ہیں مرف ایک حصہ باتی رہ جاتا ہے۔ اور اس میں مجی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ رہاء تقتع منیبت ودستانی اور دوسرے عیوب کلام میں اس طرح کمس آتے ہیں کہ بولنے والے کواحیاں بھی نمیں ہو تا اس لیے مغیر کلام کرنےوالا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا بجو مخص زبان سے تعلق رکھنے والى آفتول كى باريكيال سجم لے كا دواس اعتراف ير مجور موكاكداس سليط من سركار ودعالم ملى الله عليه وسلم كايدارشاد حرف آخری حیثیت رکمتاہے۔

نف جب رہاس نے نجات یائی۔

سركار ددعالم سلى الله عليه وسلم كوجائع كلمات اور مكست يكران بماجوا برے نوازاكيا قا آپ كى زيان مبارك ي نظا بوا ایک ایک لفظ اپنے وامن میں معانی اور محمول کا اتھاء سندد رکھتا ہے اس بجونا پداکتار کی دے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علاء کا ہے ، مرکمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نبات کی حکمتوں کو سجم سکے۔

يلى آفت-لايعى كلام: بمريات يه م آدى الإالفاع يان تمام آفات سے مفاهت كرے وابى بم نے ذكرى بين لین نیبت ، معلوری مجموت اور خصومت وفیرو اور مرف وه بات کے جو جائز ہو اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی مزر ہو اور ند کس مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر قد دینے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ العنی اور بے فاکدہ ہاتیں ہیں'ان میں وقت کا فیاع بھی ہے'اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے'اور بھتر کے عوض مقتر کو حاصل كرنے كا عمل بحى ب كونكه أكر حقام بولئے كے بجائے اپنے قلب و دماغ كو الله تعالى كى ذات و صفات ميں قار كرنے ك طرف ما کل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بھتر ہوتا بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیج میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمیوں کے درواز کمل جاتے اور قلب کو اِنشراح نصیب ہوجا تا۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جہلیں ، شیع ، اور تجدی کرلیتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے آلیک بھی زیان ہے ادا ہوجائے تو جن میں ایک محل تیا رہو ، جو فض خوانہ عالیٰ کا ذکر حاصل کر سکتا ہوا گر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے علاوہ کیا کہا جائے گا 'یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر حاصل کر سکتا ہوا گر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے علاوہ کیا گما جائے گا 'یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کرے کسی لا یعنی اور بے قائمہ محر مباح کام میں مضنول ہوجائے آگر چہ وہ گزگار نہیں ہے لیکن بھی نقصان کیا کم ہے کہ اسے نفح عظیم حاصل نہیں ہوسکا اور جس کام میں وہ معہوف ہے اس سے کوئی فائمہ حاصل ہوئے والا نہیں ہے۔ سرکار دوعالم مسلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المؤمن لا یکون صمتمالا فکر او نظر مالا عبر قونطقمالا ذکر (۱) مؤمن کی خاموی اگر اور اس کا کلام ذکر الی مواجد

بندے کا اصل سموایہ اس کے او قات ہی تو ہیں 'اگر اس نے اپنے او قات لایعنی کاموں میں صرف کے اور اس سموایہ کو آخرت کے لیے ذخرہ کرکے نہ رکھاتو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ گئے گا 'اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركم الايعنيه (تدى ابن ماجد ابو مررة) آدى ك اسلام ك المحامون ك علامت يه م كدوه لا يعنى كام ترك كروب

بلکہ ایک مدیث اس سے بھی نواوہ سخت معمون پر مقتل ہے ، حضرت الن روایت کرتے ہیں احدی جگ میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہوگیا، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پھر بندھے ہوئے تھے ، یہ پھراس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے ، اس کی مال نے شہید بیٹے کے چرے سے مٹی جھاڑی اور کئے گئی بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ومايلريك لعله كان يتكلم فيمالا يعنيه ويمنع مالا يضره (تذى مختراً) خَصْراً ؟ ثايدوه لا ين بات كرتا موادر جويزات نقسان ندري موده (دو مروب كو) ندرتا مو

ایک دوایت میں ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگول نے مرض کیا دہ بیار ہیں 'آب ان کی میادت کے لیے چلے 'جب آب ان کے پاس پنچے تو ارشاد فرمایا تابیشر یا کعب اے کعب مجھے خوش فبری مو) ان کی والعد نے زبان نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہوکر بیٹے سے کئے لکیں۔ اے کعب! مجھے جنت مبارک ہو 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جما۔

منهنمالمتاليةعلىالله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر علم کرتی ہے۔

كعب في من كيايا رسول الله إليه ميرى والده بين "ب في فرمايا:

ومايدريك ياام كعب لعل كعباقال مالا يغنيه اومنع مالا يغنيه (ابن الى الديا-

<sup>(</sup>۱) محصاس روایت کی اصل دیس می جمر حمین ذکریائے ابن عائشہ سے اور انسوں نے اپنوالد سے بھل کیا ہے کہ جمزت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ دیاان اللہ امر نی ان یکون نطقی ذکر او صمتی فکر او نظری عبر قالبان اس کی مند ضیف ہے۔

کعب کی ہاں بچے کیا معلوم؟ شاید کعب نے پلا ضرورت کلام کیا ہویا فیر مغید چڑے منع کیا ہو۔

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ پلا ضورت کلام کرنے والا بھی محاسبے سے نہیں ہے گا 'اور جس کے دینے کچھ حساب ہو آپ ہی محاسبے سندس ہوگی محاسب ہو آپ ہی است میں جائے گا مورت ہے 'اس عذاب سے ہمنگا رہ پاکہ ہی وعذاب ہی گا کی صورت ہے 'اس عذاب سے ہمنگا رہ پاکہ ہی جنت میں جانا نعیب ہوگا۔ محرین کعب کمتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک روزارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو افران موروازے سے وافل ہوگا وہ جنت میں جائے گا 'سب سے پہلے حضرت عبد اللہ باس وروازے سے اندر آگے' پچھ لوگ ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتالیا۔ اور دریافت کیا وہ کون سا معبوط عمل ہے وہ بر کہ میں اپنے اس محل کی اوقع ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کرور آدی ہوں' کون سا معبوط عمل کماں؟ آپم میں آپ اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں' اور فیر ضروری کمام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلا) حضرت ابوڈر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جات میں ہو جواب میں تھے ایسا عمل نہ بھا دوں جو جسم سے لیے ہا ہو اور میران سے لیے بھاری ہو 'میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کہ ایسا کہ کرتا ہیں جو ایسا عمل کی دوجہ میں ہو کہ کیا ہو اور میران سے لیے بھاری ہو 'میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کہ این نے قرایا ہے۔

هوالصمت وحسن الخلق وتركمالا يعنيك (ابن ابي الدنيا اسدمنقطع) وعمل خاموشي خش اخلاق اور فيرضوري (كام ياكلام) كاترك كرنا ب-

المجابہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نے سنا ہے، فہایا کرتے تھے کہ پاٹی چین بھے موقوفہ دراہم ہے ہی زیادہ محبوب ہیں ایک ہد کہ با کا کہ وہ فیر ضروری اور ڈاکر ہو گا ہے اور اس ہے گاہ کا فرف لگا رہتا ہے۔ وہ سری ہد کہ اس کام محل کام بھی کیا جائے تو پہلے یہ دکھ لیا جائے کہ اس کام کا موقع بھی ہے یا نہیں ہم یک کہ بعض او قات ہے موقع مفید کام بھی تکلیف کا باعث ہو تا ہے ۔ تیری ہے کہ گر پار اور ہے وقف وہ لول ہے بحث کر ایچ آفٹا ہے موقع مفید کام بھی مطلب خصہ دلانا ہے اور ہے وقف سے بحث کر کے ایڈ آفٹا ہے موقع مفید کرا ہے گا فیرا ہو ہوں کے کراس طرح کیا جائے کہ مطلب خصہ دلانا ہے اور ہے وقف سے بحث کر کے ایڈ آفٹا ہے موجھ تھی ہے کہ اپنے کی فیر موجود ہوائی کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ مطلب خصہ دلانا ہے اور ہے وقف سے بحث کر کے ایڈ آفٹا ہے موجھ تھی ہے کہ اپنے جو فلطیاں فود اس سے درگذر کیا جائے جو فلطیاں فود اس سے درگذر کیا ہوئے جو فلطیاں فود اس سے درگذر کیا ہوئے جو سے کہ اس بھی کرے کہ اگر میرا ہے ممل اچھا ہوا تو اس کی جزائے گئر اور بڑا ہوا تو اس کی سزالے گی۔ حضرت فتمان میکھ ہے کی کے اس کی حکمت دریا فت کی انہوں نے جو اب وہا کہ جو چرخود معلوم ہوجائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کر آاور این وہ کو اس میں کہ اور ایک کی حال میں مت کو اور اسی میں بوب کے اس کی موجو سے میں اس کے مقوم ایک کیا ہو کہ اور این وہ کو اور اسی وہی وہ اور اس کے آثر ات قبول کر کو گئر اسے اپنے دا ز سے موالے میں ان کو گوں سے مورد مورد ہو اور اسے فودہ کو جو اور کہ ہوں۔

کتے جائیں' نہ ان میں کسی فتم کی کمی ہو' نہ زیادتی' نہ کسی مخ**ص کی فیبت ہو'اور نہ کسی مخلوق کی ندمت'** نہ خودستاتی ہواور نہ اظلمار نفائح اس اختیاط کے باوجود کی کما جائے گاکہ تم ف استا سے اللے اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے کا ہم معلوم نہیں کہ تم اتنی احتیاط رک سکومے یا نسیں یا دانت طور پران افات می سے کہی افت میں مثلا موجاد مے۔ یہ علم کس فض سے فیرضوری بات بی چنے کا ہے اس طرح کا سوال کرما ہی وقت ضائع کرنے کے مراوف ہے الکد سوال میں نیادہ قباحث ہے آگو کلہ سوال کرے تم تے اسپے خاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرتے میں كوكى افت ندمو ورند اكثر سوالات من افات يوشده موتى بين علام كى سيريد يماموك كياتم مدن سي موادروه اثبات من جوابدے تو کماجائے گاکداس نے اپنے جواب سے مرادت کا اظمار کیا ہے مکن بجوداس اظمارے ریا و کا شکار موجائے اگر ریا کا شکارند مجی موتب مجی اس کی تخید مبادت ملی عبادت میں بدل جائے گئی جب کر جادت کرنا افعال ب اور اکر اس نے لئی میں جواب ویا توب جموث ہوگا ،جواب ندویا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھقرلادم آسے کی اوراسے تکلیف موى اور اكر كوئى حلد ايماكياكد جواب نه دعا يزيد وخواه كواه ى دائى أبعن موكى اس طرح ايك فيرضورى موال سه ان جار الات من سے ایک آفت ضورلازم آئے گی جموت محقرمسلم اوروہنی انجمن-ای طرح کنابون کا علل میں ند پوچمنا جائے اور نہ کوئی ایس پوشیدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے اللے میں شرم آئے ہمی سے یہ بہتا ہی می نیس ہے کہ فلال مض نے تم ہے کیا کما یا فلاں فض کے بارے میں تماری کیا رائے ہے ، کسی مسافرے یہ ند معلوم کرنا جا ہے کہ وہ کمال سے آیا ہے ، بعض اوقات است شرکانام مثلانا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے کہ کتا ہے تو مصلحت فوت ہوتی ہے ورند جموث بولنا پر آ ہے۔ اس طرح كى عالم سے ايسامسكد دريافت نه كروجس كى تهيس ضرورت نه مو العض او قامت مسكول (وو مخص جس سے سوال كيا ماسك) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کر ماہ اور وہ علم و بصیرت کے بغیر مسئلہ بتلا کرائے آپ بھی ممراہ ہو تا ہے اور حمیس بھی فلط راستے پر وال دیتا ہے۔ فیر مغید کلام میں اس طرح کے سوالات وافل جیس میں میوں کدان میں گناہ یا ضرر موجود ہے غیر مغید کلام ے ہارا مقصد اس مثال سے واضح ہوگا کہ حضرت اقران مکیم حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس محف وہ اس وقت زرہ بنا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے زرہ ند دیکمی تھی اس لیے احس لوے کالباس دیکہ کر جرت ہوئی اور انہوں نے معرت واؤد علیہ السلام ہے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا کین محمت مانع آئی اور خاموش رہے ،جب زرم تیار ہو کی تو معرت واؤد علیہ السلام نے اسے بہن کردیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زرہ کتنا عمرہ لباس ہے، لقمان تحکیم نے ول میں کما خاموشی ہی ہوی تحکمت ہے، لیکن اس راز کو سیجے والے اور سمجے کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ' یمال انسیں سوال سے بغیری زرہ کاعلم ہو کیا اور بوچھنے کی ضورت ندری-اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر مکی کی آبات مراک الد امیزی رہاء کورجموٹ وغیرو عیوب ند مول او وہ غیرمغید کلام میں داخل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فاکدہ کلام کے آسیاب : بے فاکدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا تا ہے بھی اس لیے کہ شکلم کو فیرضوری بات ہو چھنے کی جرص ہوئی ہے بھی اس لیے کہ بات کہ جا تا ہمی اس لیے کہ جا تا ہمی اس لیے کہ موات ہوئی ہے اور بی بات کر کے خواجش ہوئی ہے بھی دل اس لیے کہ مواظب بنائے رکھنے کی خواجش ہوئی ہے بھی دل بسلانے کے لیے قلے کہ انیاں کی جاتی ہوں ان سب کا علاج ہیں ہو کہ جمہ سے ہر افغ کا محاسبہ کیا جائے گا میں دائس المال ہیں اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جنت کی حوریں بھائس سکتا ہوں ان ان اسل سرمایہ ضائع کرنا اور استے تیتی جال کو بیکار پڑے رہنے دیتا کہاں کی محاشدی ہے۔ یہ جا گا کہ میں مفید کلام کرے کے مرض کا علی مفید کلام ہے جس کے درجہ میں جنت کی حوریں بھائس سکتا ہوں انہا علی علاج ہے کہ گوشہ تمائی افقیار کرے کیا استے منویس کار رکھ لے کیا آئی ذبان کو بھی بھی مفید کلام سے دو کہا کہا کہ فیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہو جائے تا ہم اس محض کے لیے جے گوشہ تمائی کے بجائے مل کر رہنا زیادہ پہند ہو ،

زیان کو روکنا بہت مشکل ہے۔

مَايَلْفِظُمِنُ قُولًا لِآلِكَيْمِرَ قِيْبُ عَنِيدٌ (١٨١٣م عد)

اوروه کوئی لفظ نوان سے نمیں تکالے یا اعراس کے پاس می ایک اک تکانے والا تارہ۔

کیا تہیں اس بات ہے شرم نہیں آئی کہ جب میدان حشریں تمارا اعمال نامہ کطے گاتو اس میں بے شار باتیں ایم بوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین ہے ہوگا اور نہ دنیا ہے۔ ایک محالی کتے ہیں کہ لوگ جمدے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح بیاہے کو محتولاً پائی لذیذ لگتا ہے ای طرح جملے ان کا جواب دینے میں مزو آباہ اکین میں اس ڈرسے خاموش روجا آبوں کہ کمیں میرا کلام ذائد نہ ہوجائے مطرف فرماتے ہیں کہ حمیس اللہ تعالی کی جلالت شان کا لحاظ رکھنا جا ہے اور کسی ایس جگہ اس کا ذکر کرنا جا ہے جمال الجانت کا شائبہ بھی بایا جائے 'شا کتے یا کد سے کو دیکھ کریوں کما "اے اللہ!اے بادے بنادے "مناسب نہیں ہے۔

ذا كد كلام كاحصر : يه بنلانا بهت مشكل به كه كون ساكلام ذا كداور فير ضورى به مين كه اس كاحسر نبيس به البته قرآن كريم مين مفيداور ضوري كلام كاحمر كرديا كياب ببيساكه الله تعالى كالرشاد ب.

لا خير في كثير من نجواهم الأمن امريط لقة او معروف او اصلاح بين التناس (پ٥٠ سالة الله عرف الله عرف الله على التناس (پ٥٠ ١٠ الله الله عام لوكون كي اكثر مركوفيون من خرتس بوق بان مردوك الله بين كه خرات كي اوركي نيك كام كي الوكون من بايم اصلاح كرنے كي ترفيد دية بين -

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

طوبى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله (بنوى ابن قالع ابيق. ركب المرى)

اس مخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنا زائد کلام ردے اور زائد مال خرج کرے۔

لیکن افسوس مملاً لوگوں نے اس مدیث کا منبوم برل ڈالا ہے۔ اب لوگ زائد مال جع کرتے ہیں 'اور زبان کو زائد کلام سے میں موسکتے۔ مطرف ابن حمداللہ استحد مطرف ابن حمداللہ استحد مطرف ابن حمداللہ اللہ استحد مطرف ابن حمداللہ اللہ استحد مطرف ابن میں ماضر ہوا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ ہیں 'ہمارے آتا ہیں 'آپ ہم سے افضل ہیں 'آپ ہمارے محن ہیں 'آپ مقیم ہیں 'آپ ایسے ہیں 'آپ دیسے ہیں 'آپ نے ان لوگوں سے فرمایا:۔

قولواقولكمولايستهوينكم الشيطان (ابن الي الدنا ابوداور انل)

ائی بات (ضور) کو الیکن اس کاخیال دکھی کہ شیطان حبیس مرکشتہ نہ کردے۔

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کمی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار اِحتیاط کے باوجود کوئی ند کوئی بات زبان سے ایس نکل ہی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می ہی ہوت بھی ہے اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کمیں شیطان غیر ضوری کلمات زبان سے اوا نہ کراوے۔ حضرت حبد اللہ این مسعود فرائے ہیں کہ میں تہیں زائد کلام سے ور با ہوں اوی کے لے اتنا کام کانی ہے جو مرورت ہوری کردے۔ جاہد کتے ہیں کہ آدی کی زبان سے لکا ہوا ہر افظ اکساجا آ ہے یہاں تک کہ اگر کوئی منص اپنے کی خاموش کرنے کے لیے کمہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز فرید کرلاؤں گااور فریدنے کی نیت نہ ہو توا ہے جموث لكما جائے كا۔ حن بعري كتے جي كدا انسان! تيرا نامة اقبال پھيلا ہوا ہے اور اس پرود فرضتے تيرے اعمال لكينے ك لي معين بين اب يه تيرى مرضى پر محمر جو يا ب كرام كريا زياده مر عل العاجات كا اور قيامت بين يه نامة اعمال تيرب حن ميريا تيرے خلاف بوا جوت موكا- روايت ہے كه حطرت سلمان طيه السلام نے است ايك جن كوكس بعيما اور كي ويول كو اس کے بیچے روانہ کیا ماکہ جو پچے وہ کرے او رجمال کمیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں 'انہوں نے اگر بتلایا کہ یہ جن بإزار کیا 'وہاں بنج كراس في اسان كى طرف ديكما ، جريع انسانول كوديكه كركرون بلا كي اور استي بريد كيا ، حضرت سليمان عليه السلام كواس كياس حركت پر تعب بوا "آپ نے اس كو جہ دريافت كى جن نے جواب رياكہ جھے فرشتوں پر جرت بوئى كہ دوانسانوں كے سرول پر بينم كر كتنى جلدى ان كے اعمال كا حال كھ رہے ہيں ' كرانسان پر تعب ہواكہ وہ كتنى جلدى بمك جا تا ہے۔ ابراہيم تيمي كتے ہيں كہ مؤمن بولے سے پہلے یہ دیجما ہے کہ بولناس کے حق میں مغیرے یا معز اگر مغیر ہو تو بولنا ہے درنہ چپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے وہ جمونا ہو آ ہے ،جس کے پاس مال زیادہ ہو آ ہے اس کے گناہ بمی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق فراب ہوتے ہیں وہ اپنے انس کو تکلیف پنچا تا ہے عموبان ویتار روایت کرتے ہیں کہ ایک منفس نے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں كب الحيالی كی اور دير تك بولا۔ تب نے اس سے دريافت فرمايا كم تيرب مع میں سنتے پُروے ہیں؟ اس نے عرض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اب نے فرمایا: اس میں کوئی الی چربھی ہے جو تھے پولنے ے دوک دے؟ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلاً)۔ ایک دوایت میں ہے کہ بیات آپ نے اس منص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کام کو طول دیا تھا اس موقعہ پر آپ نے بید بھی فرایا تھا کہ سمی موض کو زبان کی فضول کوئی سے بوے شریس جٹلا نہیں کیا گیا۔ ایک دانشور کتے ہیں کہ اگر کسی مخص کو مجلس میں بیٹھ کرولنا امچما کے واسے خاموشی احتیار کرنی جا ہے اور اگر جب رمنا امچما کے تو بولنا چاہے' زید ابن الی حبیب سمتے ہیں: عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس 'اور تز کین وغیرو کے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عرفرماتے ہیں کہ آدی کے لیے جس معمولوپاک کرتا زیادہ ضوری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ اگریہ بولئے کی صلاحیت سے محروم ہوتی تویہ اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن ادہم کتے ہیں کہ آدی مال اور کلام کی زیادتی سے جاہ ہو تا ہے۔

تیسری آفت باطل کاذکر : باطل سے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی ہے ہو' شاہ موروں کے حسن و جمال اور عشق و مجبت کے قعے سانا ، فتی و فجور کی مجلس کا حال بیان کرنا 'مالداروں کی میا شی کا ذکر کرنا 'بادشاہوں کے اعمال پر کا ذکر کرنا 'بی سب امور باطل ہیں 'اور ان میں مضغول ہونا حرام ہے 'فیر ضوری کلام حرام نہیں ہے صرف فیر مستحب اور ناپندیدہ ہے 'اسی طرح زیادہ بولنا جس حرام نہیں ہے 'تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضوری بولنا جس حرام نہیں ہے 'تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضوری موضوع پر نیادہ بولئے والا مسئے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی تعکلو آج کے دور کا خاص مضغل ہے 'اکثر لوگ موضوع پر نیادہ بولئے والا مسئے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی تعکلو آج کے دور کا خاص مضغل ہے 'اکثر لوگ اس مضیح ہوب اس مشغل کے لیے مجلس ترتیب دیتے ہیں 'اور ان مجلس کا موضوع باطل ہو تا ہے 'کسی کا خرائی آڈرایا جاتا ہے 'کسی کے عوب نام نہیں ہوتا ہے ہیں 'کسی میں جو ب حالت ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے نام کرنا کہ کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے 'ان سے نجاسہ مصل کرنے کا ایک می طریقہ ہے اور خالی میں نوریا ت سے متعلق محلک میں نہیں ہے 'ان سے نجاسہ مصل کرنے کا ایک می طریقہ ہے 'اس فول امور کا ذکر ایک خطر ناک آفت ہے 'اس

آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و بمیاد ہوجا تاہے 'اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سجمتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر تا' لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہو گا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سجے رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں:۔

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بهارضواته الى يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج تقي) آدى الله كوف كرف وفق كرف والا ايك لفظ كرتا به اوري محتاب كه اس ب كولى يوى فوهنودى ماصل تمين موكى الكين الله تعالى نياده تاراض تمين مول كه ين الله عرق مل الله عرق من الله تعالى الله وسية بين الله عرق من الله على الله عرق من الله عرف الله عرق من الله عرف الله على الله عرف ال

حفرت ملتم فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کی اس مدیث نے جھے بہت ی باتوں سے روک دیا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
ان الر جل یہ کلم بالکلمة یضح کی بھا جلساءہ یھوی بھاابعد من الشریا(۱)
آدی اپنے ہم نشینوں کو ہساتے کے لیے ایک لفظ ہواتا ہے اور اس کی دجہ سے (دوز ق میں) ڈیٹا سے زیادہ

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض او قات لا پروائی میں ایسی بات کمہ دیتا ہے جس کی سزا اِسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے اور بھی ایسی بات کمہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ نعیب ہو قاہے ایک مدیث میں ہے:۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم حوضا في الباطل (ابن الي الديا مرسلاً طراني موقوقًا على ابن مسودً)

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکاروہ لوگ ہوں کے جو باطل میں زیادہ مشخول رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کی بیدود آیتیں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں:۔ وکٹنا نکٹ وکٹ مرکم النے ایضیئی (ب71رم آیت ۳۵)

اور مشظم میں رہنے والول کے ساتھ ہم مجی (اس) مشغلے میں رہا کرتے تھے۔

فَلاَ تَقَعُدُواْمَعُهُم حَتَى يَخُوضُوا فِي حَلِيثُ عَيْرِ وَالْكُمُ إِنَّا مِثْلُهُمُ (ب٥٠١١ آيت ١٢٠٠)

ان لوگوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع ند کردیں کہ اس مالت میں تم ہی ان بی بیے ہوجاؤ کے۔ بیعی ہم

حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں کے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرین استے ہیں کہ ایک افساری محالی جب اس طرح کا باطل کلام کرتے والوں کی مجلس سے گذرتے والن سے کا درجے والن کی محال کا م

<sup>(</sup>١) ابن الى الدنياد الد بريرة الى مضمون كى ايك روايت عارى ومسلم اور تردى عن به القاظريين : ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بالسايه وي بها بالساية و با

کی تفصیل۔ یہ غیبت ' چفلوری' اور بدگوئی ہے الگ ایک تتم ہے' باطل کام ان منوعہ امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود موچکا ہو اور کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باحث نہ ہو' اس میں بدعات اور فاسد ندا میب کی حکامت 'اور صحابیہ' کے باہمی اختلافات کا ذکر مجمی داخل ہے۔

چوتقی آفت-بات کاننا اور جھڑا کرنا: بات کا شخے سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ لانمار انحاک ولا تماز حمولا تعدممو عداف تخلفہ (تملی- ابن مباس) اپنی بھائی کی بات مت کان اور نہ اس سے ذاق (ناشائٹ )کراور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرجے تو پورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حكمته ولاتومن فتنته (طراني-ايوالدرواع) بات كائن چموژدو كوتكدنداس (عمل) كريحت مجمي جاتى بادرنداس كفف محفوظ رباجا آب-من ترك المراءوهو بنى له بيت في اعلى الجنة ومن ترك المراءوهو مبطل

بنى لعبیت فی ربض الجنة (۱)
جو مخص من پر ہوئے کے باوجود بات کائن چموڑ دے اس کے لیے جنت کے امثل در سے بن ایک کمرینایا
جائے گا'اور جو مخض باطل پر ہو کر بات کائن چموڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط من کمرینایا جائے گا۔
عن ام سلم قالت قال رسول الله صلى الله علیه و سلم اول ماعهدالى ربى بعد
عبادة الاو ثان و شرب الخمر ملاحاة الرجال (ابن ابی الدنیا مجرانی بیسی)
اُمّ سلم فراتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بنوں کی بوجا اور شراب نوشی (سے

ام سکرہ فرانی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سم نے ارشاد قربایا کہ بھول فی پوجا اور سراب ہوسی (سے بچنے کے جمد) کے بعد سب سے پہلا حمد جواللہ تعالی نے جھے کیا وہ لوگوں کے ساتھ جھڑا (نہ) کرنا ہے۔ ماضل قوم بعدان ھداھم اللہ الا او تو اال جدلی (تمذی- ابوا امد)

الله تعالی کی ہدایت ہے نوازے جانے کے بعد بو قوم بھی مراہ ہوئی (اس وجہ سے ہوئی) کہ انسیں جھنوں میں جلا کردیا گیا۔

لایستکمل عبد حقیقتهالایمان حتی بنر المراءوان ان کان محقاد ۲) بنرے کا ایمان اس وقت تک کال نیس ہو آجب تک کہ وہ بات کا نانہ چھوڑدے آگرچہ حق پر کول نہ

ست من كن في مبلغ حقيقة الايمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدحن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكار موترك المراء وهو صادق (ابو معور ديمي - ابوالك اشعري) حدمت بن من موجود بول وه حقق ايمان كورج تك بنج جانا ب كرى ك زمان بن مورد بول وه حقق ايمان كورج تك بنج جانا ب كرى ك زمان بن مورد بول وه منول كي كروني أوان برمات كونون بن نماذي جلدى كنا معيتول برمرك وادر وادم ورود بورا وضوك وادر وادم كونود بات ندكانا-

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب العلم من كذر يكل بهدار ٢) ابن الى الدنيا- الهميرة- مندام من يه روايت ان الفاظ كم ساته به- "لا يومن العبد حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وان كان صادقا"

تكفير كل لحاءر كعتان (طران ابوالامة)

حضرت عرف ارشاد قربایا کدند تین باتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین باتوں کی دجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ بین جھڑا (بحث) فخرو رہا اوروہ تین با جس جن کی وجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ بین ! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں قہد 'اور جمالت پر وضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت بین ! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں قہد 'اور جمالت پر وضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت میں اس کا حسن ختم ہوجا تاہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو جٹلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے پوچھا اس کی وجہ کہ آپ کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں نے فرمایا اس کی وجہ کریا ہوتی ہے وال کی کرتا ہوں۔

بات کا شخے کی تعریف : گئے بحق اور جھڑے کی برائی میں بے شار موایات اور آثار وارو ہیں ہماں تک نقل کے جائیں۔ بطور خود موایات اور کھ آثار واقوال ذکر کردھ تھے ہیں۔ سمی کی بات کا شخے کے لئے احادہ میں وسماحب کام کے الفاظ میں ہو کہ مراء کی تعریف ہے ہے کہ سمی محف پر اس کے کلام میں نقص نکال کر احتراض کیا جائے خواہ یہ نقص معاجب کام کے الفاظ میں ہو اسلامی میں اس کے ارادہ و نتیت میں۔ اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا جا ہے کہ جو کلام ہی تم سنواکر جن ہو تو اس کی نقد این کر دو اور یا طل ہو تو چپ رہو بھر طیکہ کلام دین سے متعلق نہ ہو الفظول میں نقص اس طرح نکالا جاتا ہے شاہ حکم ہے کہا جائے کہ نمو اس الحد سے خلاف بول رہے ہو مقدم کو مو قر اور مو قر کو مقدم کر کے اپنے کلام کے نظم اور اس کی ترتیب بگا ور رہے ہو جمال میں اس طرح کی خلاف اس باب کی بنا پر ہوتی ہیں۔ بعض اوگ ہوان ہی خوجہ بھی ہو اس پر گھتہ جنی کرنے کا بواز نہیں ہے۔ معنی کو جانے ہیں اور زبان سے بچھ نکل جاتا ہے کہ تم ار فلال وائے میں خلطی کی ہو اس پر گھتہ جنی کرنے کا بواز نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف ہی کہ کر بنایا جاتا ہے کہ تم رفالاں بات فلا کی ہو تھے بھی ہو اس پر گھتہ جنی کرنے کا بواز نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف ہی کہ کر بنایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات فلا کی ہو تم نے فلاں رائے میں خلطی کی ہو تا ہے تم ارا خیال صحیح نہیں اعتراض کا ہدف ہی کہ کر بنایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں وائے میں خلطی کی ہو تم ان کھو نہیں۔

ہ و فیرہ د فیرہ - قصد و نیت پر تکتہ چنی اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بات جوتم کمہ رہے ہو اگر چہ حقیت پر بخی ہے لیکن اس سے
تسارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' بلکہ تساری فرض کچھ اور ہے۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن
اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' مِناو ' بغض اور ' کتہ چینی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے '
جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کردیا جائے ' اس کی جمالت اور تصور و بحز کا اعلان کیا جائے اگر وہ رُسوا ہو اور لوگ
اس کا نداق اُڑا میں ' اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنہیمہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو سرا طریقہ اختیار
کرنے کی بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہین ہواور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

جدال اور مراء سے بیخے کا طریقہ: ان دونوں سے بیخ کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب دراصل اس کئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر منف کو اپنے مخالف کی تحقیراور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دو مرب کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو ایسی شوتیں ہیں جن پر قابو پانا براسخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل سے ے اور خودستانی اسے آپ کو بدا اور بلندو اعلی مصنے کا مق عمل ہے جب کہ کیروائی اور مقلت رب کریم کی صفات ہیں اور اس کو نيب دين بي- اس طرح كن كونا قص اور كم ترسيمنا بسائد طبيعت كامتنفي هيئ اس ليه كدورنده بمي دو سرے كوچيريا ژنا اور اسے زخمی کرنا پند کرنا ہے 'یہ دونوں صفیق اِنتائی ندموم اور مسلک ہیں 'مراء اور جدال سے ان دونوں صفیوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص بھی کج بحثی اور مکت چینی میں مشغول رہے گا وہ اپنی دونوں تباہ کن صفتوں کو نشوو نما پانے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كريارب كا- مراء اور جدال دونول عى مدركرامت سے متباوز بين بلكه معسيت بين أكر ان سے دو سرول كو تكليف سيحي بوء جمال تك كَجُني اور مُكتِد چيني كا تعلق ب كوئي شيس كمه سكناكه ان سے انت نيس موتى ،جس سے بحث و تحرارى جاتى ہے دو مشتعل بھی ہوجا تا ہے 'اور مجمی مجمی ای اُسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے 'اس طرح دونوں ایک دو سرے کے لیے معرض اور معرَّض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و مریباں موتے ہیں جس طرح کئے اوسے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے كواتى ذُك بهنچائى جائے اور اتنا رسواكيا جائے كه دو سرند أفعات يا اسے ايبا وَندان جين جواب ديا جائے كه سننے والے اس كى كم علمی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع قع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہو آ ہے اور اس کے اظماری جرأت ہوتی ہے اس طرح اس بہانہ جذبے کو گیلا جائے جس سے دو سرے کو حقیر سجھنے کا داھیہ پیدا ہوتا ہے اس علاج کی تفسیل کبر اور خود پہندی کی فرمت کے بیان میں فرکور ہوگ۔ یماں مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرتے ہی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کمرو خور اور بسیانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا اِزالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ گوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت وانیہ بن جاتا ہے ، پراس سے نجات پانا مشکل موجا تا ہے ، حضرت امام ابو حنیفہ نے داؤر طائی سے ان کی عرات تشینی کی وجہ دریافت کی انہوں نے کما میں اس لے عرات میں بیٹمتا ہوں اکد جدال نہ کرنے کا مجاہدہ کروں امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کمال ہوا ، مجاہدہ تو یہ ہے کہ مجلوں میں جاؤ او کوں کی سنواور خاموش رہو واور طائی کتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ، جھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہرے سے سخت کوئی مجاہدہ نیں ہوسکا۔ حقیقت بھی بی ہے ، کسی کی زبان سے غلابات س کرخاموش رمنا بوا مشکل اور مبر آزما کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلغی کی ضیح پر قادر بھی ہو 'ای لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوجو جن پر ہونے کے باوجود تطع کلام نہ کر ما ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے میونکہ حق کاعلم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر براشان گذر تا ہے۔ خاص طور پر خاب اور عقائد کے باب میں حق بات فلا مرکرنے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے ' بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے ہی سے داخل ہے ، پحرجب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلال عقیدہ ظاہر کرنے میں تواب ہے تو ول تواب کی حرص کر تا ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں ' حالا تکہ اس طرح کی بحثوں کو تواب کا زربعیہ سجمنا بجائے خود خطا ہے' انسان کے لیے بھتریہ ہے کہ وہ اہلی قبلہ کو پکو کہنے سے زبان کو باز رکھ' اگر کوئی بدهت میں جٹلا نظر آئے تواسے نری کے ساتھ تنمائی میں تھیجت کرے' مناظرانہ تقریروں سے وہ یہ سیجے گا کہ جس طرح ہر ذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے ذہب اور مقیدے کی حقانیت فابت کرنے کے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کردیے ہی میں تمام تر کامیالی محصتے ہیں اس مرح یہ جس کردہا ہے' یہ خیال اس کے دل میں بدهت کو اچھی طرح رائے کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیجت کا اس کے دل میں بدهت کو انجھی طرح رائے کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیجت کا اس کے دل میں بدهت کو انجھی طرح رائے کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیجت کا اس کے دل میں انہ اس میں موجائے اسے اپنے میں میں مشخول ہوجائے اسے اپنے خال پر چھوڑ دے' مرکار دوعالم صلی اللہ طید وسلم کا ارشاد ہے۔

رحمالله من كف لسانه عن اهل القيلة الأباحسن مايقدر عليه (ابن الي الدنيا-

بشام بن عوده)

الله تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پروہ قدرت رکھتا ہو الی قبلہ سے اپن زبان کو روک۔

ہشام بن عود افرائے ہیں کہ رسول اکرم مبلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔جو قض تجاد کے کاعادی ہواورلوگ اس کی تعریف کرتے ہوں 'اے احرّام اور عرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں تو یہ مُللات اس کے دل میں اچھی طرح رائخ اور قوی ہوجاتے ہیں ' پھران سے چھٹکارہ آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں خفس 'کیر' ریا' جاہ پندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجا کیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بت مشکل ہوجا آہے' ان میں سے کوئی صفت الی نہیں جس کے خلاف جُداگانہ مجاہدہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب بھا ہوجا کیں قواند ان کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا کتناوشوار ہوگا۔

بانچیس آفت۔ خصومت : خصومت کو کہ مراء سے الگ ایک فرم صفت ہے 'یہ جدال اور مراء سے الگ ایک صفت ہے کو تکہ مراء می آفت میں میں کام میں تفقی پردا کر کے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اظہار تفق سے متعلم کی تحقیراور اہانت اور اپن و زہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور خرض وابت نہ ہو 'اور جدال ان بحوں کو کتے ہیں جن کا تعلق ذاہب اور حقا کہ سے ہو۔ خصومت میں بھی ہو۔ خصومت میں بھی اعتراض ہو تا ہے۔ خصومت میں بھی اعتراض ہو تا ہے۔ خصومت میں بھی اعتراض ہو تا ہے۔ دوایات و آثار میں خصومت کی فرت وارد ہے 'حضرت عاکثہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں:۔

انابغض الرجال إلى الله الالدالحصام (عارى)

الله ك زديك آدميون من سب ب برا فض ده ب عربت زياده جمر الواور خصومت بند مو-

حعرت ابو برروات موی ہے کہ آمخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا:

من حادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ١١٠٠ الم الديا

جو مخص علم سے بغیر کی خصومت میں جھڑا کرے گاوہ بیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا یمال تک کہ اس جھڑے سے الگ ہوجائے۔

ایک بزرگ فراتے ہیں کہ فصومت ہے بچ'اں لیے کہ فصومت دین کو تباہ و برماد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلی اور پر ہیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے۔ ابن تنبیہ کتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹیا ہوا تھا بھر ابن عبداللہ بن ابی بکمة ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹیا دکھے کر پوچنے گئے! یہاں کیوں بیٹے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک فصومت کی وجہ سے جو میرے اور میرے بچا زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جمھ پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا جاہتا ہوں یا در کھ فصومت سے زیادہ بُری چیز کوئی دو سری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے 'جین شرافت کو داغد ار کرتی ہے 'اس سے زندگی کا لطف ختم ہوجا آ ہے
اور دل ذکر د کھریں گئے کی بجائے خصومت کی اُنجھنوں میں بھٹس کردہ جا تا ہے۔ کتید سمجے ہیں کہ میں بھرابن عبداللہ کی یہ فعیدت
مُن کر جائے کے کمرا ہوا 'میرے حریف نے کہا کہاں چلے ؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تھے سے خصومت نہیں کردں گا'اس
نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میراجن تنایم کرایا ہے 'میں نے کہا نہیں 'حق تو تنایم نہیں کیا'البت میں
حصول کے مقابلے میں عزت قلس کی حفاظت کرتا زیادہ ضوری سمجتا ہوں'اس نے کہا آگر بھی بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ تا
ہوں'ادریہ چیز تھے دتا ہوں'ادریہ تیراجن ہے 'ادراب میں اس کا قری نہیں ہوئی۔

یماں یہ کما جاسکا ہے کہ اگر کمی انسان کا ووسرے پر کوئی حق ہو'اوروہ اسے دینے پر رضامندند ہوتواسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور كرنى وابي ، خواه ظالم كتناى علم كيول في كرف آب خصومت كومطلقاً براكم ربي بين بتلاية اب حق كي لي خصومت کرنے کاکیا تھم ہے اور آپ اس کی ذہت س طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خصومت کی ذہت نہیں كرتے الك ذموم مرف وہ خصومت ہے جو باطل پر منی ہو ایا بغیر علم کے كی جائے الجمعیے وكيل بيد جائے بغیركہ حق سم كی طرف ہے كى ايك فريق كى طرف سے اواكرتے ہيں۔ اى طرح وہ خصومت بھى ندموم ہے جس ميں اپنا حق طلب كيا جائے اليكن جس قدر حق واجب بے اس پر اکتفانہ کیا جائے ' بلکہ زیادہ ہے زیادہ دعنی اور غدادت کا مظاہرہ کیا جائے 'مقصد اپناحی عاصل کرتا نہ ہو بلکہ مخالف کوایذا پنچانا مور وہ خصومت بھی ذموم ہے جس میں ایزاد سینے والے الفاظ استعمال کئے جائیں ' حالا ککہ اپناحی ظاہر کرنے اور ابنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو 'وہ خصومت بھی ندموم ہے جو بطا ہرانا حق حاصل کرنے کے لیے ہو' کین حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور توہین مقصود ہو' اور اس کا محرک محض تبعض و مِناد ہو' بعض لوگ اپنے گندے مقامد چمپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برکلا اعتراف تبی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقعد حق ماصل کرنا نہیں ہے ملک اپنے حریف کونیا د کھانا ہے میراحی اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے ماصل می کرلوں و کوئی خاص فائدہ ند ہو بلکہ اگر اسے کسی کنویں میں بھی پھینک دول یا اک ی نذر کردوں تب بھی جھے کوئی پروانہ ہو اس طرح کی تمام خصومتیں انتہائی خصوم ہیں ال اگر مظلوم اسپند وحوی کو شریعت كے بتلائے ہوئے طریقے كے مطابق مدلل كرے 'نداس ميں و هني ہو 'ند مبالغه ہو 'ند عِناد كا جذب ہو 'اورند تكليف كانچانے كامقعد ہوتواں کا یہ عمل حرام نیں ہے الیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا پناحی حاصل کرنا ممکن نہ رہے اگر كوكى فض الاے بغيرانا حق لے سكا موقواس كے ليے بهتري ب كدوه خصومت كاراسته التيارندكرے اس لئے كد خصومت میں زبان کو جد احدال پر قائم رکھنا مشکل ہے ، خصومت سے دلول میں کینہ پیدا ہو تاہے 'اور قصری آگ بحرک أضحى ہے 'اور جب آدی مختعل ہو تو اس سے یہ توقع نمیں کی جا سی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا محصومت میں ایک مرطه وہ مجی آیا ہے جب وجہ خصومت زہنوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے اور دہ یہ کہ اپنے مخالف کو فكست دين اس كے ليے وہ مرحب استعال كرتے ہيں ايك دوسرے كو تكليف دے كر فوش موتے ہيں اور ايك دوسرے كى عرت کے ماروپود بھیرویے ہیں ، خصومت کی ابتدا کرنے والا ان تمام حربات کا مرکب ہو تا ہے ، اگر کمنی مخص نے بت زیادہ احتیاط مجی کی توبیہ مکن ہے کہ وہ ان محرات سے بچارہ الکین اس کے لیے یہ ممکن شیس کیدوہ ول کوپر سکون رکھ سکے 'جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریثان رہے گا' یہاں تک کہ نماز میں تبی سی خیال آئے گاکہ کمی کمرح فریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت سے فتنہ و شرکوشہ ملتی ہے اس مواء اور جدال کا ہے ان دونوں سے بھی شرجم لیتا ہے ابتریک ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں تاکہ زبان اور ول دونوں خصومت سے اوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتها کی مشکل ہے۔ یہ معج ہے کہ جو محض اپنے تن کے لیے شری مدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ محناه الرئيس موتا الكين تاريك أولى ضرور موتا برطيك اس كياس مال كي اتن مقدار موجود موكدوه اسي حق باز ره

خصومت، مراء اور جدال کا اونی شریه ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں، حالا تکہ حسن کلام حسنِ معاشرت کا جزء ہے، اور قابل ثواب عمل ہے، حسن کلام کا اونی درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے اتفاق کرے، خصومت، مراء اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے، ایک دو سرے کو احمق اور جائل محمرایا جاتا ہے، ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فضول ہے، حالا تکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

بمكنكممن الحنة طيب الكلام واطعام الطعام (طرآن - جاير) مسي جنت من خوش كلاى اوركمانا كلان عبد على الم

الله تعالی کاارشادہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالی کی محلوق میں سے کوئی محص حمیس سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام کرواگرچہ وہ مجوبی بی کیوں نہ ہو'اس لئے الله تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّا حُتِينَتُمُ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (پ٥١٥ آيت ٨١)

اورجب تم كوكوكى سلام كرے تو تم اس سے اجتمے الفاظ ميں سلام كماكدد

حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیہ بھی فرمایا کہ اگر فرمون بھی جھے ہے کوئی اچھی بات کرے تویس اسے بھی اچھاہی جواب دول' حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

أن في الجنَّة لُغُرِفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدهاالله

تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تنن)

جنت میں ایسے مکانات (بھی) ہیں جن کے باہر سے اندر کامظراور اندر سے باہر کامظرساف نظر آ آ ہے ، اللہ تعالیٰ نے یہ مکانات ان لوگوں کے لیے تیار کئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور تفتکو میں زی افتیار کرتے ۔

موی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کے قریب سے ایک خزیر محذرا' آپ نے اس سے کما: سلامتی کے ساتھ محذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں' آپ نے جواب دیا: جمعے یہ اچھانیں لگنا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ آنخضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الكلمة المليبة صلقة (ملم الوبرية)

اجمالفظ (بولناجي) مدقه-

ایک مدیث میں ہے:۔

اتقوالنار ولوبشق تمرة فأن لم تحلواف كلمة طيبة (عارى وسلم عدى بن مام) ألس بي أكرجه محوار كايك كلااد عكر يه ندط توكي المالقا ول كر

حضرت عمر ارشاد فراتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خدرہ پیشانی ہے بیش آو اور زم تفکو کرو مکی وانشور کا قول ہے کہ زم تفککو دلوں سے کہنے کا میل دمودی ہے۔ ایک حقد کا کمنا ہے کہ اللہ تعالی کمی کلام سے ناراض نہیں ہو تابشر طیکہ اس کے پاس بیضنے والا خوش رہے بسرمال احجی تفککو کرتے ہیں گل سے کام نہ لینا جا ہے شاید اللہ تعالی اس کے بدلے میں کیو کاروں کا ثواب عطا کردے... یہ تمام کھنگو خوش کلای کے معملق ہے کو پیش کلای خصومت مراء اور جدال کی ضد ہے 'ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ تا پندیدہ 'تکلیف دہ 'اشتعال انگیز ہے۔اللہ تعالی میس خوش کلای ہے پیش آنے اور بد کلای سے نیخے کی توثیق عطا فرائے۔

چَوقی آفت۔ فصاحت کام کے لیے نقتع : آکھر میان خطاب کی عادت ہے کہ وہ کام کو خوب بناسنوار کر پیش کرتے ہیں۔ نمیدات اور مقتات گھڑتے ہیں اور اسے مج و گافیہ سے آرامت کرتے ہیں۔ یہ فکف اور نفت غذموم ہے اور مدیث میں

اناواتقیاءامتی براءمن التکلف یں اور میری اُت کے مثل کلف سے دوریں۔

ایک روایت کی بروجب آپ نے ارشاد فرمایا

ان ابغضكم الى وابعد كرمني مجلسا الثرثارون المتفيد قون المتشدقون في الكلام (احر تنى العرفية)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بڑے 'اور نِشست میں جھ سے بعید تروہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے ' زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں۔

حضرت فاطمه روایت كرتی بین كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :..

شرارامتى الذَّين غذو بالنعيم يأكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشلقون فى الكلام (ابن الي الديا- يهن في الثعب)

میں است میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تازو تھم ہیں میں ہے ہیں؛ طرح طرح سکے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع افتیار کرتے ہیں۔

ایک مرتبه فرمایا

واهلك المتنطعون (سلم اين مسود) فيردار! مالغ كرف والله الكروسة

یہ کلمہ آپ نے تین بارارشاد فرایا: مسل کے معنی بیں مبائفہ کرنا اور کی بات کی کمرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فراتے بی کم کام میں بلیانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ موین سعدین ابی و قاص اپنے والد کے پاس کی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے و تمجی تم نے اتن کمی تمید نہیں باند می 'آج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فراتے ہوتے سنا ہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل القرالكلا بالسنتيا- (احم)

ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ اوکوں کام کواچی زبانوں سے اس طرح اُلٹ کیٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کواچی زبان سے اُلٹ کیٹ کرتی ہے۔

کویا حضرت سعد نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پہندیدگی کی نظرے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمدید باند می جو اس موقع پر غیر ضوری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقتیع ندموم ہے ' وہ قافیہ بندی بھی اس تھم جن ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول جال جس سیمع بندی بھی پہندیدہ نسی ہے ، چنانچہ ایک بخنین (پیدے کے بیچ) کے ضائع جانے پرجب آپ نے جرین سے ابلور اوان ظام آزاد کرنے کے لئے کما تو ان میں سے ایک عمر بولا : -

کیف ندی من لاشر بولااکل ولاصاح ولااستهل و مثل ذلک بطل مما یے بچ کا خوں بما کیے دیں جس نے نہا نہ کا یا جو نہ جان نہ جلایا ایرا خون بما معاف ہے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس قص سے فرایا کیا جالوں کی تک بندگی کرتے ہو' آپ کویہ سے پہند نہ آئی کو تکہ اس می ب تکفنی کو وفل نہ تھا' بلکہ تفتع اور بغاوت کا اثر فرایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہیے جو مخاطب کی سجھ میں آجائے' کلام کا مقصد ہی دو سرے کو سجھانا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے لغو ہے اور تکلف میں دافل ہے' شریعت نے اس طرح کے مخلفات کی ذشت کی ہے۔ البتہ اس سخم سے وہ قافیہ بندی مشقی ہے جو خطبوں میں مرتبے ہے برطیکہ اس میں افراط و مبالف نہ ہو' خطیب اور واحظ کا مقصد وعظ و تذکیر سے یہ ہو تا ہے کہ شنے والوں کے دلوں میں آتش شوق بحرک اور ایجھے اعمال کے جذبے کو تحریک طے' اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انجیزی سے اِنکار نہیں کیا جاسکا لیمن عام بول چال میں نہ وزن کی ضرورت ہے شقافیے کی منہ تشجیبہ اور استعار سے میں الفاظ کی اثر انجیزی سے اِنکار نہیں کیا جاسکا کین عام بول چال میں نہ وزن کی ضرورت ہے شقافیے کی منہ تشجیبہ اور استعار سے کے۔ اس لیے روز مرد کی منظر میں خطبہ کا انداز اختیار کرنا سرا سرجمالت ہے 'اس فضع کا مخرک ریا ہے اور اس آفت میں جٹلا محض سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے مرقوب ہوں اور اس کی تعریف و مخسین کریں۔

ساتوس آفت فش كوكى اورست وشم : يه بحى فرمهم اور منوع به بخش كوئى اورست و شم كا بنج ومعدر خب باطنى اور دائت به سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاو فرائد مين المناف المناف الله تعالى لا ينحب الفعش و لا التفحش (نسائى و المها ابن عمر)

فی کوئی ہے بچواس کے کراللہ تعالی کو فیش کوئی اور یہ ہودگی پند نہیں ہے۔ ان منظرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گفار اور مشرکین کو بھی گائی دیا ہے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے سے تصاور

لا تسبواه ولا فانه لا يخلص الهيم شئى مما تقولون و توذون الاحياء الاان البناء لوم (ابن الى الديا - محمن على الباقر مرسلا" نبائي - ابن عباس)

انبیں گائی مت دوراس کے کہ جو تم کتے ہو وہ ان تک نبین پنچا البتہ تم زندوں کو تکلیف پنچاتے ہو؟ خبوارابراکمنا کینگا ہے۔

اكية روايت كن ب قد الطعان والاالطعان ولا الفاحش ولا البذي لاتفى المن مسودًا اليسالة والا العنان ولا البذي لا المعان ولا البذي المن مسودًا عبد الكار والا المنت كرف والما يحق كف والما و لا النان و الما

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:-

المنتق مرام على كل فأحش يلا حله الاين البالديا - فيداللدين من المحق ورجنت كادا فلد حرام ب-

ايك الرياد يتوذون اهل الناز في الناز على مابهم من الإذى يسعون من الحميم و الجحيم بدعون بالويل والثبور "رجل يسيل فوه قيحا و دما في قال لممابال الا بعدقد آذاناعلى مابنامن الاذى فيقول الله يقد كان ينظر الى كل كلمة قذع خبيث في سئله ها كما يستلفار و المال المالية الما

حبیت عیست بعد ما دما دست المار و المان ال

ایک بار معرت ما تشری آپ ارشاد فرایا: .

یاعائشةلو کان الفحش رجالالکان رجل سوغ (این الی الدنیا) اے عائش اگر فی کوئی کمی آدی کی صورت میں ہوتی تورہ آدی ہوا فراب ہوتا۔

ایک دوایت یں ہے: ۔

البذاءوالبيان شعبتان من شعب النفاق (تدى واكم الوارام)

یمال میان سے ان امور کابیان کرنا بھی مراد ہوسکتا ہے جنیس فاہر د کرنا چاہے۔ وضاحت کرتے میں اس مد تک مہالفہ کرنا بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد الله تعالی کی ذات و صفات کی تعمیل مراد ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد الله تعالی کی ذات و صفات کی تعمیل بیان کرنا ہو کیو نکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دیا گئی ہے مباللہ کرنا مناسب جیس کیو نکہ مبالفہ سے محکور شبات پیدا ہوتے ہیں اور وصوسوں کو تحریک ملتی ہے بحب کہ محصرات کئے میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ سے والے کو تجول کرنے میں تردو ہوتا ہے کہ اس سے عالی احمال ہیں ہے کہ اس سے بہ شری ہے کہ اس سے بہ شری کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے اس طرح کے امور میں چٹم ہوشی اور مرف نظرے کام این جائے نہ کہ کشف و اظہار سے۔ ایک روایت میں ہے۔

ان الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق (انا إلى الدنيا- جابرً طران- امامتدن زيرً)

الله تعالى فحش كواب موده كواور بالااردان ميل والملاح والمط كو يهند ميس كرا

حضرت جابرین سمرة فرماتے ہیں کہ میں سرکار دوعالم ملّی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیٹیا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹے تے 'اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

أن الفحش والتفاحش ليسامن الاسلام في شنى وان احسن الناس اسلاما احسنهما خلاقا (احر-ابن الى الديا)

فائق اور ب بود کی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے او کون میں امچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں ایکھے اخلاق کا حامل ہو۔

ابراہیم بن میسرو کتے ہیں ،ہم نے سناہے کہ فحق کو تیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گایا اس کے پید میں بو کر آئے گا۔ ا منٹ بن قیس کتے ہیں کیا میں مہیں انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردول ، فحش کوئی اور بدخلتی۔

فخش كوئى كى تعريف : يهال تك فحش كوئى كى ندمت مي احاديث اور الغاظ نقل كے محتے بين اب اس كى تعريف ملاحظه فرمائيں

فتیج امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فیش کوئی ہے۔ شاہ شرمگاہ کا نام لیا جائے ، فاشی عام طور پر بیاع اور اس کے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے منسدہ پرداز اور برکردار لوگوں نے اس سلسلے میں مرت اور انٹ مبارتیں وضع کرد کی ہیں وہ ان مبارتوں کو کسی ججک اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں جب کہ لیکو کاراور خوش اطوار لوگ ان مباروں کے استعمال سے بہتے ہیں الک اس طرح کے امور من اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں اور مرج الفاظ کے بجائے اِشاراتی الفاظ استعال کرتے ہیں معنرت عبداللہ بن عباس فرائے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے مریم ہے و محتابول کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں میان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسے جماع کی تعبیری می ہے وخل اس اور معبت وفیروالفاظ عمام کے کتابات میں ان میں فاقی نہیں ہے او کول نے تو جماع برہمی اکتفا جس کیا بلکہ اس تعلی تعبیرے کیے ایسے ایسے کمات اور الفاظ وضع کرلیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے اور ناكوارى كا احساس مو يا ہے ان ميں محى بعض الفاظ بجد كم فخش ميں اور بعض زياده- اس سليط ميں مرطك اور مرطلات كى عادت جداگانہ ہے ، سرمال کم درج کے الفاظ کروہ ہیں اور اسمائی درہے کے جرام ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی ترد سے خالی نسیں ہیں۔ اور الفاظ میں مختل جماع ہی کی ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بد طینت افراد فیرجماع میں بھی فحش کیتے ہیں 'شآ پیٹاب پاخانے کے لیے اگری الفاظ استعال کے جائیں تو یہ کو موت کی بدنسب بھتریں اس طرح کی چزیں ہی محلی رکھی جاتی ہیں اورجو چنیں بھی مخنی رکھی جائیں انسین ذکر کرنے میں شرم محسوس جوتی ہے اس لیے پاخانے پیٹاب کا ذکر بھی صرت الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مورتوں کا ذکر بھی مرج نہ ہونا چاہیے بلکہ کتابوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہے ' شاہیے نہ کے تیری بوی نے کما' بلدید کہ مخریں کمامیا، پردے کے بیچے سے آواز آئی، ایج کی ال لے یہ کماوفیرہ، عوروں کا مرز و کر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ای طرح جس محض کو کوئی حیب مثارم من مذام یا یواسروفیو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر صراحتانہ کرے اللہ کنا مدا کرے ینی یہ ہے کہ فلاں مخص جے سخت ہاری ہے مراحت سے بان کرنا فحق ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے علام بن بارون كت بي كر حضرت عمر بن عبد العزير الى زمان كى بت حفاظت كرتے تھ الك مرتبد ان كى بغل ميں بعود الكاء بم لوك ان كى عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی صے میں-معلوم ہوا کہ حضرت عربن حبدالعزيد وبنل كا صري ذكر بعي بند تمين تما-

تحق مولی کا محرک عادت بھی ہو تا ہے 'اور الل فت کی معبت بھی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فجور میں جٹلا لوگوں کوست و شم کی عادت ہوتی ہے 'ان کی اس عادت ہے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی معبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دوعالم

ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ جمعے کوئی تعیمت فرمائے۔ آپ نے فرمایا:

عليك بتقوى الله وان امروعيرك بشى تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لكولا تسبن شيئا (امر طرائي - ابرجري المحي)

خدا ہے ڈر ٹارہ اگر کوئی مخص جھے میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تھے عار طائے و تو اس میں کوئی بات دیکھ

كراسے عارنہ دلانا اس كے اوپر وبال رہے كا اور تھے اجر ملے كائند كسى چزكو كالى دے۔

آعرابی کتے ہیں کہ میں نے اس تھیجت کے بعد مجمی کی چیز کو بڑا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک محض جو رہے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی وہا ہے اگر میں اس سے بدار لے اول تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔ المنسابان شیط افان یہ کا فبان ویتھا تر ان ابوداؤد طیالی احم)

دونوں گالی دیے والے دو شیطان ہوتے ہیں ہو ایک دو سرے کو جھٹاتے ہیں اور ایک دو سرے پر تمت

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

سباب المئومن فسوق وقتاله كفر (بنارى دملم اين مسود) مؤمن كوكالى دعافق عادراس على لالكرما كفريد

ايك مديث من يه القاظ بين ا

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المطلوم (ملم-ابوبرية) كالى دين والع بو كه كتي إلى وه الى بريزام بوان وول عن ابتداكر نام جب تك كه مظوم مد سے تجاوز ندكرے۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنام کیرہ گناموں میں بینا گناہ یہ ہے کہ آدی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ اکیا کوئی مخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے مسکتا ہے ' آپ نے فرمایا: بال اور دہ اس طرح کہ ایک مخص دو سرے کے باپ کو گالی دے اور دو سرا جو اب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد 'ابو معل' طبرانی۔ ابن عباس')

آٹھویں آفت۔ لعنت کرتا: لعنت خواوانسان کے لیے ہویا حیوان کے لیے جماد کے لیے قدموم ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

لا يكون المؤمن لقانا (ترزى ابن عمر) مؤمن لعنت كرن والاجيس موار

ایک مدیث میں ہے:

لاتلاعنوابلعن اللمولا بغضبمولا بجهنم (الدواؤد تندى-سرة بن جدب)

آپس میں ایک دو سرے پر لعنت نہ کروئنہ خداکی نہ اس مے خضب کی اور نہ جنم کی۔

حضرت مذیقة فراتے ہیں جس قوم نے ایک دو سرے پر لعنت کی وہ عذاب الی کی مستق ہو کی معنرت عمران بن حصین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سنرمیں تھے اور انسار کی ایک عورت بھی او نٹی پر سوار سنر کرری بھی "راستے میں او نٹی نے کچھ نگ کیا تو عورت بولی کم بخت! تھے پر خدا کی لعنت ہو ' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

خنواماعليهاواعروهافانهاملعونة

اس کابوجما الدوادرائ نگا کردواس کے کہ آپ پید معون ہو تی ہے۔

راوی عمران بن حمین کتے ہیں کہ وہ او غنی آج ہی میری نظوں کے سامنے اس طرح پھرری ہے جس طرح لوگوں میں پھراکر تی اور لوگ اس کے ملتون ہونے کی وجہ سے پھر نہ کتے تھے " نہ کوئی اس پر سٹر کر تا تھا اور نہ بوجھ لاد تا تھا (مسلم) حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی فضص ذہن پر لعنت کر تا ہے تو وہ کتی ہے اللہ تعالی اس محض پر لعنت کرے جو ہم میں نوادہ نافرمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدّی کو سنا کہ وہ اسے کسی خلام کو ساکہ وہ اسے کسی کی دست کیا کرتے ہیں ہر کز نمیں! ربّ کعب کی شم ہر کز نمیں لعنت کررہے ہیں ہر کز نمیں! ربّ کعب کی شم ہر کز نمیں حضرت ابو بکر ہے اس وقت خلام کو آزاد کردیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آب میں بھی ایسی غلطی نمیں کوں گا۔ آب میں بھی ایسی غلطی نمیں کوں گا۔ (ابن ابی الدنیا) ایک روایت میں ہے:۔

اناللعانين لايكونون شفعاءولاشهداءيومالقيامة (ملم-ابوالدروائ) لعنت كرن والمن تامت كون سقار في بول كاورند كواه-

' حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک فض المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسے ادنٹ پر سوار جارہا تھا'اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی' آپ نے اس فض سے فرمایا: اے بیڑہ فدا! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا)

احياء العلوم كجلاسوم

آپ کایہ فرانا کہ مارے ساتھ مت چل اس معن کو است سے منع کرنے کے گھا۔

لعن کی تعریف : لعن کے معنی میں اللہ سے مثانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس معض کے لیے استعلل کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور علم۔ اس صورت میں یہ کمنا جائز ہے۔ علم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' اس سلط میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے ہم کیوں کہ لعنت میں خطرہ ہے' یہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پر یہ سم لگانا ہے کہ اس نے ملحون کو اپی قربت سے محروم کردا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہوتا' یا اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تووہ مطلع ہو سکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : وومفات ہو کمی پر لعنت کے مقطی این تین ہیں اکفرا بدعت اور فی ان میں سے ہرایک مفت من تين درج بن ايك درج يه ب كمام ومف ي حوال ساعت كي جائ شابد كماجاع الله كالعنت بوكافرول ر 'ید متیوں پر 'فسّاق پر" دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کی تخصیص کرکے لعنت بھیج ' شاآیہ سکے ''اللہ کی لعنت ہو بمودونصار کی پر 'قدریہ مجوس اور روافض پر' یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر ' طلم کرنے والوں پر ' سود کھانے والوں پر۔ "یہ دولوں درجے جائز بی البت بدعت کے باب میں احتیاط صوری ہے کیو تکریدعت کی معرفت آسان سی ہے اور مدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق دارد نہیں ہے اس لیے عوام کو مبتد عین پر تعن طعن کرنے سے روکنا چاہیے ، کیونکدان کی بے احتیاطی سے قساد اور زّراع کا خطره پدا موجائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمی متعین و مخصوص مخص پر اعنت کی جائے۔اس میں خطروب ، شا اگر زید کافریا بدعتی یا فاس ب تواس کا وصف ذکر کرے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں شا فرعون اور ابوجمل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے ای کلہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفری پر مرے تھے الیکن کمی زندہ فخص کو ملعون کمنا آگر چہ وہ کا فری کیوں نہ ہو معجے نہیں ہے ، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرتے سے پہلے مائب ہوجائے اور اسلام قبول کرلے اور اللہ کی قریت پاکر مرے اس صورت میں اس پرمیر تھم نگانا کیے معلی ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ یمان سر کما جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی تفر ک وجہ سے لعنت کی جاسکتی ہے جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت لین اسلام کی وجہ سے رحمد اللہ كمنا درست ہے عالا تکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کاجواب یہ ک كى مسلمان كے ليے دعائے رحمت كامطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى اسے اسلام پر ثابت قدم ركھے جو رحمت كاسب ہے كول كد دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا ہی کفرہ البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ اگر فلال مخص کفریر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے تو احنت نمیں۔ یہ می خالی از خطر نمیں۔ کیو کلہ یہ شبہ بسرحال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کر باہے یا کفریر جما رہتا ہے فیب ے مال سے واللہ ی واقف ہے اس لیے لعنت بد کرتے ی میں عالیت ہے۔ یمال بدامر بی قابل فور ہے کہ جب کافرے سلسلے مين اس قدر احتياط ب توبد عني اور فاس سي سلط من كيا بحد احتياط ند بوكي ان برقوام لي كراهنت كمنى فيس عاب ي- كيونك آدی کے احوال بیشہ مکیاں نمیں رہے ہمیا معلوم اس کا اجمام کیا ہوگا؟ یہ بات و مرف انخضرت صلی الله علیه وسلم بی دی کے ذرید جان سے تھے کہ فلاں محض من مالت پر مرے گا؟ یہ دجہ سے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ یا خرتے ان کانام لے کرلسنت كرنا مديث ب فابت ب شاك دوايت من يدروا ب-

اللهم عليكسابي جهل بن هشام عتبةبن مسعة (عارى ومسلم-ابن معود)

اے اللہ!ابوجمل ابن ہشام اور حتبہ ابن رہیدہ کو اسٹ قریس جکڑ کیئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ پور میں کفر پر مارے کئے آگوں کہ ان کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنبوں نے بشرِ معونہ کے باشندوں کو قمل کیا تھا تو آپ کو اس سے مض کردیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ لَيْسَ لَكَمِنَ الْأَمْرِ شَيْئًى لَوْيَتُونِ عَلَيْهِم لَا يُعَلِّيْهُم الْأَيْمَ طَالِمُ وَنَ (١) (١٠مر ۲۸ست ۲۸)

آپ كوكون وال نيل يمال تك كد فدا العاقال ان ريا و موجد بزباني ان كوكولى مزادد وي ميونك

وہ معلم بھی برا کردہے ہیں۔

ینی شایدوه مسلمان موجائس تم ان کے متعلق کیے جانے ہو کہ دو ملحون ی دوں کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر جس کی خاص آدی ے متعلق سے معلوم ہوجا سے کہ وہ مطرح مواع و مارے لے اس پر احت كرنا جائز سے معلوم موجا سے كى مسلمان كوايذا نه مولى مو اكر إيذا مولى مو تو العند كونا جائز ميل بها في دوايات على عدد الخفيد ملى الله مليد وسلم ما كف تويف ف جارب مع الساعيل معامر الباع ايك قرى فرف الثارة كرك معرف المكالم ورافت كاكريد مل عصى قرب؟ حضرت ابو برسد جواب دیا کہ یہ سعید ابن العامل کی قبرہ جو احتاق مناه گار اور الله رسول کا تافریان تھا حموین سعیدوہاں موجود تع بہنیں اپنے باپ کی ابات پر سخت فصد آیا المول نے مرس کیا ایا رسول اللہ ایے قراس محص کی ہے جو ابو برے باب ابو قاف الداوه برادر اور ملوت ميش في حرب الإكرية موس كيالا رسول الله! ما حقد فراتي يد فني بحرب من طرح خطاب كرداب؟ آب \_ موين سعيد كو مع كاجب ووسط مع و أب فحرت الوكر على الإكراب الوكراج الوكراب موی مید استمال کردیمی فاص اوی کانام مدید و معیس کرد کا و بید این اینداد مرف میدار مراس واود الراسل) ميمان شراب يا كرف قا ياد بارسول اكرم ملى الله عليد و ملى في مان ير مد بحى جارى كمى الكيان وه باذ سيس آيا يك روز كسى محابى في معمان يرالله ي الله ي المر يو الروايا ما التي الدي المان المان

لاتكن عوتاللشيطان على الخيكر ال

اسين بمائي كے ظاف شيطان كامد كارمت بو-

ايك روايت مين يه الغاظ بين

لاتقل لهذافأنه يحب الليورسوله

ایاند کو اس لے کہ میمان اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ممی معین فاس کی لعنت جائز میں میں اللہ اس میں بوا ساداور محطروب اس لیے نام لے کراور تخصیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے ، مکد بمتر تو یہ ہے کہ تمی گناہ میں مثلاد کے کرشیطان پر لعنت بھی دی چاہیے ہمونکد مناہوں ردى السائلة العالم المناهدة

رہایہ سوال کریزید پر لعنت کرنا جا تزہے یا نس اس فے حضرت حسین کو الل کیا تھایا الل کا اجازت دی عنی؟اس کاجواب یہ ے کہ قل اور اجازت علی دووں میں طور پر واب فنین میں اس لیے یہ کانا بی می نہ ہو گاکہ بزیدے معرت میں او قل کیا ہے یا ان کے قبل کی اجازت دی ہے چہ جانکہ اس پر نعنت کی جائے میرو کہ سمی سلمان کی طرف بلا تحقیق مجرو مناه کی نسبت کرنا جائز فيس ب البندي كما ما بيكا ب كدابن علم في معرت على حرم الله وجد كو الل كما بها الولالة في معرب مربن الحلاب كو ال كياب السلي كدابن ملم اورابولولة كاللل بونا موار روايات عليف بد من سلمان ي طرف يا محين كفراور طن ي نبت كرنا ورست نبيل جيساك مركاروه عالم صلى الشعليه وسلم كاارشاد ب

<sup>(</sup>١) بعاري ومسلم -الس" (٢) يروايد ابن مرالبرة التياب من مرس لقل كي ب يعاري في مرفاروق اور الديرية سيدواق لقل كياب لین ایک می مداللہ بن حاد کانام ہے اور ایک میں کی کانام نمیں۔

لا يرمى رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك بناري وسلم-ابوذر) صاحبه كذلك بناري وسلم-ابوذر) اكركوكي مخص مى كوكافر كه يا فاس بول كالزام دے اوروہ اينانہ بوقويہ كفروفش كى تهمت اى پر لوث جائے گی۔

ایک مدیث میں ہے:۔

ماشهدر جل علی رجل بالکفر الا باعبه احدهماان کان کافرافهو کماقالوان لمرکن کافرافقد کفر بتگفیر مایاه (ایومصورو علی- ایومعید الحدی) ایک فض دو مرے محص پر مخری گوای دیا ہے تو وہ مخران دونوں میں ہے ایک پر توفا ہے آگروہ واقع میں کافرے توجیرا کماویدای ہے اور اگر کافر نہیں ہے تو کوای دینے والا اس کی تحفیر کی دجہ سے کافرہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کما لیکن آگر تھی گواس کی ہدھت کی دجہ سے کافر کمانو گان وگارہوگا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت معالاً فرماتے ہے کہ جمعہ سے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی تھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر ورامائم کی نا فرمائی کرنے ہے معم کرتا ہو۔ (ایو قعیم فی الحلیہ) اور مردہ او کون کے متعلق بچو کمنا تو انتہائی بڑا ہے۔ مسموق کستے ہیں کہ بین حضرت جا تھ کی خدمت میں حاضرہوا 'انہوں نے جمعے ہو جھافلاں ہی کا کیا حال ہے اللہ اس پر لعنت کردی میں نے عرض کیا وہ مرکبا ہے 'فرمایا اللہ اس پر رضت نازل فرمائے' بین نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے 'ابھی تو آپ لعنت کردی میں اب رحمت کی وعاکر نے گئیں؟ فرمایا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخاري والقص عند ابن الممارك)

مردوں کو گالی مت دو اس کیے کہ دو اسٹے سے کو چنج محے ہیں۔

ایک دوایت ہے۔

لاتسبواالاموات فتو دوابمالاحياء (تندى-مغيوبن شعبة) مُردول كو يُرامت كو اس عن دعول كو تكليف موكى-

ایک مرتبه ارشاد فرایان

أيهاالناس احفظوافي اصحابي واخواني واصهاري ولا تسبوا ايهاالناس افا مات الميت فاذكر وامنه خيران

اے لوگوں! میرے رفتاء میرے ہائیوں اور دا مادوں کے سلسلے ش ابنی زبان کی جاہد کرد اور انسیں کال متدد اے لوگوں جب تریے والا ترمائے قراس کا ذکر تعلاقی کے ساتھ کرد-

یہ بات ابت ہو چی ہے کہ بزیر پر قاتل حسین ہونے کی حیثیت ہے لعت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی مخص یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محض یہ کمنا درست ہے انہیں کہ اللہ حسین اسے قاتل پر لعنت کرے اس کاجواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت

<sup>(</sup>۱) ابر منمور دیلی نے میاش انساری سے نقل کیا ہا۔ حفظونی فی اصحاب واصهاری بخاری و مسلم میں ابو سعد اور ابو بریره کی روایت ہے "لانسپتوااصحابی" ابو واود اور ترفی میں این مرحی مدید ہے "اذکر وامحاسن موتاکم و کفواعن مساویهم" نمائی می معرت عاکم کی روایت ہے "لاتذکر واموتاکم الابخیر"

كنا جائزے ليكن يد كمد بنا بمترے كد أكر قائل وب بيلے مراج والى بالله كى لعنت بو ميو تكديد إحمال برمال موجودے كد اس نے توب کرلی ہو 'چنانچہ وحثی نے انخضرت ملی الله علیہ وسلم کے با حضرت مرا کی مید کردیا تھا الین جب وہ اسلام لائے تو مالت كفرك تمام كناه ساقط موسيع اب اس على ك وجد ان ير عن كرنا مع د موكا عل أمرجه كبيره مناه ب لين اس كامر تكب كافرنسين موتا 'اس ليے كمي قاتل كو ملعون كينے سے پہلے يه ديكه لينا جاہيے كه وہ نائب مواقعا با نسي أكر اس نے توب كرلي تو مكون كمناميح تميس ب أكر نفن كمنا مروري ي ب وقوب كي قيد كم سائد كرت اكر كمي عطرو كا احال باقي ندرب عطرات سه خال و سكوت بى كى يەلىك كى كىدادك لعنت كى باب بىل اپنى زبان كو ازاد چوردىية بىل اورىي خیال نہیں کرتے کہ مارا تعن کرنا شری مدود میں ہے یا نہیں مدعث شریف کے مطابق مؤمن اعنت کرنے والا نہیں ہو آااس منفس كے سواجو كفرر مركيا ہوكمى پر لعنت ندكرنى جاسي اگر فيركافر پر لعنت كرے و مضوص و معين افراد كا عام ند لے بلكه عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حاطین کو اللہ کی لعنت کا مشتق قرار دے لعنت کرنے سے بمتراللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ بى رہے كى ابن ابراہم كتے ہيں كه ہم ابن عون كى مجلس من تقي بال بن الى مُده كادكر موالولوگ اس كى دمت كر لك اور اس پر زبان طن دراز کرنے لگے ابن مون فامو جی سے سنتے رہے او کوں نے کماہم اس کی دست اس کے کررہے ہیں کہ اس نے آپ تے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا انسوں نے کما قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں دو کے موں مے ایک لا الدالا الله اور دو سرایہ كه فلال فلال مخص كولعنت كى مجعد إجها لكا ب كه ميرے اعمال نامع من احتصى بجائے لا الدالا الله كا ذكر بو- ايك مخص نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مرض کیا: یا رسول الله ا محصے کی قصصت فرمائیں اس نے فرمایا :-

أوصيكان لاتكون لقانا والرطران

من مجماس كاوميت كرابول كم كثرت سے لعنق ند كماكر

حضرت عبدالله ابن عرفرات بين كركوت على مكن كرف والا عض الله كو سخت البند به كمى بررك في العنت كو الل موسن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے راوی حادین زید نے قربایا کہ اگریس یہ کول کہ یہ قول مرفوع مدیث ہے تب ہی کوئی مضا نقد نمیں ہے۔ چنانچہ ابو قادہ سے اس مضمون کی ایک مدیث معتول ہے فرمایا :۔

من لعن مؤمنافهو ميل ان يقتله ( باري ملم ابت بن ماك جو عض كي مؤمن كو احنت

كى دوايا بى مىداس كونل كرك

كى فض كے ليے بكرد فاكرة بھى أُفت كے قريب بي ملى كالم كے ليے بھى يہ كما اچھا حس كد الله اسے يار كردے يا يارى ے محت نہ دے یا اے موت دے دے دفیرہ مدیث فریف مل ہے:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم

مظلوم ظالم کے لیے بدوعا کر کے اہنا بدار ملے لیا ہے پر ظالم کے لیے قیامت کے روز پھے زیادتی باق رہ جاتی ہے۔

نوس آفت- راگ اور شاعری : كتاب التماع مي بم اس موضوع پر سيرماصل بحث كريك بين كه كون سازاگ ب اور المون سارَاك حرام طال ہے اب ہم آس بحث كا اعادہ نس كرنا جاہجے۔ جمال تك شامري كا تعلق ہے المجمي شامري المجمي اور بُري شاعری بری ب-البته شاعری کے لیے اپنے کووقف کردینا اور اسے اپنا معظم بنالینا اچھا نسی ہے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

<sup>(</sup>١) عصاسى اصل سي مل- البدرة ي من حفرت ما كفيري روايت بيد من دعا على من ظلمه فقد انتصر - "

لان یمتلی جوف احد کم قیحاحتی بریه خیر له من ان یمتلی شعرا (ملم) مدین الی وقامی بخاری این مرز) مدین الی وقامی بخاری مرز

تم مں ے کی کا پیٹ پیپ سے بحرجائے اور وہ اس فراب کدے یہ اس سے بحرے کہ شعرہ بحر

مسروت سے کسی نے کوئی شعردریافت کیا' آپ کو بیات بھی گئی' سائل نے مرض کیا: بھلا اس میں تارائسکی کی کیا بات ہے۔ فرمایا مجھے بدیات پند نہیں کہ میرے اعمال تاہے میں شعر موجود عول۔ کسی بزرگ ہے ایک شعربی چھاگیا' انہوں نے فرمایا چھوڑد' اللہ کا ذکر کرد۔ بسر حال نہ شعر کمنا حرام ہے اور نہ شعربانا ۔ لیکن شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی بات شرقی مدود سے متحاوز نہ ہو'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انمن الشعر لحكمة (١)

بلاشبه بعض اشعار حكمت يدير بوت إن-

شعر عمداً مدح دوم کے مضامین پر مشمل ہوتے ہیں اور ان میں جموت کی بیزی مخبائش ہے کا ہم ند مطلق ہو تا پندیدہ ہے اور ند مطلق مدح کروہ خود سرکار دوعالم صلی القد علیہ وسلم نے حضرت حیان بن قابت انسادی سے بچو بیان کرنے کے لیے کما (بخاری ومسلم۔ براء بن عادب کے حدح میں مبالد ہمی کرستے ہیں اس باب میں وسع ہے 'اکرچہ مبالد میں کذب کی آمیز فی مجی ہو شا

ولولم يكن في كفه غير روحه والجادبها فليت الله سائله

(اگراس کے پاس دوح کے علاوہ بچہ نہ ہو تا تو وہ اے ہی گئان تا کا بھنے والے کو بھی اللہ ہے ڈرنا چاہیے)
اگر ممدح کی نہیں ہے تو یہ شعر کذب محض ہے 'لیکن اگر وہ وا تعدید کی ہے تو یہ مبالغہ مہاح ہو گا اور اسے شعر کا حسن قرار وط چاہے گا کیے نکہ اس سے حقیقت مقسود نہیں ہوتی ملکہ ممدح کی انتقائی حاوت کا بیان مقسود ہو با ہے۔ آنحضرت معلی اللہ طبید وسلم کے سامنے بارہا ایے شعر پڑھے مجے جن میں اس نوع کا مبالغہ ملتا ہے لیکن آپ لے منع نہیں قرایا 'حضرت ما کشر اور آپ اپنا ہو آئی رہے تھے میں نے نگاہ اُٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پر پینے کہ ایک روز میں بڑ ذکہ کات رہی تھی اور آپ اپنا ہو آئی رہے تھے میں نے نگاہ اُٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پر پینے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح بھی ارب ہو تھی ہوئے گیا تو دریافت کیا اسے عائش آس بات پر جرت کردی ہو 'میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کی بیشانی پر سینے کے قطرات ستاروں کی طرح چک رہ جیں آگر ابو کیر میڈن آپ کو دیکھ لیتا تواہے اشعار کا مجے مصدات آپ کو قراروتا' آپ کے دریافت کیا : یا جیس نے یہ دونوں شعر پڑھا گرائے۔

تو ریافت کیا: ابو کیر مہلی کیا کتا ہے میں نے یہ دونوں شعر پڑھا گرائے۔

ع ومبرّامن كل غبر حيضة وفسادمر ضعودا عمغيل واذا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهال ١٠٠٠

خطوط ریکتا ہوں تووہ ایسے و کتے ہیں جینے بادلوں میں کل چھٹی ہے) اعضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بید شعرے تو اپنا کام چھوڑا اور میری چیشانی پر اوس دوا اور فرمایا۔

جزاك الله خيراياعاتش معاسر رت منى كسرورى منك (يبل ولاكل البوة)

<sup>(</sup>١) يه روايت كآب العلم اوركاب الماري مي كذر يكي يدوي والعفارداي ان حاسب نقل كياب

الله عجم جزائ خردے اے عائد او محسے ای فول بداول معلای تحسے فول بوا مول-غروة حين كے موقع پر انخضرت صلى الله عليه وسلم مليال فيستيد جائدين على التيم فرايا و جاس بن موان كوچار اون طے انس مایت ہوئی کو تھے دو سروں کے مقابلے میں المین کم معالیا کیا تھا انسوں نے ایل محایت کا اظہار شعر کی زبان میں کا الخضرت ملى الله عليه وسلم في محابد سے فرايا ان كى فكايت كالداله كرك زبان بعد كروو معرت ابو كرمة يق انس الن ساتھ العركة انبول في تواونت بند ك اور في في في والل است مركار ووعالم ملى الشعليد وملم في ان سع وريافت كياكد اب بى كوئى شعركما ہے؟ وہ معذرت كرنے كا اور كنے كلي رسول اللہ إجبر عمال بات آب رفدا بول شعر ميرى زبان براس طرح مي في جس طرح ووي ريعتى ب أب ديول مكرات اور اوشاد فرايا جب تك اون بالمات ديس كم مرب شامرى ترك

وسوس آفت- مزاح : یه بعی معوع اور تاپیدیده ب این اگر فهودی بوتواس می کوئی مضا کفته دسی ب- سرکار دد عالم منى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايات

لاتمار احاك ولاتماز حدرتنى

ندائي المائى كابات كاث اورنداس ستعداق كر

اسلط میں یہ اعتراض کیا جاسکا ہے کہ بات کا مجے سے مع کرنے کی دجہ قریمی میں آئی ہے اس میں دا تعقہ منظم کی وہن ے اور اسے انت میں مثلا کرنا ہے الین مزاح میں شد می کی ابانت ہے اور نداسے انت پہنا ہے اید دل کی اور خوش دل کی علامت ب پراس سے کیوں مع کیاجا تا ہے اس کاجواب یہ ہے کہ دِل کی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے مدادمت كأمطلب بيد مواكدول بيشه عيل أور بل من مفول رئي ميل ألرجه مباح بين أبير مواعبت ريا منوع ب افراط اور مباللد كرتے سے نوادہ الى ہے اور نوادہ بنے سے اور كاول مردہ موجا آے اور اس كى بيت عم موجاتى ہے بعض اوقات دلول من كينه پيدا موجا يا كو اور اكر بني من يه موب نه مول و بنسايرا نس ب- چناني رسول اكرم ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انى لامار حدولا اقول الاحقارى

مں دل می ضور کر آ ہول لیکن کا کے علاوہ مجد حس کہنا۔

لیکن سے آپ بی کی شان متی کہ خوش طبی اور ول می کے مواقع پر بھی زیان سے کلت حق بی مال و مرے لوگ خوا دوہ دُہدو تقوی سے سے میں املی درہ پر فائز کول نہ بول ڈال کے کو چیس قدم مستع کے بعد کدب سے ابنا دامن بچاتے پر قادر دسیں ربع ان كامتعد لوكوں كو بشانا ہو يا ہے واو كى طرح بى بشاكيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایسے ي لوكوں كے بارے ميں ارشاد فرمايا ہے:

أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوى بها في النار ابعد من الشريار ٣)

ادی ایج ہم نشینوں کو ہشائے کے لیے ایک بات کتا ہے اور اس کی وجہ سے جنم میں رہا ہے بھی دور جا یر ہاہے۔

<sup>(</sup>۱) يدوايت رافع بن مذي عمل على معلى ب وايت پيل بي كذر على بهد

<sup>(</sup> ٣ ) يه روايت جي پيلے گذر چي ہے۔

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں جو زیادہ بنتا ہے اس کا رعب ختم ہوجا آ ہے جو دل کلی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں كرت بوايك كام زياده كرتا به وه اى ك حوالے سے بهانا جاتا بعد زياده بولنا به وه أكثر خلطيال كرتا ب اورجو زياده خلطى كرياب اس من حياتم موجاتى باورجس كى حيائم موجاتى باس من خوف وخدا باتى شين ريتا اس كاول مرده موجاتات علاوه أزيس بنسنا اخرت سے خفات رہمی ولالت كرما ہے الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا -

لوتعلمون مااعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا (عارى وملم الن)

أكرتم وه باتيس جان اوجويل جانتا عول الورد و زياده اور بنسو كم

ایک منس نے اپنے بھائی سے بوچھا کیا جہیں معلوم ہے کہ دون فی مانا پڑے گا اس نے کیا بال معلوم ہے ' ہوچھا ایمان یمی معلوم ہے کہ دون خے لکنا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے کما یہ معلوم نہیں وریافت کیا: پھر کس بات پر اتنا خفتے ہو کہتے ہی کداس معتلوك بعد كى نام بشت موع نسي ديكما على كدانقال موكيا- بوسف ابن اساط كت بي كر حسن بعرى تمي سال تك نسي بني بما جاتا ہے كہ عطاء التلى نے جاليس سال كاطويل عرصہ بغير بني كذارا وبيب بن الورد نے محد لوكول كو عيد الفطر ك موقع ي منت موت وكيد كركما ، أكر الله في ان لوكول كو بنش ديا ب توبه شكر كذارول كاشيوه نيس ب اور أكر ان كي مغفرت تسين موكي تويد ورف والول كي شان نهيس- عبدالله بن الى يعلى تمي كو بستاموا ديك كرفرايا كرتے تيم ميان! بيت مو كيا پتا تمهارا كفن وهل كر الميابو الين موت قريب آفي بوابن عباس فرمات بي جو هض كناه كرك أستا بوه رو ما موا دون في جائ كا محرين واسع نے كى فض سے بوچھاكم أكرتم جند مل كى كورو تا ہوا ديكمولوكيا جہيں جرت ند ہوكى اس نے كما: بينيا ہوكى بملا جنت بھی کوئی دونے کی جگہ ہے فرایا اس سے زیادہ جرت اور تعب اس مخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنتا ہے بھلا دنیا بھی ہننے کی جنت کی میں آواز ہو، تنہم (بلا آواز کے مسکرانا) منوع نہیں ہے، سرکارود جگہ ہے کی اور دو عالم ملى الله عليه وسلم اى طرح مشرايا كرح حصر ( ) كاسم مولى معاديد روايت كرح بين كه ايك أعرابي سرخ اونت يرسوار ہوكر الخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اور سلام كيا جب بمى وہ محد يوجيف كى غرض سے سركار دوعالم مكى الله عليه وسلم ك قريب جائے كا اراده كريا اون بحرك جايا اورائ دورلے جايا محابة كرام يدويكه كر است رب بالا خروه دیماتی اونث کو قابو میں نہ کرسکا اور کر کر ہلاک ہوگیا۔ صحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اونث نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو مرکمیا لیکن اس کے خون سے تہمارے من بھرے ہوئے ہیں (ابن السارک فی الربد مرسلاً)۔ جس بنسي وقار متأفر ہو ایا رعب خم ہوجائے وہ مجی منوع ہے معزت مرفراتے ہیں جو بنی کرنا ہے وہ بلکا موجا باہے ، محد بن المتكدر كہتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے بیٹے! بحل کے ساتھ ہی مت کر وہ تماری عزت نیس کریں مے سعید بن العاص لے ا بنا بالي العصت كى كدا الم بيني بريف الذي سع إلى مت كرود تحد سع المرود جائ كا اورند كين سع إلى كروه تحديد برك ہوجائے گا۔ حضرت حمربن عبدالعلي قرائے بين خداے ورو مزاح ، جو اس لي كه مزاح بول ميں كيند بيدا مو آب اور وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے قرآن کریم کو اپنی تفکو کا موضوع بناؤ اس کے لیے جلسیں قائم کرو اگریہ بات کراں گذرے تو انجی باتي كو الع لوكون كاؤكر كو- معرف عرف وكون بوجها كما حميس معلوم بمزاح كومزاح كون كت بن انهول في كما: نیں فرایا یہ ازاح ہے ہے جس کے معنی ہی دور کرنا میو کد ہی ہے ادی حق سے دور موجا نا ہے اس لیے اس کانام مزاح رکھ را کیا۔ بعض بزر کوں کی طرف اس قول کی نتبت کی می ہے کہ شی کے بچر شرات ہوتے ہیں مزاح کا شموعداوت ہے بعض بزر کوں نے کما ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>( 1 )</sup> يه روايت يمي بچيل ابواب يس گذر يكل ب

<u> آنخضرت صلی الله علیه وسلم کامزاح</u>: یه صح بے که آنخینرت ملی الله علیه وسلم سے اور آپ کے رفقاء وامحاب سے مزاح معقول ہے الین آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کرنا می نسیں ہے اگروا تعد کوئی مخص اس مزاح پر قادر ہوجو سرکار ددعاكم صلى الله عليه وسلم ب معتول ب دورجس ير آب ك اصحاب كاربندرب تويد فدموم ب اورند فيريسنديده الك ايك درب میں مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جموث کی آمیزش تھی نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے دو سروں کوایذا موتى مونداس مين مبالد تما علك آپ شاده نادرى مزاح فرمايا كرت تين أكركوني قض مزاح كي ان تمام شرائط كو مملي طور پر تيول كرسكا موقوات مزاح كى اجازت ہے۔ كتى جيب بات ہے كہ آدى مزاح كو پيشر منالے اورات موزوش كے مضطے كورير اناے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فعل سے جت گارے اور یہ سمجے کہ میں آپ کی اِتّام کردہا ہوں۔ یہ ایا بی ہے جیے کوئی مخص دن بحر مبیوں کا کمیل تماشا دیکتارہ اور ان کے ساتھ لگا بھرے بحرید دعوی کرتے کے کہ میرا عمل مج ہے اور دلیل یہ ہے کہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موز حضرت عائش کو مبشوں کا کھیل تماشاد کھنے کی اجازت دی عنی - (١) يواستدلال فلط ك يوبات يادرك كه صغيره كناه إصرارت كيره بوجانات اورجائز عمل صغيره بن جانا - اس فغلت بنديرتي عامية - الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزال حضرت الديرية كى اس مدايت كى مدشى من ديكية ومات بن كه بم نے موض کیا: یا رسول الله! آپ ہم سے ول تی فرمات ہیں فرمایا: ال الیکن میں اس میں بھی جن بات ہی کتا ہوں (تذی) عطاء كت بين كد أيك من ف حضرت عبدالله بن عباس مع وجهاكد كيا آخضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بهي فرمات من فرماية بال! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرمایان آپ کا مزاح یہ تعاکد ایک مرتبہ آپ نے اپنی اُدواج مطبرات میں سے حمی کو كرُ اعطاكيا اور فرايا اسے پانو الله كا شكر اواكرو اور اس كا دانس كى طرح وامن ياؤ- (١٠) حضرت الس روابت كرتے ہيں كہ انخفرت ميلي الله عليه وسلم ابن ازواج مطرّات سے دو سرے لوكوں كى بد نبست زياده ول كى فرمايا كرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبتم فرمایا کرتے تھے۔ ( ۳ '۳) موی ہے کہ ایک بوڑھی مورت آپ کی فدمت میں ماضر ہوئی آپ ت اس سے فرمایا کہ بو رُحی مور تیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ مورت یہ س کردونے گی اب نے فرمایا کہ بمی تم اس دوز بورهی نیس ریوگی الله تعالی فرات بیند ( ه ) اِنَّا اَنْسَانُا هُنَّ اَنِّسَانًا هُنَّ اَنْسَانًا هُنَّ اَنْسَانًا هُنَّ اَنْسَانًا هُنَّ اَنْسَانًا هُنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَانِ مِنْسَانًا هُنَّ الْمُنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْ الْمُنْسَانِ مِنْسَانِ مُنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْ الْمِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْ مِنْسَانِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مُنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسَانِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمِ مِنْسَانِ مِنْسُلِمِ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمِ مِنْسُ

ہم نے ان عور توں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔

زيدابن اسلم روايت كرتے بين كر أُمّ أيكن ناى أيك مورت آپ كي خدمت من ما مربوئي اور كينے كى يا رسول الله إميرے شوہر آپ کوملاتے ہیں' آپ نے فرمایا: تیرے شوہروی توہیں جن کی آگھ میں سفیدی ہے؟اس نے عرض کیا بخدا ان کی آگھ میں سنیدی نمیں ہے؟ آپ نے فرایا: نمیں اس کی آگھ میں سنیدی ہے اس نے مرض کیا خدای فتم اس کی آگھ میں سنیدی نہیں ہے ، فرایا: ہر مفض کی آنکہ میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( ١ ) ایک مورت نے مرض کیا: یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا كرين "آب فرايا: من تيري سواري كے ليے اون كا بچه دول كا-وہ كينے كل بچه ميرا يوجه كمال أفواسك كا جھے تو اون ديجا آپ نے فرایا کوئی اونٹ ایبائنیں ہو تا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو اوراؤد اور کندی۔ حسن ) یہ تما آپ کامزاح اصاف ستمرا اور پا کیزہ۔ ہر طرح كى كدور تول سے خال - معرت انس روایت كرتے ہیں كہ معرت ابو طلق كے ایک از كا تعاجس كا نام ابو عمير تعا 'اس لے ایک

<sup>(</sup>١) يدروايت پيلے يمي كذر چكى ب- (٢) يجهاس روايت كااصل نيس في- (٣٠٣) يدروايتي كذر چكى إي-

<sup>(</sup> a ) عائل رندي من حعرت حس كى مرسل دواعت ( ٢ ) يد دواعت نيورين بكار الم كتاب العنابد والزاح عي نقل كى ب اور ابن الى الدنيائ مبدة البم الغربي سے مجمد اختلاف كے ساتھ نقل كى ہے۔

منا بال رکی تنی جس سے وہ کمیلا کرنا تا اس جب ابو اللہ کے کم تشریف لے جاتے اس نے سے دریافت کرتے الا عصیر مافعل النغير (اے ابو تمير! ماكيا بوئى) (عارى وسلم) جعرت مائشة دوايت كرتى بين كرين جل بدر من آپ ك ساتھ میں ایک دوز آپ نے بھے سے فرمایا اے ماکٹ آؤ دوڑا کی دیکمیں کون آکے لکا ہے۔ یس نے اپنادویہ مضبوط باندھ لیا اور زمن پر ایک نشان لگا کر کمڑی ہوگی ہم دونوں دوڑے " انخفرت صلی الله علیہ وسلم آعے نیل صح اور فرمایا یہ ذی الماز کابدلہ ے نی الجازے واقعے بارے می حصرت عاکمة لے بدالایا کہ ایک موز الخضرت ملی الله عليه وسلم تعریف لاسے میں دی الجاز من من مرب والدر يصابك جزدے كر بيها تا الى الله على ورجزوا كى من في الكار كروا اور ماك كى الى مير یجے دوڑے لین مجھے مکڑنہ سکے ( ) ایک رواعت کے الفاظ یہ بیں کہ پہلی بارجب میں آپ کے ساتھ دوڑی و اے بیل می ليكن جب من فريد مو كل اور بم دونون من دو أمولي قو آب آع كل مع (نسائي ابن ماجه) - معرت عائشة فرما في بين كه أيك دوز سركارددعالم صلى الدعليه وسلم ميرے كريس تے اور سوده بنت دمية بعي موجود تعيل ميں في حروه تاركيا اور آپ كياس لے كر آئى اور سودة الله كما كاماة و كن كليل جمع حريد بهند نسي ب ايل في كما كما كواورد ين تسار مع بر ال دول كل واكن اليس ميں چھوں كى ہي نيس ميں نے بليد ميں سے جربوہ ليا اور ان كے معد پر فل وا " الحضرت ملى الله عليه وسلم ہم دونوں ك ورمیان بیٹے تھے اب اپنایاوں پسلالیا اک سودہ بی محسف بدلد السکیں چانچ انہوں نے بھی بلید بن سے حربرہ لیا اور میرے مند پر ال دیا آپ اس مطرکو دیکہ کر مسکواتے رہے (او مافل ایم بن بکار) دوایت ہے کہ متحاک بن سفیان کالی تنایت برصورت آدی تھے جبوہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے وست مل پیعث کرنے کے لیے عاضر ہوئے و کئے کہ میری دو بویاں ہیں جواس مرخ عورت (معرف عائش ) سے بھی نیادہ خوصورت ہیں اگر آپ محم دیں توان میں سے ایک آپ کے لیے آزاد كردول-يادرب يدواقد ردے كا عم نازل بوتے سے كا كا اعد ماتشدان كى يہات من دى تغير اندول في دريافت كيا کہ تم زیادہ خوبصورت ہویا تمماری دونوں بعوال زیادہ حسین ہیں ، فتحاک نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں آپ حضرت عائشہ کا سوال اور منحاک کا جواب س کر مسکرا دے کول کہ وہ برصورت کے باوجود فود کو حسین کسر ہے تھے۔ ( ۲ ) ملتمہ ابوسلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم حصرت حسن کو اٹی زبان مبارک دکھاو کھا کر بشارہ سے میں اید مظر د کھ کر میندین بدرا افراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بخراص اسے بیوں کو بھی پار نہیں کرنا وہ جوان بھی ہوجاتے ہیں اور ان كرا ومى مى كل آتى ب آب فارشاد فرمايات

من لاير حملايو حم (٣) جو من رم نيس كرااس رمي رم نيس كيا جا آ-

ا المخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی جمیز جا اور فی قرآن کے واقعات معقل ہیں ، خاص طور پر بھی اور موروں کے ساتھ کیونکہ ان کے والے اور موروں کے ساتھ کیونکہ ان کے ول کزور ہوتے ہیں افیسی ہے جب کا مقدر ان کے شعف کا علاج تھا نہ کہ محص فوش فعل اور ول گی۔
ایک مرجہ حضرت مہیّب من کھا رہے اور ان کی ایک آتھ میں اکلیف تھی اب نے ان سے فرایا: مبیب! تم من کھا رہ ہو ایک مرجہ حضرت کہا تھا ہوں ہے کہ انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! میں وو مری داؤسے سے کھا رہا ہوں۔ آب ان کا یہ جواب من کر حال نے کہ آپ کی کھیاں فلا ہر اور کئی (این ماجے سینہ) ۔ روایت ہے خوات این جیرانساری کم معقر کی طرف جانے ان کی کھیاں فلا ہر اور کئی (این ماجے سینہ) ۔ روایت ہے خوات این جیرانساری کم معقر کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل بھے نہیں ملی معرت ماکشہ فردة بدر بی آپ کے جراہ فیس تھی۔ (۲) نیرین بکارنے میداللہ بن حسن سے مرسل نقل کی ہے اور دار تھنی ہے بھی معرت ابو بریرہ سے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ( سن ) ابو سعل کی نیر معرت ابو بریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ( سن ) ابو سعل کی دایت بھی اس معمون پر معمل ہے۔ اس معمون پر معمل ہے۔

والے راستے پر بنو کعب کی کھ خوا تین کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے المعرف مل الله علید وسلم اد مرسے گذرے تو ان سے دریافت كاكمة تم يمال كول ينفي موسة مو انهول في موالينظ مرا المنظر مرفي بها النا موراول عداس كم في روا دا مول جب آب والي تعريف لائ تب مي و معالى اس جكم موجود على آپ فرايا: اے ابو مبدالله إليا تمارے اون في مرحى نس چھوڑی وات کتے ہیں کہ من خاموش ما اور شرم سے پائی ان والد کے اور جب بھی میں آپ کود کھتا شرم کی وجدے راست بدل دیتا ' پھر میں مدیند منورہ میں ماضر ہو کر مفرف بداسلام ہوا 'ایک دوز میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا 'استے میں آپ تشريف لے آئے من الذكو طول ديا عال آپ ميرے قريب تشريف البية اور فروي مازكو طول ندود من تهارا معظر مول نمازے فارغ ہوا تو آپ نے جمع سے فرمایا: اے ابو مبراللہ اکیا تہمارے اونٹ نے سرتھی نہیں چموڑی۔ آپ کی زبان سے یہ ارشادين كرين خاموش رما اورجه برندامت اتى نطاط قالب آئى كديس آب كود كوكر حسب سابق راوفزار اعتياد كرف كاناكد آپ کی نظر محد پرند پڑے ایک روز آپ سے میرا سامنا اس مال میں مواک آپ کدھے پر سواد سے اور آپ کے دونوں پاؤں ایک جانب رکاب پرد کے ہوئے تے اچے دی کر آپ نے چردی جملہ ارشاد فرایا ہیں نے مرض کیایا رسول اللہ! جب سے مشرف ب اسلام موا موں اونٹ نے سر کئی چموڑ دی ہے آپ نے فرمایا: الله اکبر الله اکبر الله اس فض کوبدایت مطاکر واوی کتے ين كد اللدف السي حن اسلام سے نوازا اور بدايت كى راه د كھلاكى (طبرانى كيير- زيدين اسلم) معملان الانعبارى ايك خوش طبع اور بس کھ آدی سے ایک نالے می شراب ہی با کرتے ہے 'شراب ہی کر کارے جائے قادی انہیں آپ کی فدمت میں لے كرات السي جوت لكات اور محاب مى الت جوتول ب مارك الك بدو كى محافى ناسي بامت كرت موك كما فدا تھے پر لعنت کرے ' آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان محالی کو اعنت سے مع کیا اور فرالا اسے آلی بات نہ کو 'یہ اللہ اور اس کے رسول سے مجت كريا ہے ان كى مبت كايد عالم قاكر ميند موزه كو بازالدون من جب بحى كوئى جزيك كے الى الى الى كوئ خوانچد فروش ان کی طرف تکل آیا تو وہ آپ کے لیے معمور خریدتے اور یہ کد کر چش خدمت کرتے کدیا رسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے بدیہ ہے اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیوں کے تقاضے کے لیے آنا واسے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض كرت يا رسول الله فلال جرى قيت ديد ديجة آب فرات بمئ ده جزاة تمية بمين بديري عن موض كرية اس دت ميرب إس. پے نیں سے اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضرور تاول فرائی۔ آپ مسرا کر قبت اوا فرادیے ہرمال اس طرح کی خوش بغليال مباح بي - ليكن الناريدادمت كمنا فراس

گیار ہویں آفت۔ اِستِراء : کی لادان اُڑاتا می پستریدہ عمل سی ہے میں کداس سے دو سروں کو انت ہوتی ہے ، باری تعالی کا آرشاد ہے:

يَّا يُهُا لِلَّذِينَ الْمُنْوُ الَّا يُسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْر آمِنُهُم وَلا دِسَاءً مِنُ نِسَاءِعَسَى أَنُ يَكُنُّ حَيْر أَمِّنُهُنَّ (١٣١٦ ١١٠)

اے ایمان والونہ و مردون کو مردوں پر بنتا چاہیے کیا جب ہے کہ جن پر شنتے ہیں) وہ ان (منتے والوں) ہے

(خدا کے زدیک بھر ہوں) اور نہ موروں کو عوروں پہنا جاسے کیا جب ب کہ وہ ان سے بھر مول۔ مشغرك معلى بين الات و تحقير ك اداده م المن ك حيب اس طرن بيان كرناك فن وال كو بني أب متر وال عام ہوسکتاہے اشارے کنائے ہے بھی اور اس کے قبل کی نقل کرتے ہی۔ اگر ہی پہنے ہو لو پہ غیبت ہے اور سامنے ہو لو منظروا منزاء باکرچہ یہ غیب نہیں ہے ملکن غیبت ہے کمی طرح کم بھی نہیں ہے ، معرت عاکد ان ان ہن کہ میں ایک آدی کی نقل آثاری تو انخضرت صلی اللہ علیاد سلم نے ارشاد فرمایات

واللسااحب الى حاكيت انساناولى كناو كذار اور اور الري

الله کا تم چھے یہ پند نہیں کہ میں کی انسان کی نقل اُ تاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی اس آیت کی تغییریں فرایا ہے کہ صغیوے مراد مؤمن کے مسفور تبتم اور کیبرہ سے مراد مشفور قبتہہ ہے۔ یَا وَیُلْتَنَا مَا لِهِذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِر صَغِیرَ قَوَلَاکِبِیرَ قَالِلَا اَحْصَاهَا (پ10/10 آیت 84)

ہائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا کناہ چھوڑا نہ بدا کناہ (چھوڑا)۔

حضرت مبداللہ ابن عباس کی اس تغیرے معلوم ہوا کہ مؤمن کا زاق اواس کے کسی عیب ولقص پر ہنتا گناہ میں وافل ہے عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو نصیحت فرماتے شناہے جو کسی فض کو رسم خارج ہونے کی آواز پر ہنتے تھے 'آپ نے فرمایا تھا۔

علاميضحكاحدكمممايفعل (عارى وملم)

تم اس بات ركول بشته موجس مين خود جللا مو-

ایک روایت میں ان او کوں کے انجام کی اطلاح دی گئی ہے جو دنیا میں او کوں کا غداق اواتے ہیں۔

ان المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئي بكريه وغمه فاذا جاءاغلق دونه تمليفتح لهباب آخر 'فيقال لهه هلم هلم فيجيئي بكريه وعفه فاذا تاه اغلق دونه 'فما يزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابي الدنيا عن الحسن

موسلام) لوگوں کامغراق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا'اور ان سے کما جائے گا آؤ' جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں کے دروازہ بند کردیا جائے گا۔ پھردوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ'وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے' اور دروازہ بند کردیا جائے'اس طرح ہو آ رہے گا ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کما جائے گا آؤ آؤ ۔ سبئے سم در

تووه آئيس مے نہيں۔

حضرت معاذین جبل سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کایدارشاد نقل کرتے ہیں:-من عیر اخدا عبد نداب مندلہ یمت حنثی یعمله (تندی) جو مخص این بھائی کوایسے محتاور عار دلائے گاجس سے اس لے توبہ کرلی ہوتو دہ (عار دلائے والا) اس محتاو

میں جالا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ ان سب روایات کا ماحکل ہی ہے کہ دو سموں کی اہات و تحقیر کرنا اور ان کا نہ ان اُڑا تا جائز نہیں آیت کریہ میں اس کی وجہ بھی بیان کردی گئی کہ تم جن لوگوں پر چتے ہو 'اور انہیں پُرا سکتے ہو ہو سکا ہے وہ تم ہے اجھے ہوں 'کسی پہنستا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کو اُؤیت ہوتی ہو 'لیکن اگر کوئی فضی اپنے اوپر چنے ہے خوش ہوتا ہوتو یہ مزاح میں وافل ہے' مزاح کی تفسیل کرشتہ صفیات میں کی جانچل ہے' یہاں صرف انتا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ اِستزار حرام و ممنوع ہے جس سے کسی کو افقت ہوتی ہو' شاہ کسی کی زبان ہے محفظو کے دور ان کوئی فلا جملہ یا فقط لکل جائے اس پر ہنستا' یا کسی کے لیے کی نقل آبارنا' یا کسی ہد خط آدی ہے کمناکہ کہ تم کتاا چھالکھتے ہو'کی دراز قامت اپنہ قدر 'موسلے' پاحدود چرا کھیا اوی پر نسنا' یا کسی کے نقصان پر نسنا' اس طرح کے اِستہزاء و مشخّرے مع کما کما ہے۔

بار ہویں گفت۔ اُفشائے راز : کسی کاراز ظاہر کرنا ہی معہ کیونگہ اس میں بھی ایذا ہوتی ہے اور دوستوں اور شِناساؤں ی حق تلنی ہوتی ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاویے ہے۔

اذا حدث الرجل الحديث مالتفت فهي امانقرابوداود وري ماير) جب آدى كوئى بات كادر جلا جائة ويدانات م

ايك مديث من جد الحديث بينكم المانة (ابن الي الديا- ابن شاب مرساً)

تماری ایس مفتکوامات ہے۔

حضرت حن فراتے ہیں کہ کمی بھاتی کی وہ بات ہے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کرویتا ہی خیات ہے موی ہے کہ حضرت معاویہ منے ولید بن عتب ہے کوئی بات کی 'انہوں نے اپنے والد کے پاس جاکر کھا آباجان! امیرالمؤمنین نے بھے ہے ایک بات کی ہواں مت کو میرے خیال میں جو بات بھے ہے ہی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹے! امیرالمؤمنین کی بات بھے ہیاں مت کو اس لیے کہ جب تک آدمی راز چھپائے رہتا ہے وہ اس کے افقیار میں رہتا ہے 'اور جب ظاہر کردیتا ہے وو سرے کے قابو میں چلا جا آب ولید نے کہا: کیا باپ اور بیٹے کے در میان بھی می بات ہے 'انہوں نے جواب دیا آگر چہ باپ اور بیٹے کے در میان ایس جا آب ولید نے کہا جو اس دیا آگر چہ باپ اور بیٹے کے در میان افتائے راز پر کھل ولید کتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ہے اس واقعے کا بات نہیں ہے آبم میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان افضائے راز پر کھل ولید کتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ہے 'اور کرکیا انہوں نے بھے سے فرایا: تیرے باپ نے تھے خطاء کی فلای ہے آزاد کردیا ہے۔ سرحال کی کا راز طاہر کرنا خیات ہے 'اور کی کھلے تھے ہیں 'دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہے گئی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کائب التحب میں بت

تير بوس آفت جمّو ٹاوعدہ: جانا چاہئے كه زبان دعده كر من سبقت كرتى ب كربعض اوقات نفس زبان كے وعد كاپاس نہيں ركھتا اور اسے وفاكرنے پر آمادہ نہيں ہوتا اس صورت ميں وعده خلافی ہوتى ہے۔ يہ امريفاق كى علامت ہے اللہ تعالى كارشادہ نہ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُو اَلُو فُو اَبِالْعُقُودِ (بلارہ آستا) اے ايمان والوجد كو پوراكد۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ و تملم نے وعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے' (۱) جس طرح علیہ واپس نیں لیا جا آباس طرح وعدہ کرے اس کے خلاف کرنامجی مجے نہیں ہے' ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ الوائی مثل اللدین اوافضل (ابن ابی الدنیا 'ابو منصور دیلی)

وعدہ کرنا قرض دینے کر ایریاس افضل ہے دوہ دیدے کے بیٹے ہو میں ایک جس اپنے ہوئی ہے کہ دوہ دیدے کے اللہ تعالی نے قرآن پاک جس اپنے بیٹے ہو میں اپنے بیٹے ہو میں اپنے ہوئی ہوئی ہے کہ دوہ دیدے کے بیس عظمے کا دعدہ کیا تھا، لیکن دہ فخص بھول کیا، جب کہ انہیں دعدہ یا دورہ اس فخص کی تعدہ کیا تھا، لیکن دہ فخص کے معرف کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن دعدہ یا درہا اور دہ اس فخص کی تدری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں عظمی دفات کا دفت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ قریش کے ایک فخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں سے نم کواہ رہو کے بیم دخس منامندی طاہر بھی کردی تھی، بخدا میں آئی نفاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے تم کواہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس فخص سے کردی۔ عبداللہ بن ابی المخنساء کتے ہیں کہ میں نے قبل اَز نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس کی پچھ قیت میرے ذمہ باتی رہ تی تھی میں نے آپ سے دعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں اللہ علیہ دسلم سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس کی پچھ قیت میرے ذمہ باتی رہ تی تھی میں نے آپ سے دعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں اللہ علیہ دسلم سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس کی پچھ قیت میرے ذمہ باتی رہ تی تھی میں نے آپ سے دعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں اللہ علیہ دسلم سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس کی پچھ قیت میرے ذمہ باتی رہ تی تھی میں نے آپ سے دعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں

( ۱ ) یہ روایت طرانی نے اوسط میں قبات بن الحیم ہے ابو قیم نے ملیہ میں ابن مسعود سے ابن آبی الدنیا نے کتاب المحت اور خرا کلی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلا نقل کی ہے۔ میں باتی رقم لے کر آتا ہوں کین میں اس دن بھول کیا و مرے دن بھی جھے اس کا خیال نہ آیا تیرے دن وہاں پھچا تو آپ اس جگہ موجود ہے بھے دیکو کر آپ نے قرابا بھائی! تم نے تو ہمیں مشقت میں وال دیا میں تین دن سے یہاں تعمارے انتظار میں ہوں ابوداؤد) ایراہیم ابن اُوہم سے کسی محض نے پوچھا اگر کوئی فض کسی سے طفے کا وعدہ کر نے اور اس کا وقت بھی مقرر کردے بھروہ فض نہ آئے تو اس کا بھتی دیر انتظار کیا جائے "آپ نے قرابا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے معظر رہے آئے مشرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے (۱) حضرت میراللہ ابن مسعود جب کسی سے وعدہ کرتے انشاء اللہ طبیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے وعدہ کا پخشہ ارادہ بھی ہو تو ایفا کرنا ضوری ہے 'الا یک کوئی فذر پیش آجائے۔ مشرور کتے ۔ بھی بھر بھی ہو تو بھائی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا۔ ثالات من کن فیدہ فہو منافق و ان صام و صلی وزعم اندمسلم افا حدث کذب و

افاوعداخلف وافاائتمن خان (بخاری وسلم)
ہن ہاتیں جس میں بول وہ منافق ہے اگرچہ وہ دوزے رکے نماز پڑھے اور یہ دخوی کرے کہ میں سلمان موں ایک یہ کہ بیں سلمان موں ایک یہ کہ جب بات کرے قر جموث ہوئے وحدہ کرے قر ہوائد کرے اس کے پاس امانت رکھوائی

مائے توخیانت کرے

حرت مبرالله ابن مرسرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم سے یہ دوایت اقل کرتے ہیں۔
اربع من کن فید کان منافقا و من کانت خلق من النفاق حنی یدعها افاحدث
کنب وافاو عدا خلف وافاعاهد غدر وافا خاصم فجر ( بخاری و سلم)
جس فخص میں چار ہاتیں ہوں وہ منافق کا بل ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک ہواس میں ای قدر
ففاق ہوگا ہماں تک کہ وہ اس ترک کردے ایک یہ کہ جب بات کے توجمون ہولے وعدہ کرے تو ظان

كرے عدكرے و فريب دے ، جھڑاكرے و كاليال دے۔

سے معد سے و میداس فض کے لیے جو دعدہ کرنے ہادہ دیورانہ کرنے کی نیت رکھا ہو جمرجس فض کی ہے نیت ہو کہ وہ وعدہ ہورا

کرے گا پھر کوئی عُذر مانع بن جائے اور وہ وعدہ ہورانہ کرنے تو اس وعید بین وافل جیں ہوگا اورائے متاق نہیں کما جائے گا،

اگرچہ صورت بیفان ہی کہ یہ اس لیے جس طرح اصل بیفان ہے بچنا ضوری ہے ای طرح بیفان کی صورت اوراس کے

شانبے ہے احراز کرتا ہی ضوری ہے کسی ضورت کے بغیر اپنے نفس کو دعدہ وفانہ کرنے کے سلیط بیں معذور نہ ہمتا چاہیے۔

روایت ہے کہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ایو اکسٹم این السیان ہے ایک فلام جائی فلام صفا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس دوران آپ کے

پاس تین فلام لائے گئے آپ نے وو فلام کسی کو صفا کردئے آپ فلام جائی دہ کیا 'اسے بی معزور فلام ایک فلام کی درخوات

لے کر آئیں اور کھنے گئیں کہ کیا آپ بھرے ہا تھوں پر پیل کے نشاخت نہیں دکھ رہے ہیں 'آپ کو ایوا لیٹم ہے کیا ہوا وعدہ یا درخوات

ہیں آپ ہے صورت فاطر سے فرایا: اگر میں تعہیں فلام دے ووں تو یہ ایوا لیٹم کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی 'چانچہ آپ نے وعدہ بوراکیا' اور معزت فاطر مولیا تی قریت اوران کے شعف و ضورت کے باوجود نظرانواز قربایا۔(۲) ایک دوایت میں ہے کہ خروۃ وراکیا' اور معزت فاطر مولی اللہ ایک مولی ہو تھا ہو ایک دوراکیا' اور معزت فاطر مولی اللہ ایک می ہو جمرانی اوران کے شعف و ضورت کے فربایا تو می کھتے فربایا تھی کہتے 'بہت جمران کی جو جمراول ہو ہو تو ہی مورت تھی جس نے مولی علیہ السلام کو معزت ہوست مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں میں میں مورت مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں میں میں علیہ السلام کو معزت ہوست میں علیہ مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں مورت مولی علیہ السلام کو معزت ہوست مولی عید آپ نے ارسان کی مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں میں مورت مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں میں مورت مولی علیہ السلام کو معزت ہوست مولی علیہ السلام کو معزت ہوست مولی علیہ السلام کو معزت ہوست میں مورت مولی علیہ کی مولی علیہ کی مولی کو میں مولی علیہ مولی علیہ مولی علیہ کو میں مولیہ کی مولیہ کی مولی کو میں مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولی کو میں مولیہ کی مولیہ کو مولیہ کی مولیہ کو مولیہ کی مول

( ۱ )اس روایت کی کوئی اصل مجھے نیس لی۔ ( ۲ ) ابو الشیم کا قصد ترزی کے حوالے سے کتاب الاکل میں گذرچکا ہے لیکن اس میں مطرت فاطمہ کا ذکر نیس ہے۔

السلام کی بڑیوں کا چا ہتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانکا تھا کہ میں جوالان میں اللہ اللہ میں ساتھ جنب میں داخل ہوں 'لوگوں نے اس فض کے سوال کو اتا حقیراور معولی سمجماکہ آئی بھیٹن اور جو اسٹ کا ملاست من کی اور بہ واقعہ ضرب المثل ك حيثيت المتياد كركيا چناني كما جائك

اشحمن صاحب الشمانين والراعي (ابن حان ماكم المروي أتى جينول اوران كے چواہے كمالك سے زيادہ بخيل

رسول اکرم صلے الله عليه وسلم نے وعدہ خلافی كى تعریف بھی بيان فرادى ہے ارشاد مين ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيتمان يفي (ايواكد تقي نيداين رقم)

دعدہ خلافی سے خیر ہے کہ آدی دعدہ کرے ادر اس کی حیت یہ ہو کہ وہ دعدہ ہورا کرے گا۔

يدايت ان الفاظ من محى معول ب

اذاوعدالرجل اخاموفی نیتمان یفی فلم یجدفلااتم علیه جب آدی کی سے دعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وووعدہ وقا کرے اور کی وجہ سے وقانہ کر سے تواسی

جود ہویں آفت۔ جھوٹ بولنا اور فتم کھانا: بر بھی بدتری میساور مقیم محاج انها میل بین واسلا کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم ملى الله عليه وسلم كي وفات كم بعد معرت ابو بكر صديق كو تقرير كرت موسة منا المول في فرمايا كه جرت كم يهله سأل الخضرت صلی الله علیه وسلم مارے ورمیان ای جگه قیام فراجے جان میں کمڑا ہوں۔ اتا کمه کر معرت ابو برا دو لے محریہ صعفيان فرمائي

اياكم والكنب فانمع الفجور وهمافي النار وعليكم الصدق فانمع البرو همافي الجنة (ابن اجد آلال)

جموث سے بچواس کے کہ وہ بد کاری کے ساتھ ہے اور جموث وبد کاری دونوں جنم میں ہیں انتہا استیار کرو

اس لیے کدید نیل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جند میں ہیں۔

الوالمامة روايت كرتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انالكنبهابمن ابواب النفاق (ابن مي)

جموث فنال كدروالدل بس ايك ورواله ب حعرت حسن فراتے ہیں کہ فاہروباطن ول وصل اور مرفل و تعرب کے اختلاف کوفنان کتے ہیں اور اس اختلاف و بفاق ک

بنیاد جموث برجوتی ہے 'ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے

كبرت خيانةان تحسناخ أكحديثا ولكبهم صدق وانت لعبه كاذب رعاري في الأدب المفرد الوداؤد مغيان بن اسيد)

بین خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی الی بات کے جے وہ کی سمعتا مو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے

عفرت مبدالله ابن مسعود مركاردوعالم ملى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرح بين مسعود مركاردوعالم ملى الله عليه وسلم كاليدال الله كذابا (بخارى ومسلم) لا ين الى العبديكذب ويتحرى الكذب حثى يكتب عندالله كذابا (بخارى ومسلم) بندہ بیشہ جموث بولائے اور جموث کی جبتو میں رہتاہے یمال تک کہ اللہ کے زویک جمونا لکما جا آ ہے۔

ایک مرجبه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بمری کی خرید و فروعت میں مشخول تے ان میں ے ایک منم کما کر کم رہا تھا کہ میں اس قیت پر فروفت نہیں کوں گا دو سرا تم کما کر کتا تھا کہ میں اس قیت پر نہیں خریدوں گا'اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بھری خریدل ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر کناه اور كاره ب (١) دايد روايت يس جموث كي يرسزابيان كي على ب

الكنب ينقص الرزق (٧) مموث مرزق مم موتام

اك مرتبر آپ نارشاد فرمايا التجار هم الفجار (تاجرى فاجر موتين) محابد في عرض كيا: يا رسول الله! تاجرون كو فاجركيون فرايا ميانميا الله في كوطال نسي كياب، آب في فرايا:

نعمولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكنبون (احم عام يسق-عدالة على بن شبل)

ہاں! لیکن ما جر (جمو فے مَلف أَفَعات بين اور كناه كماتے بين أبات كرنے بين توجموث بو لتے بين-

ایک مرحبه ارشاد فرمایا:

ثلاث نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر الهيم المنان يعطيته والمنفق سلعتمبالحلف الفاجر والمسبل ازاره (ملم-ايوزا)

تین آدی ایے ہیں جن سے قیامت کے روزند الله تعالی بات کرے گااورند ان کی طرف دیکھے گاایک وہ جو دے کراحیان جملائے و سراوہ جو تشم کھاکرا پنا مال بیچ تیبرا وہ جو اپنایا جامہ فخوں سے بیچے لٹکائے۔

ارشاد نبوی ہے۔

ماحلف حالف بالله فادخل فيهامثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه الى يومالقيامة (تندى ماكم-مدالشرابن انيس)

كوكى فتم كھانے والا فتم كھاكركوئى بات كے اور اس ميں چقركے برابر جموث) داخل كردے تويد (جموث) اس كول يرقيامت تك ك لي ايك (سياه) داخ بن جائ كا-

حضرت ابوذر فيفاري الخضرت صلى الشعليه وسلم كاميدار شاد نقل كرت إي-

ثلاث يحهم الله رجل كان في قد فنصب نحره حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت اوظعن ورجل كان معه قوم في سفراو سرى فاطالوالسرى حتنى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنآهم الله الناجر أوالبياع الحلاف والفقير المخنال

والبخيل المنان (ام) تين آدميون كوالله تعالى محبوب ركمتا ب-ايك وه مخص جوجك بي اناسيد مان كركم ابوجائي يمال تك كر قتل كرديا جائيا الله اسے اور اس كے ساتھيوں كو فقو دے دو سرا وہ مخص جس كاپردى برا ہوا ہے إيذا دعا مو اوروه اس كے إيذا برمبركر ما مويمال ك كدان وونوں ميں موت يا سفرى وجد سے جدائى واقع موجائے میرا وہ مخص جو سمی سنرمیں قافلے کے ساتھ مواوروہ لوگ انتا جلیں کد ان کے ول میں زمن پرلینے

<sup>(</sup>١) يه روايت ابراللخ ازدي نے كاب الاسام المفرود ميں الح معرى كے حوالے سے نقل كي ہے البينه كي مديث بم نے الحال ابن سمون ميں بحي روايت ك - ( ٢ ) الد مروة كى رواعت الوالشيخ كى كماب طبقات الا مبدا نين عن

ی خواہش پیدا ہو وہ لوگ آتری اور یہ مخص ایک کوشہ میں نماز بڑھنے گے (اور اتن دیر تک پڑھے کہ) اپنے ساتھیوں کو روا گل کے لیے بیدار کرے تین آوموں کو اللہ تعالی بالبند کرتا ہے ایک نوادہ قسمیں کمانے والا تاجر وسرامکلرفقیر اور تیسرا احسان جانے والا بخیل-

ان مضامین بر معتمل محد روایات حسب زیل مین-

قال ويل للذي يحدث فيكنب ليضحكبه القوم ويل له ويل له (ايوداؤد من كن الله من أبيه من جنم)

فرمایا: اس مخص کے لیے ہلاکت ہوجو لوگوں کو ہسانے کے لیے جموث ہوئے اس کے لیے ہلاکت ہو اس

کے لیے برمادی مو۔

قال: رأیت کان رجلا جاءنی فقال ای قم فقمت معه فاذا انا پر جلین احدهما قائم والاخر حالس بید القائم کلوب من حدید یلقمه فی شدق الجالس فی جنبه فیلقمه الجانب الاخر فی حده فاذا مده رجع الاخر کما کان فقلت لذی اقامنی ماهنافقال هذا رجل کذاب یعنب فی قبر والقیام تر عاری سرقی حدیث ا

فی عبر الی یہ اس کے ماتھ جل برا است فرایا: یمن کے دیا جا اور جو ہے کئے لگا چاو میں اس کے ساتھ جل برا است فرایا: یمن نے دو آدمیوں کو دیکھا ان میں ہے ایک کوا ہوا تھا اور دو سرا بیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوئے فض کے باتھ میں لوہ کا ایک کرز ہے جے دہ بیٹھے ہوئے فیض کے باتھ میں وال کراتا چرا ہے کہ دہ اس کے باتھ میں لوہ کا ایک کرز ہے جے دہ بیٹھے ہوئے فیض کے باتھ میں وال کراتا چرا ہے کہ دہ اس کے

کاند موں تک آجاتی ہے پراس کرز کو تھنے لیتا ہے اور باچہ کی دو سری جانب میں وال کراہای کرتا ہے 'جب
ووا سے تعنیجتا ہے تو پہلی باچہ اپنی اصل حالت پر آجاتی ہے 'میں لے اس مخص سے جس کے مجھے چلنے کے لیے
کما تھا ہوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کما یہ جمونا مخص ہے اسے قیامت تک قبر میں اس طرح مذاب دیا جاتا رہے

مبراللہ ابن جراد کتے ہیں کہ میں نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مؤمن زنا کرتا ہے؟ فرمایا ہال مجمی ایسا مجمی ہوجا تا ہے میں نے پوچھاکیا وہ جموٹ بول ہے؟ فرایا انہیں آئی ہے ہیں آئی ہے ہیں تاہد ہوت ملاوت فرمائی۔

إِنْمَا يَفْتُرِى الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ الْأَيْلِ اللَّهِ (١٠٠١ أي ١٠٠٠) بس جون افزاء كرر وال وكي لوك بس جوالد تعالى كم العول إلكان نس د كف

حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکاردوعالم صلّی الله علیہ وسلم کو بیدوعا فرماتے ہوئے سا ہے۔ تم الرف آپ آپ آپ آپ سر 10 تر 11 تر آپ سر 10 تر 11 تر 11

اللهُمَّطِهِرْ قَلْهِي مِنَ النِّفَاقِ وَفَرْحِيْ مِنَ الزِّنَا وَلِسَانِي مِنَ الْكِنْبِ () ) قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر الهيم ولا يزكيهم ولهم عناب اليم شيخزان

وملك كناب وعائل مستكبر (سلم الدارية)

اے اللہ! میرے ول کو نفاق سے میری شرمگاہ کو زناسے اور میری زبان کو جموت سے پاک کر۔ فربایا: تمن آوی ایسے بیں جن سے نداللہ تعالی بات کرے گا اندان کی طرف دیکھے گا اور ندان کوپاک کرے گا ایک زنا

كرف والابو زهاده مراجموت بولن والابادشاه اور تيسرا مكلم فقير

عبدالله ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز ہی اگرم ملی الله علیہ وسلم ہمارے کمر تشریف لائے میں اس وقت چموٹا تھا اس لیے کھیلئے چلا کیا' میری والعہ نے کما اے عبداللہ ! بمان آؤ میں بھے ایک پیزووں کی' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہت کیا تم کیا جبور' قرمایا: اگرتم ایسانہ کرتیں او تهمارے نامة اعمال میں ایک جموت لکھا جا یا۔ (ابوداؤر) چیزونا جاہتی تعیس 'انہوں نے مرض کیا: مجبور' قرمایا: اگرتم ایسانہ کرتیں او تهمارے نامة اعمال میں ایک جموت لکھا جا یا۔ (ابوداؤر)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعد هذا الحصى لقسمتهابينكم ثملا تجدوني بخيلا ولاكذاب اولاجبانا (ملم)

رسول الله ملى الله عليه وسلم في قربايا: أكر ألله تعالى جهد ان تحربول كر برابر نعتيل مطا قربات ويمل وه

سب تم لوگول مين تقسيم كروالول كرتم جمي نه بخيل ياؤك نه جمونا اورنه بُرول-

ایک مرتبہ آپ کیے لگاتے ہوئے تھے اس مالت میں یہ آرشاد فرمایا کیا میں حہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کیرہ گناہوں میں ہی بدے اس کا اس کے بعد آپ نے فرمایا: جموث بھی کیرا پ سیدھے ہوکر بیٹے مجھے اور ارشاد فرمایا: جموث بھی کیرہ گناہوں میں بدا گناہ ہوئے کے اور ارشاد فرمایا: جموث بھی کیرہ کی کی اس کے بدا کا بدا کی مسلم الدیکھ کا میں میں میں بدا گناہوں میں بدا کر ب

حضرت عبداللدابن عرروايت كستين كم سركارووعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

ان العبد اليكنب لكنب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (تنن) بده جموث إلى عن دريا ما الب

حضرت الس راوى بين كه سركاردو عالم ملى الله عليه وسلم في قرمايات

تقبلوا الى بست اتقبل ككم بالجن فقالوا ومامن قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا التمن فلا يخن وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معرد كما كم والمعارم الافلاق)

ميرى چه باتل مان او مين جماد مسلم جنت كافت دراول كا معابد في مرض كيا: ده چه باتل كيابين فرمايا: جب بات كو تو جموث ند يولو وهد كرد تو ظاف ند كرد امانت بي خيانت ند كرد كابي نجى ركو ابى شرمكابول كي هاهت كرد ادر با تمول كو (ايزاسية) دوكو.

وقال ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكنب ولما نشوقه فالغضب واماكحله فالنور المرائ المعمد الرج

اور فرایا: شیطان کے لیے ایک معدا ایک مجی اور ایک فرشوب اس ی چنی جموث ب اس ی خرشبو فصر ب اور اس کامرمد فری بیست

ایک روز حضرت مرائے خطیدویا اور قربایا کدجس جگستیں می گفترا ہوا ہوں ای جگہ کھڑے ہو کر سرکارود عالم صلی اللہ علیه وسلم بے جمیں یہ تعیمت فرمائی متی ند

احسنواالی اصحابی تم اللین یلوند می مینشواالکذب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولمیست خلف ویشه و امینششهد (تدی نمائی این می میرے امحاب کے ساتھ اچمائی گرمون میل جائے میرے امحاب کے ساتھ اچمائی کر المیران اور کے ساتھ ہوان کے بعد ہیں۔ میرمون میل جائے گایماں تک کہ ایک محص ملف لے گا مالا تکہ اس سے ملف نیس لیا جائے گا کوائی دے گا مالا تکہ اس سے کوائی دا گی جائے گی۔ وقال: من حلنت عنى بحديث وهويرى انه كنب فهوا حدالكانبين (مسلم-سرة بن بعديه)
ادر فرايا يو فض بحد كل مديث بوان كراد جانا بوكه جميد به قوده بمولون بن ايك بوقال: من حلف على يمين ما تم ليقتطع بها مال المرى مسلم بغير حق لقى
الله عز و جل و هو عليه غضبان (بخارى ومسلم- ابن مسحة)
ادر فرايا يو فض كى مسلمان كا بال ناحى بشيال كي كناه يهم كمائده بارى تعالى ساس مالت
من ملى كاكروه اس سے ناراض بول كے۔

روایت ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کواہ ی کوائ تول کرنے سے الکار کردیا تھا جس نے ایک بات جموثی کی تقی (ابن ابی الدنیا فی استمت موٹی ابن شینی ایک روایت جس ہے۔

كل خصلة يطبع اويطوى عليها المسلم الألخيانة والكنبرا)

ملان کی طبیعت میں خانت اور جموث کے علاوہ برخسلت ہو سکتی ہے۔

حضرت ما تشرا روایت کرتی ہیں کہ انخضرت ملی اللہ طیہ وسلم کو جموث سے زیادہ کوتی مادت تا پند فیس متی 'چنا نچہ آپ کو آگر کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہو جا آگر وہ دروغ کو ہے تو آپ کے دل میں کدورت بیٹہ جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ ہو آ جب تک یہ معلوم نہ ہو جا آگر اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نے سمرے سے قب فیس کرلی ہے۔ (مند احمر) معفرت موک ملیہ السلام نے اللہ تعالی سے مرض کیا اس پروردگار آ تیرے بیندوں پر عمل کے اخبار سے کون اچھا ہے؟ جو اب آیا وہ بیند جس کی ذبان جموٹ نہ بولتی ہو 'جس کے دل میں بدکاری کا خیال نہ آ تا ہو 'اور جس کی شرمگاہ زنا میں جنلا نہ ہوتی ہو۔ حضرت افتمان نے اپنے بینے کو قسمت کی کہ جموث میں بولتا آگر ہے جموث چرا کے کوشت کی طرح لذیذ ہو تا ہے 'لیکن ذرا سے جموث کی برائی منتقل کو ہلاک کردی ہے 'سے آئی کی تعریف میں آخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم سے بیرارشاہ معتمل ہے:

البع اذاكن فيك فلا يضرك مافاتك من اللنيا صلق الحديث وحفظ

الامان وحسن خلق وعفة طعمة (فراعل- مدالله بن من)

اگر جار چن تھے میں موں تو بچے دنیا کی ماصل نہ ہونے دالی چندں سے نقصان دیں ہوگا است منتاری

أمانت كي حفاظت خوش خلق اور لقمة طلال-

صرت معاد روایت کرتے بی کد سرکار دومالم سلی الشرطید و سلم نے مجھے تعیمت فراک :-او صیک بنقوی الله مصدق الحدیث و اداء الامانة والوفاء بالعهد وبذل

الطعام وخفض الحناح (الرهيم في الحلية) مي مج الله عدر في مج يوك المنت اداكر في مديد اكر في كمانا كلاف ادر واضع عن المسلام

ي تقيعت كريا مول-

آجار: صرت علی فرباتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزویک سب سے بدا گناہ جمونی بات ہے اور بدترین ندامت تیامت کے روزی روامت تیامت کے روزی روامت ہوئی ہوٹ ہوئی ہوت ہے ، صفرت عمراین عبدالعور: فرباتے ہیں کہ جب سے میں نے پاجامہ بائد هنا شروع کیا (ایعنی شعور پردا ہوا) بھی جموت نہیں بولا ، صفرت عمراین الخلاب فرباتے ہیں کہ جب تک طلاقات نہیں ہوتی جمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہو تا ہے جس کا عام سب سے اچھا ہو ، اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروہ عام سب سے اچھا ہو ، اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروہ عام سب سے اچھا ہو ، اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروہ علی سب سے اچھا ہو ، اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروہ علی سب سے اچھا ہو ، اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروں ہو تا ہے ہوں اور جب آنیا لیتے ہیں تو بھروں ہو تا ہے ہوں اور جب آنیا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں کہ بھروں ہو تا ہو تا

( 1 ) ہے روایت این الی شید نے اپنے مصنف میں ابوابامہ سے این عدی نے اپنے مقدمہ کال میں سعد این آئی وقاص" این مراور ابوابام سے نقل کی ہے۔ این ابی الدنیا نے بھی کام السمت میں سعدسے مرفع وموقف دونوں طرح مخزیج کی ہے۔

اچھامعلوم ہو آ ہے جو صدق وامانت میں سب سے آ ہے ہو۔ میمون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹما ہوا ایک عط لکھ رہاتھا، اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رُک گیا، اے لکھتا ہوں تو عط عمدہ ہوجا آ ہے لیکن جموب سے وامن نہیں بچاپا آ، میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کروں اور وہ لفظ لکھوں جو صدافت کا آئینہ وار ہوائی دفت کھر کی طرف سے آواز آئی۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ المنوُ إِبِالْقَولِ الثَّامِتِ فِي الْكَثَيَّوةِ التُنْيَا وَفِي الْاحِرةِ (ب١٨ اس ٢٢) الله تعالى الله تعالى

شعبی کتے ہیں جھے نہیں معلوم جموت اور بھی ہیں ہے کون دونہ خی زیادہ کرائی تک لے جائے گا ابن الہماک کتے ہیں کہ میرے خیال میں جھے جموت نہ بولئے میں کوئی قاب نہیں طے گا گیاں کہ میں دنیا کی حیت اور فیرت کی فاطر جموث نہیں ہوتا۔
خالد ابن صبح ہے کی نے پوچھا کیا ایک جموث بولئے والے کو بھی کالوب (جموٹا) کما جائے گا انہوں نے جواب دوا ہاں وہ بھی جموٹا
تی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پرمعا ہے کہ واصلا کا وصلا اس کے عمل کی ترازو میں رکھا جائے گا اگر وہ
اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خرورنہ واصلا کے ہونے آگ کی قبنی سے کانے جائیں ہے؛ جب بھی کشیں می دو سرے پیدا
ہوجا کیں گئے میں نے مطابق ہوا تو خرورنہ واصلا کے ہونے آگ کی تھی ہوٹ اور کی کھی اور نزاع جاری رہتا ہے 'یماں
ہوجا کیں گئے دو سرے پر عالب آجا آ ہے اور آ ہے آئی مملک سے باہر کردتا ہے 'ایک مرتبہ حضرت عمرابن عبد العورز نے واید بن عبد المورز نے والد بن عبد الملک سے کوئی بات کی ولید نے کہا تم جموث کتے ہو عمر نے جواب دیا فداکی تیم جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جموث
بری چزے میں نے جموث نہیں بولا۔

كن مواقع يرجهوث بولنا جائز ي ؛ جانا چاسيد كم جموث الى ذات كى دجه سے حرام نسي بهداس ليے حرام ب كه اس سے خاطب کویا دوسرے کو نقصانی پنچاہے ، سب سے کم درجہ کا نقصان سے کہ دہ ایک ایسی چڑکا احتاد کرلیتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہو تا اور امرواقعی سے جال رو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی حقیقت سے ناواقف رہنے ی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے اس صورت میں جموث کی اجازت ہے اللہ بعض اوقات جموث بولتا واجب ہے میون ابن مران کتے ہیں کہ . بعض مواقع پر جموت بولنا بج بولئے سے بہترے مثال کے طور پر اگر کوئی قض تمی کے پیچے تکوار لے کردو ڑے اے قل کرنا چاہ وہ قل کے خوف سے تمہارے یمال کمی جگہ چھپ جائے اور دو سرا فض تم سے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلال فخص کو کمیس دیکھا ہے 'اس صورت میں کیا تم یہ نہیں کمو مے کہ جھے نہیں معلوم 'تم اسے اس کے چھنے کی جگہ سے آگاہ نہیں کو مے 'الیا كناتم پرواجب موكا-اس كى تفسيل يد ب كه كلام مقاصد كوسيل كي حيثيت ركمتا ب أكر كني اجمع مقدد تك بنها جموث اور یج دونول ذریعوں سے ممکن ہوتو جموث بولنا حرام ہے اور اگر مرف جموث ہی کے ذریعہ ممکن ہوتو جموث بولنامباح ہے اگر وہ مقصدمباح ہو اور واجب ہے اگر وہ مقصدواجب ہو 'چنانچہ مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اس لیے اگر یج بولنے سے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جموے بولتا واجب ہے ای ظمر جاکر جگ میں دو مخصوں کے درمیان مسلح کرائے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جموث کے بغیر جارہ نہ ہو توجموث بولنا مباح ہے الیکن اس سے بھی حتی الامكان بچنا چاہیے کو لکہ بعض اوقات آدی کی زیان ضوری جموت سے تجاوز کرکے غیر ضوری جموت تک تجاوز کرجاتی ہے۔اس صورت من جموت مرف اس مد تک جائز ہوگا جال اس کی ضورت می اورجوبات ضورت سے ذائد عمی وہ حرام ہوگ۔ استفاء پر بد روایات دلالت کرتی ہیں حضرت أم كلوم فراتی جی كہ ميں نے الخضرت صلى الله عليه وسلم كوان عن مواقع كے علاوہ مجمي جموث ك اجازت دية موئ نيس سنا ايك دو محصول ك ورميان صلح كرات ك لي و مرب جك من تيرب ميان بدى كى بامي منتكوك دوران (مسلم) ان سے ایک روایت بید منقول ب كد سركار دوعالم صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا: ليس بكناب من اصلح بين اثنين فقال خير الونمي خير ا(عارى وملم)

دو مخصوں کے درمیان اچھی بات کہ کے اور خیر کا ذکر کرے صلی کرائے والا جمو ٹانسیں ہے۔

اساء بنت يزيد كهتي بين كه سركار ددعاكم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايات

كل الكذاب يكتب على ابن آدم الارجل كلب بين مسلمين ليصلح بينهما (احر تنى مخفرا)

انسان کا ہر جموٹ لکھا جاتا ہے لیکن اس مخص کا جموث نہیں لکھا جاتا جو دومسلمانوں کے درمیان مسلح

كرائے كے ليے جموث يولے۔

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معاوں کے درمیان جیز کا می ہوئی یمال تک کہ وہ اور لے ك لي تيار بومع ان يس ايك كى الاقات جو بوكى ومن في اس به كما تم قلال محص بونا جات بو مالا كله وه تہاری تریف کیا کرنا ہے اس میں اے دو سرے فرق سے کی اس طرح دونوں نے صلے کو اس میں سوچا کہ میری كو عش ان دونوں كے درميان ملح مومى ليكن ميں خود جموت بول كرجاه و بماد موكيا ميں نے اس واقع كى اطلاع ني صلى الله طیدوسلم کودی ایسنے فرایانہ

يااباكاهل اصلحبين الناس ولوبالكنب (لمرانى) اے ابر کابل لوگوں کے درمیان ملح کراؤ عواہ جموث ہی بولتارو ۔۔

عطاء بن يباركتے بين كه ايك مخص في مركار دو عالم معلى الله عليه وسلم سے دريافت كياكہ ميں الى يوى سے جموت بول ليا كدر؟ آب في فرايا جموت من خراس بي اس في وجها وعده كرايا كدر؟ آب في فرايا وعده كرف مين كولى مضا كفته وسي

ب- (ابن عبدالبرقي التميد عنوان بن سليم من مطاوبن بيار مرسلا)-

مدعر کا تعد ہے ابن عذرہ التّعلی نام کا ایک منص کوت نے الل کر اتفاادران سے کل کرلیا کر اتفا اس کی اس عادت کا لوگوں میں بواج جا ہوا ، حضرت عرف ک بدیات بہتی تو اقلیں بھی اچھی معلوم فلیں ہوئی جب اے معلوم ہوا کہ حضرت عرفمیری اس عادت سے بغابیں و صفرت زید ابن آرقم کا باتھ کا کراہے کھرالا اور ابنی ہوی سے کسنے لگابیں تھے اللہ ی تشم دے کر ہوجتا موں کیا تو جھے نفرت کرتی ہے اس عورت نے کما تم دے کرمت بوج اس نے امرار کیا مورت نے امراف کیا کہ میں وا تعد تھے دل سے تاپند کرتی ہوں۔ زید ابن آر تم یہ تعکونے رہے کھرید ددنوں معرت مڑکے پاس ایے ابن ابی عذرہ نے مرض كياك آپ سب لوگ محد پريد الوام لكاتے بين كه على الى يويوں پر علم كريا مون اور احيس طلاق دے وجا مون آپ زيد ابن ارقمے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا المول نے پورا واقعہ سنایا مورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی پھوپھی دونوں ما ضربو تیں " آپ نے پوچھا کیا تو تی اپنے شوہرے اسی بات کی ہے اس نے کما میں نے ایما کما ہے "اور اب میں الله تعالی سے توب کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر سے جھے متم دے کریہ بات معلوم کی تھی میں جموث بولنے کی ہمت نہ کرسکی اور سمی بات کمددی کیا میں جموت بول دیا کروں اسے فرایا بال جموث بول دیا کردے تم اگر اسے شو بروں کو پیندنہ کرو تو اس کا اظهمار ند کیا کرد کیوں کہ محری سلامتی میاں ہوی کی عبت میں معصرے لوگوں کو جاہیے کہ وہ اسلام اور احسان سے سامے میں زندگی

نواس ابن معان کانی سے موی ہے کہ سرکاردوعالم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:-مالى اراكم تنها فنون فى الكنب تهافت الفراش فى النّار كل الكنب يكتب علي آبن آدم لا معال الآن يكلب الرجل في العرب فان الحرب خدعه اويكون بين الرجلين شحناء فيصلح بيتهما الويتعلث المراته يرضيها البركر

بن لال في مكارم الاخلاق)

یہ کیا بات ہے کہ میں جموت پر اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہوں جس طرح پروانہ آگ پر کر ہاہے' ابن آدم کے نامہ اعمال میں ہر جموت بیٹی طور پر لکھا جائے گا الآیہ کہ کوئی مخص جگ میں جمود ہوئے۔ اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموٹ بول کر ان میں صلح کرادے' یا اپنی ہوی کو خوش کرنے کے لیے جموت کمہ دے۔

وں مصصبے بوت ہمددے۔ ثوبان فراتے ہیں کہ ہرجموٹ کناہ ہے 'ہاں اگر اس میں کسی مسلمان کافائدہ مضمرہویا اس سے مشرر ڈور ہوتا ہو تو گناہ نہیں ہے ' حضرت علی فرماتے ہیں کوئی جموثی بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بہتر میں یہ سجعتا ہوں کہ جھے آسمان سے پنچے گرا دیا جائے 'البنتہ جنگ میں جموٹ کنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیو تکہ جنگ میں فریب ہوتا ہی ہے۔ بہر مال یہ تین مواقع

ہیں جمال جموث یولنے کی صرح اجازت منقول ہے۔ وہ مواقع بھی اننی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن سے اس کی یا کسی دو سرے کے مجمع مقاصد اور شرق مصالح متعلق ہوں۔ شا اگر کوئی ظالم پکڑلے اور مال کا پتا دریافت کرے تولاطمی ظاہر کرنا جائزے'اس طرح اگر جاکم وہ قد ممالک اس جرم کرمان پر میں جانا جا ہے جس کر کی گیا ہے تا ہے۔ محمد ایک کے طرف اس ماری کا میں

طرح اگر حاکم وقت مما کراس جرم کے بارے میں جانا جاہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی اٹکار کردیا جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من أرتكب شيئا من هذه القائور ات فليستتربستر الله (١) ١ مام ابن من جوفي ان برائول و فل ركمنا ما ميد -

یہ ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظہار کرتا ہمی برائی ہے۔ اس تعمیل سے وابت ہوا کہ آئی جان کال اور آبد کی

حاظت كى فاطرجموت بولنا جائز ب

دو مرول کے مقاصد کے لیے جموث کی مثال یہ ہے کہ کوئی فض کی کاراز جانا جاہے توید کہ دے میں نہیں جانا کا دو فضول مي جموت بول كرمل كراوك يا اين يويول من يه حكمت على ابنائ كه برايك سے بهاياں محبت كا ظمار كرد واهدل من ان کی مجت نیادہ نہ ہو 'یا ہوی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایس جڑ کا وعدہ کرلے جس کا میا کرنا وائزہ مقدرت سے فارج ہو 'یا کسی ایے منس سے جس کے بارے یں یہ یقین ہوکہ وہ مبت کے اظہار اور معتبل میں کمی کو تابی کے امکان سے الکار کے بغیر خش ند مو گاعدر کردے " لیکن کیو تک جموث بری چزے اگر ان مواقع بر چ بولے سے کوئی خرابی لازم آتی مو تو دونوں پرائیوں میں موازنہ کرنا جاہیے 'اگر جموث کی برائی زیادہ ہے تو ج بولتا واجب ہے ج بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموث بولے بعض او قات ددنول امرات مسادی موجاتے ہیں کہ کمی ایک جانب کو ترجی میں وی جاسئ۔اس صورت میں مج بولنا زیادہ برترہ اس لیے کہ جھوٹ کی اہم ضورت کے لیے مباح کیا گیا ہے 'اگر اس ضورت کے اہم ہونے ہی سر ود ہو تو حرمت اپن جکہ باتی رہے گی اور اصل- تحريم- كى طرف روع كما جائے كا-مقامد كے درجات ائتانى دلى بيں بر عض كے ليے ان كااوراك كرنا مكن تنس ب اس لے جان تک ممن مواس سے پہنا ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی ضورت بھی وابستہ موت بھی جموث ترک کردینا جا ہے البت اگر جموث کا تعلق می دومرے کی ضورت سے ہو تواس کے حق کا قاضابیہ ہے کہ جموث بولا جائے ماکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پرلوگ اپنے محضی مفادات کے لیے جموث بولتے ہیں ' ماک زیادہ ہو' جاہ د منصب طے 'اور ان امور میں وسعت ہوجن کا نہ ملنا مجمی معزنس ہے۔ یمال تک کہ بعض مور تی محق اپنی سوتوں کو جلانے کے لیے خاوندی طرف بعض جموثی ہاتیں منسوب کردی يں عالي كر محصاتا ديور بناوا ہے ، محص المال لباس بناكموا ہے ميرے لي المال جزل كرائے يو "برسب باتيں حامين حضرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مورت کو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے یہ موض کرتے ہوئے ساہے کہ میری (١) رواعت كالغاظ بي اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن الجيشي منها فليستنر بستر الله ایک سوت ہے اور میں اس کو جلائے کے لیے یہ کدرتی ہوں کہ جھے خو ہونے قلال قلال چین دیں ہیں ' مالا تک یہ جموث ہو تا ہے ایک سوت ہے اس جموث سے انتصال ہوگا 'آپ نے فرایا :۔

المتشبع بمالم بعط كلابس ثوبي زور (بخارى دملم-ابو كرالعدين) جه كوئي جرسي دى في اوروه يه فام كرك كه في دى في بود جوث كرك بينغ والع جيسا ب-

ایک مدیث میں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس لمواعطيت ولم يعطكان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو قض این غذاوہ ظاہر کرے ہواس نے کھائی نہ ہو اور کے میرے پاس یہ چزے اور اس کے پاس وہ چز نہ ہو کیا یہ کے مجھے قلال چز فی ہے اور وہ چزاہے نہ فی ہو تو وہ قیامت کے روز ایما ہو گا چیے فریب کالباس

چینے والا-ای میں عالم کا وہ فتوی مجی داخل ہے جس کی اسے مختیق نہ ہو 'اور وہ صدیث مجی داخل ہے جس کے متحد ہونے کی تصدیق نہ ہو میں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فعنل اور اپنی برتری کا اظمار ہو یا ہے اس کیے وہ لَا آڈرِیُ (میں نمیں جانیا) کئے میں اپنی توہین مجمعت ہے 'بلا مختیق فتوئی دینا اور صدیث بیان کرنا حرام ہے۔

بی کے ماتھ جمون ہولنے کا تھم ہی وی ہے جو خوروں کے ماتھ ہولنے کا ہے 'اگر پیہ ترفیب وعدے اور جمو نے ڈرادے کے بغیر رہنے نہیں جا یا تو اس سے جمو تا وعدہ کرلیتا یا اس سے جموئی ترفیب دیتا یا جموث موث ڈرا دیتا جا تزہب ہی سے مفات میں ایک مدیث نقل کی ہے جس سے قابت ہو باہ کہ اس طرح کے وعدے اور بسلادی جموث کے دائرے میں آتے ہیں ' سے میں ایک ہیں جا بی جمع ہے ' اور ہماری وضاحت بھی درست ہے ' اس لیے کہ جا تزجموث بھی نامدا ممال میں تھا جائے گا اور اس کا عالم جموث ہی نامدا ممال میں تھا جائے گا اور اس کا عالم جموث ہو گا کہ جموث ہولئے کا مقصد معی قبایا نہیں۔ بسر حال اگر مقصد بھی کی اصلاح ہو تو اس طرح کا جموث مباح ہے۔ لین اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے ' کول کہ بعض او قات نفسانی افراض محرک بن جاتی ہیں ' اور وہ جموث ہولئے ہم مجبوث کی اس لیے یہ دھوٹ ہو تا ہے ' کول کہ بعض او قات نفسانی اور اس کی خواہش کی بخیل مقصود ہوتی ہے ' اس لیے یہ دھوٹ کھا جائے گا اور اس ہر موافذہ ہوگا۔

جموث کھا جائے گا 'اور اس پر موافذہ ہوگا۔

جو فض جمون ہوتا ہے اس کے لیے اجتماد کرنا ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ جس متعمد کے لیے جموٹ بول رہا ہے وہ شرقی نقطۂ نظر سے کچ سے زیادہ اہم ہے یا جس سید ایک پر خطیراور نازک ترین مرحلہ ہے 'بسااد قات انسان کی محمدد عشل کیجے فیعلہ کرنے سے قا میررہ جاتی ہے۔ اس لیے بھر ہی ہے کہ جموٹ ترک کرنے کچ بولئے۔ الآب کہ کسی موقع پر جموث بولنا ہی واجب ہو' شاہید جموٹ بولے بغیرجان نہ بھتی ہو'یا کسی گناہ کے ارتکاب کا اعریشہ ہو۔

ترغیب و تربیب کے لیے احادیث کو ناصیح نہیں : بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معامی کی برائی کو کڑے کے ساتھ خلا ہر کرنے کے اعادیث کو نامج ہے ، وہ یہ سمجھے ہیں کہ مقدود کی سلامتی اور اجمیت کے بیش نظراس کی اجازت ہے ، یہ ایک واضح فلطی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

من كلب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (بخارى ومسلم) جو فض جوير جان يوجد كرجوث كرب اس ابنا مكاند دون على بناليا جاسي-

<sup>(</sup> ۱ ) عصبے روایت ان الفاظ پی فیش کل-

کریم کی بے شار آیات اور لا تعداد روایات اس مرورت کو پورا کرتی ہیں ' بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ میح روایات اتنی بارسی جا پکی ہیں اور بیان کی جا پکی ہیں اور بیان کی جا پکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر باقی نہیں رہا ہے جس کی ضرورت ہے 'لوگوں کی اصلاح کے لیے نئے نئے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے 'یہ ایک لغواور باطل خیال ہے 'اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے بریو کر کوئی دو سری معصیت نہیں ہو سکتی 'دو سروں کو معصیت ہے بچائے کے لیے خود معصیت میں جٹا ہونا نہ مشل کے نزدیک مستحن ہے اور نہ شرع کی نظر میں پندیدہ ۔ دعایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس معصیت سے بچائے۔

کنا ہنتہ بھی جھوٹ نہ پولنا جا سے ، سکف سے منتول ہے کہ کنا ہنتہ جموٹ پولنا کذر کے دائرے میں نہیں آتا ' حضرت مع

كناينة بهى جھوٹ نه بولنا چاہيے : سكف سے منقول ب كه كناينة جموث بولنا كذب كه دائے من نبيس آنا مخرت عرق ے مردی ہے کہ آگر آدی کنا من جموت کہ دے تو جموث سے فی جا تا ہے ، حفرت عبداللہ ابن عباس و فیرو سے بھی اس طرح کے ا توال روایت کے مجے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصوریہ ہے کہ اگر انسان جموث بولنے پر مجبور ہوجائے تواسے کتا بدتہ جموث بول دینا چاہیے آگرید کناید کفایت کرجائے۔ آگر ضرورت اور مجبوری ند موقوند صراحت جائزے اور ند کناید۔ تاہم کناید میں زمی ہے۔ کنامہ کی مثال میہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زیاد کے پاس محے 'اس نے پوچھا استے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض كا بماند كيا اور كينے لكے جب سے ميں آپ كے پاس سے كيا مول كوٹ بھى نيس لى الآيد كد اللہ في جا ا موكد ميس كوث لوں۔ ابراہیم ابن اوہم فراتے ہیں کہ اگر کوئی مجنس تمارے والے سے کوئی فلد بات کے اور تم اس کی محقیب نہ کرنا چاہو تو پی كروان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى الشرفاقات عربي من قاس ملط من كما) يا (الله جانتا ہے میں نے اس ملط میں پھی نہیں کیا) اس صورت میں حرف آسامع کے زویک تھی کے لیے اور اس مخص کے زویک جس نے تماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔معاذبن جبل معزت عرف عال تے جبدہ مروایس آئے وان ك الميدن بوجهاتم بحى الني الل وميال ك لي كو ل كرات مويانس ؟ دوسرك عمال تولي كرات بين انهول في كما من مجمع نہیں لایا میرے ساتھ ایک محرال موجود تھا ان کی ہوی یہ س کر متبعب ہوئیں اور کہنے لکیں مجیب بات ہے ، تم آنخفیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمی این سے اور حضرت ابو بکر صدیق کے حمد خلافت میں ہمی این رہے ان دونوں نے تم پر ممی کوئی محرال مقرر نہیں کیا معرت مرف ایبالوں کیا ہے بات انہوں نے دو مری موران سے بھی کی اس کا اس قدر جہا ہوا کہ سمى نے حضرت عمرت بھی جاكريد كمدويا "آپ نے حضرت معاذ كوبلايا اور بوچھا ميں نے تهمارے ساتھ س مخص كومخرال بناكر جمیجا تھا؟ حضرت معاذبے کہا کہ میری ہوی نے دو سرے عمال کے حوالے سے کما تھا کہ وہ اپنے کمر تھے تھا نف لے کر آتے ہیں تم کیوں نمیں لائے میں نے اس کے جواب میں ہی کہ رہا کہ میرے ساتھ ایک محراں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے محرال تے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا' یہ س کر حضرت عمر مسکرائے' اور انسیں کھ دے کر کمایہ لے جاؤ اور اپنی ہوی کو رامني كود نعي ابني بين سے بھي يد ند كتے كديس تھے معالى لے كردون كا الكديد كتے اكر ميں تھے معالى لادوں۔ كول كد بعض اوقات دہ معمائی خریدنہ پاتے سے اس طرح اگر کسی وقت گھرسے لکا مقصودنہ ہو یا اور کوئی آواز دیتا تو لوعزی سے فراتے کہ اس ے کد دوم جدیں جاکر الاش کرے " یہ مت کمنا گریں نہیں ہیں درنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایے موقعوں پر ایک دائر مینج دية اور خاوم سے كتے كداس وائرے ميں ماتھ ركھ كدكم دے يمال شيل بيں۔ كتابة جموث بولنا بھي ضرورت كو وقت مباح ب كلا مرورت ند بولنا جاسي- كول كراس ب دو سرا منص خلاف واقد بات سجمتاب اكرجديد لفظول بي جموت نسي ب لیکن فی الجمله کموه ہے ، جیسائر عبداللد ابن عنب سے موی ہے کہ میں اپنے والدے ساتھ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی خدمت میں ما ضربوا ، میرالباس دیکه کرلوگ کفتے لیے کیا بید لباس جنیس امیرالموسنین نے مطاکباہے میں نے کما اللہ امیرالمؤسنین کو جزائے خیر دے میرے والد نے کما بیٹے جموث سے بچے والا تک بید محض دعا تھی جموث نہ تھا اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا میں کہ لوگ اس جواب سے میں مجھے کہ یہ لباس امیرالموسنین کا عطا کردہ ہے والا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی اس صورت میں کوئی بات الى كمنا جس سے لوگوں كے خيال كى تعديق ہو محض نام و نمود اور مُغا فرت كے ليے ہوتى۔ البتہ كنايات معمولى مقاصد كے ليے مہاہ ہيں جيے كى فض كا دل خوش كرنے كے ليے مزاح كرايا جائے۔ شاؤ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك ہو وہ الله فرايا كہ ہورت سے فرايا كہ ہورت سے فرايا ہي مورت بنت ميں سفيدى ہے 'ايك عورت سے فرايا ہي موجى الله على موارى كے ليے اون كا بچ ديں كے 'صرح جموث كی مثال ميں فيجان افسارى كا بيد واقعد پيش كيا جاسكن ہے كہ انہوں كہ ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچ وہ بي اسكن ہے كہ انہوں نے ايك اندھ كو حضرت عثان كے پاس لے جاكر كھڑا كورا اور اس كو بمكانے كے ليے كمد ديا كديد فيجان افسارى ہيں 'يا جيسا كہ آج كل اوگ يا گلوں سے دل كى كيا كرتے ہيں كہ فلاں عورت تھے سے شادى كرنا چاہتی ہے ہيہ صح ہے كہ اس طرح كے جموث سے بشرطيكہ مقصود ايذا نہ ہو 'خوش طبى اور دل كى ہو۔ شكلم كوفائل نہيں كما جائے گا ليكن اس كے ايمان كا درجہ بكھ نہ بكھ ضرور ہوگا۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے۔

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه (ابن مرد الرفي الاستياب الوطيحة الناري)

آدی کا ایمان اس وقت تک ممل میں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چزیدند ند کرے جو اپنے لیے پند کر آ ہے اور جب تک مزاح میں جموث ہے اجتناب ند کرے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیه ارشاد که "آدی بعض مرتبه انبی بات کتا ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں اوروہ اس کے باعث دوزخ میں ثرتا ہے بھی دور جا پڑتا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں 'اور دو سروں کو افت پنچاتے ہیں ' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ایک اور جموت جس ہے آوی فاس نہیں ہو آوہ ہے جس ہے مبالقہ مقصود ہو' مثلا یہ کمنا کہ ہیں نے تجھے سوہار بلایا' یا برار ہار وہ بات کی خواہ بلانے کے دوالے نے جراز باروہ بات نہ کی ہو لیکن اسے جمونا نہیں کہا جائے گا کیوں کہ اس طرح کے مواقع پرعدو کی بحثیر شہار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے 'اب اگر کمی مخص نے محض ایک بار بلایا' یا گئی مرتبہ بکتہ کہا تو کوئی گناہ نہ ہوگا' اگرچہ وہ تعداد سویا بڑار تک نہ پہنی ہو' مبالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے' بعض مرتبہ آدمی مبالغہ سے گذر کر کذب کی صدود میں داخل ہوجا آئے اور جموت ہوگا' ہاں اگرچہ موٹ بھی نہیں ہوئی مبالغہ سے گذر کر کذب کی صدود میں داخل ہوجا آئے اور جموت بھی نہیں ہوئی ہیں اس مرتبہ کہ جب ان سے کھانا کھانے کے لیے کہا جا آئے تو وہ جواب ہمیں کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ حالا نکہ بھوک ہوتی ہے ایسا کہنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی سمح غرض نہ ہو۔ تباہر مصرت میں سنجیں نہوا کہ میں اس رات حضرت عائشہ کے ماجھ تھی جس رات میں نا انسی سے اساء بنت محمد سے بینچیں نورا کہ میں اس رات حضرت عائشہ کی مدمت میں پہنچیں نورا کہ میں اس وقت آپ کے سویا سنوارا تھا' ہم پکچ عور تیں انہیں لے کر رسول اگر مسلی اللہ علیہ وادود مصرت عائشہ کی طرف سیاساں ضیافت کے طور پر ایک پیالہ دودھ کے علاوہ پکچ نہ قبا آپ دودھ آئی آپ نے دودھ نوٹ فرمایا 'اور پچا ہوا دودھ حضرت عائشہ کی طرف بیر میں کہ بیر کی ہوا کہ وہ دورہ ہی ہوگے کہ دورہ نے خرایا ہو کہ دورہ نور نے فرمایا تبیل دورہ اپنی دورہ اپنی دورہ اپنی ہوگ نہیں بھوک نہیں بھوک نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں ہوگ نہیں کہ دیں کہ خواہش نہیں ہے کیا ایا کہ کہ دورہ کو خرایا ہی ہوٹ ہوگ آپ آپ نے فرمایا اللہ اگر کئی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اورہ ہی ہوٹ تو بھوا۔

انالكنبليكتبكنباحتى تكتبالكنيبته كنيبته (ابن الى الدنيا طران كير) عموت جموت بموت المام الله المران كير)

بزرگان اُمت اس طرح کے جموت میں بھی تمام سے بیخ تھے کیٹ ابن سعد کتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیّب کی آگھوں میں کچررہاکر تا تھا اور بھی آگھوں سے باہر ارد کرد کی جِلد پر بھی مجیل جا تا تھا اور کھی آگھوں سے باہر ارد کرد کی جِلد پر بھی مجیل جا تا تھا اوگ کتے آپ یہ کچرہاتھ سے صاف

کرلیں فراتے کیے کراول طبیب سے کے ہوئے دورہ کا کیا ہوگا اس نے جو سے کما تھا کہ آگھوں کو ہاتھ مت لگانا ہیں نے دور کرلیا تھا اب میں اس کی خلاف ورزی کیے کروں۔ اہل ورغ اپن زبان کی اس طرح جوٹ ہوئے کیا کہ وہ احساس ہی نہ کر سکے
کو آئی کرے گاس کی زبان اس کے افتیار کی صدود سے لگل جائے گی اور اس طرح جوٹ ہوئے گی رہ وہ احساس ہی نہ کر سکے
گا۔ خوات تمی کتے ہیں کہ رہے ابن خیشم کی ایک بمن ان کے بیٹے کی عباوت کے اس اور بوجھنے گیس بیٹے آئیا حال ہے؟
دولے لیٹے ہوئے تھے اٹھے کر بیٹے گئے اور بمن سے ہو چھا کیا تو نے اسے دورہ پایا ہے انہوں نے کما تمیں فربایا: پھر تمہارا بیٹا کس طرح ہوا تہ انہوں نے کما تمیں ہوتی اس کے متعلق کہ دیتے طرح ہوا تہ تمیں اس سے بیٹے آئم الم الم فراتے ہیں کہ یہ بوا گناہ ہی مقیم ہوتا ہو اسے کہ دے فرا جانا ہے بین فرا جانا ہے دسلم کا اور بھوٹے حال کہ اس کا گناہ بھی مقیم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا ادر بھوٹے اس کی خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں سکھنے حالا تکہ اس کا گناہ بھی مقیم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہوئے۔

ارشاد من اعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غير ابيه او يرى في عينيه في المنام

مالم در او یقول علی مالم قبل ( عاری - واطنتن الاست )
بدا بهتان به به که اوی این باپ علاده کی دو سرے کی طرف منسوب بو ایا جو بات خواب یس نه
ویمی بواے دیکمی بوکی ظاہر کرے یا جو پوہ بات کے جویں نے نہیں کی-

ایک روایت یس سهند

من كنب في حلم كان يوم القيامة ان يعقد بين شعير تين وليس بعاقد بين هما (عارى - اين مان)

ہو فض خواب کے سلط میں جموت ہولے اسے قیامت کے موزجو کے دودانوں میں کرہ ڈالنے پر مجور کیا جات گا اوروہ کرہ نہ ڈال سے گا۔

بندر ہوس آفت :

غيبت

غیبت کی فرتمت شرعی دلا کل سے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیبت کی فرتمت کی ہے اور اے اپ فردہ ہمائی کا کوشت کھانے سے تغیید دی ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا يَغْتَبُ بِغُضُكُمْ بِغُضًّا أَيْحِبُ إَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ آخِيهِ مِيتًا فَكِرِ هُتُمُوهُ

(پ١٦١ ايت ١١)

اور کوئی کی فیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اپنے مُرے ہوئے بھائی کا وشت کھائے اس کو قرتم ناکوار مجھنے ہو۔

سركارددعالم صلى الدمليدوسلم ارشاد فرمات ين

كل المسلم على المسلم حرام دم ومالموعر ضدر سلم الإبرية) كل ملمان اس كاخن اس كال اس كي أبد مسلمان يرح ام ب

غيت ے مسلمان كى آبور حرف آتا ہے ايك مدعث على عد

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الامرية الن)

<sup>(</sup>١) كراس روايدي ولايغنب بعضكم الخديس ب

نہ آپس میں حد کو 'نہ ہاہم بخض رکو اور نہ تم میں سے بعض بعض کی فیبت کریں 'اور اللہ کے بعدے مائی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعید الخدری دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ۔

ایا کہ والغیبت مفان الغیبت ماشد من الزنا (ابن الی الدنیا فی التمت ابن حبان فی النعفاء)

فیبت سے بچواس لے کہ فیبت زنا ہے سخت ترہے۔

اس کی وجد بیہ ہے کہ آدی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمادے تواس کناہ سے نجات پا جا آ ہے لیکن غیبت کا کناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو تا جب تک وہ فخص معاف نہ کردے جس کی فیبت کی کمنی ہو معصرت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مررت ليل اسرى بى على اقوام يخمشون وجوههم باظا فيرهم فقلت يا جبرئيل!من هولاء قال هولاء اللين يغتابون الناس ويقعون فى اعراضهم (الا دادد متدادم ملا)

معراج کی رات میراگذر ایسے لوگوں پر ہوا جو اسے چروں کو ہافنوں سے نوچ کھنوٹ رہے تھے میں نے معرت جرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی نیبت کرتے ہیں اور ان کی آبدے کمیلتے ہیں۔

سلیم ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا ، مجھے کوئی ایسی بهترین بات

بتلائے جس سے فائدہ افعاسکوں اپ نے فرمایا -

لاتحقرن من المعروف شيئاولوران تصب من دلوک في اناء المستقى وان تلقى اخاك بسر حسن وان ادبر فلا تغتاب نه امن الاالانا - واللفظ له) كى المحي بات كو حقير مت محمتا مو اتن ى كول نه موكد النه دول سياك كرتن من بانى دال دو الرابي بمائى سه دول سه دول ادرجب وه فائب مو تواس كى فيبت نه كرد-

حعرت براء بن عازب موایت کرتے ہیں کہ ایک روز آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ گروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا 'آپ نے فرمایا :۔

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه الا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عور تهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عور تهومن تتبع الله عور ته يفضحه في جوف بيته إلى الديا الودادد - الوردة)

اے ان لوگوں کے گردہ جو زبان سے ایمان لائے اور ول سے یقین نہیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کرو' اور نہ ان کے میوب کے در بے ہو آ ان کے میوب کے در بے ہو آ ان کے میوب کے در بے ہو آ اس کے میب کے در بے ہو آ اس کی میب کے در بے اللہ ہو آ ہے 'اور جس فض کے میب کے در بے اللہ ہو آ ہے اس کے کمرے اندر رُسواکر آ ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت موئی علیہ السلام پروئی نازل فرائی کہ جو فضی فیبت سے قربہ کرے مرے گاوہ جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا اور جو قربہ کے بغیر مرے گاوہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ معرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بھم دیا 'اور ارشاو فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی محض افطار نہ کرے چنا نچہ لوگوں نے روزہ رکھا 'شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افطار کرنے کی اجازت نے کروائیں ہوجاتے 'ایک

مخض نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری دو الزکیوں نے ہمی دن بحردونہ رکھا تھا وہ آپ کے پاس آنے سے شراتی ہیں اگر اجازت ہوتو وہ ہمی افطار کرلیں آپ نے اس سے اعراض فرایا اس نے پھراجازت ما کی آپ نے فرایا وہ روزے سے نمیں توقے تعیس نہوں کوئی مخض دن بحراد کوں کا کوشت کھا کر بھی روزے سے معیس توقے کریں انہوں نے گئے کہ کہ اگر وہ روزے سے تعیس توقع کریں انہوں نے گئے کی اور ہرایک کے منو سے جما ہوا خون لکلا وہ مختص آپ کی فدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاح دی آپ نے فرایا ہے۔

والذى نفسى بيده لوبقيتافى بطونهما الأكلتهما النار (ابن ابى الدنيا-ابن مردي) اس دات كى هم جس كے قضے من ميرى جان ہے اگريد لو تعزے ان كے پيوں من رہ جاتے توانس دونرخ كى آك كھاتى۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے احراض فرمایا قودہ فض واپس چلاگیا ، کھ دیر بعد وہ دوہارہ آیا 'اورعرض کیا بخدا وہ دونوں (بحوک کی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تھم دیا: انہیں میرے پاس لے کر آؤ 'وہ دونوں حاضر ہوئیں ' آپ نے ایک بیالہ مُنگایا اور ایک لڑک سے فرمایا اس میں قے کر 'اس نے قے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحرکیا 'اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی ہے گی' آپ نے ارشاد فرمایا:

ان ھاتین صامتا عمااحل الله لهما وافطر تاعلی ماحر مالله علیهما جلست احداهما الی الاخری فجعلتا تا کلان لحوم الناس (احمد عبد مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چڑوں سے روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چڑوں سے اظار کیا ایک دوسرے کیاس بیٹے گئ اور دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لکیں۔

حعزت الن دوایت کرتے میں کہ ایک دوز آمخیزت ملی الله علیہ وسلم نے سودی ندمت کرتے ہوئے فرمایا:۔
ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست
وثلاثین زینته یزینها الرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا)
سُود کا وه درہم ہے آدی عاصل کرنا ہے اللہ کے زدیک گناہ ہوئے میں فہتیں زناسے بور کرے اور سود سے
مجی بور کرمسلمان کی آبد ہے۔

حضرت جایز روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'ہمارا گذر دوالی قبروں پر ہواجن کے مُردوں کوعذاب ہو رہاتھا' آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزمن بوله

ان ودنوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ عذاب (بظام) کمی بدے گناہ کے نتیج میں نمیں دیا جارہا ہے 'ان میں سے ایک قولوگوں کی فیبت کیا کر تا تھا 'اوردو سرا اپنے پیشاب سے نمیں بچتا تھا۔

اس کے بعد آپ نے کمجور کی ایک یا دو ترشاخیں مگوائیں انہیں قوزا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی
جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شنیاں تر دہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ماجز کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک محض نے اپنے ساتھی سے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا (واپسی
علیہ وسلم نے ماجن تھے) داو میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے) داو میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
میں ایک ان الدیام یہ دوایت معزت مواللہ این مماس سے صحیحیت میں بھی معقل ہے لین انہوں نے غیبت کی بجائے میمر کا لفظ ڈرکیا ہے ای

وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَ وَلَمْزَ وَ(ب سرام أيت) يوى فرانى برايع فض ك له جولى بشت ميب كالدوالا وو

كى تغيركة بوع معرت جابة في فراياكم مراه على عود مول به ودمول بالعن كرنا به اور أراب مراد فيبت كرف والاعد قادة كت بي كرعذاب قرك تن صعبي ايد فال فيهد كادجت عداك بالله بعثورى كامدين اور ایک تالی بیثاب سے نہ بچے گا بنا پر حرص حس ارائے ہیں مخذا فیب اوی کے دین پر اسی جزی سے آثر انداز ہوتی ہے كر آكلة (كنر) مرض بى اتن تزى ي جميرا (اداد مين موال الك بزرك كت بن كريم الايك اللين سك كوديكما ب و اوک نماز پرسے اور دون رکھے کو عبادت میں محصے تع ایک آوگوں کی ایک البول ے تیج کو عبادت مصفے تھے۔ حضرت این عباس فرائے ہیں جب تم اپنے می دوست کے جیوب بیان کرنے کا اوادہ کو الواب عیوب یاد کراو۔ معرف ابو مرر ا فرائے ہیں بعض آدى دو مرول كى الحد كا شكاد كيد إلى الحد كاشتير نبيل ديميت معرت حن في فرع انسان سے خطاب قرايا كرت تے اے ابن اوم! واس وقت تک ایمان کی طبقت کا وراگ سی کرسکا جب تک کد لوگوں کو اس حیب کی وجہ سے یا کمنا ترک نیں کرے گا جو تیرے اندر موجود ہے اور اولا اس کی اصلاح نیس کرے گا ، مرجب تواہیے نیس کی اصلاح میں مشخول موجائے گات جرے لیے یہ مصطلہ کانی ہوگا مجھے دو مودل کے عدب پر تظروالے کی فرمت بی دیے گا۔ اللہ کے محبوب ترین بندے ایسے بی لوگ ہوتے ہیں۔ الک این دینار فرائے ہیں کہ معرف میلی علیہ السلام اسے چھ خواریوں کے ساتھ مُردار گئے کے ترب سے گذرے ممی نے تماس کتے میں کئی براو ہے اپ نے فرایا اس کے دانت کتے سفید ہیں ہموا آپ نے انسی کتے ک نیبت کرنے ہے منع فرمایا 'اور اس بات پر سنبیمہ کی کہ وہ اللہ کی محلوق کے ماس کا ذکر کیا کریں۔ علی ابن اتعبین نے ایک مخص کو كى فيبت كرتے ہوئے أنا قواس سے فرما فيبت سے بحوالية ان لوكوں كامالن ب جوبقا برانسان بيں ليكن اپ طور طريقوں كي الرياح إلى معرف مرح فرايا الله كاو كركياكو الن عل الفلا بالكون كاوكرمت كياكو الن على عارى ب- بم الله -ضن وفق كاموال كرفي بي-

غیبت کے معنی اور اس کی صدود : غیبت کی تعریف یہ ہے کہ نمی فض کاس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر دہ سے تو جرا جائے ' خوار اس ذکر کا تعلق اس کے جسمانی تقص ہے ہو' یا اخلاقی حمیب ہو 'خوار اس کے قول کو مرف بنایا جائے یا اس کے فعل کو 'خوار اس کے نام میں کیڑے فکالے جاتمیں یا نسب میں 'اس سے دین' اس کی دنیا' یمان تک کہ گیڑے اور جانور کے بارے میں بھی دہ

<sup>(</sup> ١١) ابن موديه في الى تحيرين الع مرفي ادر موقوف دولون طرح لقل كيا ب-

الفاظ استعال کرنا ہو اے ناگوار گذریں فیبت ہے۔ بدن کا حیب بید ہے کہ کئی کو چدرہام بینگا محنیا پہت قد اب کالا ایا زرد رد کما جائے اس کی جائے ہیں مرجود ہونا چھانہ ہو الب کے سلط میں حیب اس طرح کہ فلاں فخص بد ہو کہ کسی کے باپ کو فلام 'ہندی 'فاس ' فسس ' موچی ' یا کسی کروہ چھے والا بتلایا جائے ' اخلاقی حیب اس طرح کہ فلاں فخص بد مزاح ہے ' بخیل ہے حکیر روا کار ' اور بہت جلد فصد ہوجانے والا ' بزول ' کزور ' عاجر و درماندہ ' یا ایسی کسی اخلاقی برائی میں بتلا ہے۔ ان افعال میں جن کا تعلق دین ہے ہاں طرح کہ فلاں فخص بد اس خوج ہو اور ان افعال میں جن کا تعلق دین ہے ہاں طرح کہ وہ چور اوالا ' یا اپنے دونہ کو فیبت اور بد کوئی ہے محفوظ ہوان اور مرح کے والا ' یا اپنے دونہ کو فیبت اور بد کوئی ہے محفوظ نہ رکھنے والا ہے۔ دنیا ہے تعلق رکھنے والا رافعال میں حیب اس طرح کہ وہ ہوا اوب ہوائوں سے ساجہ انجی طرح چین نمیں نہ رکھنے والا ہے۔ دنیا ہے تعلق رکھنے والے افعال میں حیب اس طرح کہ وہ ہوان ہوائی جائوں ہوائی اسکا ہے کہ اس کی استیں جو وی ہیں ' اس کا دو سرے ' اور دیکر میان ہوں جائے گایا جاسکا ہے کہ اس کی استیں جو وی ہیں ' اس کا دامن وسیع ہے ' اس کی استیں جو وی ہیں ' اس کا دامن وسیع ہے ' اس کے کہڑے گذے کہ اور میلے ہیں۔

دکرک خاکیما یکرهه این کارک الیب ب

صحابہ نے مرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ بات ای تھی جی موجود ہو' فربایا: اگر موجود ہو فیب ہے' ورنہ تہت ہے (سلم۔
ابو ہریرہ اُ۔ حضرت معاذابن جبل دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کمی فض کاذکر ہوا'
صحابہ نے عرض کیا وہ قریدا عاجز ہے' آپ نے ارشاد فربایا: تم نے اس کی فیبت کی ہے؟ عرض کیا ہم جموت نہیں کہ دے ہیں' یہ
عیب وا تعدۃ اس میں موجود ہے فربایا: کی قرفیبت ہے' اگر تم ایسی بات کتے جوائی میں موجود نہیں ہے قواس پر تمت لگاتے (طرانی
مسئلہ ضعیف)۔ حضرت ابو مذیفہ حضرت عادیہ ہے لیا کہ تم ایسی کہ انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مسئلہ ضعیف)۔ حضرت ابو مذیفہ حضرت عادیہ ہے لیا ہے قبیت کی ہے (احر ' واصلہ حدانی واور والتریزی) حضرت
مسئلہ ضعیف کہ میں دوسرے کاذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے فیبت کی ہے (احر ' واصلہ حدانی واور والتریزی) حضرت

ہیں نیبت کی ایک بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے 'اور کمتان وہ بات جان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے 'اور الک وہ بات بیان کرنا ہے جو تم نے کسی ہو 'این سیرن نے کسی فیس کا ذکر کرنے ہوئے ہے خیالی میں کمہ دیا وہ کالا آدی ' محر تنب ہوا تو فربایا: اللہ معاف کرے قالبا میں نے اس کی نیبت کی ہے 'ایک مرتبہ ایراہیم نفی کا ذکر ہوا ان کے ایک آکھ متی تو آمور (یک چھم) کہنے کے بجائے آکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عاکش فربا کی میں کسی کی نیبت نہ کروا کی مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مورت کے متعلق ہے کہ دیا کہ وہ طویل دامن والی ہے 'آپ نے فرمایا: تھوکو' تھوکو' میں نے تھوکا کوشت کا لو تحرا لگا۔ (این الی الدنیا۔ ابن مودویہ)۔

## غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی

نیبت صرف زبانی ذکری کو نہیں گئے ' بلکہ بروہ عمل نیبت میں وافل ہے جس سے تسارے بھائی کا عجب کی وہ سرے پر ظاہر
ہوجائے ' خواہ اشارے سے ' کنا ہے ہے ' کسی واضح یا غیرواضح حرکت سے فیبت کے سلسطے میں تصریح' ابہام' قول' فعل' رُسْرُو
اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی جب وہ والی چلی کی قومیں نے یہ ہملانے
کے لیے کہ وہ پہتہ قد ضمی ہاتھ سے اشارہ کیا' آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی فیبت کی ہے (ابن ابی الدنیا' ابن
مروویہ۔ حسان بن مخارق) کی محم نقل کا ہے ہے گئی لگڑے کی چال کی نقل کی جائے بلکہ نقل آ ارنا فیبت سے بھی بد ترہ 'اس
لیے کہ نقل سے اس محمل کمتل تصویر ذہن میں آجائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے
فیا کہ نقل سے اس محمل کمتل تصویر ذہن میں آجائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے
فیا ان اس میں میں میں نا میں نا

مایسرنی انی حاکیت کناو کنا(۱) . محملی کی نقل ایرنامی نیس کتی-

فیبت لکے کربی ہوسکتی ہے کوں کہ گابت ہمی زبان کی طرح اظمار کا ایک اہم دسلہ ہے کوئی معتقب ہی کتاب میں کی معتمین فضی کا نام لے کرذکر کرے اور اس کے جیوب ہٹلائے تو یہ بھی فیبت میں داخل ہے الآب کہ کوئی عذر ہو 'جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل نہ کور ہوگی 'البتہ یہ کمنا کہ بچہ لوگ ایسا کتے ہیں 'بعض لوگ ایسا کرتے ہیں فیبت نہیں ہے ہیوں کہ فیبت نام ہے کسی متعین فض سے تعرض کرنے کا خواہ وہ مردہ ہو 'یا زندہ۔ اس طرح یہ کمنا بھی فیبت ہے کہ وہ فخص جو آج ہمارے پاس سے گذرا تھا'یا جے ہم نے دیکھا تھا' بشرطیکہ یہ حوالہ مخاطب کو فخص متعین سے واقف کرادے کیوں کہ معین فخص کا سمجانا ہی ممنوع ہے 'نہ کہ وہ بات جو سمجائی جاری ہے 'چنانچہ آگر مخاطب اس حوالے سے بید نہ سمجھے کہ متعلم کی مراد کس فخص سے ہو یہ فیبت نہیں ہے۔ نہ کہ وہ بات جو سمجائی جاری ہے 'نہ کہ وہ بات کی بات ناکوار گذرتی تو یہ نہ فراتے کہ قال فخص ایسا کرتا ہے بلکہ بول فراتے لوگوں کو کیا ہو کیا ہوگیا ہے کہ دہ الی حرکتیں کرتے ہیں (ابوداؤد۔ عائشہ)

علائے کرام کی غیبت : بر ترین غیبت ریا کار معلاء" کی غیبت ہے میموں کہ وہ اچھے بن کر اپنا مقعود ظاہر کردیتے ہیں 'اور لوگ سی تھتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے ملا تکہ وہ جمالت میں جٹلا ہیں 'انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں 'ایک فیبت 'ور مراریا 'چنانچہ جب ان کے سامنے کسی مخص کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کتے ہیں ؛ اللہ کا شکر واحسان ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا' یا بیہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذکت سے بچایا' یا بطور دعایہ کتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچائے' ان کا مقصد دو سرے کا عیب فلا ہر کرنا ہے' لیکن اس کے لیے کہمی شکر کا صیغہ افتیار کرتے ہیں' اور کہمی دعا کا اسلوب اپناتے ہیں 'لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات غیبت سے

<sup>(</sup>۱) يدروايت كيارموس آفت ك همن بس بيان كى ما يكى ب-

كى مخص كى پہلے تعریف كرتے ہيں عالم يك طلال مخص كتا اچھاہے ، من قدر عبادت كرتا ہے ، كين ايك بد خسلت بيل جانا ہے ، اوروی کیا ہم سب بی اس خسلت میں بالا ہیں اور وہ یہ کہ اس میں مبراور قاحت کا عضر بہت کم ہے۔ دیکھتے بالا براس میں اپنی خدمت موجود ب ليكن مقعد بركز الي نفس كي فرتمت فين ب بلكه دو مرك كاعيب ظا بركرنا ب البيته اس ك في ايها ويرايد يمال افتياركيا ہے كہ خاطب كنے والے كى كر نفسي اور خلوص كا قائل مؤجائے اور اسے مجى مناء من شاركرے يہ فض تين منابول كوجامع ب عيبت بيا اور تزكية للس يعي وه خودكو نيك لوكول من شاركر باب اور تاداني كي ينايريه سجمتاب كديس فيبت ے پاک بول شیطان ایسے بی لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے ، یہ لوگ می علم سے محروم ہوتے ہیں اور الس احمیل مسلسل فريب دينا ربتا ہے بعض او قات جب الى ملس مى منص كا عيب سفت كے الى متوجد نسي موت و كيتے بين سحان الله مس قدر عجيب بات بي يمال الله كانام عظمت وتقريس ك اظهار واعتراف ك لي نيس ليا جايا بلكه اليه بالمني فبف ك اظهار ك ليه ليا جا اے مجی فیبت کے لیے بیرا یہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی طاب حالت کی بنا پر سخت رنجدہ اور خم کین ہیں الله تعالی اسے راحت دے کیے غم خواری اور دعا ترقم کے جذبے سے نمیں ہوتی کیکہ محض آئی برتری کا اظہار معمود ہو تاہے اگر وا تعدة دعامقمود موتى تونمازك بعد تمال من كرفي در مر مل من الى طرح أكروا تعدة انتس رنج بوابو باتوره اس واقعه كاظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے ہواس سے ناوالف منے مجمی اس طرح کتے ہیں کہ قلال منس بھارا بدی معیبت میں کر فار ہے ، الله ميں اور اے توب كرنے كى توفق تنف بطا بريد دعا ہے ، كيكن الله يا طنى حبث ير مظلع ہے ، وہ جانا ہے كه ان كے دلوں ميں كيا بحرا ہوا ہے لیکن وہ اپن جمالت کے باعث یہ نہیں مجھے کہ قداس وعامیے قراب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو مجے ہیں نبیت سنتا اوراس پر تعب کا اظیار کرناممی غیبت ہے کونکہ سننے سے اوراس پر تعجب فلاہر کرنے سے غیبت کرنے والے کو غیبت پرشہ ملی ب مثال کے طور پر کسی کی برائی س کر کوئی مخص یہ کسے کے کہ بھائی تم نے آج مجیب بات بتلائی ہے ، ہم تواسے ایسانس سمجھتے تے 'ہم اسے آج تک اچھا ی مجھے رہے اللہ تعالی ہمیں اس میب سے محفوظ رکے 'یہ تبعرو کویا غیب کرنے والے کی تعدیق ب اور غیبت کی تقدیق بھی غیبت ی ب کیکہ غیبت ان کرچید رہے والا بھی فیبت کرنے والے کا شریک سمجا جا آ ہے۔ار شار نبوی ہے۔

المستمع احدالمغنابين (١٥) سننه والاود فيبت كرف والول عن سنه ايك بيت

روایت ہے کہ حضرت ابو کرد عرفی سے آگ نے دو مزے ہے کی مخص کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ سونے والا ہے اس کے بعد ان دونوں نے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے دوئی کھانے کے لیے سالن بانگا' آپ نے فربایا سالن ہو تم لے بچے ہو' انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے کب لیا؟ آپ نے فربایا: بلکہ تم البینہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا بچے ہو( ۲ ) ویکھتے آپ نے ان دونوں حضرات کو غیبت کا مجرم تحرایا عالا تکہ فیبت آیک نے کی تنمی دو سرا محض سنے والا تھا' اس طرح مارا کیا تو آپ نے کو در بے کہ واقعہ پر تبعرہ کرتے ہوئے جن دو آو میوں میں ہے آب نے دو سرے کہا تھا کہ دو گئے کی طرح مارا کیا تو آپ نے کو در بر بے ہوئے مردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے فربا تھا اے فرج اس کا کوشت کھاؤڑ ۲ )۔ مالا تکہ کنے والا آپ تھا' آپ نے دونوں کو شریک کیا' اس سے معلوم ہوا کہ سنے والا آب فیست کے تناہ میں شریک ہے' باں اگروہ ذبان سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے تناہ میں شریک ہے' باں اگروہ ذبان سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے تناہ میں شریک ہے' باں اگروہ ذبان سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے تناہ میں شریک ہے' باں اگروہ ذبان سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے تناہ میں شریک ہے' باں اگروہ ذبان سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے تناہ میں شریک ہوا گاری دیا تات میں شریک کیا۔ اس کے تو دیا ہوں کا دونوں کو شریک کیا' اس سے معلوم ہوا کہ سنے والا آبھی فیست کے گناہ میں شریک ہوئی ان کے دونوں کو شریک کیا' اس سے معلوم ہوا کہ سنے دونوں کو شریک کیا۔ ان کا دونوں کو شریک کیا۔ ان کا دونوں کو شریک کیا۔ ان کی دونوں کو شریک کیا۔ ان کا دونوں کو شریک کیا۔ ان کی دونوں کو شریک کیا۔ ان کی دونوں کو شریک کیا۔ ان کا دونوں کی سے دونوں کو سند کی کیا۔ ان کی دونوں کو سند کی کو دونوں کی کو دونوں کے دونوں کیا۔ ان کی کو دونوں کیا کے دونوں کیا کو دونوں کیا تھوں کی دونوں کو دونوں کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ دونوں کیا کیا کو دونوں کیا کیا کیا تھوں کیا کہ دونوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کیا تھوں کیا کر دونوں کیا تھوں کیا کہ دونوں کیا تھوں کیا تھوں

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل ہے بُرا سمجے 'یا اس مجلی ہے اُٹھ جائے 'یا غیبت کرنے والے کو دوسری باتوں میں الگالے 'ان صورتوں میں سننے کی خواہش رہی تو یہ بغال ہے 'انتہار دل کا ہے جمانہ ہے اس وقت محفوظ رہے گا جب دل ہے برا سمجے گا' چر منع کرنے میں بھی ہاتھ یا اُبد اور آ کو کے اشارے سے منع کرنا کانی نہیں ہے کیوں کہ اس ہے اس منع کی توہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے 'ایک صراحت کے ساتھ منع کرنا کانی نہیں ہے کیوں کہ اس ہے اس منع کی توہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے' ایک صراحت کے ساتھ منع کرنا اور ذکور کا دِفاع کرنا ضوری ہے' ارشاد نبوی ہے۔

روردورون معود مرابط المسامة المسلمة المسابقة المسابقة المسابقة المسامة على المسابقة الم

جس فض کے سامنے کی مؤمن کی تولیل کی جائے اور وہ اس کی مد کرنے پر تدرت رکھے کے باوجود مدند کرے تیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے ذکیل کیا جائے گا۔

ایک مدیث یں ہے۔

من ردعن عرض احيه بالغيب كان حقا على الله ان يردعن عرضه يوم القيامة (ابن الى الديا- الوالدرواع)

جو قض اینے ہمائی کی مزت کا اس کے ہیں ہشت دفاع کرے اللہ پرواجب ہے کہ وہ آیامت کے روزاس کی حفاظت فرائے۔ حفاظت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ بریں۔

من ذب عن عرض أحيه بالغيب كان حقا على الله ان يعتقه من النار (احم ً طراني الله ان يعتقه من النار (احم ً طراني الموجد ين ال

جو مخص پینے بیجے اپنے بھائی کی عزت کا وفاع کرے اللہ پراہے دونہ نے سے آزاد کرنا واجب ہے۔ غیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و وفاع کے فضائل سے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں سے بہت می روایات ہم آوابِ محبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر بچکے ہیں۔

غيبت كأسباب

غیبت کے اسباب بے شار ہیں 'لیکن بحیثیت مجوفی و محیارہ اسباب کے طعمن میں آجاتے ہیں ان میں سے آٹھ کا تعلق عوام سے ہے 'اور نین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

سلاسب کینہ و فضب : بین کوئی ایا واقعہ پیش آجائے جو ول بی فعدی آگ بھڑکا دے 'جب ول بی فعدی آگ بھڑکا دے 'جب ول بی فعدی آگ بھیت بھڑکتی ہوئی ہے تو وہ فود کرے یا دو سرے کرس اس کی تحریک طبیعت کے قاضے سے ہوئی ہے 'بھر طبکہ کوئی دیلی مانع سمج وہ ایک او قاض آدی بھا ہر ضعے پر قابو پالیتا ہے 'لیکن دل میں کینہ ہاتی رہتا ہے 'کین فیصے سے بر تر ہے 'کیوں کہ دل میں کینہ وہ ہے جیشہ کے لیے گرا کھنے کی بنیا دیڑتی ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ کینہ اور فقع بودنوں بی فیب کے سبب ہیں۔

دوسرا سبب- موافقت : معنی دوستوں اور ہم نشینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی خیبت میں لگ جانا

اور ضبت پران کی معاونت و موافقت کرنا 'چنانچہ جب اہل مجلس کمی فض کی عرّت سے کھیلتے ہیں 'اوراس کا معلی آڑاتے ہیں تو وہ سے سمجھتا ہے آگر میں نے اس کا افکار کیا 'اوران سے انقاق نہ کیا یا تعظیم کا موضوع بدلا یا مجلس سے آٹھ کرچلا گیا تو ہے لوگ ناراض ہوں گے 'اور مجھ سے نفرت کرنے لکیں گے 'اسی خیال سے وہ ان کی نائید کرتا آگا وراسے حسن معاشرت اور ملنساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے 'مجمی اس کے رفقاء غیظ و خضب کی حالت میں کسی کو ہرا کہتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاہلوس کرنے کے لیے اپنے اور غصہ طاری کرلیتا ہے 'اور خود بھی ہرا بھلا کئے لگتا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ خلا ہر کرتا ہے کہ میں خوجی 'خم' پریشانی 'اور فارغ'

تیسراسب اِحتیاط اور سبقت : بمی کمی هنمی کویه گمان ہو تا ہے کہ قلال هنم میری تاک میں ہے وہ قلال ہوے آدی کے یمال میری براتی کرے گان ہیرے بارے میں ہرتہ سراتی کرے گایا قلال محاسلے میں میرے خلاف شمادت دے گا وہ ان اندیشوں کے پیش نظر خودی سبقت کرتا ہے 'اور اس کی برائی شریع کردیتا ہے 'اور اس کو برف تقید بنا تا ہے 'تاکہ جو بات کے والا ہے اس کا اختیار ماقلہ ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے دوالا ہے اس کا اختیار ماقلہ ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات سمجے ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموثی ہاتیں اور آ نواہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات سمجے ہوتی ہیں تو اس کے متعلق ہموٹی ہاتی اور آ نواہیں کی میلانی شروع کردے 'اور یہ کے کہ جموث ہولنا میری سرشت نہیں ہے 'میں نے اس کے متعلق پہلے ہو کچھ کما وہ کی لکلا 'اس میر اس بیش بندی اور احتیاط ہے وہ بیا بیا جموث کی ہوتی ہیں کہ دو سرا محض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرات نہ کرے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گا 'کیوں کہ دو سرا محض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرات نہ کرے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرات کی بھی تو اس کی بھی تو اس کی اس کی بھی تو اس کی ان کر بھی تھی اس کو بھی تو اس کی بھی تو اس کی بھی تو اس کی بھی تو اس کی ان کی بھی تو اس ک

چوتھا سبب براءت : مجمی کسی برائی ہے اپنی براءت مقصود ہوتی ہے اس صورت میں دو سرے فض کا حوالہ دے کروہ یہ کتا ہے کہ تما میں نے ہی ہے کام نہیں کیا بلکہ فلال فض بھی کرچکا ہے 'یا وہ بھی میرے ساتھ شریک فٹا' طالا تکہ اگر براءت ہی مقصود تھی جنیان کیوں کہ دو سرے کے ذکر ہے اپنا موقف مضود تھی جنیان کیوں کہ دو سرے کے ذکر ہے اپنا موقف مضوط ہو تا ہے اس لیے دو سرے کو بھی شامل کرلیا۔

یانچواں سبب مفاخر تاور بردائی کا ظهرار : دواس طرح کددو سرے فض میں حیب نکال کراہی برتری ظاہر کرے مثلاً یہ کے کہ فلال فض جائل ہے' اس کا سکا کا م کروراور لچرہے' اس تقید سے متعدیہ ہوتا ہے کہ تخاطب پر اپنی فضی جائل ہے' اس کی سجو تاقعی ہے' اس کا کلام کروراور لچرہے' اس تقید سے متعدیہ ہوتا ہے کہ مناطب پر اپنی فضیات کا اظہار کرے اور یہ فاجس کرے کہ جس اس کے مقابلے جس زیادہ علم رکھتا ہوں' جھے قم کی قوت میسر ہے' اور میری تفکیل سے محدہ ہے' اور یہ تقید اس لیے ہوتی ہے کہ کس لوگ میری طرح اس کی بھی تنظیم نہ کرنے لیس' اور معاشرے میں اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب خسد : کبی جذبہ حد فیبت پر ابھار آئے 'یہ دکھ کرکہ لوگ محسود کی بے مد تعریف کرتے ہیں اس سے مجت کرتے ہیں اور اس کا افراز و اکرام کرتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہو آ اور وہ یہ جاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعت سلب کی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گیں اور اس کی عزت باتی تدریم 'یہ متصد حاصل کرنے کے لیے وہ محسود کے بیب طاہر کرتا ہے 'مد کینہ اور محسن کے علاوہ ایک جذبہ ہے 'فضب اور کینہ اس وقت ہو تا ہے جب دو مرا فض بھی زوتی کرتا ہے ' دراصل یہ ددنوں جذبے انتخام کا مظریں 'حمد میں یہ بات نہیں ہے 'بعض دفعہ آدی اپنے محسن دوست اور مولم رفق سے ہی حد کرنے گئا ہے۔

ساتوال سبب ول مى : يعن دومرے كے ميب اس ليے كيے جاتے يوس كم محفل ميں دل جي كى فضا بدا ہو اور الل محلس

كوشخ بسائه كاموقع لم اورام ماوت كذرب

آٹھوال سبب تحقیر : مجی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دو سرے مھی کی تحقیرہ تدکیل ہو 'ید محقیرن کا شیدہ ہے 'اس میں مرجودگی 'ادر فیر مرجودگی کی بھی قید نمیں ہے ' بعض لوگ سانے بیٹے ہوئے آدی بی کوا بی تحقید اور زاق کا ہف بنالیتے ہیں 'یہ نمیں سوچے کہ اس طرح می قدر رُسوائی ہوگی 'نیزاگروہ اس کی جگہ ہوئے و خودان کا کیا حضر ہوتا۔

خواص کے ساتھ مخصوص اساب : یہ تین سب انتائی غایش اورد شوار ہیں کید محض شربوتے ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا ملتح کردیتا ہے کیا ان میں خیر ہو آ ہے لیکن شیطان ان میں شرکی آمیزش کردیتا ہے۔

بہلا سبب تجب : بھی کی ویندارے کوئی فلطی مردّد ہوتی ہے تو وہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کیے ہیں کہ ہمیں اس کے ملکی رجرت ہے اسے تو ایسانہ کرتا چاہیے ہے اور تعرف کے والے کا ملکی تجب کا باعث ہوتی ہے اکمان کئے والے کو نام لینے کے بہائے مرف تجب کا ہر کرتا چاہیے تھا 'شیطان نے نام لینے پر اکساکراس دی جذب کو فیبت بیں بدل دیا 'اور کھنے والے کو مصیت میں جٹلا کردیا 'اور اس طرح کمی محض کے متعلق یہ کمتا ہمی فیبت میں داخل ہے کہ فلال محض پر جرت ہے کہ وہ کیسی برصورت مورت سے محبت کرتا ہے 'یا پڑھا کھا ہو کر کس طرح فلال جال کے پاس آتا جا تا ہے۔

سیراسب اللہ کے لیے خصر : کی فض کو فیرش بنانہ حرک میں جہا دکھ کرا یاس کے متعلق کوئی فلایات من کرایمانی میت کے قاضے نے خصر انام اس اور نام لے کراس کا اظہار کیا تور عمل بھی تواب سے محروی کا سبب بن جائے گا، اور نام لے کراس کا اظہار کیا تور عمل بھی تواب سے محروی کا سبب بن جائے گا، کہ النافیدت کا سبب بن جائے گا، اور نام مل کرئی جا ہیں ہو تو اس طرح کرئی جا ہیں ہے کہ دو مرے فضی کواس کی اطلاع نہ ہو، یا نام ایمان خوری ہو تو اس طرح کرئی جا ہیں ہے جو خواص کملائے ہیں۔ ان سے واقف نہیں ہو ہائے اور یہ کھتے ہیں کہ تو ہو ہیں ہو تو اس طرح کرئی جا ہیں ہو تو اس کملائے ہیں۔ ان سے واقف نہیں ہو ہائے اور یہ جی جال ہو ان کی اطلاع نہ ہو، یا نام ایمان ہو گھتے ہیں۔ ان سے واقف نہیں ہو ہائے اور یہ جی جال ہوان ہو گائی مضافقہ نہیں ہو ہیں۔ ان سے واقف نہیں ہو ہائی اور ان بھی جال ہوان ہو گائی ہو ہو گائی مضافتہ نہیں ہو ہی کوئی مضافتہ نہیں ہو گائی ہو تو اس کی اس کے اس کی تعمیل آسے گی۔ عامریان وا ظلم جی جہال ہوان ہو گائی ہو گائی ہو ہ

اور دکوع و جود اطمینان سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا یہ بات قوب ہے فض تماز میں تا فیر نہیں کرتا وضوا مجی طرح کرتا ہے اور دکوع و جود اطمینان سے اوا کرتا ہے الیان میں نے اس فض کو رمضان کے طلاعہ کمی دورے رکتے ہوئے ہی نہیں دیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ طلیہ و سلم اس فض سے دریافت کیے کیا کبی میں نے رمضان میں افطار کیا ہے یا ماہ رمضان کا حق اوا کرتے میں کو آئی گی ہے آپ نے دریافت فرمایا اس نے احتراف کیا کہ وا تعذیب فضی دمضان میں بائدی ہے دوران ہاہ کے حقوق پورے طور پر اوا کرتا ہے تیان میں نے دیکھا ہے کہ یہ فضی نہ کی سائل کو بچھ دیتا ہے اور نہ کمی فریب کو میں نے ذکوۃ کے طاوہ جے ایجھے برے سب لوگ اوا کرتے ہیں اس فنص کو راہ خدا میں بھی میں کہ کا اس نے مرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ طیہ و ملم آپ اس سے دریافت فرمایا: اس نے عرض کی ہے تا ہے اور کہ می کو تائی کی کو حض کی ہے آپ نے اس سے دریافت فرمایا: اس نے عرض کیا ایس اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کہ می کو تائی نہیں کرتا آپ نے فرمایا: یمان سے افرو شاید یہ فضی تم سے اچھا ہو۔

کیا: ایسا تو ہے 'یہ ذکوۃ بوقت اوا کرتا ہے 'اور بمی کو تائی نہیں کرتا 'آپ نے فرمایا: یمان سے افرو شاید یہ فضی تم سے اچھا ہو۔

کیا: ایسا تو ہے 'یہ ذکوۃ بوقت اوا کرتا ہے 'اور بمی کو تائی نہیں کرتا 'آپ نے فرمایا: یمان سے افرو شاید یہ فضی تم سے اچھا ہو۔

کیا: ایسا تو ہے 'یہ ذکوۃ بوقت اوا کرتا ہے 'اور بمی کو تائی نہیں کرتا 'آپ نے فرمایا: یمان سے آفرو 'شاید یہ فضی تم سے انجھا ہو۔

کیا: ایسا تو ہے 'یہ ذکوۃ بوقت اوا کرتا ہے 'اور بمی کو تائی نہیں کرتا 'آپ نے فرمایا: یمان سے آفرو 'شاید یہ فضی تم سے انجھا ہو۔

### غيبت كاعلاج

علم وعمل کامتجون : تمام اخلاق فاسد اورعادات رفطه کاطلاع علم و عمل کے معجان سے ہو تا ہے بین نہ تھا علم سے ان امراض کا علاج کن ہے ، ورز ہے اور من کی بنیاد حرارت ہے تو کا علاج کن ہے ، ورز ہے گا علاج کن ہے ، ورز ہے اور پھیلے منوات علاج مردوت سے ہوگا ، اور مردوت سے ہوگا

زبان کوفیبت سے روکنے کے دو طریعے بن ایک اجمال اوردو سرا تنمیل۔

اجمالی طریقہ علاج : اجمالی طریقہ یہ ہے کہ آدی اس حقیقت پر بھین دکھ کہ غیبت کی وجہ سے بیرہ اللہ تعالی کارا نمٹی مول ایتا ہے ' جیسا کہ روایات و آثار سے اس حقیقت پر شمادت ملتی ہے ' نیز یہ کہ غیبت کی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہوجا کیں گئی کی کہ غیبت کی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہوجا کی گئیدت کر کے مواس میں کارائیاں اس کی برائیوں میں اضافہ کردتی ہیں' طاوہ آدیں انسان اسے بھائی کی غیبت کر کے موار کھانے والے سے مشابہ ہوجا ہے ' یہ تھی ہوئی رسوائی ہے 'اگر کمی میں امافہ کردتی ہیں' طاوہ آدیں انسان اسے بھائی کی غیبت کر کئی کہ کہا ہوا ہے تو یہ میں دور فرائیاں ہی جی اور برائیاں ہی ہیں۔ لیکن برائیوں کا بلوا بھاری اور جما ہوا ہے تو یہ میں دور فرین جائے گا۔ فرض کے جمالی دور انسان کے جمالی دور کی مور سے کہ اور کہا کہ دور کی مور سے کہ اور کہا کہ اور موافذہ و مطالبہ موجا تا ہو جا تیں تو اور کی خورت میں ملا۔ آنمیشرت ملی اللہ طیہ و سلم کا اور کی خورت میں ملا۔ آنمیشرت ملی اللہ طیہ و سلم کا ارشاد ہوئے۔

مالنارفي اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد (١)

<sup>(</sup>١) إس روايت كي كوني اصل محمد تيس في

خلک چیزوں میں اگر اتن چیزی ہے اڑ نہیں کرتی جتنی چیزی ہے فیبت آدی کی نیکیوں میں اثر کرتی ہے۔

کی فض نے معرت حسن سے کہا: میں نے سا ہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب وا میری نظر میں

تہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تہارے حوالے کردو۔ بسرطال جب آدی ان روایات پر نظر والے گا اور ان وحیدوں پر

فور کرے گاجو فیبت کے سلسلے میں وارد ہیں تو ارے خوف کے اس کی زبان فیبت پر آمادہ نہیں ہوگی ہے تمہر بھی مفید فاہت ہوسکتی

ہے کہ آدی فیبت کرنے میا ہے اپنے باطن پر بھی لگاہ دو والے شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے اگر ایسا ہو تو

دو سرے کی فیبت کر کے ممناہ کماتے کے بھائے اس کے اوالے کی اگر کرے "اور المخضرت صلی الله علیہ و سلم کے اس ارشاد
مبارک کویا دکرے:

طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس (١٠١٠-١٠٠١)

اس قض کے لیے فو فری ہو جے (اس) میں جیب الاول کے فیوب (پر تقید کرنے) ہے مدک دے۔
اگر کمی فیض کو اپنے ہامن میں جیب نظر آئے وہ بہلے اپنے الس کی فرمت کرنے اسے براہملا کہ ، دو مرول کو برا کھنے کی کیا ضورت ہے؟ کئی شرم کی ہات ہے اپنی شرم کی ہات ہے۔ اپنی شرم کی ہات ہے۔ اپنی شرم کی ہات ہے۔ اپنی شرم کی ہوں گئے ہوں گئے ہیں اس مورت ہیں ہے جب کہ وہ عیب اوقتیاری ہو' اور اگر پردائش ہو تو اس کی قرمت کرنا خالق کی قرارت کرنا ہے 'جیبا کہ ایک فیض نے کمی مرد دانا ہے کہا او بد صورت! اس نے جو اپنی اگر فراہمور تی اور ہو مورت اس کی قرمت کرنا خالق کی قرارت کرنا ہے' جیبا کہ ایک فیض نے کمی مرد دانا ہے کہا او بد مورت! اس نے جو اپنی ایک ایک فیض اپنی جیبا کہ ایک جو اپنی ایک بالی ہوا چھا بھا گا۔ اور اگر اپنی نسی میں کوئی جیب نے والا ان فیس میں جو برا کر اس کے گناہ ہوگا؟ دیکھا جائے تو کوئی فیض ہی جیب سے فالی نمیں 'ب عیب پر احب ہو برا مرح اللہ میں اس جو برا مرح اللہ میں اس میں اس میں ہوں ہو ہی میں ہوں گئی ہوں ہوگا ہوں کہا ہوگا؟ دیکھا جائے تو کوئی فیض ہی میب سے فالی نمیں 'ب عیب پر احب ہو برا مرح اللہ ہوں گئی ہوں ہوگا ہی میں ہوں گئی ہوں ہوگا؟ کہا جو برا مرح اللہ ہو سے کہ آدی اپنی ہو ہوں ہوں کہا ہوں ہوں ہوں ہوں گئی ہوں ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں گئی ہوں ہوں ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں گئی خوب سے کہ آدی اپنی فیب ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس مرح میں اپنی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی میری فیبت سے تکا ہوں ہوں کہا جو برا مرح میں اپنی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی میری فیبت سے تکا ہوں ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی ہوں گئی خوب ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی ہوں گئی ہوں ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی گئی میں ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بھی ہوں گئی فیبت پر کیا دو مرے کو بر میں ہوں اس مرح میں ہوں گئی ہوں ہوں گئی فیبت پر کیا داخل میں ہوں گئی کو بیت پر کیا دو مرح میں اپنی فیب ہوں گئی کو بدت کیا گئی ہوں گئی گئی کو بدت کر کیا دو مرح میں اپنی فیب ہوں گئی ہوں گئی کو بدت کیا گئی کو بدت کر کیا ہوں گئی گئی ہوں گئی کو بدت کر کیا ہوں گئی کیا ہوں گئی ہوں گئی کیا گئی کیا گئی کو بدت کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو بدت کر کیا گئی کو بدت کر کی کو بدت کر کیا گئی کی کو بدت کر کیا گئی کی کو بدت کی کو بدت کر کیا گئی کر کیا

تفصیلی طریقة علاج: تفعیلی طریقة طلاح یہ بے کہ ان اسهاب پر نظرؤالے جن سے فیبت پر تخریک ہوتی ہے ' ہر مرض کا علاج اس کے سبب کا خاتمہ کر کے ہی مکن ہے 'فیبت کے اسهاب اور مخولات ہم پہلے ذکر کر ہتے ہیں ' چنانچہ اگر فیبت کا سبب فشب ہولة اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیئے کہ اگر میں نے فسہ کیا ' اور اس پر قابونہ پاؤ فدا تعالی فیبت کی وجہ سے جمع پر ناراض ہوں گے ' اس لیے کہ اس نے جمعے فیبت سے منع کیا ہے اور میں نے فیبت کر کے اس کی فافرانی کی ہے ' اور اس کے محم کو فیراہم تسور کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ان لجهنم بابالا يدخل منه الامن شفى غيضه بمعصية الله تعالى (يزار ابن الى الديايين نائي - ابن مان)

ودن خ كاكيدوردانه الياموكاجس من مرف وى محص واعل موكاجس فالله تعالى كافرانى من الماضم

-91 00

ایک مدیث میں ہے:-من اتقی ربه کل لسانه ولم یشف غیضه (ابومنمورد یلی-سل بن سعد) جو مخص این رب سے اور آ ہے اس کی زبان بر ہوتی ہے اور دو اپنا فصہ نمیں تا آ۔

ارشاد نبوي ہے:۔

من كظم غيضا وهويقدر على ان يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيام على رؤس الخلائق حتى يخير مفى أى الحور شاع (ابداؤر تني ابن اجه معادين الن) جو مخص فصد لکا کے پر قدرت رکھے کے واجود فی جائے قیامت کے دن اسے اللہ تعالی سب لوگوں کے سامنے بلائیں مے اوراے ابی ہندیدہ حور متخب کرنے کا اختیار دیں مے۔

بعض انبیاتور نازل ہونے والے محینوں میں لکھا ہے "اے ابن آدم! اپنے ضعے کے وقت مجھے یاد کرایا کر میں اپنے فصر کے وقت تجم یا د کروں گا اور بھیے ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کروں گاجو میرے ضفے سے جاہ ہونے والے ہیں۔"

فيبت كادد مراسب موافقت ب الين بعض لوك اسن دوستول كى بال مين بال طائے كے ليے كى كى فيبت كرنے كلتے بين اكر غیبت کاسب موافقت ہو توسوچنا چاہیے کہ اگر میں نے علوق کی رضامندی حاصل کر مھی لی تو مجھے کیا فاکدہ ہوگا'اس صورت میں جب کہ باری تعالی مجھ سے ناراض موجائیں مے کون بے وقوف بے جائے گاکہ فیری خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض كردول الرفسه الله كے ليے مو توكوئي حرج نہيں ہے الكن اس ميں مجي اس بات كاخيال ركھ كدجس مخص پر خفا مواس كے متعلق کوئی غلط لفظ نیان سے نہ تکالے اکر اس کے رفقاء کس مخض کی برائی میں مضغل موں ان پر بھی اللہ کے لیے خفا ہوتا

چامیے کونکہ انہوں نے بر ترین کناہ فیبت کا ارتکاب کرے باری تعالی کی افرمانی کے۔

فیبت کا تیراسب " تزیم لنس" ب این کناه کی دو سرے کی طرف نست کرے ایل براءت کرتا اور اسے لنس کی پاک بیان کرنا اس موقع پرسوچنا چاہئے کہ باری تعالی کی ناراضتی کے سامنے لوگوں کی ناراضتی کوئی معنی نمیں رکھی کرفیہت ہے باری تعالی کی ناراضتی تو یعنی ہے لیکن ان لوگوں کی خوشنودی یعنی نہیں ہے جن کے سامنے اپنے لنس کی براءت مقدود ہے " نیزیہ بھی مینی نسیس ہے کہ جن لوگوں کی طرف کناہ کی نبعت کی جاری ہے لوگ انسی پرانسور می کریں سے یا نسیں ونیا کی سر خروی طنی اور وہی ہے وفیب کے نیا نہ ملے لیکن آخرت کی رسوائی اور ذکت اور ضارہ تعلی اور مینی ہے جو فیبت کے متیج میں ال کرد ہے گی آتنی بوی جالت اور تادانی ہے کہ لوگوں کی رضا ماصل کرنے سے لیے جس کا ماصل ہونا ضوری نسیں ہے۔ باری تعالی کی نارا اسکی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سرا سرجمالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا و کیا ہوا فلاں "بیدا فض " یا فلاں "بیدا عالم" بھی تو کھا تا ہے من نے سلطان کا صلیہ تول کرایا تو کیا افت آئی قلال "بزرات" ہی تو شاہی مطایا تول کرتے ہیں۔ اس طرح نے عذر کرنے کے منی یہ بیں کہ تم ان اوگوں کی اقتدا کرتا ہاہے ہو جن کی اقتدا جائز نیس ہے۔ اقتدا مرف ان اوگوں کی درست ہے جو خدا تعالی ک مرضی کے پابنداوراس کے احکام کے ملیج میں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اقباع مرکز جائز خمیں عواه وه ونیا ك كمى بمي اعلى متعب برفائز كول ند مول أكر كولى معس ال من جل را مواور تم اس ين بيخ بر كادر مولوكيا جان يوجد كراس ك ساخد الله عن جل ماذك، بركز مين إاكر تم في الياكيا اوراس كا اقام من خديمي جل مرا ويد اعتاقي احقاله حركت ہوگا۔ چرعدر کرنے میں اور دوسروں کا حوالہ دے کرائی براءت کرنے میں دوگناہ میں ایک فیبت کا کناہ اور دوسرے اس عذر کا كناه اور عذر كناه بدير أزكناه موتاب ايها هض المتاكي ثم حل اوركور باطن بي كم بلا وجد اي نامة اعمال مين وو كنامون كالضاف كربينا اس كامثال اس بكرى كى ب جواية زكويما زكى جانى جائى الموادكم كرفود بمى چلانك لكاد ، اوراي حركى وجہ بشرطیکہ وہ زندہ مہ جائے اور اسے قرت و موالی می آل جائے۔ یہ عان کے کہ اکراکیل کہ جمدے زیادہ متحدیہ وہ کرا تویں می کریدی مقراس کی معکم خزدیل پرایی بنی ند مدک سکو مے اور اس کی جمالت پر ایم کرنے پر مجور موجا و مے لیکن خود اپنالنس بمي ك النف قدم ربط وندم اس كى ماقت ير بنوك ادرنداس كى جالت يرام كرد ك-

اکر فیبت کاسب دد مردل پر اپنی برتری کا اظهار مو تواس کاعلاج اس فکرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میرا بو کھے مرجہ تھا

دہ تو اس غیبت سے باقی نہ رہا۔ اب اگر دو سروں کی غیبت کرنے سے بچھے پکھے ڈنیاوی اِم از داکرام مل بھی کیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے' پھراس کا پانا بیٹنی بھی تو نہیں ہے ہمیا معلوم لوگ میرا غذبار کریں یا نہ کریں' اگر اختبار نہ کیا تو رہی سسی مزت بھی خاک بیں مل جائے گی' اور لوگ جمعوٹا سمجھیں ہے۔

جدى وجه سے فیبت كرنے میں وہ ہرا عذاب ہے "ایک عذاب او حدد كى وجه سے كہ وہ دفیا كى نعتوں پر حدكررہا ہے والا تكه يہ لوسي زوال پذر ہیں حديد اس فض كا پكو نهيں بكرا ہے لعتیں ميتر ہیں افردوى جسانی اور دہنی عذاب میں كرفار رہتا ہے المحراسد نے اس عزاب پر قاحت نہيں كى بلكہ اس كے ساتھ آ فرت كے عذاب كا ہى اضافہ كرلیا " بين اس كى فيبت ہى شروع كردى جس سے وہ جلن محسوس كرتا ہے "اس میں ونیا كا بھی فقصان ہے اور دین كا ہی " به فض خور في الدّنيا والا فرة كا معدات ہے اور ان كا ہى " به فض خور في الدّنيا والا فرة كا معدات ہے اور ان كا معدات ہے اور دین كا ہى " به فض خور فی الدّنیا والا فرة كا معدات ہے اور دین كا ہى " به فض خور فی الدّنیا والا فرة كا معدات ہے اور دین كا ہى " به فض خور فی الدّنیا والا فرة كا معدات ہے اور اس كا دوست بن كيا يا در كو فيبت اس فض كو كوئى نقصان نہيں بہنچائی جس كا مقبوت اس كی جمولی ہیں اور اس كی برائیاں تمارے مصے میں اس كی طرف خطل ہوجائی ہیں "اور اس كی برائیاں تمارے صے میں آجائی ہیں "اور اس كی برائیاں تمارے مصے میں آجائی ہیں "تم نے حدد كی خبات كے ساتھ تمادت بھى يلالى ہے كار خبورى نہيں ہے كہ تمادا حدد محدد كو فقصان تى بہنچائے كا اس كی جو سكا ہے كہ تمادا حدد مود كو فقصان تى بہنچائے كا خب كما ہوجائے اور قبی ہو جائے كہ تمادے حدد كی شاحرے كيا خوب كما ہوجائے ہو بكہ تمادے حدد كی شاحرے كيا خوب كما ہوجائے دیا دقی ہوجائے كے تمادات كی شاحرے كيا خوب كما ہوجائے ہی ہوسكا ہے كہ تمادے حدد ہوں كی شاحرے كيا خوب كما

وافاارادالله نشر فضیلة طویت اتا حلهالسان حسود (جب الله تعالی کی فض کے فغائل میلانے کا ارادہ کرتا ہے تواس پر صد حد کرتا ہے اوراس کی نیک نای کا سب بتی ہے)۔

اگر غیبت کا تحریک استراء ہے تو یہ بات بھی جا ہے کہ دو سرے کولوگوں کے زویک رسواکر کے اور اس طوو تفقیک کا نشانہ بنا کرتم خود اللہ کے یہاں رسوائی مول لے رہے ہو 'اگر تم اسے انجام پر نظر ذالو 'اور دیکھو کہ قیامت سےون کئی زیردست ذکت اور رسوائی اٹھائی رہے گی 'ان لوگوں کے گنا ہوں کا بوجہ اسے کا ندھوں پر اٹھائے تم دونے کی طرف قدم بیھا رہے ہوں کے جن کی دنیا میں ہنی اڑائی تھی "اگر تم اس انداز ہے سوچ کے قریقیا دل میں اللہ کا خوف پر ابوگا 'اور کسی کا معظمہ آڑانے کی جرات نہ ہوگ 'تم اس کے زیادہ مستق ہوکہ تمہاری ہنی اڑائی جائے 'اور تمہاری ہے وقوئی پر تہقیصے لگائیں جائیں تم نے دنیا میں ایک معظم کی ہنی آڑائی 'اور چند لوگوں کے مجمع میں اے رسواکیا 'کین اسے آپ کو قیامت کے دن کی ڈرٹ کے حوالے کردیا 'انسان اور فرھتوں کا ایک جے خفیر ہوگا اور سب اس کی حماقتوں پر ہنیں گے 'ڈائی اڑائیں گے 'اور سب کے سامنے اسے دول ڈکی طرف دھیلا جائے کا جس طرح کدھے کو ہنکایا جاتا ہے' وہ مختص الگ خوش ہوگا 'جس کی اس نے فیبت کی تھی اور اپنی فتح پرنازا ہوگا'اور اللہ کا شکرادا

کرے کاکہ آگرچہ میں دنیا میں انتخام نہ لے سکا میں آئے میری بیاس بھے گئی۔
کمی فض کو گناہ میں جٹلا و کھ کر رحم کھانا آگرچہ ایک مستحن جذبہ ہے لیکن شیطان تمہاری اس نیک سے حسد کر ناہے 'وہ تمہیں عمراہ کرنے گئی وقت کر میں ماری زبان سے کوئی ایسا تفظ نکلوا دے گا جس کی سزا میں تمہاری فیکیاں اس فض کی طرف میں میں جاتھ کی میں تم نے در حم کھایا تھا 'اس طرح اس کے نقصان کی الائی ہوجائے گی فیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں جٹلا میں جس کر تم ہے رحم کھایا تھا 'اس طرح اس کے نقصان کی الائی ہوجائے گی فیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں جٹلا

موجاؤ کے جس کی گوئی طائی شیں ہے'اور خود انتائی رحم "بن جاؤ گے۔ اللہ سے لیے خصہ کرنے کا بھی یہ مطلب نمیں کہ نمی مخص کی قیبت کی جائے جب تم نمی مخص پر اللہ کے لیے فغا ہوتے ہو تو شیطان حمیس اجرو تو آب ہے محروم کرنے کے لیے قیبت میں لگا رہتا ہے وہ یہ نمیں چاہتا کہ تم اس قواب کے مستحق قرار پاؤجو اللہ کے لیے خصہ کرنے کے نتیج میں ملنے والا ہے۔ یمی حال تجب کا ہے'اگر تم نمی کے حال پر تجب کرتے کرتے فیبت میں لگ جاؤتو دوسرا تمارے تعب کا مستق نہیں ہے ، بلکہ حمیں خود اپ نفس پر تعب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے دین یا دنیا پر تعب کرتے ا کرتے ابنا دین ضائع کر بیٹے ، اور ونیا میں بھی عذاب کے مستق خمیرے ، کیوں کہ جس طرح تم نے تعب کے بمانے دوسرے کے پوشیدہ عیوب سے پردہ اٹھایا ہے اور اسے برسرعام کیا ہے اس طرح تمارے عیوب بھی ظاہر کے جائیں گے اور حمیس بھی رسواکیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس محض کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو محض اللہ کی حقیق معرفت رکھتا ہے۔ اس کی ذبان فیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

### ول سے غیبت کرنے کی محرمت

سوء ظن (برگمانی) : بد زبانی کی طرح برگمانی بی حوام ہے لینی جس طرح بے جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کمی دوسرے کے میوب بیان کرواسی طرح بے بھی جائز نہیں کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق غلا خیال آئے یا اس کی طرف سے برگمان ہو 'برگمانی سے ہماری مراد بی ہے کہ کسی فض کو قصد آ برا نہ سجھنا جاہیے 'البتہ خوا طراور صدیث فلس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل سے ہماری مراد ہے کہ کسی فض کو قصد آ برا نہ سجھنا جاہیے 'البتہ خوا طراور صدیث فلس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل میں آجائے تو یہ معاف ہے ' محدود میں معاف ہے ' معنوع عن ہے 'اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی الفت قرآن کریم میں وارد ہے۔

العَ مِنْ الْذِينَ الْمُنْوُ الْحِنَيْدِ وَكَثِيرِ أَمِنَ الطَّنِ إِنَّهِ عَصَى الطَّنِ إِثْمَ (ب١٦ مه العدا) يَا يَهَ الَّذِينَ الْمُنُو الْحِنَيْدِ وَكَثِيرِ أَمِنَ الطَّنِ إِنَّهُ عَصَى الطَّنِ إِثْمَ المِنْ المَّالِي العالى والوبست مع كما توسع عَما كو مي مَن كم العض كمان كناه موت مِن

موع ظن کی حُرمت کی دجہ : بیاب کہ داول کے آسرار سے ملآئم النیوب (اللہ تعالی) کے علاوہ کوئی واقف تمیں ہے اس لیے کہ بند انکار کی جائز تمیں ہے کہ وہ کسی فض کے متعلق اپنے دل میں فلط خیال جمائے 'ہاں اگر پرائی اس طرح فلا ہر ہوجائے کہ نہ انکار کی مخوائق باقی در نہ آویل و توجید کی اس صورت میں بلاشہد اپنے علم و مشاہدے کے مطابق کسی فلط خیال کا دل میں آتا اور درائع ہونا مکن ہے 'لیکن جس پرائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہے اس کا دل میں آتا شیطان کا مہ ہے 'میطان می اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالی ہے اس کی محذیب کرنی چاہیے 'میوں کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی' اور شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

عَلَىٰ الْنِيْنَ الْمُنْوُالِنُ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَهَاءِ فَتَبَيَّنُو الْنُتُصِيبُو اقَوُمَّا بِجَهَالَة (ب١٦١٣١٣) ٢١

اے ایمان والو! اگر کوئی فاس تمارے پاس کوئی خبرلائے و خوب محقیق کرلیا کرو بمی کمی قوم کونادانی سے کوئی ضررنہ کا چاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خری تصدیق کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے یہ احتقاد فاسد فھرتا ہو'یا خلاف کا اخبال لگتا ہو جب آد بطریق اوئی اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں آگرچہ فاسق کا جموث بدلتا بھی نہیں ہے 'بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر می ہو 'کیکن بلا تحقیق اس کی تصدیق کرنا جائز نہ ہوگا'یہ ایسا تا ہے جسے کسی تعنی پر محض اس لیے حد جاری نہیں ک جاستی کہ اس کے منع سے شراب کی ہو آری ہے 'اس لیے کہ یہ فمکن ہے اس نے شراب سے گل کی ہو'یا خرارہ کیا ہو' پی نہ ہو'یا کسی نے زیدتی اس کے منع سے لگا دی ہو'یہ سب علامتیں فعمل ہیں 'اس لیے محض ان علامتوں کی بنا پر کسی محض کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے شراب بی ہے مسلمان کے ساتھ بر کمانی ہے 'الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان الله حرم من المسلم دمعوم العوان يظر بعظ السود ( الله المروم) الله تعالى معالى معالى معالى معالى مرام كاب اوري بعى حرام كاب كداس كم معلى يُرا كمان ركها السك

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن ولا کل سے کمی مسلمان کا خون اور مال جا تر ہوتا ہے اپنے ولا کل سے اس کے بارے بیں بدگمانی کرنا بھی جا ترجو کا اور وودلا کل بیں آگھ سے مشاہدہ یا کمی اللہ کی شمادت میں است کا است است کا است است کا است مشاہدہ یا کمی اللہ کی شمادت میں است کا است کا است کا است کا است کی سازم کا اور دودلا کل بین آگھ سے مشاہدہ یا کمی اللہ کا است کا است کی سازم کا اور دودلا کل بین آگھ کی شمادت کے است کی بارے بین است کی مساور کا اور دودلا کل بین آگل کے است کی بارک کا است کی بارے بین است کی بارے بین است کی برائی کی بارک ک

بَدِ كُمَانِي كَاعَلاج : اگريه دلاكل موجود نه بول اوردل بي كى بارے بي برگمانی راويائے تواس كا دالے كى تدبيركرنى چاہيے اور لاس كو سمجان چاہيے كه اس مخص كا حال تحدير حل ب جس واقع كو بنياد بداكر توبد مجان بورما ب اس بيں شراور خير دونوں بى كا حمال ب يہ كيا ضورى بے كہ تو خير كے احمال كو جو وكر شرك احمال كو ترج دے۔

ثلاث في المئومن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن ان لا يحققه (طران ـ ماروين النعان)

تمن باتیں مؤمن میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے ان سے قطنے کی صورت بھی ہے 'چنانچہ سُومِ عن سے بیخے کی صورت ہے کہ اسے دل میں رائخ نہ کرے۔

مطلب یہ ہے کہ آگر بھی کوئی فلد ممان ول میں آبھی جائے توند اے تھیر نے یا بھنے کا موقع دے اورند اصفاء کے وربعہ اس کا اظہار کرے۔ قلب میں تھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کراہت یا فطرت کرنے کے اور فلا بری اصفاء کے وربعہ برگانی فلا برکر کہ کی صورت یہ ہے کہ ان ہے ول کے عن کے مطابق اعمال صادر ہوئے گئیں 'بر طال شیطان معمولی می بات کو بہانہ بنا کہ ول میں لوگوں کی طرف ہے برائی والآ ہے 'اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرا وہتا ہے کہ ہم کتنے عاقل و واتا ہیں کہ برائی کا کتی جلد اور اک کرلیتے ہیں وا تعدۃ مومن اللہ کے تور ہے ویک ہے ' طالا گد حقیقت میں وہ فیض اللہ کے تور ہے نہیں بلکہ شیطان کے فریب کی نار کی میں دیکتا ہے۔ البت آگر حمیس کوئی محتر آدی کی بات کی اطلاع دے اور قسارا گمان اس کی تعدیق کی طرف ما کل جو تواس میں تم معدور ہو 'اس لیے کہ آگر تم نے اس کی تحذیق کی بات اس فیش کے سلید میں برگمانی کا مظہرہوگی جس کے مصلی خردی ہے ' اور جو اپنی تھا ہم ہے کہ خرد ہے والے کی اس فیض حمیل اپھا کمان باقی رنگھ کے لیے وہ سرے برگمان کا مشتر تا میں ہوجاؤ' آہم ہے ضور دیکھ لینا چاہیے کہ خرد ہے والے کی اس فیض ہے کوئی دعنی تو نہیں رکھا 'اگر ایسا ہے تو اس کی خبر ہر حمت کا ہم ہو جس کی حب و مرب کے متعلق اس نے خبر دی ہے ' یا وہ اس سے حدو تو نہیں رکھا 'اگر ایسا ہے تو اس کی خبر ہر حمت کا ہم ہو جس کی وجہ سے شریعت کے وقت ہو ہا کہ گائی اس خبر ہو تا ہم ہا کہ بھی ہو تا ہم ہو تا ہم ہا کہ میں کی ہو تا ہم ہیں کی جب و مرب کی مصاب کی جہ ہو سکتا ہے ' جانچ اس کی حب و مرب کی مصاب کی جہ ہو سکتا ہے ' جانچ اس کی حب و مرب کی میں کہ کرتے ہوتا ہم ہا کہ کرتا ہم کی کرتا ہم کی کرتا ہم کی کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہو ہوتا ہم کا میں کرتا ہم کرتا ہم

چاہیے اور نہ سچا قرار دیتا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیئے کہ جس فیض کے بارے میں اس نے جھے خبردی ہے اس کا حال جمھ پر پہلے بھی مختی تھا اور اب بھی مختی ہے۔

بعض لوگ بظا ہر نیفتہ ہوتے ہیں 'اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہو تا لیکن وہ عاد تا لوگوں سے تعرّض کرتے ہیں اور ان کے عیوب میان کرک خوش ہوتے ہیں ' یہ لوگ بقا ہر اقتد اور عادل ہیں 'لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں غیبت کرنے والا فاسق ہو یا ہے جس مخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شادت تبول ند کرنی جاہیے الیکن آج کل لوگ غیبت کو مجمد برا عيب نسي سجيعة اوراس باب مي استخسل الكار موصح كه عادى فيبت كرف والوب كي شمادتي محى قبول كرلية بين اور خود بمي ایک دوسرے کی برائی کرتے راہے ہیں اور اعجام کی کھر میں پروا سیل کرتے۔ اگر تم کسی مسلمان سے بدعن موجاد واس کی خاطر داری اور تعظیم میں زیادتی کرد اور اس کی لیے خرکی دعا ما کو اس طرح تهارا دل صاف ہوجائے گا اور شیطان بھی مایوس ہو کرتم ے بات اٹھالے گا مجروہ تمارے دل میں کمی کے لیے فلد ممان ڈالنے کی کوشش ٹیس کرے گا اس فوف سے کہ کمیں تم اس کے ليے دعائے خيرنه كرنے لكو اوراس كى زيادہ تعليم ندكرنے لكو اكر كمي دليل-مشابدے يا معترضادت- ك ذريعه مى مسلمان كى برائی تمهارے علم میں آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان کے بھانے میں اگراس کی فیبت کرتے لکو بلکہ اے اس طرح نفیحت کو كدود سرے واقف ند بوسكيں كيا هيمت كرو تو خوال مونے يا ازانے كى ضرورت نسيس بے كہ جميں فلال مخص كا حيب معلوم موكيا ؟ اوراللد نے ہمیں نامع اورواعظ کے منصب سے نوازا اور دوسروں کورات بالے کی توقیق بخشی ندایی مقلت کا خیال دل بی آنا جاہیے اور نہ دو سرے کی حقارت کا اہلکہ جس طرح تم اپنے کمی نصان پر مطلع موکر معظرب موجاتے ہوای طرح تنہیں اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ میب اس عض میں باتی نہ رہے ، کوشش بید کرے کہ وہ اُزخود سنبعل جائے تماری قیعت کا عماج تی ند ہو او دسرے فتیعت کردیں اور تمارے بغیرداو راست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا ق حمیں آیک کے بجائے تین اَجر ملیں مے ایک تعیمت کرتے پر و مرا اُجراس مخص کے حال پر غم کرنے کی دجہ ہے اور تیسرا اس ليے كه تم نے دين پراس كي اعانت كى ہے۔

سید کے بہتر کے بہلو سے جنس جم لیتا ہے اس لیے کہ ول محض کی خیال پر قائع نہیں ہو آ بلکہ وہ مزید جھتیں کرتا ہے اور محقیق کے لیے جنس میں مشغول ہو تا ہے ، قرآن کریم میں جنس سے بھی منع فرمایا گیا ہے ، تھم ہے وَلاَ نَحَسَّ سُولااور کی کا بحید نہ مُؤلو)۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں فیبت ' شوءِ عن اور جنس سے منع کیا گیا ہی ، جنس کے منع سے بیں کہ جس مخض کے عبوب پر اللہ نے پروہ وَال رکھا ہے اس کے حالات دریافت کے جاسمی اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظرر کمی جائے تاکہ وہ عبوب پر منطق ہوجا میں ، حالا نکہ اگر وہ پوشیدہ رہے تو اس کے دل اور دین دونو کے لیے ہمتر ہوتے جاسوی کی حقیقت اور اسکا شرقی عمل امریالمعروف کے باب میں گذر چکا ہے۔

# فيبت كياب من أخست كمواقع

اگر کسی مخص کی فیبت کرنے میں کوئی معلم و بی مصلحت پوشیدہ ہو' اور وہ متعمد اس کے بغیر ماصل نہ ہو تا ہو تو فیبت کرنا گناہ نسیں ہے' اس کامطلب سے ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے فیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل چھ مواقع ہیں۔

اوّل ظلم کی داد رس کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مظلوم مائم ہے یہ شکایت کرے کہ الملال فض نے جمعے پر علم کیا ہے میرے ساتھ خیانت کی ہے یا جمعے ہے رشوت لی ہے اور فیبت نسیں ہے الین اگروہ مظلوم نہیں تو یہ شکایت فیبت مجمی جائے گ اور اس کا گناہ ہوگا مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائم کو مجمع واقعہ نتلائے بغیرا پنا حق ماصل نہیں کرسکا اسول اکرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-ان لصاحب الحق مقالا (علاي ومسلم- ابو بريرة)

حق والا بولاى كرما ہے۔

ایک مدیث یں ہے: مطل الغنی ظلم (تفاری ومسلم-الوہریة) بال وار كا اوائے فق میں ثال مول كرنا علم ہے-

فرمايانيه

لى الواجديحل عقوبتموعرضه (ابوداود السائي ابن اجه-شريف) الدار كاقرض ادانه كرناس كي مخوب اور آبد كوچائز كردنا --

وم مكر ك إذا لے اور معصيت دور كرنے ير در حاصل كرنے كيے : بيبناكہ حفرت عرف مهى ہے كہ وه محرت مكان اور الحق دوايت كے مطابق حفرت الوگر ذات و دو تشريف الما الله كيا الله الله كا اور الحس ملام كيا كيان انهوں نے جواب نيس دوا آس طرح كى هكايتي غيبت عن داخل نمين تحين كو تك ان سے مصالحت مقسود ہوتى تنى الى طرح بب حضرت عركو يہ اطلاع بينى كر ابوبذل ملك شام عن شراب و فى كرتے ہيں تو آپ لے انہيں ايك خلا كھيا جس كے الفاظ يہ تنجيسية الله الله والله والله والله والله كي خلاكها جس كے الفاظ يہ تنجيسية الله الله والله و

سوم فتوئی عاصل کرنے کے لیے : شاہمی مفتی یا عالم ہے جا کرید دریافت کرنا کہ جو پر میرے باب بھائی یا ہوی نے یہ ظلم
کیا ہے ، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے بھتر تو یہ ہے کہ استختاع میں کتائے ہے کام لے ، بینی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کمی
فضی پر اس کا باب بھائی یا ہوی ظلم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے تا بھائی مواجت اور حسین بھی گناہ نہیں ہے جیسا کہ بند
بنت عتب الله میں است ہے کہ وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر سفیان کی شکامت لے کر آئیں اور کئے گئیں کہ
میرا شوہرا کی بخیل آوی ہے ، وہ جھے اتنا تو پی نسی دیتا ہو میرے اور بچوں کے لئی ہو تھیا میں اس کے علم واطلاع کے بغیراس
کے بال میں سے بچو لے سکتی ہوں ، آپ نے فرایا جس قدر تھے اور تیرے بچوں کو کائی ہو اتنا لے لیا کر (بخاری و مسلم ۔ عائشہ )
ویکھتے ہی بنت متب نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیاوتی کی شکامت کی 'اور شوہر کے نام کی بھی صراحت کموی 'کین آپ نے ویکھتے ہی بنت متب نے کہ اس کا مقدر غیب کرنا نہیں تھا بلکہ شرمی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔

جہارم مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے: شائم کمی فقیہ کوبرعت کی طرف کا کن دیکھو کا کمی فض کوفت میں جلاد یکھو اوریہ اندیشہ ہوکہ اس کی بدعت اور اس کا فیق کمی دو سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا اس صورت میں تہارے لیے جازے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کوفتیہ کی بد صداور فاس کے فس سے آگاہ کرود اس فرض کے علاوہ کی دو سری فرض کے لیے اگاہ کرنا جاز نہیں ہے ، یہ بدے دھوکے کا مقام ہے ، بھی پذیہ حدیمی آدمی کو وہ سری کی برائی کرنے پر آگسانا ہے ، اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال ہے کہ وہ محض کلوق پر شفقت اور معاص سے ان کی حفاظت کے لیے بدعتی کی بدعت اور فارس کے فیق سے مطلح کردہا ہے۔ اس طرح آگر کوئی فض کسی کو نوکر رکھنا چاہے اور تم اس نوکر کے کسی عیب بٹا چوری کی عاوت سے واقف ہو تو بالک کا مفاد مقدم ہے ، اسی طرح آگر کا فن فیرو تم سے محل کو اور مقال کردیا چاہیے ، لیک کا مفاد مقدم ہے ، اسی طرح آگر کا فن فیرو تم سے کسی گواہ کے متعلق کی و دریافت کریں اور تم اس کی کسی بات سے واقف ہو تو بیان کرتی چاہیے ، کہ تکہ مقدم میں افساف کا دار و دار گواہوں کی گواہی برج بات ، آگر تم چے نہ برب ہو تم ہے شادی بھا ہو جاز جن سے محروم ہوجائے اوروہ اپنے ، تمارا فرض ہے کہ حروم ہوجائے اس فض کا ہے جو تم سے شادی بھا ہو ہو کہ کسی دو برب سے مقورہ مائے ، تمارا فرض ہے کہ مقورہ لینے والے کی خیر اوال تمارے محض من کردینے سے مقورہ لینے والے کی خیر خوالی ہے نہ کہ اس فیض کی برائی لیکن آگریہ خیال ہو کہ مقورہ لینے والا تمارے محض من کردینے سے مقورہ لینے والے کی خیر خوالی ہے نہ کہ اس فیض کی برائی لیکن آگریہ خیال ہو کہ مقورہ لینے والا تمارے میں من کردینے سے المحد اگریہ بھین ہو کہ وجہ دریافت کے بینے وہ میرا مقورہ نمیں مانے گا تو ہریات صاف مذا وین چاہیے چنا نچہ آخضرت صلی المبدد آگریہ بھین ہو کہ وجہ دریافت کے بینے وہ میرا مقورہ نمیں مانے گا تو ہریات صاف مناف مثلا دین چاہیے چنا نچہ آخضرت صلی المبدد اگریہ بھین ہو کہ وجہ دریافت کے بینے وہ میرا مقورہ نمیں مانے گا تو ہریات صاف مناف مناف مناف مناف مناف ہو کہ بھی ہو تھیں۔

أترعون عن ذكر الفاجر الهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس (طران ابن مبان - بنرين عيم)

کیا تم برکار آدمی کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو 'اس کی ہتگ کرو ناکہ لوگ اے پھیان لیں 'اور اس کی برا تیوں کا تذکرہ کرو ناکہ لوگ اسے سے بھیں۔

اكابرين سلف فرمات بين كم تين آومول كى برائى كرنافيب نسي باك ظالم حاكم ومرابد حتى تيرا كملافات-

پنجم عُفیت کی وجہ سے : اگر کمی فض کا کوئی عب معرف ہوگیا ہو اور لوگ اے ای عیب کے والے کا اتے ہوں شا اندها کانا کانا کانا کو اس صورت میں تم بھی اگر ای نام ہے بادیا خاتبانہ میں اس کا نام لو آس میں کوئی گناہ نہیں ہے چنانچہ صدیث کی کتابوں میں اس طرح کی اساد معقل ہیں روی ابو الزفا دعن الاعر جو سلیمان عن الاعمش لینی ابد الزناد نے امرج (لنگڑے) سے روایت کی ہے اور سلیمان نے آعمش (چند سے) سے علاء نے اس کی اجازت پھیان کی وجہ سے دی ہے خودوہ لوگ ہی جن کے نام اس طرح کے عیوب پردلائت کرتے ہیں ان ناموں سے شرت پائے ہور گرا فیس مناتے البت اگر ان کے ناموں کا کوئی بحر دل کی جا ہے گئی ہو تو یہ زیادہ انجی بات ہے اس کے ایس مناتے اس کی ایس مناتے کی بات ہوں کے بعض لوگ آئی (اند معی کو بعیر ایس کی ایس کے بیس کی دورائے نام کا بدل ہو تھے۔

مشتم کھلے فیش کی وجہ ہے : ای طرح اگر ٹوئی عض عمل کھا فیق کا ارتکاب کرتا ہے مثاقا عنت مراب خور'یا لوگوں سے دانڈ اور دھوتی وصول کرنے واسلے لوگوں کی برائیاں عملاً لوگوں پر عمال دہتی ہیں بلکہ بعض لوگ ان برائیوں کے مظاہر میں بھی کوئی عیب نہیں مجھے' اور نہ ان میوپ کی اپنی طرف نسبت پر ٹرامناتے ہیں' ایسے لوگوں کی فیبت کرتا جا تز ہے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهدفًا لاغيبة لمرابن مرى - الرم) بواض الناب ألر منط الناب الرميط الناب الرميط الناب المنطق الناب الن

حفرت عرقر فراتے ہیں فاجر کے لیے کوئی عرت واحرام نہیں ، فاجر سے جراوانہوں نے وہ محض لیا ہے جو علی الاعلان فِس و فجور میں جا اس کی عرت واحرام کی پاسداری اور رعایت ہونی چاہیے ، صلت ابن طریف کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ہے ۔ وریافت کیا کہ اپنے فیق کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاس کی برائی کرنا فیبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے فربایا: فیبت نہیں ہے ، اور نہ ایسے آوئی کے لیے کوئی عرت واحرام ہے۔ حسن بھری فربایا کرتے تھے کہ تین آومیوں کی برائی کا ذکر فیبت نہیں ہے شہوت پرست ، قاسق میوان اور طالم محران ۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں ، بلکہ بعض او قات اپنی حرکوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں ، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ تاپند کیوں کریں گے ، جب کہ خود انہیں اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے قطل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ جس نے ابن انہیں اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے قطل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ جس نے ابن سیرین کی مجل میں تجاج بن یوسف کی برائی کی ، انہوں نے فربایا اللہ تعالی حاکم عادل ہے ، جس طرح وہ تجاج سے سام کی مقابلے میں بخت ترعذاب کا باعث بن سکتا ہے۔

### غيبت كأكفاره

معاف کرانا دعائے خیر کرتا : غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ دو اپنے تعلی پناوم ہو' ناسف کا اظمار کرے' اور توبہ کرے

اکہ اللہ تعالی کے حق سے بری الدّمہ ہوجائے' پھراس مخض سے معاف کرائے جس کی فیبت کی ہے' صرف زبان سے معانی کی
درخواست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا متأسف اور حمکین و تاوم ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کار بظا ہر اپنا تصور معاف کرا تا

ہے' کیکن دل میں ورد پر ایر بھی تدامت نہیں ہوتی' اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے متقی پر بیزگار سمجیس' یہ ایک دو سری
معیبت ہے فیبت کا گناہ تو ذیتے تھائی کہ اب ریا کاری کا گناہ بھی مرز پڑھیا۔ جعزت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ فیبت کا گناہ
معاف کرانا ضروری نہیں ہے' بلکہ اس مخض کے لیے دعائے منظرت کرنی کانی ہے جس کی فیبت کی ہو' انہوں نے حضرت انس ابن
مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

كُفّارة من اغتبته ان تستغفر لدابن الوالديا)

جس کی تم نے نیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے معفرت کرد۔

عجابہ فراتے ہیں کہ کمی کا کوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی نگاری جائے اور اس کے لیے دعائے نیری جائے عطاء بن ابی رہاج ہے ہوجا کیا کہ نیبت سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے انہوں نے جواب دیا اس طرح کہ تم اس فض کے پاس جاؤجس کی نیبت کی ہو اور اس سے کمو کہ میں نے تمہارے متعلق جموث کہ تم پر ظلم کیا اور حمیس تکلیف پینجائی اگر تم چاہوتو اپنا حق وصول کرلواور چاہوتو معاف کردو ہی طریقہ زیادہ سمج ہے بعض لوگوں کا یہ کمنا درست نمیں کہ آبدو مال کی طرح نمیں ہے کہ اس میں معاف کرانے کی ضورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بہ بنیاد قول ہے کمی کی آبدو پر حرف اٹھا کا کی معمولی بات نمیں ہے اس میں حد قذف واجب ہے اور حدیث شریف سے کابت ہے کہ آگر کمی نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پینچایا اور معافی عہ ما گی تو اس میں حد قذف واجب ہے اور حدیث شریف سے کابت ہے گا ارشادِ نبوی ہے:۔

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض اومال فليستحللها منه من قبل ان يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم انما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (عارى وملم- الامرية) جس مخص کے ذیتے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آبد مال میں اے وہ حق اس دن کے آنے ہے پہلے معاف کرالیما جاہیے جس دن نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا روا جائے بلکہ بدلہ چکا نے کے لے) اس کی ٹیکیاں لے تی جائیں گی اور اگر اس کے پاس ٹیکیاں نہ ہوئیں تواسکے ساتھی کے پاس ٹیکیاں نہ ہوئیں قراس کے ساتھی کے گناہ لے کراسکے گناموں میں اضافہ کروا جائے گا۔

جعرت عائشہ نے ایک مورت سے جس نے کسی عورت کو طویل دامن والی کد روا تھا فرایا کہ اس سے اپنا قصور معاف کراؤتم نے اس کی نیبت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضوری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو کیکن اگر وہ محض مرکبا ہویا مفتود الخیر موكما موتب بلاشه اسك لي بموت دعائ خركرني عاسية اور نيك كامول كالواب اس بنهانا عاسية-

كيامعاف كرنا ضروري سے؟ : يمال يه سوال پيدا مو ما ي كه دو مرب فض پرمعاف كرنا واجب بي اسي اس سلط ميں عرض بدہے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہے ' ملکہ یہ تتم ہے اور تتم معنیٰ ہو تا ہے جواب نہیں ہو تا۔معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تعریف کرے 'اس سے قریب ہو' اور زیادہ وقت اس کے ساتھ گذارے تاکہ اس کا دل صاف ہوجائے 'اور تعور معاف کردے 'اگر اس کا دل معاف نہیں ہوا اور وہ تعور معاف کرنے پر رضا مندنہ ہو تب بھی معانی کے لیے یہ تک و وو 'اور دوستی اور قربت حاصل کرنے کے لیے یہ کویشش را نگال نہیں جائے گی ' ملکہ اس کا ثواب ملے گا' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیبت کے مقابلے میں بیہ عمل نیکی بن جائے ، بعض بزر گانِ دین معاف نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جو فمخص مجہ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف نسیں کرتا معرت آبن سیرین فرایا کرتے تھے کہ فیبت اللہ نے حرام ک ہے میں معاف کرے اسے طال کوں کوں اب اگر کوئی یہ کے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد "وینبغی ان یست حلها" (اورمعان کردیا جاہئے) کہ کیا معنی ہیں مکیا اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی کوئی چیز حلال کی جاستی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تحلیل کے یمال یہ معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر اس پر کسی نے قلم کیا ہو تواہے معاف کردے ابن سیرین نے جو پچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ناجائز ہے اللہ تے اسے حرام قرار دیا ہے میں غیبت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ مطلب نہیں كة أكركوكي مخص ميرى فيبت كر ومن اس معاف نيس كرسكا- ايك مديث من بهد

العجزا أحدكمان يكون كأبى ضمضم كان اذا خرج من بيته قالة اللهماني

تصلقت بعرضي على الناس (بزار ابن اللي- الن) كياتم ابو ممنم جيما بخ سے عامز بو ،جب ده الله عمرے لكن تماقيد كتا تما: الدالله إمس فاوكوں برائي

يمان يرسوال بيدا موناب كر آبد صدقد كرف كيامتى ب نيزه من آبد صدقد كرد كياات برابها كمناجاز ب أكر یہ مدقد نافذ نیں ہوا تو مدیث میں موجود ترفیب کے کیامنی ہیں؟ای کا جواب یہ ہے کہ آبد صدقہ کرنے کے معنی یہ نمیں ہیں کہ مراكمنا جائز ہوكيا ملك اس كامطلب يد ب كدين قيامت كوداس سے غيبت كابدلد نيں اول كا-يد كنے سے ندا ليے فخص كى غیبت کرنی جائزے اور نہ فیبت کرنے والا کنامے تری الذمہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے عنوے اور جب قصور بی سرزد نمیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معنی؟ البت اے وعدة علو کہ سکتے بیرو کہ اگر فلاں مخص نے بچے پر علم کیا تو قیامت کے روز اس ظلم كا انتقام نسي لول كا ليكن أكر وه وعدي سے بعرجائے اور حق كامطالبه كرنے لكے تو دوسرے حقوق كى طرح اسے يہ حق ممى ديا جائے گا۔ بلكہ فقماء نے تعری كى ہے كہ اكر كوئى قض يہ كے كه ميں است اور زنا كا الزام لكانے كى اجازت ديتا مول اور كوئي مخص اس پرزهاى تبست لكائے واس طرح كيف سے حق ساقط نيس موتا۔ آفرت كے حقوق بحى دنيا كے حقوق كى طرح إلى-معاف كرنا افضل ب : اس من حك ديس كر معاف كردنا افعل ب- چناني صفرت حين فرات يس كرجب قيامت ك

دن اقوامِ عالم ہاری تعالیٰ کے حضور شمننوں کے مَل جھے ہوئے ہوں کے توبدا آسے کی کہ وہ محض المجے جس کا اجراللہ جل شانہ 'پر باتی ہو'اس وقت مرف وہ لوگ اعمیں کے جنول نے دنیا میں لوگوں کا قسور معاف کیا ہو گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: خوز اللہ وَ فَرَوْ مُرَالُونُ وَ مِعْلَمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

خُذِالْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعُرُ فِ وَاعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٥٠ ١٣ ) مرمرى برادك و ١٥ ايت ١٩٩)

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل ہے دریافت فرمایا کہ عنوکیا چڑے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی کا علم ہے
کہ جوتم پر ظلم کرے اسے معاف کردو' جوتم سے لاتھاتی افقیار کرے اس سے خود ملو' اور جو خمیس نہ دے اس دو( ۱ )۔ ایک فخص نے حضرت حسن سے کما کہ قلال فخص نے آپ کی غیبت کی ہے 'انہوں نے کچھ مجورس ایک ملیان میں رکھ کر غیبت کرنے والے کے پاس مجیس 'اور اس سے کملوایا کہ میں نے سام تم نے اپنی مجو نیکیاں جھے بدیدگی ہیں' میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکا' جو بچھ جو بھی جو بی بین پڑا ہے حاضر ہے' جونہ کرسکااس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

سولهوس آفت: بعظوري: ارشادِ رَانى ہے: وَلاَ مُطِعُ كُلَّ حَلَافِ مَهِيْنِ هُمَّارِ مَشَّا عِبِنَمِيْمِ (ب17 آيت ١٠١٠) اور كى ايے فض كاكمنانه مائيں جو بست (جموثی) تشمیں كھائے والا ہو 'بوقعت ہو' طَعَےٰ دیے والا ہو' اور چُظیاں لگا تا مجر آ ہو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا:۔

عُتُل يَعُدُ ذَٰلِكُ مَ نِير (١٩٥٨ آيت ١١٠١)

سخت مزاج ہواوران (سب) کے علاوہ حرّا مزادہ بھی ہو۔

حضرت عبدالله ابن البارك ارشاد فرماتے بین كه دینم سے وہ ولڈ الزّیا مراد ہے جو بات نہ چمپائے اس تشریح سے انہوں نے اس امرى طرف اشارہ فرمایا كہ جو بات نہ چمپائے اور چنلؤرى بین جملا مودہ ولدُ الزّیا ہے 'اللہ جلّ شانۂ فرماتے ہیں:۔

وَيَلِّلُكُلِّ هُمَزُ وَلَمْزُ وَلِهِ ٢٩٦٣، ٢٩١ آيت ١)

یدی خرابی م برایس مخف کے لیے جو پس پشت عیب تکالے والا بو-

اس آیت میں بعض او کوب نے ہمزہ سے مناؤر مراد کے ہیں ایک آیت میں ہے۔

حَمَّالُهُ الْحَطْبِ (ب ٣٠١٣٠ ايت)

(جو) لكثيان لاد كرلا تي ي-

کتے ہیں کہ وہ ممالئہ الحدیث (بات کواد هر اُد هر کرنے والی) لینی منظور متی نیزار شاد فرمایا :۔

فَخَانَتَاهُمَافَلَمُ يُغُنِياعَنُهُمَامِنَ اللَّهُ شَيًّا (١٨٠٠٥ آءَ ١٠)

سوان وونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آسکے۔

یہ آیت حضرت لُوط طلبہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہوبوں کے بارے میں تازل ہوئی کہ اوّل الذّ کر پیغیبری ہوی اپنی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلالوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شو ہر کے یماں مہمان آئے ہیں 'اور ٹائی الذّ کری ہوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شو ہرپاگل اور دیوائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>( 🖟 )</sup> یہ روایت پہلے بھی گذر چی ہے۔

لايدخل الحنته نمام ( بغارى ومسلم - ابو مذيفة ) بعظور جنت من نيس جائ كا-

ایک روایت میں نمآم کے بجائے قات کا لفظ ہے الیکن اس کے معنی مجی دی ہیں جو نمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت

كرتي بين كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشر أت (مران) ارما)

الله ك نزديك تم من سب سے زيادہ محبوب وہ لوگ ہيں جو اخلاق من سب سے اجھے ہيں ،جن كے پهلو زم ہيں ،جو كر اللہ كا ب ہيں ،جو محبت كرتے ہيں ، اور جن سے محبت كى جاتى ہے۔ اور تم من سب سے زيادہ نا پنديدہ لوگ وہ ہيں جو چنلى كھاتے ہيں ،عمائيوں ميں تفريق پيدا كرتے ہيں اور معصوم لوگوں كى كغزشيں وحود ترح ہيں۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیه و تملم نے دریافت فرمایا: کیا میں تہیں شریبند لوگوں سے آگاہ ند کردوں؟ محاب نے عرض کیا: یا رسول الله! آگاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشا وُن بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احد ابوالك اشري)،

چنلی کرنے والے ' دوستوں کے درمیان فساد پریا کرنے والے ' اور بے عیوں کے عیب طاش کرنے الے۔

حضرت ابوالدردام الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرت بين

من اشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار في القيامة الله بها في النار في القيامة التي المناع المام الاظال)

جو مخض کی مسلمان پرعیب لگانے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا اللہ تعالی ای لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابوالدروا فای کی روایت کے الفاظ ہیں۔

ایتمار جل اشاع علی رجل کلمة هو منهابری یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی اللهان یذیبه بهایوم القیامة فی النار (این افی الدنیا موقوا من ابی الدرواق) جو فض دنیایس کی فض پر میب لگانے کے لیے الی بات کے گاجس سے وہ بَری ہے اللہ پرواجب ہوگا کہ قیامت کے دن اسے دور نے کی آگ میں چکھلاسے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔

منشهدعلى مسلم بشهادة ليس لها بأهل فلينبوا مقعده من النار (احم ابن الى الدنيا)

جس فخص نے کی مخص کے خلاف جمولی کو این دی اے اپنا فیکانہ جنم میں بنالینا چاہئے۔ کما جاتا ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی وجہ ہے ہوگا معنرت مبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ان الله لما خلق الجنة قال لها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار جل جل جلاله وعزنى وجلالى لا يسكن في كشمانية فومن الناس لا يسكن مدن خمر ولا مصر على الزناولا قنات وهوالنمام ولا ديوت ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله ان لم افعل كذا و كذا تم لم مغنث ولا قاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله ان لم افعل كذا و كذا تم لم مغنه (١)

الله تعالى في جب جنت كو پيداكياتواس سے فرمايا كي بول!اس في كما جو مخض ميرے اندر داخل ہوگاوہ خوش نعيب ب- الله تعالى في فرمايا : ميرى عزت و جلال كى هم الله خرج كوك تيرے اندر نمين رہيں محت عادى شراب نوش و تا پر اصرار كرنے والا ، چنگور و تيت (طالم) سپاى مختف قاطع رحم اوروه مخض

جوفدای مم کماکرکوئی وعده کرے اور چراہے ہورانہ کے۔

## مخفلوري كي تعريف اوراس كاعلاج

عام طور پر چنلی کی تعریف ہید کی جاتی ہے کہ کمی کا قول اس مخص سے نقل کردے جس کے بارے بیں کما گیا ہو' مثلاً ہے کہ دے کہ فلال مخص تہمارے بارے بیں ہے کہ جس چنر کہ فلال مخص تہمارے بارے بیں ہے کہ جس چنر کی حقیقت اس میں مخصر نہیں ہے ملکہ اس کی تعریف ہیہ ہے کہ جس چنر کا خلام کرنا پرا ہواسے فلام کردے 'خواہ اسے جرا گیے جس نے کما' یا اسے جس کے بارے میں کما گیا یا کسی تیسرے مخص کو' پھر یہ جس کے نام مقام ہیں' پھر یہ بھی ضوری نہیں کہ جس چنلی کا تعلق کلام ہے ہویا عمل ہے ہو' یک منقل عنہ کے کسی عیب اور نقص سے 'فرض کہ چنلی نا پہندیدہ بات کے اظہار کا نام ہے۔ بسر صال جب کسی کی نظراوگوں کی ناپندیدہ بات یا کمرہ احوال پر بڑے تواسے سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی میں اور انتھ سے کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی میں کا قال دو سے کسی کا مال خس کے رہا ہے تواس کے حق کی رعابت و

<sup>(</sup>۱) عقدید دادیت ان الغاظ بی نیس لی البت اس مدین کے مضابین مخلف الغاظ بی مشاف ہیں مشافی سے کیجنت ہی والدین کا نافران اور ما دی مشراب نوشش واض نہیں ہوگا ، اور ما دی مشراب نوشش واض نہیں ہوگا ، اور ما دی مشراب نوشش واض نہیں ہوگا ، ان ہی دوؤں کتا بول ہی جیران سطعم کی صیرے ہے کہ جنت ہیں مظلم رو اض نہیں جوگا ، ان ہی دوؤں کتا بول ہی جیران سطعم کی صیرے ہے کہ جنت ہیں قطع رمی کرنے والا داخل نہیں جرگا ۔

حفاظت کی خاطر کوائی دی چاہیے اور بتلادیا چاہئے کہ فلال مخص نے تسارا بال لیا ہد لیکن اگر کوئی مخص خود اپنای مال چمیا رہا ہوتواسے ظاہر کرنا چنلی ہے اور اگر کسی کاعیب فلا ہر کیاتواس میں دد گناہ ہوں کے ایک چنلی کا اور دو سرا فیبت کا۔

<u>چُفلی کے محرکات : چفل کا محرک یا تو محلی مند (جس کی بات نقل کی جائے) کو تقسان پنچانے کا ارادہ ہو تا ہے کی الم (جس</u> ے بات تقل کی جائے) سے مجت کا اظهار مقبود ہو آ ہے یا محض دلی گل اور لغویات میں برنے کی عادت چفل کھانے پر اُکساتی ہے 'اگر کسی معض کے سامنے چفل ہو 'اور یہ کما جائے کہ فلاں معض تمارے ہارے میں یہ گتا ہے ' تمارے خلاف یہ کام کررہا ب كا حميس نقبيان بي الني مازش كرواب يا تهارت ومن كادوست ب كاحميس بمادكرة كوديه وفيروفيرواس صورت میں اس مخص کو جاہیے کہ وہ ان جو باتوں پر عمل کرے اولا آید کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیو تکہ مطور قاسق مو تاہے اس کی شادت بھی قابلِ قبول نہیں ہو تی ارشاد رہانی ہے:۔

قابل قول سين مون ارشاد راي جد يَا يَهَا النِينَ امْنُو النَّ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَلِفَ مَبَيَّنُو النَّ تُصِيبُو اقَوَمًا بِجَهَالَةٍ بِ٣١٣١٣١ يت ١٠

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تسارے پاس کوئی خرلائے و خب مختین کرایا کرو می کسی قوم کونادانی

ٹانیآ یہ کہ اسے چنلی کھانے سے منع کرے اقیحت کرے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے میوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ وَامْرُ بِالْمَعْرُ وَفِوانَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ (بِ١١ر١١ أيت ١١)

اورا عظم کاموں کی تعیمت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر۔

الآيدكم اس الله كواسط بغض د كے ميوں كم ووالله كونزيك مبغوض كورايي مخص سے نفرت كرناواجب ب جس سے اللہ تغرت کرے 'رابعاً یہ کہ اس کے کئے ہے اپنے فیرموجود ہائی کے متعلق بر کمان نہ ہو 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فاساً یہ کہ جو پچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے من کر مزید معلقات کی جبتوند کرے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمايا ہے: ارشاد ہے۔

وَلَا تُحَسَّسُوا(پ١٦ر١١)ت٢) اور مُراغ مت لكايا كرو-

سادساً یہ کہ جس بات سے چھور کو مع کرے اس میں خود جھانہ مولیتی اس کی چھل کی دو سرے مقل نہ کرے شامی سے بدکتا کہ فلال مخص نے جو سے فلال ادی کے مادے میں انبا کہاہے معرت مرابن مردامون سے موی ہے کہ ایک مخص ان كياس آيا اور كى دو مرك معال محمد معالي آب فراياك اكر تم جابوة بم تمارك اس بيان كى محتن كري اكر جموث مواترتم اس ایت کے بعدال ممرو کے "ان جاء کم فاسق بنیاء فتبینو اور ج مواتراس ایت کے بعدال موے "هماز مشاع بنجيم" تيري مورت يد يے كه بم ميس معاف كريں۔ اس محص نے مرض كيا: امرالوسين إجمع معاف فرائیں ، محمد سے قلعی ہوگی میں اکدہ اس ملطی کا اعادہ بیس کردن کا روایت ہے کہ حمی دانشور کے باس اس کاکوئی دوست بغرض ملاقات ایا اور حمی دو سرے دوست کے متعلق محمد کنے لگا والتوریے اس سے کماتم استے دنوں میں آئے اور آتے ى تىن جرم كربينے ، پىلا يەكە تم نے ميرے دوست سے بغش بدا كدوا دو سرايد كه ميرے مطمئن اور خال دل دواغ كواضطراب اورب چینی سے بھردیا ، تیرا یہ کہ این دیا نتداری کو محروح کردیا۔ سلیمان ابن عبدالملک بیٹا ہوا تھا کہ ایک محص آیا ، زہری مجی

وہال موجود ہے سلیمان نے آنے والے سے کما جی نے سنا ہے کہ توقی میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور جھے پر فلال قلال تهت لگائی ہے سلیمان نے کماجی محض نے جھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سیا ہے ' دہی نے قربایا جنگور سیا جو ہی نہیں سکا سلیمان نے اس قول کی تعدیق کی اور اس محض کو کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سیا ہے دہ سی خربائی ہے کہ جو محض تم ہے کسی کی چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھا تا ہے وہ اسٹی اسلیمی نہیں اور نہیں تعدید کی جنگی محتاج ہے اس امری طرف اشارہ ہے کہ جفلور اس قابل ہی نہیں بو تاکہ اس کا اختبار کیا جائے اسے سے افسور کیا جائے کیوں کہ وہ جموث نیبت 'غذر ' خیات ' فریب' نفاق ' حد اور تفریق بین المسلیمین چیے تھیں محتاج وہ اسی سلیط کو خشم کرنے کے وہ اسی سلیط کو خشم کرنے کے وہ اسٹی سلیمی کی جنگیں گائی کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

و یہ قطع و ن کما آخر اللہ بھائی تو صل کو نگا تھی فربایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (یہی وہا میں) اور خدا تعالی نے جن علاقوں کے گائی رکھنے کا تھی فربایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (یہی وہا میں) فربارے ہیں۔

اور خدا تعالی نے جن علاقوں کے گائی رکھنے کا تھی فربایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (یہی وہا میں) فربارے ہیں۔

فربارکتے ہیں۔

ايك جكدار الدفرايان إِنْهَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ٢١)

> الوام مرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق ونیا ہیں سم کھی کرتے ہیں۔ پخٹور بھی ایسے ہی لوگوں کے زُمرے میں شامل ہیں۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔
> ان من شر ار الناس من انقاطالناس لشر وابغاری وسلم۔ عائشہ )
> ہزین آدی وہ ہے جس سے لوگ اس کے شرکی وجہ سے قوریں۔
> پخٹور بھی شرکا دامی ہوتا ہے 'وہ نجر کا پیغام برنس ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے:۔
> لاید خیل الد جنعة اللہ والل نمیں ہوگا۔
> تعلیم کرنے والا جنع میں داخل نمیں ہوگا۔

بعض لوگوں کے زدیک قاطع سے مراد وہ فخض ہے جو وہ وہ ستوں کے درمیان ایک سے وہ سرے کی چھی کرکے تفریق پیدا کرے اور بعض کے زدیک وہ فض مراوے بور قطع رحی کرے ایک فیص نے حضرت ملی کرم اللہ وجد کے سامنے کی کی چنی کی " آپ نے اس نے فربایا کہ ہم تیری بات کی تھنیں کریں گے 'اگر کی جوئی تو تھے سے ناراض ہوں گے 'جوٹ لکی تھی سرادیں گے اور اگر تو معاف کرانا چاہے تو معاف کرویں گے 'اس نے موٹ کیا المیر الموقوشین! بھے معاف فرماد ہے 'المیوں نے جواب دیا: نیادہ بولائ راز کی ہے الموں نے جواب دیا: نیادہ بولائ راز کی می فض نے دریافت کیا کہ کون می خصلت مؤمن کو اس کے مرجے سے نیچ گرا دی ہے 'انسوں نے جواب دیا: نیادہ بولائ راز والمحظے کی گرا ہو گئے ہے 'انسوں نے جواب دیا: نیادہ بولائ راز والمحظے کی ہوئے کے المحظے کی بات پر احتاد کرلیا۔ ایک فیص نے جواب دیا کہ بھے اپنے آپ کو گال وعالیند نہیں ہے 'میرے لیے برانا تو میں مواب کیا ہوگیا ہوگی

اجازت بھی' اس لیے چنل خورسے کنارہ کشی افتیار کرنی چاہئے فرض کیجئے چغلور اپی چنلی میں سپا بھی ہے تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں' اس لیے کہ اس نے دوسرے کی مزت کی پاسداری نہیں کی'اور پردہ پوشی پر کاربند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعی بالناس الی الناس لغیبر رشدہ (حاکم۔ ابوموی)

لوكون سے لوكوں كى چنل كمآنے والا حراي ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چنلی کی سلیمان نے مصالحت کی خرض سے دونوں کو طلب کیا 'زیاد نے اس مخص سے مخاطب ہو کردو شعر پر سعے۔

فأنتامرؤ ماانتمنتك خاليا فخنت واماقلت قولا بلاعلم فأنتمن الأمر الذى كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم

(توایک ایا فض ہے کہ جو چزین کے جرب پاس اہافت رکوائی تو نے اس میں خیانت کی اور بلا علم لے ایک بات کہ دی تو اس معاطے میں جوہارے ماین تھا خیانت اور گناہ کے درمیان ہے ، بینی تو نے اہافت میں خیانت کر کے گناہ کاار تکاب کیا ہے ۔

ایک فیض نے عمرو ابن عبید سے کہا کہ اسواری اپنے تصون میں جہمارا ذکر پھٹ پرے الفاظ میں کیا کر آ ہے ، عمود نے کہا جرت کی بات ہے ، نہ نم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم بھے دوست کے بات ہے ، نہ نم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم بھے دوست کے بات میں ایک جردی جو جھے اچھی نہیں گئی ، خواگر یہ بات ایک ہی ہیں تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو بارے میں ابنی خردی جو بھے اچھی نہیں گئی ، خواگر یہ بات ایک ہی ہو بھی تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو درمیان فیملہ کرے والا ہے ۔ کئی ، خواہم والا ہے ۔ کئی ، خواہم والا ہے ۔ کئی ہو بات کی برجہ تحریم کی پہتے ہی ہوں گئی بلا شہد وہ بھرین فیملہ کرنے والا ہے۔ کئی چھٹور نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریم کیا کہ جو پہتم آپ کے دربر تربیت ہے اس کے باس خاصا مال موجود ہے ، اگر وہ مال فرزائے میں داخل ہوجائے تو بھر ہے انہوں نے دربر ہے کہ بات کہ جاتے ہی کہ بات کہ بیا گئی ہو جو جس کی ایک ہو بھی ہی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ان التو اب تیرے لیے اس نفسان کے مقابلے میں کم ہے جو چفلی کی دجہ سے تیرے حصے میں آپا ، تیری کی بیت کی بیت کی بیت کی بات کی میں تو اس جرم کے مطابق ہو آپ کے میں تیا ، تیری میں ہی ان میں جو کی اور میں جو بھی اور میں جو بھی کی دیر ترکر ، اللہ ہی غیبت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کو بھر موضوں میں میں میں اضاف فرمائے اور مال میں اضاف فرمائے اور بھلور رافعت کرے۔

حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جس بھے چدعادین افتیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں اگر قرنے ان عادقوں کو اپنایا تو بھے باندی اور سرداری لے گی اور اس وقت تک عاصل رہے گی جب تک قوان عادقوں پر کاریٹر رہے گا۔ ہر قریب و بعید کے ساتھ اضحے اغلاق سے پیش آئ ہر شریف سے اپنی جناست پوشیدہ رکھ لوگوں کی حرمت کی حفاظت کر 'ا قارب سے صلہ رخمی کر اور ان کے خلاف کسی چغلور کی چغلی مت من 'انہیں ہوگانے والوں کے شر'اور قسادی ہا کرنے والوں کی سازش سے امون رکھ 'اس فخض کو اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر جب بُدا ہو جائے تو نہ تھری پُرائی کرے اور شہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چغلی کرنب 'حسد' اور دفاق سے بی ہے 'اور کی بیٹوں خصائیں ذکت کے آرگان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتی عمدہ بات کی ہے کہ اگر چغلی رائے تو اس می جسم کا کی دست میں ہو ور حقیقت وہی محض تھیس قابل رخم ہے جس کی طرف اس چا بھی ہے تو در حقیقت وہی محض تھیس کا کی دست دیا ہے ۔ وہ محض حقیقاً قابل رخم ہے جس کی طرف اس خوار اپنے قول میں سیا بھی ہے تو در حقیقت وہی محض تھیس کی جرآت نہ ہوتی۔

خلاصة كلام يہ ب كه بخلور كا شريط ب اس سے بچنا چاہتے ، حاد ابن سلمہ كتے ہيں كه ايك فض نے اپنا خلام يہنے وقت شريدار كو بتلايا كه اس ميں چنلى لگانے كے علاوہ كوئى دو سرا حيب نميں ہے۔ فريدار نے فريد لينے پر رضا مندى خلا برك ، چند روزى گذرے سے كہ خلام نے اپنے آقا كى بوى سے كما كہ تيرے شو بركو جھو سے حبت نميں ہے ، يہ مكن ہے كہ وہ بچے طلاق دے كر

ستر ہویں آفت۔ دورُ خائین (نفاق) ؛ کلام کا نفاق ہی بہت بدا حیب ہے ' دورُ فی زبان رکھنے والا مخص دو دشمنوں کی دشنی سے خوب فائدہ آٹھا تا ہے جس سے ملتا ہے اسے ہی اپنے خلوص اور حمایت کا بقین دلا تا ہے ' اور دو سرے فریق کو ٹراکمتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مختص دو مخالفوں سے ملے اور ان دونوں کے موافق بات کنے سے بچا رہ یہ عین نفاق ہے ' معنرت ممار ابن یا سر موافق بات کنے سے بچا رہے یہ عین نفاق ہے ' معنرت ممار ابن یا سر موافق بات کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من کآن لموجهان فی الدنیآ کان له لسانان من ناریومالقیامة (بخاری الاوب المفرد) جس مخص کے دنیا میں دوچرے ہوں گے قیامت کے دنیا س کو دنیا میں دوچرے ہوں گے قیامت کے دنیا س کے مغیر میں آگ کی دو زیا میں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرة سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں:۔

تجلون من شرعباد الله يوم القيامة ذاالوجهين الذي يأتى هؤلاء بحليث وهؤلاء بحديث بغارى وملم ابن الى الدياد والقفاك)

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دور نے مض کوپاؤے کہ ان سے بچھ کہنا تھا اور ان سے بچھ کہنا تھا اور ان سے بچھ۔

ایک دوایت می "بحدیث" کی جگه "بوج" وارد به حطرت ابو بریرة فرمایا کرتے کے دور فاقی اللہ کے نزدیک امین نمیں ہوتا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں بڑھا کہ اس فیض کی امانت باتی نمیں رہتی جو اپنے ساتھی ہے دو وفی بات کے اللہ تعالی ایسے منے کو ہلاک کرے جس بے دور فی باتی تعلی ہے آنخض سلی اللہ الی اللہ الی اللہ یوم القیامة الکذابون والمستکبرون و الذین ابخض حلیق اللہ الی اللہ یوم القیامة الکذابون والمستکبرون و الذین یکثر ون بغضاء لا حواتهم فی صدور هم فاذالقو هم تملقوالهم والذین اذا دعوا الی اللہ ورسوله کانوابطاعواذا دعوالی الشیطان وامره کانواسرا عا(۱)

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی اپی مخلوق میں سب سے بڑے لوگ دہ ہوں گے جو جموت ہو لتے ہیں ؟ محتر کرتے ہیں ؟ اور جو لوگ اپنے ہما تیوں کے لئے دلوں میں کینڈ رکھتے ہیں کہ جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی جائیوں کے لئے دلوں میں کینڈ رکھتے ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہلایا جائے وہ در کرنے والے موں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرنے والے ہوں۔

جعرت عبداللد ابن مسعود فرایا کہ تم میں سے کوئی فض لوگوں نے دریافت کیا است کے کتے ہیں فرایا وہ فض جو ہوائے من خ رمخ پرے کہ جد هر موادیکمی اُدهر مولیا۔ اس امر پرسب کا اتفاق ہے کہ دو مخصول سے دور فی طاقات کرنایفاق ہے۔ بغاق کی

<sup>(</sup>۱)اس روایت کی کوئی اصل مجھے نمیں لی۔

بے شار علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت وور خاپن بھی ہے۔ روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حضرت میڑنے ان سے فرمایا کہ ایک صحابی رسول وفات پاگئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں گی؟ انہوں نے کہانا میرالمؤمنین! یہ مخص ان بی (منافقین) میں سے تعاب آپ نے اپنے انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن آپ نے بچھے اس نے خطروہے۔
تہارے بعد مجھے ان سے خطروہے۔

دورُ نے مین کی تعریف : اگر ایک مخص دو مخصوں سے ملے اور ہرایک سے انہی طرح پیش آئے اور جوہات کے کی گے تو اس سے نہ وہ دورُ خاکملائے گا اور نہ اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دود شنوں سے کی بول کردوسی رکھنا ممکن ہے 'اگرچہ اس طرح کی دوسی پا کدار نہیں ہوتی 'اور نہ اُخوت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کیونکہ حقیقی دوسی کا تقاضا تو بیہ ہے کہ دوست کے دعمن سے دعمنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب محبت و اخوت کے باب میں بیان کیا ہے 'البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نقل کیا تو وہ دورُ خاکملائے گا'اور دورُ خاکی چنلی سے زیادہ خطرناک ہے 'اس لیے کہ چنطور تو ایک مخص کی بات نقل کر کے فتنہ برپاکر تا ہے 'یماں تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ کھردور شے بن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے مخالف کی دھمنی کرے اور اسے اپنی تعایت کا یقین دلائے تو یہ بھی دورُ خاکن ہے۔ اس طرح ایک محض کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے 'اور جب وہ نظروں سے آد جمل ہوگیا تو اس کی بڑائی شروع کرے ہو 'اور جب وہ نظروں سے اس کی تعریف کرے جو حق پر ہو 'اور سے تعریف اس کے مند پر اور چینے بیچے کیساں ہوئی چا ہیئے 'بلکہ دعمن کے سامنے بھی ہوئی چا ہیئے۔

حضرت عبداللہ ابن عرف ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اُمراء و ککام کی مجلسوں میں جاکہ وہ یا تیں کرتے ہیں جو یا ہر نکل کر نہیں
کرتے ابن عرف نے فرمایا کہ استخفرت مہلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ہم اسے بفاق کما کرتے تھے (طبرانی) اگر کوئی مخص
اُمراء اور محکام کے یہاں آمدورفت رکھنے سے مستخی ہو ' پھر خواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق بات نہ کے بلکہ ان کی
خوشا کہ اور جھوٹی تعریف کرنے بیٹہ جائے تو بیر نفاق ہے ' اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروع کوئی پر مجبور کیا ہے ' اگر وہ
تھوڑے پر قانع ہو تا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضورت نہیں تھی ' وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور جموثی
تعریف کرنے پر مجبور ہوا ' یہ کھلا نفاق ہے ۔ بی معنی ہیں آمخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرا می گ

حب المال والحاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

ديلمي-ايوجريرة)

مال اور جاه کی مجت ول میں زخال پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزو اکا آ ہے۔

ہاں اگر کوئی مخص ان امیروں اور حاکموں کے پاس ممی آشد ضرورت کے تحت کیا 'اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے 'کیوں کہ خرص ایسے لوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے دل العنت کرتے ہیں 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مخص نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حاضری کی اجازت ما گئی' ول احت کرتے ہیں 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مخص نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما گئی' آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے آنے وو 'آنے والا مخص معاشرے کا بدترین فرد تھا' لیکن آپ نے اس سے فرم لیج میں گفتگو فرمائی 'اس کے جانے ہیں نے دریاخت کیا ہا رسول اللہ ایہ مخص اس نری کا مستحق نہ تھا' آپ تو اس کے متعلق بچو اور فرمائی 'آپ نے فرمایا '۔

یا عائشة ان شرالناس الذی یکر ماتقاء شره (بخاری وملم) اے عائش ابرتن آدی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف ہے بیچے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسرانے کے سلط میں ہے ، جہاں تک مح و ثناکا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ صریح جموث ہے 'اور صریح جموث بولنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضورت اس پر مجبور نہ کرے جیسا کہ جموث کے بیان میں اس کی تفصیل آپکی ہے۔ بلکہ اُمراء و محکام کی کی ناجائز بات کی تقدیق اور ان کے باطل کلام پر مہلا کر ہائید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گا تو منافق ہوگا' بلکہ جرات ہو تو ناجائز کام یا باطل کلام سے روک دینا چاہیے 'اس پر قادر نہ ہو تو چپ رہے لیکن ول سے بُرا سمجھ۔

اُٹھارہوس آفت۔مرح :بعض موقعوں پرمح (تعریف) ہمی جائز نہیں 'جال تک بھو کا سوال ہے'اس کا تھم فیبت کے بیان میں گذر چکا ہے اب مرح کا علم بیان کیا جا تاہے' مرح میں چہ آفتیں ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے والے سے ہے اور ود کا تعلق اس فض سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

کم بخت تونے اپنے ساتھی کی کرون کاث والی اگروہ منے گا تو فلاح نہ بائے گا کی فرمایا اگر تمهارے لئے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو اس طرح کمو میں فلاں کو ایسا شمعتا ہوں اللہ کے یمال اس کے تزکیہ کا تھم نہیں کرنا اس کا جائے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جائے کہ وہ ایسا ہے۔ تزکیہ کا تھم نہیں کرنا اس کا جائے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جائے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کی مرح ہے جو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں "ملا ہے کہنا کہ فلال مخص متی ہے'
رہیزگار'زاید' اور خیرات کرنے والا ہے' فلا برہ کہ یہ اوصاف مخلی رہیے ہیں 'اوران کا تعلق آدی کے باطن ہے ہے'جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے' البتہ یہ کمنا مجھ ہے کہ میں نے اسے تھتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے' یا جج کرتے ہوئے اور صیافت ورجے ہوئے دیکھا ہے' یک کہ یہ امور بیٹی اور مشاہد ہیں 'کسی کو بیٹی طور پر عادل یا راضی پر تعنا قرار دیتا ہی درست نہیں 'کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں یاطن سے متعلق ہیں' اور باطنی آنا کش کے بغیران کا علم ہونا ممکن نہیں۔ حضرت عرف کے ایک محض کو کسی دو سرے کی تعریف کرتے ہوئے 'نیا تو اس سے بوجھا: کیا تو نے اس کے ساتھ سٹر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! آپ نے بوچھا! کیا تو اس کی مجبود شام کا پروس ہے؟ اس نے اس کا جواب ہمی نئی میں دوا 'معنوت عرف نے فرما یا: اللہ کی تم میرے آپ نے بی تو اس کے امتی مورف کی قربت سے خرید و فروخت کے موالات اور ہروقت کی قربت سے خریا واس کی تعریف کر رہا ہے' کسی آدی کے اوصاف سٹر' معاملات اور ہروقت کی قربت سے خریا اس کی تعریف کر رہا ہے' کسی آدی کے اوصاف سٹر' معاملات اور ہروقت کی قربت سے خریا اس کی تعریف کر رہا ہے' کسی آدی کے اوصاف سٹر' معاملات اور موقت کی موالات کئے ہیں' بھر کسی نئی ہیں جو بی بیا تو اس کے آسفار کا رہتے ہے نہ سامیہ ہے اور نہ تو نے اس سے خرید و فروخت کے معاملات کئے ہیں' بھر کسی نئی بیا سی تعریف کر دہا ہے؛ جو تھی آفت ہے ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاس محدود کے خوش ہونے کا کھور کی کی دو کا کھور کی کو قال کیا جو نے کھور کی کو خوش ہونے کا کھور کی کو کی کھور کی کو کو کھور کو کو تھور کے خوش ہونے کا کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کو کھور کے خوش ہونے کو کسی کھور کی کو کھور کی کھور کے خوش ہونے کی کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کو کھور کی کھور کے خوش ہونے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے خوش ہونے کھور کھور کھور کھور کے خوش ہونے کھور کھور کی کھور کی کھور کے خوش ہونے کے خوش ہونے کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے ک

موقع وبتا ہے جب کہ یہ ناجائز ہے 'رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ان الله تعالی یغضب اذامد حالف است ۔ (ابن ابی الدنیا بیہی ۔ انس)

جب فاس كر تعريف كى جاتى ب الله تعالى ناراض موت بي-

حضرت حسن ارشاد فرہاتے ہیں کہ جس محض نے نمی ظالم کو درازی حمری دعادی اس نے گویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نا فرمانی کا سلسلہ دراز ایسے ' ظالم ادر فاس نے تمت اور چھو کا مستحق ہے تاکہ ممکیین ہو اور اپنے ظلم و فِسق سے باز آئے' وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدوع سے متعلق دو آفتیں : پہلی آفت یہ کہ تعریف وستائش سے اس کے دل میں کیراور مجب پیدا ہو آئے 'ید دونوں معتبی ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن' سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت مولوگوں کے طقے میں وُرّہ لئے بیٹھے تھے 'استے میں جارو دابن المنذر آئے 'حاضرین میں سے کس نے کہا یہ ربیعہ قوم کے مردار ہیں 'حضرت عمراور مجل میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جارو دابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آپ نے اٹھیں آہستہ سے کو ڈالگایا انحول نے عرض کیا! میرا لمؤمنین! مجلہ سنا ور جارہ کا خطا سرزَد ہوئی؟ فرایا! کیا تو نے منا نہیں فلاں محض تیرے بارے میں کیا کہ رہا تھا، عرض کیا ڈی بال سنا ہے 'فرایا! جملے یہ خوف ہواکہ یہ بات من کر کمیں تو مغرور نہ ہو جائے۔

اناً مدحت اخاك في وجهه فكانما مررت على حلقه موسلى رميضا ـ (ابن البارك في الزبر والدقائق - يخيا بن جابر مرسلاً)

جب تونے اپنے بھائی کی تعریف اس سے معمد پری تو کویا اس کی کردن پر تیز اُسرا پھیرویا۔

ایک مخص ہے جس نے کئی کی تعریف کی تھی یہ فرمایا۔

عقدت الرجل عقرك اللهرا)

تونے اس مخص کوزنے کردیا خدا تھے بلاک کرے۔

مطرف فراتے ہیں کہ جب بھی میں نے کمی کی زیان ہے اپی تعریف سی میں اپی نظروں میں کر گیا اور میرائنس میرے زدیک ذلیل ہو کیا ازیادہ ابن ابی مسلم کا قول ہے کہ جو فعض بھی اپی تعریف یا میج مشتاہے شیطان اسے تخواور بیخی میں جٹا کردتا ہے ، لیکن مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المہارک فرانے ہیں کہ مطرف اور زیادہ دونوں کے قول میچے ہیں البتہ زیادہ نے جو پکو کما دہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرف کا قول خواص کے قلب کے حقیقت ہے ، لیمن عوام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص متواضع۔ .... ایک مدیت میں ہے۔

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير الهمن ان يثنى عليه في وجهد (٢)

اگر کوئی آدی کمی آدی کی طرف چیز چری لے کرجائے یہ اس سے بھترے کہ اس کر منے پر اس کی تعریف اسے۔

حضرت عرقمہ کو ذریح کما کرتے تھے 'کیوں کہ جس طرح نماوح عمل ہے رُک جاتا ہے ای طرح عمدح بھی عمل میں سُستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پندی اور کررپیدا ہوتے ہیں اور پیدودنوں دو مملک بھاریاں ہیں 'ان بھاریوں سے انسانی مدح ہا کہ جو جاتا ہے۔
مدح ہلاک ہوجاتی ہے جس طرح ذری سے جم ہلاک ہوجاتا ہے۔

مع کی اجازت: اگر مدح ندکورہ بالا گافات ہے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' بلکہ اس طرح کی تعریف متحب ہے' چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معابہ کراٹم کی تعریف فرمائی' مثل فرمایا'۔

لوورنایمان ابی بکربایمان العالم رجع (۱) اگر ابو برکا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے توان کا ایمان بی مماری ممرے۔

حضرت عمرابن الحقاب كے بارے میں ارشاد فرمایا:

لولمابعث بعثت ياعمر - (۱) (ابن منمورد يى -ابو برية) اكريس مبعوث ندمو تا وال عرم يغير بوت

اس سے بیدہ کرکیا تعریف ہو عتی ہے "آپ کو تو بھیرت سے یہ بات معلوم ہو گئی متی اس لئے آپ نے اس کا ایکشاف فرمایا " نیزیہ حضرات محابہ کرام انتااعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور استے اور فیج کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے دل میں فخرہ مبابات "اور مجب و کبر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے " بلکہ وہ باری تعالی کا شکر ادا کرتے اور مزید تواضع و ایکساری افتیار فرماتے "ای لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا انجی بات نہیں ہے ہمیوں کہ اس میں فخرایا جا تا ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اتاسيدولد آدمولافخر - (تذي ابن اجد ابوسعيدا ادري) من ادلاد آدم كا مردار مول اوريكولي في كيات نيس-

لین یہ بات میں بلور نقا خر نہیں کہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپی خیاں کن کر فورکیا کرتے ہیں الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا فقار تو اللہ کی قربت کی وجہ سے تھا' نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سراور سے یا آپ کی حجلیق ان سب سے پہلے ہوئی' یہ ایسا ہی جیسے کوئی مخص بادشاہ کے یہاں معبول اور

معتَد ہو تو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی متبولیت اور اعمّاد پر فخرکر ماہے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوتیت رکھتا ہے۔

اس تغییل سے بہات المجھی طرح سجو میں آئی ہوگی کہ احادث میں مرح کی ذہت کیوں فرمائی گئ اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترفیب کیوں دی گئ ایک ردایت میں ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کسی مُودہ مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا و جبت (لیمن جنت داجب ہو مگئ) (بخاری د مسلم ۔ الرم اس مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا و جبت (لیمن جنت داجب ہو مگئ) (بخاری د مسلم ۔ الرم اس اس کے درم کا ذکر فیر کے ساتھ تی کرنا چاہئے خاص طور پر مردہ لوگوں کا کیوں کہ مؤمنوں کی معادت سے اس کے درج بائد ہوتے ہیں ، مجاہد فرماتے ہیں کہ نی آدم کے ساتھ فرشتے گئے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت کتاب العلم می گذریک سه- (۲) یه روایت عرب البته اس سلط کی تفدی کی به روایت می اور مشور به الوکان بعدی تبی لکان عمر "

جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کتے ہیں اللہ بھتے بھی ایسا ہی کرے' اور جب اس کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو فرشتے کتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں' اس پر بس کراور اللہ کا شکرادا کرکہ اس نے تیرے عیب فلا ہر کر کے تھیے رُسوا نہیں فرمایا۔

ممدح کی ذہر داری : ممدح کو چاہیے کہ دوائی تعریف پر نازاں نہ ہو اور کبرو عُب کا ہلا سا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور یہ بات اس دقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے دفتا یہ سوچ کہ دنیا ہے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور یہ بات اس دقت ہو سکتی ہے ہوا اور اعمال کی ہے شار آفتیں ناک میں ہیں اور اعمال کی ہے شار آفتیں ناک میں ہیں اور اس دیر میں نیکیاں خاک میں ال سکتی ہیں محدح کو اپنے ان حیوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف خراع دالا واقف نہیں ہے اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے 'اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے 'ایک تعریف کو ایک کو ذلیل کرکے اپنی ناگواری ظاہر کرے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

احتواالترابفی وجوهالمادحین-(ملم-مقداد) تعریف کرنے دالوں کے چروں پرخاک ڈالو۔

سفیان ابن عینہ فرماتے ہیں کہ جو محف اپ فس ہے واقف ہے اسے تعریف متر نہیں پہنچائی۔ کی فض نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا: اے اللہ! یہ لوگ جمعے نہیں جانے تو اچھی طرح جانہا ہے میں یکسال ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف سن کر ہاری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! تیرا بندہ تیری نارا فسکی کے ذرایعہ میری قربت چاہتا ہے 'میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علیٰ کی کس نے تعریف کی' آپ نے فرمایا: اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں افھیں معاف فرما جو اچھائیاں میری طرف مندوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر' اور جیسا یہ جمعے جمعے ہیں ایسان کردے' ایک محف نے حضرت عمرای تعریف کی' آپ نے اس سے فرمایا: کیا تو جمعے اور ایٹ آپ کو ہاک کرنا چاہتا ہے' ایک محف نے جو چیٹے بیچھے پرائیاں کیا کرنا تھا حضرت علیٰ کی ان کے سامنے تعریف کی' آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں' اور جو تیرے دل میں ہوں۔ اس سے فرمایا جو بات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں' اور جو تیرے دل میں ہوں۔ اس سے بردھ کر ہوں۔

أنيسوس آفت كلام كى غلطيول سے غفلت : كلام ك آثاء من وقق غلطيول سے غفلت برتا بحى بول اوروین سے مرتبط برئی آفت ہوں اوروین سے مرتبط اور متعلق ہوں اوروین سے مرتبط اور متعلق ہوں اوروین سے متعلق الغاظ كو مج طريقے پر طاء اور فتحاء بى اواكر يحتے ہيں علم اور فصاحت سے محرام لوگوں كا كلام كغرشوں سے خالی نہيں ہو آ البتہ حکلم كى جمالت كى باعث اللہ تعالى الى لغرشيں معاف فرا وتا ہے۔ اس طرح كى غلطيوں كى مثال حضرت حذيف كى بير دوايت ہے كہ مركار دو عالم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرايا:

لايقاً لَا تَعَالَ أَحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (ايرواور نال)

تم میں نے کوئی یہ ند کے کہ جو اللہ اور میں جاہوں بلکہ یوں کے جو اللہ نے جا با محرص

-1/22

یہ کمنا اس کے میج نسیں ہے کہ مطلق عطف میں فیراللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے' اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ وخواہش میں بید دونوں برابر ہیں' یہ بات احترام اور ادب کے منافی ہے' بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مشیت میان کرے' مجراپنا ارادہ و خواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک فض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تفتگو کے دوران کہنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول جاہے۔ آپ نے فرایا:۔

اجعلتنى للهعديلابل ماشاعاللهو حدم (نسائى اين اج)
کياتو محے الله کا شريک بنا آئے بلد (يول کم) جو الله وحدة لا شريک چاہے۔
ایک فض نے آخضرت صلی الله عليه وسلم کے سائے خطبہ پر حما اور يہ کما۔
من يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهما فقد غولی
جس نے آللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ ياب ہوا اور جس نے ان دونوں
کی نافرانی کی وہ کمراہ ہوا۔

آپ نے فرایا تمثیہ کے مغیر "هما" مت الا 'یہ عین برابی اور مشارکت پرولالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کمہ "وَمَنْ یَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَه" - ابراہیم ابن ادہم اس طرح کمنے کو اچھا نہیں بھے تھے کہ اللہ کی بناہ اور تیری بناہ کہ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کرتا دوزخ میں داخل کرنے کہ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کرتا دوزخ میں داخل کرنے کہ بعد ہوگا اس لئے کیا ضروری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں "بول کول نہ کیس اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا ایک مخص نے یہ دعا کی "اے اللہ! بمیں دوزخ سے بچا و سلم کی شفاعت اللہ علیہ و کی "حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت اللہ علیہ و سلم کی شفاعت اس کے بوگ ابراہیم فراتے ہیں کہ اگر کوئی مؤورت نہیں ہوگی "بلکہ آپ کی شفاعت است سے انہاں اور کہ کہ تاکیا میں نے مضرت کی مؤرد این اور کہ کہ تاکیا میں نے اسے کہ دھا بیا شور کہ کر کہا ہے گا قو قیامت کے دوزباری تعالی اس سے بوچیں کہ آگر یہ آگرا ہی اور کہ اس کے بین کہ آگر یہ گیا ہے بعض اسے کہ دھا بیا شرک کرتے ہیں کہ آگر یہ گیا ہوتی - حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آگر یہ گیا تہ ہوتا تو آج دات ہارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی - حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے است ہارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی - حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے است ہارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی - حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے است ہارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی - حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے اس کی دورایا ہے۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللهاوليصمت ( عارى دسلم ) الله تعالى حميس اس بات ہے مع كرتا ہے كہ اپنة آباء كے نام كى هم كھاؤ ، جس فعس كوهم كھانى ہوا ہے اللہ كى هم الله كا هم كھانى ہائية 'يا خاموش رہتا ہائي۔ معزت عزار شاد فراتے ہيں كہ اللہ كى هم إمين نے اس ارشاد مبارك كو سفنے كے بعد بمى آباء واجداد كے نام كى هم جيس كھائى - ايك دوايت ميں ہے: لا تسموا العنب كر ما انعا الكر مالر جل المسلم - ( عفارى و مسلم -

ا گور کو کرم مت کو اکرم تو مسلمان آدی ہے

حضرت ابو ہریرہ موایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لدشاد فرمایا :۔

لأيقولن احدكم عبدي ولاامتي كلكم عبيداللهو كل نساءكم اماءالله وليقل غلامي وجاريتي وفناي وفتاتي ولايقول الملوكربي ولاربتي وليقل سيدى وسيدتى فكلكم عبيد الله والرب الله سبح انه و تعالى ( عارى وملم )

تم میں سے مرکز ید نہ کے کدید میرا بندہ ہے اید میری لونڈی ہے ، تم سب اللہ کے بندے ہواور تماری تمام عورتیں ای کی لوعریاں ہیں 'بلدید کماکوید میراغلام ہے 'ید میری باندی ہے 'یا میری باندی ہے 'یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے 'ظام بھی ا بيع آقا كورب يا رسة (بدورش كرف والا) ند ك الكد آقاية سردار ك اسلخك تم سب الله كي بندے مواور بالنے والا الله سجان و تعالى --

رسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

لاتقولواللفاسق سيننا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ر مكم (ابوداؤد-بريدة)

فاس کوانا سردارمت کو اگروہ تمهارا سردار مواقوتم نے اپ رب کوناراض کردیا

ایک مدیث میں ہے:۔

من قال أنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كانبافلن يرجع الى الأسلام سالما - (نال أبن اج-بية) جو مخض یہ کے میں اسلام سے بڑی ہوں اگر وہ سچاہے تو ایسانی ہو گا جیسا اس نے كنا اور جموظ ب تواسلام كى طرف اس كى دالسى سلامتي ند موكى-

بہ چند مثالیں ان سے کلام کی ان غلطیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی ، عالا تکہ ان پر موافذہ ہو تا ہے ان علیوں کا احاطہ کرنا ممکن نمیں ہے اب تک ہم نے زبان کی جن آفوں کا تذكره كياب ان يل غور كرنے سے معلوم مو كاك زبان كو "زاد ركنے ميں سلامتى نييں ب- اور "مخضرت صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد مبارک عکمت سے برہا۔

> من صمت نحا (تذي) جو کیب رہااس نے نجات یائی۔

اس لے کہ یہ تمام آ فیں مملک ہیں 'اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں 'آدی چپ رہ کری ان بلا کول اور خطروں سے نے سکتا ہے ابولئے میں خطرو ہی خطرو ہے 'اللّابد کہ فصاحت علم' تقوی 'اور مراقبہ کی صلاحیت ر کھتا ہو ابعض او قات آدی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کریا تا۔اس لئے جب ندرہ سکے تو كم بولنا بمترب أكروكم بولنے ميں بھي خطرات سے مفرنسي ب

بيسوس آفت عام لوگوں كے سوالات : يه بحى بدى آفت ہے كہ عوام الناس الله تعالى كى مفات

ك بارے ميں طرح طرح كے سوالات كرتے ہيں اور اس كے كلام اور حدوف والفاظ كے متعلق بوجيعة ہيں كد یہ حادث ہیں یا قدیم ' حالا نکہ عوام کاحق مِسرف اتناہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تعمیل کریں 'کیکن کیونکہ عمل ننس پرشاق گذر تاہے 'اور نسول بحول میں کام وزبن کولڈت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی علم کے دروانے پردستک دیے ہوئے نظر آتے ہیں جنس اس سے اولی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان انمیں آگساتا ہے اور یہ باؤر کراتا ہے کہ تم عالم مو صاحب فضل و کمال مو متماری ایک رائے ہے منہیں ائنی رائے ظاہر کرنی چاہیے ، بعض او قات وہ ان خود ساختہ "عالموں" کو زبان سے ایس یا تیں فکوا دیتا ہے جو مرت كفرموتى بين اور الخيس بيد احساس بعي نيس مو آك وه كيا بك مع بين عاي ك لي كيره مناه ك اِر تکاب کی به نسبت علمی بحثیں کرنا زیادہ خطرناک ہے 'خاص طور پر وہ بحثیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و مفات سے ہو'ان کا کام مرف اتا ہے کہ وہ جو کچے قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلا چوں وچرا ایمان لائي اورعبادات ميں مشغول موں عبادت سے تعلق رکنے والے امور کے سلط ميں ان كا بوجمان بداري ہے'اس سے وہ باری تعالی کی نارا صلی کے مستحق قرار پاتے ہیں 'اور کفرکے خطرے میں پڑتے ہیں' یہ ایسا ہی ب جیے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آمرار کے بارے میں سوالات كرف كيس على برب اي لوكول كواس جمارت كى مزا دى جائے كى اور انميں اي دائرے ميں محدود رہے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے وقتی علمی مبحث پر مفتکو کرنے والا بھی عامی کی مفرح ہے جسے اس کا ذبن سجعنے سے قاصر ہو'اگرچہ وہ دوسرے مباحث پر اچھی گفتگو کیوں نہ کر نا ہو۔ اس لئے آتحضرت صلی اللہ عليه وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا :

ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرة سئوالهم و احتلافهم علی انبیاء هم مانهیتکم عنه فاجتنبو موماامر تکم به فاتو آبه مررة)

جو بات میں نے حمیس نمیں' ہلائی اسے جمع ہی تک رہنے دو 'کیوں کہ تم سے پہلے لوگ ای لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ دو بکفرت سوال کیا کرتے تنے اور اپنے انہیاء سے اختلاف کیا کرتے تنے 'میں نے حمیس جس چیزے منع کیا ہے اس سے رکو' اور جس چیز کا تھم دیا اسے جتنا تم سے ہوسکے بجالاؤ۔

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا :اے عمراً تو بیٹہ جا' اللہ تھے پر رحم کرے' جیسا کہ جھے معلوم ہے تھنے توثیق آرزانی ہے (بخاری ومسلم مختراً ۔ ابو موٹی) ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت ہے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری ومسلم۔ مغیوبن شعبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :۔

حضرت جایر فرماتے ہیں کہ ایت الماعن (۱) اور بلا ضروت سوال نہ کرنا چاہیئے ، حضرت دعشرنے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موئی پر یہ بات واضح کردی تھی کہ وہ اپنے طور پر پھی نہ ہو چیس یمال تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کردول۔ جب انمول نے کشتی میں سوراخ کر دینے پر تجب طاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت دعفرت دعفرت دولایا حضرت موئی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا الا فرحضرت دعفرت دعفرت دعفرت دعفرت دعفرت کو کا اعلان کردیا۔

دین کے آسرار اور فاعیض اُنمور کے بارے میں موام کا بچھ وریافت کرتا مظیم ترین افت ہے اس سے مضنے پیدا ہو سکتے ہیں' اس لئے موام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرتا واجب ہے' قرآئی الفاظ و حدف کے قدیم یا حادث ہو ۔ کے سلسلے میں ان کا بحث کرتا ایسا ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے کرنے ہوئے کرنے کرنے ہوئے جس کے بجائے اس کاغذ پر خور کرنے گئے جس پروہ فرمان کھا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے حکم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں معروف ہوگا۔

کتاب ذم الخفب والحقد والحسد غضب کینداور حسد کی بُرائی کابیان غضب آک کا ایک دیکتا ہوا فعلہ ہے کیدوہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نار اللعِالْمُوعَقَدَة الَّذِي تَطَلِّعَ عَلَى الْآفَيْكَةِ۔(پ ۲۹٫۳۹ آیت ۲۷)

<sup>(</sup>۱) یہ آیت سورہ فودمیں سے اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئے جو اپنی متکومہ بیویوں پر زٹا کی تسب لگاتے ہیں اور ان کے پاس بجود موٹی کے کوئی کوا ، نسیں ہو آ۔

و الله كي اك بجو (الله ك عمس) سلكاكي مي جو داول تك جا ينج كيد

یہ آگ ول کی تہ میں اس طرح چپی رہتی ہے جس طرح چگاریاں راکھ میں وَبَی رہتی ہیں جس طرح چُتھاریاں راکھ میں وَبَی ہے جس طرح چُتھات گئتے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رکڑتے ہی) آگ ظاہر ہوجاتی ہے اس طرح کبر کے چُتھاق کی ایک معمولی رکڑھے خصہ کی آگ بحراک اُضی ہے' ارباب بصیرت اور اہل مکا شفہ نے نور یقین ہے اس حقیقت کا اور اک کیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک درا ذہے'جس مخص کو شدید خصہ آتا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا ترقی ہے' کیونکہ شیطان ہی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بری رکونت ہے کہا تھا۔

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينِ (پ٨ره آيت ١) آپ ني و ال عيداكيا اوراس و آپ ناك عيداكيا-

منی کی شان ہے کہ وہ سکون آور و قار سے رہے 'اور آگ کی شان ہے کہ بحرے 'اور مخرک ہو' چنانچہ آگر آدی مغلوب انفس ہو تو ہہ سجے لوکہ اس کی مخلیق میں مٹی کا مُفر کم اور آگ کا مُفر زیادہ ہے' حقد اور حدد دونوں خفس کے نتیج ہیں 'اور ہد دونوں بی حقیقیں انتائی باہ کن ہیں 'افھیں سے ہلاکتیں پھیلی ہیں 'افھیں سے فساد اور شورش برپا ہو تا ہے 'ول انکا مسکن اور منجے ہیں وہ گوشت کالو تحوا ہے کہ آگر میج ہوتہ جم کا تمام نظام فیل ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ شون بی چزیں باہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ وطریقت کے سا کیون کوان کی ہلاکت شوں بی چزیں باہ کرریا جائے 'ناکہ وہ ان سے فی کرچلیں 'اگر ان کے دلول میں کمیں ہے بدخصاتیں اپنی جزیں گرائی سے واقع ہونا ہو گائی نہیں ہو تا ہو گرائی سے واقع ہونا ہو گائی نہیں ہو تا ہو با کہ جو گرائی سے واقع ہونا ہم کا تمام شرسے واقع ہونا ہمی کانی نہیں ہو تا جب کہ جو تک اس سے بیخے کی تداہیر معلوم نہ ہوں۔

اس کتاب کے سولہ ابواب میں ہم غضب عقد 'اور حسد کی آفات بیان کریں گے اور ان آفات ہے ۔ ... - مربیعی مسلم

بجنے کی تدبیروں پر مفتکو کریں گے۔

يبلاباب

غضب كى مذتمت

قرآن وحديث سے غطئب كى نرمت.

الله تعالى فرما تا ہے:۔

اِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَانْزَلَ الله سَكِينَتهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ - (١٣١٩ آءت ١٢٠)

جب کہ ان کا فروں نے اپنے دگوں میں عار کو جگیہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سواللہ تعالی نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپنی طرف سے مخل مطاکیا۔ اس آیت میں گفار کی ذمنت کی گئی ہے ، کیوں کہ انھوں نے امریاطل پر غیرت کی تھی اور غیرت خصہ کا مظہر ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرمائی عی اس لئے کہ انھوں نے خالفین کے فصے کے سامنے سکینت وہ قار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک فیض نے موض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی مخترسا عمل بنا و بیجے ' فرمایا فصہ نہ کیا کر' اس نے دوبارہ کی درخواست کی' آپ نے پھر می جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے مختری بات بنا دیجے کا کہ میں اس بھرل کرسکوں' فرمایا؛ فصہ مت کیا کر' میں نے پھر کی درخواست کی' آپ فیضری بات بنا دیجے کا میں اس بھرل کرسکوں' فرمایا؛ فصہ مت کیا کر' میں نے پھر کی درخواست کی' آپ می دوبارہ بھی فصہ نہ کرنے کا محم دیا (ابو بلغی) آپ ہی کی دوایت ہے کہ میں نے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میں اللہ کے فصہ نہ کرکے (طبرائی' وسلم ہے عرض کیا کہ میں اللہ کے دریا فت کیا کہ تم کست نہ دے ابن عبداللہ مسلم کے بہدان اور طاقتور سکھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس مختص کو جے لوگ کشتی میں فکست نہ دے کسی خروایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا فت کیا کہ میں میں مخترت عبداللہ کیں خروایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا:۔

من كف غضبه ستر الله عور تم (ابن الى الدنيا) و و فض ابنا غمر بيتا إله الله اس ك عيب جميا الهـ

حضرت سلیمان علیہ السلام نے میں مخص کو تعیوت کی کہ زیادہ فصد کرتے سے بچو میوں کہ زیادہ فصد کرنے سے بریاد آدی کادل ہلکا ہوجا آ ہے ارشاد باری ہے :۔ ب

وَسَيِّنْاً وَحُصُوْراً وَنَبِيَّامَ نَالُصَّالِحِينَ -(ب٣١٦ آيت٣٩) اورمترابول كاي نس كولدات عابت دك والعول ك

حضرت عَرَمة اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرائے سے کہ سیدے مرادوہ مخض ہے جو ضعے سے مغلوب نہ ہو ، حضرت ابو الدردا ﴿ کتے ہیں کہ ہیں نے سرکاردوعالم صلی الله طید وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہتا و بچے جس سے میں جنت میں جاؤں ، فرمایا لا تغضب (طبرانی) فصدنہ کیا کرہ حضرت بھی علیہ السلام نے حضرت میں علیہ السلام سے کما کہ خصد نہ کیا کرد انحول نے فرمایا میں انسان ہوں ، با لگلیہ خصہ نہ کیا کرد ، انحول نے فرمایا جم ملی اللہ علیہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے ، فرمایا : اچ مال نہ جمع کرنا ، فرمایا : بال! یہ ممکن ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل-(طبراني بيتى-بزابن عكيم عن ابير عن جده)

غمد ایمان کواس طرح فراب کردیا ہے جس طرح ابلوہ سے شد فراب ہوجا آ ہے۔

ایک دوایت می سے

ماغضب احدالا شفی علی جهنم (بزار این عدی- این عباس) جسم فض نے بھی خصر کیاوہ جنم کے کنارے سے جالگا-

ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چڑ خت ترب ارشاد فرایا:غضب اللّٰا المفنب الی) اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے فضب سے کس طرح کا سکا ہوں والیا: لا تغضب افسدنہ کیا کر) (احمد-ابن عمری) آثار : حضرت حنن فرات بین کداے این آدم! جب توضع میں اجملتا ہے تو تیرے دوزخ میں کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ' ذوالقرنین کے بارے میں تلایا جاتا ہے کہ ان کی طاقات ایک فرشتے ہے ہوئی انہوں نے فرقتے سے کما جھے کوئی الی بات ہتلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و يقين كى مدشى برجع وشية لي كما عسدند كياكو اس كي كه شيطان غصى مى حالت من أوى ير زواده قابو پاتاہے ، فصہ آئے واسے بی جاؤ 'ادراپنے آپ کور سکون کرلیا کرد ، جلد بازی سے بھی بچ 'اس لئے کہ آدی جلدی کرناہے توبااوقات قلعی کرجاتا ہے 'ہر قریب و بعید آدی کے ساتھ نری اور مرمانی کا بر اؤ کرو' جابر ادر مرکش نہ ہو و مب این منبد سے موی ہے کہ ایک رامب اے معدمی مبادت کررہا تھا شیطان نے اے مراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا 'اور دروازے پر دستک دے کر کما کہ دروازہ محولو لیکن رامب نے کوئی جواب نہیں رواشیطان نے محردروازہ کھولئے کے لئے کما اندرخاموشی رہی شیطان نے كماكد وروازه كولوورنديس والى جلا جاول كااورتم بچتاؤك من يج بول ربابون اورتم سے طنے آيا بون رامب نے کما اگرتم سے موتو میں کیا کوں عمل علی نے قریمیں عبادت اور ریاضت کا تھم دیا ہے اور قیامت ك ون طفى كا وعده كيا ب الرحم وقت سے بيلے استے ہوتم مم كياكريں ، شيطن بدا جزير موا اور بولاكم مِن شیطان ہوں 'میرا اِرادہ حمیس مراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا آیا ہم اگر تم كچه بوچمنا چامو تو بوچه لوئيس جواب دينے كے تيار موں ارامب نے بوچماكد كيا توجمے يہ تلاسكا ہے كه انسان کی کون سی عادت مجمع اس پر قابودینے میں نیادہ مدکر تا ہے 'اس نے کما: غمری کرمی 'انسان غمری اک میں جانا ہے تو ہم اے اس طرح اُلٹ کیا کرتے ہیں جس طرح بچے گیند اڑھ کاتے ہیں۔ فیٹم سے ب قول شیطان کا دعولی یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آئی نہیں سکتا ،جب وہ خوش ہو تا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں' اور جب غضب ناک ہو تا ہے تو میں اس کے داغ میں جا بکتا ہوں' جعفر ابن محد کہتے ہیں کہ فعد تمام برایوں کی منجی ہے۔ کی انساری محالی کا قول ہے کہ گرم مزاجی ہوقونی کی نشانی ہے اور فعد کا نتیجہ ہے ، جو محض جمالت پر رضا مندہ اسے مجدباری کی ضرورت نہیں ہے ، حکم زینت و منعت ہے اور احتی کے جواب میں فاموش رہنای اس کاجواب ہے۔

ادر جد مرجا ہے ہیں کہ اجلیں کماکر آ ہے کہ جی ابن آوم ہے عابز نہیں آسکا عاص طور پریہ تین آوی تو جھے عابز کری نہیں سکتے ایک وہ فضی ہونشہ کر آ ہے ، جب وہ نشہ کر آ ہے تو ہم اس کی ہاگ تمام لیتے ہیں اور جد مرجا ہے ہا تک لیتے ہیں ' وہ ہماری مرضی پر چلنا ہے ' وہ مرا وہ فخض ہو فصہ کر آ ہے ' فصہ کی حالت میں انسان اجھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے ' جو بات جانتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرتا چاہیے وہ کر آ ہے۔ تیرا انسان اجھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے اس میں ہم کل کی ترفیب دسیتے رہتے ہیں ' اور جو نہیں ہو تا اس کے ہمان کی طرف متو تبہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی مقاند سے کما گیا کہ طلال فخص کو اپنے آپ پر بوا قابو ہے ' اس خصول کی طرف متو تبہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی مقاند سے کما تب نہ اس کے گا اور نہ فصے سے مغلوب ہو گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا: فصہ سے بچ ' اس کا نتیجہ سوائے اِ حذار کی ذات کے بچہ نہیں ہو تا۔ حضرت عمرابن گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا: فصہ سے بچ ' اس کا نتیجہ سوائے اِ حذار کی ذات کے بچہ نہیں ہو تا۔ حضرت عمرابن عبرالعزیز نے اپنے عال کو کلما کہ فصے کے وقت کسی کو مزامت دیا' جب حہیں کسی پر فصہ آئے آوا ہے تیرا عبرالعزیز نے اپنے عال کو کلما کہ فصے کے وقت کسی کو مزامت دیا' جب حہیں کسی پر فصہ آئے آوا ہے تیرا علی کروں' بھرجب فصہ فرو ہو جائے تو جرم کی مطابق سزا وہ ' اور مزامین بھی پندرہ کو ژوں سے تجاوز نہ کرد۔ علی

ابن زید کتے ہیں کہ ایک قربی نے آپ کے ساتھ برکائی کی' آپ دیر تک سرجمائے بیٹے رہے' پھر فرایا : تہاری خواہش یہ تقی
کہ سلطان مجھے حکومت کی عرت کے حوالے سے بھرکائے اور بیں تہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو تم کل میرے ساتھ کروگ۔
کی بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے! فصہ کے وقت مثل ہاتی نہیں رہتی' سب سے کم فصہ انھیں آ با ہے جو سب سے کہ فصہ اگر دنیا کہ واسلے ہو تو کرو فریب ہے اور آ خرت کے لئے ہو تو بردیاری اور وانائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا
ہے کہ غصہ عقل کا دخرن ہے' معفرت عرابی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ تم میں ہے وہ فضی فلاح پائے گاجو طبع نواہش نشن' اور ضعے سے محفوظ ہو' ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو فحض شروت اور ضعب کا مطبح ہو آب یہ دونوں یہ مختلتیں اسے جنم کی طف وہ کیل کرلے جاتی ہیں۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ جو فحض شروت اور خطب کا مطبح ہو آب یہ دونوں یہ خطب کو اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے دوئن میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین سے کہ میانہ روہ ہو' تنگ کہ مسلمان کی علامت سے کہ وہ دین میں پختہ ہو' اس کا دل نور بقین کی میں میر میں قاحت کا پیکر ہو' مقدرت کے وقت احسان کر آبو مصائب میں میرے کا میانہ ہو' خصہ اور شوت اس پر غالب نہ میں مبر میں قاحت کا پیکر ہو' مقدرت کے وقت احسان کر آبو مصائب میں مبرے کا میانہ ہو' موسوت سے ہو' تون کی کہ در کرنے والا نور خین ہو' موسوت کے ہاتھوں کے ہو تون کی کا میں اس کا نفس آگر ہے۔ اس کے اقدول کی جورح نہ کر آبو والے کو معاف کر دیتا ہو' جائل کی غلطی پر مواخذہ کر آبو' اس کا نفس آگر ہے۔ اس کے اقدول کئی ہو' اس کا نفس آگر ہے۔ اس کے اقدول کی کہ در کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جائل کی غلطی پر مواخذہ کر آبو' اس کا نفس آگر ہے۔ اس کے اقدول کی بھروں کے دور کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جائل کی غلطی پر مواخذہ کر آبو' اس کا نفس آگر ہے۔ اس کے اقدول کی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جائل کی غلطی پر مواخذہ کر آبو' اس کا نفس آگر ہو تو تو آبال کی غلطی پر مواخذہ کر آبو' اس کا نفس آگر ہو تو تو آبال کی خور کی کرنے ہو آبال کی خور کی کر کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو' جائل کی غلطی کر کرنے کر کے کرنے کر کرنے کر کے کہ کرنے کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر

حضرت عدواللہ ابن المبارک" ہے کمی نے کما کہ ایک جملے میں حسن علق کی تعریف کیجے 'انموں نے فرمایا: خصہ نہ کرتا۔ کسی پنجبر نے اپنے متبعین سے فرمایا: جو محض خصہ نہ کرنے کا لیقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا' اور میرے بعد میرا جانشین ہو گا' ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں' انموں نے دوبارہ فرمایا' جوان نے دوبارہ بھی کی کما' بالا خروہ اپنے وعدے پر قائم رہا' اور پیفبری وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا' ان کا نام ذوا لکفل ہے' یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ انموں نے خصہ نہ کرنے کی ضانت دی تھی' اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ کفرے چار رکن ہی۔ ہیں۔ خضب 'شہوت' مماقت اور لالجے۔

### غضب كى حقيقت

اللہ تعالی نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے وافلی اور خارجی اسباب کی ہنا پر فنا ہوجا آ ہے 'کین اس کے ساتھ اسے ایک ایک چیز بھی مطاکی ہے جو ایک بڑت تک۔ جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اسے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ وافلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب آرت اور رطوبت سے کی ہے 'اور ان دونوں میں عداوت اور تضاد پیدا کیا ہے '
حرارت بھٹ رطوبت کو تحلیل اور فشک کرتی رہتی ہے 'اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے 'یماں تک کہ اس کے اجزا و بھاپ بن کرا ڑجاتے ہیں 'چنانچہ اگر رطوبت کو غذاکی اور واصل نہ ہو'اور جنٹی رطوبت خشک اور تحلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلافی نہ ہو تو حیوان فنا ہوجائے۔ اللہ نے حیوان کے جسم کے موافق غذا پیدا کی ہے 'اور حیوان میں اس کی اشتمان میں ہیدا کردی ہے آگہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذاکھایا کرہے اور نقصان کا تدارک کرلیا کرے۔

خارجی اسباب ملکات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار' مختر اور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر تا ہے اور ان ملکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوتتِ غضب کی تخلیق آگ سے کی ہے' جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے' یا اسے اس کے کسی متصدسے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بحرُک اضی ہے اور وہ شعلہ اتا ہے ہوجا ہے کہ دل کا خون جوش مارے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رکون میں اوپر کی طرف ہیل جا ہے جس طرح آک کی پیش اوپر کی طرف افتا ہے آدی کا چرد اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اور کیو گلہ جس کی اور کی گلہ ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چرد ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چرد کو جاتی ہو کہ اس فوض پر میں قادر کا علم ہوجا ہاہے 'یہ حالت اس دفت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرجہ آدی پر خصہ آئے اور یہ جاتیا ہو کہ اس فوض پر میں قادر ہول اگر خصہ اپنے سے بلند مرجہ فوض پر ہی قادر ہول اگر خصہ اپنے سے بلند مرجہ فوض پر آئے اور اس سے انظام نہ لے سکتا ہوتو اس صورت میں خون ہملئے کے بجائے نا ہری بول اگر خصہ اپنے قلب میں اکشاء ہوجا ہے اور کون والم کا باصف بنتا ہے کی وجہ ہے کہ ایک حالت میں انسان کا چرو زرو پر جا ہا ہے اور مصد کی برا برکے قوض پر آئے تو یہ دونوں کیفیش فاہر ہوتی ہیں 'بھی چرو مرخ ہوجا ہے اور بھی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

خضب کا مرکز قلب ہے: بسرحال قوت خضب کا محل قلب ہے اور اس کے معنیٰ ہیں انقام کے لیے ول کے خون کا جوش کرنا یہ قوت مؤذی اور مملک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے وفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انقام اور دل کی تسلی ک لیے اس قوت کی غذا انقام ہے 'بی اس کی لذت ہے' انقام کے بغیرا سے سکون نہیں ملا۔

قوت فضب کے تین درجے: اس قوت میں لوگ ابتدائے آفرینش سے تین درجوں پر ہیں افریط افراط اور اعتدال۔ درجہ تفریط: بیہ ہے کہ آدی کے اندر بیہ قوت ہاتی نہ رہے یا کمزور پڑجائے یہ فدموم ہے الیسے مخض کو بے غیرت کہا جاتا ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس مخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ اسے وہ گدھا ہے ،معلوم ہوا کہ جس مخض کے اندر غیرت و جمیت سمرے سے موجود ہی نہ ہووہ انتہائی ناقص ہے ،اللہ سجانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے۔

اشِتَاءُ عَلِى الْكُفَّارِ (ب٣١٣،١٣)

وہ کا فروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔

ایک آیت می انخفرت ملی الد ملیدوسلم کو محم دیا گیاد. مجاهد الگفار والمنافیقین واغلط علیهم (پ۱۸۸ است ۷۷)

جاهدالحفار والمناومين واعتطاعليهم كنارك اورمنانتين بجاديج اوران پريخ يجيه

شدت و فلظت حميت و خنب ي كريتم من بدا مولى إن-

دوجه افرافی ، بب کہ آدی کے مزاج پر فعد قالب ہو 'اور فعے کے سائے نہ اے علی کی ساست سے سروکار ہواور نہ دین کی اطاحت سے 'جب اے فعد آئے قرو نظر بھیرت و آگی 'اور افتیار وارادہ پھی ہاتی نہ رہے ' بلکہ معظری طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فعد ان کی فطری مزاج کی ہتا پر غالب آیا ہے اور بعض لوگ عادت کی ہتا پر فضہ سے مغلوب ہوتے ہیں چتا نچہ بست سے آدی ہروقت فعد پر آبادہ نظر آئے ہیں ' یمال تک کہ ان کی صورتوں سے ایسا گلاہے کہ وہ فعے ہیں ہیں ' پھر قلب کے مزاج کی گری فعد کے اظمار پر ان کی مدر کرتی ہے فعد کو مدیث شریف ہیں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البت سرد مزاج آدی کو فعد کم آیا ہے ' آنا بھی ہے تو بہت جلد فروہ وجا آ ہے۔ عادی اسباب یہ ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں ہیں اٹھے بیٹھے جو ہروقت فعے ہیں ہے ' آنا بھی ہے تو بہت جلد فروہ وجا تا ہے۔ عادی اسباب یہ ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں ہیں اٹھے بیٹھے جو ہروقت فعے ہیں

<sup>(</sup>١) جياك رندى ي معرت الاسعيد الدرئ ى روايت ب الغضب جمرة فى قلب ابن آدم اور الاواؤدي مليد العدى كا مديث ب ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار"

بحرے رہے ہوں اور غنب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کرسکتے کہ کوئی ميس برا كي اورنه بم ايخ كام من كي كي مداخلت پند كرتے بين وه الى اس مربرائي پر فخركرتے بين والا تك حقيقت من اس طرح دوبه ثابت كرت بين كدنه بم عقل وشعور ركعتين اورنه علم اور بدباري وه مخص ان كي بي جابلانه باتي سنتا بادرايي کم مُقلِّی کی بنا پر انہیں اینے دل میں جگہ دیتا ہے' اور یہ مجیمنے لگتا ہے کہ غصہ کرنا اُم چمی چیز ہے' مجمعے بھی ان لوگوں کی طرح غصہ کرنا چاہئے 'سرحال اقلاً وہ زبردسی خصہ دکھیا تا ہے ' بید زبردسی عادت بن جاتی ہے 'اور جب خصری اگ بحر کتی ہے تو خصر کرنے والا اس کی اف میں جل جاتا ہے نہ اس میں کی لیکھت سننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت الکہ جب کوئی تعیمت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ غضب ناک ہوجا تا ہے اور جب اپنی ہمیرت و مثل کی روشنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے تو غصے کی اگل کا دھواں اس کا احاط مرکباتا ہے اور وہ روشن ماند پر جاتی ہے تکر کا معدن دماغ ہے شدّتِ مفسب کے وقت دل من خون جوش کھا تا ہے اور اس کے نتیج میں ساہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے نکل کردماغ کی طرف افعتا ہے 'اور معدن کر پر تبضہ کرلیتا ہے' اور مجمی معادن حس کی طرف مجمی متعدی ہو تا ہے' اس صورت میں اس کی بینائی جاتی رہتی ہے' وہ کملی انتمول کے باوجود کھے نہیں دیکھ پاتا ' دنیا اس کی تکاموں میں تاریک موجاتی ہے 'اس حال میں دل و دماغ کی حالت اس غارے مشابہ موجاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں وحوال محرجائے اور ارد گردگی فضا کرم ہوجائے الی حالت میں اگر کوئی چراغ روش کیا جائے تو اسکی روشنی مرهم رہے گی اور وہ وحویں ہے لبریز ماحول کو منور نہیں کرسکے گی 'نہ کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا' نہ آواز ٹھیک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی قض غارے اندر جاکریا باہرے اس آگ کو بجمانے پر قادر ہوگا، بلکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گاجب تک وہ ایک ان تمام چیزوں کو جلا کر فاکسترنہ کردے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے کی حال غضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض وفعہ یہ آگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس رِ اس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ فٹک کردی ہے ، چنانچہ فصر کرنے والا خود اینے فصے کی اگ میں جل کر ہلاک ہوجا تا ہے ، جس طرح عاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے اکیونکہ وہ اگ اتن طاقور ہوتی ہے کہ عاری اطراف وجوانب اس کی لیپ مِن آجاتے ہیں ای طرح قلب غصے کی آگ میں جل کر خاکسترین جاتا ہے 'اور اس میں حقیقی زندگی کی کوئی رمتی ہاتی نہیں رہتی 'مج بات یہ ہے کہ طوفان برد و باراں میں سمندر کے سینے پر بچکو لے کھاتی ہوئی مثنی اس نٹس کے مقابلے میں نیا دہ اچھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو غصے کی آگ میں جل رہا ہو اس کیے کہ کشتی میں تزوہ مخص موجود ہے جو اے پرسکون رکھنے کی تدبیر کرسکتا ہے 'اور اسے سرکش موجوں کی زوسے بچا کرسامل تک بینچا سکتا ہے 'لیکن قلب وہ تو خود جم کے سين كالماح اورنافداب بب وه خودى غضب كى اك من جل را بولوجهم كى تشي كى كس طرح حفاظت كرسك كا اوراك کنارے تک پنجانے کی کیا تدہر کرسکے گا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر فضب کے یہ آثار مرت ہوتے ہیں کہ رنگ مخفی ہوجا آئے 'جم لجنے لگا ہے اور اعضاء کے عمل میں ترتیب و توازن باتی نہیں رہتا' زبان الو کھڑائے لگتی ہے' یہاں تک کہ مغویہ جماگ بنے لگتے ہیں' آئمیس مرخ ہوجاتی ہیں' ناک پھولئے بچکئے لگتی ہے' اور چرے کی ہیئت بدل جاتی ہے' اگر ضعے والا ضعے کے وقت اپن صورت و کھ لے تو خودا بنی نظروں میں گر جائے اور اپنی بدصورتی پر اے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا فعد کا فور ہوجائے' اسے سوچنا جا ہے کہ جب خودا بنی نظروں میں گر جائے اور اپنی بدصورتی پر اے اس قدر اثر پڑا ہے اور چرے کی ہیئت ہی گڑئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیئت کتنی گڑئی ہوگئی خوا میں موان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن برکن اثر کا اثر کا امرکی طرف تجاوز کرتا ہے' ظاہر کا تغیر یا طن پر کا تموا اور تتجہ ہے۔

زبان پر ضعے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدی گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے گندے الفاظ استعال کرتا ہے کہ حساس اور ہاشعور لوگ

انسیں سنیں تو شرم سے پانی پانی موجائیں بلکہ وہ خود انسیں زبان سے نکال کر شروائے بشر ملیکہ ضعے میں نہ موریا غصر باتی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب غصے میں تھا اور أول بك رہا تھا اس فیش كلای كے ساتھ الفاظ كی اوائيكی نسیس كہا ياند جملوں مں ترتیب قائم رکھ یا تاہے ملکہ بیشترالفاظ ایسے بولتاہے جن کے کوئی معنیٰ می نہیں ہوتے۔

اعضاء پر غصے کا اثریہ ہوتا ہے کہ جب زبانی غصر کانی نہیں ہوتا اور انقام کی اک شدیت افتیار کرلتی ہے تو مار پیداور نوج كموث براتر آنا ب بمى ضع من پاكل موكراس فنص كوقل كرديتا بها زخى كرديتا ب جس برغمه اين يا اس يجزادرا بي طاقت کی بنا پر راہ فرار افتیار کرنے تو محروہ فض اپنا مصد خود اپنے آپ پر اٹار تا ہے ' کیڑے بھاڑ لیتا ہے' سینہ کوبی کرتا ہے' دیواروں سے سر اگرا تا ہے خود کو زخی کرلیتا ہے اور مجی مجی خود محی مجی کر بیٹھتا ہے بھی ضفے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے شراب کے نشے میں ہو مجمی شدت فضب سے حواس محل موجاتے ہیں اور دل و داغ اند میرے میں ووب ماتے ہیں موش باتی نمیں رہنا مجمی یہ فصر جمادات اور حیوانات پر اتار ماہے ملاً برتن تو زوجا ہے وسترخوان سے کھانا افعا کر پھینک دیتا ہے اور یا گلوں کی سی حرکت کرنا ہے بے زبان جانوروں کو گالیاں ویتا ہے 'اور انہیں اس طرح مخاطب کرنا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب نرتے ہیں 'ایس مالت میں اگر کوئی جانوراے لات یا سینگ مار دیتا ہے تو خود بھی یمی حرکت کر آ ہے۔

قلب پر غصے کا ایک اثرید پر آ ہے کہ اس کے لیے ول میں کینداور حمد پیدا ہوجا آ ہے اور اسے ایز آپنچانے کے دریے ہو آ ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے عمکین ہو تاہے'اس کے راز اہتکار کرنے میں ول چپی لیتا ہے'اس کی اہانٹ کر تاہے'

زاق اڑا تاہے اور ہر طرح تکلیف پنچانے کی کو تحش کر تاہے۔

یہ ہیں مدے برجے ہوئے فعے کے تامیح و ثمرات ضعف غضب بھی کوئی اچھی چیز ہیں ہے'اس کا ثموب غیرتی ہے ایعن جو بات آدی این کروالوں شائیوی بول کو خلط دیکھے اس پر خفانہ ہو ، کینوں کی طرف سے ذلت اٹھائے ، اور رسوالہو ، یہ بھی ذموم ہے اکول کہ پوی کے سلسلے میں بے فیرت ہونا مختف ہونے کی علامت ہے ، فیرت اگر حداحتدال میں ہو اور مناسب حدود میں ہو۔ جائز اور پیندیدہ چیزہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انسعدالغيوروانااغيرمنسعدواناللماغيرعني(ملم-الامرية)

معد غیرت مندہ میں معدے زیادہ فیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ فیرت والا ہے۔

غیرت نسب کی حفاطت کے لیے پیدا کی می ہے اگر لوگ اس سے خفلت برسے کلیں تونسب محلوط موجا کیں یہ امنیاز ہاتی ندرہے کہ کون کس کی اولاد ہے، کس خاندان سے ہے، اس کے کما جاتا ہے کہ جس قوم کے مردول میں غیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں محرات دیکے کرخاموش رہنا بھی ضعف خضب کی علامت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

خيرامني احواها (طراني سيق-مل)

میری امت کے بمترین لوگ دہ ہیں جو (دین میں) سخت مول-

ارشادر بانى جند وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَارَأُفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ (١٨٧ آيت)

اورتم لوگوں كا ان وكول إلى الله تعالى كے معالمه من درا رحم ند آنا جا بيئے۔

بلكه جس مخص میں غصہ نہ ہووہ اپنے نفس کی احجی طرح تربیت ہمی جس کرسکتا اس لیے کہ ریاضت اس دفت تک تمل جس ہوتی جب تک خنسب کو شہوت پر مسلط نہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر نفس شہوات کی طرف ماکل ہوتو اس پر خفیب ناک ہو اور اسے شموت میں جتلا ہونے سے روک۔

درجيا اعتدال : اس سے معلوم ہوا كه ضغب كاند ہونا مى درموم ب اوروہ ضغب پنديده ب جومتل اوردين كے آلح ہو اين

جمال حمیت کی ضرورت ہو دہاں خصہ آئے' اور جمال علم کا موقع ہو دہاں خصہ نہ آئے' ضعے کو احتدال کی حدود میں رکھنا ہی و استفامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلت قرار دیا ہے' اور یہ وہ درجہ احتدال ہے جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:۔

خير الاموراوساطها (يمق)

بمترین امور درمیانی موتے ہیں۔

جس فض کو قصدند آئے 'بلکد ان مواقع پر بھی اس کی رگر جیئت نہ پھڑکے جمال بزدل سے بزدل بھی جری ہوجاتے ہیں 'ایسے فض کو اسیخ نفس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس میں ففس پر یا ہوجائے اس طرح اس فض کو بھی علاج کی ضورت ہے جس کا فصد حد سے بدھا ہوا ہو 'حق کہ تبور اور شجاعت میں فرق نہ کرتا ہو 'مطلب یہ ہے کہ فصد خواوا فراط میں ہویا تفریع میں قاتل علاج ہے 'عمہ حالت یہ ہے کہ درمیانی در سے پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط مستقیم ہال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہونے کی کوشش کرنی باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہونے کی کوشش کرنی جو اس تک نہ پہنچ سے اسے مایوس ہونے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جو اسیخ 'ارشاد باری ہونے۔

رَمَادَهِ رَمَّتُ الْمُعَلِّدُوا اَنُ تَعْدِلُوا اَبَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَنَذُرُوْهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَاِنْ تَعْدِلُوا اَيْتَ١٩)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ سب بی ہوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا بھی جی جاہے تو تم پالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤجس سے اس کو ایسا کرو جیسے کوئی اوھڑ میں لکلی ہو۔

چنانچہ یہ ضوری شیں کہ جو قف ہر کام اچھا نہ کرتھے وہ ہر کام برا کرنے ، بعض برائیاں بعض وہ مری پرائیوں کے مقابلے میں بکی ہوتی ہیں 'اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلیٰ وارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جسُ قدر ممکن ہو خیرے قریب رہے اور شرے اجتناب کرے قبل اللہ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

# کیاریاضت نفسب کا زالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خضب کا با لکتہ ازالہ ممکن ہے 'اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ' کچو لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق کینی عادات کو بھی تحلیق سیجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اسپے اصھاء کے پیدائش میوب دور کرنے پر قادر نہیں ہے اس طرح دہ اپنی عادات بھی تبدیل نہیں کرسکتا ہے دونوں رائی کمزور اور لچر ہیں۔

حق کیا ہے؟ : حق بات وہ ہے جو ہم ذکر کرنے والے ہیں اور وہ ہے کہ جب تک آدمی کی چیز کو پندیا تا پند کر آرہے گا اس وقت تک غیظ و خضب سے خال نہیں رہ سکا اور جب تک کوئی چیز اس کے مزاج کے خالف یا موافق رہے گی اس وقت تک پندیدگی یا تا پندیدگی کے اظہار کا سلسلہ جاری رہے گا تاپندیدگی خضب ہی کا رد عمل ہے ، چتانچہ آگر اس کی کوئی محبوب اور پندیدہ چیز چین ل جائے یا اسے ضرر پنچایا جائے تو خصہ ضور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں: آدی کوجن چزوں سے مجت ہوتی ہے ان کی بین قشمیں ہیں۔

المال فتم على و منام چزین داخل میں جوسب کے لیے ضوری میں عظ غذا مکان الباس محت دفیرو-چنانچه اگر کوئی اربید

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچائے یا اسے ذخی کرے تو اس پر ضعہ آنا چاہیے "کیول کہ بدن کی حفاظت ضروری ہے "ای طرح آگر کوئی مخص کپڑے آثار کرنگا کرنا چاہے "یا اس مکان ہے باہر نگالنا چاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے "یا وہ پانی کرا دینے کا ارادہ کرے جو پیاس بجمالے کے لے رکھ چھوڑا ہے "ان سب چزول کی حفاظت کے لیے ضعہ کرنا بھی ضروری ہے "یہ چیزیں ضروریات میں داخل ہیں "کوئی مخص بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکتا "جو مخص بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے ضعب کا نشانہ ضرور ہے گا۔

دوسری قشم : میں وہ چزیں داخل ہیں جو محلوق میں ہے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں امثار او منصب ال کی کثرت علام يا بانديان اور سواريان-يه چيزين في الحقيقت ضوري نهين جين اليكن لوگون في اين عادت اور جمل كي بنا پر انهين ضروري سمجه ليا ہے اور اس حد تک انسیں محبوب بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیزان میں سے ضائع ہوجائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رہے وغم کا عالم دیدنی ہو تاہے' حدید کہ سونا اور جاندی بھی انتیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جن کرتے ہیں' اور جوانہیں چرالیتا ہے اس پر خصہ كرتے ہيں خواوان سے بے نیاز اور مستعنی می كيوں ند موں ليكن لا كي انسي زيادہ سے زيادہ جع كرنے پر اكسا تا ہے اس حم تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا گلی طور پر مفتود ہونا ممکن ہے ، چنانچہ آکر کسی مخص کے پاس مرورت سے زائد مکان ہواور کوئی ظالم اسے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غمیرنہ آئے 'اس کیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو' اور دنیا کی زائد از ضرورت چزوں سے اسے رغبت نہ ہو' چنانچہ ان کے ضائع جانے پر فصدنہ کرے 'اگر اے ان کے دجودے محبت ہوتی تو بھینا فصر کر آ۔عام طور پر لوگ ایس ہی غیر ضروری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ طغے پر خصہ کرتے ہیں جیسے منصب شہرت ، مجلس میں الحجی نشست ، علم <sup>ا</sup> میں افخرو مباہات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس مخفس پر خصہ ضور آیا ہے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے علا اس محلس من المجى جكدند بعلائے يا اس كى شهرت كو داغد اركرے يا اسے كوكى امزازند ملنے دے ، جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا مجمی نہیں کرتے خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے کیا صدر نشین بنا دیا جائے 'ایسی بی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں برمد منی ہیں ان ہی کہ وجہ سے خصہ بھی زیادہ آتا ہے ،جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی ان میں تعص زیادہ ہو تا ہے میوں کہ حاجت بجائے خود ایک نعسان کی صفت ہے ، جائل ادمی بیشد اپنی حاجتیں برسانے کی فکر اور جدوجد کرتا ہے 'وہ یہ نسیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بدھا رہاہے بلکہ غم وحزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ہے ، بعض مجتال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس مد تک آگے براء جاتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے سمی عیب کے سلسلے میں کوئی طعنہ دینا چاہے تووہ برا مناتے ہیں 'اور نارا نمٹنی طا ہر کرتے ہیں ' شاہ اگر سمی جال سے سہ کہا جائے کہ تو كور بازى من ابرنس ب يا هارنج كالحيل الحيى طرح نسي جانتا كا زواده شراب في نسي سكا كا زواده كمات ير قادر نسي ب توب طعنہ اسے برداشت نہیں ہو آا اور غصے سے پیٹ بر آ ہے اس طرح کے امور پر خصہ کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ ان سے محبت کرنامجی ضروری نہیں ہے۔

تیسری قتم : یں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضروری نہیں ہیں ' مثلاً کتاب عالم کے لیے انتہائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں سے مجت کرتا ہے 'اگر کوئی محض اس کی کتاب بھا ڈوالے یا جلاؤالے یا خرتی کردے تو اس پر ناراض ہوتا ہے ' ہمی حال کار گرکے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے چھے میں مدولیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا درہے جو چیز کمی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افراد و اھواص پر بنی ہے 'ضروری نہیں کہ جو چیز ایک محض کے لیے ضوری اور محبوب ہو وہ دو سرے کے لیے بھی ضوری اور محبوب ہو۔ "ضروری محبت" وہ ہے جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من اصبح امنافی سربه معافی فی بدنه وله قوت یومه فکانما حیز تلمالدنیا بحدافیر ها (تندی این اجه عبد الله این مین)

جو قعض اپنے محریں مامون ہو 'بدن سے محت مند ہو' اور اسے اس دن کی روزی میسر ہو وہ ایسا ہے کویا سرتمام، نا عاصل سے

جو مخص حقائق امورے واقف ہو اور ان تیوں قسموں کو سمحتا ہو اس کے متعلق یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان تیوں کے علاوہ امور میں خصہ نہ کرے بسرطال یہ تین قسیس ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر ریاضت کا کیا اڑ ہوگا؟

یہلی ضم پر ریاضت کے اگرات نے ریاضت اس لیے نہیں ہوتی کہ خصہ بالکل ہی مندم ہوجائے ، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وضب کا مطبع نہ رہے اور بظا ہر اس کا استعال اس حد تک کرے جو شریعت اور حقل دونوں کے نزدیک پندیدہ ہو "یہ بات مجاہدے اور کوشش سے اس طرح ممکن ہے کہ کہ عرصے طلم اور حقل میں تکاف سے کام لے "یمان تک کہ برداشت اور بردیاری اس کی عاوت ثانیہ بن جائے ول سے خصہ کا بالکیہ خاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے "البتہ اس کی شدّت ختم کرتا اور اس کا ذور کم کرنا ممکن ہے تاکہ باطن میں بیجان نہ ہو "اور ظا ہر میں اس کا انتا اثر پردا ہوجائے کہ چرود کی کر کوئی یہ نہ سمجھ پائے اور اس کا ذور کم کرنا ممکن ہے آگر چہ یہ جاہدہ سخت ہے "کین نا ممکن نہیں ہے" اگر کوئی مسلسل کوشش کرتا رہے تو تاکامی کی کوئی دجہ نہیں ہے۔ کہ اس وقت غصے میں ہے "اگر چہ یہ جاہدہ سخت ہے "کین نا ممکن نہیں ہے" اگر کوئی مسلسل کوشش کرتا رہے تو تاکام کی کوئی دجہ نہیں ہے تو میں اس کی حتم میں کہ تو میں جتنی پہلی تنم کی چیزیں ہوتا ہے دونوں ایک بی حتم ہیں اس کا تیا تی صوری ہوتی ہیں جتنی پہلی تنم کی چیزیں ہوتا ہیں۔ کی حتم ہیں اور دونوں پر یاضت کا اثر کیاں ہے۔

دوسری متم کی چیزوں پر آنے والے ضبے کا کھل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے اس طرح کہ آدی ان چیزوں کی مجت دل سے نکال دے اور یہ باور کرے کہ اس کا وطن قبرہے اس کا فیکانہ آخرت ہے اور یہ کہ دنیا ایک لی ہے جس سے گذر کر آخرت کے نکا نے تک پنچنا ہے کیا ایک منزل ہے جس پر چند گھڑیوں کے لئے قمر کر اور آنے والے سفراور اگلی منزل ہو مستقل منزل ہے۔ کے لیے توشہ لے کر آئے بوھنا ہے اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہال ہے نہ قبر میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں اسے دنیا کی جب کے لیے توشہ لے کر آئے بوھنا ہے اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہال ہے نہ قبر میں گا ور نہ آخرت میں اسے دنیا کی جب کہ خصہ حبت کے مارے پراسے بھی فصہ نہ آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ فصہ حبت کے آگر کسی آدی کو اپنے کتے سے الفت نہ ہو تو دو سرے کے مارے پراسے بھی فصہ نہ آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ فصہ حبت کے آلا ہے۔ اس تم میں ریاضت کا مقصود یہ کہ غضب قطعی طور پر ختم ہو جائے لیکن ایما ہونا بہت مشکل ہے البتہ فصہ کزور پڑوجانا کیا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سل ہے اگر ایسا ہو تو اسے بھی غیمت سمجھنا چاہئے۔

یماں ایک اعتراض سے کیا جاسکتا ہے کہ پہلی فتم پینی ضروری اشیاء کے ضائع جانے ہے صرف فصہ ہی نہیں آئا ہا ہم بعض او قات رہے ہی ہو آ ہے ، منظ مکمی فضص کے پاس وسیلہ رزق کے نام پر صرف ایک بحری ہو اور وہ مرجائے تو اسے کسی پر فصہ نہ آئے گا اگرچہ سے ایک ایسا واقعہ ہے جے وہ ہر گزیند نہیں کر آئا کین وہ اس پر فضب ناک ہونے کے بجائے صرف طول ہو آ ہے 'اور ہر باپندیدہ عمل کا رہ عمل فضب نہیں ہے 'چانچہ آدی فصہ کھوائے یا پچپنے لگانے والے پر فصہ نہیں آئا ،جس فضی لگوائے کے عمل ہوتا ہے قلا نے والے پانچینے اگری فصہ نہیں آئا ،جس فضی پر توحید غالب ہوتی ہے 'اور وہ ہر چز کو اللہ کا صلیہ اور اس کے تبنی قدرت میں سمجتا ہوں گائے والے پر فصہ نہیں کر آئا اس لیے کہ وہ یہ ناکہ اور اس کے تبنی قدرت میں سمتر ہے جس طرح قلم کھنے والے کے ہاتھ میں سمتر ہو تا اس اور خد کوئی افتیار نہیں وہ اللہ کے تبنی قدرت میں سمتر ہے جس طرح قلم کھنے والے کے ہاتھ میں سمتر ہو تا کہ اور خدا کی کرون مارنے کا تھم جاری کردے تو وہ قلم پر فقائیس ہو تا 'اس طرح موجہ حقیقی بحری ذرج کوان میں کوئی نہ ہوگا' اور نہ اس کی موت پر برہم ہوگا' کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذری اور موت دونوں کا تعلق اللہ سے ہے 'اگر یاد شام ہو آ کہ اور نہ اس کی موت پر برہم ہوگا' کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذری اور موت دونوں کا تعلق اللہ سے ہوئی موارکہ غلبہ تو جی فضب کا فاتھہ ہو تا ہے 'اور فدا کے ساتھ حس فن بھی اس سلط میں وہ اس سے معلوم ہوا کہ غلبہ تو تبدی خفس کا فاتھہ ہو تا ہے 'اور فدا کے ساتھ حس فن بھی اس سلط میں وہ ساتھ حس فن بھی اس سلط میں وہ اس سے معلوم ہوا کہ غلبہ تو جی فضب کا فاتھہ ہو تا ہے 'اور فدا کے ساتھ حس فن بھی اس سلط میں وہ ساتھ حسن فن بھی اس سلط میں وہ ساتھ حسن فن بھی اس سلط میں وہ اس سے معلوم ہوا کہ خوان میں فیصل کا فاتھہ ہو تا ہے 'اور فدا کے ساتھ حسن فن بھی اس سلط میں وہ اس سے معلوم ہوا کہ خوان میں فیصل کا فاتھہ ہو تا ہے 'اور فدا کے ساتھ حسن فن بھی اس سلط میں سلط میں اس سلط میں اس سلط میں اس سلط میں اس سلط میں سلط میں سلط میں سلط میں سلط میں اس سلط میں سلط

مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ سجھتا ہے کہ جو پھے ہوتا ہے اللہ کی طرف ہے ہوتا ہے 'اور اللہ اس کے حق میں جو پھے کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے خواہ وہ بھوکا پیاسا رکھے 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذریعہ قل کرادے 'اس احتفاد کے بعد ضعے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ' بھیے خوان نکالنے والے اور بھیے نگانے والے پر ضعہ نہیں آبا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ممکن قرب لیکن توحیہ کا اس قدر فلہ دریا نہیں ہوتا ' بلکہ بکل می چکتی ہے 'اور بھے لیموں کے لیے ول کی یہ حالت ہوجاتی ہے 'لیمن یہ حالت زیادہ وریر تک قائم نہیں رہتی ' بلکہ دل و سیلوں کی طرف منتقب ہوتا ہی رہتا ہے 'یہ طبیعت کا تقاضا ہے 'اس سے مفر ممکن نہیں ہے 'اگر کسی انسان کے لیے اس حالت کا دوام مقمود ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ' مالا تکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ اس حالت کا دوام مقمود ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ' مالا تکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ اس مالہ شدہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رضار مبارک سرخ ہوجاتے۔ (۱)

ارشاد فرمايا كرتے تھے۔

اللهم انا بشر اغضب كم يغضب البشر فايما مسلم مبيته او لعنته او ضربته فاجعلها منى صلاة عليه و (٢) فاجعلها منى صلاة عليه و (٢) فاجعلها منى صلاة عليه و (٢) الدائيس آدى بول آدى بول المرح يھے بھى ضمر آنا ہے اگر میں لے سمان كو كال دى بو الاست بيجى بو الله اللہ مارا بو تو ميرى طرف سے ان باتوں كو اس كے ليے رحت كردے " تزكيد كا سبب بنا دے اور تقرب كا باعث كردے جس كے دريد قيامت كے دن اسے تيما تقرب حاصل بو۔

عبدالله ابن عموابن العاص روایت كرتے بین كه من نے آنخفرت ملى الله عليه و تلم كى فدمت اقدى من عرض كيا كه جو كچھ آپ غصاور خوشى كى حالت ميں ارشاد فرماتے بين ميں اے لكه ليتا موں (كيا ميرايه عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمايا : اكتب فوالذى بعثنى بالحق نبيا مايخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه) (ابوداؤد)

لکو لیا کو اس ذات کی متم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر جمیع اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) حق کے علاوہ کچھے نہیں لکتا۔

آپ نے بیہ نہیں فرمایا کہ جمعے غصہ نہیں آ تا' بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ جمعے حق ہے مخرف نہیں کر تابینی میں غضب کے موجبات اور نقاضوں پر عمل نہیں کر تا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو کسی بات پر خصہ آیا' آپ نے ان سے فرمایا :۔ تاریخ

مالكوجاءكشيطانك

مجم کیا ہوا ہے تیراشیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا آپ کاشیطان نہیں ہے اسے ارشاد فرمایا :

ملی اولکن دعوت الله فاعاننی علیه فاسلم فلایآمرنی الابال خیر (مسلم-عائش) کیوں نہیں اکر میں نے اللہ سے دعا کی تواللہ نے جھے اس پر مدعطا فرمائی وہ مسلمان ہو گیا ہے خبر کے علاوہ کچھ نہیں کتا۔

آپ نے یہ نیس فرایا کہ میراشیطان نیس ہے ، بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرایا 'اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرادی

<sup>(</sup>۱) مسلم می حفرت جایری دوایت ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرائے آ آپ کی آتھیں سرخ ہوجاتی اوا ذہاند ہوجاتی اور ضعہ تیز ہوجا آ۔ (۲) مسلم میں حفرت ابد ہریا کی دوایت لیکن اس میں یہ افغاظ نیس میں "اغضب کیماً یغضب البشر" ای طرح "ضربته" کی جگه "جلدته" کا انتظامے۔

کہ وہ میرا مطیع ہے یہاں شیطان سے مراد شیطان الغفب (غصے کا شیطان) ہے ایعنی فصد موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکسا نا مصرت علی کرم الله وجه روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا کے لیے ضعہ نہ فرماتے جب آپ کو حق کی خاطر غصہ آ باتو کسی و خبرند ہوتی تھی اورند کوئی چیز آپ کے ضعہ کی باب لاستی تھی کیال تک کہ حق کا انقام لے لیں۔ (ترندی فی الشّمائل) اس میں شک نبیں کہ آپ کا غصبہ حق کے لیے ہو تا تھا' لیکن اس میں بھی فی الجملہ وسائل ہی کی طرف النفات تھا' ليكن به فصد الله كے ليے تعام چنانچه جو فخص اپني كسي دين ضورت يا ديوي حاجت (جيت روثي پاني وفيرو) جينے والے پر غصر كرے اس كا خصد الله كے ليے موكا اس طرح كے غصے كا اس سے جدا مونا مكن ى نبيں ہے البتہ يد موسكا ہے كہ ايك مخص كى مروری چزے کے اس کیے خصہ نہ ہو کہ اس کی نظراس سے نیادہ مروری چزر تھی اس سے زیادہ مروری چزی مشغولیت نے ضروری چیزے لیے فصہ کرنے کی مخوائش ہی ہاتی ہیں رکمی میوں کہ قلب اگر کئی کام میں مشغول و مستفرق ہو یا ہے تو دو سرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الفاری کا قلب آخرت میں مشغول تھا میں وجہ ہے کہ جب سی نے انہیں گالی دى توانسى غصرنس آيائند آپ نے اس كاجواب روا بلكديد فرمايا أكر ميرے اعمال كاوزن كم ب تو مي اس سے زيادہ برا مول جتنا یہ کہتاہے اور اگر ان میں وزن ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں اس کیے اس کی گالی سے میرے اعمال کاوزن کچھ اور بوھے گا۔ رہے این خَیْم کو کئی نے کالی دی تو آپ نے اس سے فرمایا : اے مخص! تیرا کلام اللہ نے سنا ہے جنت کے اس طرف ایک کھاٹی ہے 'اگر میں نے اسے عبور کرلیا تو تیرے قول سے مجھے کھھ ضررنہ ہوگا اور عبورنہ کرسکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں بتنا تو جھے سمحتا ہے۔ایک مخص نے حضرت ابو براکو براکہا، آپ نے اپنے ننس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چیپا رکھے ہیں وہ بہت ہیں' آپ کو برائی کرنے والے پر خصہ اس کیے نہیں آیا کہ آپ کی نظرانینے ننس کی کو تاہیوں اور عیوب پر نفی اور آپ اللہ کے ڈرمیں مشغول تھے 'اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تو اس سے متأثر نہیں ہوئے وہ اپنی جلالتِ شان کے باعث دیدہ م بینا رکھتے تھے اور اپنے نفس پر ان کی ممری نظر بھی 'مالک ابن دینار کی بیوی نے انسیں ریا کار کما آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس ے کما کہ جمعے تونے ہی پچانا ہے موا وہ آپ نفس کوریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول سے اور اسے یہ باور کراتے سے کہ تو ریا کارہے ای وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نبت کی کی تووہ برا فروختہ نہیں ہوئے۔ ایک فض نے حضرت شعبی کو برا کما آپ نے فرمایا اگر تم سے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جموٹے ہو تو تسماری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اقوال اس حقیقت پر ولالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے مہتات دین میں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے داوں میں گالی کا اثر ہوا ہو'لیکن وواس کی طرف اس لیے ملتفت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول سے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل مہتات میں اس قدر مشغول ہو کہ غصہ کی بات پر غصہ نہ کرے۔
علاجہ توحید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسراسب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے بینی اس کی موجودگی میں علمہ نہیں آتا' اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو خصہ نہ کرتا پند ہے' اللہ سے اس کی شدہ ہے۔ اس کی شدہ ہے کی آگ

كوفعند اكرديق ب، يمي محال نسي ب-

اس تنصیل کا حاصل یہ ہے کہ خضب کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی راست ہے اور وہ یہ ہے کہ ول ہے دنیا بالک لکل ا جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو و دنیا کی ذمت کا بیان آنے والا ہے وہاں ان آفات پر روشنی ڈالی جائے گی میاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس محض کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ خصہ کے پیشتر اسباب سے محفوظ ہوجا تا ہے 'جو اسباب کمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کرور کیا جاسکتا ہے 'ان کے کمزور پڑنے پر خصہ بھی کمزور پڑسکتا ہے 'ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

#### غضب کے اسباب

یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چی ہے کہ کی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مان ختم کروا جائے اور اس کے اسباب ذاكل كردية جاكي معرت يحيني عليه السلام في معرت ميلى عليه السلام سه وريافت كيا تماكد كون ي يز خت ترب؟ فرایا: تهارا خصد بوجها: خصد سلي آ اب اوروه كون سه اسباب بوت بين جن سه يه نشود نما يا اب؟ فرايا: تكبر عزت پندی اور حیت اوروه اسباب جوضع میں شدئت پیدا کرتے ہیں یہ ہیں۔ کبر مزاح الغو کوئی عار ولانا کیات کاٹنا مند کرتا کال وجاه ک حرص وغیرو۔ یہ سب قاسد اخلاق کے دائرے میں اسے ہیں اور شرقاندموم ہیں ان اسباب کی موجودگ میں خضب سے چھٹارا پانا مکن نہیں ہے اس کے یہ ضوری ہے کہ اگر کمی فض میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں توان كى اضداد الله كازالد كما جائے جنائج كركوتواضع سے مجب كوائے لئس كى زمت سے ختم كرے اور افركواس اعتقاد سے ذاكل كرے كدوہ بحى أدى ہے وو مرے بعدول كى طرح الله كابندہ ہے اوك اصل ميں ايك بى باپ كے بينے بيں 'بعد ميں جدا جدا موسے اور تفریق کی دیواریں مائل موکئیں کیکن آدمیت میں سب برابریں ، فرفضائل پر موتا ہے مجب و کبر اور فخررذائل کی جر اوراساس ہیں اگر تم ان ردا کل سے خال نہیں ہوتو جہیں دو سرول پر ہر گزبرتری حاصل نہیں ہے، جہیں فخرزیب نہیں دیا ،جن لوگوں پر تم فخر کرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں ،جس طرح تہارے ناک کان آ کھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں ،وہ مجى اسى باب كى اولاد بين جس كى تم اولاد موعمزاح اس طرح دور كرے كه مهمات دين من معروف موجائے ماكه عربحر فرمت بى نه طے افویات سے اس طرح بے کہ فضائل اخلاق حند اور علوم دسنیہ کی تحصیل میں معروف رہے اس اعتقادے ساتھ کہ می چنری آخرت کی سعادت تک پیچانے والی ہیں۔ استزاء کے سلیلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں اوگوں کو مذاق کا نشانہ بغنے میں تکلیف محسوس کرنا ہوں اس طرح وہ بھی میرے استزاء سے پریشان ہوتے ہوں سے اس کیے کسی کا نیراق ندا زایا جا ہے ؟ عيب لگانے كى عادت اس طرح ترك كى جاسكتى ہے كہ يرى بأت زبان سے ند نكالے ورند مخاطب بھى زبان ركمتا ہے ، مكن ہے وہ مچھ زیادہ بی تلخ بات کمدوے 'شارت حرص کا ازالہ قدر ضورت پر قنامت کے ذریع، ممکن ہے 'استفناءی میں عزت ہے ' حاجت

ان تمام اخلاق میں سے کی بھی خلق کا علاج آسان نہیں ہے' بلکہ اس میں ریاضت اور مشخت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ اولا آ ان تمام اخلاق فاسدہ اور عادات رفطہ کی آفات سے واقنیت حاصل کرے' اکد دل ان سے مختر بوجائے' اور ان کی قباحت روز روشن کی طرح حمیاں بوجائے' گھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور ان کی جائیں کہ در ان کی قباحت نہ بن جا تیں اور نفس پرگران نہ رہیں خضب سے نجات پانے اس کا ان روائل سے پاک و صاف ہونا نمایت ضروری ہے کیونکہ یمی عادات کا خمیج ہیں' ان تی سے خضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے نشود نمایا تا ہے۔ اور ان بی سے نشود نمایا تا ہے۔

 خصہ کو عربت نفس اور بمادری کا نام دینا جمل ہے ' بلک بدول کے مرض اور عشل کے نقص کی علامت ہے 'اور اس کی دلیل بد ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیاوہ خصہ آتا ہے 'کیول کہ وہ ضعیف القلب ہے 'اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں 'اور بچہ کو بدے آدی کے مقابلے میں 'اور بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور بدکردار آدی بھی خوش اخلاق اور نیو کار کے مقابلے میں زیاؤ ضعے کا شکار بنتا ہے ' چنانچہ کمینہ فض ایک لقے کی خاطر 'اور بخیل ایک دانے کے لیے خضب ناک ہوجا آ ہے 'اس سلسلے میں وہ صرف فیروں ہی ہے ناروا سلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابور کھتا ہو' جیسا کہ ارشاد نیوی ہے نہ

لیس الشدیدبالصر عانماالشدیدالذی یملکنفسه عندالغضب (۱) کیا از نامی ما تورنس بوتا کار ما توروه به وضع کونت این انس ر قابور کمتا بو

ان جہلاء کا علاج اس طرح کیاجاتا جا ہے کہ انہیں بزرگوں کی روا داری علم 'اور حفو واحسان کے واقعات سنائے جائیں 'اور سے ہٹلایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے 'اس طرح کے واقعات انہیاء 'اولیاء 'حکماء 'علاء 'اور اچھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کرد' ترک جابلوں اور بے وقونوں سے منقول ہیں۔

## بیجان کے بعد غصے کاعلاج

اب تک جو پھے بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ تھا کہ خضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا ماڑہ ہی ختم کردینا چاہیے اکد بھی غلط طریقے پر خصہ نہ آئے' یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو خصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرنے سے دوک دے؟ فلا برہ کہ خضب کے موجب پر عمل کرنے سے دوک دے؟ فلا برہ کہ خضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی مقامدی کا تقاضا ہے' یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے' اور علم وعمل دونوں ہی سے اس مجاہدے کی محیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل یہ چوامور ہیں۔

ایک یہ کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کظم غیظ عظو علم اور مخل کی نشیات میں وارد ہیں 'اور جو چند صفات کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں 'اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو فضائل روایات میں نہ کور ہوں مے ول میں ان کے حصول کی خواہش ہیدا ہوگی 'اور یہ خواہش اسے انقام لینے سے روکے گی اور ضے کی آگ کو محمنڈ اکردے گی 'مالک ابن اوس ابن الحد فان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کئی فخص پر خصہ آیا اور آپ نے محم دیا کہ اس کے کو ڈے لگائے جائیں 'اس نے عرض کیا: امیرا کم نوشین !یہ آیت طاحظہ فرمائیں۔

خُدُلِاللَّعَنَّوْ وَأَمُنْ بِالْعُرْ فِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِين (پ 9 را) آيت 199) سرسري بر آذكو تول كرليا يجيئ اور نيك كام كي تعليم كرويا يجيئ اور جابان سے ايك كناره موجايا يجئے۔

راوی کتے ہیں کہ حضرت عراس آیت کو بار بار پر منے تھے اور اس کے معانی پر خور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے تدیر فی القرآن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں دعوتِ فکر دی' نتیجہ یہ لکلا کہ اس مخص کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی می مصرت عمراین عبدالعزیز نے کسی مخص کو مارنے کا حکم دیا' اچانک انہیں یہ آیت یا و آگئ۔

<sup>(1)</sup> يدروايت يلط جي گذر جل ب-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُو الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (ب، ۱۵ آمت ۱۳۳) اور خمر ك منط كرنے والے اور لوكوں سے در كذر كرنے والے

غلام سے فرمایا اس مخص کوچمو ژدو-

دو سراید کہ اپ نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اور اسے بتلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کمیں زیادہ قدرت وافقیار رکھتا ہے بہتنا جس اس مخض پر رکھتا ہوں 'اگر جس نے اس پر اپنا خصہ لکالنے کی کوشش کی قوہوسکتا ہے کہ قیامت کے روز جس اللہ عز وجل کے خصے سے محفوظ نہ رہ سکوں 'جب کہ جھے مخو و ور گذر کی ضورت زیادہ ہوگئ 'بعض قدیم آسانی کتابوں جس لکھا ہے کہ اللہ نے وہ منا اللہ خصے میں اپنے خصے وہ قت تجھے یا دکروں گا اور ان لوگوں میں شامل نازل فرائی 'والے انسان! جب تجھے خصصہ آیا کرے تو جھے یا دکرلیا کر میں اپنے خصصے وقت تجھے یا دکروں گا اور ان لوگوں میں شامل نہیں کول گا جن کی قسمت میں ہلاکت تکھی جا چک ہے۔ "ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے بھیا اس نے واپس میں تاخیری 'جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرایا :۔

لولاالقصاص لاوجعتك (ابو على امسلمة)

أكربدله ندمو تأتو كخيم مزاديتا-

یعنی اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہ ہو آ تو میں بچھے اس آخراور فیردمہ دارانہ حرکت پر سزا ضور دیتا کتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ محماء ضرور رہا کرتے تھے 'جب بھی نسی بادشاہ کو خصہ آیا اس کا مصاحب محیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہو آ ''غریب پر رحم کر' موت سے ڈر' اور آخرت کو یا دکر۔'' یادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پُرسکون ہوجا آ۔

تیراید کہ اپنی آپ کو عداوت و انقام کے عواقب اور اس دعنی کے نتیج میں پیش آپ والے مصائب و مشکلات سے ڈرائے کہ بین جس محض پر غصہ کروں گاوہ میرا خالف ہوجائے گا اور جھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا کئین دنیاو مصائب اور مشکلات کے پیش نظر غصہ نہ آنا بھی ظرے سے خالی نہیں ہے کیوں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہو تا ہے دنیا کی خاطر خصہ دیاتے میں پھر قواب نہیں ملے گا اگر دنیا کی کوئی پریثانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بین رہی ہو تواسے دور کرتے میں بینیا تواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت خصد آرہا ہو اس وقت اپنی بدروئی کا تصور کرے کہ جس طرح غصے کے وقت لوگوں کے چرے بجڑ جاتے ہیں اس اس طرح خضب کی برائی دل جس پیدا ہوگئ یہ بھی سوپے کہ خصد کرنے والا آدی پاگل کتے اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بروہار اور خصد نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء 'اولیاء' اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بروہار اور خصر نہ کہاء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کویہ افتیار دے کہ آیا وہ کوّل 'در ندول' اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے' یا انبیاء اور علاء کو 'اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرّہ برا پر مخصر بھی موجود ہے تو وہ یقینا علاء اور انبیاء ہی کی اقتدا کی طرف ماکل ہوگا' کو تو ایمان کے مشاب ہرکڑ اسے بندنہ ہوگی۔

پانچاں امریہ ہے کہ اس سبب پر فور کرے جو انقام کی طرف واق ہے 'اور جس کی وجہ سے فصہ بینا مشکل نظر آ تا ہے ظاہر ہے
کوئی وجہ ضور ہوگی فصہ بلاوجہ نہیں آیا کر آ' شائا ہے وجہ ہو سی ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا تا ہے اور اس طرح کے خیالات
دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے فصہ پی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تجے عاجز اور فکست خوردہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل و تو بین کریں
گے 'اور مجھے لکیں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نئس سے کے کہ مجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی پند نہیں 'اور اس سے بچنے
کے لئے انقام لینے پر آبادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن گئی زیدست رسوائی کا سامنا کرتا بڑے وہ انہاء 'اولیاء اور اور ہانچ کا تو بھی بھی نہ کرسکے گا' تولوگوں کی نظموں میں حقیر ہونے سے ڈر تا ہے 'لیکن کتھے انہاء 'اولیاء اور

ملا تکہ کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے پیٹا چاہیے ' تجھے انسانوں سے کیا فرض ہمیا ذات و عزت ان کے ہاتھ میں ہے ' اگر کوئی تجھے پر ظلم بھی کرے تب بھی انقام نہ لے ' اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبر دست ذات کا باعث بن گائی انتخے تیامت کے دن اس کے حق میں زبر دست ذات کا باعث بنا کے گائی انتخے تیامت کے دن کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ باعث بنا ہے گائی اس بات کی علامت ہے کہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوپے 'میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ فلال کام میری مرض اور خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوا' اللہ کی مرض اور مفتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ بچھ نہیں کل میری مراد اللہ کی مراد سے اعلی ہو' ہوگا وہ بھی تو نہیں کا سیری مراد اللہ کی مراد سے اعلی ہو' ہوگا وہ بھی جو اللہ جا کہ میری اس ناراضکی اور مفتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ بچھ نہیں کا سیری مراد اللہ کی مراد میں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ بنوں۔

عمل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : اگر خسر آئے و زبان سے کمنہ اُغُو دُبِ اللّٰهِ مِنَ السَّسُيطَانِ الرَّحِيْمِ مِن شَيطًان مردودے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غصہ کے وقت ای طرح کنے کا علم دیا ہے ( بخاری و مسلم سلیمان ابن صرق )۔ جب حضرت عائش غصہ بوتیں تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فہاتے اے حویش!اس طرح کونہ

ِ ٱللَّهُمَّرَ بَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدِاغُفِرُ لِيُ ذَنبِي وَاَذُهِبُ غَيُظُ قَلْبِي وَاَجِرُنِيُ مِنُ مُضِلَّاتِ الْفِتَن (ابن النَّى فَ الوم واللَّيانِ)

اے اللہ! محرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار! میری خطامعاف کر میرے دل کا خصہ دور کر اور مجھے ممراہ کرنے دالے فتوں سے بچا۔

غصہ کے دقت یہ دعائرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے 'کھڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹھا ہوا ہو تولیٹ جائے' اور زمین سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے' اس سے ننس میں قواضع پیدا ہوگی' بیٹھنے اور لیٹنے میں' اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے 'کیوں کہ غضب کا سب حرارت ہو تا ہے' اور حرارت کا سب حرکت' اگر حرکت باتی نہ رہے تو حرارت ختم ہوجائے گی اور اس طرح غصہ بھی ذاکل ہوجائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان الغضب جمرة توقد فى القلب الم تروا إلى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه وفاذا وجداحد كم من ذلك شيئافان كان قائماً فليجلس وان كان جالسافلينم (تنى بيق - ابوسير)

غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں مملکتی رہتی ہے ہمیا دیکھتے نہیں ہو کہ خصہ دالے کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آئیسیں سرخ ہوجاتی ہیں 'اگرتم میں ہے کمی کا میہ حال ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے ' بیٹھا ہوا ۔ ہو تولیٹ جائے۔

اگر اس تدبیرے بھی غصہ ذاکل نہ ہو تو محتذہ یانی ہے وضویا فسل کرنا جاہیے "کیونکہ پانی ہی ہے ایک بجھتی ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:۔

اذاغضب احدكم فليتوضاب الماء فانما الغضب من النار (ابوداؤد- مية العرق) اكرتم من سي كي كوفعه آئة واسي إنى سي وضوك لما عليمية ميونك فعه آك سي بيدا مو تاب ايك روايت من بدالفاظين ف ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا (عالم مابق)

غصہ شیطان کی طرف سے ہے 'اور شیطان آگ سے بنا ہے 'اور آگ پانی سے بھتی ہے 'اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تواسے وضو کرنا جاسے۔

حضرت عبدالله ابن عباس سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرتے بين

اناغضبت فاسكت (احرابن الي الديال ليث ابن سليم)

جب منہیں غصر آئے تو خاموش ہوجایا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ روابت کرتے ہیں کہ اگر کمی وقت آپ کو خصہ آنا اور آپ خصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بینہ جاتے اور بیٹے ہوتے لیٹ جاتے' اس طرح آپ کا خصہ محدثر ابوجا آ (ابن ابی الدنیا) حضرت ابوسعید الحدری نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا آن الغضب حمرة في قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجدمن ذلك شيئا فليلصق خدمبالارض (تذي) خبروار! غمراين آدم كيول من ايك چنارى به ايام نيس ديك كم مدر دواكى آكميس مرخ

مبردار: عصر ابن اوم نے ول میں ایک چھاری ہے گیا م میں دیکھتے کہ عصر کرنے والے کی اسلمیں سرح ہوجاتی ہیں'اور کردن کی رکیس چول جاتی ہیں'جب یہ صورت پیش آئے اے اپنا رخسار زمین سے چپکالینا

عاسية-

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سجدے ہی میں آدی اپنے اعلی اعضاء (رخبار اور پیشانی) اوتی جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے 'اس موقع پر سجدے سے تھم میں مصلحت ہیہ ہے کہ دل میں تواضع اور اکساری پیدا ہو 'اور کبر وغرور اور برتری کاوہ احساس جاتا رہے جس سے خصہ کو تحریک ملت ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو خصہ آیا "آپ نے پائی منگایا" اور ناک میں ڈال کر باہر نکالا مجر فرمایا خصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے "اور سے عمل اس کا علاج ہے عود آبن محمد فرماتے ہیں کہ جب جھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے جھے سے آتا ہے "اور سے عمل اس کا علاج ہے "من نے عرض کیا: جی بال! انہوں نے فرمایا: جب تجنے خصہ آیا کرے تواپ اور آسمان کو اور نیچ نمین کو دیکھ لیا کرد "مجر اس کے خالق کی عظمت بجالایا کرد "ایمن مجدہ کیا کرد" اس سے خصہ فرو ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر الله نمین کو دیکھ لیا کرد "مجرف کو خصہ میں وال عورت کا جنا "کہ دویا" آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ایو درجا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو مال کی گالی دی ہے انہوں نے عرض کیا: جی ہولی تو آب کے بعد وہ اسے بھائی کو راضی کرنے کے لیے چلے "استے میں اس محض نے سبقت کی جے انہوں نے گالی دی تھی اور سلام کیا" ابوذرج نے یہ واقعہ آپ کوسانی "کوسانی" آپ نے فرمایا:۔

یااباذرارفعراسک فانظر 'ثماعلمانکلست بافضل من احمر فیهاوالااسود الاان تفعله بعمل: (ثمقال) اذا غضبت فان کنت قائما فاقعدوان کنت قاعدا فاتکی وان کنت میکافاضطجع (این ای الدی)

اے ابوذر اپنا سراٹھا کردیکو ، مجربہ جان لے کہ توزین میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے تجھے نفیلت ملے (مجرفرمایا) جب تجھے ضعر آئے اور تو کمڑا ہو تو بیٹے جایا کر 'بیٹھا ہوا ہو تو نیک نگالیا کر'اور نیک لگائے ہوئے ہو تولیٹ جایا کر۔ معتمرابن سلیمان کتے ہیں کہ سابقہ دامتوں میں ایک فض تعاہیے ضد بہت آیا کرنا تھا'اس نے تین تعیمت تاہے تیار کے'اور
تین مخلف افراد کو دے دیے'ایک ہے کما جب جھے ضد آئے تو یہ تحریر دکھا دیا' دو سرے ہے کما کہ جب بیرا کچے ضد جا تا رہ تو
یہ تحریر دے دیا'اور تیسرے سے کما کہ جب بیرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحریر پیش کردیا۔ چنانچہ ایک دن جب اس
شدید ضعہ آیا تو پہلے مخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس بی لکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفائے' تو اس کا معبود نہیں'
بلکہ انسان ہے' عقریب ایسا ہوگا کہ تیرے کلائے خود تھے کھالیں گے' یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے مخض
بلکہ انسان ہے' عقریب ایسا ہوگا کہ تیرے کا دیا دو اول پر رحم کر' تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہاتی تعنسرے فضم
نے دیا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا نین والوں پر رحم کر' تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہاتی تعنس پر خصہ آیا'
نے یہ تحریر آگے بیرحائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر'اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ معدی کو کسی مخض پر خصہ آیا'

## غصہ پینے کے نضائل

الله تعالى في محرح كويل من ارشاد فرايا: والكاطم في العني العني طرب مره آيت ٣٣) اور فعم ك منط كرف وال

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته ستر الله عورته (طراق بيلي - الني)

جو مخص اپنے ضعے کو روکے گا اللہ تعالی اس سے اپناعذاب روکے گا'اور جواپنے رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبل فرائے گا'اور جواپی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمپائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الى الدنيا- عبد الرحل ابن عبد القدرة (ابن الم الدنيا-

تم میں سخت تروہ ہے جو خصد کے وقت اپنے نفس پرغالب آئے اور تم میں زیادہ بُدہار وہ ہے جو قدرت کے باوجو دمان کردے۔

من کظم غیظاولو شاءان یمضیه امضاه ملاء الله قلبه یوم القیامة رضاء (وفی روای) ملاء الله قلبه امناوایمانا (۱)

جو مخص ایے وقت میں غمہ دہائے کہ اگر اے نکالنا جاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا ہے بحردیں گے۔ رضا ہے بحردیں گے۔ رضا ہے بحردیں گے۔ مضاحہ محردی کے عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیظ کظمها ابتغاء و حمالله تعالی (بن اجد ابن میں)

<sup>(</sup> ۱ ) کمیلی روایت این افی الدنیا میں این مرجے اور دوسری روایت این حبان اور ابوداؤد میں کمی محانی کے بیٹے سے جنول نے اسپے والدے انہوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

سی برے نے کوئی ایا محون نیس ہا جس میں زیادہ اواب ہو ضعے کے اس محون کی بد نبت جے اس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بیا ہو۔

ان اجھنہ دابالاید خلمالا من شقی غیظ مبمعصیة الله تعالی (۱) جنم کا ایک دروازه ہاسے مرف وہ فض وافل ہو گاجس نے اللہ کی معسیت میں اپنا خصر نکالا ہو۔ مامن جرعة احب الى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوم اكظمها عبد

الاملاالله قلبمايمانا (اين الي الديا- ابن ماين)

الله کے نزدیک غفے کے اس محونث سے برید کر کوئی محونث محبوب نہیں جے کسی بندے نے بیا ہو اورجب

كوئى بندة فمه پيائ الله اس كاول ايمان سے بحروجائے۔ من كظم غيظ او هو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق و يخيره من أي الحورشاء (٢)

جو عض ابنا غمد نافذ كرنے كى قدرت ركھنے كے بادجود لى جائے اللہ تعالى اسے برمرِعام بلائي مے اوراسے افتياروي كے كدوہ جوحور چاہے لے لے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ سے ور آیے وہ خصہ نہیں کر آ ،جواللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہو آ ، أكر قيامت نه موتى تو آج حالات وه ند موتے جوتم ديك رہے موعضرت اقمان نے اپنے بينے سے فرايا: اے بينے! ماتك كرائي شرم کاسودا مت کرائی رسوائی کے سبب فعدمت کرائی قدر خود جان کدید خودشای ذندگی میں کام دیے گ- ایوب کتے ہیں کد ایک لے کی بردیاری بت سے فتوں کو دیا دی ہے۔ سفیان وری او فت مدیروی اور فنیل ابن میاض سمی جگہ جمع موکر ندر محفظو كرر بے تھے ان سب كا انقاق تھا كہ فصے كے وقت كل سے كام لينا اور پريتاني كے وقت مبركرنا بهترين اعمال ہيں۔ كمي مخص نے حفرت عرف موف كياكدند آپ عدل كرتے بين اورندكى كو يحدوسية بين أيد بات من كر حفرت عموكواتا فصد آياكه چرب ير

اس کی طلامات نظر آنے کلیں ایک مخص نے مرض کیا: امیرا لمومنین اکیا آپ نے یہ ایت طاوت نسیں کی:۔ خُذَالْعَفُو وَامُرْدِالُعُرُ فِوَاعْرِضَ عِن الْجِاهِلِين (١٨٥ تعه ١٩٩)

مرسرى با ماذكو تول كركيا يجي اورنيك كام كى تعليم كروا يجي اورجا أول سے ايك كناره موجايا يجي

يه فض جالمين من سے باسے معاف فرمائي - حضرت مرت فرمايا تو لے كا كما اور كويا ايك اك ي على جے تو اس ایت کے چینوں سے معند اکروا۔ محد ابن کعب کتے ہیں کہ جس محض کے اندر تین باتیں موں اس کا ایمان کمل مو تاہے ایک یہ کہ جب خش ہو تو کی فلد کام پر خش نہ ہو 'ود سرے یہ کہ جب فصہ مو تو جن سے تجاوز نہ کرے تیسرے یہ کہ قدرت کے باوجود وہ چیزند لے جواس کی اپنی ند ہو 'ایک فض سلمان کے پاس آیا اور کنے لگاکہ جھے پھر هیمت سیجے فرمایا: خصر مت کیاکر 'اس نے من كياكه يس اس ير قادر نسين مول فرايا أكر ضعه است وابي زبان ادر بالته كوروك لياكر

# حلم کے فضائل

ملم فعدینے سے بھی افغل ہے اس لیے کہ فعدینے کے معن ہیں بتلف ملم کرنا اینی فعددی ہے گاجے فعد آئے گا اید

<sup>(</sup>١) يردايت نيان كي آفات كيوان على كذر يكل ب- (٢) يردايت مايد كاب على كزر كل ب-

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے بین مسلسل عمل سے ،تنگف علم کرنے کی ضورت نہ رہے گی بلکہ وہ آہت آہت غصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا'اگر غصہ آیا بھی تواسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا'یمی فطری علم ہے اس علم ک معنیٰ ہیں کہ آدمی کامل العقل ہے'اس پر عقل غالب ہے'اور فضب کی قوت بھی عقل بی کے آلج ہے'اس سے معلوم ہوا کہ خصہ بینا علم کی ابتدائی مرحلہ ہے'اور حقیق و تحبی علم اس کی انتہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريدق المراني وارطن والدروام)

علم میخے سے آیا ہے اور علم بتلف ملیم بنے سے ،جو قعدًا خرک اسے خروا مائے گا اورجو شرسے

یجے دہ اس سے محفوظ رہے گا۔

حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ عیلم سیکمنا ہے اس طرح حلیم بنے کا طریقہ بتکلف اور زبروستی حلم کرنا 'اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمكم (ابن تتعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم ابن السنى في رياضة المتعلمين)

علم حاصل کرد 'اور علم کے ساتھ و قار اور جلم بھی تلاش کرد 'اور اپنے شاکرد اور استاذ کے ساتھ نری سے پیش آؤ 'خود سرعالم مت بو کہ تسارے جہل تسارے علم پرغالب آجائے۔

اس میں یہ ہٹلایا کیا ہے کہ کیکبراور رعونت سے غمہ پیدا ہوتا ہے' اور بی اوصاف ملم اور نری سے روکتے ہیں' انخضرت صلی الله علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللهُمَّاعَنِيْ بِالْعِلْمِ وَرَيِّتِيْ بِالْحِلْمِ وَالْكِرِمْنِي بِالنَّقُولَ وَجَمِّلُنِي بِالْعَافِيَةِ

اے اللہ! مجھے علم سے الدار کر علم سے زمنت دے " تقویٰ سے عزت دے "اور صحت سے جمال مطاکر۔ حضرت ابو ہریرة روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ابت غوا الرفعة عند الله "قالوا و ماهی یا رسول الله! قال تصل من قطعک

ابتعوا الرقعة عند الله فالوا وماهى يا رسول الله! قال تصل من قطعت وتعطى من حرمت وتحلم عمن جهل عليك (مام بينق)

عظمت الله كے پاس طاش كرو 'لوكول فے مرض كيا وہ كيا باتلى بيں جن سے اللہ كے يمال بلند مرجبہ الما ہے ، فرما يا جوتم سے قطع تعلق كرے اس سے ملو ، جو تنہيں محروم ركھ اسے دو 'اور جو تنمارے ساتھ جمالت سے پیش آئے تم اس كے ساتھ بديارى سے پیش آؤ۔

ایک مدیث میں فرمایا گیا:۔

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تذي في ادرالاصول على الله)

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں لی۔

پانچ باتیں انبیاء کی سنت ہیں عیام علم بھینے لکوانا بسواک کرتا اور عطراکانا۔

حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايانه

أن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وانه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (المراني اوسلا)

مسلمان آدی علم سے روزہ وار اور عارشب بیدار کا ورجہ پا آ ہے اور وہی جابرو طالم بھی لکھا جا آ ہے اللہ کا کہ است حالا تکہ ایج گروالوں کے سواکسی کا مالک نہیں ہو آ۔

مطلب بدہ کہ آدی ملم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کرایا جاتا ہے 'اور خصہ دکھاتا ہے۔ خواہ اپنے گر والوں پر ہی کیوں نہ دکھاتا ہو۔ تو ظالموں جابروں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہربرہ اردایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں' میں ان سے ملتا ہوں' لیکن وہ جھھ سے نہیں ملتے' میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف پنچاتے ہیں' میں ان کی اشتعال انگیزیوں پر تحل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

آن كان كما تقول فكانما تسفهم المل ولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگر بات ایس بی ہے جیسی تم کمہ رہے ہونو گویا تم ان کے پینی میں (اپی مطااور احسان سے) آگ بحرتے ہو اور جب تک یہ تکلیف بداشت کرتے رہو کے تمہارے ساتھ ایک معاون فرشتہ موجود رہے گا۔

<sup>(</sup>١) الدهيم في المحابته واليعني في الثعب من رواى حبد الجدين الي ميس بن جير عن ابيه عن جده-

اے اللہ! نہ وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل محمول کے دل ہوں اور ان کی زبانیں عرب کی زبانیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:

ليليني منكم ذوالاحلام والنهي ثم النين يلونهم ثم النين يلونهم ولا تخلتفوا متخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ابوداور تزي ملم ابن

تم میں سے میرے قریب دولوگ رہیں جو طلم اور عقل رکھتے ہیں ' پھردہ جوان کے قریب ہیں ' اختلاف مت كرو ورنه تهمارے دل مخلف موجائيں مے اور مازاروں كے جنگروں سے خود كو بجاؤ۔

ایک مرتبہ اس مرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے اپنی سواری کے جانور کو کھونے سے بائد ها اپنے دونوں کیڑے اتارے اور جامدانی سے دو عمدہ کیڑے نکالے اور انہیں زیب تن کیا میں سب بچھ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے سامنے ہوا' پھردہ دھرے دھرے قدم افعاتے ہوئے آپ کی جانب برجے اس نے ان سے فرایا: اے اع جا تھمارے اندر دو عادتیں ایس جنہیں اللہ اور اس کا رسول پیند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!وہ ود عادتیں کرن می ہیں؟ فرمایا: حلم اور وقار عرض کیا بید دونوں عاد تیں میں نے بتگف اختار کی ہیں یا اللہ ی نے جمعے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ ی نے تیرے اندر بیہ ودعادتیں بیدا کی ہیں 'انہوں نے کہا: اللہ کا شکرے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندرید ودعادتیں بیدا فرمائیں جو الله اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كويندي (بخارى ومسلم) ايك حديث مي بي-

انالله يحب الحليم الحى الغنى المتعفف اباالعيال التقي ويبغض الفاحش

البنى السائل الملحف العبي (لمرآن)

الله تعالى عليم عيادار كاكدامن الدار اور عيال دار متى كودوست ركمتا ب اورب موده فخش كو زبان درازساکل اور تجی سے نفرت کر ناہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس موايت كرتے بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

ثلاثمن لمتكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوابشئ من عمله تقوى تحجزه عر معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس

تین باتیں ایس ہیں کہ اگر کسی میں ان میں ہے ایک بھی نہ ہوتو اس کے عمل کا بچھ اختیار نہ کرو القویٰ جو اسے اللہ کی نافرانی سے دو کے ملم جس کے ذریعہ ب وقوف کو روے 'اور اخلاق جس کے سمارے لوگوں میں زندگی گذارے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما إنه

اذأ جمع الله الخلائق يوم القيامة نادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاالى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهمانآنراكم سراعاً الى الجن فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقال لهماد خلواالجنة فنعماجر العالمين (يعتى موين شيب من ابير من بده) جب الله تعالی قیامت کے دن علق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون جس' کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ اضیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ڈیس کے انہیں فرشتے ملیں گے' اور ان سے کمیں گے کہ ہم خمیں تیزی سے جنت کی جانب جاتے ہوئے دیکے دہے ہیں' وہ کمیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چھیں گے تمہارا فضل کیا تھا' وہ جو اب دیں گے کہ جب ہم پر مظلم کیا جاتا تھا تو ہم مبر کرتے تے اور جب ہمیں تکلیف بنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کردیتے تھے' اور جب ہم سے چاہلانہ بر آؤ کیا جاتا تھا ہم تحل سے کام لیتے تھے' ان سے کما جائے گاکہ جنت میں جاؤ' جنت عمل کرنے والوں کا بمترین اجر

سمان من المراد فَإِذَا الذِي بَيْنَكُ وَيَيْنَهُ عَدَاوَ اللَّهِ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ الْآلَا الَّذِينَ صَبَرُ واوَمَا يُلَقَّاهَ أَوَلَا ذَوْحَظِيْمِ (ب٣٨ر إلا الله ٣٥-٣٥)

ت مرآپ میں اور جس فض میں عداوت تنی وہ ایہا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہو تا ہے' اور یہ بات انسی لوگوں کو نعیب ہوتی ہے جو بوے منتقل (مزاج) ہیں' اور یہ بات اس کو نعیب ہوتی ہے جو برا صاحبِ نعیب سر

کی تغییر میں فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے جے اس کا ہمائی گالی دے قو وہ یہ کے کہ اگر قو بچا ہے قواللہ جھے بخشے اور قو جھونا ہے تو تخشے ان کی ایک پندیدہ مخصیت کو برا کما انہوں نے حکم جھونا ہے تو تخشے ایک پندیدہ مخصیت کو برا کما انہوں نے حکم کیا اور جھے بچھ نہ کما ان کے اس طرز عمل کا جھے پریہ اثر ہوا کہ میں ایک دت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ حضرت معاویہ نے عرابتہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر مرادری کمس طرح کرتے ہو انہوں نے جواب دیا: امیرا کمؤمنین! میں اپنی قوم کے جابوں سے حکم کرتا ہوں 'اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ جم سے ملک کرتا ہوں 'اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا اور جو جھ سے کم کرے گامی اس سے بمتر بھوں گا۔ ایک میرے برابر ہوگا گا۔ ایک

مض نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو برابھلا كمنا شروع كيا "آپ خاموش رہے جبوہ اپنے دل كى بعزاس نكال چكا آپ نے مكرمه ے فرمایا: اے عکرمد! اس سے بوجھو کہ اگر اے کمی چڑی ضورت ہو ہم اے دیں مے میں س کروہ مخص اس قدر شرمند ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے حضرت عمرابن مبدالعزیزے کما میں گوائی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو ' آپ نے فرمایا جیری گوائی متبول نیں ہے ، حفرت علی ابن الحسین سے مروی ہے کہ کسی نے انہیں گالی دی آپ نے اپنی چادراس کی طرف پھینک دی اور اسے سودرہم دینے کا تھم دیا ، بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچ عمدہ خصلتیں جمع فرائیں علم ایزا دور کرنا اس مخص کو الله سے دور كرنے والى بات سے بچانا اس مخص كو ندامت اور توب پر اكسانا اور برائى كے بعد اس كى تعريف كرنا۔ دنيا كى ايك معمولی چزے ذریعہ انہوں نے یہ پانچ ہاتیں عاصل کیں' ایک فض نے امام جعفراین فرائے عرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچھ جھڑا چل رہا ہے میری خواہش توبیہ ہے کہ میں جھڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑووں کیے ہیں کہ بیچے درمیان کچھ جھڑا چل رہا ہے میری خواہش توبیہ ہے کہ میں جھڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑووں کی کیا گ مُنا ذلت ہے 'امام جعفرنے فرمایا ظالم ذلیل ہو تاہے 'حلیم ذلیل نہیں ہو تا۔ ظلیل این محرکتے ہیں کہ آگر کوئی منص ایزائیٹجائے اور اس كے ساتھ حسن سلوك كيا جائے تو اس كے ول ميں ايك ايدا امريدا موكا بو اسے برائى سے باز ركے گا۔ احت ابن قيس فراتے ہیں میں ملیم نہیں ہوں البتہ بتلف ملیم بنا ہوں وہب ابن منبد سے ہیں جو مخض رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جا تا ہے جو فاموش رہتا ہے سلامتی یا تاہے ،جو جمالت کر تاہے وہ غالب ہو تاہے جو جلدی کر تاہے وہ فلطی کرتاہے ، جو شرکا حریص ہو تاہے وہ سلامت نہیں رہتا'جو ریا کاری ترک نہیں کر ہا وہ گالیاں سنتا ہے'جو شرکو پرا نہیں سمنتا وہ گناہوں میں ملوث ہوجا ہاہے اور جو شر كونالبندكراب وو محفوظ رمتاب بوالله ك احكام كى اجاع كراب وو مأمون رمتاب بوالله ي وراب ووب خوف رمتاب جو الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عرت كرتے ہيں جو اللہ سے نہيں مائكا وہ عتاج ہو تا ہے جو اس كے عذاب سے نہيں ور تاوہ دلت الله الله الله الدجواس سعدوا تكتاب ووقع عاصل كرتاب-ايك فخص في الك ابن بينار سع كما من في سناب كداب نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرایا اگریہ بات کے ہے واس کا مطلب یہ ہواکہ تم جھے اپن ذات ہے ہی زیادہ مزیز ہواں کے کہ میں نے برائی کرے اپن نیکیاں مہیں بدیہ کوی ہیں ایک عالم کتے ہیں کہ ملم مطل ے اعلی ہے میونکہ اللہ تعالی كانام طلم ب عقبل ميں۔ ايك فض في كى دانثور سے كماك من تجے اين كالي دوں كا بو قبرتك جرب ساتھ جائے كى وانثور فے جواب را میرے ساتھ نہیں جرے ساتھ جائے گا۔ معزت میٹی علیہ السلام کھ یمودیوں کے پاس سے گذرے 'انہوں تے آپ کو برا کما "آپ نے ان کے حق میں کلمات خر کے 'لوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو برا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خرکتے ہیں؟ فرمایا ہم مخص وہ خرج کرماہے جو اس کے پاس ہو تاہے ، حضرت اتمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت بچانے جاتے ہیں بدیار ضے کے وقت ' بمادر جگ کے موقع پر ' اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی وا نشور کے بمال اس کا ایک دوست آیا وانشورنے کھانا پیل کیا اس کی بوی اعمالی برمزاج اور زبان وراز مورت تھی وہ آئی شو ہر کو خوب برا بھلا کما اور وستر خوان الفاكر چلتى نى ممان كواس حركت پرشديد فعيد آيا اوروه ناراض موكر چل دوا ميزمان ييچي ييچي كيا اوراس كاراستدروك كر كماكه تهيس يادب بم ايك دوز تمارك دسترخوان بركمانا كمارج تف النظيم ايك مرفي الى ادر كمانا فراب كرفي كيابم من سے کوئی خفانہوا تھا اور نارامن موکر چلا کیا تھا؟ دوست نے جواب رہا ہاں جھے یاد ہے 'وانشور نے کما: ایسا ی یہ واقعہ ہے 'یہ سن کر دوست بنس دیا اور خلی جاتی رق اور کینے لگا کسی عاقل دوانا کاند کتا بالکل مجے ہے حلم ہر تکلیف کا علاج ہے ایک مخص نے کسی عقندے پاؤں میں محورلگائی اے تکلیف ضرور ہوئی ایکن اس نے نارانسکی کا ظمار نمیں کیا او کوں نے اس کی دجہ یو چی سکنے لكايس نيد سمجا كوياكى پقرے موكر كى ب اليا بقرر بمى خدرا تارا جاتا ہے، محود الوراق كتے يور سالزمنفسي الصفح عن كلمنب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن قلاقة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قلره واتبع في الحق والحق لازم واماالذى دونى فان قال سنتعن اجابته عرض وان لامملائم واماالذى مثلى فان زلوه فا تفضلت ان الفضل بالحلم حاكم

(میں ہر خطاکار کو معانب کرتا اپنا فرض سجمتا ہوں آگرچہ بھے پر اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں 'لوگ تین مگر ہے ہیں شریف '
رذیل 'اور برا بر۔ جو جھے سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پھانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی اجاع کرتا ہوں 'اور حق پر عمل کرتا
ضروری ہے 'جو جھے سے کم ترہے آگروہ بچو کہتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کراچی عزت بچاتا ہوں آگرچہ طامت کرنے والے
طامت کیوں نہ کریں 'اور جو لوگ میرے برابر ہیں آگروہ کوئی اغزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ علم کا برتاؤی اصل ہے )۔

كلام كى وه مقدار جوانقام وتشفى كے ليے جائز ہے

ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے' نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے' مثلاً اگر کمی فخص نے تہماری غیبت کی ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم بھی غیبت کرکے اس کا بدلہ لواس طرح بجٹس کا بجٹس سے 'گالی کا گالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں' تمام معاصی کا بھی تھم ہے' البتہ قصاص اور آوان جائز ہے' لیکن اس قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے' اور فقہ کی کماپوں میں ہم نے اس کی دضاحت بھی کی ہے' برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدیث میں وارد ہے' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان امروبمر كبمافيكفلاتعير وبمافيه (احمد جايرابن مسلم) أكرك في تجمع تيرك كمي عيب عادمت ولاء أكرك في تجمع تيرك كمي عيب عادمت ولاء

ایک مدیث ی مهد المتسابان شیطانان یتها تران (۱)

دونوں گال دينے والے شيطان بيں كه ايك دو سرے ير جموث بكتے بيں۔

ایک فض نے حضرت ابو برالعدی کو برابھلا کہا' آپ فاموش سنتے رہے' جبوہ چپ ہواتو آپ نے انقام کے طور پر پھو کئے کا اداوہ کیا' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کاروائی پند نہیں آئی' اور آپ اٹھ کرچل دیئے۔ حضرت ابو برنے مرض کیا یا رسول اللہ! جب وہ فض جھے برا کہ رہا تھا آپ فاموش تے اور جب میں نے پھو کہنا جا ہا آپ اٹھ کھڑے ہوئے' آپ نے ارشاد فرایا:۔ لان الملک کان یجیب عنک لما تکلمت ذھب الملک و جاءالشیطان فلم اکن لا جلس فی مجلس فی مالشیطان (ابوداؤد۔ ابو ہریو)

اس کے کہ فرشتہ تماری طرف سے جواب دے رہا تھا ،جب تم نے بولنا شموع کیا فرشتہ جلا کیا اور شیطان

الم الله علی الله مجلس میں بیٹے سکی جس میں شیطان موجود ہو۔

بعض علاء کی رائے سے بحہ جواب میں وہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شامل نہ ہو صدیث میں احتیاط کے خیال ہے منع کیا گیا ہے' افضل کی ہے کہ جواب سے احتراز کرے 'کیا پتا جوش انتقام میں کوئی فلط بات زبان سے فکل جائے' البتہ اس شرط کے ساتھ جواب دسینے والا تنگار نہ ہوگا۔ شلا وہ اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں' تم کون ہو؟ کیا تم فلال مخفص کی اولاد نہیں ہو؟ جیسا کہ صفرت صداللہ ابن مسعود سے کما تھا کہ کیا تم بنو بزمل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو برمل میں سے نہیں ہو؟ احتی کما تھا کہ کیا تم بنو امتی ہی ہو' اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن معرف کے بقول ہر مخفص اللہ تعالی کے مقابلے میں احتی ہی ہے' یہ وسکتا ہے کہ کوئی مخفص زیادہ احتی ہو' اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن معرفی ایک طویل ہوا ہے میں یہ جملہ موجود ہے۔

(۱) ميددول روايتي پهلے بحي گذر چي يي \_

حتی تری الناس کلهم حمقی فی ذات الله تعالی (۱) یا سال تک که تولوکون کوالله تعالی کوات می احتی دیکھے۔

اس طرح جائل کمنا بھی درست ہے کیوں کہ شاید ہی کوئی آدمی آبیا ہوجس میں کمی طرح کی جمالت نہ پائی جاتی ہو اور جمالت کا بہ جوت کیا کم ہے کہ اس نے ایڈائوٹی کی ہمرہ اللہ جائے ہوں اس کے ایڈائوٹی کی ہمرہ کا ہم ہے کہ اس نے ایڈائوٹی کے جائے ہیں ، بشرطیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں 'اس طرح یہ کمنا بھی صحح ہے کہ اگر تم حیا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے 'یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاہوں میں ذکیل ہو سے ہو 'یا یہ کمنا کہ اللہ جہیں رسوا دار ہوئے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے 'یا یہ کمنا کہ اللہ جہیں رسوا کرے 'تم سے میرا انقام لے۔ چنلی 'فیبت' جموث اور گالی بالاتفاق حرام ہیں 'چنانچہ موایت ہے کہ حضرت خالد این ولید اور حضرت سعد کے درمیان کی بات پر جھڑا چل رہا تھا 'ایک فیص نے حضرت سعد کے درمیان کی بات کی برائی کی 'آپ نے اسے دو سرے کی برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دو سرے کی برائی کرے گناہ گار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امرکی دلیل کہ انتخام میں الی بات کمنا ہو جموف اور حرام نہ ہو جائز ہے حضرت عائشہ کی بید روایت ہے کہ تمام ازواج مطرات نے حضرت فاطمہ او آپ کی خدمت میں بھیجا وہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جھے آپ کی ازواج نے یہ درخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت اپی تحافہ (عائشہ ) کو بھی ہمارے برابر سمجیس 'آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے 'آپ نے حضرت فاطمہ ہے ہو چھا: بیٹی کیا تم بھی اے چاہو گی جے میں جاہتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: جی بال ایا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے محبت کرو' وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا 'ازواج مطمرات نے کہا تم اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے محبت کرو' وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا 'ازواج مطمرات نے کہا تم نے فرمایا: آپ کے بعد حضرت زینب بنت بھی کو بھیجا گیا' عائشہ فرماتی ہی میں میری برابری کی دھو بدار تعیس' وہ آئیں 'اور کئے گئیں ابو بکر کی بٹی ایس کے بعد خس کو بھیجا گیا' عائشہ فرماتی ہی نہیں دور آئی ہیں کہ زینب محبت میں میری برابری کی دھو بدار اجازت کی مشافر رہی 'چائی ہیں کہ زینب محبت میں کرسمتیں (مسلم) حضرت امان سے ارشاد فرمایا: و کھ لیا ابو بکر کی بٹی کو 'تم کلام میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتیں (مسلم) حضرت عائشہ نے جو اب میں کائی نہیں دی تھی 'بلکہ جو بات بھی تھی وہ کی گی وہ تو کے ساتھ مقابلہ کیا تھا 'ارشاد نہوی ہے ۔ اس کا مقابلہ کیا تھا 'ارشاد نہوی ہے ۔ عائشہ نے جو اب میں کائی نہیں دی تھی 'بلکہ جو بات بھی تھی وہ کی گی 'اور حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا 'ارشاد نہوی ہے ۔

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم آپس من كالى دين والے دو آدى جو كھ بحى كس وه ان من سے شروع كرنے والے برہے يمال تك كم

مظلوم حدسے نہ بربعہ جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انقام لینے کا حق حاصل ہے 'بھر طیکہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے بسرحال اکابرین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایذا ٹائنچانے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنچی ہو 'لیکن اس میں بھی ترک کرتا افعنل ہے 'اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے 'اور قدرِ واجب پر اکتفا کرتا نا ممکن نظر آتا ہے 'ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بمتراصل جواب سے خاموش رہنا ہے ہمیوں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر فضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بہت ہے وہ ہیں جو فصہ منبط کرنے ہر قادر نہیں ہوتے لیکن جلدی اپنی اصل حالت پروائیں آجائے ہیں 'بعض لوگ فصہ ظاہر نہیں کرتے لیکن ول میں بھیشہ بھیشہ کے کہدر کی جارت ہوں کی جارت ہوں کہ کہ اور جلد ہیں ہے جو جاتی ہے 'دوم پھرکے کو کلے کی طرح کہ دیر میں مسلکے اور دیر میں بچھے سوم نزکنزی کی طرح کہ دیر میں مسلکے اور دیر میں بچھے سوم نزکنزی کی طرح کہ دیر میں مسلکے اور دیر میں بچھے سوم نزکنزی کی طرح کہ دیر میں

<sup>(</sup>١) يدروايت كاب العلم من كذرى --

سلکے اور جلد بجہ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر ملیکہ خالص بے فیرتی نہ ہو' جمارم وہ جو جلد بحرک الحمیں اور درین بجیں' اس قتم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں' مدیث شریف میں ہے۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا (١)

مومن کوجلد غصہ آیا ہے اور جلد راضی ہوجا تا ہے۔

بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی المچھی ہات نہیں ہے' اہام شافع نکا مقولہ ہے کہ جے خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ کدھا ہے' اور جو خوشامد کرنے کے باوجود رامنی نہ ہو وہ شیطان ہے' معنرت ابو سعید الحدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الاانبنى آدم خلقواعلى طبقات شنى فمنهم بطى الغضب سريع الفى و منهم سريع اغضب سريع الفى فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطى الفئى الاوان خيرهم البطى الغضب السريع الفى وشرهم السريع الغضب

البطى الفي (٢)

یاد رکو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصر آیا ہے اور جلد رجوع کرلیتے ہیں ابعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آیا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں اس طرح ایک بات کا تدارک دوسری سے ہوجا آیا ہے اجنس وہ ہیں جنہیں جلد خصر آیا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکھوان میں بھڑوہ ہے جے جلد خصر آئے اور جلد رجوع کرلے اور بدتروہ ہے جے دیر میں خصر آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اورجب بدبات ثابت ہوئی کہ فصد انسان کے دل وہ اغربار انداز ہوتا ہے تو بادشاہوں اور محمرانوں کے لیے ضوری ہوا کہ وہ کسی کو فصد میں سزانہ دیں ہوں کہ بسا اوقات آدمی قدر واجب سے تجاوز کرجاتا ہے 'نیز فصد اتارنا بھی ایک طرح کا عظر نفس ہے 'کیوں کہ فصے کی حالت میں آدمی پرسکون نہیں ہوتا جب تک کسی کو اپنے فصے کا نشانہ نہیں بنالیتا ' مالا نکہ ہوتا یہ چاہیے کہ اس کا فصد اور انتقام دونوں اللہ کے لیے ہوں 'نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ معزت عرفے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ شراب بی کرنشے میں برمست ہے ' آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا 'لین اس نے آپ کو گالی دے دی ' آپ نے سزا دینے کا ارادہ ملتوی کردیا اور والیس چلے آئے 'لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین! اس نے آپ کو گالی دی 'اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کردیا؟ آپ نے فرایا: اس کی گالی ہے جمعے فصد آگیا تھا میں نے یہ مناسب نہیں سمجما کہ فصے کی حالت میں اس پر خلکی کا اظمار کروں' اور نہ یہ اچھا تھا کہ اپنی حیات و فیرت کے لیے میں کسی مسلمان کو ماروں' معزت عرابی عبد العزیز نے ایک مخص سے جس نے انہیں فعارکردیا تھا فرایا اگر تیری وجہ سے جمعے فصد نہ آپاؤ میں تھے سزا دیتا۔

كيينه كى حقيقت اور نتائج ، عفوو نرمى كى ففيلت

جب آدمی فیصہ آباب اور وہ انتام لینے سے اپنے مجزی بناپر اسے پینے پر مجبور ہوتا ہے تو یمی فصر اس کے دل میں کینے کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ کینے کے حکل افتیار کرلیتا ہے۔ کینے کے معنیٰ یہ ہیں کہ دل میں بیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے۔ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

المؤمن ليس بحقود (٣) مومن كينيرور نيس بوتا-

کینہ خصہ کا نتیجہ ہے اور کینے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۲) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۳) یه روایت کتاب العلم میں گذر چی ہے۔

پہلا تمرو صد اور اس کے معنیٰ ہیں کہ کینے سے تمارے ول میں یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس جو مجھ دولت و نعت ہے وہ چمن جائے 'اگراہے کوئی نعمت حاصل ہواس سے تم تکلیف محسوس کرد 'اوراس پر کوئی معیبت پڑے تو تم خوش ہو بیمنانقین کا فعل ہے ،عنقریب اس کی ذمت بیان کی جائے گا۔ ود سرائیمویہ ہے کہ دل میں حمد کی نوادتی ہو ایعنی اس کی مصیبتوں پر ہنواور ذاق ا ڑاؤ۔ تیسرا ٹمویہ ہے کہ تم اسے چھوڑ بیٹو 'اور قطع تعلق کرلو'اگرچہ وہ ملنے کاخواہ شند ہواور اس نیت سے تمہارے پاس آئے۔ چوتھا ثمویہ ہے کہ تم اس کی اہانت اور تذلیل کرو۔ پانچواں ثمویہ ہے کہ تم اس کے ہارے میں دو ہاتیں کوجن کا کہنا جائز نہیں مثلاً جھوٹ بولو' نیبت کرو' اس کا راز فاش کرو' عیب لگاؤ' چھٹا ثمویہ ہے کہ توہین اور استہزاء کے خیال سے تم اس کی نقل ا تارو' ساتوال ثمويه ب كداس جسماني ايذا بنچاؤليني ارو پيؤا الموال ثموييب كه تم اس كاحق اداند كرد اكراس كاتم پر قرض موتوات اوانہ کو صلد رحی نہ کو عصوبہ چزوالی نہ کو- یہ سب تائج و تمرات حرام ہیں ، کینے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم ان ندكورہ بالا آٹھ آفتوں سے بچو۔ اور كينے كى وجہ سے الله كى نافرانى كے مرتكب ندہو البته دل ميں اسے كراں سمجمو اور برا جانو جس طرح يسلے بشاشت اور خوش ولى كے ساتھ ہاتين كياكرتے تھے اس طرح نبركرو "نداس كي ضرورتوں كا خيال ركمو "نداس كے ساتھ کی مجلس میں بیٹمو' نہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو' نہ اس کے نفع میں معاون ہو' نہ اس کے لیے دعا کرو' نہ اس کی تريف كو ندائ مل خير پراكساد ند بيدردي اور فم خواري كرو كين به انتائي معمولي كينه بمي دين من تهمارے درج ميں كي كا باحث بنے كا اور تمارے اور فعل مقيم اور ثواب جزيل كے مابين ركاوٹ بن جائے كا اگرچہ تم اس كينے سے اللہ ك عذاب كے مستحق نہيں ہومے 'چتانچہ حضرت ابو بكرائے اپنے آیک قربی رشتہ دار مسلم کے بارے میں مسلم کھائی تھی كہ میں اسے بچھ

۱۸ر۹ آیت ۲۲۲)

اورجولوگ تم میں بزرگ اور وسعت والے بیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں جرت كرف والون كودين سے من كما بينيس اور جاہيے كدوه معاف كردي اور در گذر كريں كياتم بيات نيس عام خکر الله تعالى تهارے تصور معاف كردے ب فتك الله خور رحيم ب

یہ آیت بن کر معزت ابو بڑنے کما: بلاشہ ہم اللہ کی مغفرت جانے ہیں اس کے بعد آپ نے مسلم کے ساتھ وہی سلو کر اشروع كرديا جو پہلے كياكرتے تنے ( بخارى ومسلم عائش ) بحريب كە كىينے كى دجە ابنا رويد تريل ندكرے بلكه بوسكے تو نفس ك عابدے کے لیے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال میں سے ہے کونکہ کینے پرور کیے تین حال ہیں ایک یہ کہ جس سے کیند رکھتا ہو اس کا حق بورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بغیراداکرے بی عدل ہے دو سرایہ ہے کہ منو احسان اور صلہ رحی کے ساتھ پیش آئے یہ فضل ہے ایسرایہ ہے کہ جو چزا بناحق ند مووہ ظلماً چمین کے یہ جورے کی آخری درجہ رفطوں اور تمینوں کا ہے وا مرا مندیقین کا ہے اور تیسرا نیکو کاروں کا انتائی درجہ

عفوواحسان کے فضائل۔

عنو کے معن یہ ہیں کہ آدی ابناحق ساقط کرمایتی قصاص بدلہ یا تاوان نہ لے عنو علم اور کے ظم عظم عظم علیدہ ایک صفت -- اس کے ہم نے اسے مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

جُمُذُ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِ وَاغْرِضَ عَنِ الْجِاهِلْيِنَ (بِهُ رَسِمَ آيت ١٩٩) مرسری بر آوُ کو قبل کرلیا یجهٔ اور نیک کام کی تعلیم کردیا یجهٔ اور جالوں سے ایک کنارہ ہوجایا یجہے۔

وَأَنْ تَعْفُو أَقُرُ بِ لِلتَّقُولَ (بِ ١٥ ١٥ الت ٢٣٧) اور تهارامعاف كردياً تقوى سے اور قريب ب

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ثلاث والذى نفسى بيده لوكنت حلافا لحلفت عليهن مانقص مال من صلق فنصد قواولا عفار جل عن مظلمة يبنغى بهاوجه الله الازاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر (ترمذى ابوكبشة الانهارى ابودا و د مسلم نحوه ابوهريرة) فقر تين باتي الى بين كه بخدا اكرين طف المحالية اليابي يكه بخدا اكرين طف المحالية اليك يدكه مدقد كري تين باتين الى بين بوتا اس ليه مدقد كياكو و د مرى يدكه اكركى فن الله ك رضا كي ابناح معاف كدك وقيامت كدن الله الله الله الله و الدوازه كولا عالية الله الله الموتاني كادروازه كول دوازه كولا عبالله تعالى المرتبي كادروازه كول ديا بها تعالى الله تعالى الله

أيك مديث من عند

التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتوضعوا يرفعكم الله والعفو الايزيد العبد الاعزاد العبد الاعزاد العبد الاعزاد فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (اصفها ني الترغيب والترهيب ابو منصور ديلمي انس) تواضع آدى كوبلندى عطاكرتى بي اي لي تواضع افتيار كوالله تميس بلندى عطاكرتى بي اي لي تواضع افتيار كوالله تميس بلندى عطاكرتى على المناسبة وي كوبلندى عطاكرتى و اي اي لي تواضع افتيار كوالله تميس بلندى عطاكرتى على المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

کے صدقہ کرواللہ تم پر رحم کرے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے حق کی فاطرانقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا' ہاں جب کوئی فض اللہ کے عظم کی خلاف ورزی کر آ اوسب نے زیادہ غصہ آپ کو آیا کر آتھا' اگر بھی آپ کو دوباتوں میں سے ایک کا افتیا روبا کیا تو آپ نے دہ ہات پند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی 'بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا (شائل ترذی مسلم نوہ)۔ حصرت حقبہ فرماتے ہیں کہ ایک دوز میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا' یہ بات یاد نہیں ری کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ بھڑا' یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا' آپ نے جھے نوبایا۔

یا عقبة الا اخبرک بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر انی بیهقی) اے متب اکیا یم تجے الل دنیا و الل آفرت کے افغل تین اظال نہ تلاؤں جو تھے سے نہ طے اس سے من جو تھے محوم کرے اے دے اور جو تھے پر ظم کرے اے معان کر۔

مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بيل كه حطرت ميلى عليه السلام في سوال كيات

يارب اى عبادك اعز عليك قال الذي اذا قدرعفا (خرائطي مكارم الاخلاق ابوهريرة)

اے اللہ! مجھے کون سابندہ عزیز ترہے اللہ نے فرمایا: وہ فض جوبدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معانب

سمی سوال حضرت ابوالدردا فرسے کیا گیا "انہوں نے جواب دیا: وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جوانقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگذر سے کام لے تم بھی معاف کردیا کرواللہ حتمیں محبوب رکھے گا۔ ایک فض مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں کمی فخص کی شکایت کی "آپ نے اسے بیٹنے کا حکم دیا "ارادہ یہ تھا کہ کرعا علیہ کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے "اس سے پہلے آپ نے فرمایا :۔

آنالمظلومين همالمفلحون يومالقيامة قيامت كروزمظلومن عى فلاح يائيس كـ

وہ مخص یہ من کروائیں چلا کیا اور اس فے ابنا حق لینے سے انکار کرویا (ابن ابی الدنیا۔ ابو صالح الحنفی مرسلاً)۔ حضرت انس اردایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ .

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر الموحدين ان الله قدعفا عنكم فليعف بعض كم عن بعض (١) جب الله تعالى قيامت كروزتمام علوق كوافحات كا توعرش كي يج سے نداد يخ والا تين يار اعلان كرے كا اے فرزندان توحيد اللہ على معاف كروا ہے تم بحى

ایک دو سرے کومعاف کردو۔

حضرت ابو ہررہ روایت کرتے ہیں کہ جب آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مکہ فتح کیاتو اولاً طواف کعبہ کیا ،
دور کعت نماز پڑھی پھر کینے کے اندر تشریف لائے اور دروازے کی چو کھٹ پکڑ کرلوگوں سے دریافت فرایا کہ
تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو ، لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھت بہتا ، حلیم اور رحیم
سیمنے ہیں ، حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کی ، آپ نے فرایا ہیں وہ بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلا )
نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔

كِ يَثْرِيْبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكُمُ وُهُوَ الْرَّحَمُ الرَّاحِدِينَ كَانَتُرِيْبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكُمُ وُهُوَ الرَّحَمُ الرَّاحِدِينَ

کوئی الزام نمیں تم پر آج اللہ خملیں معاف کرے 'وہ سب میمانوں سے زیادہ میمان ہے۔ رادی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان من کراس طرح نکل پڑے جیسے قبوں سے اٹھے ہوں 'اور اسلام بیں داخل ہو گئے (ابن الجوری

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان من کراس طرح تھل پڑے چیے جروں ہے اسے ہوں اور اسلام میں داخل ہو سے (ابن اجوری فی کتاب الوقاء) سیل ابن عمرہ تریف لائے آپ نے باب کتب پر اپنے ہاتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے "اس کا کوئی شریک نہیں "اس نے ابنا وعدہ لورا کیا "اپنے بندے کو فتح دی "اور دشمن کے فتکروں کو تھا فکست دی "اس کے بعد قریش ہے تخاطب ہو کر فرمایا: اے گروہ قریش آئے میرے بارے میں کیا کہ درہ ہو "اور کیا گمان رکھتے ہو "میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کہ درہ ہیں "اور اچھا گمان رکھتے ہو "میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کہ درہ ہیں "اور اچھا گمان رکھتے ہو "آپ نے فرمایا: میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیں "آپ ہمارے شریف بھائی اور مہمان بھتے ہیں "آپ نے فرمایا: میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تھی تھی "آپ نے ذرکورہ بالا آپت تلاوت فرمائی: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے "فرمایا: اللہ علیہ وسلم کا اید ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب فرمایا: اللہ کے وہ بندے جو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس فیص کا اللہ پر اجر ہے "فرمایا: اللہ کے وہ بندے جو لوگ وہ معاف کر وہ جانب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائے "وریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے "فرمایا: اللہ کے وہ بندے جو لوگ ایک معاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گا وہ معاف کو معاف کر وہ جانب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گا وہ کون کو دعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کیا در اللہ فرائی "مکارم الاخلاق) حضرت عبد اللہ این معود روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ا

<sup>(</sup>١) يدروايت الوسعيد احدين ابراهيم المترى يح كتاب التبعره والتذكه عن اور طيراني في اوسط من تدري عظف الفاظ من لقل ك ب-

<sup>(</sup>٢) يردوايت اس طريق سے محص نيس لي-

لاينبغى لوالى امران يوتى بحدالا اقامه والمعفويحب العفوثم قراواليعفوا واليصفحوا (المرامام)

سی مام کے لیے یہ مناسب نیں ہے کہ اس کے سامنے مد کرنا (کوئی معالمہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے پر آپ نے یہ طاوت کی معلم کے کہ معاف کریں اور در گذر کریں۔

حعرت جارابن عبدالله كت بيس كه رسول اكرم صلى الله طيه وملم في فرمايات

ثلاث من جاءبهن مع ايمان دخل من اي ابواب الجنة شاه وزوج من الحور العين حيث شاءمن ادى دينا خفيا وقرافي دبركل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفاعن قاتله قال ابوبكر: اواحداهن يارسول الله قال اواحداهن

تین باتیں ایس ہوں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جند میں جس دروازے سے چاہے گا واعل موكا اورجس حورے عام كاشادى كرے كا الك يدك بوشيده قرض اداكدے دو سرے يدك برنماذ کے بعد دس بار سورة اخلاص پڑھے ، تیمرے یہ کہ اسے کالل کاخون معالف کردے ، حضرت ابو بکڑتے عرض کیا

خاواک بر مل کے ای نے فرایا: خراواک ی بر عل کسے

حضرت ابراہیم میں فرائے ہیں کہ جو فض جو پر فلم کرتا ہے ہیں اس پر دم کرتا ہوں کرم کرنا فلوے الگ ایک چیزہ اور اس کا الگ اجرب اے احسان کتے ہیں کینی مظلوم محس اس کیے فالم سے بدلہ نہ لے ملکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالی کی نافرانی کرے تیامت کے روز اس کے سزا اور مؤاخذے کا مستق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستق ہے۔ بعض اکابر کا قول بھے جب اللہ تعالی آپنے کسی بندے کوبدلہ دینا چاہجے ہیں تو اس پر کسی ظلم کرنے والے کو

متعین کردیتے ہیں 'وہ ظلم سے ہیں اور مظلوم بن کر ظالم کی ساری نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک محض مطرت مرابن مبدالعززے پاس آیا اور کسی کی شکایت کرتے لگا، آپ نے اس سے کما کہ قیامت کے روز تو اللہ سے اس حال میں ملے کہ یہ علم تیرے ساتھ ہو اس سے بہترہے کہ تواس حال میں ملے جب کہ توتے اپنے علم کا بدلہ لے لیا ہو 'بزید ابن میسو فراتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کر ماہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلاں فض تھے بد دعائیں دے رہا ہے اوجا ہے آہم اس کی دعا قبول کرلیں اور چاہے توتم دونوں کامعالمہ قیامت تک کے لیے مئو خر کردیں 'اور اس وقت تم دونوں کواپنے دامنِ طنو میں جگہ دیں ہمسلم ابن بیار نے ایک مخص ہے جو طالم کوبد دعا دے رہا تھا کما کہ طالم کو اس کے قلم کے حوالے کراس لیے کہ تیمی بد دعاہے زیادہ متوثر خود اس کا قلم ہے وہ اے کیفر کردار تک پنچانے کے لیے کانی ہوگا بشر طیکہ سمی عمل ہے اس نے اپنے قلم کا تدارک نہ کرایا ہو اوقع تو یں ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تدارک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرے معقول ہے، فراتے ہیں کہ ہمیں یہ مدایت پہنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کسی منادی کرنے والے کو محم دیں مے اور وہ یہ اعلان کرے گاکہ جس مخص کی کوئی چزاللہ کے پاس ہو وہ اٹھے اور اپنی چیز حاصل کرنے 'یہ اعلان من کرمعاف کرنے والے اٹھیں مے اور اللہ تعالی انسیں ان کے مغو کا بدلہ عطا کریں مے ہشام ابن محرکتے ہیں کہ تعمان ابن منذر کے پاس دو آدی لائے محے ان میں سے ایک قض نے بواجرم کیا تھا آپ نے آسے معاف کردیا و سرے کا جرم معمولی تعالب سزادی اور بی شعرر معمد

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك الا ليعرف حلمها ويخاف شدة

(ترجمت بادشاه اسيخ كرم سے بدے قصور معاف كرديت بين اور معمول كو تابول ير مزاديت بين اس كى وجديد نسين كدوه جال و نادان بین بلکداس کی وجدیہ ہے ناکدلوگوں میں ان کے ملم کی شمرت ہو 'اور ساتھ می ان کے رصب کا فوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کتے ہیں سوار ابن مہداللہ الل بعموے ایک وفد کے ہمراہ ابد جعفرے پاس محے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک مض کو پکوٹر لا پاکیا ابوجھ فرنے اے ترکی مزادی میں نے کما کیاتم میری موجودگی میں ایک مسلمان کو مل کرارے ہو 'اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث سانا جاہتا ہوں جو میں فے صفرت حسن سے سی ہیں 'انہوں نے کماوہ کونی مدیث ہے 'ساؤیس نے کہا: حفرت حسن کے بھی ہے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو ایک ایے میدان میں جع فرائيس مے جمال وہ فكارنے والے كى اواز بن عيس مے اور ايك دو سرے كو د كھ عيس مے اس موقع پر اعلان كرتے والا يہ اعلان كرے كاكہ جس مخص كا اللہ ير يجه حق مو وہ كمرا مواس إعلان كے جواب من مرف وہ اوك كمرے مول مے جنول في معاف کیا ہوگا ابو جعفرتے پوچھا کیا واقعی تم نے یہ صدیث حسن سے سی ہے کس نے کما کاللہ میں تے یہ مدیث حسن سے سی ہے۔ یہ س کرابوجعفرے جی کو رہا کرنے کا تھم رہا۔ حضرت معادیہ فراتے ہیں کہ ظلم کے جواب میں مبرو تحل سے کام لو عمال تك كد حميس بدلد لين كاموقع ل جائة ومعاف كردو اور احسان كرو روايت بكد ايك رابب بشام ابن مبدالملك كياس آیا اشام نے اس سے بوچھا کہ زوالقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی تونہیں تھے البتہ انہیں چار خصاتیں مطالی محکی تعین ا کے بید کہ جب انتام پر قدرت ہوتی تو معاف کدیے 'دد مری بید کہ دعدہ بوراکرتے 'تیری بید کہ جب بولنے جی بولنے 'جو تھی بید کہ آج كاكام كل يرند چوز بدايك بزرگ كت بي طلم ده نسي بيدوهم بداشت كرے اور جب موقع مطي بدلد لے لے الك طيم وه بجو علم بداشت كرك اور موقع طني معاف كردك زادكت بن كرقابويات كبند اور حد فتم موجا آب بشام ابن مبداللك كياس ايك آدى الراكر كالوالياس كوكي هكايت النس لى عن اسدايي مناكي من محركما والمام في اس سے کما ایک تو جرم کیا و مرے زبان جلا رہا ہے اس نے مرض کیا: امیرا کمنوشین! اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

كؤم تُكُوني كُلَّ نَفْسِ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (ب١٠١٦ آبت ١١) جي روز ۾ فض ائي طرف داري مي تعظو كرے كا-

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قو مجاولہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش دیں؟ ہشام ہے کہا: کیل تھی !

بر بخت ہوتا رہ روایت ہے کہ ایک چور حضرت مخار این یا سڑکے شیعے جس محس کیا 'لوگوں نے کمااس کا باتھ کاٹ دیجے 'یہ ہمارا
دشمن ہے 'صحرت این مسعود یا زار میں مجھ خرید و فروخت کررہ ہے ہے 'کسی چزکی قیت اوا کر نے کے انہوں نے محاسہ میں ہدرہ موجد ہے 'اور کے لیے انہوں نے محاسہ میں ہدرہ موجد ہے 'ما ضرین نے چور کو برابحالا کما
مشروع کیا 'کسی نے یہ بدوعا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے دورہم کچ اے پہر یا تھ کاٹ دیجے 'کسی نے کہا اس کا انجام خراب ہو '
مروع کیا 'کسی نے یہ بدوعا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے دورہم کچ اے پی یا تھ کاٹ دیجے 'کسی نے کہا اس کا انجام خراب ہو '
میں نے کہا وہ ہلاک و رسوا ہو۔ حضرت عبد اللہ این حروثے فرمایا : جو اللہ کسی ہو کہا تھی کہا ہو۔ فضل این میا فران کا ان کا این میا اس کا انہی کا ان کیا گورہ کو اللہ ان دراہم میں برکت مطافہ ویا ہے 'اور اگر اس پر جرائے نے آسیا ہی جو کہا اس کا آخری گناہ ہو۔ فضل این میا فسل ان دراہم میں برکت مطافہ ویا ہے ہو اس کے میں کو واجہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھی اس کے اس کی طرف دیکھا اور پھی اس کے اس کی طرف دیکھا اور پھی اس کی اس نے میا ہوا تھا کہ وہ کیا در جور دونوں باری تعافی کے سامنے حاضر ہیں 'اورچ در دونوں باری تعافی کے سامنے حاضر ہیں 'اورچ در کہا سے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو آسی کی کہا کوئی ذریعہ نہیں ہو آسی کی کسی کی کا صال یاد کر کے میری آسی کی میس ہو آسی۔

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم رات کے وقت تھم ابن ابوب کے گھر آستے وال دنوں بھروکے امیر سے ، حضرت حسن جو خالف ے نظر آدے تھے۔ ہارے ہراہ تے ہم سب امیرے پاس بنج معرت حس فے معرت بوسف ملید السلام کے بھا کیوں کا قصد چیزدیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فرد فت کردیا تھا اور اندھے کئویں میں ڈال دیا تھا ان کی اس حرکت سے حضرت بیقوب کو کس قدر تکلیف پینی ، مرحوروں کی ان ساز شوں کا جال بیان کیا جو انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس محص ، سال تك كد انهول في قيدو بندكي صعوبتين بمداشت كين الله في الما المن فرايا اور د منول كي د شني كي باوجود انسي دولت عزت اور محومت مل ومن کے فرانوں کی مجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ مران کے ول میں انتقام کا خیال کے نہ آیا ،جب ان کے بمالی جو دعمن عصد ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجیلی تمام کو تاہوں اور خطائیں معاف کردیں۔ اور فرمایا: لا تَشُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَهُ وَاللَّهِ مِينَ كُرِنْ مِن مُن معمودية قالد جن طرح حفرت يوسف في الي بعا يون ومعاف كرديا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کردیا کرو بھم این ابوب نے تعدین کر کما میں بھی تھی کتا ہوں لا تیٹوریٹ بھلیے گئے الیکو کماور اگر میرے پاس بدن کے کیڑوں کے علاوہ پچھ ہو آ تو تہیں اس میں چمپالیتا۔ ابن المقفع نے اپنے کئی دوست کو ایک سفار قی خط كعاك فلال عض إلى خطاء پر نادم تمارے دامن موكا طلب كارب اور تمارى چيم منابت كا عظرب يادرب بتناجرم تكين ہو تا ہے اتنا ہی منو مقیم ہو تا مور الملک این موان کے پاس این الا شعث کے قیدی لائے محے تو اس فے رجاء این حوہ سے بوچما اب کیا خیال ہے؟ اس نے کما: اللہ نے جہیں تماری پندے مطابق کامیابی دی ہے اب تم اس کی پندے مطابق مووور گذر کا معالمه كدوكية من كر موان في قيديون كور باكروا - زياد في ايك خارجي كوكر فاركيا الفاقاده جموث كرفرار موكيا زياد في اسك بھائی کو پکڑلیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ماضر کرے اس نے لاملی ظاہری اور کہنے نگا اگر میں آپ کو امیرا لمنومنین كالحكم وكما وون وكيا آب جمير راكوي ك زياد في كما: يقيعًا وكماؤ كمان بهوه محم أس في كما من عزيز عم كانتكم نامه بيش كرياً مون اس پردو کواموں ابراہیم وموی ملیماالسلام کی تقدیق ہے اس میں لکھا موا تھا۔

أَمُّلُمْ يُنَبَّأُ بِمَافِي صُحُفِمُ وسَي وَلَبُرَابِيمَ النِّي وَقَيْ الْآتَزِرُ وَارِرَةَ وَزِرَ أَخِرى ب

۷۱ر۷ آعت۲۹-۳۸)

کیااس کواس مضمون کی خرنہیں پنجی جو مولی کے محیفوں میں ہے دنیزا براہیم کے جنوں نے احکام گی پوری بچا آوری کی کہ کوئی فض کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

زیا دیے خدام سے کما اسے جانے دو 'اس کے پاس رہائی کی معقول دجہ موجود ہے کما جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ''جو فخص ظلم کرنے والے کے لیے دعائے منفرت کرتا ہے دہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔''

نری کے فضائل:

زی ایک عمرہ صفت ہے اس کے مقابلے میں تیزی اور در شی ہے 'اور یہ ودنوں وصف ضے اور بد مزای کے باعث تلہور میں آتے ہیں 'جب کہ زی حن علق اور سلامت مزای کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے 'بھی تیزی ففس سے پیدا ہوتی ہے 'اور بھی حرم کی شائٹ 'اور اس کے ظلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے 'شائٹ وقت آدمی سوچ بھنے کی صلاحت سے محروم ہوجا تا ہے ' کی شائٹ 'اور اس کے ظلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے 'شائٹ کا شمو ہے 'اور حن فلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فضب اور اور منقل مزاقی باتی نہیں رہی 'لیکن نری بسرحال حن فلق کا شموت کی قوتوں کو معتمل رکھا جائے ہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا ۔۔ شہوت کی قوتوں کو معتمل رکھا جائے ہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا ۔۔ یا عائشہ انہ من اعطی حظہ مزالر فق فقد حرم حظہ من خیر الدنیا والا خر آ احمد ' ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من نجیر الدنیا والا خر آ احمد ' عقیلی 'کتاب الضعفاء عبدالر حمٰن ابن ابی پکر المدیکی ) اے عائشہ اجو مخص نری سے بسرہ ور ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بسرہ ور ہوا۔ اور جو مخص نری سے محروم ہوا۔ محروم ہوا 'وہ دنیا د آخرت کی بھلائی سے محروم ہوا۔

اذا حب الله اهل بيت ادخل عليهم الرفق (احمد بيهقى عائشتة)

جب الله تعالى كى كرك كينول سے محبت ركمتا ہے وان من فرى بدا كرديا ہے۔

ان الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق واذا إحب الله عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الاحرموامحب الله تعالى (طبراني

کبیر-جریر)

الله تعالی نری پر آتا دیا ہے کہ جمالت پر اتا نمیں دیا اور جب اللہ کی بنے کو محبوب رکھتا ہے تو اے نری مطا فرا آ ہے اور جس کرے لوگ نری ہے محروم ہوتے ہیں۔ ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علیه مالا یعطی علی العنف (مسلم۔ عائشة)

الدمران ب رى كوپندكرا ب ادرزى را قام به متاحق رسى منا-يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

اے عائش! نری افتیار کرداس لیے کہ جب اللہ تعالی کمی کمرانے کی عزت چاہتا ہے اسے نری کاراستدو کھلا

من يحرم الرفق يحرم الخيركله (مسلم جرير)

جوزی ہے محردم دباوہ ہر خرے محردم دبا۔

ایماوالی ولی فرفق ولارفق الله تعالی به یوم القیمة (مسلم-عائشة) حوفض مام بنا اوراس نے ساتھ نری کامعالمہ فرائس کے ساتھ نری کامعالمہ فرائس کے۔

تُدرُّون من يحرم على الناريوم القيمة كل هين سهل قريب (ترمذى- ابن مسعودًا)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگ۔ جو دو سرول پر بار نہ ہو نرم خو ہو۔ نرم مزاج اور لوگول سے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفق يمن والخرق شئو (طبراتي أوسط ابن مسعود)

زى بركت باوردرشى نوست ب

النانى من اللهوالعجلة من الشيطان (بويعلى - انس - ترمذى - سهيل ابن سعد) تاجرالله كالمراب عبد المرابد بادر بلد بازى شيطان كالمرف عب

روایت ہے کہ ایک مخص الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرہوا اور اس نے مرض کیایا رسول اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے رایتی سب لوگ آپ سے فیش حاصل کردہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرائے آپ نے دویا تین مرجہ الحمد للہ کما پراس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے تین مرجہ دریافت فرایا جمیا تو ی تعیمت کا

طالب ہے؟اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول الله! فرمایا :-

اذاردت امرا فند برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (ابن المبارك في الزهدوالرقائق ابوجعفر) جب تم كي كام كركزواوراس كا بجب تم كي كام كركزواوراس كا علاوه بولارك باؤ من المركزواوراس كالوه بولارك باؤ من المركزواوراس كالوه بولارك باؤ -

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرجہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سنر کر رہی تھی اور اے دائیں ہائیں مجراری تھی آپ نے مجھ ہے ارشاد فرہایا :۔

ياً عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلمشريف)

اے مائد! زی افتیار کو اس لیے کہ یہ ایم صفت ہے کہ جس چزیں برق اسے نمٹ دے اور جس میں ا کہ ہوا ہے میب دار کرے۔

حعرت مرين الحاب واطلاع مولى كدان كى رمايا كري لوك النهد حكم سے اللال بين اب السي (حكم ورمايا) دونوں كوطلب فرايا اور حدوثا ك بعد ان سے فرايا اے لوكو!اے رعايا! تم پر مارے كھ حقق بين اوروه يہ بين كه فائانه بين مارى خرخائ کو عمل خرر ماری مدکرو اے ماکو ارعایا کے تم رکھ حقق میں سے بات اچی طرح جان او کہ اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے نیادہ کوئی چیز محبوب و مزیز نمیں ہے۔ اور امام کے جمل اور اس کی در شتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چیزاللہ کو نال نديده اور . ي نيس ب سيات مي ياور كموكه جو محص اسيد ما حمول كرام وراحت كاخيال ركمتاب وه اسيد ا قاكي طرف سے راحت و آرام یا تاہے وہب این منبہ کتے ہیں نری علم کا فتی ہے ایک روایت میں جو مرفرع اور موقوف دونوں طرح نقل کی عنی ہے ارشاد ہے کہ علم عومن کا دوست علم اس کا دزیر علی اس کی رہ نما جمل اس کامحراں کرفق اس کاباب اور زمی اس کا بھائی اور مبراس کی فوج کا امیرہے۔ (۱) ایک بزرگ کتے ہیں کتنا عمدہ ہے وہ ایمان جے زی سے سنوار آگیا ہو،علم اور حلم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کمیں نہیں پائی جاتی محضرت عموابن العاص نے اپنے صاجزادے مبداللہ سے دریافت کیا: رفق کیا چزے؟ انہوں نے جواب دوا: رفق بدے کہ اگر آدی مائم ہوتو اسے ماتحت عالموں کے ساتھ زم ردید افتیار کرے انہوں نے بوجها: درشق کیا چزہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے وقعنی رکھنا ہو جہیں فقصان پنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سفیان اوری نے اپنے رفقاء سے بوچھا جائے مورفق کیا چزہے؟ انہوں نے مرض کیا: ابو جرا آپ ی مثلا کیں ورایا: ہرا مرکواس کے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نری افتیار کرے ' تلوار کا موقع ہو تکوار اٹھائے 'کوڑے ک ضورت ہو کو زااستمال کرے اس سے معلوم ہواکہ مزاج میں زی اور مختی کو امیزش ہوئی چاہیے 'نہ صرف مختی مفیدہے اور نہ مرف نرى كانى ب- بنديده بات احدال ب، نرى اور منى كاورميانه درجه- جيساكه تمام اختلاق من احدال بى كو ترجيح دى منى ہے۔ لیکن کیونکہ ملمائن منف اور ملات کی طرف نیادہ اکل ہیں اس لیے لوگوں کو نری اور سوات کی طرف را فب کرتے کی زیادہ منورت - اس طرح به مكن ب كدوه مدامندال ير اجائيس كل وجدب كد شريعت ني كل بدى تعريف كل به عنى كي زواده تريف سيل كى مالا كله مختا إلى جكد الهي جزم إجيهاك زى ابى جكد ايك عمده دمف بيكن جس جكد مختي ضورى موتى ب وہاں حل خواہم نفسانی میں للا تا ہے۔ اور سے بات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا اس طرح کا قول حضرت عمرابن

<sup>(</sup>۱) یے یہ رواعت اور الشخ نے کاب افراب و فعاکل الا ممال میں حضوت الن سے اور قعامی نے مندا شاب میں حضرت اور ادر حضرت الدمرواء اور حضرت الدمرواء اور حضرت الدمرواء اور حضرت الدمرواء الدم

عبدالعزیزے معقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمرو ابن العاص نے حضرت معاویہ کو ایک عط لکھا جس میں کمی کام کی تاخیر ر طامت كى مصرت معاوية في الهين جواب من لكماكم المور خرين بال اور فورو كارس كام لينا رشدى علامت ب اور رشيدوى ہو آے جو جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو اور محروم وہ ہے جو وقار اور سجیدگ سے محروم ہو ،مستقل مزاج کامیابی سے ہم کنار ہو تا ہے اور جلد باز محو كر كھا تا ہے ، جس فض ميں نرى نہيں ہوتي وہ سخت مزاجى سے نقصان اٹھا تا ہے ، اور جو مخص جمات سے نفع نسیں اٹھا تا وہ بلندی تک نسیں بہنچ پا تا معرت ابو مون انساری کہتے ہیں ، بعض لوگ مخت الفاظ بول جاتے ہیں ، طالانکہ ان ہی ك ساخم بعض الفاظ اليے ہوتے ہيں جو ان كے مقابلے من بلكے ہوں۔ آبو حزو كوئى فرماتے ہيں كہ حميس صرف آجے خدمت كزار اور نوکرر کھنے چاہئیں جن کی اشد ضرورت ہو' اس لیے کہ ہرانسان کے پیچیے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جع کرنے ہے فالده؟) ياد ركمواي فدمت كزارول عدم زى ك ذريعه بتناكام في سكة بواسخى عدامًا كام نس لے سكة معزت حس فراتے ہیں مؤمن بُدوار ، سجیدہ اور باد قار ہو تا ہے ، رات میں کشواں جع کرنے والے کی طرح نمیں ہو تا کہ جو باتھ لگا افعایا۔ یہ وہ چنداقوال ہیں جوالی علم سے زی کی نسیات کے سلط میں معقول ہیں عقیقت بھی یمی ہے کہ زی ایک عمدہ صفت ہے اور اکثر طالت میں اس کی ضرورت زیاتا رہتی ہے ، سختی کی ضرورت کا ہے گئے ہیں آئی ہے 'انسان کا بل وی ہے جو نری اور سختی کے مواقع میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہرامرکواس کا حق دیتا ہو بھیرت و شور سے محروم مخص یہ فرق ہی نہیں کریا تا اوال فراس ك لي يد فيمل كرنا مشكل موجا ما ب كدوه كمال على كراد ادر كمال فرى سے چي الت

حسد کی زمت اس کی حقیقت اسباب علاج اور ضرورت علاج

حدى فرمت كابيان : صدى كينے كانتير اوراى كاليل مذبب كلد كمنا عاسي كد حدكينے كاشاخ ے اور کینہ فضب کی فراع ہے ، پر صدے اتنی شافیں پوئی ہیں کہ مد شاریس نیس اسکیس ، صدی خامت میں ہی فاص طور يربت ى روايات واردين ، چنانچه ارشاد نبوى ب

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (ابوداؤد ابوهريرة ابن

ماحدانس

حدثیوں کواس طرح کھالتی ہے جس طرح ال کنزی کو کھالتی ہے۔ ایک صدیث میں حسد اور اس کی نتائج واسباب سے منع فرمایا میاار شادید

لا تحاسلوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تلابروا وكونواعباد الله

اخوانا (بخارىومسلم)

الى يى حدد ندكون ندايك دومرے سے مانا چھوڑوند باہم بخش ركھوندايك دومرے سے منع مجيون اور الله کے بنرے بعالی موجاؤ۔

حفرت الس موایت كرتے بين كه ایك دوز بم سركار دوعالم صلى الله عليه وعلم كى فدمت بين ماضريت "ب نے فرمايا: ابعى اس راسے سے تہارے سامنے ایک جنتی آئے گا است میں ایک انساری محالی فمودار ہوئے ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہے ، اوردا ڑھی کے بالوں میں سے وضو کا بان تھا رہا تھا انہوں نے ہم لوگوں کوسلام کیا ، ووسرے مدد بھی اب نے اس طرح فرایا اور ي محاني سائے اے تيرے دن بھي مي واقعہ موا جب مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تويف لے محدة حضرت عبدالله بن عموین العاص نے ان انسائی محالی کا پیچاکیا اور ان سے کما کہ میرے اور میرے والدے ورمیان کی اختلاف موکیا اور میں نے حم کمالی ہے کہ میں تمن دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں قرص بے تمن را تیں آپ کے پاس گزار اول انہوں نے کہا؛ کوئی بات نہیں راوی کہتے ہیں معرت مبداللہ ابن عموابن العاص نے تین راتیں ان کے مرکز اریں 'انہوں نے دیکھا کہ

أيك مديث شي

ثلاث لا ينجو منهن احدالظن والطير الوالحسد وساحدتكم بالمخرج من ذلك اذاطنت فلا تبعق واذا تطيرت فامض واذاحست فلا تبغ (ابن ابى الدنيا - ابوهريرة)

تین ہاتیں آئی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے بھن پر قائی اور حد۔ بیں جہیں ان سے نجات کا طرفتہ بتلا یا ہوں جب کوئی کمان دل میں آئے واسے محج نہ سمجو جب بدقالی ہو تواسع کام میں کے رہو اور جب

حديدا بوتوخوابش ندكه-

اكدروايت ين يدالغاظ بين والمنهن احد وقل من ينجو البن إبى الدنيا عبد الرحمن ابن المناسبة والمنهن احد وقل من ينجو

معاوی مرسلاً) تین باتیں ایی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہو تا اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں نجات کا امکان ٹابٹ کیا گیا ہے ایعنی یہ ہوسکتا ہے کہ پچھ لوگ ان تین باقوں سے خالی ہوں الیکن ایسے لوگوں ک

تداويت كم موك ايك مديث من فرايان

دبالیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء والبغض هی الحالقة لا اقول حالقة الشعر ولکن حالقة الدین والذی نفس محمدی بیده لا تدخلون الحنة حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا الا انبکم بما یثبت ذلک لکم افشاعالسلامینکم (ترمنی-مولی الزبیرعن الزبیر) آفشاعالسلامینکم (ترمنی-مولی الزبیرعن الزبیری موز نوال چزم میرا تم می تم می تحملے کی اموں کی بیاری مراب کرائی کو موز نوال کی اس دادی مراب کی میرا کی میں کو موز نوال کے اس دادی میں دو الی میں ہوئے یہاں تک کہ ایمان میں ادادی میں ادادی میں ادادی میں اول میں ہوئے یہاں تک کہ ایمان میں ادادہ ہوا وردہ ہے کہ ایس میں میں دو بات نہ اللاول جس میں دو ہوت کی ایمان میں دو بات نہ اللاول جس میں دو ہوت کی ایمان میں دو ہوت کی ایمان میں دو ہوت کہ ایس میں

ملام كورداج دد-ايك مرتبدارشاد فرمايا :- كادالفقران يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر ابومسلم الكبشئ بیهقی-انس ) قریب م که فقر کفر موجائے اور حد نقد م پر قالب آجائے۔

اس مليله ي محد روايات به بين

انهسيصيب امتى داءالامم قالواوما داعالامم قال الاشروالبطر والتكاثر والتنا فسفى التنبا والتباعدوالتحاسد حتى يكون البغيج ثم الهرج ابن إبى النيا طبراني-ابوهريرة)

میری است کو منقرب قوموں کی باری لگ جائے کی محاب نے مرض کیا: قوموں کی باری کیا ہے؟ فرمایا اِ محبر اِترانا على كرت كا اظهار وزاوى اسباب من مقابله آرائى أيك دد مرسه سع بعد ابام حد كرنايسال تك که سرکتی ہوگی پھرفتنہ تھیلے گا۔

لا تَظْهِر ٱلشَّماتُهُ لاحيك فيعانيه الله ديبتليك (ترمذي- واثلة ابن الاسقم) اسين بمالي معيبت يرخوش مت بوالله تعالى است نجات دے دے كا اور بھے بال كردے كا-اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون

ويقتتلون (ابن ابى النيا- ابوعامر الاشعراني) جمع ائی امت پر زماده خوف اس بات کا ہے کہ ان بی ال زماده موجائے اور ایس میں صد کرے کشت و

استعينواعلى قضاءالحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمته محسود (بن ابى الدنيا-طبراني)

اتی ضورتی بوری کے کے لیے تخید مدوا ہو کو تک بر فعت والے رحد کیا جا تا ہے۔ انلنعم الله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله من فضله (طبراني اوسط البن عباس)

الله كى نعتول كے دسمن بين موض كيا كيا وہ كون لوگ بين و فرايا وہ لوگ جو لوكوں سے ان نعتول كى وجہ سے علتي بروالله نائيس اعفنل دكرم عاكمين

ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يارسول الله امن هم قال الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد (ابرمضورو على-ابن مم)

جد آدی حساب و کتاب سے ایک سال پہلے دوز فریس جائیں ہے ، مرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون اوگ ہیں، فرایا: امراء ظلم کی دجہ سے مرب مصبیت کی وجہ سے واقان کیٹرک وجہ سے تا جر خیانت کی وجہ سے روستانى جمالت كادجه علاه حدى دجه-

ردایت ہے کہ حضرت موی ملید السلام جب یاری تعالی سے باتھ کرنے کے لیے طور پر محے و ایک آدی کو مرش کے سابید میں دیکھا اپ کواس فض کے رہے پر رفیک ایا اور جناب باری میں مرض کیا کہ جھے اس کانام ہلاہے ارشاد ہواکہ نام کیا ہلائیں ہم جہیں اس کے اجمال بتلاتے ہیں وہ کسی سے حسد حمیں کرتا تھا اسپے والدین کی نافرانی حمیں کرتا تھا اور چال خوری حمیں کرتا تھا' معزت زکریا علیم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: حاسد میری نعبت کا دعمن ہے 'میرے فیصلہ پر ناراض ہے' میری تقیہ مند فیصلہ

تشیمے ناخش ہے۔

ایک بزرگ فراتے ہیں پہلا گناہ حد کا گناہ قاکہ ابلیں کو حضرت آدم علیہ البلام کے شرف اور دھیے سے حسد ہوا اور اس نے مجدہ کرنے سے اٹکار کردیا۔ اس معشیت پر اسے جذبہ حسدی نے اکسایا ' دواجت ہے کہ مون ابن عبداللہ فضل بن مسلب کے پاس آئے ' وہ اس وقت واسلا کے حاکم نے ' مون نے ان سے کما کہ میں جمیس ایک فیصت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: کبر سے بچنا' اس کے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آیت علاوت فرمائی۔

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَائِكُمَ السُّحِدُولِلاَدُمُ فَعَرَدُو الْأَلِيْلِيكن (بادس اعت ٣٠) اور جن وقت عم والمم ي فرهنون كو اور (جنون كو بحن) كم مجد من كرجاد اوم ك لي موسب مجد

م كريوے سوات اليس كيد

رافیطوامنها جویتاب مفکم اینه فریقا ین باداس مشت سے سب کے سب ام اس ایمن اس کے دعن ہیں۔

تيرے يدك حدے دور رونا ميول كر حدى كى بناي ابن اوم (الكل) في الى الل كو كل كروا قا بياك قران

مریم میں ہے۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبِالَهِ نَيْ آدَمُ الْحَقِ إِذْقَرَّ بِالْعُقِ إِذْقَرَّ بِالْأَفْتُقَبِّلُ مِنَ اَحْدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِ قَالُ لَا خَدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِ قَالُ لَا خَدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ فَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَالِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ لَهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ كُلِّ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَلَّكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ

اور آپ ان اہل کماپ کو آدم کے دویوں کا قصد مج طور پر پڑھ کرسناہے جب کہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان بس سے ایک کی تو تعل ہوگئی اور دوسرے کی قبول ند ہوتی دہ دوسرا کنے لگا کہ یس تجھے ضرور کس کردوں گا۔

اد شاه كو چفلور كابات ريقين أكيا اي وقت اليا أيك مال كوايك فط لكماكه جب يه فض تيرك پاس ميرا فط له كرميني ق اے لل کردے 'اور اس کی کھال میں بھس بحر کر جمیں بھیج دے 'اس نے خطالے لیا' رائے میں وی چفل خور اسے ملا 'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہے ہو؟اس نے جواب رہا یہ باوشاه سلامت کا خطب قلال عامل کے نام اس میں میرے لیے انعام ک سفارش کی گئے ہے چول خور کولالج آیا اور اس نے درخواست کی کہ یہ خط جھے دے دو ممارے بجائے میں یہ انعام ماصل کرلوں گااس فض في اوشاه كاخط اس كروال كرواچى خورات في كرعال كياس بنجااس في خورات ماليكه اس میں بچنے قتل کرنے اور تیری کھال میں بھس بحرے ہیجے کا تھم ہے۔ اب اس کی انکمیس کملیں اس نے کمایہ خط میرے لیے نہیں ے 'تم بادشاہ سے رجوع كرسكتے مو- عامل نے اس كى ايك ندسى اور بادشاہ كے علم كى تقيل كى او حروہ مخص ابنى عادت كے مطابق دربار میں پنچا بادشاہ کو بڑی جرت ہوئی عط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے مرض کیا کہ قلال درباری نے محصے درخواست کی متی كه ين بادشاه كاخط اس بهد كرون من في اس وب ويا تما "بادشاه في است خط كامضمون بتلايا اوركماكه اس مخض في كما تماكم توجھ سے نفرت کرتا ہے نیزید کہ میں گندہ وہن موں۔ چنانچہ میں نے اناکش کے لیے تھے اسے قریب بلایا تھا اور قرتے اپی ناک پر ہاتھ رکھ کیا قبااس نے اس الزام کی تردید کی اور نسن امیز کھانے کا کاواقعہ سنایا 'اور بٹلایا کہ میں نے اپنے منصر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تفاکہ کیس میرے معد کی بداو آپ کو پریٹان نہ کرے بادشاہ نے کماتم اپنی جگہ بیٹو اس نے اپنے کے کی سزایاتی تم کا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے ابن سیری کتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کمی چڑے لیے کمی سے حد دسیں کیا ، اس کے کہ اگروہ جنتی ہے تویس دنیا کے معاطے میں اس پر کیا حمد کروں جنت میں دنیا کی حقیقت بی کیا ہے اور اگروہ دوز فی ہے تو دنا کے معاملات میں اس پر حد کرتا بیاری ہے اس کا انجام ودن ف ہے ایے فض پر کیا حد کیا جائے۔ ایک فض نے حدرت حن سے بوچھا کیا مؤمن بھی ماسد ہو تاہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حفرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بحول محے مؤمن حمد كرياب ليكن اس عامية كدائ واسدانه خيالات كوائ سينى من على ركح ال لي كدجب تك زبان اور باتد سي ظلم و نطادتی ند موگی کچو نصان ند موگا معرت ابوالدردار فرماتے میں کہ جو بندہ موت کا بکوت در کر ماہے اسی فوشی کم موجاتی ہے اس ك ول مي كسي كے ليے حد نہيں رہا۔ حضرت معاوية فرماتے ہيں كہ ميں ماسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا موں كيوں كه ماسد ندال نعت سے كم په راضى بى نس بوسكا "اى كے كمي شاعرے كما ہے

كل العداوة قد ترجى امانتها الاعداوة من عاداك من حسد

(برعدادت کے فاتے کا وقع کی جاستی ہے سوائے اس مض کی عدادت کے جو حدد کی دجہ سے تسار او عمن ہو)

ایک داناکا قول ہے کہ حدوہ زقم ہے جو مجمی بعر آئیں ہے اور جو کھ حاسد پر گزر آہے اس کی سزا کے لیے وہ کافی ہے ایک امرالی کتاب کہ میں نے حاسد کے مطاور کمی ظالم کو مطاوم کے مطابہ نہیں دیکھا وہ تساری نعتوں کو اسے لیے معینی سجتا ہے ، حفرت حن بعري قرائے بين اے انسان إلي بعالى سے صدمت ركم اگر اللہ نے اس كے فعا كل ك بنا ير مطاكيا ہے مجے اس منص سے حدید کرنا جا مینے منے اللہ نے مزت دی ہو اور اگرووایا نس ب مرتبے ملنے کی کیا ضورت ب اس کا مکانا توجنم ب بى- ايك بزرك كامقوله به كه حاسد اين بم نشين سے واس فرشتوں سے لعن اللق سے فم و خصه ابوت زم من اور خوف اور قیامت کے دان طاب کے علاوہ کھے فیمل ایا گا۔

حدى حقيقت اس كاعلم اقسام اوردرجات

حدى تعريف : جانا علميد كه حد مرف فعت اور علائة خداوندى يرمو اب-الد تعالى ايخ مى بدر يرجب كوئى انعام فرما ما ہے تو اس کے بعائی کی دو مالتیں ہوتی ہیں ایک سے کہ دو اس نعت کو ناپند کرما ہے اور اس کے زوال کی خواہش کر تا ے ' یہ حالت حسد ہے۔ اس تعمیل کی روے حسد کی تعریف یہ ہوگی لعت کو ناپند کرتا اور اس کے زوال کی خواہش کرتا۔ دو سری

حالت بہ ہے کہ نہ وہ اس نعت کے زوال کی خواہش کرتا ہے 'اور نہ اس کے وجود کو باتی رہنے کو پرا جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس بھی ایس اور حد منافقت کے معنی میں اور حد منافقت کے معنی میں اور حد منافقت کے معنی میں استعال ہو تا ہے اور یہ دونوں لفظ ایک دو سرے کا مفہوم اوا کرتے ہیں 'قیم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی اجمیت بھی نہیں رہ جاتی ' اس لیے ایک دو سرے پر ان کے اطلاق میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انالمئومن بغبطوالمنافق بحسد (۱) مؤمن فبط کرتاب اورمنافق حدکرتاب مشاور منافق حدکرتاب مسد برحال می حراب البته اکرکی ایمی فقت بوجو کمی فاجریا کافرکوش کی بو اوروه اس کی مدست فتنه و فساد بریا کرتا بو الوک کے درمیان تغیق والی بو علق کو ایز این کها بو ایسی کمی فعت پر تمهارا اظهار تا پیندیدگی اور اس کے زوال کی آرزو کرتا بجا ہوگی کہ وہ سے کو تک اس لیے بوگی کہ وہ اس مورت میں تمهاری تا پیندیدگی اور زوال کی خواہش اس لیے نمیں بوگی کہ وہ بین مورت میں تماری تا بوت بوت میں اس کی نعتوں سے دکھ بھی نمیں ہوگا ، اس فعت کو فتد و فساد کا ذریعہ بنائے بوت ہوئے میں لی جا کہیں۔ اور درتم یہ جابو کے کہ وہ نعتیں اس سے جین لی جا کہیں۔

حسد کی حرمت کے وال کل : حسد کی حرمت پر وہ روایات والمت کرتی ہیں جو ہم نے نقل کی ہیں علاوہ ازیں کسی کی نحت کو برا محضے کا مطلب ہیں ہے کہ تم اللہ کے اس فیلے کو برا محضے ہو کہ اس نے بعض بیزوں ہیں اپنے بچو بیروں کو دو مروں پر فغیلت دی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آم اللہ اس کی اجازت دے کتا ہے کہ تم اللی احکام میں کافل دو اور انہیں اپنی خواہشات کے معیار پر جانچ۔ اس سے بیدھ کر اور کون ساگناہ ہوگا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں دیکھ کے "اس کی دولت تماری آسموں میں خار کی طرح محکمت ہے 'مالا تکہ جمیں اس سے کوئی نموسان نہیں ہے 'قرآن یاک میں بھی حسد کی زیروست نموسی کی ہے 'ارشاد ہے۔

نقسان نیں ہے ، قرآن پاک میں بھی حد کی زیدست دھت کی تی ہے ، ارشاد ہے۔ ران تک سکت کی حسک کی نیسٹو میکول قصب کی سکتی تھار کے دابھا (پ م دس آیت ۱۲۰) اگرتم کو کوئی اچھی حالت بیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رہے ہوتی ہے آور اگر تم کو کوئی ناکوار حالت

پٹن آئی ہوت ہیں۔

یہ خوشی شات کے باعث تھی شات کے معنیٰ ہیں کسی کی مصیبت پر خوش ہونا 'اس صورت میں شات و حد ایک دوسرے کے لازم و لمزوم ہیں۔ ارشاد فرمایا:۔

م إين المار المارية المركة المركة و المركة و المركة و المركة الم

ان الل كتاب من سے بعرے دل سے يہ چاہتے ہيں كه تم كو بهارے الهان لائے كے يہے كم كافر كرديں محض حدى وجہ سے جو كه خودان كے دلول من بى (جوش مار با) ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ تم پھرے کا فرہوجاؤ اور ایمان سے انحواف کرلوحد کی بہت ہے۔ ارشاد فرایان

وَكُوْ الَّذِي كُنْكُمُ وُونَ كُمَا كُفُرُ وَافْتَكُونُونَ سَوَاعُلْبِهِ ١٥ آيت ٨٩)

دہ اس تمنامیں ہیں کہ جیسے دہ کا فرہیں تم بھی کا فرہن جاؤجس میں تم اور دہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حضرت بوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حمد کا واقعہ قرآن میں نہ کور ہے ؟ ان کے دل کی ہاہ ان الفاظ میں بیان کی گئ ہے۔ اِذْ قَالُو ۚ الْبِيُو سُسَفَ وَاُحْتُ اللّٰ الْبِيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً لِلَّ لِكَا فَالْفِيْ صَلَالِ (١) کھاس کی کُل اصل نہیں کی 'البت یہ فیل این مُائِم کا قرائے۔

تَّبِيْنِ أَفْتُلُوَايُوْسُفَ لَوِاطْرَ حُوْمَارُضَّا يَحْلُ لَكُنُوْجِهَٰ إِيْتَكُنْزِ**پ٣٨٣ آ**ت-٩-٩ وہ وقت قابل ذکرے جب کہ ان کے بھائیوں نے کماکہ بوسف اور اُن کا رحقی بھائی مارے باپ کو ہم ے زیادہ پارے ہیں طالا تک ہم ایک جامت کی جامت ہیں واقعی جارے باپ کملی قلطی میں ہیں یا او بوسف كو قل كوالو المكى جدوال أولو كرتسار الهاب كاسخ فالعن تسارى طرف بوجائ كا-

حعرت بوسف عليه السلام ك بما يوں كويہ بات المجى معلوم نہ ہوكى كد ان كوالد صرف بوسف سے محبت كرتے ہيں اس لي انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت ہوسف سے بدانمت چین جائے اوروہ اسپنے باپ کی تا ہوں سے دور چلے جا کی تاکہ جمیں مارا کھوا موامقام واليس مل جائے ارشاد فرمایانہ

ولايجدُون في صُدُور هِم حَاجَتُومَالُونُولاب ١٨٠٨م أعده

اور مها جرین کو جو مجمو ملاہے اس سے بدر انسار) اسے دلوں میں کوئی رفک نمیں یا ہے۔

این دہ لوگ دو سروں کی تعتیں دی کر تک دل اور افسروہ نہیں ہوتے اس است میں ان لوگوں کی تعریف کی می ہے جو حسد نہیں كرتے الكارك بيرائي من فرايا كيا۔

أَمْ يَحْسُنُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمِنُ فَضَلِمِ (ب٥ م است٥٥) یا دوسرے اوسیوں ان جزوں پر جلتے ہیں جواللہ تعالی نے ان کواسے فعل سے مطافرالی ہے۔

آيت من مجي:

وَمَا تَفَرُ قُوْ الْآمِنْ يَعْدِمَا جَاعَهُمُ الْعِلْمُ يَغْيَا بِيَنْهُمْ إلى ١٢٥ر٣ است ١١) ادروہ نوک بعد اس کے کہ ان کے پاس علم بھی چا تھا۔ ایس کی مندا ضدی سے باہم منفی ہو سکے۔

مین اللہ نے اسیس علم اس کے مطاکیا تھا کہ ان میں افتحاد بروا ہو اوردہ اطاعت الی پر بجا ہوجا کیں ان کے دل ایک دوسرے ے مانوس ہوں' اس کے برعش انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تغریق کی دیواریں کمٹری کرلیں' ہر محض افتدار اور حومت کا وموردارین بینا اور بر مض به خوابش کرنے لگا که لوگ أسى كى بات سنين اُسى كى بات مائيں مصرت عبدالله ابن ماس روايت فراتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیود جب سمی قوم سے جنگ کرتے تواس طرح دعا ما تھے ساے اللہ اس وغبرك منيل من جي نبيخ كاتر في وعده كياب اس كتاب كم منيل من جي تونانل كرف والاب ميس في دع "چناني اس دعاء کی برکت سے انہیں مع ہوتی عی۔ جب حفرت اسلیل طب السلام کی اولاد میں سے اعضرت ملی الله علیه وسلم بحثیت نی تشریف لاے تو یمودیوں نے توفیمراند علامات سے آپ کو پھایا "کیان پھائے کے باد حود الکار کیا چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَكَانُوامِنْ قَبْلُ يَسْتَفَتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كُفِّرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُاغْرَفُوا كُفّرُوابه

مالا تکداس سے پہلے وہ خود میان کیا کرتے ہے کفارے گرجب وہ جیز ایکی جس کو وہ بچانے ہیں واس کا مان الكاركربيه-

اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے

ران يَكُفُرُ وَابِمَ الْنُرُلِ اللَّهُ بُغْيًا (١) (پاره المحهـ ٩)

كركفركية بن الى يزاء في قالى فالل فوال محل صدى وجه-

یماں ہی بنیا کے معنی ہیں صد- حضرت منید بنت می فے الخضرت صلی الله طید وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسماق في اليسرة من تحرمه سعيد ابن جير من ابن مهاس -

میرے والداور پھا آپ کے پاس سے اپنے گروائی مح تو میرے والد فی اسے بی جاتوان (میر صلی اللہ طیدوسلم) کے سلطین کیا کتے ہو' انہوں نے کما میرے خیال میں بیدوی ہی ہیں جن کی آلد کی بشارت معنوت موئی طید السلام نے دی تھی' والد نے کما' اب تماراکیا موقف ہوگا' کئے لگے میں تو زندگی بحران کی دھنی پر کمرست رموں گا۔ (١)

منا فت حرام نیں ہے کا کہ یہ بعض طالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارہ ہے ہمی منا فت کے معنیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کے معنیٰ میں میں سے معنیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کا لفظ بھی بولا جا آئے جیسا کہ تھم این مہاں ہے معنیٰ کہ جمیں صد قات کی وصولیا لی پر مقرد کردیا جائے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ طبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ورخواست معقور نہ ہوگ ہم نے ان سے کہا کہ تم منا فت معنور نہ ہوگ ہم ہے ان سے کہا کہ تم منا فت ہم رحید) کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو اس مقارت صلی اللہ طبہ وسلم نے ای صاحبرادی سے تماری شادی کی بخدا ہم نے اس وقت بھی منا فت رحید) کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو اس سے مشتق ہے اور اس کی ایاحت پر قرآن کریم کی ہے آیات والات کرتی ہیں۔ منا فت کرتی ہیں۔

وَفَى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (بْ٣٥٨ اَمْدُهُ) اورجم كرف والول والى چزى جم كن عليه -سَمَا بِقُوْ اللَّى مَغْفِرَ وَقِنْ رُبِّكُمُ (بد٢٥ المَّاسَة)

تم ائيخ يرورد كارى مغفرت كى طرف دو دو-

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جمال کمی چیز کے ضائع ہوجائے کا خوف ہو 'یہ ایسا ہے جیسے دو ظلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کمیں دو سرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے ول میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منا نست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشأد ہے۔

لاحسدالافى اثنين رجل المالله مالافسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله علمافهو يعمل بعويعلم مالناس ( عارى وملم - ابن من ا

حد مرف دو مخصول میں ہے ایک دہ مخص ہے اللہ نے مال دیا ہے اور پھراسے راہ حق میں خرج کرنے پر مسلا کردیا ہے اور دو سرا وہ مخص ہے اللہ نے علم مطاکیا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابوكشة الانعارى كاحديث من اس مضمون كي تعميل عب فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقولة رب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل في مملك فهما في الإجرسواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ فض جے اللہ نے مال ادر علم دونوں عطا کیے ہوں اور وہ است کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ فض جے اللہ نے علم رہ عمل کرتا ہو 'اور دو سرا دہ فض جے اللہ نے علم رہا ہو اور دہ سرا دہ فض جے اللہ نے علم رہا ہو اور دہ سرا کہ جیسے دہ کرتا ہے دہ کرتا ہے۔

ے 'یہ دونوں مخص اجرو ثواب میں برابر ہیں۔ دو مرے مخص نے مال کی خواہش کی ہے ' اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخص سے مال چھین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے ' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

( ١ ) ابن احاق في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته المان في منافى المان في من المعاصى فهما في العذر سواء (ابن اج تن تن)

ایک مخص جے اللہ نے مال دیا ہو، علم نہ دیا ہو اور وہ اے اللہ کی معسیت میں خرج کرتا ہو'ایک دہ مخض جے اللہ نے مال جے اللہ نے نہ علم دیا ہو'اور نہ مال اور وہ کتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنائی مال ہو تا ہتنا فلاں کے پاس ہے تو میں اپنا مال اس طرح معاصی میں خرج کرتا جس طرح وہ کرتا ہے یہ دونوں مخص کتاہ میں رابر ہیں۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس چیتے قض کی اس لیے ذمت نس فرائی کہ وہ مال کی آرڈو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرائی کہ وہ مال کی آرڈو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرائی کہ وہ مال پاکراس طرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے ، جیسا تیرا قض کردہا ہے ، ہرحال کسی کی فعت دکھ کرنا نے کی خواہش کرنا مقدود ہے کہ کوئی غلا بات نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ ذکورہ فعت اس کے پاس نہ رہے۔ اس دوایت سے یہ قابت کرنا مقدود ہے کہ حداور منا فست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ مدیث میں لفظ حدد ہے اور اس سے مراد منا فست ہے۔ حداور منا فست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ مدیث میں لفظ حدد ہے اور اس سے مراد منا فست ہے۔

مسلمان کوکس نعت پر غبطہ کرنا چاہیے : اگر کمی مسلمان کوکوئی ایک نعت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو جیسے ایمان نماز زکوٰۃ وغیرہ تواس طرح کی تعتول میں غبطہ کرنا ہیں یہ چاہنا کہ یہ تعتیل جھے بھی حاصل ہوجا کیں واجب ہاس لیے کہ ان نعتوں میں غبطہ نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مصیت پر راضی ہو نا حرام ہے 'اور اگر وہ تعت خطا کل سے تعلق رکھتی ہو جیسے ایجے کاموں میں مال خرچ کرنا 'اور صدقہ و خیرات کرنا 'اس میں منا فست مندہ باور مستحب ہو اور آگر کوئی نعت الیم ہم منا فست مباح ہے منا فست کے جواز کا بی یہ امرے کہ گاؤی اور آگر کوئی نعت الیم ہم منا فست مباح ہے منا فست کے جواز کا بی یہ امرے کہ گاؤی اور آگر کوئی نعت الیم ہو جا جا دورہ اس نعت کو برا نہ سمحتا ہو جمویا یماں دو ہا تیں ہیں 'ایک اس فض کا آکرام خص منا نعت میں بیرے اور دو سرے فیرکا نقص اور پیچے رہ جانا جال تک صاحب نعت کی برا بری چاہنے کا موال ہے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات میں دو سروں کی برا بری کی خواہش سے قطا کل میں ضرور کی آئی ہے 'کیو تکہ اس طرح کی ہا تیں ڈیگل اور رضا کے خلاف ہیں اور اعلی مقابات کی راہ میں رکاوٹ ہیں تاہم نافرانی کا باحث نہیں ہیں۔

ہماں ایک اہم اور قابل توجہ گلتہ ، اوروہ یہ ہے کہ جب آدی اپی خواہش کے مطابق کی فعت کے حصول ہے اور ہوجا تا اور یہ چاتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ تقص دورہ ہوجائے ، اور یہ تقص دو ی طریقوں سے دورہ و سکتا ہے ، یا تو اس جب اور یہ جابتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ تقص دو ہوجائے ، اور یہ ایک راستہ مسدود ہوجا تا ہے تو لا محالہ دو سرا اس جبی نہ تعت باتی نہیں رہتی تب اے سکون ملا ہے کہ ذکہ اس کی فعت راستہ افتیار کیا جا تا ہے ، چنانچہ جب دو سرے مض کے پاس مجی دہ قعت باتی نہیں رہتی تب اے سکون ملا ہے کہ ذکہ اس کی فعت پر خبط کرنے کے ذوال سے اسے برابری بن جاتی ہے ۔ یہ ایک ایک بات ہے جس سے بحث کے دل خالی ہوں مح ، اگر بھی کی فعت پر خبط کرنے کی فورٹ چین اس کے تو نفس سے دریا فت کرے کہ اس کی فعت کا بھی افتیار مل جائے تو بیس کی فورٹ کر سکون کا البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ دوراک سے اور اس کی فعت سے محروم نہ کر سکون کا البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ دوراک کی فعت بھی بھی بھی تھی ہو تھی ہی مقرم ہوجائے ، یہ خبل ہے اور اس کی فعت سے محروم نہ کر سکون کا البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ البتہ میں یہ ضور جا ہوں گا کہ دیت بھی بھی میٹر ہوجائے ، یہ خبلہ ہے اور اس کے جواز میں گئی شبہ نہیں ہے کہ کو کہ نہ داس کا دین اے دورے کو فعت سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ حقل می کا یہ فیصلہ ہو انہاں موسی شریف میں کہ تہ مراد ہے۔

ثلاثلا ينفعك المنومن عنهن الحسد والطن والطيرة تين چزب ايي يرك مؤمن ان سے خالي ميں بوتا حد عن اور بدفال ا اور حد كے علاج كے حمن من ارشاد فرايا :

اذاحسلت فلاتبغ أكر حديو تونوابش مت ك

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر تیرے ول میں کوئی خیال گزرے بھی تو تو اس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی
دو سرے کے برابر بنتا جا ہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو بھروہ یہ نہ جا ہے کہ دو سرے سے پاس بھی یہ لئست باتی نہ رہے ' ملکہ اس کا
خیال آیا ہی ہے ' ورنہ اس پر بعیفہ فوقیت رہے گی ' اس طرح کی منا نست حرام حد کے برابر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنتا پر
ہے جمیو تکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آومی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہے ناعلی لوگوں نے برابر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنتا پر
حد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائع اور تقویٰ میں کا ال نہ ہو ' اس طرح کی منا نست ہر گز جائز نسیں ہے ' خواہ دینی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' آبم آگر میہ خیال ول میں گزرجائے اور اس کے مطابق عمل نہر ہو تو امید بھی ہے کہ معاف کرویا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کردہ پابٹری اور مشل کے فیصلے پر عمل پیرا ہے دل کے خیالات کا پابٹر
نہیں ہے شاید اس کا یہ عمل ہی ان تو بھات اور خیالات کا گذارہ بن جائے۔

اورتم ایے امری تمنامت کیا کو جس میں اللہ تعالی نے معنوں کو بعنوں پر فوقیت بخش ہے۔

منافقت اور حسر كصاسباب

منا نست کاسب تواس چیزی مجت ہے جس میں منا نست کی جائے 'اگروہ امری ہے تواس کاسب اللہ کی مجت اور اس إطاعت و رضا کے حصول کا جذبہ ہے 'اور امرو نے وی ہے تواس کا سب ونیاوی مباحات کا حصول اور ان سے اذت اٹھانے کی خواہ ش ہے ' اس وقت جمیں حد کے اسباب و محرکات سے فرض ہے ہوں تو حد کے بے شار اسباب ہیں 'لین بحیثیت مجومی انہیں سات اسباب میں مفصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب ' بنیم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف ' اسباب میں مفصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب ' بنیم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف ' عشم ریاست وجاہ کی محبت اس کے بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ صاحب نعت اس کا دشمن ہے اور دعمی کی راحت کی کو نہیں بھائی یہ پراپر کے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلک بعض صاحب نعت اس کے کہ بھی باد شاہوں سے بالو نسب اور پس ماندہ لوگ باد شاہوں سے جاتے ہیں' اور ان کی قعت اقدار کا ذوال چاہ جی صاحب نعت کی خود پندی مفاخرت اور احت می مناحب نعت اور دوم یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت کی خود پندی مفاخرت اور احت می کی بنا پر خوور دو سرے کے لیا تا تابل پر داشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل پر داشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل پر داشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد د

کرنے گتا ہے آکہ وہ نعت اس سے بھن جائے اور دونوں پرا پر ہوجائیں میں معنی ہیں تعزز کے بھی حاسد کے دل میں محسود کے لیے غور ہو تا ہے اور وہ محسود کی نحت کی وجہ سے اپنے کبر کا اظہار نہیں کہا تا ' بھی نحت مقیم ہوتی ہے اور منصب اقابائد و پر تر ہوتا ہے کہ محسود کے پاس اس نحت اور منصب کا موجود ہونا حاسد کے لیے جرت کا باحث بن جاتا ہے ' بھی مراوہ تجب سے ' بھی یہ خوف ہو تا ہے ' بھی وہ دائل ارکی طلب میں ناکای خوف ہوتا ہے کہ محسود ابنی نحت کے بنائر اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ندین جائے ' بھی وہ دیاست واقت ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہوتا' بلکہ آوی محس اسے باطنی خبف اور افسانی بکل کردام پروں سے بل کرتا ہے' اب اس باپ کی تفصیل بنیے۔

پہلا سبب بغض وعداوت: حد کا یہ سبب دو مرب اسبب کی بہ نبت سخت ترب ہروہ فض جے انہت وی جائے یا اس کے مقاصد میں ظل وال وال جائے آوائقت دیے والے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے کا کالف ہوجا ہے اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و فضب اسے انقام پر اکسانا ہے "اگر خود انقام نہیں لے پانا قویہ چاہتا ہے کہ اگر و مثن کو کوئی پر شانی الاحق ہوجائے یا اس پر کمی طرح کی کوئی معیب آپرے قو وہ اس اپنی رکی اور باری تعالی کے بمال اپنے درجات کی بائدی اور قریت سے تبیر کرنا ہے "اور اگر و مثن کو اس کی خواہش کے فئی الزخم کوئی تعمد سے ماصل ہوجائے قو سمجت ہے کہ شاید میں بارگاہ ایزوی میں مقبول نہیں ہوں تب ہی قوم خاکی کا محمد اور و حتی ایک دو سرے کے لیے لازم و طروم ہیں " تقوی اور احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حدد کو ول میں جگہ دد دے "اور اسے برا سمجھ " ہے مگئی شمیل ہے کہ کمی انسان سے فرت ہونے کے بادجوداس کی خوفی اور خم دونوں برا برہوں "حدد ایک مملک تاری ہے " مقارکے سلط میں باری تعالی نے ارشاد فربایا۔

وِإِنَّا لَقُورِكُمْ قِيالُوا أَمَنَّا وَإِنَّا خَلِوا عُصْوا عُلَيْكُمُ الْأَنَّامِلُ مِنَ الْغَيُظُ قُلْ مُؤنَّوا

بِعُيْضِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عِلْيُمْ يِنَاتِ الصَّدُورِ (١٣١٣م ٢٣١٠)

اورجب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اٹھاں کاف کاٹ کر کھاتے ہیں اسے عنیظ کے آپ کمہ دیجے کہ تم مردر ہوا ہے ضع میں بے فک خدا تعالی خوب جانے ہیں داوں کی ہاتوں کو۔

مزيد فرمايا ـ

ُ اَنْ نَمُسَسْكُمْ حَسَنَةُ تَسُتُوهُمْ وَانْ تُصِبُكُمْ مَتِينَةً يُفْرُ حُوْابِهَا (ب٣ ١٣ آيت ٢٠) أكرتم كوكول الحي مالت بين آتى ب أو أن كے ليے موجب رنج بوتى ب أور أكرتم كوكول ناكوار مالت بيش آتى بة اس بي خوش بوتے ہیں۔

نيزارشاد فرمايا-

وَدُّوْا مَاعَنِتُمْ قَدُبُكَتِ الْبَغُضَاءُمِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُلُورُ هُمُ اَكْبُر (پ٣٦٣ مَا اللهُ اللهُ

تماری معزت کی تمنّا رکھتے ہیں واقعی بغض ان کے معرے کا ہر مورد آ ہے اور جس قدر ان کے دلول بی ہے وہ تربیت کی ہے۔

وشنی کی وجہ سے جو حد ہوتا ہے وہ مما کھت و خون اور بنگ والل پر ختی ہوتا ہے اتمام عرصود کی تعت ضائع کرنے کی تدیروں میں مرف ہوجاتی ہے چنل ابانت بمسلم اور فیبت جیسی یوائیوں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغزز : مجی حداس وجدے ہوتا ہے کہ اپنے برابروالے کی عزت اور برتری کوارا نسیں ہوتی ایعن ماسد یہ نسیں

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی مخص کمی نعت کے حصول کے بعد اس پر اپنی پوائی طاہر کرے۔ ملا کوئی برابر والا اگر کسی منصب پر فائز ہوجا تا ہے یا مال پالیتا ہے یا علم حاصل کرلیتا ہے تو حاسد کویہ اندیشہ ہوتا ہے کہ محسود کمیں اپنی اس نعت کی بنانپر افخرو سخبر نہ کرنے گئے وہ اگرچہ خود سخبر نمیں کرتا جاتا کی اسے سے بھی گوارا نمیں ہوتا کہ کوئی ود سرا اس پر سخبر کرے وہ اس کی برابراور مساوات پر تو راضی ہے کیکن اس کی برتری پر رضا مند نہیں ہے۔

تعير فرال - لُولا نُزْلُهُ نُا الْقُرُ آنَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْم (ب٥٦٥٩ عنه)

یہ قرآن ان دونوں بتیوں کے کمی بوے آدمی پر کون تیس فائل کیا گیا۔ یعنی اگر آپ بوے آدمی ہوتے تو جیس آپ کی اتباع کرتے میں کوئی عار نہ تھا اس طرح قراش انتہائی مقارت کے ساتھ یہ کما

كرتے تھے اُھؤلاءِ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُمِنُ يَيْنِنَا الْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِيْن (بُ عرس آنت ۵۳) بيلوگ بين كه بم سبين سے الله تعالى في ان پرنيا وہ فعن كيا ہے كيا بيات ميں ہے كہ الله تعالى حق

شنابیوں کو خوب جانیا ہے۔

چوتھاسب تعجب : تمی کوہلند مرتبے ریا اچھی حالت میں دیکھ کر متبت ہونا بھی صد کا ہامث بن جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم

مُسَاتُ مِالْنَهُ إِلَّا بِشَرْ مِثْلُنَا فَقَالُوا الْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (بِ١٨ر٣١ مِت ٢٨)

نہیں ہوئم مر آدی ہاری طرح چنانچہ وہ کئے گئے کہ کیا ہم ایسے دو مضول پرجو ہاری طرح کے آدی ہیں۔ ایمان کے آویں۔

وَلَنْ اَطَعُتُم رُسُرًا تِنْكُمُ أَنْكُمُ إِذَالَخَاسِرُ وَن (ب١٨٥ الم المساكة ٢٣)

ان تمام آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ پھلی امتوں نے اپنی انہاء کی دعوت محض اس کے محکرا دی کہ انہیں اپنی جیے انسانوں کے نبی بننے پر جیر کیا اور وہ خواہش کرنے گئے ان کے پاس یہ عظیم نعت باتی نہ رہے ، وہ اس بات سے ڈرے کہ کمیں ان ہی جیے افراد ان پر فائق نہ ہوجا کیں انہاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سب می تجب تھا، طلب ریاست 'نفرز' کیکڑیا عدادت و فیرو اسباب نمیں تھے چنانچہ وہ لوگ برکما کما کرتے تھے:

أَبْعَثُ اللَّهُ بُشَّرًا وَسُولًا (ب١٥ الم الم الم

کیاالد تعالی نے ادی کورسول بناکر بھیا ہے۔

لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَا ثِكَتْرِب ١٩٦٦ عن ١١)

مارے باس فرشتے کوں نیس اُتے۔

الله تعالى نے ان كے تعجب كواس طرح ظاہر فرمايا۔

اُوَعَجِبُنُمُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُوْمِنْ وَإِنْكُمْ عَلَى رَّحِل مِّنْكُمُ لِهِ ٨ رها المن ١٣) كياتم اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تمارے پوردگار كى طرف سے تمارے باس ايك ايے فض كى معرفت جو تمباري ي مِن كائے كى هيمت كى بات الى۔

چھٹا سبب جاہ واقتدار کی خواہش : جمی جاہ واقدار کی خواہش کہ بارجد کیا جاتا ہے مٹاکولی فض کمی فن میں بدیمال ہو اور دہ یہ جاہتا ہو کہ کوئی دو سرایہ فن حاصل نہ کریائے ، ٹاکہ میں بہ طور سکہ رائج الوقت معبول رہوں لوگ میری تریف کریں ، میری خوشا کہ برجور ہوں ، جمعے بکائے نبانہ اور فرید دفت جیسے خطابات سے یاد کریں اس فض کا تعریف اور معبولیت کے علاہ کوئی و سرا ماتھ ماصل کروں ، پس بباتا کہ میں اپنے فن کے ذریعہ دولت سمیٹوں ، یا کوئی دو سرا متعمد حاصل کروں ، پس بباتا کہ میں اپنے فن کے ذریعہ دولت سمیٹوں ، یا کوئی دو سرا اس فن میں کہ شدند پیدا دو مؤسلہ بندی ہو تا ہے ، اور یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس فن میں اس کے وست گر رہی چتا نے اگر کوئی دو سرا اس فن میں کہ شدند پیدا کہ نام ہوتا ہو اس کی موت کا خواہاں ہوتا کہ اور اس فتحت کے نوال کی تمنا کرتا ہے جس میں دو سرے فض کے شرکت کرکے اس کی افزادے خسم کی ہے ، شاق برادری کے باردری کے اور اس فتحت کے خواہ ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی گر کہ باور تھا ان کا ہالک ہوتو فر اور کو کا عالم بوچھتا ہی گیا ہے ، اور دو مال کی موت کا جو کو کو کردو کا عالم بوچھتا ہی گیا ہے ، اس سب میں نہ عداوت کا رفرا ہوتی ہے ، نہ تفود کہ شور کو بھرائی کے طاوہ ہو کو کو کو میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ افزاد تھا ہوا ہے وہ باق ہو ہے کہ افزاد کے علاوہ ہو کی وہ ان کا علم منوع ہوجائے گا اور معاشرے میں ان کی دول میں جگر بنا ہے کہ اس کی انتاز کیا تھا کہ اگر انہوں نے انتاز کیا تھا کہ اگر انہوں نے انتاز کیا تھا کہ اگر انہوں نے انتاز کیا تھا مندی جو جس ملاہ یہ وہ کا وہ معاشرے میں ان کی وہ دول میں دیے گا اور معاشرے میں ان کی وہ دوست یا مقام ہاتی نہیں دے گا۔

ساتوال سبب خباش کے جنہیں نہ ریاست کی آرد ہوئے سلط میں ول کا بخیل ہوتا ہی حد کا بدا سبب ، تہیں ایسے اوک آسانی سے با ایم سے جنہیں نہ ریاست کی آرد ہوگا نہ بال کی طلب ہوگ نہ کچہ مقاصد ہوں کے جن کے ضائع جانے کا فوف ہو اس کے باوجود جب ان کے سامنے کمی فض کا حال بیان کیا جائے گا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ وہ فلال نعمت خداوندی سے بروور ہے تو ان کے سینے پر سانے اور جب انہیں بتایا جائے گا فلال فنص آن کل پریٹانیوں وہ فلال نعمت بروور ہے تو ان کے سینے پر سانے اور جب انہیں بتایا جائے گا فلال فنص آن کل پریٹانیوں سے گذر رہا ہے اسے آسے مقاصد میں ناکامی ہوئی ہوئی ہوئی کا فیکار ہے یہ حکم آن بریاطن لوگوں کو دلی سرے ہوگ ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فض کمی فلاح نہ پاتے وہ دو سروں پر باری تحالی کے انوبات کی بارش دیکھ کر اس طرح مضارب اور رہے جین ہوتے ہیں کویا وہ انعامات ان کے تزانہ خاص سے جین کو یہ میں کہ جاتے کہ بیشل وہ فض ہے جواہی اور رہے جین ہوتے ہیں کویا وہ انعامات ان کے تزانہ خاص سے جین کو یہ میں کماجا تا ہے کہ بیشل وہ فض ہے جواہی ا

میں کل کرے اور شکھیے وہ ہجودہ سروں کے مال میں بیٹیل ہوئی لوگ گویا اللہ کی فحمت میں کمل کرتے ہیں اور ان او گول ہ جلتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دھنی ہے اور نہ ان کے مابین کسی قسم کا کوئی رہا ہے اس حسد کا نما ہری سب خباشیہ نفس کے علاوہ دو سرا نہیں ہے 'یہ اس طبعی رزائت کا ردِ عمل ہے جو چبلت بن چک ہے اس کا علاج انتمائی دشوار ہے کیونکہ اس کے علاوہ حسد کے جتنے بھی اسپاب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں 'اور ان کا ازالۂ ممکن نہیں ہے 'جبکہ یہ فطری خبیث ہے 'کی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے 'اس لیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

برابر کادرجہ رکھنے والوں مجائیوں اور عزیزول میں حدد کی کرت اور غیروں میں اس کی کی کے اسباب

جانا چاہیے کہ حد ان لوگوں میں زیادہ ہو تاہے جن میں ذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہو تاہے، جن مں زورہ اسباب میں ہے کی جمع موجاتے ہیں اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک منس اس کیے حد کرنا ہو کہ اسے دو سرے کا مشکر ہوتا پیند نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود محکیر ہواور اس کے حاسدانہ موتیر رکھتا ہو کیا اس ہے دعنی ہو اور اس کے باعث حد كرتا مو يد اسباب ان لوكول من زياده موت مين جن ك الس من مدابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كى بنا يروه مجالس اور تقریبات می اسمے ہوتے ہوں یا ایک ہی جے مقامد کے لیے جدو حمد کرتے ہوں 'چنانچہ اگر ایک مخص دو سرے کااس کے کی مقصد میں مخالف ہوجا تا ہے تو یہ مخالفت اس کے دل میں کینہ پیدا کردی ہے اور وہ یہ چاہئے لگتا ہے کہ میں اس فض انتام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیس کھڑی کی ہیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہونے دول ' مجرجمال ایک سب حد کا برد ا موادد سرے اسباب خود بخود برد مدا موت علے جاتے ہیں و فظف شمول میں رہے والے دو آدموں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہو آاس کے دوایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے ، ایک اگر دو مخلف محلوں میں رہے ہوں تب بھی حد کم ی ہو آ ہے 'البت اگر وہ مکان بازار ' مرب اور مجد میں ایک دو مرے سے قریب رہے ہوں اور ایک تی جیے مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دو سرے سے اکرائیں مے اور اس اکراؤ کے نتیج میں بغض اور نفرت کے قطعے بحرکیں مے ان سے حدے اسب پیدا ہوں مے اس لیے تم دیکھوٹے کہ عالم عالم سے حد کرنا ہے نہ کہ عابدے اور عابد عابدے جاتا ے نہ کہ عالم ہے ' تا جر ہے تا جر حد کرتا ہے ' بلکہ موجی موجی سے جلا ہے ' بڑا زے میں جلا۔ اگر جل بھی ہواس کی وجہ پیٹے میں اتحاد کے علاوہ کوئی ود مری ہوتی ہے'اس لیے کہ بڑازی فرض موجی کی فرض سے مخلف ہوتی ہے' شاؤ کیڑا بینے والے کا مقصد مال کی کوت ہے اس کے لیے اسے زیادہ سے گاکوں کی ضورت ہے اید گاک اس کے حریف کے یمال تو پینی سے ہیں موجی کے یماں نمیں جاسکتے ، قاعدے میں اے اپ مقابل بڑا زے جانا چاہیے ، محروہ بڑا زجو ایک دو سرے کے قریب ہوں زیادہ حمد کرتے ہیں ان کرا فروشوں کی بہ نبیت جودور رہے ہیں ای لیے بمادر بمادرے جاتا ہے عالم سے نہیں جاتا محول کہ اس کا مقصد بمادری میں شہرت ماصل کرنا ہے نہ کہ علم میں ' ظاہر ہے کہ عالم بماوری میں اس کا مزاح نہیں ہوسکیا 'اس طرح عالم عالم سے جانا ہے ' بماور ے نیں جانا کروامظ اسے مقابل واصلے زیادہ حد کرتا ہے 'بہ نبت طبیب اور قتید کے ایول کہ واصلے مقاصد طبیب اور متیدے علف ہوتے ہیں' ان میں اگر کوئی قدر مشترک ب تووہ علم کی ب عمائی اپنے حقیق بھائی یا چھازادے فیروں کیب نبت زیادہ حد کرتا ہے عورت ساس ندوں کے مقابلے میں اپی سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے ، بسرحال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے'اور عدادت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آپس کی مزاحمت سے پرتی ہے'اور ایک فرض پر مزاحم دی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو' ہاں اگر کوئی ایسا مختص ہوجو ہر پہلوسے اور ہر جگہ شمرت کا بھو کا ہو دویقینا ہر مختص سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر مختص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

غور کیا جائے تو حمد کے یہ تمام اسباب دنیا کی مجت سے مبارت میں اس کے کہ دنیا ی ایک ایس چزہ جو اپ شریکوں اور مجت كرتے والول كو كافى نيس رہى المتى مجى وسيع كول نہ موجائے الل دنيا اس كى سيم كا فكوه كرتے رہتے ہيں اس كے برعكس آخرت میں کوئی تکی نہیں ہے 'اس کی چیزوں میں بیزی مخبائش اور وسعت ہے 'آخرت کی مثال علم کی سے بھر اس کا دائرہ بے مد وسیع ہے اگر لا کھوں آدی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی وہ کم نہیں ہوتی اور ہر فض اپنے معلوم سے بورا بورا نفع اٹھا تا ہے اور بوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت اس کی صفات طل مکہ انبیاء "سانوں اور زمین کے ملکوت کی معرفت ر کھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دو سرے سے حسد نہیں کرنا اگر اس دو سرے کو بھی معرفت میسر ہوجائے اس لیے کہ معرفت میں تکی نہیں ہوتی عواه عارقین کتنے بی کیوں نہ ہوجائیں ' ملکہ مج معرفت رکھنے والوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتن بی انہیں لذّت ملتی ہے اس کے علائے دین کے درمیان جمی حمد نہیں ہو نام کیونکد ان کا مقعد اللہ عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الی ایک ناپید اکنار سندر ب اس میں علی نسی ہے، بر فوط خور اپنی جدوجد کے بہ قدر اس کی متر می تکال سکا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالی کی قریت ماصل کرنا جاہیے ہیں اور اس میں بھی کوئی تکی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو مل جائے تو دو سرے محروم رہ جائیں مے اللہ مے یمال سب سے زمادہ لذیذ نعت اس کے دیداری نعت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحمت' بلکہ سب لوگ بکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں ہے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دوبالا بی ہوگی البتہ جب علماء کی مطبح نظریہ ہوگا کہ وہ علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دو سرے سے حمد ضرور کریں مے میوں کہ مال اعیان اور اجسام سے تعلق رکھتا ہے جب ایک کے ہاتھ نس آئے کا ووسرے کا ہاتھ ضرور خالی ہوگا اور جاہ کے معن ہیں قلوب کا مالک بننا جب ایک محض کاول کی عالم کی تعظیم اور مقیدت سے لبریز ہوگا دو سرے عالم کی مقیدت واحرام سے مخرف ضور موگا 'اگر مقیدت مولی می تو زیاده نه موگ میات یقینا حد کا باعث موگ علم اور مال می فرق بید ب که مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں لکتا دو سرے کے ہاتھ میں نہیں پنچا ،جب کہ علم عالم کے دل میں رائخ رہتا ہے ،اور تعلیم و تدریس سے ختم نتیں ہوتا ' بلکہ ختم ہوئے بغیرشا کردوں کے دلوں میں منتقل ہوجا تاہے پھرمال کا تعلق کیوں کہ اجسام واعیان ہے ہے جو ایک مدیر جا کر منتی ہوجاتے ہیں 'اگر انسان تمام روئے زمین کا مالک بن جائے تو کوئی ایسی چیزیاتی نہیں رہے گی جس کاوہ مالک ہو سکے 'اس کے برخلاف علم کی کوئی مداورانتهاء نسیں ہے اور نداس کا احاط و استیعاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام بیہ کہ جو مخص اپنے نفس کو اللہ عزد جل کی جلالت شان اعظمت والوہیت اور آسان وزمین کے حکوت میں غور و کرکرنے کا عادی بنالیتا ہے اس کے نود یک بیہ فکری اتن لذت کا حال بین جا آ ہے کہ کوئی دو سری لذت اس کا مقابلہ نہیں کہاتی اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہو تا 'خواہ دو سرا مختص معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے ' لیکن خود اس کی لذت سے کیا کہ بھی نہیں۔ اسے تو بچھ ڈیا دہ بی آئیست حاصل ہوگی ' بجائب ملکوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوگی ' بجائب ملکوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوگی ہے دہ ان لوگوں کی لذت سے بولد کر ہوتی ہے جو طاہر کی آئیس موتی ہے جنت کے باغات اور مجل مجمولوں کا مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے ' یہ بہت کہی فائنس ہوتی ' عارف بیشہ اس کے سروشاداب درختوں سے خوش مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے ' یہ بہت کہی فائنس ہوتی ' عارف بیشہ اس کے سروشاد فرمایا گیا۔

لاَمَقُطُوْعَتُوَلَامَمُنُوعَقُولِ عَلَي الرسالية ٣٣) جوند فِتْم بول كاورندان كاردك وك بوك. قُطُوفَهَا حَانِيَة زَّب ٢٩٥ آيت ٢٣) الرك مور جي بي بوئ بول ك آگر عارف اپنی ظاہری آنکھیں بڑ کرلے تو وہ روح ہے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس کے باغات کی سیرکرتا ہے 'اس صورت میں آگر عارفین کی کثرت فرض کرلی جائے تو ان میں حسد پیدا ہوئے کا سوال ہی نئیں افحتا' ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا۔ کو نز عُنامافِی صُدُورِ هِمْ مِن غِلْ اِنْحُوانَّا عَلی سُرُرِ مُنَّ عَالِی لِی سارس آیت ہے ہے ۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں کے کہ سب ہمائی ہمائی کی طرح رہیں مے تختوں پر آئے سامنے بیٹھا کریں گے۔

بیر حالت تو دنیا کی ہے 'اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب آخرت میں پروہ افحالیا جائے اور محبوب کے مشاہرے کی سعاوت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگی تو کا سے بید بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا ، نیزاس سے بید بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت ہیں دہ بیاں جب کہ دند سے جو لوگ اہل جنت ہیں دہ بیاں جب کہ دند سے اور نہ کوئی رکاوٹ ہے 'جنت سے اللہ کی معرفت ماصل ہوگی اور اللہ کی معرفت میں کوئی ہیں دو سرے کا مزاحم نہیں بن سکن بھرکیا ضورت ہے کہ اہل جنت حمد کریں 'نہ انہیں دنیا میں حمد کرنے کی ضورت ہے 'اور نہ آخرت میں۔

حسد ایک ایک ایسی فرموم صفت ہے جس کی وجہ سے اوی اعلی بھیتن سے اسٹل اس علین میں جاکر تاہے شیطان لعین کے واقعے پر نظر ڈالو کہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجد کرنے سے آلکار کردیا تھا'اور اللہ کی نافرمانی کی تھی 'اس کے بیتیج میں اس میں دارد ایک میں اگر کی ماں کی اوروں

ابدی دامت اور دائی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حسد صرف ان اغراض میں ہو آہ جو محدود ہوتی ہیں اور جو ایک کوئل جائیں تو دو سرا ان سے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسان کی زینت سے لطف اندوز ہوئے میں ایک دو سرے سے حسد نہیں کرتے ، بلکہ باقات کی سیر میں حسد کرتے ہیں ' حالاں کہ باقات اس وسیع و کشادہ زمین کا ایک معمولی حصہ ہیں ' اور زمین اپی تمام تروسعت کے باوجود آسان کے مقالے میں انتہائی معمولی اور حقیرہے ' لیکن کیوں کہ 'اسان انٹا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے دیکھنے گلیں تب بھی دوسب کو کفایت کرمائے ' اور ہر مختص اسے مشامہ ہے کی قوت کے مقد راطف اندوز ہو۔

اسے دیکھنے کیس تب بھی وہ سب کو کفایت کرچائے اور ہر فض اپنے مشاہدے کی قوت کے بقد رلفف اندوز ہو۔
اگر تم بھیرت رکھتے ہو' اپنے نفس پر مشفق و مہان ہو قو تہیں ایمی نعت ماصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحت نہ ہو' اور الی لذت کے طالب رہو جے قانہ ہو' اور الی لذت کی حال نعت اللہ تعالی ذات وصفات اس کے افعال اور آسمان و زمن کے جائب مکوت کی معرفت ہی سے مل سمق ہے' اگر تہیں معرفت الی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت سے آشا ہونا چاہے ہو' معرفت الی میں تہماری رفیت ضعیف ہے قواس ملط میں تم معنور ہو اس لیے کہ نامرد کو جماع کی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور ناسجمد نیچ کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذتوں کا اور اک مرد کرسکتے ہیں' نیچ اور مخت نہیں کرسکتے ہیں جن کے ہارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
کرسکتے' اس طرح معرفت الی کی لذت کا اور اک بھی صرف وہ لوگ کرسکتے ہیں جن کے ہارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

رِجِالٌ لا تُلْهِيْهِمْ نِجَارَةٌ وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (١٨١٨) ٢٤٥١)

جن كواللد كي يا دس من خريد خفلت من والني بالى م أورنه فرو حس

شوق کا مرحلہ ذا نقہ محکفے کے بعد ہے ،جس مخص نے ذا نقہ ہی نہیں پکھا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا است اس کی لذت کا اور اک نہیں کرے گا وہ محرومین کے ساتھ اسٹل السا فلین میں جاگرے گا ارشاد ریانی ہے۔ وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّ حَلَمَنْ نُقَیِّیضُ لَفَشْنِیْ طَالًا فَهُوَ لَفَقُر یْن (پ ۱۵ مرام است ۱۳) در بوقتی اللہ کی فیمت سے اندھا بن جاوے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں۔

حسد كاازاله كرنے والى دواء

حددل کی مظیم ترین بیار ہوں میں سے ایک ہے اور داول کے امراض کا علاج علم و عمل بی سے ذریعہ ممکن ہے ،حد کے مرض

کے لیے علم نافع تمارا یہ جانا ہے کہ حد دنیا میں بھی نقصان وہ ہے اور آخرت میں بھی معزہے الیکن یہ ضرر صرف حمد کرنے والے کو ہوگا جس سے حمد کرو محے اس کا پکو بھی نہیں گاڑے گا'نہ اس کی دنیا جاہ ہوگی اور نہ دین بریاد ہوگا' ملکہ وہ تمہارے حمد سے نفع اٹھائے گا۔ اگر تم بھیرت کے ساتھ یہ بات جان لو محے اور اسپے نفس کے وحمٰن اور وحمٰن کے دوست نہیں ہو محے تو تم بھیٹا حمد سے کریز کرو محے۔

حدد کا دی ضرر : حد کا دی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ اللہ عزد جل کی ناراضی مول لیتے ہو'اور ان نوتوں ہر ای ناپندیدگی ظاہر کرتے ہوجو اس نے اپنی مملت ناپندیدگی ظاہر کرتے ہوجو اس نے اپنی مملت علی اور اس کے عدل وافعائی ہر انجی افعات ہوجو اس نے اپنی مملت علی اور ایمان کی صدود عی اس سے پیدو کر کو کی دو سرآناہ نہیں جس اپنی ختی مکت نے دنیا وہ مراناہ نہیں ہوسکا'اس کے علاوہ تم نے حدد کرے ایک مسلمان کا برا چاہے جب کہ حمی اس کی خرفواہ ہوتے ہیں' تم نے ابلیس اور کارا اشتراک اور ایمان کی خرفواہ ہوتے ہیں' تم نے ابلیس اور کارا اشتراک اور ایمان کی خرفواہ ہوتے ہیں' تم نے ابلیس اور کارا کا اشتراک تو اللہ کی نکہ شیطان اور مشرکین اس کے ملاوہ اور پکھ نہیں چاہیے کہ مسلمان مصیبتوں کے محال ہوں'اور وہ تمام نعتیں ضائع ہوجا تمیں جو انہیں حاصل ہیں' حدد قلب کا خیف ہے وہ ل کی نکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح اس کاری کو کھالیتی ہو اور اس طرح نمالیت ہے اور اس طرح ناکر کونتا ہے جس طرح اس کر درات دن کو گل گئی ہے۔

اے اس طرح فاکرد تاہے جس طرح رات دن کو فکل کئی ہے۔

حد کا دنیاوی نقصان : دنیا میں حد کا نقصان ہے کہ تم مسلس تکلیف میں جٹلا رہج ہو جب ہی تمہادے محدود پہ نعت نازل ہوتی ہے تمہارا خون کو لئے گئا ہے اور تم اس کی نعتوں اور راحوں کے ادالے کی تدبیریں کرنے ہیں جب ہی وہ واحدہ میں نظر آباہے تمہارا خون کو لئے گئا ہے اور تم اس کی نعتوں اور راحوں کے ادالے کی تدبیری کرنے تھی ہو اس خوری ہیں ہو تا وہ حدد کرے تم اپنے لئے مصیدیں اور پریٹانیاں سمطے کے طاوہ کی نمیں کرتے ، جب کہ محدود کا کی جس مجزی المرض اگر حدد کرے تم اپنے لئے مصیدیں اور پریٹانیاں سمطے کے طاوہ کی نمیں کرتے ، جب کہ محدد کہ اس سے دل کے فم اور تکایف کے طاوہ کی حاصل نمیں ہو تا اور اگر آ فرت کے مذاب شرید کا تقین ہے تب تو کہ کہ درجہ اولی بچنا ہا ہے صاحب مثل سے یہ بات کی محمول کے بیرجہ اولی بچنا ہا ہے صاحب مثل سے یہ بات کی مجب می گئی ہے کہ وہ کی اور اگر آ فرت کے مذاب ور تکایف سمیٹنی پرتی ہے ، دنیا اور دل کے لیے مسلس عذاب اور تکلیف سمیٹنی پرتی ہے ، دنیا اور دل کے لیے مسلس عذاب اور تکلیف سمیٹنی پرتی ہے ، دنیا اور دین دونوں جاہ ہوتے ہیں ، باتھ کی جب میں اتا اور دل کے لیے مسلس عذاب اور تکلیف سمیٹنی پرتی ہے ، دنیا اور دین دونوں جاہ ہوتے ہیں ، باتھ کی جب میں بیس آباد

پرجس سے تم حد کرتے ہو'اس کے حال پر نظروالو میا تہاوا حدا ہے کو نصان پہلی آہے؟ فور کو کے واس کاجواب ننی میں طے کا'نداس کی دنیا جاہ ہوگ'اورند دین ضائع ہوگا'اس لیے کہ جو نعیس اسے میشریں وہ تہار تحد کرنے سے ضائع و جانمیں سکتیں بلکر اس وقت تک یاتی رہیں گی جو اللہ لے مقدر فرا میا ہے۔ ارشاد یاری ہے۔

و کُلِّ شَيْئِي عِنْلَكِمِ مِقَلَا (ب ١٨٠٨ أيف ٨) ادر بريز الله كن نوي أيك فاص انداز عدم مررج

رلكُلِ أَجَلِ كِتَابُ (ب٣٨٥ مع ١٨٥) مرزا في مناسب احامين-

کی نی نے بارگاہ ایودی میں آیک آیی مورت کی شکامت کی جو گلی پر مکومت کرتی گئی اوران پر مظالم و حاتی تھی ارشاہ ہواکہ جو بچھ ہم نی نے ازل میں مقدر کرویا ہے اس میں تھی کا کہ فی امکان قبیں ہے 'جو اقبال اور فعت اے آئی ہے وہ ل کررہے گی مبرکر و ناکہ وہ مذت گذر جائے جو اس کے لیے مقدر ہے 'اور اس کے راستے ہے ہیں جاؤ۔ مطوم ہواکہ فعت صدھے زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی تو مصود کی فعت میرے صد اور جب زاکل نہیں ہوتی تو محسود کو تہمارے صدھے کچھ فضمان نہیں پنچا 'اور اگر تہمارا خیال میہ ہوکہ محسود کی فعت میرے صد

ى معيبت خريد رہے ہو ايفينا تهمارا بھي كوئي نہ كوئي دعمن ضور ہو گاجو تم سے حدد كرے گا اگر حدد سے لعت ذاكل ہوجايا كرے تو تہارے پاس ہمی اللہ کی نعبت ندرہے گی ملکہ ہر محض محروم ہوجائے گا عدید ہے کہ ایمان کی نعبت ہمی سلب ہوجائے گی میول ك كفار مؤمنين ك ايمان ي ساقطة بي ميساكه قرآن كريم مي ارشاد --

ؘۅؘڎٙػؿؚؿڗۧ ؚڡڹٛٙٵۿؚڶؚٱػڲؚٛؾۜٳؚۘۜڶۅؘؽڒۘڎٞۏؘٮٛڴؠؙڡڹ۫ؠۼڋٳڽٮؙٵڹػؙؠؙػؙڣۜٵۯٳڂڛڵٳڡؚٞڹؙۼؚڹڋ

انفسهم (١١٦ أيت ١٠٩)

ان الل كتاب من سے بحرے دل سے بہ چاہتے ہيں كه تم كو تسارے ايمان لائے يہے بركا فركر داليس محض حدى وجد سے جو كدخودان كے داول يس جوش ار ما ہے۔

چنانچہ جو منس یہ چاہتا ہے کہ میرے حسد کی وجہ سے دو سرے کی نعت سلب ہوجائے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ گفار کے حسد کی وجہ ہے ایمان کی نعت سمیت میری تمام مختمیں میمن جائیں 'اورآگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرے حسد کی وجہ سے تمام مخلوق کی تعتیں سلب ہوجائیں اورود سرے کے حدی وجہ سے میری نعت زائل نہ ہوئید خواہش بھی مراسر جمالت ہے اس لیے کہ تمام احمق، ماسدین می جاہیں کے کہ ان کے محبود نعت سے محروم ہوجائیں اور خدان کی تعتیں باتی رہیں ظاہرہے کہ تم میں کوئی ایس خصوصت نیں ہے جس کی دجہ سے جہیں فوقیص دی جائے اللہ کی یہ احت کئی عظیم ہے کہ کمی کے حمد سے نعت زاکل نیس موتی اس پر حمیس اللہ کا فکراد اکرنا جاسیے الین افسوس تم اسے عمل سے اس تعت کی ناقدری کرتے ہو۔

جال تک محدد کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے اے دنیا میں بھی نفع پنچا ہے اور آخرت میں بھی پنچ گا۔ دین کا نفع ب ہے کہ وہ تمارے حدی وجہ سے مظلوم بن کیا ہے خاص طور پراس وقت تمارا حدول سے لکل کرزبان پر اجا آ ہے یا عمل ک صورت میں فاہر ہو تا ہے این جب اس کی برائی کرتے ہو'اس کی آبدر انگل افعاتے ہو'اس کی فیبت کرتے ہو'اسے گالیال دیتے ہوایا ددو کوب کرتے ہو۔ یہ سب دہ مرایا حمالف ہیں جوتم محبود کی خدمت میں بیش کرتے ہوائین ای تیکیاں اس کے سرد کدیے ہو کیاں تک کہ جب تم اپنے محسود سے قیامت کے دن طا قات کرد کے قوتمارے دامن میں حسرقوں اور محرومیوں کے سوا مجمونہ ہوگا الین دہاں بھی تم نعتوں سے محروم رہومے جس طرح دنیا میں رہے تم نے اس کی تعت کے زوال کی خواہش کی تھی 'دوا بی جگہ باقی رہی مزید نعت اے یہ ملی کہ تماری نیکیاں اس کے اعمال نامے کی نمٹ بن مخیس اس کے مصر معتب اس کے اعمال اس کے ا

جھے میں متعاوتیں۔ دنیا میں محبود کا فاکدہ سے کہ اس کے دسمن تاکام و تا مراد رہے ہیں ، حواً لوگوں کی دلی خواہش سے ہوتی ہے کہ میرے دھنوں کو تكيف اور رنج بنج اور مارے حداد خود اسے حدى الى من بل كرفاك موجاكي السادے حدسے ان كى يہ خوامل بورى ہوتی ہے 'وہ اپنی نعتوں کے مزے لوٹے ہیں اور تم حسرت و فم میں جلا رہے ہو، تم خودان کی مراد پوری کرنے کاسب بے مواس لے تمارا دعن تماری موت کا طلب گار تمیں ہو گا مکدوں یہ جاہتا ہے کہ تم طویل عمراد اور زندگی بحرصد کی آک میں سلکتے رہو تم اس پراللد کے انعامات و مطایا کی بارش دیکھو 'اور تہمارا ول زفون سے چور موجائے 'اس لیے کمامیا ہے۔

لامات اعداؤكبل خلدوا حتى يروافيك الذي يكمد

لازلت محسودا على نعمة فأنما الكامل من يحسد (جیرے دعمن میں نمیں ملکہ بیشہ رہیں اکدوہ تھے میں وہ بات رکھتے رہیں جو انہیں ممکین کرتی ہے ، فد اکرے جیری نعتول پر بیشہ در کیا جائے مرد کال دی ہو آے جس سے لوگ طع ہیں)

تهارا دسمن تمهارے فم اور حمد سے بتنا خوش ہو تا ہے اتا وہ اپی نعتوں اور راحتوں سے خوش نہیں ہو تا اگر اسے معلوم ، ہوجائے کہ اب تم صدے مذاب اوراس کی تکلیف سے نجات پاسے ہو توبہ بات اس کے لیے انتمالی رہے کی موجب ہوگی اس ے معلوم ہوا کہ تم حمدی جس آگ میں جلتے ہو' اور تہمارا ول جس خلاسے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دستن کی عین خواہش ہے 'آگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نئس کا دستن اور اپنے دستمن کا دوست ہو تا ہے' اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دستمن دنیا میں بھی فائدہ افحا تا ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دستمن دنیا میں بھی فائدہ افحا تا ہے اور آخرت کا ضرب کے سامنے پرا فحمرا' وہ اپنے حال اور مال ہرا نتیار سے بد بخت ہوا' محسود کی نعت باتی رہی ، حاسد کے چاہئے نہ چاہئے ہے اس پر کوئی اثر جمیں ہوا۔

بی ترقم نے اپنے دشمن کی مرادی پوری تہیں گی ہے' بلکہ دشمن انسانیت ابلیں کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے' اس لیے کہ جب وہ حمیس علم' تغوی اور جاہ و مال کی آن نعتوں سے محروم دیکتا ہے جن کو تمہارے دشمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات سے ڈر با ہے کہ کمیں تم اس سے مجت نہ کرنے لکو اور اس مجت کی وجہ سے ثواب میں شریک نہ بن جاؤاس لیے کہ جو مضم مسلمانوں کے خیرسے مجت رکھتا ہے وہ خیر میں شریک سمجھا جاتا ہے' چنانچ اس لیے ایل دین سے مجت کرنی چاہیے' اگرچہ اس محبت سے اکا برکے درج تک نہیں بہنچا جاسکتا' البتہ مجت کرنے کا ثواب ضرور مل جاتا ہے' اس لیے ابلیس کو خون ہوتا ہے کہ کمیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے مجت نہ کرنے لکو' اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوجاؤ' کہ کمیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے محبت نہ کرنے لکو' اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کار دو عالم صلی اللہ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیرسے محروم ہو جاؤ' ایک اعرابی نے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! فلال محض کیو کاروں کی جماعت سے محبت کرتا ہے' حالا نکہ وہ ان میں سے نہیں ہے' آپ نے جواب دیا:

المرءمع من احب بغاری ومسلم ابن مسود) آدی اس سے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ سے اس دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا:یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس محض سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عبت کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

وال كرماند ع بس ومحت كرا عد

حضرت انس فراتے ہیں کہ اس دن مسلمان بعتے فوش ہوئے اسے کی دن نہیں ہوئے ہی تکہ ان کا بدا مقعدی اللہ اور رسول اللہ کی عبت تھا ہم حضرت الدیکر اور حضرت عمر ہے ہمی عبت کرتے ہیں 'طلا تکہ ان کے فتق قدم پر نہیں جلے 'امید ہی ہے کہ اس عبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں کے (بخاری و مسلم۔ انس ) حضرت الدموی بدایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! فلال محض نماز بدن و نہیں کرتا۔ البت نماز بوں اور بدن و اردی ہے جہت کرتا ہے 'آپ نے فرایا :۔

هومعمن احب ( بخاری و ملم ) دواس عراق ب مع با ب

ایک مخص نے حضرت عمرابن عبدالعورز سے کیا کہ پہلے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم عالم بن کتے ہو تو تہیں عالم بننا چاہیے 'عالم نہیں بن کتے تو سمام بنا چاہیے 'عالم نہیں بن کتے تو سمام بن کررہو' متعلم نہیں بن شکتے تو اہل علم سے عبت کرو' ان سے عبت نہیں کرکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرد کہ ان سے نفرت مت رکو وصفرت عمرابن عبدالعورز نے فرمایا ' بیمان اللہ! اللہ تعالی نے بدی راہ نکال دی ہے۔ اس ویکھو البیس نے تم سے کیسے حد کیا ہے ' پہلے تو تہیں خرکی عبت کے تواب سے عموم کیا' بھرای پر اکتفا نہیں کیا' بلکہ تم کناہ گار ہوئے' عامدے کناہ میں تمارے دل میں بھائی سے نفرت پیدائی' اور حمیس اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمان تک کہ تم کناہ گار ہوئے' عامدے کناہ میں

کیا شک ہے ' ہوسکتا ہے تم کمی عالم سے حسد کرو' اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین بیں کوئی غلطی کر بیٹھے باکہ اس کی عزت و متبولیت خاک بیں مل جائے یا وہ کو نگا ہوجائے' باکہ علم کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نظلیا اتا تیار پڑے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے' اس سے برمد کرکیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی مختص عالم کے درسے تک نہ کینچے کی وجہ سے ممکین ہو تو گناہ' اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ مدیث شریف میں ہے۔

اهل الجنة ثلاثة المحسن والمحسلة والكافعنه (١) الل جنت تين طرح ك آدى بي أيك احمان كرف والا ودمرا اس مع مجت كرف والا تيرا اس سے الكيف وہ مخ ردك والا ميرا اس سے الكيف وہ مخ ردك والا۔

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُرُ السِّيقِ إِلَّا مِلْهِ إِلَا السِّيقِ السَّيقِ السَّيقَ السَّيقِ الس

اوربرى تدييون كاوبال (حقق) آن تديروالون ي ريز آب-

اکثرالیا ہو تا ہے کہ حاسد دعمن کے لیے جس بات کی تمناکر آہے خودای میں جٹلا ہوجاتا ہے الیابت کم ہوتا ہی کہ جو محض دوسرے کی برائی جاہے خوداس میں جٹلانہ ہو 'چنانچہ حضرت حائشہ فرمانی ہیں کہ میں نے صفرت مثان کے لیے جس چزی تمناک دو جھر پر ضرور پڑی 'یمان تک کہ اگر میں ان کے لیے قبل کی تمناکرتی ہوں تو قبل ہوجاتی۔

یہ نفس حد گناہ ہے اس سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو حد کیا ہے ہیں جیے اختلاف الکار جی و مشن سے انقام لینے کے لیے خواحش کے سلط میں زبان اور ہاتھ کی آزادی 'یہ وہ بجاری ہے جس میں پھیلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔
حدے علی علاج کی تفصیل یہ تھی 'اگر انسان صاف ذہن اور جنبو قلب کے ساتھ علاج کے علی طریقوں پر فور کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حدد کی آگ بھڑ کی رہے ' فقمند کے لیے صرف اتنا جان لیما کافی ہے کہ حد ماسد کے لیے مملک محدود کے باعث مشرت رہ کرے خضب کاسب اور اس کی زندگ کے مزو کو کند رکر نے والا ہے۔

مد کا علی علاج : حد کا علی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حدد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قول ہویا فعلی چنا نچہ آگر جذبہ حسد کا علی علاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس کامنل جی دیں لی۔

حد اس سے یہ قاضا کرتا ہے کہ وہ محبود کی قرمت کرے تواہ چاہیے کہ وہ اٹی ذہان کو اس کی مہر و تعریف کا مکت بنائے اگر حد و سمن سے تعبر کرنے پر آمادہ کرے تواہد کا الزام کرے محد و سمن سے تعبر کرنے پر آمادہ کرے تواہد ہیں کہ کہ ماسے متواضع دیکے اور و شن سے معذرت کرنے کا الزام کرے آگا ہی مطابی انوا والی بر چرکرنا پڑا تب ہی کوئی مضاکتہ نہیں ، محبود کو معلوم ہوگا تو وہ فوش ہوگا اور مجت کرنے گئے گا ، اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو صامد ہی مجت کرنے پر مجبور ہوگا ، اہمی مجبور ہوگا ، اہمی مجبت ہوگی تو صامد ہی مجت کرنے پر مجبور ہوگا ، اہمی محبت ہوگی تو صامد ہی مجبت پر اظمار مشرت سے مجبور ہوگا ، اہمی محبت ہوگی اور انعال میں حب اس کی طرف اوقا ہوگی ہوگا ہے کہ دوہ ہی ای طرح انجاس کر اصاب کہ اس کے دل کو فوش کرونا ہے پہلے اس کے اصاب محبور بر ہوگا ہے ہور اس کے دل کو فوش کرونا ہے پہلے اس کے اصاب محبور بر ہوگا ہے ہور اس کے دل کو فوش کرونا ہے پہلے اس کے اصاب محبور بر ہوگا ہے ہور کا محبور کے سامنے تواضع کی اور اس کی تعریف کی تو وہ تعمیس عاج ، وکیل محبور ہوگا ہے اور وہ محبور بر ہوگا ہے مواہد ہوگا گی ہوگی ہوگی ہے چیش آنا خواوہ محبور ہوگا ہے اور وہ محبور ہوگا ہے اور وہ محبور ہوگا ہے اور وہ انہیں گے داوں جس ایک دو مرے کے لیے مجبت پر ا ہوجائی ہے اور وہ محمد کی تعلیف وعادت کے ماتھ خوش خاتی ہوجائی ہے اور وہ محمد کی تعلیف وعذا ہوجائی ہے اور وہ محمد کی تعلیف وعذا ہوجائی ہے اور وہ نہیں گے دول جس ایک دو مرے کے لیے مجبت پر اوجوائی ہے اور وہ محمد کی تعلیف وعذا ہوجائی ہے اور وہ نہیں گے دول جس ایک دو مرے کے لیے مجبت پر اوجوائی ہے اور وہ محمد کی تعلیف وعذا ہوجائی ہے اور وہ نہیں گے دول جس ایک دو مرے کے لیے مجبت پر اوجوائی ہے اور وہ محمد کی تعرف کے دول جس ایک دور اس کے دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہوگا گے اور اس کی تعرف کے دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہیں اور اس کی تعرف کے دول ہیں ایک دول ہوگا ہوگا کے دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہیں ایک دول ہیں کو دول ہیں ایک دول ہوگا ہوگیں کو دول ہیں ایک دو

یدادی استال علاج ہے جمال تک تفسیل علاج کا تعلق ہو وہ انشاہ اللہ آنے والے صفحات میں قرکور ہوگا صد کے جتنے اسہاب بیان کے سے ہیں وہ سب مستقل بھارواں ہیں اور شریعت میں ہر سب کا علاج موجود ہے ہر سب کا علاج انشاہ اللہ اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ وہ صد کا ہاقہ کی امراض ہیں اور کوئی ہی مرض اس وقت کک فتم نمیں ہو تا جب تک اس کا ہاتہ باتی ہے البت ہو فض علم و عملی طریقت علی مجون نے گائی ہے مرض کی شدت میں کی ضرور آئے گی اور طریعت میں کی دنہ کچو سکون ضرور پریا ہوگا کہ نی کھو دنوں کے بعد ہادہ پر اور کوئی گا اور اس مرجہ گالا پانا سخت مختلت کا باحث بن جائے گا شا آکر ایک فض جاہ کا طالب ہے اور اس فض سے صد کرتا ہے جے جاہ میشرہ ہو اوکوں کے دنوں میں انہا مرجہ و مقام رکھتا ہے محدد کی جاہ و منزلت اور ہا تھین کرتی رہے گی ہو فکیکہ اس سے یہ فحت والی شہر ہوجائے اور خود اپنے حاصل نہ ہوجائے کہ یہ جائی نبان اور ہا تھی حدد کہ سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد کہ سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد درہے کہ جب تک اس صدے سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد درہے کہ جب تک اس صدے سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد درہے کہ جب تک اس صدے سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد درہے کہ جب تک اس صدے سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد درہے کہ جب تک اس صدے سب لینی جاہ کا طاح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب لینی جاہ کا

حسدى وه مقدارجس كاول سے دور كرناواجب ب

ایذاؤسیند والے سے نفرت کرنا طبی فتاضا ہے 'اگر خمیس کوئی ایذائی جائے تو یہ مکن خمیس ہے کہ تم اس پر اظهار نا را اسکی نہ کو ' یا دل سے اسے برا نہ مانو' یا اس پر کوئی فعت نا ذل ہو اور تم برا نہ سمجو ' خممارے زویک اس کی بری حالت اور اچی حالت دونوں
کے سال خمیس بوسکتیں بلکہ تم اسید دل جس ان دونوں حالوں کے درمیان فرق محسوس کرنے پر مجبور ہو ' شیطان اس مجبوری سے
فائمہ افحاکر خمیس حسد کی طرف تمین ہے 'اب اگر شیطان مؤثر فابت ہو گیا اور تم اسید قول یا فعل سے حسد کرنے کے تو کہ نہ گار
محمد کے 'اور اگر اسین خلاجرکو حسد سے با لکیہ دور رکھا لیکن دل سے یہ جابتا رہے کہ کمی طرح اس کی فعت زاکل ہوجائے اور تم
نے اپنی اس خواہش کو برا بھی خمیں جانا تب بھی گذشار ہو مجاس لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے 'صفت فعل خمیں ہے جیسا کہ
قرآن کریم جس ارشاد فرمایا گیا ہے۔

لاَيْحِدُوْنَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةُمِتَالُوْتُوْالْ ١٨٨٨ الماء) ادر دين إقاب دون ين كل اس جزے والي في

أيك مجكه فرمايا\_

ایک جکه ارشاد فرمایا۔

ران تمسكم كسكة تسوّ في (ب ١٣ م ايد ١٠) ار حسي كو بعلال مع وان كوري كار

فیبت اور جوث کی طرح حد کی بنا پرجوا محال مرزد ہوتے ہیں وہ میں حد دہیں ہوتے بلکہ حد کا محل قلب ہی ہو آب نہ کہ اصفاہ وجوارح البت دل کا حدان امور میں ہے نہیں ہے جن کا تعلق حقوق کا اجتب ہے جاں امہاب کا ظہور اصفاء کا ہری پر ہو' المہ اسمارے اور اللہ تعالی کے درمیان مصیت ہے۔ معاف کرانا ان مواقع پر واجب ہے جاں امہاب کا ظہور اصفاء کا ہری پر ہو' اب آگر تم کا ہری اصفاء پر حد کو طاہر نہ ہونے دو اور قلس کو بھی اس کی حالت کی ناچ ہی کہ کہ دو کا اور در سرے کی تحت کا ذوال جائے کی افا پر قسرے کی قت کا ذوال جائے ہی کہ جست ہے۔ اس مورت میں تم اپنا فرض ہوا کہ کو حد کا ذوال جائے ہی کہ گور تم دس ہے' دوال ہوائے کی جست ہے۔ اس صورت میں تم اپنا فرض ہوا کہ کہ وہ کہا ہو کہ ہو کہا ہو میں اور میں در میں ہو کہ اس طرح بدل دیا کہ اس کے زدیک اچھا کہ اس کے زدیک اچھا کہ اور اس اور اس اور اس کو جائے کی کہ جو اور اس مورت میں تم اور اس مورت میں تم اور اس مورت میں تم اور اس مورت میں تو گور ہو گور ہو گور ہو کہ کہ میں کا اس طرح ہوال اور خوال کی حجت میں اس طرح دورا اس مورت میں تم اور اس مال کو اور اس مورت میں تم اور اس مورت میں اور اس مورت مورک کی اور دورا کہ مورک کو اور کو اس کو اور اس مورت میں اس مورت میں ہوگا بلکہ سب کی طرف ایک میں پر نسی بات کو سب کو اور دورا کو اس کو اور اس کا تھیں ہوگا ہا کہ سب کی طرف ایک میں پر نسی بات کو اور دورا کو کہ کو اور دی گا اور دورا کو کہ کو اور دورا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ اور کو کہ کو کو کہ کو کہ

بعض لوگ سے کتے ہیں کہ جب تک حدامداور ظاہر نس ہو آت تک کوئی گناہ نس ہو آ صرت حس سے سی نے حدر کے

بارے میں سوال کیا او آپ نے فرمایا لے ول میں پوشیدہ رکھنا جاسیے اگر پوشیدہ رہے گاتو کوئی ضرر نہیں ہوگا ، بعض لوگوں نے اس روایت کوان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً تقل کیا ہے۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :

ثلاثةلا يخلومنهن مومن ولممنهن مخرج فمخرج من الحسدان لا يبغي (١) تین باتیں ایس بین جن سے کوئی مؤمن خالی نمیں ہو تا اور اس کے لید ان باتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے حدے لکنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے۔

برتري بكراس سے مرادوہ ي ليا جائے جواوير ذكورہ بوالين وہ حمد جے آدى دين اور مثل كے قلافے سے برا بحقیا بواور طبیعت کی خواہش کو ناپند کر آ ہو۔ یہ کراہت اے خواہش اور ایزائے دو کی ہے دونہ روایت میں جو تعمیلات نہ کور ہیں ان سے تو یہ ابت ہو آ ہے کہ برحد کرنے والا کنگارے مرحد قلب کے وصف کا نام ہیں ہے ، چنانچہ جو مخص مسلمان ک برائی جاہے گاوہ ماسد فمسرے گااس تعمیل کا ماصل بدلکا کہ اس حدے بارے میں اختلاف ہے جودل میں ہواور اعضاء پراس کا ظمور نہ ہوا ہو آیا وہ کناہ کا سب بے گایا نمیں؟ بظاہر آیات اور امادیث سے یکی پتا جاتا ہے کہ جو مخص کسی مسلمان کا دل سے برا چاہتا ہے اور اپنے اس عمل کو بھی برا نہیں سمتاوہ اس قائل نہیں ہے کہ اسے معاف کردیا جائے اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ دشنوں کے ساتھ آدی کی تین مالتیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ اپنی مبعبت سے مجدور موکران کا برا جاہے لیکن مقل ہے کہ کمی مسلمان كابرا جابنا امچمانس ب ول قابل ذمّت ب كدوه اس طرح كرسواكن خيالات كامرج بنا مواسي اورود يد بمي جابتا مو كدى طرح دل كى يه حالت باقى نيرب وه كى سے حدد شرك اوركى كا براند جاہے وحدى يوسم معاف ب اس ليے كم آدی کے اختیار میں اس سے زیادہ کھے نہیں ہے و دسری حالت یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ دشمن کی نعت زائل ہوجائے ' اے تکلیف بنچ توخوش ہو اور اصداء کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ اس خوشی کا اظمار ہمی کرے توب حد تطعاً منوع ہے " تیسری حالت ان دونوں حالتوں کے بین بین بین بین المین حدوو اور معل اسے محدوہ بھی نہ مجمعتی ہو اور نہ دین کے نورسے اس پر كيربو البة اعضاء حدى اطاعت عروم بول يه تيرى مالت علف فيه ب كابريات يى بكراس حدد بى آدى منگار مو ماہے۔

كتاب ذم الدنيا

دنيا كي فرمت كابيان

دنیااللہ کی دشمن ہے 'اللہ کے دوستوں اور دھنوں کی بھی دسٹمن ہے 'اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ راست پر چلے نہیں دی ای وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدائی اسے اس کی طرف نظر بحرکر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس لي وشن ب كدان ك سامن آرائش اور زيائش كرك فكتي ب النيس الى رونق اور شاداي سے الماتى ب أكد كسى طرح وه اس ك دام فريب من آبائي وناك علامة موع مال من لكف ك لي انس مرك كروك محوث من يرح بي-دشمنان خدا ہے اس کی دعنی یہ ہے کہ اس نے انہیں اسے فریب کے جال میں پینسالیا اور انہیں سزواغ دکھا کراہے قریب کرلیا یماں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آھے اور اس پر حاد کر میٹے او انسی دات میں جٹلا کردیا وزیا میں دات سے فائے کے و آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھکارہ نہ پاکیس مے اور ایرالا بادی سعادت سے محروم موں کے دنیا سے رخصت موں کے تواس کے جدائی کا واغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب ا خرت کے وروناک عذاب میں جالا ہوں کے ترباحرت وغم مدمد چلا کمیں سے حین دنیا مد ہوان ان سے بیوں ہور۔ کے لیے نیں آئے گی بگدان سے کمام اے گا، راخسٹو فیٹھاؤ لائے گرمون (پ ۱۷ آیت ۱۹۸)

ای میں راندے ہوئے رہے رہواور جھے بات نہ کرو۔

وولوگ ایس آیت کریمه کی معبداق موں ہے۔

أُولِيكَ النَّيْنُ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ النَّنُيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُون (پ١٠٠ اعت ٨١)

ید وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے 'سو تو نہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم بیہ ہے کہ نہ بیہ خدا کی دوست ہے 'اور نہ اس کے دوستوں کی 'حدید کہ اس کے دھمنوں کی بھی دوست نمیں 'و ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت ہے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکست ہے جب کہ یہ خالق کی بھی دھمن کہ وخوا میں کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا طریقے احتیار کرتی ہے ' بھی دشمن ہے اور خلوق کی بھی 'میریہ بھی دیکھیں کہ دنیا کس طرح دورکا دی ہے ' اور شر پھیلانے کے کہا س میں جٹلا ہوجا تیں ۔ چئی اس لیے کہ جب تک ہمیں شرک تداخل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے فائر نمیں کے بائیں گے بائیں گے بھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور انظر ابوا ہے گا بھران و باوی اعلی ہوا کی والے گی اور اس میں مشخول ہو کر اورک یا و خدا سے قافل ہوجا نے اس بھردنیا کی دفیا کی دورنیا کی دورنیا

دنیا کی ندشت: قرآن کریم میں بے شار مواقع پرونیا کی ندشت کی گئی ہے اور عاطین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے اعراض کریں اور رب کریم کی طرف رجوع ہوجائیں انجیاء علیہ السلوۃ والسلام کی بعثت کا متعمد بھی ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے منحرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں "واس لیے دنیا کی قدمت پر قرآن کریم کی آیات سے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں چند روایات لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بری کی باس سے گذرے اور فرایا:

الدنياسجن المؤمن وجنة الكافر (بخارى ومسلم-ابوهريرة) دنيامومن كاتيد فانداور كافرى جنعب

أيك روايت من ارشاد فرمايات

الدنيا ملعونة ملعطامافيها الاماكان الله منها (درمذى ابن ماجم ابوهريرة) ابن ماجم ابوهريرة) ويامعلون من اورجو كداس من ميامعلون من المراكز الله علي المراكز الله المراكز الله علي المراكز المراكز الله علي المراكز الله على المراكز الله على المراكز المرا

حزت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ سرکاردوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من احب دنیاہ اضربانحر ته ومن احب آخر ته اضربد نیاه اصحد بزاز ' طبرانی۔ حاکم)

مبراسی میں اسلامی ہوتا ہے ہوتا ہے آخرت کو نقصان پہنچا آ ہے اور جو اپل آخرت سے مجت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا آ ہے۔ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا آ ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:-

تحبالنياراس كلخطيئة الهنابى المنيا بيهقى مرسلا

ونیا کی محبت ہر گناہ کی جڑہے۔

زیر ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بر صدیق کے ساتھ تھے آپ نے پانی مگوایا 'لوگوں نے شدکا شربت ہیں کہ دیا 'جب وہ شربت کا پیالہ منوے قریب لے گئے آب افتیار روئے گئے افتین روئا ہوا کہ شاہد ہم نے رسیل اکر مسلی اللہ علید وسلم کی خدمت میں ماضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جم مبارک سے کمی چیز کو ہٹا رہ ہیں کین وہ چیز نظر نہیں ہم بی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چیز ہٹا رہ ہیں آپ نے فرمایا:

میں کین وہ چیز نظر نہیں ہم بی تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چیز ہٹا رہ ہیں آپ نے فرمایا:

میں کین وہ چیز نظر نہیں ہم نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چیز ہٹا رہ ہیں آپ نے فرمایا:

ھذہ الدنیا مشلت لی فقلت لھا الیک عنی شمر جعت فقالت انگان افلت

ھدہ اللی مست کی قعلت ہو الیات سے مارجات سے المانیا اللہ اللہ منی کم رجات سے اللہ اللہ اللہ منی کم رجات کی کہ ا منی لم یفلت منی من یعدک (بزار عاکم بیھقی۔ابن ابی اللہ میں کہ آئی اور جھے کئے گل کہ آگر یہ وزیا جملت یج رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نہیں بھیں گے۔ آپ جھے سے یچ رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نہیں بھیں گے۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه و تسلم کا ارشاد ہے۔

ياعجباكل العجب للمصدق بنار الخلودوهو يسعى لنار الغرور (ابن ابي النيا ابوجرير مرساكم)

روا تعباس فض رہو آئے جودائی مرا آخرت) کی تعدیق کرنے کے بادجود دنیا کے لیے کوشال ہو۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا "هلم واالی اللنیا" آؤ
دیکھو دنیا کہی ہوتی ہے آپ نے اس کوڑی سے ایک سرا ہوا کپڑا اور کلی سری ہڑیاں لیں "اور فرمایا: "هذه اللنیا" یہ ہونیا '
دابن الی الدنیا 'بہتی 'ابن میمون الفی مرسلاً) اس مدیث میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی کی ہے کہ دنیا کی ندمت بھی ان کپڑوں کی
طرح جلد ہوسید ہوجائے گی اور جو جسم دنیا میں پورش پاتے ہیں وہ بھی ان ہڑیوں کی طرح کل سرجائیں کے اور دیزہ دیزہ ہوجائیں
کے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان النيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بني اسرائيل لما بسطت لهم النيا ومهدت اهواني الحلية والنساعو الطيب والثياب ويا معى اور مربز نها درالله تعالى حمين اس من طيفة عالما يكاريك كدم كن طرح عمل كست مو

<sup>(</sup>۱) یه روایت ترفری اور این ماجه می معرت ابوسعید الحدری سے معقل ہے البتہ اس میں یہ قول نمیں ہے "ان بنسی اسر السل "س روایت کا پہلا بر شنق علیہ ہے این ابی الدنیائے حسن سے مرملاً " فری بر بھی نقل کیا ہے۔

بن اسرائل كے ليے جب دنياد سيع مولى توده زيور موروں وشيد اور كروں كے سليل ميں جران مد محد حعرت عیلی علیه السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مالک مت بعادّ وہ حمیس اپنا فلام بنائے گی اپنا ٹرزانہ اس کے پاس امانت رکھوجو ضائع نہ کرے اور تمهارے مال کی حافظت کرے ونیا کا فزانہ رکنے والوں کو ہروفت چوری کا خوف رہتا ہے جس کا فزانہ فداک پاس ہے اسے کی طرح کا خوف نہیں ہے ایک مرتبدار شاد فرمایا:اے حوار یو ایس نے تممارے کے دنیا کو اوندھے معے کردیا ہے تم میرے بعد اے افھانہ دینا کو خبافت میں سے مید ہات ہے کہ اوی دنیا کی خاطرخداکی نافرانی کرتا ہے مالا تکہ جب تک دنیا نیس چین آخرت نیس ملی اگر تم اتوت چاہے ہو تو دنیا کو گذرگاه مجد کررہواے آبادمت کو اوریہ بات جان رکو کہ ہر کناه ک جردنیا کی مبت ہے ، بعض اوقات ایک ساعت کی شوت طویل مدت کے لیے فم کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کاارشاد ہے کہ تمارے کے دنیا اوندھے من پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلط میں تم سے بادشاہ اور عور تی مقابلہ نہ کریں 'تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کرو جب تم ان کی دنیا سے فرض ند رکھو مے وہ تمہارے در پے نہ ہول کے اور موروں سے نماز روزے کے ذریعہ بچ سے فرایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ا فرت کے طالب کو دنیا اللش كرتى ب تاكدوه اس ين ابنا رزق عمل كرلين اورونيا كم طالب كو افرت بلاتى ب حتى كد موت اجاع اوراس كى كرون ير موار موجائد موی بن بدار کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انالله عزوجل لم يخلق خلقا ابغض اليهمن الننيا وانه خلقها لم ينظر اليها

(ابن الى الدنيا ، بتعقى ـ مرسلاً)

الله تعالى نے دنیا سے زوادہ مبغوض كوئى دوسرى كلولى بدو ميں فرمائى اور جبسے اسے بدواكيا ہے اس كى

ردایت ہے کہ سلمان ابن واؤد ملیما السلام اپنے لککرے جراہ کمی عابد کے پاس تشریف نے محے " آپ کے دائیں اور بائیں جن والس معين بنائع موسة سے اور پرندے اوپرے سايد كردے تے عابد فرض كيا: اے ابن داؤد! الله نے آپ كو بدى سلطنت عطا فرمائی ہے ، حضرت سلیمان نے فرمایا ممومن کے اعمال میں ایک تنبیع اس تمام دنیا سے بھر ہے جو ابن داؤد کو مطاکی حمیٰ ہے اس لیے کہ جو یکھ ابن داؤد کے پاس معود ضائع ہوتے والا ہے اور تنج باتی رہے والی ہے ایک مداست میں ہے کہ سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاند

الهاكم التكاثر يقول ابن آدممالي مالي وهل لك من مالك الاما إكلت فافنيت اولبست فابليت او تصلّقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن الشخير)

غفلت میں رکھاتم کو زیادتی کی حرص نے این آدم کتاب میرامال میرامال ب مالا تک تیرا ای قدر به جتنا تونے کماکر ضائع کروا ای ان کررانا کردیا صدقہ کرکے باقی رکھ جموزا۔

رسول أكرم صلى الله طبيه وسلم ارشاد فرمات بي

الننيا دار من الأدارله ومال من الامال له ولها يجمع من الاعقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمدعائشةمختصرا)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس کھرنہ جو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو ' دنیا کے لیے وہ جمع کر یا ے جس کو عقل نہ ہواوراس پروہ جھڑتا ہے جس کو علم نہ ہواوروہ اس پر حید کرتا ہے جس کو سجھ نہ ہواور

اس کے لیے وہ کوشال رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔

ایک مدیث میں ہے۔

من اصبح والنعيا اكبر همه فليس من الله في شئ والزم الله قلبه اربع خصال هما لا ينقطع عنه إبدا و شغلا لا يتفرع منه ابدا و فقو الا يبلغ غناه ابدا و املالا يبلغ منتهاه ابدا و الملالا يبلغ منتهاه ابدا (طبر اني اوسط ابو در ابن ابي المغيا - انس ) جس مخض كا حال يه بوكه دنياى اس كا يوامتعد بن جاسك فض الله تعالى سے كي جزير نيس سے اور الله اس كے دل كو چار عاد تي لازم كويتا ہے من كلكه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، شغل كه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، شغل كه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، شغل كه اس سے بمى فراخت نيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى دا فيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى جدا فيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى دا فيس بوتا ، فقل كه اس سے بمى دا فيس بوتا ، فيل اور الل كه بمى الدارى كو فيس بي تا يون دنيا دارى حاجت بى بوتا ، فيل اور الل كه بمى الدارى كو فيس بي تا يون دنيا دارى حاجت بي بي فيل اور الل كه بمى الدارى كو فيس بي تا يون دنيا دارى حاجت بيل بي فيل الدارى كو فيس بي تا يون دنيا دارى حاجت بيل بيل دنيا دارى حاجت بيل بي فيل الدارى كو فيل كون الدارى كونس بي تا يون دنيا دارى حاجت بيل بي فيل الدارى كونس بي تا يون كونس بي تا يونس ب

حضرت الد بررة روایت كرتے بین كه رسول آكرم صلى الله عليه وسلم في مصار شاو فرايا اے الد برية كيا بي تحصير يا اوراس
كى تمام چنى د كھا دوں؟ بين في عرض كيا: ضور د كھا كي يا رسول الله! آپ في ميرا باتھ كارا اور تحصد بيخى كى ايك دادى بين
فرايا: هذه الالو ؤس كانت تحرص و تأمل كاملكم تم هى اليوم عظام بلاجلد تم
هى صائرة رماداو هذه العذرات هى الوان اطعمهم من حيث اكتسبوها تم
قذفوها في بطونهم فاصبحت والناس يتحامونها و هذه الخرق البالى كانت
رياشهم ولباسهم فاصبحت والرياح تصفقها و هذه العظام عطام دوا بهم التى
كانوا ينتجعون عليها اطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليبك قال
فمابر حناحتى اشتدبكاء نا (١)

یہ سرایے ی حرص کرتے سے جیے تم کرتے ہو'اور ایے ہی امیدیں کرتے سے جیے تم کرتے ہو پھروہ آج بخیر کھالے بخیر کھالے بغیر کھال کی بڈیاں بن گئے ہیں پھردا کہ ہوجائیں گے 'اور یہ وہ نجاستیں ہیں جو ان کے افراع واقسام کے کھانے سے نہ جانے کمال کمال سے کمائے سے پھران کھانوں کو انہوں نے اپنے پہڑں میں اُنڈیلا اور آج ان کی یہ حالت ہوگئ کہ لوگ ان سے بچتے ہیں' اور یہ بوسیدہ چھڑے ان کا لباس سے آج یہ ہوا سے مارے مارے بھرتے ہیں' اور یہ بھراں ہیں جن پر سوار ہوکروہ شرشر کھواکرتے سے ہو محض دنیا پر مدے وہ من کہ جب تک ہم خوب نہ مدلئے وہاں سے نہ ہے'

<sup>(</sup>١) اس رواعت ك كوكي اصل عص فين في-

كل كرميرى طرف عليس كرة ايك نوران كر آكم الكر اورطا كدانس المح كير مين لي بوك بول كريمال تك كرميرى طرف على الدوه بحد من وحمت كي اميدر كفت نفي من المين عطاكول كارسول الله على وسلم ارشاد فرمات بين السماء والارض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر اليها وتقول يوم القيمة يارب اجعلنى لا دنى اولياء كاليوم نصيبا في قول السكتى يالاشئى انى لم ارضك لهم فى الدني الرضاك لهم اليوم (١)

دنیا نشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اورجب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر شیس فرمائی قیامت کے دوز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرب ولی کو جھے میں سے کوئی حصد عطا فرما اللہ تعالی فرما کیں کے جب رہ دور کی جب میں نے تھے دنیا میں ان کے لیے پہند شیس کیاتو کیا آج پہند کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں ذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوعہ کھل کھالیا تو ان کے معدے میں کھے گر بَرَ ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تھی اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کردیا کیا تھا فرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے 'ایک فرشتہ کو اللہ نے تھم دیا کہ ان سے بوچبودہ کیا چاہتے ہیں 'حضرت آدم نے جواب دیا میں اپنے ہیں سے یہ چیز لکا لتا چاہتا ہوں 'فرشتے سے کہا کیا کہ ان سے کمودہ اپنی ضرورت کماں پوری کرتا چاہتے ہیں میں فرش 'تخت 'نموں اور درختوں کے ساتے میں؟ یمال کون می جگہ ایس ہے جو اس ضرورت کے لیے مناسب ہو 'اس لیے دنیا میں جاذا کی حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليجيئن اقواميوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عومر بهم الى النار 'قالواايا رسول الله! مصلين قال: نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شئ من الدنيا وشواعليه (بونعيم في الحلى - سالم مولى ابى حذيفة)

قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے 'انہیں دونرخ میں لے جانے کا بھم ہوگا' محابہ نئے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے 'آپ نے فرمایا: ہاں وہ نماز پڑھتے تتے اور روزہ رکھتے تتے اور رات کا کچھ حصہ بھی جاگ کر گذارتے تنے لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے ماشنے دنیا کی کوئی چڑچیش کی جاتی تھی تووہ اس پر گود پڑتے تھے۔

الخضرت صلى الله عليه وسلم في اسيخ بعض خمليول من ارشاد فرمايا:

المئومن بين مخافتين بين اجل قد مضى لايدرى ماالله صانع فيه وبين اجل قلبقى لايدرى ماالله قاض فيه فليتزودالعبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لاخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم واتكم خلقتم للأخرة والذى نفسى بيده مابعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار الاالحنقاوالنار (بيهقى فى الشعب عن الحسن مرسلا) مؤمن دو فوف كورميان به وه نمين جاناكه اس تت كورميان بوگر و كلي بالله اس كرات كاوراس ترت كورميان بوياقي بوده نمين جانا الله اس كرار يكل به الدى كرك كا بين كروا بي قراري كرا بي اين الله الله الى كروا بي اين موت كرا بي موت كرا بي اين موت كرا بي موت كرا بي موت كرا بي اين موت كرا بي موت كرا بي موت كرا بي اين موت كرا بي موت كرا بي اين موت كرا بي مو

( 1 ) اس روايت كا يكو حمد بعض اجاديث عن كذر يكاب باقي روايت كي كوفي اصل يلحد دين في-

اپی زندگی سے اور اپنے بیعماپے کے لیے اپنی جوانی سے توشہ لے لے کیوں کہ دنیا تہمارے لیے پیدا کی مئی ہے 'اور تم آخرت کے لے پیدا کئے مجھے ہو' اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معانی چاہنے کی کوئی جگہ نئیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دو نرخ کے علاوہ کوئی گھر ہے۔

حضرت مینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ مومن کے ول میں دنیا و آخرت کی مجت جمع نمیں ہو سکتی ، جس طرح کسی ایک برتن میں ایک اور پانی کا اجتماع نمیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ اے طویل انٹر یونیبر! آپ نے دنیا کوکیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا ایک ایسے کمرکی مانٹر جس کی دو دروا زے ہوں 'ایک سے اندر داخل ہوا اور دو سرے سے باہر نکل ممیا مصنرت میسی علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے مکان بنوا لیجے 'فرمایا: جس مجھلے لوگوں کے کھنڈر کافی ہیں 'نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احنرواالدنيا فانها اسحر من هاروت و ماروت ابن ابى الدنيا بيهقى۔ ابودر داءالر هاوى مرسلام

دنیا سے بچو کدوہ باردت و ماردت سے بھی زیادہ جادد کر ہے۔

عرت من مرى مكرا بدار بركاردوالم ملى الله ولم المحمى ويحمله بصير الاانه من رغب هل منكم من يريدان يذهب الله عنكم العمى ويحمله بصير الاانه من رغب في الدنيا وطال امله يها اعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها امله اعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداى الاانهسيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك الا بالقتل والتحبر ولا الغنى الا بالفخر والبخل ولا المحب الاباتباع الهوى الافمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الاوحماشر تعالى اعطاه الله وصبر على الذلوه و يقدر على العز لا يريد بذلك الاوحماشر تعالى اعطاه الله ثواب خمسين صديقا (ابن ابي الدنيا بيهقي مرسلا)

کیاتم میں ہے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا اندھائی دور کردے اور اسے بینا بنا دے 'یاد رکھو'جو مخص دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے بقدر اسے اندھا کرے گا'اور جو مخص دنیا ہے اعراض کرنا ہے اور اس کی امیدیں مختر ہوتی ہیں اللہ تعالی اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم 'اور کسی کے بتلائے بغیر ہوایت مطاکرے گا'یادر کھو تہمارے بعد بجد لوگ ایسے ہوں کے کہ جن کی سلطنت بغیر قل اور تشدد کے اور مالداری بغیر قراور بھل کے 'اور محبت بغیر اِتباع خواہشات کے نہیں ہوتی 'یادر کھو۔ جے یہ نمان بلا'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے باری تعالی کی دضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالی اسے بچاس مدیقین کا شاری عطاکرے گا۔

ردایت ب کہ ایک روزبارش کیلی کرک اور چک کی وجہ سے حضرت عیلی علیہ انسلام کو بردی پریشانی لاحق ہوئی اوروہ کوئی ایک جگہ تلاش کرنے کیے جمال کچھ ویر محمر کرناہ ماصل کر سکیں اتفاقان کی نظرایک خیمہ پر بردی جو کافی فاصلے پر تقعادہاں پنچ خیمے میں پہلے جی سے ایک عورت موجود تھی اسے دیکھ کروہاں سے جٹ مجھے ایک غار میں جانے کا اراوہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود میں پہلے جی سے ایک عورت موجود تھی اسے دیکھ کروہاں سے جٹ مجھے ایک غار میں جانے کا اراوہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود

ہے' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ! مب کا فیکانہ ہے میراکوئی فیکانہ نہیں ہے' اللہ تعالی نے وہی میجی کہ تمہارا فیکانہ میری رحمت میں ہے' قیامت کے دن سوالی حوروں ہے تمہاری شاوی کروں گا جنس میں نے اپ ہاتھ ہے بعایا ہے' اور چار بزار برس تک تمہارے و لیے کی دعوت کھلاؤں گا جن میں ہیں ہے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برا برہو گا اور ایک مناوی کرتے والے تو تعلی ابن مریم عمر دول گا کہ دوبہ اعلان کرے کہ جو دنیا کے زام ہیں دو چلیں اور میں ابن مریم کے ولیے میں شام ہوں۔ حضرت عیلی ابن مریم طلبما السلام کا ارشادے کہ دنیا و لی چیرت ہو وہ موت کے بیٹین کے بادجو دونیا کے فریب میں آجا تا ہے اور رسب پکر چو و کر مر جا تھی اور میں اس مریم کے وہی میں آجا تا ہے اور رسب پکر چو و کر کر مر جا تھا ہے' دنیا اسے دروا کرتی ہے ان دموکا کھانے والوں کی جا ہے' دنیا اس دروا کی ہو ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو حسرت ہوتی ہے ان لوگوں پر دنیا جن کہ جنس دنیا وی دکھاتی ہے دوہ اپ کا مرکز نہیں ہوگئی ہوگئی کہ اس موٹ کی تاہوں کی بنا پر کس قدر کر سوا ہوں گئی دوائیت ہے کہ حضرت موٹی طیلہ السلام پر دی نازل موٹی کہ اس موٹی کی اس کے میں دنیا وی دکھاتی ہوگئی کہ اس میں دنیا ہوگئی کہ اس میں دنیا دیں کہ معرف موٹی کی اس کے دور تاہوں کی بنا پر کس قدر کر سوا ہوں گئی دوائیت ہے کہ حضرت موٹی المام پر دی نازل موٹی کہ اس میں دیک عمل کر دیا گئی ہوگئی موٹی سے بنائے ان کس کس کس کس کی گئی کر میاں اند علیہ و ساتی دور کس میں اند علیہ معلوم ہوا کہ دوا ہے ساتھ مال لائے ہیں ' یہ سب رسول اکرم صلی اند علیہ و ساتھ کہ معرف میں شرک ہوگئی نہ میں شرک ہوگئی نہ ہی معلوم ہوا کہ دوا ہی ساتھ مال لائے ہیں ' یہ سب رسول اکرم صلی اند علیہ و ساتھ کہ اس سے معلوم ہوا کہ دوا ہے ساتھ مال لائے ہیں' میں سب رسول اکرم صلی اند علیہ و ساتھ کہ کرک کر دے تو ہوگئی' آپ بائیں کی کر مسرات کے دور کے تو ہوئی ان دور کر کو کر دور کیا ہوگئی کہ اس کے کہ تو ہوئی کر مسرات کی کر مسرات کے دور کے کر مسرات کی کر مسرات کی کر مسرات کی کر مسرات کی کر مسرات کر مسرات کی کر دور کے دور کر کے دور کے کر مسرات کی کر مسرات کی کر مسرات کی کر م

انااظنگم سمعتمان اباعبیدة قدم بشی قالواا جلیار سول الله اقال فابشروا واملوا ما یسر کم فوالله ماللفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکول تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنافسوها فتها کم کمااهلکتهم (بخاری و مسلم عمر و بعر و بدری) میر خیال سے تم نے یہ سا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چزلے کر آئیں محابدے عرض کیا! بی ہاں! یا رسول الله! آپ نے فرایا: حمین خوشخری بوکہ الله نے تم سے تکلیف وقع کی الله کی ضمین تم سے اس بات سے فونودہ نمیں بول کہ تم تاج بوجاؤے گراس بات سے ڈر آ بول کہ کس تم پر دنیا ای طرح وسیع نہ ہوجائے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر تمی اور تم بحی ان بی کی طرح متا فست نہ کرنے لکواور دنیا حمیں ای طرح ہاک نہ کردے جس طرح انسیں کیا۔

حفرت ابوسعیدالخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
ان آکٹر مااخداف علیکم مایخرج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال: زهر ة اللنیا۔ (بخاری و مسلم)
نواده تریس تم پر اس چڑے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی برکات ارض میں سے تمارے لیے نکالے گا،
عرض کیا گیا، برکات ارض کیا چڑیں ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو آزگ۔

ایک مدیث میں ہند

لاتشغلوا قلوبكم بذكر اللنيا (بيهتى- محمد ابن النصر الحارثى مرسلاً) الناول كودياك ذكريم مشخول مت كور

غور بیجے اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فرمادیا 'چہ جائیکداے ماصل کرنے کی جدوجمد کی جائے مصرت قمار ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں طید السلام کا گذر ایک اپنے گاؤں سے ہواجس کے باشدے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں كراستول من مرب روس مع معرت ميلي في الي حواريين سه فرمايا كديد لوك الله تعالى ك فضب سه المك موس إن اكر كمى اورسبب سے بلاك موتے تواكي دوسرے كودفن ضروركرت انہوں نے عرض كيا: يا روح الله! اكر جميل ان كے حالات معلوم موجاتے تو اچھاتھا، معزرت عینی علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا ارشاد مواکد رات کے وقت خود گاؤل والول سے دریافت کرلین رات موئی و آپ ایک بها ژی پر چرمے اور باوا زباند پوچما اے گاؤں کے لوگو! تم پر کیا گزری ہے ، کس نے جواب دیا کہ ہم رات کو اچھی طرح سوئے تے مع ہو کی تودون علی بڑے ہوئے تھ ، حضرت عینی نے دریافت کیا ایما کیول ہوا؟اس نے جواب دوا: دنیا سے محبت اور الل معاصی کی اطاعت کی بیائر میں بیہ سزا مل اپ نے دریافت فرایا: دنیا سے حمیس س قدر محبت تنى؟اس نے جواب روا جس قدر بے كوائى ال سے ہوتى ہے كہ جب وہ سامنے ہوتى ہے تو خوش ہوتا ہے اور الكاموں سے دور ہوتى ے توردے لگتا ہے آپ نے بوچھا اِتمارے باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے ،ود کون خاموش ہیں؟اس نے کماکد ان کے مند میں سخت مزاج اور سخت کیر فرشتوں نے ایک کامن وال دی ہیں "آپ نے بوج ااکر ایسا ہے قوم کوں بول رہے موسی تسارے منع میں لگام نہیں ڈالی می اس مخص نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا کیکن ان کے تعلق قدم پر نہیں جگیا تھا ،جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ہمی نہ بچ سکا' اب حال بیہ ہے کہ میں دونٹ کے کتارے پرایکا ہوا ہوں' معلوم ننیں اس میں گرجاؤں گایا پنج جاؤں گا۔ حضرت میسی علیہ انسلام نے اپنے حواریبن کونفیحت فرمائی کہ ممک سے جوی دوئی کھانا واٹ پہنزا اور زمین پرسونا ونیا و آ خرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دومالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک او نثی تھی مفبا کوئی دوسری او خی اس سے زیادہ تیز رفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او نٹنی لے کر آیا وہ آپ کی او نٹنی سے آگ نكل مى محاب كويه بات فأكوار مزرى الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انه حق على اللمان لا يرفع شيئا من الدنيا الاوضعه (عارى)

الله يرحن ع كدوه دنياكى براس يتركوف مركد كرادك

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری اروں پر عمارت نہیں بنا سکا دنیا بھی سمندری اروں کی طرح ہے' اے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو' حضرت میلی علیہ السلام ہے ان کے بعض رُفقاء نے درخواست کی ہمیں کوئی ایسی تھیعت فرمائی'جس پر عمل کرکے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑوں' باری تعالی تم ہے محبت کرنے کلیں کے 'حضرت ابوالدرداع روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولاثر ثم الاخرة (١)

اگرتم وہ ہاتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم ہنسواور زیادہ روؤ اور تسارے نزدیک دنیا ذلیل ہوجائے اور تم آخرت کو ترجے دو۔

اس کے بعد حضرت آبوالدروا و لے اپنی طرف سے میں وات کی کہ اگروہ واتیں ہوئی جان اول تم جان اولو روتے چلاتے بہا ژول کی طرف جانکلو' اور اپنا مال و دولت سب کچے چھوڑ بھاکو اور افیر آشد ضورت کے اسے استعال نہ کرو' لیکن تمارے داول سے آخرت مفتود ہو چک ہے اور دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہروقت موجود رہتا ہے' تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہواور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طرانی کین اس نے یہ قول نش نین کیاولھانت النا النا ہو الناظ نیادہ سے میں ولخر جتم الی الصعبات تری اور این اجدے معرت ایو ذر کی روایت ان الناظ کا اضافہ کیا ہے و ما تلذذتم بالنساء علی الفرش مدید کا ابتدائی صد معرت السبب بناری و مسلم میں ہے۔

مے ہو جیسے کھ جانے ہی نمیں ہو ، تم میں سے بعض چیایوں سے بھی مے گذرے ہیں کہ کوئی بھی بری کرتے سے پہلے وہ یہ نمیں سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جمیں کیا ہوگیا ہے کہ نہ تم الی میں مجت کرتے ہو اور نہ ایک دو سرے کی خرخوای کرتے ہو، مالا تکہ تم سب دینی افوت کے رشتے میں مسلک ہو، تہارے بالمنی خبف نے تہارے مقاصد میں اختلاف پراکیا ہے، اور تساری را بیں الگ الگ کردی بین اگر تم نیکی پر افغال کر لیے تو ایس من مبت کرتے المبیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیادی امور میں ایک دو مرے کی خرخوای کرتے ہو لیکن آخرت کے کامول میں ایک دو مرے کے خرخواہ نسی ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو آخرت پر اس كي مدونيس كرتے اير سب ايمان كے منعف كى علامات إين اگر تم آخرت كے خرو شركاول سے يقين ركھتے جس طرح دنيا كا يقين ركعة بو تو آخرت كى جبو كرت اى س س كام بنة بي أكر تم يد كوكه بم عاجله (دنيا) سے محبت كرتے بي اجله (اُخرت) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا تکا ہوں کے سامنے ہے اور آخرت او مجل ہے موجودے محبت کی جاتی ہے فائب سے محبت نس كى جاتى اس كاجواب يرب كر بم ديكية بين تم دنياكى اجل (آنے والى) چزوں كے ليے عاجل (موجود) كو چمو و دية بوء تم محنت ومشقت کرتے ہو اور جو چین تمارے سامنے نہیں ہیں اور جن کے ملنے کی امیدیں موہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح ک معيبتيں بداشت كرتے مو ، پيشانيال أفعاتے مو ، تم اجھے لوگ نيس مو ، جس چزے تمارے ايان كا كمال معلوم مو يا اس پر حہيں يقين نبيں ہے اكرتم محرصلى الله عليه وسلم كى لائى موئى شريعت ميں فك كرتے موقة مارے پاي او اہم حميس بتلائيں اور نور ایمان کے دراید وہ حقائق د کملائیں جن سے تمارے ول مطمئن ہوجائیں۔ بخداتم ناقص الحقل میں ہو مکہ ہم جمیس معندر مجمیں ونیادی معاملات میں تساری رائے پخت اور تم سیں ذراس دنیا بلائے تو خوشی سے بھولے نہیں ساتے ونیا کی کوئی معمول سے معمول چربھی فوت ہوجائے تو تمارے رنج وغم کا عالم دیدنی ہوتا ہے ، تمارے چرے دلوں کے قازین جاتے ہیں تساری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ،تم اس کومعیب کتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو ، تم میں سے اکثراد کو سے دین كوخيراد كمدديات الكين ندول مول بي أورند چرول ع فم كايتا جلاب جيب يحصرت محصرة ايما لكتاب كدالله إك تم ي ناراض ہے جب تم ایس میں ملتے ہو تو بتقف خوفی کا ظمار کرتے ہو محض اس ذرہے کہ اگر ہم ترش مدتی سے پیش آئے تودد سرا مجى اسى طرح بيش أع كا تمارى باتي كودى كى خودرد كماسى طرح بين تم موت كو بمول بوع بو ميرى خوابش بكرالله تعالی مجھے تم سے راحت دے دے '(جدا کردے) اور مجھے اس سے طادے جن کی دید کامیں مشاق ہوں آگروہ زندہ ہوتے و تسماری یہ حرکتیں ہر کزیداشت نہ کرتے اگر تہارے اندر خرکا کوئی مضرموجود ہے تویں نے ایک ایک بات کھول کرمیان کردی ہے ،جو مجم الله كياس ب أكرتم ال يانا جامو قواس كاطريقه مجم مشكل نيس به من الله الناسية في اور تهمار في اعانت والداد كا طالب موں 'حضرت عيسيٰ عليه السلام نے اپنے مواريوں سے ارشاد فرمايا كه دين كى سلامتى كے ساتھ كم تردنيا پر رامني موجاؤجس المرح اللي دنيا دنيا كى سلامتى كے ساتھ دين كے معمول حصے پر راضى بيں اور اسى مضمون كے بيدو شعريں ــ

ارى رجالابادنى الدين قلقنعوا ومااراهم رضوافى العيش بالدون فاستغز بالدين عن دنيا الملوككما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

(ترجمہ) میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ وہ اونی دین پر قناصت کر بیٹے ہیں مالا تکہ وہ زندگی گذارنے میں پہتی پر رامنی نہیں ہوتے وین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا سے اس طرح مشعنی ہوجاجس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستعنی ہیں)

ایک روایت میں ہے۔

لتأتیننگمبعدی دنیا آکل ایمانکم کما تاکل النار الحطب میرے بعد ایک ایم دنیا آئے گی جو تمارے ایمان کو اس طرح کھالے گی جس طرح آک کوئی کو کھا لیتی ہے۔ معرت موٹی علیہ السلام پر دمی نازل ہوئی کہ اے مویٰ! دنیا ہے مجت نہ کرنا 'ورنہ اس سے بوائناہ میرے نزدیک کوئی دو سرانہ ہوگا عفرت موئ علیہ السلام ایک مخص کے پاس سے گزرے 'وہ مدر ہاتھا' جب آپ واپس ہوئے تب ہمی اسے مدتے ہوئے پایا ' آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله! تیرا یہ بندہ خوف سے مدر ہاہے 'وحی آئی کہ اے ابن عمران! اگریہ مخص آنسووں کے ساتھ اپنا مغز بھی بمادے گایا اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے گا کرشل ہوجائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں جنلا ہے۔

والله الله عَلَنَا مَاعَلَى الْأَرُضِ ذِينَةً لَهَا لِنَبُلُوهُمُ اَيَّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْلاً جُرُزا (بِ١٥٥ است ٨-١٠)

ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ الصحے عمل کون کرتا ہے اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدا کردیں گے۔

دانشور کتے ہیں کہ انسان کو دنیا ہیں جو چزیں ملتی ہیں پہلے ہی اُن کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تا ہے 'اور بعد ہیں ہی دنیا ہیں اس کے
لیے اتنا ہی ہے کہ میح وشام کھائی لیا بس' دوئی کے چند گلاوں کے لیے ہلاک مت ہو' دنیا ہے آنکمیس بند کرے اور آخرت پر انظار
کر' اور یہ بات یا در کھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے' اس کا نفع آگ ہے 'کسی را ہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے
یارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسموں کو پُراٹاکر تا ہے' امیدوں کی تجدید کرتا ہے' موت کو قریب کرتا ہے'
اور آر ذوں کو دور کرتا ہے بوچھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے
مشقت مول لی اور جس کو دنیا خسی کی اس نے ربح اٹھایا کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے۔

ومن يحمد اللنيالعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها اذا ادبرت كانت على المراء حسرة وان اقبلت كانت كثير اهمومها

(ترجمہ) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے 'یہ تو ہر حال میں قابل ند تست ہے اگر ند کیے تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے اور مل جائے تو تظرات بے شار ہوتے ہیں)

ایک دا نشور کتے ہیں کہ دنیا تھی میں نہ تھا' دنیا رہے گی میں نہ رہوں گا' گھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں 'اس کی زندگی تلاہے'
اس کی صفائی کد ورت آمیز ہے' اس کے رہنے والے ہروفت خطرے کے مختطر خوف زوہ ہیں' یہ خوف انہیں زوال نعت کا ہے یا
نزولِ معیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے برا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخص کو بقد رِاستحقاق نہیں نواز تی 'کسی کو کم دیتی
ہے اور کسی کو زیا دہ ' حضرت سفیان ثوری فراتے ہیں کہ دنیا کی نعتوں پر نظر ڈالو مجموع وہ یا دی تعیال کے غیظ و خضب کا نشانہ ہیں اس
لے تو تا اَبلوں کو دی گئیں ہیں' حضرت سلیمان دارائی قرائے ہیں کہ جو محض دنیا کو مجت سے طلب کرتا ہے اس اس کی خواہش کے

ب قدر بھی نس ملی اور جو آخرت کا عجت سے طلب گار ہو تا ہے اسے این کے ارادہ و خواہش سے زیادہ ملی ہے 'نہ اس کی کوئی
انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حدہے 'ایک مخص نے ابو جازم سے کما کہ بھے دنیا سے مجت ہے 'طلا تکہ میں یہ جانیا ہوں کہ جھے اس
میں رہنا نہیں ہے 'آپ نے فرمایا کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے حبیس عطاکیا ہے اس میں یہ دیکے لیا کرد کہ طال ذرائع سے حاصل ہوا ہے انہیں ہی جراس طال مال کو جائز مواقع پر خرج کیا کرد عہیں دنیا کی مجت نقصان نہیں پہنچائے گی 'ابو جازم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر دنیا کی مجت ہی پر مواخذہ ہونے گئے تو آدمی شخت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے بیڑار ہوکراس قیر خانے یہ انہیں انہیں موائے نے ابن معالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے تو اس کی دکان میں سے کوئی چیزنہ چا'ایبانہ ہوکہ دہ تیرے لگ جائے 'نہیں ابن محالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہی دکا ہونا تھا'اور آخرت سے رہوکہ دہ تیرے لگ جائے رہا تھا۔ ابن موائے ہی دنیا ہونا تھا'اور آخرت سے رہوکہ دہ تیرے بھی اسے باتی رہنا تھا'اور آخرت سے رہوکہ دہ تیرے بھی اسے باتی رہنا تھا'اور موائے ہیں دنیا ہوتی تب بھی اسے باتی رہنا تھا'ہم نے فا ہونا تو اور کو کو اگر اکیا جائے گاجو دنیا کو مظیم کھتے تھے اور کما جائے گا کہ یہ وہ وہ کہ یہ جنول نے اللہ کی حقیر کردہ جی ذرال کی تنظیم کی محضرت میدائلہ ابن مصورہ فرماتے ہیں کہ جرانسان میمان ہے اور جو مال و دولت اس جنول نے اللہ کی حقیر کردہ برانسان میمان ہے اور جو مال و دولت اس جنول نے اللہ کی حقیر کردہ برانسان میمان ہے اور جو مال و دولت اس

وماالمالوالاهلون الاودائع ولابكيومان توالودائع

(ترجمه) مال اور اولادسب امانتين بين ايك ند ايك دن امانون كووالس لوناناي موكا)

حضرت رابعد بعرب کی فدمت میں آن کے کھی سلنے والے پنچ اور ونیا کی برائی کرنے گئے "ب نے انہیں فاموش رہنے کا تھم ریا اور فرمایا اگر تہمارے دلوں میں ونیا کی برتری کا احساس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو مخص کسی چیزے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے حضرت ابراہیم ابن اوہم ہے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے۔ نرقے حذیبانا بند مزیق دیننا فلا دیننا یہ بھی ولا مانوقع

فنطوبى لعبداتر اللمربه وجادبينياه لماينوقع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو بھا و کردنیا کو سیستے ہیں نہ ہارا دین ہاتی رہے گا اور نہ دنیا خوشخری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو افتیار کیا اور متوقع چیز (ثواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا تج دی)

ای مضمون کے سے دوشعریں۔

ارىطالبالدنياوانطالعمره ونالمن الدنياسروروانعما كسبان بنى بنيانه فاقامه فلمااستوى ماقد بناه تهدما

(طالب دنیا کو آگرچہ وہ طویل العربی کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس مخص کی طرح سجمتنا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کر تاہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گر پڑتی ہے) اس سلسلے کے بید دو شعر پڑھئے۔

هبالنيانساقاليكعفوا اليسمصيرناكالى انتقال ومادنياكالامثلفى اظلك ثم آذن المروال

(فرض کرو دنیا حمیں خود بخود بل جاتی ہے لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تمهارے پاس سے کمی دو سرے کے پاس منظل موگی تمهاری دنیا کی مثال اس سائے کی ہے جو حمیس سایہ دیتا ہے اور پھرزا کل ہونے کا اعلان کردیتا ہے)

حضرت القمان علید السلام نے اپنے بیٹے سے کما کہ اگرتم نے اپنی دنیا آخرت کے موض فروشت کی تو جہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع ہوگا' اور اگر آخرت دنیا کے موض فروشت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا' مطرف ابن النظیر کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی شان د شوکت' اور ان کے گدیلوں کی فری پر نظرمت کرد ہلکہ یہ دیکمو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہوجاتے ہیں اور ان کا انجام کتنا فراب ہو آ ہ ، حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے تین کر بنائے ہیں ایک بڑر مؤمن کے لیے ایک بُر منافق کے لیے 'اور کافر لیے 'اور ایک بُر کافر کے لیے۔ مؤمن اس دنیا ہے واو آخرت کے لیے توشد لیتا ہے 'منافق ظاہر کی آرائش پر توجہ درتا ہے 'اور کافر دنیا میں کامیابی حاصل کر آ ہے۔ کسی کامیولہ ہے کہ دنیا مردارہ 'اگر کوئی دنیا جا ہے تو اسے کتوں کی معاشرت ، مبر کرلینا جا ہے ' ایک شاعر کہتا ہے۔ یا خیاط ب الدنیا الی نفسھا تنب عن خیطب نھا تسلم

ان الني تخطب عنارة قريب العرس من المات م

(دنیا کو اینے نکاح کا پیغام دینے والے! آسے پیغام نکاح نہ دے محفوظ رہے گا جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے اپیہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے)

حضرت ابوالدروا فراتے ہیں کہ دنیا کی زات کے لیے صرف اتن ہات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی دنیا ہی کے سلط میں ہوتی ہے اور رضائے النی دنیا ترک کرکے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شامر کہتا ہے۔

افاامتحن العنيالبيب تكشفت لمعن عدوفي ثياب صديق (اكركوكي مقنده نياكي آنها كش كرك والصيد في الوست كلباس من وهن نظراك) يدچند شعر بمي دفيل بير مشتل بير -

ياراقداليل مسروراباوله انالحوادث قديطرقن اسحارا افنى القرون التي كانتمنعمة كرالجديدين اختالا وادبارا كم قدابادت صروف الدهر من ملك قدكان في الدهر نفاعاو ضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسى ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيامعانقة حتى تعانق في الفردوس إبكارا ان كنت تبغى كان لا تأمن النارا

(ترجمن اے سرشام خوش خوش مو جاتے والے بھی حادثے میے کے وقت وستک دیا کرتے ہیں، خوش حال زبانوں کو مورج و نوال کے چکرنے فتا کردیا ہے اللہ سمجے نوال کے چکرنے فتا کردیا ہے اللہ سمجے جاتے تھے، اے وہ محض جو ناپائیدار دنیا ہے گل ماہ و اپنی دنیا میں خالی ہوئے ہیں خودوں سے جاتے تھے، اے وہ محض جو ناپائیدار دنیا ہے گل مل رہا ہے تو اپنی دنیا میں خالی ہوئے ہیں ہوروں سے کے لئے کی خاطر دنیا ہے محافقہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لئے دائی جنت کا طالب ہے تو بجنے آگ ہے ہوئے نہ رہنا ما رہنے کے۔

خترت ابر اما ترالبا بل دوایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبوث ہوئے تو ابلیں کے پاس اس کے چیلے آئے اور کئے لگے کہ ایک نے بہوٹ ہوئے ہیں اور ایک نی امت علور میں آئی ہے ابلیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ اوگ دنیا سے مجت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دیا 'بال ان کے دلول میں دنیادی بال وحاج کی مجت ہے ابلیس نے کما تب جھے کوئی اندیشہ نہیں ہے 'اگر وہ بُت پر تی نہ کریں تب ہی کوئی مضاکل نہیں میں مجو شام انہیں تین باتیں سکھلاؤں گا 'ایک کی کا مال ناحق لینا' میں ہے 'اگر وہ بُت پر تی نہ کریں تب ہی کوئی مضاکل نہیں میں مجو شام انہیں تین باتیں سکھلاؤں گا 'ایک کی کا مال ناحق لینا' دو سرے اسے بے موقع صرف کرنا 'تیرے ان مواقع پر خرچ نہ کرنا جمال خرچ کرنا واجب ہے 'اور مال کی مجت ہی شرکا اصل نبی ہے۔ ایک مخت مند نیار ہوجا گا ہے 'جو محفوظ رہتا ہے وہ ندامت اُفعا آئے جو مخاج ہو تا ہے وہ خمل کرتا ہے اور جو اس میں ہے دو تا ہے اور جو اس میں ہے دو تا ہے اور جو اس میں ہے اور جو اس میں ہے اور جو اس میں محاب ہے اور جو اس میں خواب میں فرمایا: مختر بناؤی یا کمفتل عرض کیا گیا مختر ہے اور مشتبہ میں محاب ہے اور جو اس میں محاب ہے اور مشتبہ میں محاب ہے 'ایک مرتبہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: مختر بناؤی یا کمفتل عرض کیا گیا محتم ہے اور مشتبہ میں محاب ہے 'ایک مرتبہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: محتم بناؤی یا کمفتل عرض کیا گیا محتم ہے اور مشتبہ میں محاب ہے 'ایک مرتبہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: محتم بناؤی یا کمفتل عرض کیا گیا محتم ہے اور مشتبہ میں محاب ہے 'ایک مرتبہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: محتم ہو انہ کو میں کیا گیا کہ تھر

بتلائے ولیا ونیا کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے ، حضرت مالک ابن دیار فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی (ونیا) ہے بچوئ یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردی ہے اسلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقالم میں تعین آتی می کلد دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے ، شریف کینے کے من نسیں لکتا ' یہ قول بدی شدّت کا حال ہے 'ہارے خیال میں سیار ابن الحكم كا قول زیادہ مجے ہے ' وہ كہتے ہیں كر دنیا اور آخرت دل میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے جو عالب آجاتی ہے ور مری اس کے تالع موجاتی ہے الک ابن دعار کتے ہیں بعثا تم دنیا کے لیے غم كوك الناى آخرت كا فكركم موكا اورجتناحميس آخرت كا فكر موكا النابي دنيا كافم كوك النابي آخرت كا فكركم موكا اورجتنا تہیں آخرت کا فکر ہوگا تنا ہی دنیا کا غم ہوگائیہ قول حضرت ملی کڑم الله وجد کے اس ارشاد سے اِقتباس کیا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنی ہیں ،جس قدرایک رامنی ہوگی ای قدردو سری ناخش ہوگی معرت حسن امری فراتے ہیں: خدا کی سم ایس نے ایے اوگ دیکھے ہیں جن کی نگاہوں میں دنیا کی وقعت اس میں سے زوادہ نہیں تھی جن پرتم چلتے ہو انسی یہ پروا نہیں تھی کہ دنیا طلوع ہو گئی ہے یا غروب یا کد هرسے آئی تھی اور کد هرچلی تئی ایک محض نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس مخص ك بارك من كيا خيال ب جهالله في المحاكيا اوروواس ال من سه راوخدا من مي خريج كراب اور مزيز رشته وارول كومي ديا ہے " آيا اس مال كے درايد وہ خود محى خوشمال سے بسركرسكا ہے " آپ نے فرمايا اگر اسے تمام دنيا بحى ل جائے تب بحى اسے بقرر کفایت لینا چاہئے اور باتی مال اس دن کے لیے افعا رکھنا چاہئے جب اس کی نیادہ ضرورت ہوگی حضرت فنیل ابن میاض فراتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مجھے طال طریقے ہے مل جائے اور آخرت میں عامید کاخوف بھی نہ ہو تب بھی میں اس سے اتن افرت كول جنتى تم مزے ہوئے مردہ جانورے كرتے ہو اوراس سے كر علتے ہوكہ كسي اسى نجاست سے تمارے كرے الودہ نہ ہوجائیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عمر شام تشریف لے ملے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرائ ایک او ختی پر سوار ہوکر استقبال کے لیے
ائے جب حضرت عمر ابو عبیدہ کے مکان پر تشریف لائے تو انموں نے وہاں صرف تین چیس دیکسیں توار 'وحال اور او ختی'
حضرت عمر نے قربایا بھائی کچھ اور سامان بنوالو ' انموں نے جواب دیا : سامان سے بجو تن آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان
ثوری فرات ہیں دنیا کو بدن کے واسطے حاصل کراور آخرت کو ول کے واسطے لے حضرت حس فربات ہیں پہلے بنوا سرائیل رحمٰن
کی عباوت کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے دلول پر دنیا کی مجب تالب آئی تو انموں نے بنوں کی پر ستش شروع کردی ' وہب کتے ہیں
کہ میں نے بعض آسانی آبایوں میں پڑھا ہے کہ دنیا حصندہ اس کی تمثار تے ہیں ' وابسی کس طرح ممکن ہے۔ حضرت افغان علیہ
نہیں ہیں کہ اگر پھنس جا تی تو اس سے چھٹا وہ با عبیں ' گھرواپسی کی تمثار تے ہیں ' وابسی کس طرح ممکن ہے۔ حضرت سامنے آری ہے
السلام نے اپنے صابح اور وہ اس پر راضی بھی کہ اور عسید ابن مسود کتے ہیں کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ اس کی دنیا بعد وری ہا ور اس کا ذرا احساس اپنے آپ کو الی جگہ پہنچا جو منول کے قورہ خض بری خدارے جس میں جا اپنی ذری ہے حکیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس اپنے آپ کو ادر وہ رہا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے تو وہ خض بیرے خسارے جس ہے ' اپنی ذری گی سے کمیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس میں ہیں ہو گئی ہورہا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے تو وہ فضی بیرے خسارے جس ہو تا ہی دری ہے کہا رہا ہے اور اس کا ذرا احساس بیرے گئی وہ دریا ہے اور وہ اس پر داخل کی تعرب میں گزرے جے اس جس میں گئی قرض سے میں دریا ہوں کو این جو ابن حیان کو اس کی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعین دن کمی نہیں گزرے جن جس آپ کی آمن قرض سے بھی جو رہا کہ اور درا کر بیا بیا کی تعرب حسن نے اس کی تعین دن کمی نہیں گزرے جے اس کی آمنی قرض سے بھی جو کئی ہور گئی ہورہا کی اور درا کی جو بیان کو بیان کی تعین دن کمی نہیں گزرے جے اس کی آمنی قرض سے بھی ہورہا کی اس کی تعرب حسن نے دار کے سے اس کی تعرب حسن نے دار کے تھی اس کی تعرب حسن نے دار کی تعرب کی تعرب حسن نے دار کے تھی اس کی تعرب حسن نے دار کے تھی اس کی تعرب کے دار کے تھی کی تعرب کی تع

فَلْا تَعْرَنُكُمُ الْحَيَاةُ النُّنْيَا (ب١١١س ايته)

حمیس بنای زندگی دموے میں ندوالے۔

اسکے بعد فرایا: ممیں معلوم ہے یہ کس کا قول ہے؟ یہ اس ذات کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اوروہ اپنے مخلوق کے مال

سے خوب واقف ہے 'ونیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی مخص کسی ایک شغل کی دروازہ کھولتا ہے وس وروازے خود بخود کمل جاتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا ' پیارہ انسان کتنا قابل رحم ہے ' وہ ایک ایسے گرر رامنی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'اگر طال چیزیں استعال کرنگا' تیامت کے دن حساب دیگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب پایگا۔اپنے مال کوخواہ کتنای زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے اور اعمال کوخواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے ' دین میں کوئی خلل پدا ہوجائے تو خوش ہو آ ہے ونیا میں کوئی معیبت پیش اجائے تو پریشان ہو آ ہے۔ ایک مرتبہ معزت حسن نے معرت میدالعور کو عظ لكعا-مضمون يه تفاعملام كے بعد-اسے آپ كوابيات وركوكوا ممين موت نے كرفت ميں لے ليا ہے او تم مردول ميں شار مونے کے ہو "حضرت عرف جواب میں تحریر فرمایا السلام علیم اپنے آپ کویوں سمجمو کہ دنیا میں بھی سے ہی نہیں بیشہ آخرت میں رہے "حطرت فنیل ابن عماض کا قول ہے کہ ونیا میں آنا اسان ہے لیکن اس سے تطنامشکل ہے ایک بزرگ نے فرمایا ان او کول ر تجب ہو آ ہے جو موت کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر تجب ہو آ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود بنتے مسکراتے ہیں'اورونیا کے انتلابات کا مشاہرہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے ہیں اور تقتریر پرایمان ر کھنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی خدمت میں نجران کا ایک مخص آیا اس کی عمرود سو برس تقی اب نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لمباعرصہ کس طرح کذارا اس نے جواب ویا چھے برس مقیبتوں کی نذر ہو سے اپنچے آرام و راحت سے گزر مے 'آیک دن مرزا' دوسرا آیا۔ایک رات ختم ہوئی دوسری آئی' یہ چکرکوں ی چاتا رہا' پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرف والے مرے اگر پیدائش کا سلسلہ رک جائے تو دنیا باقی نہ رہے اور موت کا سلسلہ بند ہوجائے تو دنیا میں آبادی کی منجائش نہ رے آپ نے اس سے فرایا ما گو کیا ماتھتے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ جھے میرا ماضی دالس دے سکتے ہیں کیا آنے والی موت کو روک سكتے ہيں ، حضرت معاوية نے جواب وا ، نہيں! يد دونوں باتن ميرے بس ب باہر ہيں اس نے كما تب مجمع آپ سے مجمع ما تكنے كى ضرورت نہیں ہے دداؤر طائی کتے ہیں کہ اے ابن آدم آوائی آرزوی تحیل سے خوش ہو تاہے 'ید نیس جانتا کہ عمر ضائع کرے یہ آرزو مل ب ' پرنیک عمل کرنے میں نال مول کر آ ہے کویا اس کا نفع تھے نہیں کسی اور کو ہو گا بشر کتے ہیں کہ جو محص دنیا جاہتا ہ وہ کویا نہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن ہاری تعالی کے سامنے در تک محمرار موں مطلب یہ ہے کہ جنتی در تک ونیا میں مخمرو ے اتی بی در تک صاب کے مرطے سے گزرنا رہے گا۔ ابو مازم فراتے ہیں کہ ادی کادم تین صروں کے ساتھ لکتا ہے ایک ب كرة تخرت كے لئے نيكياں ذخرو سيس كيس ايك عابدے كى في دريافت كياتم الدار مو مي عابد في جواب ديا الدار تو وہ جو ونیا کی ظلمی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبر کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں آ خرت کا کوئی مخفل نہ ہو مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا 'نہ ایک دو سرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں اجمیں اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معانب نہیں کرے گا ،معلوم نہیں کیا عذاب ریا جائے گا ابو حازم کہتے ہیں کہ تھوڑی می دنیا بہت می آخرت ہے مشغول کردیتی ہے ، مصرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو دلیل سمجمو' دنیا ان ہی لوگوں کے لئے خوال ہے جواسے ذیل مجمعے ہیں افھوں نے بیامی فرمایا کہ اللہ تعالی جب سمی بندے کے ساتھ خیر ارادہ کرتے ہیں تو اے دنیاک کم نعتیں دیتے میں اور جو بعدہ اللہ کے یہاں دلیل ہو تا ہے اس پر دنیا دسیع کردی جاتی ہے ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تھے "اے آسانوں كوزين پر كرنے سے روكنے والے تو مجھے دنیا سے روكدے محد ابن المكدر فرماتے ہيں فرض كروكه ايك مخص تمام عرروزے رکھتا ہے وات بحرنماز ردعتا ہے اپنا مال صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر تا ہے الین قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جانی او کما جائے گاکہ یہ وہ مخص ہے جس نے اس چیز کوبوا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا' اور اس چیز کو حقیر سمجا ہے اللہ نے مقیم کیا تھا' اب مثلاد اس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بمی دیکموکہ ہم میں کون ہے جوالیا نمیں ہے الکہ اکثر قوالیے ہیں کہ ان کے زدیک دنیا بھی مقیم ہے اور سرر گناموں کا بوجہ بھی ہے۔

حفرت جنيرٌ فرمات بين كه امام شافق ابني حق موتى كے لئے معمور تھے ايك مرتبہ انموں نے اپنے ايك دبي بعائى كو تعبحت كى اور اسے یہ کمہ کراللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغوشوں کی جگہ ہے 'یماں دلّت کے سوا کھے نہیں ہے 'اس کی آبادی ایک دن برمادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہنے والوں کا ٹھکانہ قبرہ 'جتنے لوگ جع ہیں وہ سب ایک ندایک دن جُدا ضرور ہوں مے'اس کی الداری بالاً خر نقر میں بدل جائے گی اس کی کثرت متکدستی کا باحث ہے 'اور متکدستی فرافی کاسب ہے' اس لئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجد رمو عرب الله ن ديا ہے اس پر قناعت كرواس دار فناكوبة اپر ترجيح مت دو ممياري زندگي وَعلي سايد اوركرتي موكي دیوار ہے ، عمل زیادہ کرد امیدیں تم رکھی حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے بوجھا تممیں نیند میں جاندی کا سکتہ لے ، یہ ا چھا ہے یا جائے کی حالت میں سونے کاسکہ مطیر زیادہ بسترے ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کید بات تم د جموث کی ہے اس لئے کہ تم دنیا میں جن چزوں سے مبت کرتے ہو وہ کویا خواب کی مبت ہے اور اخرت کی جن چزوں سے مبت نس کرتے ہم کویا بيداري كى چيزوں سے محبت نبيس كرتے اسليل ابن مياش كتے بير كه جارے امياب فيريا كانام خيزير ركھ چموڑا تھا اگر انميس اس سے زیادہ خراب نام ملاتو وہ نام رکھدیتے وحظرت کعب فراتے تھے کہ دنیا سمیں اتن مجوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت كرنے لكومي معزت يحيي ابن معاذرازي فرماتے بين كه محلند تين بين ايك وہ جو دنيا كوچمو و دے اس سے پہلے كه دنیا اسے جمور دے ور مرا وہ جو قبر میں جائے سے پہلے اپن قبرینا کے "بیرا وہ جو خاتق کے دربار میں ما ضربونے سے پہلے اسے رامنی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ محض اس کی تمنا ہی اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے ، چہ جائے کہ اس میں انہاک ہو 'ابو بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مقصدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باتی نہ رہے وہ ایسا ہے جیے کوئی مخص آک کوسو کی ہوئی کھاس سے بجمانا جاہے۔ بندار کتے ہیں کہ جب دنیا دار زُمد کے سلسلے میں مختلو کریں توسیحہ لوشیطان نے انھیں ذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ان می کا قول ہے کہ جو محض دنیا کی حرمی کرنگا اسے حرص کی عمل اوے کی مال تک کہ راکہ ہو جائیگا اور جو محض آ خرت کی حرم کرے گاوہ اس کی حرارت سے پھل کرؤ حلا ہوا سونا بن جائیگا 'اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجة مو گاوه توحید کے انوارے ایک فیتی جو ہر فردین جائیگا معفرت علی کرتم الله وجیز فرائے ہیں کد دنیا میں چرچیزیں موتی ہیں کھانا' بینا'لباس'سواری' تکاح' اور خوشبو'سب کھانوں میں عمرہ شدہے' اوربیہ ایک کمتی کالعاب، مشروبات میں سب سے اعلی مشروب پانی ہے ،جس میں نیک و بدسب برابر ہیں 'لباس میں عمدہ ریٹم ہے جے ایک تقیر کیڑا بنتا ہے 'بھترین سواری کھوڑا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چڑعورت ہے محبت ہے اور محبت کے معنٰ ہیں پیشاب کاہ کا پیشاب کا میں جانا 'عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی ٹری چڑکی طلب ہوتی ہے 'سوتھنے کی چڑوں میں عمدہ مشک ہے' اور یہ ایک جانور کا بتما ہوا خون ہے۔

## دنيا كى فرتمت پر مشتل مواعظ اور نصب حتيس

ایک بزرگ فراتے ہیں اے لوگو! اہستہ عمل کو اللہ سے ڈرتے رہو اورندسے فریب مت کھاؤ موت کونہ بحولو اور دنیا کا سارامت کازواس کیے کہ دنیاغذارہ 'وموکہ ہازہ 'پہلے مُغا للے دی ہے 'پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے ' طالبانِ دنیا کے لے اس کی زیب و زینت الی ہے جیسے ولمن کا سجا ہوا چرو کہ سب کی تگاہیں اس پر پرتی ہیں اور اس کی چک ویک سے خرو ہوجاتی ہیں تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں تمام جانیں اس پرعاشق ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط اندازے قتل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کو رُسوا اور ذلیل کرتی ہے ' دنیا کو حقیقت کی آگھ سے دیکھو' اس میں ہلا کتیں ہی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ختمت کی ہے اس کا نیا رُانا ہوجا آ ہے اس کی ملک فنا ہوجاتی ہے اس کا مزت دار رُسوا ہو تا ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی مجت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نہیں رہتا اللہ تمارے حال پر رخم کرے خواب ففلت سے بیدار ہوجاؤ آور بے ہو فی کالبادہ آثار کر پھینک دواس سے پہلے لوگ تمارے ہارے میں کمیں کہ فلال فضی بارہے اور سخت مرض میں کر فارہے اور یہ اعلان کریں کہ كوئى دو ابتلانے والا ہے ، كوئى طبيب ہے جو اس كے مرض كاعلاج كردے ، كرتيمارے ليے اطباء بلائے جائيں مے اور تمهاري صحت سے مایوس ہوجائیں مے ' مجربیہ مشہور ہوگا کہ فلال مخص لب گور ہے 'اور اپنے مال میں دمیت کررہا ہے مجربیہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند مو کئی ہے آب وہ بول نسیں پارہا ہے نہ اب عن دل کو پھاتا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس دقت تمهاری پیشانی عن آلودگی سیند و موکنی کی طرح پیولنا میکنا ہوگا، تہاری بلیس بند موں کی اور موت کے سلسلے میں تمهار بے محکوک یقین میں بدل رہے ہوں کے 'زبانِ قوت کویائی سے محروم ہوگی تم سے کما جائے گاکہ یہ تمارا بیا ہے 'یہ تمارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکومے تماری زبان پر خاموشی کی مرلک جائے گی چرموت آکرانا کام کرے گی تماری روح تمارے جدد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرداز کر جائے گی، تمارے آحباب وا قارب جمع موں سے کفن سیا جائے گا، فسل دیا جائے گا تدفین کے انظامات مول مے 'تماری موت کے ساتھ ہی میادت کرنے والوں کی المدرنت كاسلسلہ منقطع موجائے كا'تمارے وعمن سكھ كا سانس لیں سے ' تمهارے محروالے اس مال کی تقتیم میں معروف ہوجائیں مے جوتم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا' اور تم تنها اپنے أعمال کے آسیرین کررہ جاؤ کے۔

تب مجى رامنى ہے۔

حضرت حسن بقری نے حضرت عمر ابن العزیز کو لکھا کہ دنیا سفری منول ہے قیامگاہ نہیں ہے ، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بلورسزا بھیجا کیا تھا' اس لیے اس سے بچواے امیرا لمؤمنین! اسے ترک کردینای آفرت کا قرشہ ہے' اور اس میں تل دسی اور عرت سے زندگی گزارنای الداری ہو وہ برلمہ بر آن قل گرتی رہتی ہواس کی مزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے جو جع کرتا ہ اس ممان بناتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے سے کوئی لاعلی میں کھالے اور موت کی آخوش میں پنج جائے دنیا میں اس طرح زندگی برکد جس طرح کوئی مخص این زفول کاعلاج کیا کرتا ہے لین دہ تمام احتیاط اور پر بیزلازم پکڑے رہو جوعلاج کے دوران مریض کے لیے ضوری ہیں اس خوف سے کہ کمیں ب احتیاطی مرض کی تکینی کا باعث ندین جائے مریض کو جاسم کے مرض کی طوالت سے نیچنے کے خاطرودای تلخی اور تیزی برداشت کرے اس ناپائیدار عدّار مکاراور فریب کار دنیا سے بح اس نے فریب کو ندنت سے چمپا رکھا ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں چالستی ہے اور اپنے پانے کی اردو میں جلا کردیتی ہے پھراس کے مُقَالَ اس كَى فَتَندساما يُول اور حشر خيروں كا ايسا فكار بنتے ہيں كہ انسين ذرا ہوش نہيں رہتا اسے انجام سے بدوا وہ اس كے ہو رہے ہیں وہ ایک ایی خوبصورت ولمن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خرو کردیا ہے دل اس کی دیدے مشاق ہوتے ہیں اور اس کی آیک جملک دیمنے کے لیے ب تاب و بے چین نظر آتے ہیں الین وہ اپنے تمام عاشقوں کے لیے موت کا پینام ہوتی ہے جو اس کی قربت پالیتا ہے بلاکت اس کا مقدّر بن جاتی ہے افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زمانے سے عبرت نہیں پکڑتے اور ند ما ضرغائب سے سبق مامل کرتے ہیں اللہ کو پچانے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کمی تھیجت کا اڑ نہیں لیتے مہت سے عاش ایسے ہیں کہ جمال انسیں دنیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرہاندہ لیتے ہیں' آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منهمك كردية بي كدان كے قدم لغزش سے نميں بچة ،جب بوش آنا ب تب ندامت بوتی ب اور حسرت دامن دل ميني ب لیکن به سکرات موت کاوقت موتاب ایک طرف موت کی شدّت ہے و د مری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف۔جو محض دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نمیں کہا تا اور نہ اپنے نئس کو مشقت سے آرام دے پاتا ہے ، وہ بغیرتوشہ لیے اور بلا تارى كے پهونچا ب اميرا لمؤمنين!اس يح جب آب اس من زيادہ خش موں توزيادہ محاط رہيں كيونك دنياوالے جب كى خوثی کے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کرلیتے ہیں تووہ اے تکلیف میں جٹلا کرتی ہے 'اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو مخص آج نفع الماراب وه كل نقسان المائے كا ونيادى زندكى كى وسعت مصيبتوں كى پيغامبر ب اور بعام كا نجام نا ب اس كى مرخوشى غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا تا ہے وہ والی نہیں آتا اور نہ اس میں رہے ہوئے کوئی بید جانتا ہے کہ آئدہ کیا ہوئے والا ہے کہ اس کا انظار کرے اس کی آرنونی جموئی اور آمیدی باطل بی اس کی مفاتی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی معيبت ب أكر غوركيا جائے قومعلوم مو كاكد انسان يمال ره كردو خطرول كى زديس في ايك خطره نفتول كے ضائع جاتے كا ب اور دو سرا عطرہ معیبت کا بالفرض اگر الله عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خرنہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہوتیں تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور عافیل کو خوابِ خفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کانی تھی کیکن اللہ نے اسپے بیروں کو بے یا مدمدگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے وحمکانے والے بیمجے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے یک وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک نہیں آپ کے نی حضرت محر صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے فزانوں کی جابیاں پیش کی گئیں۔ اگر آپ تول فرمالیتے تو ایک چھرے پرے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ مو ما اليكن آب نے تول كرنے سے انكار فرماريا - (١)

<sup>( 1 )</sup> ید روایت حضرت حسن بھری کی محط و کتابت کے ذکر کے ساتھ ابن ابی الدنیائے مرسلا نقل کی ہے اور احمد طیرانی نے ابوس مید اور ترندی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی تاپندیدہ چیز کو افتیار کرتایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے اسے عزت دیٹا اور اس کی قدر کرنا مناسب ند سمجما اللہ نے نکو کاروں سے دنیا کو آنمائش کے لیے دور رکھاہے اور اپنے دشنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے ماکہ وہ فریب میں جنا رہیں چنانچہ جس فغص کو پچھ دنیا میشر موجاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگنا ہے کہ اللہ کے یمال میری بردی منزلت اور تو فیرہے اس مخص کو وہ معالمہ یا د نہیں رہتا جو اللہ ہے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم مسکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال موکرا بے امل مبارک پر پھرماندھ لیے تھے (بخاری - جابر) ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے اسے پنجبر معزت موسی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھو توبہ سمجمو کہ کوئی مناه کیا تھا جس کی سزا دنیا میں س ربی ہے اور جب نفر کو آیا ہوا دیموتواہے صلحاء کا شعار سمجھواور اس کا خندہ پیٹانی سے استقبال کرد۔ اور اگر چاہوتو کلستداللہ روح الله حفرت مینی علیه السلام کی اقداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میراشیعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذرایعہ آفاب ہے اندھرے میں روشن جاند سے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں پاؤل ہیں میرا کھانا اور میوہ زمین کی کھاس اور بودے ہیں 'رات کو خال ہاتھ سوتا ہوں اور منح کو خال ہاتھ المتنا ہوں 'ونیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دوسرا نمیں ہے وہب ابن منتہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موی اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس ممیا تربی فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ مرے عم کے بغیر والا ہے نہ آکھیں بد کرنا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعب میں مت رہنا اس کے کہ جو پچھے اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت 'زینت اور نمائش ہے 'تم چاہو تو میں جہیں بھی اتنا ہی آراستہ بیراستہ تردوں کہ حمیں ویک کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنے لگے۔ اور یہ کے کہ وا تعیق اتنی زیب و زینت میرے بسسے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند نہیں کرتا بلکہ تہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایا ہی معالمہ کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق جرواہا اپنی بکریوں کو ان چ اگاہوں سے دور رکھتا ہے جمال ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشفِق ساربان اپنے اونٹول کو خارش ذرہ اونٹول سے بچا تا ہے ایک اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم اُ خرت کے جو انعامات میں نے مقرر کرر کھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے لئے ذکت وف وف وف وف اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں سے اوصاف ان کے دلوں میں بھی رائع ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف الحکے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں 'ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او رہتے ہیں یہ ہی اوصاف اُن کا ضمیریں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں اُن کا ذریعہ مجات ہیں اُن کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگ ہیں' جب تم ان سے ملو تو اِکساری سے پیش آؤ' ان کا احرام کرو' اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو اوریہ بات جان لوکہ جو میرے دوست کو تکلیف پنچا آ ہے وہ کویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے بقیتا ایسا فض قیامت کے دن میرے انقام کی زرمیں ہوگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجدئے اپ خطبے میں ارشاد فرمایا: یاد رکھو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کے جاؤے اس دن تمہاری نجات کا دار اعمال پر ہوگا ایھے ہوں کے قرحمیس ثواب ملے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِ تراؤ' اسے مصائب گھیرے ہوئے ہیں' اسے فنا ہونا ہے یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھ اس میں
ہوہ زوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو مرے ہاتھ خطل ہوتی رہتی ہے' اس کے حالات مکسال نہیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرسے مامون نہیں ہیں' جب آدی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک غم آدیا گا ہے' اس کے حالات بدلتے رہے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی دائی ہر مخص نیشانے کی ذو میں ہے' موت اپنے تیروں سے اس کا جسم چھئی کردے گی موت ہر
ذی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ تھے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر فکوہ تھے اور جن کی آبادیاں زبدست تھیں لیکن طویل انتلاب سے ان کی آوازیں وَب کررہ میک ان کے جم بوسیدہ ہو می ان کی ہستیاں اُلٹ می اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو کئیں 'کمال ان کی رہائش کی لیے عالیشان حویلیاں تھیں' اور راحت کے لیے مسمول گاؤ تیکئے ' اور فرش مملیں تھے' اور کہاں قبر کا پُروحشت موشہ 'چریل زین 'اور خاک کے توری بیں ان کی قرول کی جگیس ایک دو سرے سے قریب بیں لیکن رہے والے ایک دو سرے كے ليے اجنبي ميں نہ ان كو آبادي سے أنسيت ہے اور نہ وہ بھائيوں اور پڑوسيوں كى طرح رہتے ہيں آگرچہ ان ميں مكان كى قربت ہے لیکن دلول تے فاصلے بر قرار ہیں ان میں وصل تم طرح ہوسکتا ہے جب کہ مصیبتوں نے انہیں پیں ڈالا ہے خاک نے ان کے زم و نازک جسموں کو روند ڈالا ہے 'اور پُر عیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ' نہ آب کھولنے کی سکت ہے اور نہ جم ہلانے کی قدرت اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں ' دنیا ہے ایسے گئے کہ پھرواپس نہ ہوئے۔

ارشادِرتانی ہے۔ کلا اِنَّهَا کَلِمَةُهُو قَائِلُهَا وَمِنُ قَرَ اِنْهِمُ بَرُزَ خَالِی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ١١٨ آيت٠٠٠) مر گزایا نمیں ہوگائیہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوکوں کے آگے ایک آر (موت) آنے والی بے قیامت کے دن تک۔

تمهارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا' جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تنہائی کا عالم ہوگا' اس خاک میں تم گلو کے جس میں وہ گل رہے ہیں' وہی خواب گاہ تمهاری ہوگی جس میں وہ آج سور ہے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرو' تمهارا کیا حال ہوگا' جب بیہ حالات تمهارے سامنے پیش آئیں مے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ کے 'اور تمهارے سیزن کے راز ظاہر ہوں مے 'اور جب تم برتر وعظیم شہنشاہ کے روبرو کمڑے ہوکراپنے گمناہوں کا اعتراف و اقرار کرو گے 'خوف سے تمہارے دل پَیٹ جائیں گے 'سارے پردے اور جابات المادية جائي مع اور تمارے تمام بوشيده عيوب اور سربستر راز روز روش كى طرح عيال مول عي اس دن مر مخض ائيے كئے كا نتيجه ديكھے كا نيكى كا تواب اور بدى كا عذاب پائے كا اللہ تعالى كا ارشاد ب

لِيُجْزِيُ النَّذِينَ اسَاؤُ إِماعَمِلُواْ وَيَجْزِي الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحَسَنِي (ب٧٦١٦٢ ١٣١)

انجام کارید کہ برا کام کرنے والول کے برے کام کے عوض میں جزا دے گااور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزادے گا۔

ايك جَدْ زِماياند ووضع الكِتَابُ فَتَرَى الْبُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتَنَا مَالِهَا ا الْكِتَالِلاَيْعَادِرُ صَغِيْرَ أَوْلِاكَبِيْرَ أَوْلِالْحُصَاهَا وَوَجَلُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا ـ

(پ۵۱ر۸۱ آیت ۲۹)

ا در نامۂ اعمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکمیں سے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کتے ہوں مے کہ بائے ہاری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلمند کتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بوا گناہ اور جو پچھانہوں نے کیاوہ سب دیکھا ہوا موجو دیائیں گے۔

الله تعالی ہمیں اور حہیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنے احباب کا تلیع بنائے تاکہ ہم سب اس کے فنسل دکرم ہے آخرت میں بمتر مُعَانه يا نمي ' بلاشبه وه بى لا ئق تعريف اور بزرگ والا بـ

ایک دا نشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیرانداز ہے روز و شب تیر ہیں'اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں زمانہ ہرروز اپنے تیر چلا تا ہے'

یماں تک کہ اس کا تھیلا تیروں سے خالی ہوجا تا ہے اس صورت میں آدمی کب تک ملامت روسکتا ہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہوں اور را تیں برُحت تمام بر ہوری ہوں ایعنی کے بعد ویکرے تیر چل رہے ہوں اگر تہیں یہ بات معلوم ہوجائے کہ ذمانے نے تہم ہوں اور ایک ایک لحہ تم پر ہو جہ بن جائے لیکن تہم ہارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کئے ہیں قوتم ہر آنے والے دن سے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لحہ تم پر ہو جہ بن جائے لیکن اللہ کی تدہیر ہر تدہیر سے بالا ترہے ہی وجہ ہے کہ آدمی بھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا ،جو رات دن کے چگرے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں حالاں کہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ کردی ہے ، بھر طبیکہ کوئی باشعور اور عاقل و دانا آدمی ان لذات کا ذاکھر چکھے و نیا کہ اندر اسٹ جو جائب دنیا ہیں دونما ہوتے ہیں وہ اسٹنے نیادہ ہیں کہ کمی واعظ سے ان کا احاطہ نہیں ہوسکتا اے اللہ ! ہمیں راور است پر چلا۔

ایک صاحب بھیرت انسان ہے جو دنیا کی رگ رگ ہے واقف تھے پوچھا گیا کہ دنیا کب تک ہاتی رہے گا انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کانام ہے جس میں تم آ کھ کولتے ہواس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے 'اور جو آنے والا ہے ہواس کے ہارے ہیں تم نہیں جانتے کہ وہ تہیں ملے گایا نہیں 'دن آ تا ہے اور چلا جا تا ہے 'رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'غرضیکہ لمحہ منٹ بن کر اور منٹ کھنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادث اس کے اندر برابر نقص و تغیر پیدا کرتے رہتے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے زمانہ مرف شیرازہ بھیرتا ہے 'وہ جماعتوں میں تفریق ڈالٹ ہے 'وہ دولت کو گردش دیتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچا تا ہے 'اس کی آرزو ئیں طویل ہیں 'اور عمر مختمر ہے سب کو اللہ ہی کی طرف اوٹنا ہے۔

معزت عرابن عبد العزيز نے ايک دن خلب کے دوران ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم ایک ایے کام کے لیے بیدا کے ملے ہو کہ اگر
اس کی تقدیق کرو تو بے وقوف تھہو اور کلذیب کرو تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے مجہ لیکن یمال نہیں' بلکہ
دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان فدا! اب تم ایس جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُکٹا ہے' اور پانی ہے اُچھو لگتا ہے' کوئی نحت
ایسی نہیں ہے جو حمیس کھل خوشی دے سکے' کسی نعت سے خوش ہوتے ہوتو دو سری نعت کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے' اس
کے لیے بچھ اعمال کا توشہ لے لوجس کی طرف حمیس سنر کرنا ہے اور جس میں حمیس ہر حال میں رہنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گریہ
طاری ہوگیا اور آپ منبرسے نیچ اُر آ آئے۔

حضرت علی کرتم اللہ وجدئے آپے خطبے میں ارشاد فرمایا: میں حہیں تقوی افتیار کرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی ومیت کرتا ہوں ،

یہ دنیا حہیں چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑتا پند نہ کرویہ تمہارے جسموں کو پُرانا کردے گی والا نکہ تم اسے نئی اور بھی سجائی دیکھنا چاہتے ہو ، تمہاری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیسے کوئی آدی کسی سفر میں راستہ طے کردہا ہو ، اس راستے کو ختم ہوتا ہے ، یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو کسی نہ کسی بلندی پروہ پہاڑ ختم ہو تا ہے ، دنیا کا بھی یکی حال ہے ، جو فحض دنیا کے سفر پر آگے براد دہا ہا اسے کسی نہ کسی مزل پر پنچ کررکنا ہے ، موت کا قاصد اس کے چھے بچھے رواں ہے ، اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے ، اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے ، اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے ، اس کے اس کے مال و مثال اور نعتوں سے خوش ہونا چاہئے ، ان پر زوال طاری ہونے والا ہے ، جھے طالب دنیا پر تجب ہو تا ہے کہ موت اس کی جبتو میں ہے اور وہ غافل ہو تو ہو لیکن اس سے فغلت نہیں بُرتی جائے گ

محرابن حسین فراتے ہیں کہ جب علم و فضل اور آوب و معرفت کے حالمین کویہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اے اپنے دوستوں کے لیے پند نہیں فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا ہے متعقررہ ہیں اور اپنے مرفقاء کو بھی دنیا ہیں مقتلے ہے معع فرمایا ہے تو ان معزات نے میانہ روی افتیار کی جو ذائد بچااہے آخرت کا توشہ بنا کر رکھا 'صرف انتا لیا جو کفایت کر جائے اور عیش کوشی کے تمام دسائل ترک کردیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ ساتر عورت ہو۔ انتا لیا جو کفایت کی حال رہیں 'انہوں نے دنیا کو اس

نقط انظرے دیکھا کہ وہ ننا ہوجائے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال ہے دیکھا کہ وہ باتی رہنے والی ہے 'انہوں نے ونیا ہے آخرت کے لیے توشہ لیا جس طرح مسافر سنری اگل منزلوں کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے محل کھڑے کئے 'وہ آخرت کو اپنے دلوں ہے محسوس کرتے تھے 'اور یہ جانتے تھے کہ عنقریب اپنی فاہری آ کھوں سے بھی جمیں اس کا مشاہرہ کرلیتا ہے 'ان لوگوں نے بچھ ونوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی' یہ سب مولائے ریم کی توفق خاص ہوا کہ انہوں نے وہ بات پند کی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات نا پندگی جو ان کے رب کو ناپند تھی۔

## ونياكي حقيقت اثالون كي روشني مين

جانتا چاہیئے کہ دنیا بہت جلد فنا ہوجائے والی ہے' اگرچہ وہ بقاکی وعدہ کرتی ہے'لیکن اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی' تم اے ٹھرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ہواکی مائند آھے کی طرف رواں واوں ہے' دیکھنے والا اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا' اور اسے اپن جگہ منجد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جولوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بید دنیا تھمری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی شرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔

تیزر فقاری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظا ہر حرکت کر تا معلوم نہیں ہو تا 'گر حقیقت میں متخرک رہتا ہے' آگرچہ اس کی حرکت آ نکو سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے' حضرت حسن بھریؒ کے سامنے دنیا کاذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

احلامنوماو كظل زائل اناللبيب بمثلها لا يخدع (دنيا خواب ميا و و و كفل دائل اناللبيب بمثلها لا يخدع (دنيا خواب ميا و و الما و الم

(اے دنیوی لذّات یں مست لوگو انسیں بقاتنیں ہے و کھلتے سائے سے دھو کا کھانا سرا سر حماقت ہے)

یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجدا کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قوم کے یہاں مہمان ہوا 'انہوں نے کھانا پیش کیا ' کھانے کے بعدوہ مخص ایک خیصے کے سامنے میں سوگیا 'انہوں نے خیمہ اکھاڑلیا 'اسے دحوب کلی تو آٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پر حا۔

الاانمااللنياكظل ثنية ولابديوماان ظلكر أئل

(آگاہ رہوکہ دنیا پہا ڈول کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک ند ایک دن تسارا سایہ بھی زاکل ہوکررہے گا) ایک شعرہے۔

وان امرودنیا ماکبرهمه لمستمسکمنها بحبل غرور (جو مخص دنیا کو اینا سب که سمجه بوئے بور کریا دموے اور فریب میں جلا ہے)

خواب سے دنیا کی مشایہت: دنیا کیوں کہ اپنے خیالات ہے آدمی کو دھوکا دیتی ہے الیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو تا ہے تو بچھ پاس نہیں رہتا اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے اندیس آدمی بہت بچھ دیکھتا ہے لیکن صبح آ کھ کھلتی ہے تو بچھ پاس نہیں ہو تا احدیث شریف میں ہے۔

الدنياحلمواهلهاعليهامجازونومعاقبون (١)

دنیاایک خواب ہے 'اور دنیا والوں کو اس پرجزاد سزادی جائےگ۔

یوٹس ابن عبید کتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے دجود کو اس سونے والے سے تشبیہ دیا کرنا ہوں جو خواب میں ناخو شکوار منظر دیکھے' اور پھرا چانک اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نیزر سے جاکیں گے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا تکیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے پچھ کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریا فت کیا گیا کہ دنیا کس چڑسے زیادہ مشابہ ہے' اس لے جواب دیا سونے والے کے خواب سے۔

دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بطا ہر نری ہے لیکن وہ نری اور مہمانی کے ذریعہ اپنے عاش کو ہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس اظہار سے دنیا اس عورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہوکر اس کی ذبحیوں میں مقید ہوجائیں تو انہیں ذبح کردے' روایت ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کو ممکا شعہ ہوا'انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا'جو بی شمنی اور بھی سنوری ہوئی تھی' حضرت میسی علیہ السلام کو ممکا شعہ ہوا'انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے بوجائے ہیں' اس نے جواب دیا' بے شار۔ آپ نے پوچھاکیا تیرے وہ سب شوہر مرکئے' یا انہوں نے بچھے طلاق دے دی' اس نے جواب دیا' بہ میں نے انہیں قتل کردیا۔ آپ نے فرمایا' تیرے باتی شوہر کس قدر بربخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شوہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیتے' وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں بخن بخن بخن کرہلاک کردیا ہے اس کے بادجودوہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔

ونیا کے ظاہروباطن کا تصناد : جانا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتمائی گراہے وہ ایک ایس بدھیا کے مشابہ ہے جو عمره لباس بہن کراور چرے پرنقاب لگا کراپنے جم کو چھپالے اور لوگ اے خوبصورت اور جواں سال عورت سجو کراس کے پیچیے مولیں 'اگروہ اس کے باطن پر مطلع ہوں اور چرے سے نقاب الث کردیکھیں تو شرم سے زمین میں گڑ جا کمیں اس کا پیچھا کرنے پر نادم موں اور اپنی ید عقلی کا ہاتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور ظاہرے دھو کا کھا ملے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں د یکھا کہ ایک بو زحمی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور کوشیت دھلا ہوا ہے ، بمترین لباس بہن رکھا ہے 'اور زبورات ہے اپنا چروادردوسرے احصاء آراستہ کے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے اردگرد بھیڑنگائے ہوئے ہیں جمد ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیم کر بری جرت ہو کی میں نے اس بدھیا ہے ہو چھا تو کون ہے اس نے کما کیا تم مجھے نہیں جانے ،میں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں' اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال دِ دولت کو بُراسمجمو' ابو بکرابن عمیاش کہتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتمائی برصورت بوڑھی کھوسٹ عورت ہے اور بالیاں بجاتی جارہی ہے لوگ اس کے پیچیے پیچیے تالیاں بجاتے اور رقع کرتے مجررہے ہیں 'جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجّہ ہو کر کہنے کی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی ہی حال کردوں جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سناکر ابو بکررونے کیے ، نسیل ابن عماض حضرت ابن عباس کا بہ قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک برصورت بوھیا کے روپ میں اسے گی اس کی اسمیس نیلی مور) کی اور دانت آکے کی طرف نکلے ہوئے ہوں کے 'لوگوں سے وریافت کیا جائے گاکہ تم اس عورت سے واقف ہو' وہ عرض كريں مے خدانه كرے ہم اس سے واقف ہوں ان سے كما جائے گايد دنيا ہے جس كى خاطرتم نے عداوتيں مول ليں ، قطع رحى كى ، ، ایک دوسرے سے حسد کیا دلوں میں بغض و منادی پرورش کی اور دعوے کھائے اس کے بعد اس برهمیا کو جنم میں بھینک دیا جائے كا ووك كي يا الله! مير عشين اور مير عشاق كمال بن؟ عم موكا ان كوبحى اس كياس بعينك دو النيل فرات بي كم ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت چوراہے پر کمڑی ہے وہ خوب زیب و زمنت کے ہوئے ہے لیکن جوں ی کوئی آدی اس کے قریب سے گذر آ ہے وہ اسے زخمی کردی ہے 'جب وہ پشت پھرتی ہے تو بدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اور جب

چرا سامنے کرتی ہے تو انتہائی بُری اور مکروہ صورت برهمیا نظر آتی ہے 'میں نے اسے دیکھ کر کمامیں تھے سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں' اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نمیں چ سکتا جب تک دراہم کو ناپٹند نمیں کرے گا' میں نے کما تو کون ہے اس نے کہامیں دنیا موں۔

دنیا سے انسان کے گذرنے کی مثال: جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت جب نے حالت ہے دکھو تو میں جو تم دنیا میں گذارتے ہو' اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالو اور اس اَزل و اَبدکی نبست سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بید زندگی مجمی اتن طویل نہیں ہے جیسے کمی طویل سفری منزل کا قیام ہوتا ہے' اس لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مالى وللنيا وانما مثلى و مثل اللنيا كمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تني ابن اج عام) ابن مسود)

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو ایس ہے کہ جیسے کوئی سوار گری کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی درخت ملے اور وہ اس کے سائے میں تعوثی دیر آرام کرے پھرچل دے اور اسے چھوڑ جائے

جودنیا کواس نقطۂ نظرہے دیکھے گاوہ بھی اس پر بھروسا نہیں کرنے گااور نہ یہ پرواکریں گے کہ اس کے دن نیکی اور پریٹانی میں گزرے ہیں' یا عیش اور فارغ البالی کے ساتھ گذرہے ہیں ہلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکمی اور نہ لکڑی پر لکڑی (لینی نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ لکڑی کا) (ابن حبان' طبرانی عائشہ بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دکھے کرارشاد فرمایا :۔

> اری الا مراعجل من هذا (ابوداود ترزی عبدالله ابن عمر) من امر (موت) کواس سے جلد تردیکه کرموں۔

آپ نے پختہ مکان بنوانے پر اپنی ناپندیدگی کا اظهار فرہایا اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظهار کے لیے فرہایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیار نہ ہواور موت آجائے اس حقیت کی طرف حضرت میٹی علیہ السلام نے اپ اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرہایا ہے کہ ونیا لیک ٹبل ہے اسے عبور کو 'آباد نہ کو 'یہ ونیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے 'اس لیے کہ ونیا کی زندگی وا تعنہ آثرت تک پہنچ کے لیے ایک ٹبل ہے 'اس کا ایک ستون محمدہ اور دو سراستون کیدہ 'اور ان دونوں کے دمیان محدود سافت ہے 'بعض لوگوں نے اس بل کانسف فاصلہ ملے کرلیا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا صرف ایک قدم اشانا ہاتی رہ کیا ہے 'اور دو اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلاقدم موت کی آغوش میں پہنچانے والا ہے بسر حال کچھ بھی ہو انسان کے لیے اس کی کو عبور کرنا ضروری ہے 'بل پر تقمیر کرنا' اور اسے سجانا انتمائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور زنگانا مشکل ہے: دنیا بظا ہر بدی نرم اور سل لگتی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا یہ مجمتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے اس طرح اس سے لگٹا بھی آسان ہو گالیکن یہ غلا ہے دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لگٹا بڑا مشکل ہے حضرت علی کڑم اللہ وجد نے حضرت سلمان الفاری کا کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تقی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتقائی نرم اور گدا زہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتقائی قاتل اور مملک ہوتا ہے اگر جمیں دنیا کی کوئی چڑ پہند آجائے تو اس سے منعہ موڑلو اس لیے کہ وہ تسارے ساتھ زیادہ ویر تک رہنے والی نہیں ہے 'تم جانے ہو کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہو جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرہ' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آہے تو اسے نا قابل برداشت انت پنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں نا ممکن ہے 'رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب الدنيا كالماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ان لا تبتل قدماه (بن إبى الدنيا بيهقى دانس الماء ان الماء الله على مثال الى ب بيسياني من ملاء الاسماياتي من ملاء الماء الماء

ياون نه جميكيس-

اس صدیث کی روشی میں ان لوگوں کی جمالت واضح ہوجاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ ہمارے جم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں سے نہیں ہے 'یہ ایک شیطانی دھوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کردیا جائے تو وہ ان کے فراق میں جمکین ہوجاتے ہیں 'اگر ان لذتوں کا دلوں سے کوئی علاقہ نہیں ہو تو پھراس خم کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح پائی پر چلئے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے اس طرح دنیا کا نذات میں پڑنے کے معنی ہیں کہ دل مرور مثار موگا 'اور ان لذات می آلودگی کا اثر ول تک ضرور پنچے گا ، کلہ دل میں اگر دنیا کا ذرا ساہمی خیال ہوتی ہے تب بھی آری عادت کی صلاوت سے محروم ہوجا تا ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جس طرح بیار کو کھانے میں گطف نہیں آتا اس طرح دنیا والے کو عمادت میں طلاقت محسوس نہیں ہوتی 'یہ بھی آرے کی کا اول کہ جس طرح اور اس کا مزاح گڑ جا تا ہے 'اس طرح آدی کا دل ہے اگر اسے موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قسادت اور مختی پریا ہوجاتی ہے ہیں چھی تھی موجات کے دکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قسادت اور مختی پریا ہوجاتی ہے ہی بھی تھے ہو کہ جب تک مشکرہ پھٹا اور سو کھتا نہیں ہوتے اور ان کی موجات کی حکمت و معرفت سے لبریز رہتے ہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ آلودہ نہیں ہوتے اور ان کا مرات کے دکر اور دی جائے ہوں اگر م سے خت نہیں ہوتے 'اس وقت تک محمت و معرفت سے لبریز رہتے ہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذاطاب اعلاه طاب اسفله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جمد معاویة) دنایس مرف معیبت اور فتند ره کیا به اور تم می سے برایک کے عمل کی مثال ایس بے بیسے برتن که اگر اس کا ظاہرا چھا بو گا قواطن مجی اچھا ہو گا ظاہر برا ہو گا قواطن مجی بُرا ہوگا،

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی رو می جواس کی مثال حضرت الس کی بد روایت ب که ایخضرت ملی الله طیه وسلم نے ارشاد فرایا:

دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلّق ہے : دنیا کا کوئی علاقہ ایسانس ہے جو دو سرے علاقے کا سبب نہ ہو 'چنانچہ حضرت

میٹی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال الی ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والام کہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس بوحتی ہے یماں تک کہ پانی پینتے پینتے ہلاک ہوجا تا ہے۔

ان الدنياً ضربت مثلًا لابن آدم فأنظر ما يُخَرج من ابن ادم وان قزحه وملحه الا و يصر (طراني- ابن حيان)

یں سر برق میں ہے۔ بے مخص دنیا آدمی کے لیے مثال ہے' آدمی کے پیٹ سے جو لکتا ہے اسے دیکموخوا ووو (اپن غذا) میں نمک مرچ ذال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدنيالمطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاوان قرحه وملحه (١)

الله تعالى نے دنیا كوابن آدم كى غذا كے ليے مثال بنايا ہے اور ابن آدم كى غذا كو دنیا كے ليے أكر چدوہ اس ميں نمك مِن ملالے۔

حضرت حسن فراتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار مصالے ڈالتے ہیں اور انہیں خوشبوؤں سے معظر کرتے ہیں ، پھرانہیں ویاں پھینک دیتے ہیں جمال تم دیکھتے ہو'ارشاد رہانی ہے۔

فَلْيُنظِرِ الْإِنْسَانُ إلِي طَعَامِهِ (ب سره آيت ٢٢)

سوانسان کو جاہیے کہ آپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مبداللہ ابن عباس قرائے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراداس کی انتنااور بتیجہ ہے 'ایک فیض نے حضرت ابن عرای فدمت میں عرض کیا کہ بیں آپ سے بچھ پوچھنا چاہتا ہوں' لیکن شرم آتی ہے 'آپ نے قرمایا؛ شرمانے کی ضرورت نہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہجے ہو؟ اس نے کماکی آدمی کو پافانہ کرکے اسے ویکھنا ہی جاہئے فرمایا! ہاں فرشتہ کہتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>۱) اس کاپلا ج افریب ب اوردد سراج الهی گذرا ب

دیکی اس کھانے کو جس میں تونے بخل کیا تھا 'بشرین کعب" لوگوں سے فرماتے کہ چلو میں تہیں دنیا دکھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ژی پر لے جاکر کھڑا کردیے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے کھل 'مُرغ 'شد اور کمی۔

آخرت كى نسبت بونيا كى مثال: رسول اكرم صلى الشعليه وسلم ارشاد فرائي س.
ما الدنيا فى الأخرة الاكمثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بم
يرجع اليه (مسلم مستور دابن شداء)
آخرت كے مقابلے ميں دنيا الى ب جيے كوئى مخص سمندر ميں الكى دال كر نكائے اور يہ ديكھے كہ اس پر كتا
يانى نكا ب

دنیا میں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال : آخرت سے الی دنیا کی نفلت کی مثال ایم ہے جو کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی مولی کی جزیرے کے نواح میں پنچ اور طاح ان سے کے کہ اُ ترواور اپنی ضروریات ے فارغ مولو 'ساتھ بی انہیں یہ بھی بتلادے کہ اس جكه زياده ديريك ممرناكى بعى طرح مناسب نيس جكه خطرناك ب الرتم نے علت ندى توكشى الى منول كى طرف روانه بوجائے كى اب لوگ جزیرے پر اُترتے میں اور او هر اُد هر منتشر موجاتے میں ان میں سے پچھ اپی ضروریات پوری کرنے کے بعد فورا واپس آجاتے میں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور مشاء کے مطابق جگہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محمرجاتے ہیں 'انہیں جزیرے کے ول کش مناظر اس کے دلا ویز پھول 'شاندار باغات 'پرندوں کے خوب صورت نغے 'قیتی پھر'اور متعادن ا عجمے تو تلکتے ہیں لیکن کشتی تھلنے کا خوف انسیں زیادہ در ٹھمرنے کی اجازت نہیں دیتا ،مجوراً وہ واپس چلے آتے ہیں الیکن کشتی میں امچھی عجمیں پہلے ہی ہے دو سروں کے قبضے میں جا چکی ہوتی ہیں' انہیں تک جکہ ملتی ہے وہ ای پر بیٹ جاتے ہیں' کھے لوگ واپس تو ہوئے کین انہیں جزرے کے تیتی پھر خوب صورت پھول' اور خوش ذا كقه پھل استے پند آئے كه انہيں چھوڑ كر آنا اچھانہ لگا' وہ بچھ چیزیں اپنے ساتھ سميث كرلے آئے ، كشتى ميں جگہ پہلے ہی تھ تھی جو چڑیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کمال سے آتی مجبوراً سرر لے کربیٹھ رہے اور ول میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے ، کچھ لوگوں کی نگاہیں ان رنگین مناظراور لیتی جوا ہرے اس قدر خیرہ ہو کیں اور ان کے ول ان کی حسن و جمال سے اس قدر محور ہوئے کہ مشتی ہی کو بھلا بیٹھے'اور جزیرے کے اندراتن دور تک ملے محلے کہ ملآح کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سک یوں بھی وہ کھل کھانے پیول سو تکھنے 'اور باغوں کی سیر کرنے میں اپنے مشغول نتھے کہ اگر ملاح کی آوازان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ یاتے ' اور سن لیتے تو تو جدنہ دے پاتے 'اگرچہ ان کے دلوں میں درندوں کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیے میں مصبحتیں بھی تازل ہوں گی 'پریشانیاں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی 'وامن تار تار کرنے والے کافخ بھی ملیں سے 'اوربدن زخم کرنے والے درخت بھی و حشیں بھی موں گی اور مولناک آوا زوں ہے بھی ول لرزیں مے پھر ہم واپس بھی جانا جا ہیں مے تونہ جاسکیں کے اس سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلد از جلد کمانے پینے کی چیزوں اور زور جو اجرے لد کر پنچ تو کشتی نظر اٹھا چی تھی کی لوگ کنارے ہی بر مایوس کھڑے رہ گئے' اور خوف دہشت ہے مرکئے' کچھ لوگ ملاح کی آوا زنہ من سکے' ان جس سے بعض درندوں کی خوراک بن گئے اور بعض جران وپریشان پھرتے پھرتے موت کی آخوش میں ملے محے ابعض دلدل جن مجنس کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے ابعض کوسانیوں نے وس ليا اب كشتى والوں كا حال سنے ،جو لوگ كچى سامان افھا كر كشتى ميں سوار موتے تھے ،وہ يہ سامان سربر لادے جيشے رہے كشتى ميں بيٹھنے كي جگه مجى كم تتى چه جائيكه وه غير ضرورى سامان ريخ سفرطويل تعا"ان چيزول كاانجام يه مواكه پمول مرحما مي، ممل مزمحة اورجوا برنے ريك بدل دیا 'بربوے دماغ پیٹنے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں 'اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جائیں کوئی تدبیرند بن بڑی تو سمندر کی نذر کردیا 'لیکن اس بدیو کا طبیعت پر امّا اثر تھا کہ گھر تک پنچنا مشکل ہو کیا 'گھر پنچنے ہی بیار پڑ گئے 'جو لوگ کشتی میں دریے پنچ تھے وہ اگر چہ سفرے دوران جگہ کی تنگی کے باعث کچھ بریشان مرور رہے الکین وطن تک معج و سالم پینی مجے ابروقت پینی کر جگہ ماصل کرنے والے سفر

یں بھی سکون سے رہے 'اور گربھی بحفاظت پنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈ توں میں مشغول ہیں 'اور کتا مرکز اور مشقر بھلا بیٹے ہیں 'نہ انہیں اپنا انجام کی خرہ اور نہ عاقبت کا ہوش 'کتے بڑے ہیں وہ لوگ جو سیم و زر سیٹ کراپنے آپ کوعاقل ووانا بھتے ہیں 'طالا تکہ وہ یہ نہیں کچھتے کہ یہ ونیاوی نصب و نہنت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلٹا وہال جان و مصیبت بن جائے گی 'اس وقت بھی بھر کم مصیبت نہیں ہے ہروقت اس کے ضائع جائے کا خوف ستا آئے اور کمی کا رنج ول کو رونے پر مجور کرتا ہے بجوان لوگوں کے جواللہ کی بنا او حفاظت میں ہیں 'اکٹرلوگوں کا یمی حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے وطوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حضرت حسن سمتے ہیں جھے یہ روایت پنجی ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاب سے ارشاد فرمایا:۔

انما متلى و متلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى اذا لم يدرواماسلكوامنها اكثرا ومابقى انفدوا الزادو خسروا الظهر وبقوابين ظهرا في المفازة ولا زادو لاحولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كلك أذخر جعليهم رجل في حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قالديا هؤلاء فقالوا يا هذا فقال علام انتم فقالوا على ماترى فقال ادائيتم ان هديتكم الى ماءرواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا تعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال قاله فاوردهم ماءرواء ورياضا خضرافم كثفيهم ما الله لا يعصونه شيئا قالوا يا هذا قال الرحيل ومواثيقهم بالله فقال اكثرهم والله ماوجد ناهذا حتى ظننا انالن نجده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم في اول خديثه فو الله ليصد قنكم في آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم فبدرهم عدوفا صبحوابين اسير وقتيل

(ابن الى الدنيا احمر برار طراني ابن عباس)

میری تماری اور دنیا کی مثال ایی ہے جیسے کھ لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ طے کریچے ہیں وہ زیادہ تھا یا جتنا راستہ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے 'ان کا زاد راہ ختم ہو گیا ہمت جواب دے گئی زاد راہ اور سواری ہے جورم اس جگل میں پڑے رہے 'انہیں بھین ہو گیا کہ بس ابہ لاکت کی گئی تھیں ہو گیا کہ بس ابہ لاکت کی گئی قریب ہے 'امیں قریب ہے 'امیں میں آتا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں سے پائی فیک رہا تھا'انہیں خیال ہوا کہ یہ بھینا یماں سے قریب ہے جب وہ ان خیال ہوا کہ یہ فیض کسی زر خیز علاقے سے چل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بھینا یماں سے قریب ہے جب وہ ان کے پاس پنچا تو اس نے کما کیا حال ہے 'انہوں نے کما تم دیکھ بی رہے ہو ہم کس مصیبت میں گرفار ہیں 'آلے والے نے کما آگر میں جمیس بھی پائی اور شاواب یا خیوں تک لیجاؤں تو تم کیا کرد کے 'انہوں نے کما کہ ہم جیری اطاحت کریں گے 'اس نے کما اللہ کی ختم کے ساتھ ان وعدوں کو پائٹ کو 'انہوں نے اللہ کی خم کمائی کہ وہ اس کی نافرمانی فیس کریں کے وہ انہیں حسب وعد پائی کے شیریں چشوں اور سر سبزو شاواب یا فول میں لے آیا 'اور چند روز ان کے ماتھ دیا' کھراس نے کمااے لوگو!انہوں نے کما' کو کیا گئے ہو'اس نے کما! سر

کرنا ہے' انہوں نے پوچھاکد هرجانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ جرے جس 'اکٹرلوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ جمیں یہاں میسرہے' شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی زندگی ہم گذار رہے ہیں' شاید اس سے اچھی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں ہے' کچھ لوگوں نے کہا کیا تم نے اللہ کی فتم کھا کر اس کی نافرہانی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچاکردکھایا تھا اور وہ بید وعدہ بھی پوراکرے گا' یہ لوگ اس کے ساتھ چلے کئے' اور وہ رہ گئے' میں کو دشمن نے یکھار کی بچھ قتل ہوگئے اور چھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمّت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاحت گذار 'اور دو سرا نافرمان آنے والا محض خود سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم ہیں ' دنیا وہ بے آب و کیاہ صحرا ہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ مجئے تھے 'اور وہ شیریں چیٹے اور شاداب باغات آخرت کے چیٹے اور باغات ہیں۔

دنیاوی لذات میں انہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میتر ہے ان کی مثال ایس ہے جیے کوئی محص کم رہنا ہے اور اسے خوب سجائے گھرائی قوم کو اس کمر میں آنے کی دعوت دے 'لوگ ایک ملباق پیش کرے آئیں جب ایک کمریں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبودوں سے لیرز سونے کا ایک ملباق پیش کرے نکہ وہ سو تکھ لے اور آنے والے کے لیے چھو اور آئے براہ جائے اکین آنے والا همنی خلطی سے یہ سمجھے کہ میزیان نے یہ طباق اس بھے ہدیہ کردیا ہے 'اور اب میں اس کا مالک ہوں 'ای طرح اسے طباق اور خوشبودوں سے دِی تعلق ہوجائے لین جبوہ طباق اس سے والی لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک سے والی لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک بنے کہ کیا تھر جو ان کا عالم دیدتی تھا' یہ خلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزیانی کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا' اس کے بر عس جب وہ فیص آیا جو ان آواب سے واقف تھا اس نے طباق لیا لطف اندوز ہوا اور میزیان کا شکریہ اور ایس کے بر عس جب وہ فی کہ ہو اور کی کا ہے جو دنیا کے سلطے میں انڈ تعالی کی سندو قدیمہ سے واقف ہیں کہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے اور گزر نے والوں کے لیے وقف ہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ جیشیں اور اس مسافر مہمان خانے سے نفع اضا تا ہے اس طرح وہ بھی دنیا سے نفع اضا کی میں دنیا سے انتادل لگالیں کہ جب جدائی کا وقت آئے وانا ور شوار ہوجائے۔

ید دنیا اس کی مصیبتوں اور آفق کی مثال ہے ہم خدائے عروجل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادر ب کہ صرف دنیا کی ذمت کاعلم حاصل کرلیٹائی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ذمموم دنیا کون ہے ؟ کس دنیا سے بچنا چاہئے اور کس دنیا سے نہا چاہئے؟ اس اعتبار سے ذموم دنیا اور قابل اجتناب دنیا کا تعین ضروری ہوا کیو نکہ ہی رہروان حق کی دشمن اور راہ حق کی را ہزن ہے جانا چاہئے کہ دنیا و آخرت تمہارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ پہلی حالت یعنی موت سے پہلے کی حالت کانام دنیا ہے اور دو سری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعیدہ۔ پہلی حالت بعیدہ۔ پہلی حالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدی کی غرض خواہش اور لذت وابست رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موہ چیز جس کی طرف تمہاری رغبت ہویا تم اس سے لذت پاتے ہو وہ ہری ہے بلکہ ان چیزوں کی غین قشمیں ہیں۔

پہلی قشم نے میں وہ چزیں وافل ہیں جو آخرت میں تہمارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بدر ان کا ٹم و فا ہر ہوگا اور یہ صرف دو چزیں ہیں۔ علم اور عمل علی عبال مراو اللہ تعالیٰ کی ذات مفات "افعال ' لما عملہ آسانی کُٹِ ' انبیاء ' آسان و زمین کے ملوت کی معرفت اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراو فاص اللہ کی خوشودی کے لیے گی می معرفت ہوں سرکی لذت کو ترج ہی مرتبہ عالم علم ہے اتنا مائو ہی ہوجا با ہے کہ وہ اس کے زدیک لذیذ ترین چزین جاتی ہے۔ وہ اس لذت پر کسی دو سرکی لذت کو ترج ہی تمیں ویتا۔ علم کی فاطر کھانا ' چینا اور سونا سب بھول جا ہے۔ شاوی ہوء نہیں کرتا کہ کا اسے جو لذت علم میں سات ہوں ہوجا با ہے۔ شاوی ہوجا ہو ہو ہوں گا اسے آخرت میں میں سات ہو گئے ہوں ہوجا با ہو ہوت ہوں ہوجا با ہو اور اس میں اتنا لفف اور مردویا تا ہے کہ اگر اسے عہادت کرتے ہیں ہوا ہوں ہوجا با کہ ذرت ہوں شار کرتے ہیں ہوت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں مدروں جاتے تو شاید یہ اس کے برترین سرنا ہو۔ چتا تھے ایک بزرگ کما کرتے ہے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں کہ سیرے دی قت کہ میں موت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں کہ سیرے اور نماز ترج کے درمیان حاکل ہوجائی اس کے برگ سے دعا ناگا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں کہ سیرے دی قت دور کہ اور ترج کی قرت عطا فرمانا ' وہ یہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ نماز ان کے زدیک لذت عاجلہ (سروست حاصل ہوجائیوا لے لذت) بن اور یہ لذت بھی شامل نہیں کرتے کے کہ نماز ان کے زدیک لذت عاجلہ (سروست حاصل ہوجائیوا کی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى في الصلوة

(نسائی ٔ حاکم 'انس )

مجھے تہاری دنیا کی تین چین محبوب ہیں۔ عورتیں خوشبواور میری آجھوں کی معددک نماز میں ہے۔

اس مدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیاہے کیونکہ لذائذ کا تعلق محسوسات و مشاہدات سے ہاور نماز بھی ایک رحتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لڈت دنیاوی لڈت ہے لیکن کیونکہ یہ خرموم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے تعرّض نہیں کرتے۔

دودرہم سے تغیرکے ایک ہوت میں اور کی جات ہے۔ اور خطوط ہیں لین جن کا آخرت میں کوئی شمویا بنیجہ نہ ہو، جیسے کناہوں سے اذت ماصل کرتا یا ذائد از ضرورت مباحات سے لطف اندوز ہوتا ہو رفاہیت اور رخونت کے دائرے میں آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے ذھیر محدوث نوپائے تعلام باندیاں محلات بنی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ بندے کا ان تمام چزوں سے خطا انھانا دنیائے فرموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہے کہ ان میں سے کون کی چیز ذائد از ضرورت ہے اور کون می ضرورت کے بقد رہے۔ روایات میں قدیمال سک ہے کہ حضرت عمرین الخطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوالدرداء کو محمل کا گور زمقرر کیا۔ انہوں نے وہاں ایک بیا خانہ تعیر کرایا جس پر دو در ہم خرج آئے۔ حضرت عمری معلوم ہواتو آپ نے انہیں کھا کہ فارس اور روم کی محارتوں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کانی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی طالا تکہ اللہ نے اس کی فنا کا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب حہیں میرا یہ خطرت موالا سے اہل و میال سمیت و محق چلے جاتا۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء دمشق چلے گئا اور ذندگی بمروییں مغیم رہے۔ غور کیج حضرت موالا سے اہل و میال سمیت و محق چلے جاتا۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء دمشق چلے گئا اور ذندگی بمروییں مغیم رہے۔ غور کیج حضرت موالا سے اہل و میال سمیت و محق چلے جاتا۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء دمشق چلے گئا اور ذندگی بمروییں مغیم رہے۔ غور کیج حضرت موالات میں شار کیا۔

تیسری قِتم : میں وہ لذات ہیں جونہ خالص ڈنیاوی ہیں اور نہ ان خردی ' بلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوت غذا اور یہ قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لذت شامل ہے جو انسان اپنی بتا کے لیے یا علم و عمل تک پینچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے عاصل کرے۔ یہ لذات کہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے کہلی قتم پراعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک چنچنے کا ذرایعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشغول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دُنیادار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا عرک قط عاجل ہے تو یہ دُنیاوی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دو مری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیسائھ ہاتی رہنے والی چزیں : موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف بین چزیں ہاتی رہتی ہیں۔ دنیا کی الودگیوں سے دل کا صاف ہونا اللہ کے ذکر کی اللہ تعالی کے ذکر کی اللہ تعالی کے ذکر کی کرت اور اس پر کمداد مت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللی دوام کارسے یہ تنوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی مجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طمارت اس لیے مجات دہندہ ہے کہ عذاب اور ادی کے درمیان حاکل ہوجاتی ہے جیسا کہ

روایات میں واردہے۔

ان اعمال العبد تناضلَ عنه فا ذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام اللّيل يدفع عنه و اذا جاء المالكيل يدفع عنه و اذا جاء الصدقة قدن منه

(الهيث/طراني عبدالرحن ابن سرة)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے اور کے شا جب مذاب پاؤں کی طرف سے آئے گاتو تجراس کو روکے گا۔ دیکے اور جب ہتوں کی طرف سے آئے گاتو مدقد اس کو روکے گا۔

انس مع اللہ اور مجت النی سعادت کی مخیال ہیں۔ یہ دونوں بندے کوباری تعالی کے دیدار اور طاقات کی اذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً عاصل ہوجاتی ہے اور دیدار النی کے وقت تک جو جنت میں وافل ہوگا یک حال رہتا ہے۔ قر جنت کا فوبصورت باغیج بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی مجوب تھا و مجوب کی زیارت نہیں کرسکا تھا کچو رکاوٹیں خوس موت ہے یہ رکاوٹیں۔ قید زندگی سے آزاد ہوگیا۔ مجوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹیں اور آفتی سے مامون ہو کرقدم رکھ گا۔ طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہو تا ہے کیوں نہ ہو؟اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چین لیا گیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگئی اور محبوب تک پنچانے والے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ کی شامر کا شعر ہے۔ مار حال من کان لہ واحد غیب عنه ذلک الواحد

(ترجمہ) اس معض کا کیا مال ہوگاجس کا ایک ہی مجرب ہواور وہی نگاہوں ہے اُو جمل ہوجائے۔ موت عدم (تا ہونے) کا امام نہیں ہے بلکہ موت سے آدی کی مجرب چزیں جسٹ جاتی ہیں اور وہ باری تعالی کے حضور پیٹی ہو تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ راو آخرت کا مسافر وہی ہے جو بیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہواور ان اعمال پر کاریڈ ہو جن سے دنیا کی شہو تیں اور خواہشات فتم ہوجا کی اور یہ تمام ہاتیں صحت اور تکرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تکرستی غذا امیں اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان میں سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو محض ضرورت کے بغذر لباس اور مسکن حاصل ہوتی ہو گئے اور ان میں سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو محض ضرورت کے بغذر لباس نظرا اور مسکن حاصل کرے وہ وُ نیاوار کملانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی تحیق ہوگی لیکن اگر اس کے ان چزوں کو حق نفس کے لیے یا عیش کو ثنی کی غرض سے حاصل کیا تو وُنیاوار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچہیں رکھتے ہیں۔

وتياوى لذّات ميس رُغبت كى قسميس : تامم ونياوى لذّون ميس رفبت كى مجى دوقسيس بين-ايك دوجس كى رغبت ركهن والا

آخرت کے عذاب کا نشانہ بنآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو سری وہ جو رخبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ کہنے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ اہل بھیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دریا تک فھرنا بھی عذاب تی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ دریا تک فھرنا بھی عذاب تی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

(بخارى دمسلم عائشة)

فمن نوقش الحساب عذب جم سے مباب میں جرح کی جاتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

(ابن الى الدنيا مبيع على ابن الى طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعناب دنیاکاطال صاب، اور حرام عذاب،

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

حلالهاعداب الاانه اخف من عذاب الحرام دنیا کاطال بمی عذاب ہے کریہ کہ حرام کے عذاب کی بدنست ہا ہے۔

اللہ اگر حماب و کمآب نہ ہو عض آئس کی حقیراور فائی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کی اور دل کا اللہ درجات سے محروی پر طول ہونا ہمی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کرسکتے ہو۔ جب تم اپنی ان مورق ہوت ہوت و کسی قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پسماندگی پر کتا اپنی ان ہو تا ہے حالا تک تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رہے اور تعتیں عارض ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہو تا ہے حالا تک تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رہے اور تعتیں عارض ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ خور کد جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ طنے پر استے طول خاطراور افسروہ ہوتے ہوقواں دفت تمبارا کیا حال ہوگا جب کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بسرحال ہو صنح دنیا کی ذندگی میں کسی لذت سے بسروور ہوگا خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل و گلزار کے خوصورت مناظرے یا ہے اور فعنڈ ہے پانی کے ایک کھونٹ سے آخرت میں اس کا حصد کم ضرور ہوجائے گا۔ یکی معنیٰ ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے معنرے حمرین الخطاب سے کا طب ہو کر فرایا تھا اور اشارہ فی خذرے بی فی طرف تھا۔

هذامن النعيم الذي يسأل عنه (١)

يدان نعتول على في جن كيار عي موال كيا جاسة كا-

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذات ، خوف ، عطرہ ، مشقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور خط آخرت میں کی کرتے ہیں اس لے جب حضرت عراد ہاس کی اور آپ کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدد اپانی پیش کیا کمیا تو آپ دیر تک بیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے اور مراد مرحماتے رہے۔ ہرائے والے کی طرف بیعاتے ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنىحسابها

مجھے اس کا صاب دور کردور

عاصل بہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و طلال سب ملعون ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدمی کی اعانت کرے۔ اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس محض کی معرفت جتنی قوی اور معنبوط ہوگ

<sup>(</sup>١) يدروايت كأث الاطعه على كذرى ب-

اتنا ہی وہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیلی علیہ السلام نے سونے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہوکر کھا کہ آپ دنیا کی طرف را خب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود یکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زمین کے فزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں
لیکن خود بھوکی روثی کھاتے ہے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
قابو میں رکھا تھا حالا تکہ یہ ایک مبر آزما کام تھاکیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبرکرنا ایک زبروست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تعتیں دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے ہے۔ (تذی 'ابن ماجہ 'ابن عباس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے
ریکے پیٹ پر پھراندھ لیا کرتے ہے۔ (ا

انبیاء علیم القلاق والسلام اور اولیاء الله پر مسلس ختیوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ آخرت مین ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو اور دنیا کی کسی لڈت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شغیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ پھل کھانے سے روک دے اور اسے بچنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت دلی کی بنا پر نہیں کر تا بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطرا بی شفقت و محبت سے مجبور ہوکر کرتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات انجھی طرح واضح ہوگئ ہے کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے ہوں دنیا نہیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تم میں وہ چزیں شام ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصودی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی ممنوعہ اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تم میں وہ چزیں شام ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصودی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی ممنوعہ امور اور مباحات میں انواع واقعام کی تعتیں۔ یہ سب چزیں خالص دنیا ہیں۔ صور نا بھی اور معنیٰ بھی ود سری قسم میں وہ چزیں ہیں جو بظا ہر اللہ کے بی ہوسکتی ہیں لیکن ان میں غیراللہ کو بھی واضل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین چزیں ہیں فکر 'دکر اور شہوات سے دور رہنا۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ان تیزں باتوں پر ختیہ طور پر عمل کرے اور تھم اللی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا وائی نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر سے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کرکے لوگوں پر اپنی ہرتی اور تعلق نہ ہو تو یہ اللہ کس یا مال کی اور صحت کی حفاظت اور خلق خدا میں عابد و زاہم مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر 'فکر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو سے خاطت اور خلق خدا میں عابد و زاہم مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر 'فکر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو یہ چزیں شامل ہیں جو بظا ہر ختی تھم میں عابد و تعلق میں جو تھی ہیں جی غذا 'فکاح اور وہ تمام امور جن سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بقاء وابست ہے۔ اگر غذا و فکاح ہو تھی ہیں جی غذا 'فکاح اور وہ تمام امور جن اگر ان سے تقویٰ پر مد حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا خام رانسیں دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر ان سے تقویٰ پر مد حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا خام رانسیں دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر ان سے انہ کی دور اس کے اہل کرنا ہو تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا خام برانسیں دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر میا اللہ علیہ و سکم ارشاد فراتے ہیں۔

من طلب الدنيا حلالا مكاثر امفاخرا لقى الله وهو عليه غضبان و من طلبها استعفافا عن المسئالة و صيانة لنفسه جاءيوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر- (ابوليم في الحلية الميم في الوجرية)

جو مخص دنیا کو بطریق طال 'زا کد از ضرورت اظہار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بھی گذر چل ہے۔

الله تعالی ہے اس مال میں ملاقات کرے گاکہ الله اس پر تاراض ہو گااور جو فخص مانکنے کی آت ہے بچنے کے لیے اور اپنے ننس کی حفاظت کی خاطرونیا طلب کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کاچرو چودہویں رات کے جاندی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

خور کرو مقصد اور اِرادے کے اختلاف سے تھم کتنا مخلف ہوگیا۔ اس تنصیل سے یہ بھی ثابت ہوگیا ہے کہ دنیا ای حقر کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوائی کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کیم کاس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

<u>ۅؘ۪ؠٚۿؠۣٳڵٮؘٞڡؙؙڛؘۼڹؚٳڵۿۅؗؽڡؘٳ۫ڗؙۜٳڵۘڿۜڹۜڎٙۿؚؠؘٳڵٮۘۘٲۅؗؽ</u> (پ۳۰ ر۴ آیت ۲۰۱۱) اور ہوائے نفس کا مجموعہ پیپانچ امور ہیں جوہاری تعالیٰ نے اس آیت میں جمع فرمادیے ہیں۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّنْيَا لَعِبُّ وَ لَهُوَّ وَلِيِّنَةً وَ تَفَاحُرُ بَيْنَكُمُ وَ تَكَّاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ

(پے۲۲ را۹ آیت۲۰)

منع حیات محض لهود لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دو سرے پر گخر کرنا اور آموال و اَولاد میں ایک دو سرے سے اپنے کو زیادہ تلانا۔

اورده بين بين بين في بين مامل بوق بن مات بن -رُيِّن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ اليِّسَآءِ وَ الْبَيْدُنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَ قِمِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرُ ثِدْلِكُمَنَا عَالَحَيْو قِالْتُنْيَا

(پ۳' راه آيت ۱۲)

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (شال )عورتیں ہو کیں 'بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور زراعت موئی (لیکن) یہ سب چزیں ہیں دُنیوی زندگانی کے۔

یہ بات واضح ہو چک ہے کہ جو چیزاللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقدرغذا اور ٹاگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بچی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان میں سے زائد آز ضرورت لینا تعتم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ تعلم اور مرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضورت سے قریب ہواں سے بچھ ضرَر نہیں ہو آاس لیے کہ ٹھیک حدِ ضرورت پر رہنا غیرمکن ہے اور ایک طرف تنتم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا جا ہیئے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان قشابہ درجات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لیرا چاہیئے درند ممکن ہوہ با احتیاطی کی وجہ سے تنقم میں جتلا ہوجائے۔ پر بیزمیں احتیاط سے کام لینا "تقویٰ میں مضبوط رہنا اور حد ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ حضرات اپنے نفوس کو حدِ ضرورت پر ر کھتے تھے حتا کہ حضرت اویس القرنی کے بارے میں ان کے کمروالوں کا یہ خیال ہوگیا تھا کہ وہ پاکل اور دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر ذندگی تک کرلی تھی۔ محموالوں نے ان کے لیے محرکے دروازے پر ایک محمرہ بنوادیا تھاجس میں وہ رہا کرتے ہے۔ سال دو سال اور مجمی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ مجی اس طرح کہ کوئی انسیں دیکھے نہ پا یا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی آذان سے پہلے واپس ہوجاتے۔ ان کی غذا یہ تھی کہ وہ تھجور کی مطلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سو کھا مجھوا رایل جا تا تو اسے انطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر مجمی سڈرئٹ کے بعدر سو کھے سڑے چھوارے بل جاتے تو باقی محضلیاں فقراء پر صدقہ کردیتے ' تمجی استے چھوارے نہ ملّے تو محصلیاں فروخت کرے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ان کالباس یہ تھا کہ کو ڑیوں سے پہٹے پرانے کپڑے اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی ہے دھوتے اور ایک دو سرے پر رکھ کر لباس تیار کرتے 'اسے پہنتے۔ اکثر ایہا ہو تاکہ راہ چلتے بچے انہیں پھرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمہ کر چیئرتے۔ وہ بچوں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چموٹی چموٹی محدوثی انہراں کے انہیں پھرمارتے اور جھے نماز کی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ طے۔ یہ حضرت اولیں قرنی کا آسوء عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انى لاجدنفس الرّحمٰن من جانب اليمن (١) عجم يمن كى جانب عديد عجب الى ب

جب حضرت محرفاروں فلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جع کیا اور فرایا کہ تم میں سے جو لوگ مواق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجائیں۔ عواق کے ہاشندے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جائیں۔ الل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جائیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کے لوگ کھڑے رہے باق تمام افراد بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کھٹے ہیں کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک فیض رہ گیا۔ آپ نے اس محض سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اولی میں مرف ایک محض رہ گیا۔ آپ نے اس محض سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا ، جی ہاں! میں انہیں جا محض کیا ہی ان سے نوادہ احتی اور دیوانہ 'وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمریہ من کی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمریہ من کی اور فرایا میں نے ان کے متعلق اپنی طرف سے بچھ نہیں کہا ہے۔ میں نے وہ کہا ہے جو رسول اگرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اور فرایا۔

یدخل فی شفاعةمثل ربیعةومضر اس کی شفاعت سے ربید ومعز قبلول کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) يدروايت كتاب العقائد من بحي كذرى --

پچان لیا۔ جس طرح جسوں کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پچانے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی طے نہ ہول۔ نیز ایک وو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک وو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھرود سرے سے دور ہو اور ان کے درمیان کی مزلوں کا تجد ہو۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھے کوئی ایس حدیث سائے جو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کما میں نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوارت نہیں کی اور نہ مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا اِتفاق ہوا سے البتہ میں نے ایسے افراد ویکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوارت نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت میں رہنے کا اِتفاق ہوا ہے البتہ میں نے ایسے افراد ویکھے ہیں۔ جس طرح تم نے نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جمھے مقرف مفتی یا قاضی کیں۔ اے ہرم ابن حبان! میرا دل اوکوں سے مستفی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی آبت پڑھئے آپ کی زبان مبارک سے وی سن لوں۔ میرے لیے دعا فرائے اور جو کو ایسی تھیے تم میں یو رکھوں اور آئیدہ کی زندگی میں اس پر ممل کوں۔ بھے آپ سے میرے لیے دعا فرائے اور جو کو ایسی تھیے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ اپی جگہ سے اُٹھے اور جھے نہرفرات کے کنارے پر لے اللہ کے لیے شدید مجت ہوگئی ہے۔ راوی کتے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ اپی جگہ سے اُٹھے اور جھے نہرفرات کے کنارے پر لے داور فرایا۔

اعودباللهالسميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشرمي وظيم كى بناه جابتا مول مردد وشيطان -

بحرموئ اور كنے لگے۔

الحق قول رہی واصدق الحدیث حدیث مواصدق الکلام کلامہ میرے رب کا قول سچا ہے سب سے می اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔
میرے رب کا قول سچا ہے سب سے می اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔
میرے رب کا قول سچا ہے سب سے می اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔
میرے رب کا قول سچا ہے سب سے می اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔

اس كے بعديد آيت الاوت فرمائي۔

وَمَا خَلَقَنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقَنَا هُمَا إِلَّا وَالْحَقِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا كُنْ مُلْكُونَ وَالْمُرْفِلُ وَلَا كُنْ مُلْكُونَ مَا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یہ آبت انہوں نے الکہ کھو الکوریٹ الرحیہ میں میں میں اس کے بعد ایک زبردست آو بھری۔ میں یہ سمجھا کہ شاید ب
ہوش ہوگئے ہیں۔ پھر کئے گے! اے ابن مبان تیرے والد ابن مبان انقال کر گئے ہیں تو بھی منقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے
بعد تیرا محکانہ دونرخ ہوگا یا جنت ہوگا تیرے باپ آدم بھی مرکئے۔ تیری بال حواکا انقال بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی
انقال کیا۔ حضرت ابراہیم ظلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت مول کلیم اللہ بھی اس جنان فائی سے رخصت ہوئے۔ حضرت داؤہ الله علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ظیفیہ المسلمین حضرت عرفاروں بھی موت کی آخوش میں پنچے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے عراب کرا ہے۔ اس کے والد کی میں ہوئے۔ پھر ہائے عراب کرا ہے۔ اس کے والد کے اس کی حضرت عرفاروں بھی چلے گئے۔ پھر ہائے عراب کرا ہے ہو اس کے والد کے اس کی دیات ہیں۔ انہوں نے کہا جھے اللہ نے اس کے والد کے اس کے والد کی کتا ہے کہ اب عمری لا ہوت کی اس کے والد کی کتا ہے کہ اب عمری لا ہوت کی اس کے والد کی کتا ہے کہ اس کے والد کی کتا ہے کہ اب عرفار کی کتا ہے کہ اب عرفال نہ ہوتا۔ جب تو اپنی تو میں والی پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام اسے کا والد بھو کے لیے بھی اس سے خاف ولانا۔ تمام اسے کا والد بھو کی خبر می پھی ہیں۔ اس کے والد کی کتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور نیوکار مؤمنوں کے طریقے پر کاربری والی پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام اسے کا والد کیا۔ اللہ کو کے لیے بھی اس سے خافل نہ ہوتا۔ جب تو اپنی قوم میں والیں پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام اسے کا

خیر خواہ بن کر زندہ رہنا۔ خبردار! جماعت سے جدانہ ہونا 'اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہو گئے قودین سے دور ہوجاؤ گے اور تہیں پتا بھی نہ جلے گا۔ پتا اس دفت چلے گا۔ بتا اس دفت چلے گا۔ بتا اس دفت پلے گا۔ بتا اس دفت ہے گا۔ بتا اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ فض دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جھے سے بین خاطر مجت ہے اور اس نے تیرے بی لیا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ فض دعویٰ کرتا ہے کہ اسے بھی سے بینا۔ جب تک یہ دنیا اور دار السلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک یہ دنیا دار اس نے تیرے بی اللی جنالے جب تک یہ دنیا میں رہے اس کے جان دمال کی جنافت کرنا۔ اسے دنیا کی تحوریٰ کی تحوریٰ کی تحوریٰ کرتا ہوں ہے اس کے لیے آسان بنادینا۔ اسے اپنی نعتوں پر شکر کی قوشی عطا کرنا اور اسے میری طرف سے جزائے خبر دریا ہوں ہو آبی ہوا میں حبان دمال کی جاند کی سامتی 'رفتین اور برکتیں نازل ہوں' آج کے بعد بھی تم اللہ کا قات نہ ہوگی۔ تم بھی خلاش کو گئی میں نموں گئی ہند تمیں ہیں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جہ سے خلال میں حسی دیکھ نہ سکوں گا گئین تم میرے دل میں رہو گے۔ جھے یا در کھنا اور میرے کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جہ سے ان کا ساتھ دینا چا چا تو انہوں نے دوک دیا۔ پھی دیر دوئے میں جی دول میں رہو گے۔ جھے یا دیکہ دول گا اور تم ارب کے دوئے دیکھ دیر دوئے میں جی دول ہیں دیو گورہ سے ان کے متعلق دریا فت بھی جوئے دیکھا رہا میں کو دیا دیکھ دیر دوئے میں جی دول ہیں تھا گی دیا دیا تھا کہ دیر کوئی محض میں کی کھن نہ تا ساتھ دینا چا چا تو انہوں کے دوئے دیکھ دیر دوئے میں جی کھورہ تا کہ کہ دوئے دیکھا دیا تک کہ دوئی کوئی محض میں کی کھورہ تیا ساتھ دیا تھا گا کہ دیا گئی کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کہ دیا کہ کوئی محض میں کے کھورہ تا کہ کہ دوئی کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کہ دیا کہ کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کہ دوئی کوئی محض میں کی کھورہ کیا گی دوئی کوئی محض میں کے کھورہ تا کہ کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کہ دوئی کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کوئی اور تم کی کھورہ تا کہ کوئی کوئی محض میں کی کھورہ تا کہ کی کھورہ کیا کہ کوئی محض میں کے کھورہ کوئی کھورہ تا کہ کوئی موسی کے کھورہ تا کہ کوئی کھورہ تا کہ کی کھورہ تا کہ کوئی کھورہ تا کوئی کھورہ تا کہ کوئی کھورہ تا کوئی کھورہ تا کہ کوئی کھورہ تا کوئی کوئی کوئی کھورہ تا کوئی کھورہ تا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

یہ تھاان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ جو آخرت کے را ہرواور دنیا کی زندگ ہے مغرف ہیں۔ دنیا کے بارے ہیں اب تک جو پکھ

بیان کیا گیا اور انہیا ءواولیاء کے سیرت و کروار کی تفصیل کے خمن ہیں جو پکھ گذرا اس سے فابت ہو تا ہے کہ جو پکھ نہ زمین کے اور
اس کی کیا گیا اور انہیا ءواولیاء کے سیرت و کروار کی تفصیل کے جو خاص اللہ کے بوں اور دنیا کی ضد آخرت ہے اور آخرت ہراس عمل

یر ہراس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی مرضی کا قصد ہو۔ چنا نچہ دنیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قوت عاصل کرنے کے لیے
عاصل کی جائے وہ ونیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقعی مثال کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالمی یہ تم کھالے کہ وہ ج کے
عاصل کی جائے وہ ونیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقعی مثال کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالمی یہ تم کھالے کہ وہ ج کے
منریس سوائے ج کے کی اور کام میں مشغول نہ ہوگا کچروہ اپنے سامان کی تفاقت اور سواری کے گھاس دانے یا ضورت سنر کے
ہندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کہ فئہ یہ آنمال ج تی سے متعلق ہیں۔ اس طرح ہدن نفس کی سواری ہے جس کے ذریعہ انسان
ہندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کہ فئہ یہ آنمال ج تی سے متعلق ہیں۔ اس طرح وہ آخرت سے منوا کی دریعہ انسان
کی بغیرشاید ہی یہ سنر پخیرہ خوبی تمام ہو لیکن بدن کی ہم اس قدر مگرانی کانی ہے جس سے جائے کی قدرت باتی رہے۔ یہ نمیں ہو کہ اس کی نشیہ پر سات دن تک بھوکا بیاسا پڑا رہا۔
اس کی لذتوں اور آسان کون کی حال سے منوا کی حالت میں ایک آواز شن۔ کوئی فض کہ دہا تھا کہ جو فض دنیا میں سے اپنی ضورت سے
نیادہ لے گا اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو نیا کی حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا
نیادہ لے گا اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو نیا کی حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا
نیادہ لے گا اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو نیا کی حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا
نیادہ کے گا اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو نیا کی حقیقت۔ اس پر انچی طرح خور کرلینا

دُنیا کی حقیقت اور ان اَشغال کابیان جن میں دُوب کرانسان اینے نفس کو خالق کا کتات کو اور موت کو بھول جا تاہے

جاننا چاہیئے کہ دُنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حق اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تین امور

ہیں۔ بھی ایبا گلتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ طالا نکہ ایبا نہیں ہے بلکہ نیوں کے مجموعے کو دنیا کتے ہیں۔ جو چزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اوپر کی چزیں اور جن اور جن سے دنیا عبارت ہے۔

اِنَّاجَعَلْنَامَّاعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَ النَبُلُوهُمَ أَيَّهُمُ اَحُسَنَّ عَمَلاً (به ، روه ، است) بهم في من يكي الما يك روه ، است الله بهم في من يكي بيزول كو اس كه له بامث روش بنايا به ناكه بم لوكول كي ازما تش كرس كه ان من الما دوا مجا عمل كون كر تاب.

زین تو انسان کے لیے بہتر ممکن اور متفقر ہے اور ذین کے اوپر جو پھے چین ہیں دہ اس کالباس کھانا پینا اور جماع ہیں۔ زین بر جتی چین ہیں انہیں تین قسمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات ، جا بات ، حیوانات و با بات ہے اور می غذا اور دوا حاصل کر باہے۔ معدنیات سے الات اور برتن بنا با ہے۔ جیسے بانے اور لوہ سے بنائے جاتے ہیں یا انہیں نظر رکھتا ہے جیسے سولے چاندی کے سطے و حالے جی یا انہیں نظر رکھتا ہے جیسے سولے چاندی کے سطے و حالے جی یا ازبور بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو تشمیں ہیں 'انسان اور بمائم۔ بمائم کوشت 'سواری اور خاندی کے سطور ہوتی ہے جیسے فلامول سے کی جاتی ہیں۔ انسان سے بھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے فلامول سے کی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ بولال اور لونڈیوں سے کی جاتی ہوا و ملک اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بولال اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے اور بھی دلول کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جاود طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ایک آئے میں جمع فرمادیا ہے۔

رُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُ السَّهَوَ التِمِنَ النِّسَاءَ وَ الْبَنِيُنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ النَّعَب النَّعَب وَالْفِضْةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ. (بَهُ مَنَ مِنْ مِنْ الْمُعَلَم و خِشْمَا معلوم ہوتی ہے لوگوں کو مجت مرفوب چزوں کی (شاق ) مورش ہوئی، بیخ ' کے ہوئ ڈیمر سونے اور جاندی کے نمبر کے ہوئے کموڑے ہوئے (یا دو سرے) موسی ہوئے اور ذراحت ہوئی۔

اس آیت کریمہ میں نساداور بنین سے مراد انسان ہے۔ ذَہب و فقید سے مراد معاون جوا ہرو فیرو ہیں۔ آگیل الموتمتہ و الانعام سے مراد بہائم اور حیوانات ہیں اور الحرف سے مراد نبات ہیں۔

بندے کے سابھ دُنیا کی چیزوں کا تعلق : بغرے کے سابھ دنیا کی چیوں کے دوعلاتے ہیں۔ ایک علاقہ دل کے سابھ ہو اوروہ یہ ہے کہ آدی ان سے عبت کرتا ہے ان سے حق اٹھا تا ہے اپنے قلر کو ان کے حصول ہیں مشخول رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دل آسیرین جا تا ہے پھراسی علاقے میں قلب کی وہ تمام صفات داخل ہوجاتی ہیں جن کا دنیا ہے تعلق ہے پیسے کر بھی دنیا ہوں در کرتا کا دلیا اس علاقے کو باطنی دنیا ہتے ہیں اور خاہری دنیا ان چیزوں کا ساب جن کا ایمی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بیڑے کے سابھ وہ در سرا علاقہ جسمانی ہو تا ہے بین جم کو ان چیزوں کی اصلاح ہیں مشغول ہیں۔ کرتا تاکہ وہ اپنی اور فیل ہوں علاقہ میں مشغول ہیں۔ کرتا تاکہ وہ اپنی اور فیل ہو گئے ہیں جو جمع کو ان چیزوں کی اصلاح ہیں مشغول ہیں۔ کرتا تاکہ وہ اپنی اور وہا ہو گئے ہیں جن مقاصد زندگی کو قراموش کر اور اپنے مقاصد زندگی کو قراموش کر گئیس کہ جہ آب اگر وہ اپنی اور دنیا کی تحقیق کی حکمت اور دازے واقت ہوجا کیں قواس ہا تک تھے ہیں۔ اگر وہ اپنی اور دنیا کی تحقیق کی تو اس ہو تاکہ ہو تا ہو گئیس کہ یہ آمیاں جندیں ہم نے دئیا کہ بھان لیں اور دنیا کی تحقیق کو در پیدا کئے گئے ہیں جو حسیس موار کرتے رہ ہو جو تیا ہی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تو اس ہو تاکہ کے ہیں جو حسیس موار کرتے رہ ہو جو تا ہوں اور اپنی کہ بیا کہ موار کرتا ہی تعلق کی خواموش کر بیٹھے ہیں اور اپنی کہ خواموش کر بیٹھے ہیں اور اپنی تعلق کی خواموش کر بیٹھے ہیں اور اپنی کہ موار کی کا میار اور کیا کہ موار کی کہ موار کیا گئے دہ سے کوئی صابی دائے کی خواموش کر بیٹھے ہیں اس سے لیے فعظ کے پائی کا بھو دہ سے گا اور دیا وہ نے گا دور یہ وہا تھی کے دور اور کی خواموش کر بیٹھے ہوں کا دور اور کی کو دور کی کھاس اسٹھی کرے بھی اس سے لیے فعظ کے پائی کا بھو دہ سے گا دور دیا گئے دہ سے کہ کی خواموش کر کے گئے گئے گئے گئے دور کی کھاس اسٹھی کرے بھی طرح کی دورت میں اس تھے کے فعظ کے پائی کا بھو دہ سے گا دور دیا کی خواموش کر کے گئے گئے ہوں کے دور اور کی کھوں اسٹھ کے دور اور کی کو دور نے گا دور دیا گئے دور کی کھوں اسٹھ کے دور اور کے گئے دور کی کھوں اسٹھ کے دور اور کی کھوں اسٹھ کے دور کی کھوں کی کھوں کے گئے دور کی کھوں کے گئے دور کے گئے کہ کور کی کھوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے گئے کہ کی کور کی کھور کی کھور کے گئے کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھ

کہ نہ اے اپنے مقصدِ سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بردہ گیا تو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سکے گا۔

یہ پُروَحشت جگل اس کی تجربن جائے گا۔ ور ندے نہ اسے چھوڑیں گے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عمل مند حاجی کے چیش نظر مرف
اس کا مقصد ہوتا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی پخیل کا ذرایعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت میں مرف اس قدر مشخول ہوگا جس سے اس کی طاقت باتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک بہنچا سکے۔ یہی حال راو آخرت کے عمل مند مسافر کا ہے۔ وہ بدن کی صرف اتنی خدمت کرتا ہے جمتی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں پریٹ کے اندر کھانا ڈالنے اور پیٹ سے کھانا باہر نکالئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں بی بدن کی ضرورت ہیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا مرورت وا خل نہیں کرتا چاہئے۔ انسان کوجو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نوادہ ہے مرورت باہر نہیں بھتا پیٹ کا جا اور یوم آخرت سے نوادہ ہو کہا۔ آدمی کھلے شان کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے تیاز کرتی ہے۔ اس لیے کہ غذا زیادہ صروری ہے۔ لباس اور مشکن کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے آسان کے نیچے نگارہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں تی حاجت کا سبب کیا ہے تو وہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جو لوگ وُنیاوی اشغال میں منتغرق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور تحکمت سے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دئیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا دنہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔ یہ

اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ان کاموں میں شخول ہو کرا پنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرور تیں : دنیاوی اشغال وہ تمام صنعتیں اور پیٹے ہیں جن میں لوگ ہمہ بن معروف ہیں اور ان اشغال کے کرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان تمن چیزوں کا مختاج ہے۔ غذا 'لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے 'لباس کری اور مردی دور کرنے اور بارش ہے : بجنے کے لیے اور اس لیے بھی تاکہ ہوی بچے اور مال و متاع محفوظ رہیں۔ اللہ عزوج ہے ان تنوں میں ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بائی جس میں انسان کی صنعت کو بچہ و طل نہ ہو۔ البتہ بمائم کے لیے یہ بات ہے۔ شال بمائم کھاس بچوس کھاتے ہیں 'یہ غذا انہیں پکائی نہیں پڑتی 'پر گری اور مردی ان کے جسموں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جسموں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جشکل اور محرا ہیں۔ وہ کھلے آسان کے نیزگری گذار کے ہیں۔ انسان ایبا نہیں ہے۔ اسے اپنی ضروریات زندگری کے لیے بائی نہیادی منعوں اور پیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ زراحت 'چرانا انتخاص (شکار و فیرو کے ذریعے غذا حاصل کرنا) بنا اور مماری اور ان کا گوشت مکان کے بے بنا اور اس کے متعقات مثل کا تا اور سینا پرونا۔ لباس کے لیے ہیں 'چرانا بمائم کی سواری اور ان کا گوشت مراویہ ہو کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'معدن اور کھاس' کئری و غیرو پیدا فرمائی ہو وہ حاصل کرنا۔

پیشوں کی تقسیم : کاشکار غلّہ پیدا کر آئے کے والم جانوروں کی حفاظت کر آئے اور ان سے بیچے حاصل کر آئے۔ مقتنعوالی چیزیں حاصل کر آئے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ پھران میں سے ہرفن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نبا آت (کلڑی وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی برحی کری آئیگری بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی برحی کری آئیگری

اور چرم دوزی- بیر نتیوں پیشے اور فن آلات سازی ہے متعلق ہیں۔ بڑھتی ہے ہماری مراد ہروہ کاریکر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا گانبا یا سونا وغیرہ 'چرم دوڑ ہے بھی ہروہ کاریکر مرآد ہے بھو حیوا نات کے چیزے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجتماعیت : پرانسان کی تخلیق کھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنازندگی نہیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس کے دو سرے افراد کے ساتھ اجماعیت پر مجبور ہے۔ اس کے دوسب ہیں۔ ایک سبب تویہ ہے کہ وہ جنس انسان کی بقا کے لیے نسل بردهانے کا مختاج کے اور میہ منورت مرد مورت کے ملاپ اور ازدواتی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دو سرا سب یہ ہے کہ آدی تناسب کام کرنے پر قادر تنمیں ہے۔ کھائے پینے الباس اور اولادی تربیت وغیرہ امور کے سلسلے میں وہ دو سرول کے تعاون کی مرورت محسوس کرنا ہے۔ مردوعورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں مے اور ایک مخص تنا بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کران کے غذا ولیاس کی فراہمی تک تمام ذمہ داریوں کامتحل نہیں ہوسکتا۔ پھر کھریں ہوی بچوں کی اجماعیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ زندگی مكذار لے كے ليے ضروري ہے كہ بہت سے افراد ہوں باكہ ہر فض ايك تخصوص صنعت افتيار كرے ايك مخص كاشت كارى ے تمام کام تن تناانجام نہیں دے سکتا کیونکہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہواور آلات کی تیاری آبن کر اور برمی کے بغیر نہیں ہو کتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض تنا لیاس مجی تیار سیس کرسکتا کیونک اولا اسے روئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینانی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات ب شاریں ، تنا ایک آدمی یہ تمام آلات تیار نہیں کرسکتا۔ اس طرح انسان کا تنا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجتاع انتمائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجماع کسی محرایں ہو اور لوگ نگل زمین کے اوپر اور کھلے آسان کے پنچ بودوباش اختیار کرلیں تو کری سردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا بنا الگ مکان ہوجس میں وہ اپنے مال و مَناع کے ساتھ محفوظ زندگی گذار سے کری سردی اور ہارش سے فائ اورائی وسائل معاش کی حفاظت کرسکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو وغیرہ پختہ مکانوں میں بھی تکس جاتے ہیں اور ان کے کینوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کا مال و آسباب اوٹ لیتے ہیں' اس لیے ضرورت ہوئی کہ اوٹی چار دیو اری تغییری جائے جو خام مکانوں کو محیط ہو۔ اس ضرورت کے لیے شہوں اور بستیوں کی بنیاد پڑی۔ پھرجب لوگ گھروں اور شہروں میں اعظمے ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھکڑے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جئم لیا کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالاتری اور ولایت حاصل ہوتی ہے' باپ کوائی اولاد پر- کیونکہ اولاد ضعیف ہے۔اے زندگی گذارنے کے لیے ماں باپ کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پر ولایت کے کہ اس سے جھڑے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگر جو ان پر ظلم ہی کیوں نہ وُتعایا جائے جبکہ عورت اپنے اوپر وُتعائے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ شپر ہوجاتی ہے اور شوہر سے جھکڑا کر جیٹمتی ہے۔ اولا والدین سے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو کمر کا حال ہوا' اہل شرممی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف و بَرَاع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرجھر کر ملاک ہوجائیں۔ یمی صور تحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے آگر وہ مشترک چراگاہوں مجیتوں انسوں اور کنوؤں ہے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا بیٹنی ہے پھر بعض لوگ شعف 'یماری' برمعاپے یا دوسرے اساب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو بنی بے یا روبرد گار چمو زرما جائے تووہ ضائع ہوجائیں۔ آگر اس کی خرگیری کی ذمتہ داری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ ہے اور آگر بلاکسی وجہ کے کسی خاص منعس پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں مید زمنہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات و عوار من کی وجہ سے دو سری بہت سی صنعتیں پیدا ہو کیں۔ ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔ اس سے زمین کی مقد ار معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا تاکہ زاع کے وقت مج طور پر

احياءالطوم جلدسوم

ہوسکے اور ہر فوض کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن سے کری ہے اس فن کے جانے والے بینی سابی تلوار کی مدسے شہر کی حفاظت
کرتے ہیں۔ اہل شہر کو چوروں اور وشنوں ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدسے شہریوں کے باہمی جھڑے
طے کیے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ لین ان شرقی اُدکام و قوانین ہے واقف ہونا جن سے مخلوق کی زندگی میں لظم وضبط پیدا کیا
جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے آکہ وہ محاملات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کرہائی میں اور جھڑوں میں جالا نہ
ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وی مخصوص لوگ
مشخول ہوسکتے ہیں جو علم 'تمیزاور ہدایت و فیرہ صفات رکھتے ہوں۔

قا ہرے آگریہ لوگ ان فون میں مشغول ہوں تو وہ وہ برے کام نہیں کرسکتے۔ انہیں معاشی کی ضورت ہے اور اہل شہر کو ان کی مرورت ہے۔ اس لیے آگر بالفرض تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہوجا تیں تو تمام صنعیں معطل ہو کر رہ جا تھیں۔ اس طرح آگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے صنعوں اور پیٹیوں میں لگ جا تھیں تو شہر محفوظ ہوجائے اور اہل شہر کی ذندگی ہروقت خطرات سے کھری رہے۔ اس طرح یہ ضوورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور برقان پر وہ اموال خرج کے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہویا دور اسحاب شہر کو اپنے مال سے ان کی مد و شہری معارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان آگر یہ اہل ویا نت اور اسحاب شہر کو اپنے مال سے ان کی مد کرنے ایسے من مور تیں جنم لیتی ہیں۔ شاق ایک ضوورت ہیں ان کی مد کر سکے۔ اس طرح خراج کی ضوورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے بہت می ضوور تیں جنم لیتی ہیں۔ شاق ایک ضوورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا محض ہونا چا ہیے جو کاشت کا دون اور امالدا دون پر انصاف بست می ضوورت ہیں۔ مقرز کر سکے۔ اس کر ساتھ ایک ایسے محض کی بھی ضوورت ہے جو خراج کی رقم وصول کر سکے۔ ایک خزا نجی کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خواج ہیں آیا ہوا بال جنوظ رہے۔ ایک تقسیم کنٹرہ کا ہونا بھی نگار ہے۔ یہ ایسا اسکو دیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خواج ہو ہو تا میں اور ہو تھی کہ کوئی انسان اسکو دیے کہ کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں معاش کے خواج کا سالار مقرز کرتے میں انصاف سے کام لیے۔ سلطنت کے لیے سیکٹوں افراد معین ہوتے ہیں۔ بھی معاش کے ختاج ہیں اور اپنی متعلقہ ذمہ دار ہوں کی موجودگی میں وہ سرے پیشے افتیار نہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ یہ معاش کے ختاج ہیں اور اپنی متعلقہ ذمہ دار ہوں کی موجودگی میں وہ سرے پیشے افتیار نہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی موجودگی میں وہ سرے پیشے افتیار نہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی موجودگی میں وہ سرے پیشے افتیار نہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی معاش کے خواج کو اس کی بیاتھ ان کے لیے بھی مال کی معاش کے خواج کو اس کی بیاتھ کی ان کی سے معاش کے حیات کو اس کی معاش کے خواج کو اس کی بیاتھ کو ان کو بیاتھ کو بیاتھ کی ان کی معاش کے خواج کو اس کی بیاتھ کی ان کی کی معاش کے خواج کو بھی دو سرے پیشے ان کی کے خواج کو بھی انسان کی بیاتھ کی انسان کی کر کو بھی دو سرے پیشے انسان کی کو بھی کی بیاتھ کی کر کر کر کر کو بھی کی کر کر کر کی کر ک

رورے ہے ہیں یا روں یو مساور ہیں ہیں ہیں۔ اول کاشت کار ، چروا ہے اور پیشہ در ، دوم اہل سیف سوم دہ لوگ جو اس سے معلوم ہوا کہ آدی منعتوں میں تین شم کے ہیں۔ اول کاشت کار ، چروا ہے اور پیشہ در ، دوم اہل سیف سوم دہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ پہلی شم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں : فور کو عظا الباس اور مکان کی ضورت نے کتی ضور تیں پیدا کیں ونیا کے ہاتی اسور کا بھی کی حال ہے کہ ایک دروازہ کھاتا ہے قواس کی وجہ سے متعقد دو سرے دروازے فود بنود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سمی حدیر جاکر ختبی نہیں ہوتا محویا دنیا ایک دو زخ ہے جس کی گرائی کی گئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک گڑھے میں کرتا ہے قواس سے لکل فہیں پاتا کہ دو سرے میں گر جاتا ہے دو سرے سے تیمرے میں جاگر تا ہے۔

یہ تمام صنعتیں اور پیلے اموال اور آلات کے بغیر عمل نہیں ہوتے مال ان چزوں کا نام ہے جو زینن پر موجود ہیں اور لوگ ان سے تفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلی غذا تھی ہیں چرمکانات ہیں جن میں انسان تھک ہار کر آرام کرتا ہے بھروہ جگہیں ہیں جمال رزق کمایا جاتا ہے جیسے وکانیں 'بازار' کمیت و فیرہ پھر لباس ہے 'پھر کھر کا سازوسامان ہے 'پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں ' بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے گنا شکار کا آلہ ہے 'گائے کاشکاری کا آلہ ہے 'گھوڑا جگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے میں سے خریدو فروخت کی ضورت جنم لیتی ہے فرض بیجے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشکاری کے آلات نہیں ہیں لوہار اور بوحی دو سرے گاؤل میں رہتے ہیں وہاں کاشکاری ممکن نمیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا مختان ہے اور یہ دونوں غلہ کے لیے کاشکار کے مختاج ہیں 'اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشکار کو غلہ لوہار اور بوحی کو دے دے 'اور یہ دونوں غلہ کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لیکن ای کے ساتھ یہ ہی اختال ہے کہ جب کاشکار کو شا آلات کی ضرورت نہ ہو لوہار اور بوحی' غلے کے مختاج ہوں 'اور جب وہ غلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشکار کو آلات کی ضرورت ہو' اس طرح کی کی صرورت بھی دفت ہو کی دفت ہو الات کی ضرورت ہو' اس طرح کی کی صرورت بھی دفت ہو اور کہ بھی دفت ہو اور کہ بھی اور دہ خرید لیس اب مشکل کا حل نکالئے کے لیے الی دکا نیس بنائیں گئیں جن میں ہر ضم کے آلات ہر کست ہوا کریں 'اور منڈیوں کے تا جران ان کا غلہ خرید لیس اب کہ ہم کاشکار کے باس اس میں اور دہ خرید لیس اب کہ ہم کاشکار کے باس آلات لے کر جائیں اور ضرورت کے دفت ہر محض خرید و فروخت کر تا جا اب آلات کی اب سے کہ ہم کاشکار کے باس آلات لے کر جائیں اور ضرورت کے دفت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کسیں تو ہمیں غلہ نہیں سلے گا ہر چنز کی دکائیں ہروقت کیل ہیں اور ضرورت کے دفت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کاشکاروں سے سے داملو فلہ خرید کر جع کر لیے تی اور ضرورت مندوں کو نقع سے فروخت کرتا ہیں 'اس نفع کے لیے بازار قائم ہوئے دکائیں کلیں صرف فلے بی کائیں کائیں صال ہے۔

بار برداری کے جانوروں کی ضرورت: پریہ مال و متاع ہو ایک شمرے دو سرے شرختل کیا جاتا ہے انسان اے اٹھا کر اسے جانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیہ ہے، بعض او قات صاحب مال کے پاس جانور نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر اے دو سرے ہے معالمہ کرتا پڑتا ہے، اور جانور کرایہ پر لیما پڑتا ہے ہے معالمہ اجارہ کہ لاتا ہے اجارہ بھی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے پھر خرید فروخت کے ان معالمات کی وجہ سے نفذی کی ضرورت بھی پیش آئی کیوں کہ جو مخض کرئے ہوض کس قدر کپڑا آئے گا، مخلف اجناس میں معاملات رائح ہیں جو مضل سے معلوم ہوگا کہ گئے کپڑے کے عوض کس قدر کپڑا آئے گا، مخلف اجناس میں معاملات رائح ہیں جس سے مقدار معلوم ہوگا کہ گئے کپڑے کے دو سری کی مناسبت نہیں ہے جس سے مقدار معلوم ہوگا کہ اس کی ضروری ہوا کہ بائع اور مُعشری کے درمیان ایک عادلانہ مقدار ہتھین ہوجو ایک چیز کو دو سری کے برابر کردے 'اور یہ معلل الی چیزوں میں سے ہوجو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دریا تک رہنے کی صلاحیت ہو 'کیوں کہ اس کی ضرورت بھی ہر رہا گی مطرا کہا کہ اس کی ضرورت بھی رہے گی اب ایس لیے سونے چاندی اور تانے کو برابری کے لیے مقرر کرایا 'پر اب لیے آعیان میں معدنیات کو زیادہ دریات کیا تی ضرورت بیش آئی تو کسال اور صراف مقرر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے ان معدنیات کو ذھالئے اور ان پر مُنی تو گوئال اور متراف مقرر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے وہو مالئے اور ان پر مُنی تو گوئال اور متراف مقرر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے ڈھالئے اور ان پر مُنی تو گوئی ضرورت بیش آئی تو کسال اور متراف مقرر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے ڈھالئے اور ان پر مُنی تو گوئی خوروں بھی سے کوئی اس مقرر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے ڈھالئے اور ان پر مُنی تو گوئی کی خوروں ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے دوروں کی سے دوروں کی کے دوروں کی کی دوروں کی کے دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کوئی کی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی کرائی کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی کوئی کی کر دوروں کی کروروں کی

دو مراکام اور ایک مخفل سے دو سرا مغل پیدا ہوا 'اورب سلسلہ آج بھی اس طرح دراز ہے۔

چوری اور گذاگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہی محقی پیشیا فن کیوں نہ ہو ابتدا میں اسے سیکمنا تی برد با ہے بعض او کے بیپن میں ففلت کرجاتے ہیں اور کوئی منرنہیں سکے پاتے برے موکرجب ان پر رزق کمانے کی کی ذشہ داری یرتی ہے تو وہ اپنے بھین کی غفات کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی دوس سے الیک راستہ افتیار کرتا ہے چوری کا یا کداگری کا اب تو یہ دولوں چھے بن محے میں ان کا حاصل میں ہے کہ دو سرول کی کمائی پر ہاتھ ماف کریں اور اپنے پید کی دوزخ بحری اگرچہ لوگ اپنی ہرامکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کردیتے ہیں لیکن چوروں نے بھی تفاقلت انظامات سے منتے کے حلے عاش کرلئے ہیں اور گدا اگر بھی فئی تدابیر پر عمل پرا نظر آتے ہیں بھی بہت سے چور كروه بناكرايك دومرے كے تعادن سے واك والے بي كرور چور ديواروں من نقب لكاكريا جموں من شكاف كرے كمندلكاكر مكانوں ميں مخت بيں بكر الممائي كيرے اور جيب كترے بن جاتے بي-كداكروں نے بھي طرح طرح سے حيلے تكال ليے بين اس خیال سے کہ لوگ معیج اعضاء رکھنے والے اور ہے کئے فقیروں کو مجھ نہیں دیتے واپی اور اپنے بچوں کی آکھیں مجوڑ دیتے ہیں اور اعضاء كاث دية بي باكد لوك ترس كهائي اور زياده ب زياده جيس خالى كريس بغض جالاك فطرت لوك معنوري كابهانا تركية ہیں دیدہ بینا رکھتے ہوئے ہمی اندھے بن جاتے ہیں جمم پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں آگداوگ مجمیں بھارے خُدام یا کسی تعین باری مين وتلا بين بعض اسيخ آب كوديوانديا فالج زده فلا مركرت بين الائكة في الحقيقت وه اجتمع خاصم موت بي ان كي دماغي حالت بمي صحح ہوتی ہے اور جسمانی بھی بعض لوگ منجرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرے مشاہدین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احتی بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھے لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے حرت میں ڈال دیتے ہیں شا خش آوازی ہے اشعار سا کرا یا مستح عبارت پڑھ کرموزوں اشعار کا اثر دلوں میں زیادہ ہو آ ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ان میں زہی تعسب کی جملک بھی ہو جسے حضرات محابہ اور اہل بیت کے مناقب پر مشمل اشعار ' عشق مجازی اور باطل محبت کے تعموں پر مشمل اشعار مجی دل کوبھاتے ہیں جیسا کہ بہت سے گدا کر ڈھول بجا بجا کراس طرح کے فرمنی کیت الایت پرتے ہیں' ای دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویذات اور دوا کے نام پر کھاس فرو فت کردیتے ہیں اور خرید نے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بچے اور جال اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرعہ اور فال کے ذراية پيشين كوئيال كرف والے بهي اس شاريس بين نيزاس جنس مي وه لوگ بهي بين جو برسرمنبرو عظ كتے بين اور وعظ و تقرير ان ک دین یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دو سروں کا مال لینا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا متصود ہو تا ہے ، سرحال گداگری کی اتی قسمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکتا اور پہ سب معیشت کے لیے فکر دقتی سے مستبط ہوئی ہیں۔

ر بیں مخلوق کے اشغال کب اور اعمال معیشت کوگ رات دن ان بی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہر مخص پر پید کمانے کی وصن سوارے اور مال کو اپنا معیشت کوگ رات دن ان بی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہر مخص پر پید کمانے کی وصن سوارے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے وہ اپنا اس کام میں اتنا منہمک ہے کہ نہ اے اپنی وجود کا احساس رہا ہے نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام کوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جمران و نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام کوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جمران و پریشان پھر رہے ہیں ان کی کرور مقلول اور تا پہنے روانوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیادہ رائے ہوگئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فسادے مخفوظ نہیں رہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قسمیں: دنیا میں منہک لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے'اور نہ سب کا مقصود ایک ہے' کسی کا نقطۂ نظر کچھ ہے' کسی کا خیال کچھ ہے چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنجموں پر ففلت اور جمالت کے دیز پردے پڑ گئے ہیں'اور ان کی آنجموں میں یہ صلاحیت ہی ہاتی نہیں دہی کہ ایپنے انجام پر نظرؤال سکیں ان کا کمنا یہ ہے کہ جمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے اس لیے محنت کرنی چاہئے تاکہ رزق کماسکیں اور کھا تھیں اور کھاکو قوت عاصل کرسکیں تاکہ پھررزق کمانے پر قدرت پاسکیں یعنی وہ کھانے ہیں اور کھانے اس لیے کھاتے ہیں اور کھانے نظر ہے جہنیں نہ دنیا کی آرائش میسرہ اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے "وہ دن میں اس لیے خون پیدد ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ پھڑ کر کھاسکیں اور رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں ہیں محنت کرتے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سفراور ایک ایس گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

پچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سیجھنے کا دعوئی کرتے ہیں' ان کہتا ہے ہے کہ شریعت کا مقصد بیہ نمیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کی لذت سے ہمرہ وَرنہ ہو' بلک سعادت بیہ ہے کہ آدمی اپنے بطن اور فرج کی شہو تین پوری کرلے' یہ لوگ بھی اپنے نغول کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی محبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انسیں پچھ یا دنہ رہا' جانوروں کی طرح ذندگی گذارنے گئے' اور اس پر دعویٰ ہیے کہ یہ شہوتیں اصل مقصود ہیں' ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے تصور سے

ا ق*ل ہیں۔* 

کو او کول نے یہ خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور فرانوں کی کثرت میں ہے چنانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند بریاد کی اور دن کا سکون کھویا طویل ترین اُسفار کے 'اور رائے کی ہر مصبت کو خدہ پیٹائی ہے برداشت کیا 'مال کی فاطر ہر طرح کے کام کے 'خواہ ان میں گتنی ہی مشقت اور رسوائی کیوں نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں گئے رہے حدیہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی رَوانہ رکھا ان کا بحل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ پچھ فرچ کریں 'اور ان کے جمع شدہ سروائے میں کی واقع ہو جموع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذت بن گیا' اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس انڈے کوشی میں مشخول رہے موت آئی تو وہ تمام فرانہ یا ذریے نشن مدفون رہ گیا' یا ان لوگوں کے ہاتھ لگا جنہوں نے شوت ولڈت کی راہ میں تمام دولت گنادی جمع کرنے والے کو حاصل ہوئی' جرت دولت گنادی جمع کرنے والے کو حاصل ہوئی' جرت کہ لوگ بخیاوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

کچھ لوگوں نے سوچا سعادت یہ ہے کہ آدی کی تعریف ہو' ہر فخص اس کے لباس کی عمر گی اور خلا ہر کی نظافت و زیبائش کی داد دے' ایسے لوگ بھی رات دن چید کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں نظی برتیے ہیں' اور تمام مال اچھالباس اور عمر ہ سواری حاصل کرنے میں خرج کردیے ہیں گھرکے دروا زدں اور بیرونی دیواروں کو رنگ و روغن سے اس قدر چکاتے ہیں کہ نگاہیں خرہ ہوجائیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدار ہے' یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے اور اس لذت کے لیے وہ

رات دن مال كماتے بين أبير نكھتے كه محنت سے كمايا بوا مال كمال خرچ بور ما ہے۔

پچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیق سعادت یہ ہے کہ جاہ و منعب طے سب لوگ احزام کریں اور قواضع واکساری سے پیش آئیں' اور ان کے مطیع بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منعب اور جاہ کی ضرورت تھی' چنانچہ اس کو مشش میں لگ تھے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے نیطے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصد ہے' اور میہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب پچھ تھیے ہیں' ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت' عبادت' اور آخرت کے تصور سے بیروا بنا رہا ہے۔

یہ چند قسمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی بچو فرتے ہیں' جن کی تعداد سترے بھی ذائد ہے یہ تمام فرتے خود بھی گراہ ہیں اور دو سرول کو بھی راو حق سے گراہ کرتے ہیں' اس گرائی کر طرف ان کے میلان کی اصل وجہ بی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اچھا کھاٹا' اچھا کباس اور اچھا مکان چاہیے ہیں کھانے' کباس' اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان متنوں چنوں کی کتنی مقدار کانی ہے' مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں آتا آگے برھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر روعی اور اس مقصد کے پیچے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بحول گئے 'بولوگ اسباب ذندگی' روڈی اور مکان کی ضرورت کو سیحتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد ہے واقف ہیں وہ کسی کام ہیں استے منہ کہ نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر بیٹے ہیں 'بو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقصد کا علم رکھتے ہیں اور بہ جانتے ہیں کہ اس ہیں ان کا حصد کتنا ہے فلا ہرہے کہ کسب معاش کا مقصد غذا اور لباس کے ذریعہ بدن کی حفاظت ہے ' آگہ بدن ہلاک نہ ہو اور جس مقصد وعباوت ' کے لیے اس کی تخلیق معاش کا میں آئی ہے وہ پورا ہو' جو لوگ دنیا ہیں ہے اپنا حصد کم لیتے ہیں وہ قمال سے بے نیاز ہوکر آخرت کی طرف متوجہ رہے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی یا داور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمجہ آنے والی زندگی کے لیے مستور رہے ہیں' اور جو لوگ ضرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں دنیا کے آفمال واضغال انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے' ایک خفل کے پہلوسے وہ مرا خفل بخش خوں ہو' اور جہ ہیں ایسا گفتوں میں گرفتار رہے ہیں ایسا گفتوں میں گرفتار رہے ہیں ایسا گفتوں میں گرفتار دہے ہیں ایسا گفتوں جس کا دل ہروقت دنیا ہیں مشغول ہو' اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو وہ اللہ کو کسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا ہیں انہاک رکھنے والوں کا طال ہے۔

جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا ہے اعراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے حمد کرتا ہے اور انہیں اعراض كرنے ميں بھي حمراه كرديتا ہے چنانچہ دنيا سے اعراض كرنے والوں كے بھي كئى كروہ بن محتے ايك كروہ كاخيال مواكه ونيا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا کھرہے ،جو آخرت میں پہنچا سعادت ہے ہم کنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت ند کی ہو' ای بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ میج راستہ یہ ہے کہ دنیا کی معیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آدی اپنے ننس کو ہلاک کر ڈالے چنانچہ ہندؤں کے ایک فرقے کے لوگ آگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیتے ہیں 'اوریہ سجھتے بیں کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و الام سے نجات ال جاتی ہے ایک گروہ کا خیال ہے کہ خود کئی سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ پہلے بشری صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اُ فروی سعادت غضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے' اس گروہ کے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہرے کئے بعض لوگوں نے نفس پر اتن سختی کی که ریاضت کے دوران مرکئے بعض لوگوں کی مقلیں خبط ہوگئیں اور حواس مخل ہو محے بعض بیار پر محے اور ریاضت ند کرسکے بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریاضت کے باوجود بشری صفات کا قلع قع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سمجھنے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سرا سرد موکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح یہ لوگ الحاد اور لاز ببت کی طرف ماکل ہو مے ایک کروہ کا خیال ہوا کہ یہ تمام عباد تیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ان سے بنازے نہ کسی مناه گاری نافرمانی اس کی جلالتِ شان میں کی کرتی ہے اور ند کسی نیو کاری عبادت ہے اس کی عظمت ونقد س میں اضاف ہو تاہے " یہ لوگ اپنی شوتوں طرف لوٹ مے اور اباحیت (مرجز جائز ہے) کے داستے رچلنے لکے انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركه دى اوراس كمان فاسدين جلا مو كي كه جارى اباحيت پندى مغائ توحيدى دليل ب ميونكه جارا عقيده بيب کہ اللہ تعالی بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے ایک مروہ نے یہ خال کیا کہ عبادت سے مجاہدہ متصور ہے ، الم بندہ اس مجاہدہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پہنچ سے معرفت حاصل ہوجانے کامطلب سے کہ مقصد بورا ہوگیا اب مزید کس جاہدے گ مرورت نہیں'اس طرح یہ لوگ مجاہرہ اور عبادت چموڑ بیٹے' اور یہ دعویٰ کرنے گئے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفات کی تبود ے آزاد کردیا ہے۔ صرف عوام شری احکام پر عمل کرنے کے پایٹد ہیں اس طرح کے گراہ فرقے بھی کے شار ہیں 'اوران کے باطل عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں احاملہ تحریر میں لانا بھی بردا دشوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نجات پائے گاجو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیم الجمعین کی سنّت پر عمل پیرا ہوگا ایٹی نہ دنیا کو کی طور پر چھوڑے گا اور نہ شہوات کو با لکتیہ محتم کرے گا' دنیا میں سے اتنا حصہ لے گاجو راہ آخرت کے لیے توشہ بن سکے اور وہ شموتیں چموڑے گاجو شری الهاصت

ک دائرے سے فارج ہوں 'میخ العتیدہ عومن کو نہ ہر شہوت کی اِتّان کا تی جائے ہے اور نہ ہر شہور۔ کو چھوڑتا چاہئے۔ بلد احتدال کی راہ اُنیائی چاہئے نہ دنیا کی ہر شی چھوڑئی چاہئے اور نہ دنیا کی ہر فتی حاصل کرنی چاہئے ' بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چڑوں کا مقصد کے حفاظت کرتی چاہئے چائے ہوئے ہوئے کا اُور اُنٹا کیڑا کے بچو بدن ڈھائی ہوئے 'اور بدلتے ہوئے موسموں کا اسے چودوں 'اور مردو کرم موسم کی ختیوں سے محفوظ رکھ سے 'اور اُنٹا کیڑا کے بچو بدن ڈھائی سے 'اور بدلتے ہوئے موسموں کا ساتھ دے سے آلکہ جب دل ہوں کے مختل سے فاصل ہوجائے ہو اُنٹا کیڑا کے بچو بدن ڈھائی سے 'اور بدلتے ہوئے موسموں کا موسم کی ختیوں سے محفوظ رکھ سے 'اور اُنٹا کیڑا کے بچو بدن ڈھائی سے 'اور بدلتے ہوئے موسموں کا موسموں کا است موسوں کا بی براہ موسم کی ختیوں سے آلکہ وہ درع و تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کر سکیں 'بی تمام اُمور فرقہ ناجیہ لین صحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ موسم کی افتداء سے علم میں آئی ہے مرکاز دوعالم صلی اللہ مائی وہ اہل سنت و الجماعت ہیں 'مرض کیا ہوں کہ براہ ہو سے ایک کو نجات یا فتہ قرار دیا تو صحاب نے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں 'آپ نے فرایا وہ اہل سنت و الجماعت ہیں 'مرض کیا اور میرے اس حاصل کے دریائی دیا کو دیا ہوا میں جانے ہیں جس کی تفسیل ہم سابقہ سطور میں کرچے ہیں وہ لوگ دیا کو دیا کہ نے میں بلکہ دین افراط تعالی در دراجا تھی اور نہ ہمندا انتا پہندوں کے طریقوں پر دنیا وی علائی سے انہ مواسل کرتے سے 'ان کے معاطلت میں نہ افراط تعالی درت تھے اور نہ ہمندا انتاز کی دراہ ان کی راہ تھی اعتدال ہی اللہ کو جو بہ ہوجائے سے 'ان کے معاطلت میں نہ افراط تعالی درت تعریف کو کہ کو درمیان کی راہ ان کی راہ تھی اعتدال ہی اللہ کو جو بہ ہوجائے ہو

## کتابُ ذتم البحل وحتِ المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی نرتمت کابیان

مال کافتنے: اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں ہے اس لیے کہ اس میں انہان کے لیے زبازہ آفات اور نقسانات ہیں، آگر مال نہ ہو تو آدی میں فقر کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور یہ دونوں ہی مالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں، مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی دووصف پیدا ہوتے ہیں قاصت اور حرص ان میں حالتیں امتحان اور درمرا پہندیدہ ہے، مجرح بھی دووصف ہیں ایک سے کہ آدی دو مرا پہندیدہ ہے، مجرح بھی دووصف ہیں ایک سے کہ آدی دو مرا پہندیدہ ہے، مجرح بھی دووصف ہیں ایک سے کہ آدی دو مرے کے مال پر نظر رکھے، اور ان پر

قابض ہونے کا خواہ شند ہو' دو سرایہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت' طازمت یا کسی صنعت میں لگائے' طمع ہر ترین وصف ہے ' الدار کے بھی دو وصف ہیں گئل اور خح کی وجہ سے مال روکنا' اور خرج کرنا' ان میں بھی ایک وصف ندموم اور دو سرا محود ہے خرچ کرنے ان میں میانہ روی محود ہے' یہ سب باتیں متثابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرنا نمایت ضوری ہے' ہم چودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں می پہلے مال کی ذہرت کی جائے گئ کھراس کی مدح کی جائے گئ کھراس کی مدح کی جائے گئ کھر حرص وطع کی فد ترت کا بیان ہوگا' اس کے بعد حرص وطع کا علاج ذکر کیا جائے گا بھر سخاوت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں می کہ اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں می کہ کھر کئل کے خات کی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان ہوں گئے' سخاوت و کی فد تر دار ہوں کا بیان ہوں گئی میں شری عدود پر روشنی ڈالی جائے گی کئل کے طاح کا طریقہ بیان کیا جائے گا' بھرمال کے سلسلے میں مجموعی ذمتہ دار ہوں کا بیان ہوگا' آخر میں الداری کی فدمت اور مغلمی کی مدح کی جائے گی۔

### مال کی زمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

الله تعالى فرمات بس-يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُو اللَّ تُلْهِكُمُ أَمُو الْكُمُ وَلاَ الْوَلاَدُكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفُعَلُ دُلِكَ فَأُولَٰ لِكِنَ هُمُ الْخَاسِرُ وُنَ (پ٢٨ر١٣ آيت) اے ايمان والو! تم كو تهمارے مال اور اولاواللہ كى يادے خافل نہ كرديں 'اور جوابيا كرے كا ايے لوگ

ناكام رين والع من -إِنْمَا اَمُوَ الْكُمُو اُولَا لَكُمُ فِينَنَةُ وَاللَّهِ عِنْدُهَا جُرَّ عَظِيْمٌ (ب٨٦٨ آيت ١٥)

تسارے اُموال اور تساری اولادبس ایک آزمائش میں اور اللہ بی کے پاس اجر مظیم ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجرو تواب اور بلندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجیح دی اس نے سخت نقصان اٹھاما 'ایک آیت میں ہے۔

مَنُ كَانَيُرِيدُ الْحَيَاةَ اللَّهُ نُيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ الْيَهِمَ اعْمَالَهُمُ وَهُمْ فِيهَا لاَيبُخُسُونَ (پ١١/٢ آيت ١٥)

جو محض (اینے اعمال خرکے عوض) محض حیاست دُنوی اور اس کی رونق جاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال (کی جزا) ان کوونیا ہی میں پورے طور سے بھٹا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں پچھے کی نہیں ہوتی۔

ایک جگه ارشاد فرمایا۔

اَنَّالُاِنُسُّانَ لَیکُطُغی اَن یَا المُستَغَنی (پ۳۱۱ آیت ۲۱) آدی (مد آدمیت سے) کل جا آہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستنی دیکتا ہے۔

ارشاد فرایا۔ الھیکم التککائٹر (پ ۲۷/۲۷ آیت) حہیں ال کی تعرت نے قافل کردیا ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كماينست الماء البقل (١) المال ورش من عن المال الماء المال ورا المادر شرف كي مبت ول من اس طرح نواق يداكر في مجرس عن المادر شرف كي مبت ول من اس طرح نواق يداكر في مبت ول من المادر شرف كي مبت ول مبت ول من المادر شرف كي مبت ول مادر شرف كي مبت ول مادر شرف كي مبت ول مادر شرف كي مبت ول من المادر شرف كي مبت ول من المادر شرف كي مبت ول مادر شرف كي مبت ولادر شرف كي مبت ول مادر شرف كي مبت ولك كي كي كي مبت ولك كي كي مبت ولك كي كي مبت ولك كي كي مبت ولك كي كي كي كي كي كي كي كي كي

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمال والجاهفي دين الرجل المسلم (٢)

تجربوں کے سکتے میں آگر دو خونخوار بھیڑہتے چھوڑ دیتے جائیں تووہ اس میں اتنا فساد بہانسیں کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف مال اور جاہ کی محبت سے پر ابو تا ہے۔

ارشاد فرمايا\_

هلک المکثرون الامن قالبه فی عباد الله هکناو هکناقلیل ماهم (۳) نیاده ال دالے بلاک ہوگئے محروہ مختص جو کمہ کیا ہو مال کو اللہ کے بیموں میں ایسے اور دیسے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

ایک مرتبہ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں ' فرمایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امّت کے عیش کوشوں اور مِعثرت پندول کے متعلق ارشاد فرمایا<sup>ن)</sup>

سيأتى بعدكم قوم يأكلون اطايب الدنيا والوانها ويركبون وينكحون النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكمان لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقد اعان على هدم الاسلام

تہمارے بعد عنتریب ایسے لوگ آئیں مے جو طرح طرح کی خوش ذائقہ غذائیں کھائیں مے عمدہ عمدہ محدوث تہمارے بعد عنتریب ایسے لوگ آئیں مے جو طرح طرح کی خوش ذائقہ غذائیں کھائیں مے عمدہ عمدہ کھو ڈول پر سواری کریں مے 'صین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں مے 'اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت نہیں لباس زیب تن کریں مے 'ان کے بیٹ تھوڑے ہی جائے دنیا کرمج وشام کریں مے 'اپنے معبور حقیق کے بجائے دنیا تی کو اپنا معبود اور اپ رتب حقیق کے بجائے اس کو اپنا رہ بینائیں مے 'اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے تمعید اور ان کے بیجے آنے والے لوگوں میں سے جس محتص کو ایسا زمانہ خواہش کے تمیم موں مے تہمارے بعد اور ان کے بیچے آنے والے لوگوں میں سے جس محتص کو ایسا زمانہ

<sup>(</sup>۱) بھے ان الفاظ میں یہ روایت نیس لی۔ (۲) ترفری زِسائی میں کعب ابن مالک کی روایت۔ لین ان دونوں کابوں می شاریان کی جگہ جا تعان ہے الفظ زریعة نیس ہے الجاہ کے بعائے اشرف ہے۔ (۳) مخاری و مسلم بموایت ابوذر اس کے الفاظ یہ بیں «هم الاخسرون" ابوذر نے دریافت کیا وہ کون بیس فرمایا"الاکثر و اموالا الا من قال هم کا الجرائی نے ابن ایزی ہے اس طرح نقل کی ہے جس طرح کتاب میں ہے مرف قط عباد الله نیس ہے۔

<sup>(</sup>م) مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نمیں مل البتہ طرانی اوسط اور شعب بہتی میں عبداللہ بن جعفری مدیث ہے "شرار احتی النين ولدوافي النعيم وغلوابه يأكلون من الطعام الوانا"

طے اسے محد ابن حبداللہ کی متم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میادت کرے 'نہ ان کے جازوں کی مشائعت کے ہے اور نہ ان کے بدے کی تعظیم کے اگر کی نے ان (ذکورہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیاتواس نے اسلام کی (پرفتکوہ عمارت) کو دھانے پرمدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعوااللنيالاهلهامن اخذمن اللنيافوق يكفيه اكذحتفه وهولا يشعر (يزارانن،

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چموڑ وہ بحس نے دنیا میں سے قدر کھایت سے زاکد لیا اس نے کویا فیر شعوری طور پر اني موت كاروانه حاصل كيا-

ایک اور مدیث میں ہے۔

يقول ابن ادم مالى مالى وهل لك من مالك الاما اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصلقت فامضيت (مسلم عبدالله ابرالشخير - أبوهريرة) انان یوں کتا ہے میرا مال میرا مال اور کیا تیرے مال میں سے تیرا اس کے علاوہ مجی کھے ہے جو تو لے کماکر

ضائع كرديا اوربين كربوسيده كرديا-

ایک مخص نے سرکار وو عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیانیا رسول الله مجعے موت پند نہیں ہے ، آپ نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا جی بال یا رسول الله! فرمایا اس مال کو آگے مداند کردے (یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرج کردے) اس لیے کہ مؤمن کا ول اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے 'اگر آگے پنچادے گاتو یوں چاہے گا کہ میں بھی آگے قِلا جاؤل اور بینچے رہے گا تو ہوں چاہے گا کہ میں بھی بینچے رہ جاؤں گا۔ (١)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اخلاءبني آدم ثلاثة واجديتبعه الى قبض روحه والثاني الى قبره والثالث الى محشره فاالذي يتبعه الى قبض روحه فهو ماله والذي يتبعه الى قبره فهواهله والذي يتبعه الى محشره فهو عمله (طبراني كبير واوسطه احمد نعمان بن

آدی کے تین دوست ہیں ایک اس کی روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے و سرااس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا محشرتک ساتھ دیتا ہے ' روح قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے ' قبرتک ساتھ

دين والا دوست الل و عيال بي اور حشر تك ساته دين والا دوست اس كاعمل --

حضرت مین علیہ السلام کی خدمت میں حوار مین نے عرض کیا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں ہم نہیں چل بات اس کی کیا وجہ ؟ فرمایا: درہم و دینار کی تمهارے نزدیک قدر و قیت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں ، فرمایا: میرے نزدیک بید دونوں اور ت ریزے دونوں برابر ہیں۔ حضرت سلمان الغاری نے حضرت ابوالدرداء کوایک خط لکھا کہ اے بھائی! جس دنیا کائم شکرادانہ کرسکو اے جعمت کو اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سا ہے۔

يجاءبصاحب الننياالذي أطآع اللهفيها ومالهبين يديه كلما تكفأبه الصراط

<sup>(</sup>۱) محصرت دوايت كا علمنهي-

قال له ماله امض فقداديت حق الله في ثميجابصا حب الدني الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال الهماله ويلك الا اديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی صراط پر سے ادھر کو جھکے گا اس کا مال اس سے کے گا کر رجا' تو نے جھے میں اللہ کا حق اوا کر دیا ہے سامنے ہوگا' جب وہ کی میراط پر سے ادھر آوھر کو جھکے گا اس کا اطاعت نہیں کی ہوگی اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا' جب وہ کی میراط پر سے ادھر آوھر کو جھکے گا اس کا مال کے گا' کم بخت کیا تو نے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت جال اس طرح رہ کی میاں تک کہ مال کے گا' کم بخت کیا تو نے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا' یہ صورت جال اس طرح رہ کی میاں تک کہ مالکت و بریادی کو آواز دے گا۔

کتاب التهدیس ہم نے مالداری کی ذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذمت ہی تو مقصود ہے یماں ان کا اِعادہ نہیں کرنا چاہجے دنیا کی ذمت پر مضمل روایات بھی مال ہی فدمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کار کن اعظم ہے یمال ہم مرف وہ روایات درج کرنا چاہجے ہیں جو زیان رسالت علی صاحبه العلوق والسلیم سے بطور خاص مال کی ذمت میں لگی ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى- ابوهريرة)

جب بنده مرجا آب إلى المك كت بي مرحم في آك كيا بعيما اور لوك يوجعة بي كيا جموراً.

ایک مدیث میں ہے۔

لاتتخذواالضيعةفتحبواالنيا (ترمنى حاكم ابن مسعود)

جاكدادند بناؤورنه تهيس دنيات مجت بوجائ كى

الدانية به کہ ایک فض نے حضرت الوالدرداء کی برائی کی اور انہیں ادّیت پنوائی انہوں نے اسے یہ دوادی اسے اللہ! اسے
میر دست رکھ اس کی عمر پوھا اور اس کے مال میں اضافہ کر فور بیجے تیر دستی اور طول عمر کے بعد مال کی کوت کو انہوں نے کئی
میب تفتور کیا جبی تو اپنے دعم ن کو اس دعا سے نوازا میو نکہ مال کی کوت عمواً سرکتی میں جٹا کردیتی ہے حضرت علی کرم اللہ
وجہ نے ایک مرتبہ اپنی بھیلی پر ایک درہم رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے نظر کا نہیں جھے انہوں
وجہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر این الخطاب نے الله المؤمنین حضرت دین بنت بحق کی فدمت میں بھیجا ہے انہوں نے نوبا یہ بیجا انہوں نے نوبا ایک مرتبہ حضرت عمر این الخطاب نے الله المؤمنین حضرت زین بنت بحق کی فدمت میں بھیجا ہے انہوں نے نوبا یہ بیجا ہے انہوں نے نوبا ایک مرتبہ حضرت عمر این الخطاب معرت عمر کا صلیہ ہے جو انہوں نے آپ کی فدمت میں بھیجا ہے انہوں نے فربا یہ بیجا ہے انہوں نے نوبا اللہ منفوت کرتے ہی اللہ منفوت کرتے ہی اس کے بعد ایک بود ایک بود بھی بھی مرح کا صلیہ نہ بطی بیٹ انہوں کے بعد یہ دما گی! اے اللہ! آئ کے بعد بھی بھی مرح کا صلیہ نہ بطی بیٹ انہوں کرتے ہیں! بخد ایم دونا نی اللہ اسے ذیل کرتا ہے کہ بعد یہ دما گی! اے اللہ! آئ کے بعد بھی بھی مرح کا صلیہ نہ بطی بی انہائی پر دکھا اور پوسہ دیا اور کہے لگا جو تمہیں جائے کہ کہ جب دیتارو دور ہم سے بطی ان انہوں اور کے لگا بی جس ان انگاموں کے کہا جاتا ہے کہ جب دیتارو دور ہم سے میرا بھی ہو گا کہ دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا تھی کہ دونا نیر باند کی سے دونا نیرمنا فلین کی لگا بھی ہیں ان لگاموں کے دونا نیر میں کو بانے میں کہ دونا نیر میرا نگاموں کے دونا نیر میں کو بیات اور کی کھیل کے دونا نیر میں کو بی کو دونا نیر میان اور کی کو دونا نیر کی کھیل کے دونا نیر کی کھیل کے دونا نیر کی گوئی کی کو دونا نیر کی گوئی کی کھیل کے دونا نیر کی گوئی کے دونا نیر کی کے دونا نیر کی کھیل کے دونا نیر کی کھیل کے دونا نیر کی کے دونا نیر کیا کی کو دونا نیر کو دونا نیر کی کھیل کی کو دونا نیر کی کیا کے

<sup>(</sup>١) يد معرت سلمان الفاري كي روايت شي به معرت ابوالدردا وي مديث بيد عد ان الذكرة اول الذكركو تحرير كيا قا-

زر میے انہیں کھینج کر دوزخ میں لے جایا جاتا ہے ، حضرت بھی ابن معاذ فرماتے ہیں کہ درہم بچو کی طرح ہے اگر تم اس کے کائے کی جما ڑپو مک نہیں کریتے تواہے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تممارے ڈک مارویا تواس کا زہریلا مادہ تمہیں ہلاک کردے گا، دریا تھا کہ درہم کی جماڑ پھو تک کیا ہے ، فرمایا حلال جگہ سے لیما اور حق پر خرج کرنا مطاع ابن زیاد کہتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا جسم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت ہے آرامت تھی میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کہا اگر تھے میرے شرسے محفوظ رہتا ہو تو دراہم و دینار کو براسم کی بیاں نے دریعہ دنیا کی تمام جین سامل کی جاسکتی ہیں ،جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے کویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

آنى وجدت فلا تظنواغيره ان التورع عندهذاالدرهم فاذاقدرت عليه ثمركت فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایبا سجمتا ہوں اور تم بھی ایبا ہی سمجمو کہ تقویٰ کی صبح پہان مال سے ہوتی ہے آگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقوٰی ہے)

اس مضمون کے میداشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرءقميص رقعه اوازار فوق عظيم الساق منه رفعه اوجبين لاحفيه اثر قدخلعه ارمالدر هم تعرف حبه اورعب

(تہیں کی فخص کے پوئد زدہ کپڑوں آور پنڈلی کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجاہے اور پیٹائی پر پڑے ہوئے نشان مجدہ سے دھوکا نہ کھانا جاہے؛ اسے درہم دکھلاؤ تب مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پر ہیز سامنے آئے گا)

مسلمہ ابن عبدالملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی خدمت میں اس وقت پہونچے جب وہ موت کی تکش کمٹھ میں گر قاریحے 'انہوں نے کہا: امیرا کمٹومنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا 'آپ نے اپنیا اولاد چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دواہم ہیں نہ وتا نیروں۔ حضرت عمرابن عبدالعزیز کے تیمہ بچھے انہوں نے کہا جھے انھا کر بٹھا دو 'اوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دو 'اوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دو اولاء کے لیے کہی نہیں چھوڑ اقواس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق راب رکھا ہے 'البتہ میں نے دو سروں کا حق انہیں نہیں دیا میری اولاد میں دوہی طرح کے بہٹے ہو سکتے ہیں 'ایک اللہ کا مطبع و فرمال بردار'اگر ایسا ہے تواللہ اس کے لیے کائی ہے کیوں کہ

وَهُوَ يَتُولَي الصَّلاحِينُ اورودوالى عِنوارون كا-

# مال كى تعريف اوراس كى من ودم من تطبيق

مال کی تعریف : الله تعافی نے قرآن کریم میں کی جگد مال کے کے لفظ خیراستعال کیا ہے شا فرمایا۔ اللہ علامی کی سیار

اگراس نے کوئی خمر(مال) چھوڑا اور صل ملے میں سنگریاں ہوں

رمول أكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ي

نعمالمال الصالح للرجال الصالح (احمد طبرانی عمروابن العاص ) كال مي العمال العامل العمال العما

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے مدقہ اور جج کے ثواب میں جو پکور ندکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ مال کے بغیرنہ آدمی معدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانۂ کعبہ کی زیارت کرکے اپنے نامۂ اعمال کو روشن کرسکتا ہے قرآن کر بمرض

کریم میں ہے۔ ویستنخر جاگئز کھکار حکمتین ریک (پہر آیت ۸۲) اور تیرے رب کی مرانی ہے وہ اینا وفید اکال لیں۔

ای طرح یہ آیت بھی ال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان ارشاد فرمایا گیا۔

وَيُمُلِدُكُمُ بِالْمُوالِيُّوْبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُاراً (ب٢٩ره آيت)) اور تمارے ال اور اولادیس تق دے گا اور تمارے ليے باغ نگادے گا اور تمارے ليے نمرس بادے گا۔

ارشادِ نبوی ہے۔

کادالفقران یکون کفرا (بیهقی انس) قریب می دفتر تغریم و مات

تطبیق کی صورت: اس تعمیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کمیں ان کی ختن کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام کانہوں اور برائیوں کا خیع قرار دوا ہے کمیں مال کی تعریف کی ہے اور اسے متعدّد عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے 'آثر ان متفاد آبات و روایات میں تطبیق کی طریقہ اس وقت تک سجے میں آنا مشکل آبات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں مال کے مدح و قرم میں تغییق کا طریقہ اس وقت تک سجے میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی محمت 'مقصد' اور آفات و نقصانات سے واقعیت نہ ہواس کے بعد ہی ہے حقیقت آفکارا ہو سمی ہے کہ مال ایک وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بر ترب برج ہونے کی وجہ سے محدود ہے 'اور بد تر ہونے کی وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بر ترب برج ہونے کی وجہ سے محدود ہے 'اور بد تر ہونے کی وجہ سے نہوں کی بیٹی طور پر بھی سے اور دونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے 'جس کی یہ صفت ہو اس کی بیٹی طور پر بھی تعریف کی جائے گی مرف عشل مند آدی ہی سجے سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل قرمت نہیں ہے۔ اور جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل قرمت نہیں ہے۔ اور جو مال قابل ند متعدل وہاں دیکھ لینی جائے' اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نو بھیرت رکھے وہ وہ اور نوبے سے کا معرف کی ہو تھے۔ کی مواد کی اس نوب کے حصول کا ور جو کی مورد ہوں کی معدد آخرت کی سے دو قابل وہ کیا گئے اور کی کا مور نوبی کی اس نوب کے حصول کا ور نوبی کی ہو کی ہو کی کی کو مورد کی گئی ہو ہے 'اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نوبے ہیں جو کی مورد ہی کی مورد کی کی ہو کی کو مورد ہوں کی خدمت میں کی نے عرض کیا۔

من اکرم الناس واکیسهم فقال اکثرهم للموت ذکراواشدهم له استعدادا (ابن ابی الدنیا-ابن ماجمابن عمر") لا وگون می بزرگ تراور زیاده بیار کون ب فرمایا موت کا بخرت ذکر کرد والا اور اس کے لیے زیادہ تیاری کر فردالا۔

<u>ا خردی سعادت کے ذرائع حصول</u>: دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی اول ننسی فعنا کل جسے علم اور خش خلتی و دم بدنی فضائل جیے صحت اور تدریتی سوم بدن سے خارج فضائل جیے مال اور اسپاب ونیا ان وسائل میں اعلی تروسیلہ فضائل نفسی ہے و در مرے ورجہ میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل م خری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس وبدن دونوں سے خارج موں ان میں مال بھی شامل ہے ، ورہم ووینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ وونوں انسان کے خادم ہیں ، جب کہ اس کا کوئی خادم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خودان کی ذات مقصود نہیں رہتی اس لیے کہ نقس ہی ایک ایا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے ، وہ علم امعرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوساف نفس کی صفات ذاتیہ میں داغل ہوجائیں مجریدن حواس اور احضاء کے ذریعہ ننس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں کیہ بات پہلے بیان کی جا بھی ہے کہ کھانے سے بدن کو باتی رکھنا اور تکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی تھیل "نزکیہ 'اور علم واخلاق کے پھولوں سے اس کاچن مرکانا مقیود ہے 'جو قض اس ترتیب سے واقف ہو گاوہ مال کی حیثیت ے انتھی طرح واقف ہوگا اور اس کے خربونے کے سبب پر ہمی مطلع ہوگا 'ال لنس کے لیے ضوری ہے 'اور ننس ہی اصل جو ہر ہے جو مخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غایت اور مقصد ہے واقف ہو کراس کا استعال کرے اور بیشہ اس کی غایت اور مقصود کو پیش نظرر کے توب استعال اس کے حق میں بمتراور مغیرے ال جس طرح کسی صحیح مقعد کا دسیلہ موسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے 'اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اُخروی سے گراتے ہیں اور علم وعمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے بین اس طرح مال محمود بھی مجود اس محمود اس وقت جب کہ اس کی نسبت محمود مقاصد کی طرف ہو اور خدموم اس وقت جبكه اس كى نسبت فدموم مقاصد كى طرف موجيها كم مديث شريف بين ب كمجو فض دنيا كوقدرت كفايت سے زائد مال ليتا بود کویا غیر شعوری طور پر اپنی موت کی آواز دیتا ہے اور کیونکہ انسانی طبائع شونوں کی طرف میلان رکھتی ہیں اوران کی اِتباع میں لذت پاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا زریعہ ہے اس کیے قدر کفایت سے زائد مال لینا خطرے سے خالی نمیں ہے'اس لیے انبیاغ رام نے ال کے شرسے بناہ ماکی ہے انخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بدوعا منقول

اللهما حعل قُوت آل محمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة) المالة أو العرى بودى بقرركايت ك

غریج آپ نے دنیا میں عرف اتا مالگاہ فیر محض ہو آپ سے ایک دعایہ معقل ہے۔ اللّٰهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمر ق المساکین

(نر ہنگی-آنس) اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں موت دے اور مساکین کے دُمرے میں اُٹھا۔ معرت ایراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضوریہ دعاکی تھی۔ وَاجْنَبُنِنِی وَبَنِنِی اُنْ نَعْبُدُ الْاَصْنَامُ لِپ ۱۳۵۸ آیت ۳۵) اور کچھے اور میرے خاص بندہ کو بھول سے بچاہیے۔ امنام سے انہوں نے میں دو پھر مراد لیے سونا 'اور چاندی 'اس لیے کہ منصب نبوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھروں کو اپنا معبود میجھنے گئے 'جب کہ نبوت سے پہلے بچپن میں بھی نبی کو بتوں کی پوجا سے دور رکھا جا تا ہے 'سونے چاندی کی حمیادت سے مراد نیہ ہے کہ دل میں ان کی محبت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھو کا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تعسى عبدالدينار'تعس عبدالدرهم تعسولا انتقش'واذاشيك فلاانتعش (١) (بخارى ابوهريرة)

بلاک ہوبندہ ویشار 'بلاک ہوبندہ درہم گرے اور ندا معے اور جب اس کے کائیا گئے تو نکال ندیجے۔

مطلب بیہ ہے کہ بندا درہم و دیناری کمیں سے کوئی مد نہیں ہوگی او گرجائے گاتو اسے کوئی افعائے والانہ ہوگا اور کائنا بھیے گاتو اس میں اتنی سکت بھی نہیں ہوگی کہ کائنا ہی لگال لے 'اس جدے میں مال سے عبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار دیا ہے 'کسی بھی پیٹر کا عابد بنوں کا پہاری ہے بلکہ جو محض بھی فیراللہ کی پرستش کر تا ہے دہ کویا بنوں کی پرستش کر تا ہے 'وہ مشرک ہے تاہم شرک کی دو تشمیں ہیں خفی اور جل شرک خفی ہیشہ ہوئیشہ کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی خالی ہوتے ہیں شرک خفی چو نئی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے 'شرک جلی کا مرتکب ہیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و فنی دونوں سے اللہ رب العرب کی بناہ چاہتے ہیں۔

#### مال کے نقصانات اور فوا کر

مال میں سانپ کی طمرح زہر بھی ہے اور بڑیا تی ہمی 'بڑیا تی اس کے فوائد ہیں 'اور زہراس کے نقصانات جو مفض اس کے فوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے بیر ممکن ہے کہ وہ اس زہرسے نکے سکے اور اس کے بڑیا تی سے فائدہ اٹھا سکے '

ما<u>ل کے فوائد</u> : دین بھی ہیں اور دنیوی بھی 'ونیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسے متعارف ومشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسانہ ہو آنو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے 'البتہ دینی فوائد قابل ذکر ہیں۔

مال کے دینی قوا کد : تین طرح کے ہیں اول یہ کہ مال اپنے اوپر خرج کرے ' فواہ عبادت میں یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے عبادت میں اس طرح کہ مثلاً ج یا جماد میں خرج کرے ' کیونکہ یہ دونوں عباد تیں بغیرمال کے اوا نہیں کی جاسکتیں حالا نکہ یہ اصول عبادت میں اس طرح کہ مثلاً ' اس کی فضیلت حاصل نہیں کریا آ ' عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا ' لباس ' رہا کش اور نکاح پر خرج کرے ' اس لیے کہ یہ بنیادی ضرور تیں ہیں اور جب تک یہ پوری نہیں ہوتی دل ان میں مشغول رہتا ہے اور دین کے فارغ نہیں ہویا آ' اور یہ قاعدہ ہے کہ جن چزوں کے بغیر عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوتی ' وہ بھی عبادت ہیں ' اس لیے دین پر مدد اصل کرنے کے لیے فارغ نہیں ہویا آ' اور یہ قاعدہ ہے کہ جن چزوں کے بغیر عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوتی ' وہ بھی عبادت ہیں ' اس لیے دین پر شامل نہیں ہو آ ' ور یہ قاعدہ کے دیا کی بغیر کرنا سے دنیاوی خطوط میں شار کریں گے ' دوم وہ بال جو دو سروں پر خرج کیا جائے اس کی چار قسیس ہیں صد قہ ' مُرق ت کے طور پر ' آبرو کی حفاقت کے لیے اور خدمت کی آجرت کے بطور ' جمال تک صدقہ کا تحلق ہے اس کا ثواب کسی پر خفی نہیں ہے ' کے طور پر ' آبرو کی حفاقت کے لیے اور خدمت کی آجرت کے بطور ' جمال تک صدقہ کا تحلق ہے اس کا ثواب میں صد قے کے فضائل یہ ایک ایسا نیک عباج ہیں ' مرق ت جماری مراویہ ہے کہ مال واروں اور شریفوں کی وجوت وضافت اور انہیں جفے تحاک وریا تا آب ' لیکن مرقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے آبری مرد جماری کوریا جا آب ' لیکن مرقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے آبری مرد جماری کیا جائے ہیں کہیں کوریا جا آب ' لیکن مرقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تکھ کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تک کوریا جا آب ' لیکن مرقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تکھ کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تکھ کرنا ہے کہ مال وارون اور شریفوں کی دوست وضافت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تکھ کرنا ہے کہ مال وارون اور نا آب ' لیکن مرقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدقہ نہیں کیس کے گو تکھ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کور کور کرنا ہے کرنا ہے کہ کیا کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کور کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرن

<sup>(</sup>١) كين اس من انتقش شي ب بلك مس وانتكس الفاظ بخارى من تعليق ادر ابن ماجه و ماكم من موسولا معتول --

ے ہے 'کیوں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیٹے لوگوں کے زمرے میں شامل ہوپا تا ہے کیونکہ آدمی اس دفت تک تخی کھلانے کا مستق نہیں ہو تا' جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مروّت کا سلوک نہ کرے' یہ عمل بھی بوے اجرو تواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود بیں' اور ان میں کسیں یہ قید نہیں کہ ہدیہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا وعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو' آبرہ بچانے کی غرض سے خرچ کرنا بھی دبئی منفعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو پچھ دے دیا جائے جو بھی کہا ہوں کے شرے نہی کہ کہا ہو ای طرح کینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شرسے نہی کے لیے اور ان کے شرسے نہی خالی کی بال خرچ کرتا ہو کہا وہ ان کے شرسے نہی کے لیے ال خرچ کرتا ہو کہا در ان کے شرسے نہیں کہاں خرچ کرتا ہو کہا کہاں خرچ کرتا ہو ای مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماوقی بدالمر ععرضه کتب لعبه صدقة (ابر عل ماری) جس جزے آدی ای عزت بچائے وہ اس کے لیے مدقد اللی جاتی ہے۔

عزت بچانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں بھی ٹواب کا باصف ہے کہ اس نے فیبت کرنے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے'
اور اس کے کلام سے فند نہیں پھیا' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے 'اور جس کی فیبت کی جائے وہ بھی انقام کے جذب ہے
مجبور ہوکر ایسا جواب نہیں رہتا 'جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استخدام (فدمت لینے) پر اجرت رہتا بھی اجر و ٹواب سے خالی نہیں
ہجبور ہوکر ایسا جواب نہیں رہتا 'جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استخدام (فدمت لینے) پر اجرت رہتا بھی اجر و ٹواب سے خالی نہیں
ہور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ لیے 'حالا کلہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکر و فکر ہے۔ خاا ہر ہم
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ لیے 'حالا کلہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکر و فکر ہے۔ خاا ہر ہم
مزورت ہو ان کے نیخ تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جائے ہیں تھا انجام دے گا بے ذبردست خارہ ہو دولت مند
مزورت ہو ان کے نیخ تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جائے ہیں تھا انجام دے گا بے ذبردست خارہ ہو دولت مند
مزورت ہو ان کے نیخ تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جائے ہیں تھا نجام ہو نواز کر فرے کہا ہوں کے بعد بھی نفع پنچاتے گا 'سوم ہے کہ دو مال کی متعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فاکدہ حاصل ہو' چسے صاحب 'پل' مسافر خالے' شفا خالے'
ہور اس تعیر کرانا' یا خبر کے کاموں کے لیے ذبین' جا کہا ہو کہ وہ فقر کی ذب اور کیا خبر کرانا ہو اللہ کے ذبی کر مرتے ہیں اور اللہ کے ذبی کہ علی مامل ہو تی ہو کہ کہا ہو گار ہوں کرتے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں کی آتے ہیں نیک اور ملام کی آتے ہیں نیک اور ملام کو ہو تو کر کہا ہو کہا کہ ہو کہا ہو گی اس سے عراد رانہ دو اور کیا خرار کر کردے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں نیک اور ملام کرتے ہیں نیک اور ملام کرتے ہیں نیک اور کیا گا کہ کرتے ہیں اور وہ تعیر کرتے ہیں کی آتے ہیں نیک اور ملام کی آتے ہیں نیک اور ملام کرتے ہیں کراک دی سے اس کرانا کرانا کرنے ہیں۔

ایک اور کرانا کو کرد کرانا کر کرانا کران

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں دیٹی اور دیموی وٹی نقصانات تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ شہو تیں آدی کے دل پر مسلسل پلخار کرتی رہتی ہیں ' ب ما لیکی اور جمز کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدی کمی گناہ کے ارتکاب سے باہوس ہو تا ہے تو دل ہیں اس کا داعیہ پیدا نہیں ہو تا ، اور جب یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اب ہیں اس گناہ کا ارتکاب کرسکتا ہوں تو یہ داعیہ ابحرتا ہے مال کا موجود ہوتا بھی ایک طرح کی قدرت ہی ہا مل ہو تو آدی کے دل ہیں گناہ کرنے اور فیش و فجور میں جتلا ہونے کی خواہش جم لیت ہے 'اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کر لے تو ہلاک ہوجائے اور مبر کرے تو تکلیف میں جتلا ہو اس لیے کہ قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا انتمائی دشوار ہے مالداری کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے بردا ہے ' دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں تنتیم تک نوب پہنچتی ہے ' اور یہ مال کے غلط استعال کا پہلا درجہ ہے ' کیوں کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی دوئی کھائے اور موٹا کپڑا پنے ' اور تمام لذرخ کھائے ترک کو دے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزالوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایسا کیا تھا، لیکن ہر محض ایسا نہیں کرسکتا، جے مالی وسعت میشر ہوگی وہ مباحات میں متنقم ضرور افتیار کرے می الیمی اچھا کھائے گا'اور نفس کو اس کا عادی بنائے گا اور جب تنظم میں اے لذت ملے کے گی تو محراس سے رکتا ممکن ند ہوگا بلکہ محروب مال موجائے گا کہ آکر طال امن تنظم كالقاض يورك كرف عة قاصرب كي ومعكوك اورحرام ذرائع القتيار كرف يرمجور موكارا منت جموث نفاق اور ووسرے فاسد اخلاق وعادات کوول میں جگہ بنائے کا موقع دے گا باکہ اس کی دنیا کا تھم اس کی اپنی پیندے مطابق بنا رہے اور اس کے تنظم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی صابحت زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام تکالنے کے لیے منافقانہ رُوش افتیار کر آہے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعافی کی نافرانی ہے بھی آریز نہیں کر آ' اگر انسان پہلی آفت سے نے جائے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے اور مخلوق کی احتیاج سے دوستی اور دمشنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد کینڈ ریاؤ کبر محوث چفل خوری فیبت اور ان تمام معاصی کو محصنے پھوٹنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص بیں ' محربیہ مجی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرے دوسرے احصاء کی طرف بھی معال ہو جائیں ' یہ سب مال بی کی نوشیں ہیں ، تیسری آفت اور اس سے گوئی مالدار خالی نمیں یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کراللہ ك ذكر عن فل موجا يا ب اورجو چز آدى كوالله عن فل كرد، وواليك اينا فساره ب جس كى اللي كمي طرح مكن نيس اى لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصبلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں تمین آگتیں ہیں ایک آفت تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے نہ لے ' كى نے عرض كياكہ أكر آمنى طال مو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت يس وہ ناحق خرچ كريًا ، يہ دوسرى افت ب كى نے عرض کیا کہ اگر وہ حق میں خرچ کرے ' فرمایا مال کی حفاظت اے اللہ کی یا دے غافل کردیگی ' یہ تبیسری اور بردی آفت ہے ' ذکر اللیٰ سے غفلت ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور منشاء اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و صفات میں فکر ہی تو ہے'اور ذکرو گلر کے لیے فاریخ قلب کی ضرورت ہے'الر کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن تھیتی کے جنگروں میں الجمار ہتا ہے' تمنی حساب کتاب کررہاہے ، تمبعی شرکا و سے برسر پیکارہے ، تمبعی پانی اور حد بیزی پر اختلافات کا شکار ہو رہاہے ، تمبعی ان لوگوں سے جھڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ مجمی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے نبرد آنما ہے " تجارت پیشہ آدی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک آفع میں برابر کا شریک ہے " لیکن کام میں برابر اچھ سیس بنا تا جگیس شریک پرچوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آیا ہے ' یمی حال جانوروں کے مالک کائے ' بلکہ جٹنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کائم وہیں میں مال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اسے اموال میں مشخول ہیں اور ان کی اصلاح و حفاظت کے بارے میں متكرا ور پريثان بين سب سے كم منفل زين ك كرے ہوئے فرانے سے ہو يا ہے، ليكن مدفون فراند بھى دل كوبہت كچو الجماليتا ہے'اس کے ضافع جائے'یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کا اندیشے ول میں مرابعارتے ہیں قوذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل منیں ہویاتی مراحد اس کی حفاظت کی فکر دامن گیررہتی ہے ونیا کے افکار اور مگاے لا محدد میں ان کی کوئی انتباء منیں ہے جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ وہ تمام افکار پریشاں سے دور اور ان بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دینی نقصانات۔ ان میں اسکانجی اضافہ کر لیجئے کہ دولت مندمال حاصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نہیں کرتے ، پھرجب مال حاصل ہوجا تا ہے تواس کی حفاظت کے لیے کس طرح ول و جان سے بے قرار رہتے ہیں ' صامدوں کے حمدسے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہروقت یہ وحز کا لگا رمتا ہے کہ کمیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ مال تی الحقیقت زہرہے 'رتریاق صرف اس صورت میں بے جب کداسے گذربسر کا ذریعہ سمجما جائے 'اور ذائداز ضرورت مال الله کی راویس خیرات کردیا جائے۔ جرص وطمع کی زشمت و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف

جانتا چاہیے کہ مفلی آیک عمرہ وصف ہے جیسا کہ ہم نے کتابُ الفقر میں اس کی تنصیل کی ہے 'کیکن تنما فقر کوئی قابل تعریف

وصف نہیں 'جب تک صاحب نقریں قاعت نہ ہو'وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کرتا ہو'اور نہ مال کمانے کا حریص ہو'اور یہ بات ای دقت ممکن ہے جب کہ وہ بغذر ضرورت غذاؤلباس اور مسکن پر قانع ہو' بلکہ ان میں بھی ادنیٰ چیز پر قناعت کرے 'اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماوے زائد نہ برسائے 'اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مشغطے میں لگائے' کشرت شوق اور طولِ اَمل سے آدی قناعت کی عزت ہے محروم ہو جا آ ہے اور طعو حرص کی گندگی سے آلودہ ہو جا تا ہے' طعو حرص سے دہ دوسری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہوتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جمین شرافت داغدار ہو' ویسے طعو حرص اور قلت قناعت آدی کی فطرت میں داخل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لوکان لابن آدموادیان من ذهب لابتغی وراء هما ثالثاولایملاجوف ابن آدم الاالتراب ویتوب الله علی من تاب (بخاری و مسلم ابن عباس و انس ) الاالتراب ویتوب الله علی من تاب و بخوری و بخوکری ابن آدم کا پید مرف اگر انسان کے لیے سونے کے دوجنل ہوں تو دو ان کے پیچے تیرے کی جبو کرے ابن آدم کا پید مرف می سے بحر سکتا ہے ادر جو محض تو بہ کرے الله اس کی توبہ تول فراتا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ و نتام کامعمول یہ تھا کہ جب آپ پر وی نازل ہوتی تو ہم آپ کی مرت میں جاضر مور تر آپ بھیں دی کرا حکام سکیاں تر ایک مند میں آپ کی شدہ میں بھی اور میں اور اور اور اور اور اور

خدمت میں حاضر ہوتے آپ ہمیں وی کے احکام سکھلاتے ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ ارشاو فرایا۔
انا انز لنا المال لا قام الصلوة وایتاء الزکاة ولو کان لابن آ دم وادمن فصب لاحب
ان یکون له شانی ولو کان له الثانی احب ان یکون لهما ثالث ولا یملا جوف ابن
آ دم الا النر اب ویتوب الله علی من تاب (احمد البیہ قبی فی الشعب)
ہم نے ال نماز قائم کرنے اور زکوة اواکرنے کے لیے اتا رائے اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو
تو وہ دو سرے کی خواہش کرے اور دو سرائل جائے تو تیرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پید مرف خاک ہی
سے یہ ہو تا ہے اور جو تو بہ کرتا ہے اللہ اس کی تو بہ تحول فرما تا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری روایت فراتے ہیں کہ سورہ برآت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی می جمراس کی بید

آبت لوگول کویا دہے۔

ان الله يئويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (مسلم مع اختلاف طبراني)

الله تعالی اس دین کی ایے لوگوں سے تائید کرائے گاجن کو دین کا کوئی حصہ نعیب نہ ہوگا اور اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو جنگل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیمرا جنگل بھی مل جائے 'ابن آدم کا پیپ مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ تیول فرما تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبر انی-ابن مسعود) دو دیس میمی هم برنس موت ایک علم کا دیس دو مرا بال کا دیس-

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشبمعها ثنتان الامل و حب المال (بخاری و مسلمانس) انسان بو دما برای میتد

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشد میں وافل ہے اس میں ہمی شک نمیں کہ یہ ایک مراہ کن اور مملک عادت ہے ای وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسیلم نے قاصت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنعبه (درمني نسائى فضالمابن عبيث

اس کے لیے خوافزی ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیشت بقدر کتابت ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔

اس مضمون کی مجھ روایتیں یہ ہیں۔

مامن احد فقير ولاغنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى الدنيا (ابن ماحمانس م

قیامت کے روز کوئی مال دار اور فقیرالیانہ ہوگاجس کویہ تمنانہ ہو کہ اسے دنیا میں گذر بسر کے بقدر دیا جا تا۔ ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس (بخارى ومسلم ابوهريرة)

مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے ، الکہ مالداری نفس کی فنی ہونے کا نام ہے۔

الاايها الناس اجملوافي الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب لمولن يذهب عبد من اللنياحتيّ يانيهماكتب المن اللنياوهي راغمة (١) (مام م مام)

خردار! اے لوگو! خوش اسلوبی سے ماگو بندے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے اور کوئی بندہ اس وقت تک ونیا سے نہیں جائے گاجب تک کہ اس کوجس قدر دنیا اس کی قسمت میں لکمی ہے ال نہ جائے

در آن حا ليكدونيا ذليل مو-

روایت ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بندوں میں زیادہ خی کون ہے؟ فرمایا جو پچھ میسر ہے اس پر زیادہ تناعت کرنے والا عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ مخص جو اسینے ننس سے انساف کرے۔ حضرت عبداللد ابن مسعود موايت كرت بين كدرسول أكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا

ان روح القلس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوااللهواجملوافي الطلب (ابن ابتي النيا -حاكم)

جرئیل نے سہ بات میرے ول میں ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک اینارزق بورا بورانہ حاصل کرے گا'اس کیے اللہ سے ڈرواور خوش اسلولی سے ما تھو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب بختے بھوک زیادہ ستائے تو توایک چیاتی کھالے اور ایک بیالہ یانی بی لے وٹیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرة کی روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ

كنورعا يكن اعبدالناس وكن قنعا تكن اشكر الناس واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مئومنا (ابن اج)

<sup>(</sup>۱) بر روایت ای باب کے چھلے مفات میں گذر چکی ہے۔

ورع اختیار کرتولوگول میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناعت پند بن تولوگول میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگول کے لیے وی چڑ پند کرجو تو اپنے لیے پند کرتا ہے ایسا کرنے سے تو مؤمن ہوجائے گا۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے طع کرنے ہے منع فرایا 'چانچہ حضرت ابوابوب الانساری روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی
سرکاردوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا کہ بھے کوئی مختر بعنی ہیں جو نے آپ نے اس نے فرایا۔
افا صلیت فصل صلاۃ مودع ولا تحدثن بحدیث تعتذر منہ غدا واجمع
الیاس ممانی ایدی الناس (ابن ماجہ حاکم نحوہ سعد ابن ابی وقاص ا جب تو نماز پڑھے تو رخمت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی الی بات نہ کرجس کی تھے کل معذرت کرفی پڑے اور لوگوں کیاس جو کھے ہاسے ابوس رو۔

حضرت عوف ابن مالک الا بھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نو وس یا سات افراد سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضرتے کہ آپ نے فرمای کیا یا رسول اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر بھے؟ حاضرتے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کو مے وراوی کتے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے ہاتھ آ کے بدها دیے اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کو مے وراوی کتے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے ہاتھ آ کے بدها دیے اور آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کے ذربایا۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولاتسالواالناس شئيا

اس بآت پر کہ اللہ کی عبادت کرد' اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھسراؤ پانچوں وقت کی نماز پڑھو' دین کی بات سنواور اطاعت کرواس کے بعد کوئی بات آہستہ سے فرمائی 'اور لوگوں سے کچھے نہ مانگو۔

راوی کتے ہیں کہ ان بیت کرنے والوں میں ہے بعض نے آپ کی تعیمت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ ہے کو ژاگر جا آ تو وہ دو سرے سے جرگز بیدنہ کہتا کہ جھے اٹھا کردو۔ (مسلم 'ابوداؤر' ابن ماجہ)۔

حضرت عمر رمنی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ طبع مفلسی ہے اور لوگوں ہے نامید ہونا مالداری ہے 'یہ بھی فرمایا کہ جو آدی لوگوں کے مال سے مایوس ہوجا تا ہے اسے کسی چیز کی پروا نہیں رہتی 'کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مالداری کسیے کتے ہیں؟اس نے جواب دیا ' آرزؤوں کا کم ہونا'اور قدرِ کفایت پر دامنی رہنا'اسی مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

العيشساعات تمر وخطوب ايام تكر اقنع بعيشك ترضه واتركهواك تعيش حر فرب حنف ساقه نهب وياقوت ودر

(ترجمہ) عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گذر جاتی ہیں اور معینتوں کے بے شارون ہیں جو بار بار آتے ہیں 'اپنی معیشت پر قناعت کو خوش رہو کے خواہشات چھوڑو آزادانہ زندگی ہر کرد گے بہت می موقی سوئیا قوت اور جوا ہر کی دجہ سے ہوتی ہیں ۔
مجمد ابن الواسع خنگ روٹی پانی سے بھگو کر کھالیا کرتے تھے اور کھا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناعت کرے گاوہ کسی کا مختاج نہ ہوگا 'سفیان توری فراتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بھڑے جب تک تم اس میں جٹلا نہ ہو اور جس چیز میں تم جٹلا ہو وہ اتن بی بھڑے جو تمہارے ہا تھوں سے نکل جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہرروزیہ اعلان کر تا ہے اے ابن ترب بھوڑی چیز بقدر کھایا ہے ہیں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقدر کھایا سے بھڑے کہ زیادہ کے لیکن تھے سرکش بنا دے 'سمیط ابن عبدان کہتے ہیں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقدر کھایت ملائے ہیں اے انسان! تیرا

ارفهبال فتلى المسى على ثقة ان الذي قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جليديمس يخلقه ان القناع من يحلل بساحتها لميلق في دهره شيئا يورته

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جسے بھین ہو کہ جس نے رزق تقتیم کے ہیں دی جھے بھی رزق عطا کرے گا اس کی آبر جمغوظ ہے وہ اے داغ نہیں لگا آ اور چیکتے دکتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کر آ ، جس محض کو قناعت میسر ہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپندیدہ صورت حال سے دو چار نہیں ہوگا ۔

اسی مضمون کے بید چند شعریں۔

حتى متى انافى حل وترحال وطول سعى وادبار واقبال وناز حالدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ماحالى بمشرق الارض طور اثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولو قنعت أثناني الرزق في دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمت میں جب تک سفرو حضر طول جدوجمد' آمدورفت میں لگار موں گاو طن سے بیگانہ آوردوستوں سے دور موں وہ نہیں جانے میں کس حال میں موں 'میں کمی زمین کے مشرقی حصہ میں موں اور کمی مغربی حصے میں میری حرص کا عالم یہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آنا اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آدی قناعت سے غنی مو آئے نہ مال کی کثرت سے۔

حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں یہ بتلا تا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طلال ہے ود جو ڑے ایک سردی کے لیے اور گری کے لیے اور گری کے لیے نام ان سے اعلی غذا انکھا تا ہوں اور نہ اور تا بینا نہ میں ان سے اعلی غذا انکھا تا ہوں اور نہ اور تا بین بخدا! جمعے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں جمویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کھایت سے زیادہ تو نہیں ایک احرابی نے اپنے بھائی کو حرص پر طامت کی اور کھا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیرا طالب ہے اس سے تو نہ بچے سے گایون سمجھ کہ تیرا طالب (موت) اگرچہ نظروں سے

لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر کز نہیں رہے گا تہیں یہ غلا فنی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زامہ کورزق نہیں ماتا۔

اراكيزيدكالاثراءحرصا على النياكانكلاتموت فهل لكغاية ان صرتيوم اليهاقلت حسبى قيرضيت

(ترجمت میں دیکتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری جرم پردها دی ہے کویا اب تخفے مرنای نہیں ہے کیا تیرے حرم ک کوئی انتہاؤی ہے 'آگر کسی دن تجفے دنیا ال جائے وکیا ہے کہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر راضی ہوں۔

ی دی ساوی سے میں کہ ایک شکاری نے ہزار داستان مکڑی اس نے بوجہاتم میراکیا کد تے؟ شکاری نے جواب دیا فن کرے کھاؤں گا، بزارداستان نے کما کہ میرایہ تموزا ساموشت نہ تیری بھوک منائے گانہ تھے شکم سیرکرے گا البتہ میں تھے تین ہاتی ایس ہلائے دی ہوں جو تیرے لیے میرے گوشت سے زیادہ مغید ابت ہوں گی ایک بات میں ابھی بتلائے دیتی ہوں دوسری اس وقت بتلاؤں كى جب توجهے آزاد كردے كا اور من تيرى قيدے كل كردرفت ير جاجموں كى اور تيرى اس وقت جب من بها ركى چونى ير پہنج جاؤل کی محکاری نے کما اچھا پلی بات بتلا اس نے کما گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرنا محکاری نے اسے آزاد کردیا ،جبوہ اڑ كر در قت پر پہنچ منی شكاری نے كما اب دو سرى بات بيان كر'اس نے كما جو بات نامكن ہو اس كا يقين مت كرنا' انا كمه كروہ درخت سے اڑی اور پہاڑی چوٹی پر جا بیٹی کاری نے کہا اب تیری بات الل اس نے کما اے بد بخت! اگر تو جھے ذریح کرتا تو میرے معدے سے دو بیش قیت موتی نطلتے ہرموتی کاوزن ہیں مثقال ہو نا۔ راوی کتا ہے کہ یہ س کر شکاری خم وضعے کی شات ے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور کنے لگا مجھے تیری بات بالا چریا نے کما تیری بات کیے بالاوں تو پہلی دویا تیں بمول گیا ہے الیاس نے تیجے سے نہیں بتلایا تھا کہ جو گذر جائے اس پر افسوس مت کرتا 'اور جو نامکن ہو اس کا یقین مت کرتا 'میرا گوشت خون اور ترسب ال كر بمى بيس مثقال كے برابر نبيس موسكتے چه جائيكه ميرے پوئے ميں بيس بيس مثقال كے دو موتى مون اتنا كه كرچزيا اوعني كيه واقعہ انتمائی حریص اور طامع آدی کی مثال ہے وہ شدت حرص وطع کی وجہ سے جن کے اور اک سے ابی آکھیں بد کرلیتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بینمتا ہے 'ابن سیرین فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤل بند ہے موے ہیں اپنے دل سے امید نکال دے پاؤں خود بخود قیدے آزاد موجائیں گے۔ ابو محر الیزیدی کتے ہیں کہ میں بارون وشید کے پاس کیا او ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تھے اس پر سونے کے پانی سے مجمعے تحریر تھا مجھے دیکھ کروہ مشکرائے میں نے عرض کیا امیرالومنین بوے خوش نظر آرہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ گئے ہے انہوں نے کما ہاں! بنوامیہ کے خزانوں میں سے جھے یہ دو شعرطے ہیں تیرے شعر کامی نے اضافہ کیا ہے۔

اذاسدبابعنكمن دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لكبابها فانقراب البطن يكفيكملوءه ويكفيكسوات الاموراجتنابها ولانكم بذالالعرضك واجتنب ركوب المعامى يحتنبك عقابها

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ علاء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں دائے کرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا طبع انس کی ہوس اور حاجوں کی طلب سے علوم دلوں سے مث جاتے ہیں ' فنیل نے حرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی وضاعت فرمائیں ' انہوں نے کہا آدی ایک چزی حرص کر تا ہے اور اس کا بیانے میں کا بیان نے اپنا دین ضائع کردیتا ہے اور فنس کی ہوس کا بیام ہو تا ہے کہ جماں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا الک بن جاؤں ' کی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں ' کی چزیر کانہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باحث ہو تا ہے ' اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے جمع کس کے دروازے پر دستک ویتا ہے ' بھی کسی کاؤر مختصنا تا ہے جو طبح س اس کی حاجت روائی کردیتا ہے کویا اس کی خلیل اپنے ہم میں لے لیتا ہے جمال پر دستک ویتا ہے ' بھی کسی کاؤر مختصنا تا ہے جو طبح س اس کی حاجت روائی کردیتا ہے کویا اس کی خلیل اپنے ہم میں لے لیتا ہے جمال

عاب کے جائے 'جس طرح عاب کام لے 'وہ سرنیاز خم رکھتا ہے 'راہ یں انگاہ وسلام کرتا ہے بیار پر آ ہے تو میاوت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے تو یہ بھر تھا کہ جہیں اس کی ضورت ہی نہ پڑتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب اجباز کا یہ قبل تھارے لیے سومند مد میوں سے بھڑے 'کی واٹا کا قول ہے کہ انسان بھی مجیب چزہے آگریہ اعلان کردیا جائے کہ اب تو بھیشہ دنیا میں دہے گااس وقت جتنی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے' طالا تکہ اب زندگی انتمائی مختمراور عمر محمد وقت فنا ہونا گئی ہے عبدالوا صدبن زید کتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا تمہیں کھانا کہاں سے ملا ہے؟ اس نے جو اب دیا جس ذات پاک نے داعوں کی چکی بنائی ہے دہی اس میں دانے ڈالٹا ہے۔

## حرص وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنے والى دوا

یہ دوا تین مغردات سے مرکب ہے مرعم اور عمل اور ان کا مجوعہ پانچ امور ہیں اول عمل لینی معیشت میں اعتدال اور افزاجات میں گفایت جے قاعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر افزاجات کے دروازے بند کرے اور صرف ضوروات پر فرج کرے اس لیے کہ جس کے افزاجات کا دائرہ وسیع ہو تا ہے وہ قاعت کری نمیں پا آ۔ اگر کوئی فض تما ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کوئرے اور غذاویں انتائی معمولی غذائر قاعت کرنی چاہیے 'ہو سکے تو سالن کم کوئی فض تما ہے تو اس میں ایک موٹے کڑے اور غذاویں انتائی معمولی لباس اور کھانے کی ترفید رے کردے 'اور بغیرسالن کے کھانے کا عادی ہے 'اگر عمال دار ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معمول لباس اور کھانے کی ترفید رے اور انہیں بھی اپنی رنگ میں دیکے کی کوشش کرے 'کوں کہ اتنی مقدار معیشت ذرائی جدوجہد کے بعد حاصل کی جاسمتی ہو اس میں طلب بھی کم ہوگ 'اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ کر در جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'فرج میں زی کرنے کا مطلب بھی ہی ہے۔ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

انالله يحب الرفق في الإمركلة (بخارى ومسلم عائشة)

الله تعالى برمعاملے میں زم ردی کو پیند کر تاہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

ماعالمن اقتصد (احمد عليراني ابن مسعود) مياندُرومفل نيس بوتا ـ

رسول الله ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ثلاث منحیات خشی الله فی السر والعلانیة والقصد فی الغنی والفقر والعدل فی الغنی والفقر والعدل فی الرضا والغضب (بزار طبر انی ابونعیم انس ) تین باتی نجات دین والی من الله کا فوف الداری اور مقلی می میاند دوی فوش اور

نادانتني ميں انعياف ۔

روایت ہے کہ آیک مخص نے معرت ابوالدارد آگودیکھا کہ وہ زین ہے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں خرم روی آئی میں خرص نے معرت عبداللہ ابن عمام ترام دی آدی ہے اگرم معلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔ الاقتصاد و حسن السمت والہدی الصالح جزء من بضع و عشرین جزامن النبوة (ابودا ترد ابن عباس مع تقلیم و تاخیر) میان اردی مین وضع اور نیک کرداری نبوت کے بچھ اوپر ہیں جزؤ میں سے ایک جزو ہے۔ ایک مدیث میں یہ الغاظ ہیں۔

التلبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي انس) تيرنمف معيث -

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل احبه الله (بزار-طلحة ابن عبيدالله)

جو مخض میانہ ردی اختیار کرتا ہے اللہ اے الدار کرتا ہے جو ضنول خرجی کرتا ہے اللہ اے مختاج کردیتا ہے اورجو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

ایک صدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذااردت امراً فعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاة (ابن مارك)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں مجلت سے کام نہ لویماں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت کردے۔

اور خرج كرنے ميں نرى كرنا بھى اى قبيل سے ب اور انتائى اہميت ركمتا بـ

روم نے اگر فی الوقت بہ قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے' اگر آدمی اپنی امیدیں مختفر کردے اور اس اعتقاد کو رائح کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ ل کررہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا فکر پریثان نہیں کرے گا حرص یا امید سے رزق حاصل نہیں ہو آموّ من کو اپنے خالق عزّد جل کے دعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیئے۔ ارشاد رہانی ہے۔

وُمُ المِن كَابَّةِ فِي أَلاَرْضِ الإعلى اللَّمِرِزُقُهُ السِّرِا آيت ١)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چکنے والا ایسآئیں جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے ، وہ معلون آدمی کو فقروفاقے سے ڈرا آ ہے۔ اور اسے محرات کی ترخیب دیتا ہے ، اور کتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخیرہ نہ کیس قومستنبل میں پریٹانیاں پیدا ہوں گی تو بار بھی پڑ سکتا ہے ، تو عاجز بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذکت اٹھائی پڑے گی اور کاسیے گدائی لے کر دَردَر بھی ہوگا ، اس طرح آدمی مستنبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بحر طلب زر کے لیے مشعف اٹھا آ رہتا ہے ، اور شیطان اسے معموف جدوجد و کھ کر ہنتا ہے کہ احق مستقبل کے ڈر سے اپنی جان ہلکان کے دے رہا ہے ، اور اللہ کی یاد سے قافل ہے ، اے کیا پھ کہ مستقبل کی جس پریٹائی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر مخرت فالد کے دو بیٹے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہ ہے 'آپ نے ان نے فرمایا:

لا تیاسا من الرزق ما تھز ھزت و سکما (ابن اجہ دبدوسواء ابنا فالد)

اللہ کے رزق ہے ماہوس نہ ہوجب تک تمارے سرا ثناؤں پر) حرکت کرتے رہیں گے رزق ماتا رہے گا۔
مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی بھی لحد میں رزق سے نامیدمت ہونا 'فور کردکہ انسان کواس کی ماں نگ دھڑ تک جنتی ہے اس

کے باوجود اسے رزق ماتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معفورت حید اللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرے وہ مملین بیٹے ہوئے تنے آپ نے ان سے فرمایا۔

لاتكثر همك مايقلريكن وماترزق ياتك (ابوهم - فالدابن رافع) نياده رنج ندكو ، جومقدر عوده بوكرد على جورنق نعيب ي عود الكررم كا-

ایک مدیث می آپ نے ارشاد فرایا۔

الاايهاالناس اجملوافى الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى ياتيه ماكتب من الدنيا وهي راغمة

خبردار! اے او کو! طلب میں احترال سے کام او اس کیے کہ بندے کو دی ملے گاجواس کی تقدیم میں لکھا ہے ا اور بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گاجب تک اسے اتن دنیا ذلیل و خوار ہو کرند مل جائے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرم اللہ کی تدبیر پر کھل بھین کے ذریعہ ہی ختم ہو سکتی ہے آگر بندے کو یہ بھین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقسیم میں جو تقدیر بنائی ہے اور جو تدبیر افتیار کی ہے وہ یہ جن ہے اور آگر میں طلب میں اجمال کروں گاتو میرے مقدر کا رزق مل کررہے گاتو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو بلکہ بندے کو یہ بات بیشہ یا در کھنی چاہئے کہ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ اللہ ایس جگہ سے رزق بہم پہنچا تا ہے 'جس کا کمان مجی نہیں ہوتا' جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُتُّقِ اللَّهُ يَخْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتُسِب (ب١٢٨ اتت ٣)

اورجو مخص الله سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اوروہ اس کو ایس جگہ سے رزق پہنچا آ ہے جمال اس کو گمان بھی نہیں ہو آ۔

اگر مجمی ایسا ہو کہ وسیلے ہے اسے رزق ملتا تھا وہ باقی رہے تو پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ قلب کو تشویش میں جلا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ابی اللمان پرزق عبدمالمئو من الا من حیث لایحتسب (ابن حبان علی ) الله کویی معور ہے کہ ایج برے کو ایم جگدے رزق کی جائے جس کا اے گمان بھی نہ ہو۔

صرت سفیان ٹوری فرائے ہیں کہ اللہ ہے ڈرو میں نے کسی ایسے فضی کو جو اللہ ہے ڈر آ ہو گائے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متی کو تمام ضرور توں ہے بنیاز کردیتا ہے یا اس کی ضورت خود بوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کے
دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' مغفل ضببی" فرائے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی
ہے پوچھا کہ جیرا ذریعۂ معاش کیا ہے؟ اس نے کما مجاج کے نزرائے میرا ذریعہ و آمنی ہیں 'میں نے پوچھا جب وہ چاہتے ہیں تب
کیا کرتے ہو' یہ س کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر یہ معلوم ہو آگ کہ رزق کمال سے ماتا ہے اور کس طرح ماتا ہے تو یہ ذریک ہی نہ
ہوتی معرب ابو جازم فرماتے ہیں کہ میرے زدیک دنیا میں ودیجیں ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل
نہیں کرسکا آگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے ذمین و آسمان کی تمام تو جی مرف کردوں' دو سری وہ جو فیرے لیے ہے' یہ نہ مجھے
ماضی میں ملی اور نہ مستقبل میں ملئے کی تو تع ہے' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرسے محفوظ رکھتی ہے' وہی ذات فیرک چیز کو

<sup>( 1 )</sup> برروایت ای باب کے چھلے صفات یں گذر چی ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے' پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقروافلاس کے سلسلے میں بہا کر تا ہے اور اسے بیاری اور مجز کے حوالے سے ڈرا آباور خوفزوہ کر تاہے' یہ دوائے معرفت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عزالمومن استغناءه عن الناس (طبرانی حاکم سهل ابن سعد) مومن کی عزت لوگوں سے بنازر ہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خوداری ہے اس کے کما جاتا ہے کہ اگر تم کمی ہے بے نیاز رہو گے تواس کے برابرہو گے اور حاجت مند ہوجاؤ کے تواس کے قیدی بن جاؤ کے 'اور احسان کرد کے تواس کے قائد بن جاؤ گے۔

چہارم :- اس حقیقت پر غور کرے کہ یمود نصاری ارذال احق کد اور بے دین کتے مالدار ہیں۔ دو سری طرف انبیاء اولیاء خلفا غراشدین اور صحاب و تابعین کی سادہ زندگی ہے ان دونوں گروہوں کا موازنہ کرنے ان کے واقعات سے ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے کی جھٹ کی سادہ زندگی کا مطالعہ کرے کی حقل کو یہ افقیار دے کہ وہ کمی گروہ کی مشاہت افقیار کرنا چاہتی ہے ارذال کی یا انبیاء وصلیاء کی امید یک ہے کہ اس طریقہ کارے بھی اور قاحت پر مبرگرنا آسان ہوجائے گا مؤمن کو سوچنا چاہئے کہ کھانے میں تنقیم افقیار کرنا کوئی قابل تعریف نمیں اخزیر اس میں نیادہ ہمائی تعریف نمیں اس لیے کہ یمود میں اس کے کہ یمود میں اس کے کہ یمود میں اس کے کہ یمود میں نیادہ جماع کرنا ہمی نوادہ بوجود میں نوادہ جماع کرنا ہم ہوتو یہ بلا شبہ قابل اس کے کہ یمود میں نوادہ لباس فاخر پہننے والے اور عمد مواری کرنے والے موجود میں اگروہ فلیل پر قانع اور داخیاہ کا اس کے کہ تعوی کہ تعوی میں قانوں کی کوئکہ تعوی کے نکہ تعری کے نکہ تعری

بیجم ناس پر خور کرے کہ مال جمع کرتے ہیں محطرات ہی معطرات ہیں بعیدا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفسیل کندری پھراس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہے 'جب مال پاس ہو تا ہے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کمیں یہ مال ضائع نہ ہوجائے اور جب ہتے خال ہو تا ہے تو دل کو کمی طرح کا خم نہیں ہو تا 'یہ بھی سوچ کہ مال کی دجہ سے میں جنت سے پانچسو برس دور رہوں گا' جب ہاتھ خال ہو جو اس کے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' ور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں مے 'آوی کو بیشہ اپنے سے ادبی پر نظرر کھنی چاہئے اپنے سے اعلی کو اور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں میں گا دور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں میں گا دور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں میں گا دور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو برس پہلے جنت میں جائیں گا۔

نه دیکمنا چاہیئے شیطان دنیا کے معاطے میں اعلیٰ کو نمونہ بنا کرچیں کرتا ہے اور اس طرح کتا ہے کہ تو کیوں ست ہے الداروں کو دیکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں کذید اور خوش ذا تعدیکا کا تعلقہ میں اور عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں ادنیٰ کو نمونہ بنا آب اور کتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو تکلی میں جتلا کے دیتا ہے قلال فض کو دیکھ کہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے بنا آب اور کتا ہے دو اللہ سے جروفت لرؤہ براندام رہتا ہے تمام لوگ عیش کررہے ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو میں ڈر آب اور تو اللہ کے خوف سے ہروفت لرؤہ براندام معلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصبحت فرمائی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں ذر گوایت کررہے ہیں کہ وسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احدکم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) جب تماری نظر کسی ایے مخص پر پڑے جے اللہ نے مال اور علق میں برتری سے نوازا ہوتو جمیں اس مخص کودیکنا چاہئے جس پر حمیس فوقیت عاصل ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ امور جن کی مدد سے قناعت کا دصف پر اکیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کو تاہ امیدی کو حاصل ہے 'مبر کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعادتیں اور تعتیں حاصل کرنے کے لیے مبر کرنا مقصود ہے 'یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض بیشہ صحت منداور تندرست رہنے کے لیے دواکی تلخی پر مبرکر تا ہے۔

#### سخاوت كى نضيلت

اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے اور اگر مال ہو تو ایٹار پیشہ اور مخی ہوتا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بخل سے دور رہے سخاوت انبیاء علیم السلام کے اخلاق میں سے ایک فحلق ہے اور مجات کی بنیا دول میں سے ایک بنیا دہ ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعییر فرماتی ہے۔

السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها مندليته الى الارض فمن اخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الجنة

(ابن حبان-عائشه ابن عدى وار تلني- ابد مررة)

سخاوت جنت کے در ختوں میں سے ایک در فت ہے'اس کی شنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں سے ایک شنی کرلیتا ہے وہ شنی اسے جنت میں مینچ لے جاتی ہے۔

حضرت جايل مدايت كرت بين كه رسول أكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايان

قال جبر ثيل عليه السلام قال الله تعالى ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر مومهما ما استطعتم

(دار تعنی فی المستجار)

جرئیل علیہ السلام اللہ تعافی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جے میں نے اپنے لیے پند کیا ہے یہ سخاوت اور حسن علق بی سے درست رہ سکتا ہے جمال تک ہوسکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اگرام کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (دار تمنى فالمترار) الله تعالى ولياله ومن على ادر ساوت ريداكيا ب

حضرت جابڑے موایت کرتے ہے کہ کئی نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افعنل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چیٹم پوٹی '(ابو سطی ابن حبان) حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يبغضهما الله فسوء يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل واذار اداللم بعبد خير استعمله في قضاء حوائج الناس الخلق والبخل واذار اداللم بعبد خير استعمله في قضاء حوائج الناس (ايومعورويلي)

دوعادتیں ایس میں جنیں اللہ پند کرتا ہے اور ودعادتیں ایس میں جو اللہ کو ناپند میں جو عادتیں اللہ کو پند میں وہ میں خوش خلتی اور سخاوت ' اور جو ناپند میں وہ میں بدخلتی اور مجل۔ جب اللہ کمی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضورتیں ہوری کراتا ہے۔

مقدام ابن شری این والدے اوروہ اپنواواے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مرض کیا! یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجے جو میرے جنت میں دافلے کا باحث ہو آپ نے ارشاد فرمایا 'کھانا کھلانا 'سلام کو رواع دینا' اور اچھا کلام کرنا' مغفرت کو واجب كرف والى عاديس بي (طبراني) حضرت الوجريره روايت كرت بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا سواوت جنت میں ایک درخت ہے جو سخی ہو تاہے دواس درخت کی ایک شنی گزلیتا ہے اور یہ شنی اے اس وقت تک نہیں جموزتی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوجا تا۔ اور بھل دونرخ میں ایک درخت ہے جو فض بخیل ہو تا ہے وہ اس درخت کی ایک شنی بکر لیتا ہے، وہ شنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب بک وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوجاتا (دار ملنی نی المستجار) حضرت ابوسعید الحدری سركار دوعالم صلّى الله عليه وسلم سے يه حديث قدى نقل كرتے بين كه ميرے رحم دل بندوں سے عطائى درخواست كرد اور ان ك سائے میں زندگی بسر کرو میں نے ان کے پہلوؤں میں رحمت رکھ دی ہے سخت دلوں سے نہ ما گواس کے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان فرا علی) معرت مداللہ ابن مہاس سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم \_ ارشاد فرمایا: کی كى غلطى سے در كزر كرديا كرواس ليے كه جب وہ اخرش كريا ہے الله اس كا باتھ كار ايتا ہے (طبرانی اوسط) حضرت عبدالله ابن مسود کی روایت میں ہے۔ کھانا کھلاتے والے کے پاس اتن جلد رزق پنچاہے کہ اتن جلد اونٹ کی کرون پر چمری بھی موڑ نہیں ہوتی اور الله تعالی اسے فرشتوں میں کھانا کھلانے والے پر فخرکر تاہ (این ماجد الس) ایک مدیث میں ہے فرمایا: الله تعالی می ہے الله مكاري اخلاق كويندكريا ب اور به اخلاق كونا يندكريا ب (فواعلى) حضرت الس روايت كرت بي كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے جب بھی سمی سے بچو مالگا اپ نے اسے مطافر مایا ایک دن ایک مخص ما ضربوا اور اس نے بچو مالگا اپ نے اس افتیاردیا کہ وہ دو پہا روں کے درمیان کھڑی ہوئی صدیقی بگروں میں سے جسی جائے جائے وہ مخص اپن قوم میں واپس بہنچ كرتينے لگا اے لوگو! اسلام تول كراو اس ليے كه (حمد صلى الله عليه وسلم) اتا دينة بين كه فاقے كاخوف نتين رہتا (مسلم) حضرت ابن عرسرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسے تبعض بندوں کو خاص طور پر نعتوں سے زواز تا ہے آکہ دو سرے بندے نفع اٹھا کی اگر کوئی مخص ان میں مجل کرتا ہے وید تعین اسے لے کردو سرے کی طرف مطل کردی جاتی ہیں (طبرانی کیرواوسل) بلالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا معنبرے تیدی لائے سے ا انسیں قبل کرنے کا تھم دیا' مرف ایک تھنس کو منتقی کردیا ' معرت علی ابن ابی طالب نے مرض کیا: یا رسول اللہ! رب ایک ہے' دین ایک ہے اور کناہ ایک ہے پھرکیا وجہ ہے کہ آپ نے اس معنی کو مسطی کرھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جرئیل علیہ السلام میرے
پاس آئے اور کنے لگے کہ ان سب کو قتل کر دیجے اور اس کو چھوڑ دیجے اللہ تعالی اس کی ساوت کا شکرگذار ہے (۱)۔ ایک
حدیث میں ہے فرمایا: ہرچز کا ایک ثمو ہو تا ہے: حسن سلوک کا شمویہ ہے کہ آدی کو جلد چھتا را ال جا تا ہے۔ (۱) ارشاد نیوی ہے۔ " مول آکرم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس کو اللہ زیادہ فرت سے
نواز تا ہے اس نوگوں کی مشعت زیادہ بداشت کرتی ہے جو مختص اس قدر مشعت کا مختل نہ ہو سکے اس سے فوت سلب کرل
جاتی ہے (ابن عدی) حضرت میلی علیہ السلام سے بین کہ وہ کام زیادہ کردہے اگ نہ کھائے لوگوں نے مرض کیا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا
حضرت ابد ہریوہ یہ ارشاد نیوی فقل کرتے ہیں کہ وہ کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا جندہ سے ور ہو تا ہے جنت سے ور ہو تا ہے جنت سے ور ہو تا ہے اور دو ذرخ سے قریب ہو تا ہے اور مول کی حدیث ہیں ہے ہو شخص کے
دنرٹ سے دور ہو تا ہے اور بخیل اللہ تو در ہو تا ہے اور اس کا ایل ہویا نہ ہو اگر ایل پر احسان کردے تو ایل تی پر ہو گا اور تا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو تا
ساخہ حسن سلوک کرد خواہ وہ اس کا اہل ہویا نہ ہو اگر اہل پر احسان کرد کے تو اہل تی پر ہو گا اور تا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو گا
دار تھئی۔ جعفراین مجھومن ابیہ مرسلا)

ایک حدیث میں ہے فرمایا: میری امت کے ابرال روزے نمازی وجہ سے جنت میں واظل نہیں ہوں ہے ، بلکہ سائے نئس ملامت صدر 'اور مسلمانوں کی خیرخواتی کی وجہ سے جنت میں جائیں ہے (وار تعنی فی المستجاد۔ الس ) حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اللہ تعالی نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صور تیں بنا دی ہیں۔ ایک ہید کہ احسان انہیں مجوب ہے 'ود مرے ہید کہ مجنین کی مجت تعلق کے ول میں وال دی 'تیمرے ہی کہ طالبین احسان کا رق محسنوں کی طرف مجیرویا۔ چوتھا ہے کہ دنیا ان کے لیے اس کردی چیے کی ہے آب و کیاہ نیمن پرباول پائی برما تا کی برما تا ہو ایک نیمن اور اہل نیمن کو زعری بختا ہے '(وار تعنی فی المستجادی) کی روایت ہیں ہے الفاظ ہیں۔ کل معر و ف صد القد والدال علی النہ ہیر کفاعلہ واللہ یحب اغاثة المله خان اللہ خیر کفاعلہ واللہ یحب اغاثة المله خان

(دارطنی - موبن شیب من ابیه من جده) براحان صدقد ب اور خرکا اللے والا ایما ب جیما خرکا کرنے والا اور اللہ کو فریاد ری کرنا اچھا لگتا

ایک دوایت میں ہے۔

کل معروف فعلته الی غنی او فقیر صدقة (دار منی-ابوسی بابر) براحان خاه تم کی الدار بر کموا فقیر مددد ب

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پر وی تافل ہوئی کہ سامری کو قبل ند کرنا وہ می ہے۔ حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن سعد ابن عباوہ کی قیادت میں ایک لفکر بھیجا 'جب جماد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونٹول کے نو کلے ذرج کے ' نفکروں والوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سخاوت وایٹار ذکر کیا ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سخاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ (وار کھنی۔ جابڑ)

مناوت كى فغيلت آثار كى روشنى ميس : حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرات بيد أكر همين دنياك دولت مل رى بو

<sup>(</sup>١) اس كاامل محص في ال- (١) اس بدايت كي يي كل امل محص في الي ال

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرج کرتے رہا کد' خرج کرنے سے تمہاری دولت فناونسیں ہوگی' اور نہ ملتی ہو تب بھی خرج کیا کہ کیو نکہ خرج نہ کرنے سے باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے:

لاتبخلن بنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف وان تولت فاحرى ان تجود بها فالحمد منها اذا ما ادبر تخلف

(ترجمه:- جب دنیا آتی ہو تو بن مت کر میونکه اسراف اور فنول خرجی ہے وہ کم نمیں ہوتی 'اَور اگر دنیا پشت پھررہی ہو تب تو بدرجہ اول سخاوت کرنی چاہیے 'اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔)

حضرت امیرمعادیہ نے مقرت حسن ابن مل سے مروت رفعت اور کرم کی تعریف دریافت کی آپ نے فرمایا: مروت یہ ہے کہ آدی این دین کی حفاظت کرے اپنے نفس کو ڈرائے اور اپنی ذمہ داری ملج طور پر اداکرے اور اگر محروبات اور منازعت میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تواہے بھی اچھی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہسایہ کا دفاع کرے اور مبرے مواقع پر مبرسے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانتے بغیراوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے وقت پر کھانا کھلائے اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت درجت كامعالمه كرے۔ ايك مخص فے حضرت موصوف كى فدمت ميں ايك رقعه پيش كيا "آپ نے فرمايا تيرى حاجت پوری ہوجائے گا۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ توریم لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس کے بعد وعدہ فراتے۔ فرمایا:جب تک میں اس کی درخواست پڑھتاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا 'اور قیامت کے دن جھے سے بازپرس ہوتی۔ ابن السماک سہتے ہیں کہ جھے کو بری جرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی ظلم خرید تے ہیں الیکن کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نتیس کرتے۔ ایک اعرابی سے سی نے دریافت کیا تم س معض کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہو' اس نے جواب دیا جو ہماری کالی برداشت كرے ' ہمارے ساكل كودے 'اور جابل سے اعراض كرے۔ حضرت على ابن الحسين كا مقولہ ہے جو مخص طالب كوريتا ہو 'وہ سخى نسیں ہے تی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاعت کے سلیلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انسیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ كم مانكنے اور توجہ دلانے كے بعد اور دينے كے بعد يہ خواہش نہ ركھ كہ لينے والا اس كا فتريه اواكرے اور يہ بات اى وقت ہو سکتی ہے جب اے اللہ تعالیٰ کے اجرو تواب کا بورا بورا یقین ہو۔ حس بھری سے سمی نے دریافت کیا حاوت کیا ہے؟ فرمایا: راو خدامیں ال خرج کرنا ' بوچماً امتیاط کے کتے ہیں؟ جواب دیا خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے کو۔اس نے سوال کیا فضول خرجی کیا ہے؟ فرمایا: افتدار کی تحبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرج کرنا مطرت اہام جعفر صادق کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نسي ب جمل سے بدي كوئى معيبت نسي ب معوروت برو كركوئى چيزياعث تقويّت نسي ب الله تعالى كايه فرمان يادر كوك میں تی کریم ہوں ، کوئی بخیل میری قربت نہ پائے گا۔ بنل کفرے اور اہل کفر کا محکانہ جنم ہے اور ساوت و کرم ایمان کی علامت ہے اور الل ایمان جنت میں جائیں مے۔ معرت مذاف قرائے ہیں کہ بہت سے دولوگ طاوت کی بنائر جنت کے مستحق قرار پائیں ے جو ظاہر میں بد کار ہیں اور معیشت میں تک حال ہیں۔ است ابن قیس نے ایک محض کے ہاتھ میں روپید دیکھ کر پوچھا یہ کس کا ے 'اس نے کمامیراہے ' فرمایا: تیرااس وقت ہو گا جب یہ تیرے ہاتھ سے چلاجائے گا۔ اس مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انتللمال اذامسكته فاذاأنفقته فالمالك

(جب تک مال تیرے پاس ہے تو مال کے لیے ہے اور حب تونے اے قریع کردیا مال تیرا ہو کیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھائمیا کہ وہ سوت کا تنے والوں کے پاس بیٹا کرتے تھے ان کامعول تھا کہ جب کسی ضعیف عورت کو دیکھتے اسے بچھ نہ بچھ وے دیا کرتے تھے۔ اسمی کستے ہیں کہ جعزت حسن ابن علی نے حصرت حسین ابن علی کو کھا: مال وہی بہترہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن میہ تے کسی نے دریافت کیا سفاوت کیا ہے؟ فرمایا: بھائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا اور مال ویتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے بچاس ہزار درہم طے سے انہوں نے یہ تمام دوہم تھیلیوں میں بحر بحر کر تھا تیوں کو دے دیے اور تکھنے گئے کہ میں اپنے بھا تیوں کے لیے جندی تمنار کمنا ہوں کیا انہیں مال دیے میں بخل کروں؟ حسن بھری فرماتے ہیں کہ موجود مال کو خرج کرنے میں پوری جدد بحد کرنای سخاوت کا کمال ہے 'کی دانشورے پوچھا گیا کہ جمیس لوگوں میں کون خنص ذیادہ مجبوب ہے 'اس نے جواب دیا جس نے جمع پر زیادہ احسانات کے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا : وہ محنص زیادہ محبوب ہر بس نے میں اگر کوئی محنص ایسانہ ہو جس نے تم راحسانات کے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا : وہ محنص زیادہ محبوب ہر بس بر میں نے زیادہ احسان کرنے ہیں اگر کوئی محنص مجھوں گا اور اس کا احتران کرنے کی اجازت دے تو جس ایس نے شدر میں اس پر احسان کردل گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا احتراف کروں گا۔ خلیف ممدی ہے تیں۔ ایک محنص نے جواب دیا 'امیرا کمنومنین! جو لوگ آپ کا دہانی شیبہ سے دریا ہت کیا کہ تم نے میرے گھر میں لوگوں کی کیا حالت دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 'امیرا کمنومنین! جو لوگ آپ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دا ہیں جاتے ہیں۔ ایک محنص نے حبواللہ این جعفر کے سامنے یہ شعر پر ھے۔ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دیں جاتے ہیں۔ ایک محنص نے حبواللہ این جعفر کے سامنے یہ شعر پر ھے۔ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دوش دیں۔ ایک محنص نے حبواللہ این جعفر کے سامنے یہ شعر پر ھے۔ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش دوش دیں۔ ایک محنص نے حبواللہ این جعفر کے سامنے یہ شعر پر ھے۔

انالصنيعة تكون صنيعة حتى يصاب بهاطريق المصنع فاذالصطنعت صنيعة عمد بها للهاولذوى القراية اودع

(احسان اسی وقت احسان ہو تا ہے جب موقع پر ہو'اس لیے اگر تم احسان کرو قو خدا کی راہ میں دویا اہل قرابت کو)۔ عبداللہ ابن جعفرنے کما یہ دو شعرلوگوں کو بخل کی بیاری میں جٹلا کردیں گے 'احسان تو بارش کی طرح برسنا چاہیے اچھے لوگوں کو پنچے گاتو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو دہ اس کے مستق تھے برے لوگوں کو پنچے گاتو یہ میری شان کے لاکن ہوگا۔

### سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

محرابن المنكدرام درہ سے نقل كرتے ہيں ، به حضرت عائش كى فادمہ تعين ، كتى ہيں كہ حضرت معاوية نے امم المومئين حضرت عائشہ كى فدمت ميں دد بوروں ميں ايك لاكھ اتى ہزار ورہم بحر كر بيعج ، انہوں نے ايك كلبان منكوايا اور وہ درہم لوگوں ميں ، تقسيم كرنے شروع كردئے جب شام ہو كى تو ايك فادمہ سے فريانا ميرى افطارى لاؤ ، وہ ايك دوئى اور زيتون كا تيل لے كر آئى ، ميں كم من ان اين سے اپنے گوشت نہيں فريد كتى تعين ، فريايا ، موسى كيا آپ نے است دراہم تعنيم كردئے كي امارے افطار كے ليے آپ ايك درہم سے كچھ گوشت نہيں فريد كتى تعينى ، فريايا ، اگر تم جھے يا دولاديتيں تو ميں فريد كتى تعين ، فريايا ، موراد ان موارد ان قرين كر يا ہو اب اور اس مقصد كے ليے اس نے تمام مرواد ان تولش كياس جاكر كمه ديا كہ حبواللہ كے معالى ان موارد ان تولش كياس جاكر كمه ديا كہ حبواللہ ك آخ كھا نے پر تمام لوگوں كو مرفو كيا ہے۔ تمام مروادوں نے تول كى اور مقرزہ وقت پر عبواللہ ابن عباس كا كھر ميں آل ركھنے كى جگہ بھى باتى نہيں دہی۔ انہوں نے آئے كا مقصد و ديا ان كيا مورد ان كے تاليا فلاں بحث كہ درستر خوان بچھ كے ، اور كھانا بخن ديا كيا ، جب سب محض كے ذريح ته ان كر عرب اور كان بور تھى ان اب كے اس نے كہ مورد اس قدر فريح اور كان مورد اس نے محمد اللہ ابن عباس كے کہ اور كھانا بخن ديا كيا ، جب سب کوگوں كو تول كو اور كہ اللہ ابن عباس كے کہ کہ ان عبال تا مرمانی مودود ہو تھى ديا ہو دوت ہوئى جا ہيے ، تمام مروادوں سے كم دو كہ دو مسم كا لوگ فارغ ہوئى جا ہيے ، تمام مروادوں سے كم دو كہ دو مسم كا كھنا عبد اللہ ابن عباس كے کھا ہم ہوئود ہوئى جا ہيے ، تمام مروادوں سے كم دو كہ دو مسم كا كھنا عبد اللہ ابن عباس كے کھا ہم ہوئوں ہوئے ہيں ، انہوں نے كما انتا مرمانید مودود ہوئوں ہوئے ہيں ، انہوں نے كما انتا مرمانید مودود ہوئوں ہوئوں جا ہوئوں جا ہوئوں ہوئوں ہوئوں ہوئوں جا ہوئی جا ہوئی جا ہم ہوئی جا ہم کہ دو كہ دو مسم كا كھانا عبد اللہ اللہ مودود ہوئوں ہوئوں جا ہم ہوئی جا ہم ہوئی جا ہم ہوئوں ہوئو

معنب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ج کے لیے تشریف لے محے واپسی میں مدینہ منورہ پنچے ان کی آمدی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کماکہ تم ان سے مطنے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جائمیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو محے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے ،ہم اس قرض کی اوالیکی کے لیے ان يازبير اعلمان مفاتيح ارزاق العبادبازاء العرش يبعث الله عزّوجل الى كل عبدبقدر نفقته فمن كثر كثر لعومن قلل قلل لعرابي المستعدد المس

اے زبرایاد رکھوبندوں کے رزق کی تخیال رش کے مقابل میں اللہ تعالی ہر مخص کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطابر آہے ، جو زیادہ خرچ کر آہے اسے زیادہ مطابق رزق عطابر آہے ، جو زیادہ خرچ کر آہے اسے زیادہ ملاہے۔

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانتے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا مجھے مدیث یا دولاتا آس مال سے بمتر تھا جو ایک لا کھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطار کیا تھا۔

ایک فض نے حضرت حسن ابن علی ہے کہ مانگا' آپ نے ارشاد فرایا' تم نے جھے سوال کیا اس کا بہت بواحق ہے' لین میری سجھ میں نہیں آ تا میں تہمیں کیا دوں' تم جس کے مستحق ہووہ میری استطاعت سے باہر ہے' اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تحو ڑا ہے' میری ملکیت میں اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو تہمارا حق اداکر سکے 'البتہ اگر تم وہ تحو ڑا بہت مال جو میر ہیا سوجود ہے قبول کرلوتو میں تکلف و اہتمام اور مزید سرمایہ میں کرفتو ہیں سائل نے عرض کیا: اے ابن رسول! جو آپ دیں کے میں بھید شکر اسے قبول کروں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معندور سمجھ کرا مرار کرنے ہے گرین میں بھید شکر اسے قبول کروں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معندور سمجھ کرا مرار کرنے ہے گرین کوں گا' آپ نے اپنی مال موجود ہے اس نے آمد و مرف کا حساب کیا' میں لکھ در تم میں ہی ہوئے بچاس بڑار در تم لاکر بیش کردیۓ' آپ نے منتظم سے پوچھا پارٹج سو در تم بھی تو تھے وہ کیا اور آگر کے کے بیاس بڑار در تم لاکر بیش کردیۓ' آپ نے منتظم سے پوچھا پارٹج سو در تم بھی تو تھے وہ کیا ہوئے' آپ نے منتظم نے وہ بھی لاکر رکھ دیئے۔ آپ نے سائل ہے فرمایا اب مزود رکو بلاؤ تاکہ وہ یہ مال تمارے کر مینچا سے 'وہ مین ااب ہمارے کر آیا' آپ نے ان کی مزود ری اواکر نے کے لیے سائل کو ایک چادر بھی مطابقرائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے پاس بچھ باتی نہیں رہا ہے' فرمایا جمھے بھین ہے کہ اس محمل کا بوا اجر و تواب ہوگا۔

بھرے کے چند قراء حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضرہوئ آپ ان دنوں بسرے کے حاکم تے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شب زندہ دار عابد رہے ہیں 'ہم میں سے ہر فضی ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے 'انہوں نے ایک مفلس مخص سے اپنی بٹی کی شادی ملے کر دی ہے 'لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریضے کی ادائیگ کے افراجات کے متحل نہیں ہو سکیں گے ، حضرت عبداللہ ابن عباس میہ من کرا شھے اور ان سب کو اپنے گھر لے گئے 'ایک مندوق کھولا 'اس میں چھسلیاں رکھی ہو کہی ہو کہی ہات نہ ہوگی کہ ہم ایک فض تعمیلیاں رکھی ہو کمی فراع سے فرایا کہ میہ تعمیلیاں لے جاد 'پر فرمایا: محمویہ کوئی انجی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک فض کی عبادت میں خلل ڈالیں 'چلو ہم چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹا کیں گے کہا ہم اولیاء اللہ کی اتی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ روایت ہے کہ

عبدالحمید ابن سعد کے دور حکومت میں معرکو شدید فتک سائی ہے دو چار ہوتا برا انہوں نے کہا: فداکی متم ایس شیطان کواچی طرح باور کرادوں گا کہ جس اس کاو شمن ہوں۔ جب تک قیش اعترال پر نہ آگئیں اور ضروری اشیاء معمول کے مطابق نہ لئے گئیں لوگوں کی ضور تیں پوری کرتے رہے 'یماں تک کہ جب اپنے منصب ہے معزول ہوئے توان کے ذے معرکے تا جروں کے دس لا کھ درہم باتی ہے 'انہوں نے اپنی پویوں کے تمام زبورات جن کی بالیت پانچ کروڑ تھی رہاں رکھ دی 'اور جب دس لا کھ درہم کے حوض یہ زبورات چھڑائے نہ جاسکے تو آپ نے تاجوں کو لکھا کہ وہ زبورات فروخت کرکے اپنی رقم وصول کرایں 'اور باتی رقم والی وقع میں ان لوگوں کو دے دیں جنیس میں اپنے دور حکومت میں کچھ فہ دے سکا۔ ابو طاہرا بن کیے شیعہ تھا 'کسی سائل نے اس ہے حضرت ملی کا واسطہ دے کرکوئی باغ باتی اس نے کہا میں نے تھے وہ باغ بھی دیا جو تو بائک رہا ہے 'اور اس کے پہلو میں واقع باغ بھی ۔ یہ دو سرا باغ پہلے کے مقابلے میں کمیں زیادہ وسیع اور سر سبز و شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخاوت پیشہ خص تھا 'کسی شاعر نے اس کے در سرا باغ پہلے کے اشعار نظم کے 'اس نے شاعر سے باس تھے دیے کے نیس ہو مرف ایک تدبیرہے 'اور وہ یہ کہ واضی میں قاضی مجھے تر درے گا واسلے دس بڑار درہم دے کر جھے آزاد کرائیں گوئی ایسانی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان ور میرے گروا ہے دس بڑار درہم دے کر جھے آزاد کرائیں گوئی ایسانی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان خودس بڑار درہم اوا کرکے قیدے رہائی دلادی۔

معن ابن ذائدہ جن دنوں عراقین کے گورنر کی حیثیت ہے بھرے میں مقیم سے ایک شاعرید توں ان کی خدمت میں ہاریا بی کے لیے کوشاں رہالیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کمی خادم ہے کما کہ جب امیرواغ میں تشریف لے جائیں جھے بتلا دیا ایک دن دن معن ابن ذائدہ ہاغ میں گئے 'شاعرنے ایک کلڑی پر شعر کندہ کیا 'اور اسے نسر میں ڈال دیا۔ معن ابن ذائدہ نسر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے 'جب وہ کلڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پریہ شعر کھا ہوا تھا۔

یاجودمعن ناجمعناحاجتی فمالی الی معن سواکشفیع (اے معن کی ساوت تو بی معن سے میری عاجت کہ دے "تیرے علاوہ کوئی میراسفارش شیں ہے)

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی بیٹنیوں کو ذریعہ محاش بنایا 'دن بحر مزکوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے آیک روز برھیا مین کی گیوں میں گھومتی بحرری تھی محضرت حسن آپ گھرکے باہر تشریف فرماتے 'انہوں نے برھیا کو پہان لیا 'کین اس نے نہیں پہانا و جھے پہاناتی ہے 'انہوں نے نہیں پہاناتی ہوں کیا تو جھے پہانی ہے میاں نے اٹکار کیا 'انہوں نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا محمان بنا تھا۔ برھیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں کیا تو وہ ہے وصرت حسن نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا محمان بنا تھا۔ برھیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں کیا تو وہ اور اسے اپنے ہمراہ واقعہ یا و دلا کر اسے بیشن دلایا اور خادم کو تھم دیا کہ وہ اس برھیا کو ایک بزار بکریاں اور ایک بزار وینار وے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے 'محضرت حسین نے بھی برھیا کو ایک بزار وینار وینار

ایک مرتبہ میداللہ این عامراین گریز مجدے والی گھر جارہ ہے۔ رائے میں ایک لاکا ان کے ساتھ ساتھ چلے لگا عبداللہ این عامرے پوچھا کیا تھے بھے ہے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا جسی! بلکہ میں نے دیکھا آپ تنا جارہے ہیں اس خیال سے آپ کے ساتھ ہولیا کہ خدا نواستہ کوئی بری بیات آپ کو پیش آئے تو میں اے اپ اوپر لوں اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ این عامراس لڑکے کا ہاتھ کی گڑر اپ گھر لے گھر اور اے ان تو میٹی کلمات کے ساتھ ایک بزار دینار مطابح کہ تیرے بدوں نے تھے حسن اوب کے زیورے آرات کو بہاں تیام کیا۔ ان تھے حسن اوب کے زیورے آرات کیا ہے۔ کو لوگ طویل سفر کے بدد ایک مشہور کئی تجربہ پنچی اور رات کو وہاں تیام کیا۔ ان میں سے ایک نے صاحب بحرکو خواب میں دیکھا کہ وہ اس ہے کہ رہا ہے آگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لو تو میں تم کہ دیا۔ جب یہ لوگ کوگوں کی ضیافت کروں' اس مختص نے خواب میں اونٹ کے برلے گھوڑا لینے پر رضامندی ظاہری' آگے کھی تو ریکھا کہ اونٹ کی کروں میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ کردن سے خون بھر جائے وہ جدی سے افٹ اور اس کا گوشت قافلے کے لوگوں میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ کولی میں رائے می خواب میں وار می جو اس نے کہا تھا۔ اس نے کہا یہ میرانام ہے' کمو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہا کہا ہوں ہے۔ ان لوگوں نے اس خواب میں ہوا ہے' آئے والوں میں ہوا ہے' آئے والوں میں ہوا ہے' آئے والوں میں سے ایک نے کہا وہ میں ہوا ہے' آئے والوں میں سے ایک نے کہا کہ میں سے گھوڑا تم تک یہ پنچا دوں۔

ایک قرائی آپ تجارتی سفرے والی لوٹ رہا تھا کہ راہ بی اے ایک عرب طا۔ جے مفلی اور بیاری کی شدت نے اپا بی کرویا تھا۔ اس نے راہ خدا میں کچھ دینے کی التجاکی قربی نے اپنے توکرے کما کہ جو کچھ افرا جا جا ہو ہو ہے التھا نہ سکا۔ اس کی کود جی ڈالل دینے اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھا نہ سکا۔ اس کی آئھوں سے بے افقیار آنسو بہد پڑے تو بی گالی اتم اس مال کو کم سمجھ رہے ہو' سائل نے کما: تہیں! میں اس لیے دورہا ہوں کہ ذمین تممارے کرم کو بھی کھاجائے گی۔ عبد اللہ این عامر نے فالد این عقبہ این اپی معیط سے ان کا گھر نوے بڑار دوہم میں خوریدا 'جب رات آئی تو عبد اللہ ابن عامر نے ساکہ فالدے کھروائے آہ دبکا کررہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل فانہ سے ان کے وجہ دریا فت کی۔ کھروائوں کے بیدا نہ ابن عامر نے فالدے کھروائوں کو جد دریا فت کی۔ کھروائوں نے بتالیا کہ انہیں اپنے اس کھر کی جدائی کا غم ہے۔ عبد اللہ ابن عامر نے فالدے کھروائوں کو بیا یا اور کما کہ یہ کھر بھی تم ہمارہ ہوئی تو انہوں نے ایک بڑار دیار چیج کی ہماری رشید نے ایک ابن الس کی خدمت بھی بھی تم ہی رکھو۔ دریا دیار چیج کی ہماری رشید نے ایک ابن الس کی خدمت سعد سے کما کہ تم ہماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے ہمارے بی طالے میں ایک بڑار دیار چیج کی ہرات کیے گی ہرات کے جمارے با جم سوریار رویار جیج کی ہماری رعایا میں ہے ہو پھر تم نے ہمارے بالی جوریار کے مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہرات کیے گی ہرات کے گی ہوریار کے مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہوریار کے مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہماری رعایا میں ہے ہو پھر تم نے ہمارے بارچ موریار کے مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہرات کی ہوریار کے مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہوریار کی مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہوریار کی افراد کے ہوریار کی مقاطے میں ایک بڑار دیار جیج کی ہرات کیے گی ہوریار کی ہو

نے کہا! امیرالمؤمنین مجھے نظے کی تجارت سے روزانہ ہو آمنی ہوتی ہوتی ہوتی آبک ہزار دیتارہ۔ لذا مجھے اس بات سے شرم
آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمنی سے کم پیش کوں ایٹ ابن سعد کی سفاوت مضور ہے۔ نہی وجہ ہے کہ ایک ہزار دیتار ہو میہ آمنی کے باوجود بھی ان پر زکوۃ فرض نمیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ ایک مورت نے بیث ابن سعد سے تعو ژا ساشد ہا تک انہوں نے اس بورا مشکیرہ عطاوکردیا کسی نے عرض کیا کہ وہ تو تعو ڑے پر قائع تھی 'جواب دیا: اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے 'ہم نے ان نعتوں کے مطابق عطاوکریا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھ ہیں۔ ایٹ ابن سعد ہر مہم اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سوساٹھ مکینوں کو صدقہ نہ دے دیے۔ اس ممل کتے ہیں کہ میری ایک بکری بیار ہوگئ ' فیٹمہ ابن عبدالرحمٰن ہر روز میج و شام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھتے آیا اس نے گھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز بچے بغیروودو کے کیے مبر کر لیتے ہیں؟ چلتے وقت وہ میرے گذئے کے لیتا۔ بکری چندروز بیار بی اس عرصے میں میرے پاس تین سوورتار جمع ہو گئے 'ش یہ تمنا کرنے لگاکاش یہ بکری بیاری رہے۔

عبدالملک ابن موان نے اساء ابن خارجہ سے کہا کہ جھے تہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے ' میں تہاری زبان سے ان کی تغمیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا کمنومنین! اگر آپ کسی دو سرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بھتر ہوگا۔ عبدالملک نے تغمیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا کمنومنین! میں نے بھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں بھیلائے۔ اگر بھی میں نے لوگوں کو کھانے پر دھو کیا 'اور انہوں نے اسے احسان سمجا تو اس سے پردا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجا کہ انہوں نے دعوت قبول کی 'اگر میں نے کسی سائل کو بھی دیا تو اسے زیادہ نہیں سمجھا 'خواہ وہ کتنا ہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نہایت فرانے دست تنی تھے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو بھی نہ دے پاتے تو اسے ایک دستاویز لکھ کروسیے کہ جب بھی بچھے کمیں سے روپیہ ملے گا میں تھے وے دول گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے 'سلیمان نے آئی وجہ دریافت کی کہنے گئے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیگی دراہ تا میں ہزار دیتار عطا کئے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیگی کے 'اور تمیں ہزار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ ہزار دیتار عطا کئے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیگی کے 'اور تمیں ہزار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ ہزار دیتار عطا کئے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیگی

انی سمعت معالصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان انی سمعت معالصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (من في منادي منادي كرنے والے كويد كتے ہوئے ساتھا اے وہ فض جو انتائى ددگار جو ان كی الماد كرے)۔

قیس ابن سعد عبادہ بھار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے ہتالیا کہ انہوں نے تم ہے قرض لے کرر کھا ہے 'ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں 'اور تمهارا سامنا کرنے ہے کہ آئے ہیں۔ قیس نے کہا: خدا اس مال کوزلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس کے ذہے بھی قیس ابن سعد کا پکھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان من کرا تن کرت سے لوگ عیادت کے لیے آئے کہ ان کے گھر کی میرد می ٹوٹ گئی۔ آئے کہ ان کے گھر کی میرد می میں ٹوٹ گئی۔

اسخان کہتے ہیں کہ میں نے ایک معروض کی تلاش میں کونے کی معجد اشعث میں نماز فجراد اک نماز کے بعد کس نے میرے سامنے
کیڑوں کا ایک جو ڑا اور جوتے لاکر رکھے میں نے اس سے کما میں اس معجد کا نمازی نہیں ہوں۔ انقاق سے یماں آگیا ہوں۔ اس
نے کما کوئی حرج نہیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی میند منورہ سے کونے تشریف لائے ہیں 'انموں نے علم دیا ہے کہ ہر
نمازی کو ایک جو ڑا کیڑے اور جوتے ویے جائمیں۔

بھٹا ابو سعید حرکوشی نیٹا بوری کتے ہیں کہ میں نے محمد ابن محمد الحافظ سے سنا وہ مجاور مکہ شافعی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصرمیں ایک مخص تعاجو فقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چدہ کردیا کرنا تعاایک روز ایک مخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے 'اور میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نسیں ہے وہ مخص اپنی عادت کے مطابق اٹھا'اور سائل کوساتھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پنچا محرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبرر آکر بیٹے کیا اور صاحب قبرے کنے لگاکہ تو زندگی میں بوائخی تھا' آج میں بہت ہے لوگوں کے پاس اس مخص کی ضرورت کے کر پنچالیکن سب نے اٹکار کردیا۔ یہ كمكراس نے اليك دينار نكالا اسے توڑا۔ نصف خود ركھا اور نصف سائل كوبطور قرض ديا۔ رات بيں اى مرحوم منى كى زيارت موئی جس کی قبر ر قنوه کے کر کیا تھا اس نے کہا تم اج محمد عاطب تے امیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورند میں ای وقت تماری ضرورت پوری کردیا۔ تم میرے گرجاؤ اور میرے بچل سے کو کہ وہ فلال چو کھے کے نیچ سے زمن کودیں دہاں انس پانچ سود مار طیس مح تم دو پانچ سود مار کے کرساکل کودے دیا۔ یہ مخص اس کے کمرکیا اور خواب سایا جمروالوں نے زمین تحودی وا تعتد وال پانچ سود مار موجود تے انہوں نے وہ تمام مال اسے لاکردے دیا اس نے کما بھائی یہ تممارا مال ہے تم رکھو، میرے خواب کاکیا اعتبار؟اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرفے بعد بھی سفاوت جاری رقمی میا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ وہ مخص مید مال لے کرسائل کے پاس پنچا۔ اسے واقعہ سایا۔ اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائل نے ایک وعار لیا اس ك دو ككرے كے " آدما خود ركما " أدم ب قرض اداكيا "اور باقى كے متعلق كمايد تمام دينار فقراء ميں تقتيم كرادو- ابوسعيد كتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بواسخی کون تھا۔ روایت ہے کہ اہام شافع مرض الموت میں کرفتار ہوئے وہ اس وقت معربیں تھے، انہوں نے دمیت کی کہ مرنے کے بعد میرے عسل کے لیے فلال مخض کو بلایا جائے 'جب ان کا انقال ہو کیا تو اس مخص کو اطلاع دی می جس کے بارے میں دمیت فرائی علی اس نے ان کی یادواشت کی کائی منگوائی اس میں لکما ہوا تھا کہ مجمد پرستر ہزاردرہم کا قرض ہے۔ اس مخص نے وہ تمام قرض اپنے ذمے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے ہے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " الودكى" دور كردول- ابوسعيد واعظ حركوشي كيت بين كم معرات تي بعد من قي ال مخفى كا كمر قلاش كيا " كي لوكول في ميري رہنمائی کی میں نے اِس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیٹانیاں شرافت کا مظر تھیں اور ان کے چرے اس آیت کا معدال تصوركان ابو هدم اصال عا (اوران كياب يكوكارت )حفرت الم شافي فرات بي كرجب عجم حادابن الي سلمان كايد واقعه معلوم بوائب مجمع ان سے محبت بوكئ ب اوريد محبت بيشد رب كي ايك روزوه اسن كدھے پر سوار چلے جارہے تے استے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا انہوں نے دہاں ممرکر اینا ٹوٹا ہوا تھے درست کرانے کا ارادہ کیا درزی دوڑ تا ہوا آیا اور متم دے کر کہنے لگا آپ سواری سے نہ اڑیں میں ای طرح آپ کا تھمہ ی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے کھڑے ان کا محمد سیا انہوں نے وس معار کی ایک ملیل تکالی اور درزی کو معاوضے میں دے دی ماتھ ہی معاوضے کی کی پر معذرت مجی کی اس موقعہ پر امام شافع آنے یہ دو شعر ہمی پر تھے:

یالهف قلبی علی مال اجودبه علی المقلین من اهل المروآت ان اعتذاری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل تربیا ہے کہ شریف مغلول پر سخاوت کول ایکن ماکل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں می کوئکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کمہ کی کی مصیبت میں کام آسکے کے۔

رقع ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فنص نے اہام شافع کی مواری کی رکاب پکڑی۔ آپ نے ربع سے فرمایا اسے چار دینار دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ ربیع حمیدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اہام شافع صفاء سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار سے کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیر نصب کیا اور میں کی نماز پڑھنے کے بعد دہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے "اور ہر آنے والے کو مطمی بحر بحر کردیے گئے "ظہری نماز کے اٹھے تو زمین پر ایک دینار بھی ہاتی نہیں رہا تھا۔ ابو قور کتے ہیں کہ جب اہام شافع نے مکہ مکرمہ کے لیے رخت سنرہاند حاتو ان کے پاس مال بہت تھا" تاہم اہام "اپنی سخاوت اور دریاولی کے ہامث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے " میں نے عرض کیا کہ اس

W.

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے عوض آپ کو بھی البتہ منی میں کے بارے میں بوچھا، فرمایا: وہاں مجھے کوئی الیی جائدادنہ مل سکی جے میں خریدلیتا، کمہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ منی میں نے ایک دار المسافرین تغیر کرا دیا ہے۔ اس میں ہماری سائقی تجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بید دو شعر رہ ہے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقسردون مبلغهن مالى فنفسى لا تطاوعنى ببخل ومالى لا يبلغهن فعالى

(میرا دل بہت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تنک میرے مال کی رسائی تمیں کول میرا بخل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا )۔

ان حراماقبول مدحتنا وتركمانر تجىمن الصفد كما الدراهم والدنانير في البيع حرام الايدابيد

(ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم اُمیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے 'جس طرح درہم و دیناری تھ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ ا

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکرے یوچھایہ شام کب سے مقیم ہے نوکرنے کما دو ماہ سے ابراہیم نے تھم دیا کہ اسے تیم بڑار درہم دیتے جائیں اس کے بعد اللم کاغذ متکوایا اور یہ دوشعر کھے۔

اعجلتنافاتاكعاجليرنا قلاولوامهلتنالمنقلل فخذالقيلوكن كانكلمتقل ونقولنحن كاثننالمنفعل

(آم نے ہم سے جلدی دینے کا نقافہ کیا اس لیے جلدی میں ہو کی بن پڑا حاضرے آگر تم کی مسلت دینے تو ہم اتنا کم ہر گزنہ دینے اب تو یہ تھوڑا مال قبول کرو اور سمجھوگوا تم نے ہماری مرح میں کی تئیں کما اور ہم یہ سمجھیں گی گویا ہم نے حسیس کی حضرت طوا نے دورایت ہے کہ حضرت طوان فوج کے حضرت طوان پر بچاس ہزار درہم تھے ایک دن حضرت طان اسجد میں پنچ تو حضرت طوان ان سے کما کہ میں نے بچاس ہزار درہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں انہوں نے فرمایا: اے ابو محرایہ مال جمارا ہے اس ساوت پر تممارے تعاون کے لیے شکریہ جو تممارا شیوہ ہے۔ سعدی بنت عوف کمتی ہیں کہ میں حضرت طوائے کیا سامی و و جو دریافت کی۔ انہوں نے کما میرے پاس کی مال جمع ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کود ایہ سن کر طور نے

اپنے خادم سے کما کہ وہ قوم کو جمع کرے 'لوگ آئے 'اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے میں نے خادم سے یوچھاکتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی خعیرت ملور کی خدمت میں حاضر موا اور اس نے اپنی قرابت داری ك وسلے سے مجمد مانكا۔ آپ نے فرمایا: اس حوالے سے آج تک كمي نے مجمد شيں مانكا۔ حضرت عثمان نے ميري ايك زمين كے تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو'اور چاہو تو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کردوں اور رقم حمس دے دوں۔ اس نے کما مجھے مال کی ضرورت ہے 'چنانچہ حضرت طلی نے زمین فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کودے دی۔ ایک روز حضرت على كرم الله وجد نوب روئے اوكول في وجه دريافت كى- فرمايا :سات روز سے ميرے كمريس كوئى مهمان نبيس آيا ، مجھے ور ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری تذلیل نہ کی ہو۔ ایک فخص اپنے دوست کے پاس آیا 'دروازے پردستک دی 'دوست نے آنے کی وجد دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چارلا کھ درہم کامقروض ہوں اس نے چارلا کھ درہم تول کراہے دے دیے اور کھر میں آگر رونے لگا' ہوی نے کما اگر حمیس سے مال دینا اتنابی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کما میں اس مال کی جدائی پر افکلبار نمیں ہوں۔ بلکہ اس کیے رو تا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر کیری نمیں کی۔ اگر میں اس کے حالات پر نظرر کھتا تو اسے اپنی ضرورت کے کر میرے دردا زے پر نہ آنا پڑتا۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے اور ان سب کو اپنی مغفرت سے

### بيان زمم البخل بخل کی نرمت کابیان

قرآن وحدیث کی روشنی میں: ارشادربانی ہے۔ وَمَنْ ثِيْوْفَ شَيْعَ نَفْسِهِ فَأَ وَلَّكُ هُمُ الْمُفْلِحُون (پ١٢٨م آيت ٩) اوروافتي جو مخص اپني طبيعت كے بئل سے مخفوظ ركھا جائے ايسے بى لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

سَيُطَوَّقُوْنَ مَابُخِلَّوَابِهٖيُوْمُ الْقَيَامُةِ (پ ته ره آيت ۱۸۰) اور ہر گر خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بمل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو آپنے فضل سے دی

ہے کہ بیہ بات کچھ ان کے لیے احجی ہوگی بلکہ بیہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے 'وہ لوگ قیامت کے روز

طوق پہنا دیئے جائیں مے اس کاجس میں انہوں نے بھل کیا تھا۔

ايك موقع پريدارشاد فرايا: الذينَ يَبُحُلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسِ بِالْبُحُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الأن تاآتُ اللهِ الذينَ يَبُحُلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسِ بِالْبُحُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتُكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الأن جولوگ بخل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو الله نے ان کے اسے فعل سے دی ہے۔ الخ۔ رسول اکرم صلی الله علیه و شلم نے ارشاد فرمایا :-

ایاکم والشح فانه اهلک من کان قبلکم حملهم علی ان یسفکوا دماء هم ویستحلوامحارمهم (ملم جایز ابوداود نالی عبرالله این عرف)

بن ہے بچواس لیے کہ تم ہے پہلے لوگوں کو ان کی اس جمارت کے ہلاک کیا کہ وہ خوزیزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک حدیث میں فرمایا:۔

ارشاد فرمایا 🕳

لايدخل الجنتبخيل ولاخبولاخائن ولاسيخ الملكة (احم-ابوبكر) جنت من من بخيل جائز كان مكار ندخائن اورند بدمزاج-

ایک روایت میں ولا جبار (اورنه ظالم) اورایک روایت میں ولا منان (اورنه احسان جمالے والا) کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی

فرایا: ثلاثمهلکاتشحمطاعوهویمتبعواعجابالیمرعبنفِسه (۱)

تین چیزیں مملک ہیں' وہ جل جس کی اطاعت کی جائے' وہ خواہشِ نفس جس کی انتباع کی جائے اور خود بندی۔

يېندى-

ايك روايت من يه الفاظين المختال الكروايت من يه الفاظين المختال ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل المختال (تذي نائي - ابوزر)

الله تعالى تين آدميوں كوناپندكريا بور مع زاني كو احسان جلانے والے كو بخيل كو اور متكر فقير كو-

ارشاد فرمایا:۔

مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حليد من للن ثليهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا سبغت او و فرت على جلله حتى تخفى بنانه واما البخيل فلا يريدان ينفق شيئا الا قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى اخذت بنراقيه فهو يوسعها ولا تتسبع (بخارى وملم - الإبرية) فرج كرنے والے اور بخل كى مثال الى ب يعيد و آدى لوب كارتا پنے ہوئے ہوں سينے سے آسلى كم فرج كرنا ہو وكرتا اس كے جم پر وميلا ہو جاتا ہے اور اس كى فرج كرنا ہو وكرتا اس كے جم پر وميلا ہو جاتا ہے اور اس كى كرنا ي بيل جاتى ہو الله جب بھى فرج كرنا ہو وكرتا اس كے جم پر وميلا ہو جاتا ہے اور اس كى فرج كرنا ي بيل جو اتنا ہو الله بيان و قرح كرنا ي بين و وہ كرتا اس كے جم پر سكر جاتا ہے اور اس كا بين بيل جاتى ہو سكرتا ہا ہو الله بيان بيل نيں بيان بين بكر فرح كرتا ہو ہو كرتا ہ

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم به دعاكما كرت مي

<sup>(</sup>١) يوروايت كتب العلم من كذر يكل ب- (٢) محرالبخيل المنان ك مجد الغنى المظلوم-

اللهُمَّ إِنِي اَعُوْدُبِكَ مَن الْبُخْلِ وَاعُوْدُبِكَ أَنْ الْكَالْمَ الْكَالْمُ مَرِ (عارى-سوم) اے الله إلى جل سے تیری بناه جابتا ہوں 'بردل سے تیری بناه جابتا ہوں 'اور اس بات سے تیری بناه جابتا ہوں کہ کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا رہا جاؤں۔

ایک مدیث میں ہے۔

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحس واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح المرهم بالكلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (١) (مام - عرال ابن عرق)

ظلم سے بچواس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کرجائے گا اور فخش سے بچواس لیے کہ اس کیے کہ اس کے کہ فاص پہند ہے اور نہ مشخص اور بھل سے بچواس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل تی نے ہلاک کیا ہے اس نے انہیں جموث کا تھم دیا انہوں نے جموث بولا 'اس نے قطع رحمی کا تھم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔

ايك روايت من يه الغاظ من

الع (ابوداؤد-جابر)

شرمافی الرجل شعهالع وجبن خالع آدی می بدرین چزانمائی بل اور شدید بندل ہے۔

ایک مخض سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم ے حمدِ مبارک میں شہید ہوا عورتوں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کئے گئی : آہ شہید! آپ نے اس سے فرایا :

ومایلر کانه شهید فلعله کان یت کلم فیمالایعنیه او بخل فهالاینقصه دابویدنی ابومریه) تجی کیا معلوم که مرنے والا شهید به بوسکا به وه فغول کوئی می جملا را بو ایا اس نے ایس چزمی بال کیا بوجودیے سے کم نہ بوتی ہو۔

حضرت جیرابن مطعم روایت کرتے ہیں کہ فروہ حنین ہے والهی پر ہم مرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'راستے میں چند اَعراب آپ کے کرد جمع ہو گئے 'اور مانگلنے لگے 'انہوں نے اس سلسلے میں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے پیچھے پناہ لینی پڑی 'اور آپ کے چادر فار دارشاخوں میں الجھ کئی 'آپ نے بچھے در فمبرکر فرمایا:۔

اعطونی ردائی فوالذی نفسی بیده لوکان لی عددهنه العضاه نعمالقسمته بینکم شملا تحدونی بخیلاولاکناباولاجبانا (عاری)

میری چادر بھے دے دو اس ذات کی متم جس کے قبنے میں میری جان ہے آگر میرے پاس ان کا نوں کی تعداد کے مطابق بھی نعتیں ہوں تو میں تم لوگوں میں تقتیم کردوں پھر نہ تم بھے بخیل سمجھو 'نہ جموٹا اور نہ بردل۔

حضرت عرروایت کرتے ہیں کہ ایک ہار آپ نے مال تعلیم فرمایا۔ یس نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بہ نبست جن کو آپ نے مال صطافرمایا ،

<sup>(</sup>۱) محرماتم کی روایت میں یہ الغاظ نمیں میں "امر هم بالکنب الغ" اس کے بچاہے یہ الغاظ میں"ویالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا"مسلم میں جابری روایت بھی ای معمون کی حال ہے۔

انهم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش او یبخلونی ولست بباخل (سلم)
انهم یخیر انبین اختار که دوه برابحلا کمه کرجمے عامک ایس یا بھے بخیل کمیں الاکھ میں بخیل نمیں ہوں۔
حضرت ابو سعید الخدری فراتے ہیں کہ دو محض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک
ادنٹ کی قیت ماگی "آپ نے دورینار مرحمت فرائے" ہا ہر لکے توان کی طاقات حضرت عرصے ہوگی انہوں نے انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تحریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ اوا کیا۔ حضرت عرق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے توان دو آدمیوں کا قول بھی
نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى في نطلق فى مسالته متأبطها وهى نار فقال عمر: فلم تعطيهم ماهونار فقال يأبون الا ان يسالونى ويأبى الله لى البخل (احمر ابوسل برار نمه)

یکن فلال فضی کویں نے دس اور سوکے ورمیان ویناروئے نیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ اواکیا۔ تم یس سے بعض مانلنے آتے ہیں اور جب اپنی مانک پوری کرالیتے ہیں تو اگ لے کرلوشے ہیں معر عمر لے عرض کیا آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا:وہ مانگنے سے باز نہیں آتے اور اللہ میرے لیے بمل پند نہیں فرما آ۔

صرت ابن عباس موى مود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها باغصان سدرة المنتهي ودلي بعض اغصانها الى المنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى المنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار

سخادت الله تعالیٰ کی سخادت کا پر تو ہے ، تم سخادت کو الله تم پر سخادت فرائے گا۔ الله نے سخادت کو ایک درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے ، اس کی بڑ شیرؤ طوبی کی بڑ میں راسخ کی اور اس کی شنیوں کو سدر آ المنتی کی شاخوں سے باندھا اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لٹکا دیں جو هخص ان میں سے ایک شاخ پکڑ لیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یاد رکھو سخاوت ایمان کا جزوہ اور ایمان جنت میں جائے گا اور الله نے بحل کو اپنے ضعے سے پیدا کیا ہے اور اس کی پکھ شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہے۔ جو محض اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دونے میں جاتا ہے یادر کھو بخل کفر ہے ، اور اس کی پکھ شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہے۔ جو محض اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دونے میں جاتا ہے یادر کھو بخل کفر ہے ، اور کفر کا فرکانہ جنم ہے۔

ایک روایت میں ہے:۔

السخاء شجرة تنبت فى الجن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى النار فلا يلج البنار الابخيل فى النار الابخيل سادت أيك درفت عبو جنت من اكتاب اس لي جنت من مرف فى بى دا على بوكا اور بكل ايك درفت عبود دن من بيدا بوتا عباس لي دون من من بيلى عباكا۔

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی حبان کے وفد ہے ہو چھاتر ارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب ویا جمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں نبوی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بمل سے برجہ کرکون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تہارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابن جموح ہے (طرانی صغیر۔ کعب ابن مالکہ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا جمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے بوجہاتم کس بناہ پر اسے اپنی سرداری کے لیے موزوں سمجھے ہو، انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بمل کی تصت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بہت بوا مرض ہے، بحل سے بردہ کراور کیا مرض ہو سکتا ہے، وہ تہارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے مرض کیا تب ہم کے ابنا سردار منف کریں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی مردوں نے درایا نہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی مردوں نے درایا نہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی مردوں نے درایا نہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی مسلم نے ارشاد فرمایا نہارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہرمیہ) حضرت علی مردوں کے درایات کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہاں دوران کی سکت کے درایات کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا

ان الله يبغض البخيل في حياته السخي عندموته (١) (مند الفروس) الله تعالى اس فض كونا بندكر ما بجوائي زندگي من بخيل مواور موت كوفت مخي مو-

حفرت الوجرية س الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيدار شادموى ب

السخى الجهول احب الى اللهمن العابد البخيل (تذى) جاال من الله كن الله ك

حضرت ابو جریرة انخضرت ملی الله علیه وسلم كاید ارشاد مجی نقل كرتے بین-

السِّح والأيمان لإيجتمع انفي قلب عبد (نال)

بن اور ایمان بندے کے دل میں کیجانہیں ہو سکتے۔

يه جمى فرمايا:

خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق (تذي - ابوسعير) دو تصلتين مؤمن من جع نيس بوسكي كل اوربدا فلاقي -

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا:

لاينبغى لمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن كے لے مناسب نيس ب كدوه بخيل يا برول مو-

ایک روایت ہے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :

یقول قائلکم الشحیح اعذر من الظالم وای ظلم اظلم عند الله من الشح و حف الله تعالی بعز تمو عظمته و جلاله لا یدخل الجنة شحیح ولا بخیل (۳) من من الله تعالی بخیل ظالم ی برنست معنور به عالا تکد الله کن دیک بخل سے برند کر کوئی ظلم دیں اللہ نے ای مزت مقمت اور جلالت کی شم کمائی ہے کہ نہ جند میں جاسے گا اور نہ بخیل -

ایک روایت میں ہے کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے اپ فیض کو فلاف کعبہ سے
لیٹ کرید دعا کرتے ہوئے سنا: اس کمر کے نقل س کے طفیل میرا گناہ معاف کردیجئے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا جھے مثلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ اتنا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بروا ہے یا

(١) مجصراس كي اصل نيس لي-(٢) يدروايت مجصران القاظيم نيس لي- (٣) يدروايت اس تغييل كما تو كيس نيس لي البته تردى ي يس معرت الويركلي روايت اس مضمون كي موجود ب اوروه الجي نقل جو كي ب- یہ زمن؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا گناہ زمین ہے بھی ہوا ہے، آپ نے ہو چھا: کیا تیرا گناہ بہا روں ہے بھی بردہ کرہ؟

اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہا روں ہے بھی بردھ کر آپ نے فرایا: تیرا گناہ بوا ہے یا سمندر؟ نے خرض کیا: میرا گناہ سمندروں ہے بھی بردا ہے، آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ بردا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: میرا گناہ آسانوں ہے بھی بردا ہے؟ اس نے عرض کیا: تی بال! یا رسول اللہ ۔ آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ بردا ہے یا آسان کا اللہ بائد ترا در اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرایا: تیر گناہ اللہ بائد ترا در اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرایا: تب پھر تو اپنا گناہ بیان کردا ہے اس نے عرض کیا: یا آس کی مرتب ہوال در از کر آ ہے تو ایسا گلا ہے بھے رسول اللہ! میں ایک دولت مند آدی ہوں۔ لیکن جب کوئی ساکل میرے پاس آخر وستِ سوال در از کر آ ہے تو ایسا گلا ہے بھے اگل کوئی دہتا ہوا شعلہ میری آ کھوں کے سامنے آگیا ہو' آپ نے فرایا: جم سے دور رہو' اپنی آگ سے جمعے مت جانا اس ذات کی حم میں نے جمعے ہوا ہے اور کرامت کے سامنے معوث کیا ہے آگر تو رکن اور مقام کے در میان دس لا کھ برس تک نماز برجے اور کی حم معود درخ میں ڈالے کی جو اللہ تعالیٰ تھے برائنا دوستا کہ تیرے آئو کی اللہ تھی تیری موت ہو تو اللہ تعالیٰ تھے بھر ان دور نے میں ڈالے گا۔ کیا تو نے اللہ رب العرت کا ہی ارشاد نہیں بنا:

وَمَنْ يَبِحُولُ فَالِتُمَا يَبُخُلُ عَنْ نَفْسِهُ (١) (پ٣١٦٨ آيت٣٨) جو فض بن كرتاب ووايخ آپ بن كرتاب

بخل کی ند تمت میں آٹار : حضرت عبداللہ ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنبے عدن پیدا کی تواس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہو تی کی فرفرایا ابنی نہیں فلا ہر کر۔ اس نے چشمۂ سلبیل ، چشمۂ کا فور 'اور چشمۂ سنیم فلا ہر کئے 'ان چشموں سے جنت میں شراب 'شمد اور دودھ کی نہری نکل کر ہیں 'پر فرمایا : اپنی کری ' بخت 'زیور 'لباس اور حور مین فلا ہر کر 'اس نے حکم کی تقیل کی 'پر فرمایا : اب پھر ہات کر جنب عدن نے کہا : مجھ میں رہنے والا فض خوش نصیب ہوگا۔ اللہ نعالی نے ارشاد فرمایا : اپنی عرب کی میں ہیں بھی ہیں ہو گا۔ حضرت عمرابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے ارشاد فرمایا : اپنی میں اسے نہ پہنی 'اگر راستہ ہو تا بھی اس پرنہ چلتی۔ طلہ ابن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں بھی دی تکل فیا سات ہو بھی ہو تھی ہو تھی ہمیں ہو تا ہو ہیں ہمیں دے ویتا ہے میں ہمیں ہو تا تھی ہو تھی ہو

(پ۲ د ۱۵ آیت ۲۳۷)

وَلاَ تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ

اور آپس میں احمان کرنے سے غفات مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شکتے کل سے زیاہ تھین مرض ہے اس لیے کشیجے وہ ہو تا ہے جو دو سروں کے مال میں بھی

بخل کرے اور یہ چاہے کہ دو سرے کا مال بھی کمی کو نہ لیے اپنا مال بھی دو کتا ہے اور دو سرے کو دیتے ہوئے دیکے کر بھی کڑھتا ہے
اور بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شعبی فرماتے ہیں معلوم نہیں جموٹ اور بخل میں سے کون می خصلت دو ذخ میں
سب سے بنچ جا۔ گی کتے ہیں کہ نو شیرواں کے پاس ہندوستاں کا ایک دا نشور او ۔ روم کا ایک فلسفی دونوں آئے نو شیرواں نے
دا نشور سے بچھ کئے کی درخواست کی 'دانشور نے کما: سب سے اچھا مختص وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے 'خصے کے وقت باوقار
ہو بات کے سوچ کر کے 'مقلت و عزت کے باوجود متواضع ہو 'قلسفی نے کما: جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشن
ہو تا ہے 'ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیا بی نصیب ہوتی ہے 'جموثے قابل ندمت ہیں' چفل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں'

<sup>(</sup>١) يروايت بالكل باصل اورباطل محض --

جو منس رم نیس کرتاس بر فالم مسلط کردیا جاتا ہے۔ ارشادہاری ہے: رانا جَعَلْنافِی اَعْنَاقِهِمُ اَعْنَالِهِمُ اَعْنَالِهِمُ اَعْنَالِهِمُ اَعْنَالِهِمُ اَعْنَالِهِمُ اَعْنَالُ

ہم نے ان کی کر دنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔

ضحاک اس آبت کی تغییر کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ افلال سے بحل مراد ہے بعنی اللہ نے ان کے ہا تموں کو نیکی کی راہ میں خرج کرنے سے دوک ریا اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آبا۔ کعب کتے ہیں کہ ہر میج دو فرشتے ہا آواز بلند یہ دھا کرتے ہیں اللہ! بخیل کا مال جلد بناہ کر اور خرج کرنے والے کے مال کا عوض جلد حطا فرما۔ اسمی کتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کہتے ہوئے سالگا ہے کہ فلال فض میرے نگا ہوں میں حقیر ہوگیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر ہوگیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں حقیم ہے اور کمی سائل کا سامنے آنا اسے ایسا لگا ہے گویا ملک الموت آگیا ہو۔ حضرت امام ابو حقیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہوسکتا ہی نکہ وہ اپنے بی کی وجہ سے اپنے حق سے نیادہ الموت آگیا ہو۔ حضرت امام ابو حقیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہوسکتا ہی کا کہ میں کی حالت یہ ہو اس کی امانت داری پر اطمینان نہیں کیا جاسکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں مخی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سے نہ مان میں نہیں کی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں تعسان میں نہیں گئی کہ میں اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گئی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی اس میں میں تعسان میں تعسان میں ہو سے تعالی اس میں تعسان میں تعسان میں ہو سے تعالی اس میں تعرب علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی اس میں تعسان میں سے تعالی میں اس میں تعلی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں میں ہو تعالی میں میں تعالی میں میں تعیب میں ایک کرف کرنے کی کہ میں میں تعالی میں میں تعالی میں میں تعالی میں میں تعالی میں تع

تموزی ی بات تو ہٹلا دی اور تموزی می ٹال کئے۔

بخیلوں کے قصے

بھرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا کمی پڑوی نے اس کی دعوت کی اور انڈوں کے ساتھ پکا ہوا تیر کھانے کے لیے پیش کیا اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور ہار ہار پانی پائیساں تک کہ پیٹ پیول گیا اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آنے گئے ، جب معالمہ تھین صورت افتیار کر گیا تھیم کو جلایا گیا تھیم نے کما اس میں پریشان ہونے کی کوئی ہات نہیں ، تہیں نظر آنے گئے ، جب معالمہ تھین صورت افتیار کر گیا تھیم کو جلایا گیا تھیم نے کما اس میں پریشان ہونے کی کوئی ہات نہیں ، تہیں سے کردین چا تھا ہے کردین کے لیے ہر کرتیار نے کہ ایک موت کی تعالیٰ میں تایا کو انجیم کھانے میں مشغول تھا اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجیم کی تاش میں آیا کو انجیم کھانے میں مشغول تھا اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجیم کیڑا ڈال دیا اور اعرابی نہیں۔

<sup>(</sup>۱) احیاء العلوم کے نسخوں میں ای طرح نہ کورہے ، عراقی نے مجی اس کی تخریج نہیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کا ذکر کیا (۲) یہ روایت کتاب آفات اللّمان میں گذر چکل ہے۔

ے كما قرآن پاك ميں سے كچوردمواس نے يہ آيت برحى: "وال معن وللور سونين"اس منص نے كماتم نے إس آيت کالفظ "وَالنَّيْنِ" کيوں نہيں بڑھا وہ کمال ہے؟ اعرابي نے جواب ديا وہ تعارئ جاور کے نيچ ہے (ياد رہے عربي ميں انجير کو تين کتے بیں) ایک محص نے اپنے کسی بھائی کو مدعو کیا اور شام تک روک رکھا لیکن کھانے کے لیے پچھ نہیں دیا ' یمال تک کہ وہ مخض بموک سے ب تاب ہوئیا' قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدّت ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگنا میزمان نے سِتار اٹھایا اور مهمان سے پوچھا منہیں کون ی آواز پندہے اس نے جواب دیا: دیکھی میں کوشت مسننے کی آواز محمد ابن بھی بر کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قرابت دار ہے گئی قض نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی اس نے جواب دیا 'اس کا دستر خوان چار انگشت کا ہے 'اور پیا کے استے چھوٹے چی کھیا فشواش کے دانوں سے بنائے مجے ہیں سائل نے پوچھا آخراس دسترخوان پر کون کھا تاہے اس مخص نے کہا: کھیاں ضرور کھاتی ہیں سائل نے کہا : آخرتم ابن یکی برتی کے مخصوصین میں سرفہرست ہو'اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں'اور تمہارے چرے پر نا آسودگی نمایاں ے۔ اس نے جواب وا میرے کیڑے اس لیے بھٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سننے کے لیے سوئی میسر نمیں ہے۔ اگر محر ابن کیلی کو سوئيول كابمرا موا بغداد سے نوبت تك وسيع ايك محل مل جائے اور بالفرض حضرت يعقوب عليه السلام حضرت جرئيل اور حضرت ميائيل مليهما السلام كو مراه لے كر حضرت يوسف عليه السلام كى وہ قيص سينے كے ليے ايك سوئى الكنے كے ليے آجائيں جو پيجيے سے مجت من تقي تقي تووه بر كزنه دے موان ابن حفد بحي اي پائ كا بخيل تعامديد كه ده اين اس كل كي وجه سے كوشت نسيس كما تا تھا۔ اگر کبھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سرخرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخر اس کی کیاوجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سرکا گوشت کھاتے ہو؟اس نے جواب دیا:اس کی وجہ یہ ہے کہ جھے سرکا زخ معلوم ہے وکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکتا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکتا ہے اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک دو ہوئی کھا بھی سکتا ہے جھے کیا تیا جلے گا کیکن سرکو ہاتھ بھی لگائے گا جھے نینا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگھ کاک کان ہر چیز متعین ہے پھراس مِن بيك وقت كي مزے بين "آنكه كامزوالگ ب 'ناك كاذا كقه جدا ب كان كى لذت مستقل ب محدي اور مغزى الك سرمنگانے کا فاکدہ یہ بھی ہے کہ میں اے بلا تکلف خادم کے سرد کردیتا ہوں اور پکانے کی مشقت سے نیج جاتا ہوں۔ ایک روز جب ور خلیفة مهدى كے دربار میں جائے لگا اس كے كمرى كى عورت نے كما أكر حميس خليفة نے مال دیا تو جھے كيا دد مے؟ اس نے كما أكر جھے ایک لاکد درہم ملے تو بچنے ایک درہم دوں گا۔ خلیفۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیتے اس نے ای اعتبارے عورت کو درہم کے تین مس دے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے ایک درہم کا کوشت خریدا۔ انفاق سے کئی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے قصائی کوچو تھائی درہم کے نقیبان سے والی کردیا۔ اور یہ کماکہ مجھے ضول فرجی پند نسیں ہے۔ حضرت الممشه کا ایک پروسی نمایت بخیل تھا اس کی خواہش تھی کہ مجمعی الممش میرے خریب خانے پر تشریف لائنی اور روثی کا ایک نکزا نمک سے تناول فرمالیں 'و اپنی اس خواہش کا برابر اظهار کرتا رہتا' حضرت اعمش معذرت فرمادیے' آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھرلی' پچھ بھوک بھی تھی جھر پنچے' صاحب خانہ نے روثی کا ایک کلزا اور نمک کی ڈلی سامنے لاكر ركه دي اتنے ميں ايك فقيرنے صدالكائي ميزمان نے كما معاف كو اس كے دوباره ما لكا انهوں نے محرمعذرت كى جباس نے تیسری بار اللہ کے نام پر کھے دینے کے لیے کما انہوں نے کما جماعات جاورنہ ڈوٹ سے خبرلوں گا۔ اعمش نے سائل سے کما بھائی خیریت چاہجے ہو تو آمے برمد جاؤ میں نے ان سے زمارہ وعدے کاسچا دو سرا نہیں دیکھا' انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلزا کھلانے کا دعدہ کیا تھا' بخد اانہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دد چیزیں میرے سامنے رکمی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخاوت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نهایت بلند ہے ایٹار کے معنیٰ یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے ہاوجود کی دو سرے کو مال دے رہنا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کی مختاج یا غیر مختاج کو بہد کردینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرج کرنا یقینا ایک دشوار گذار مرحلہ ہے 'اور بہت کم لوگ اس مرحلے ہے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر شنی ہوتی ہے کہ آدی اپنی ضرورت کے باوجود دو سرول کو اپنا مال دے ڈالے اس طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبرر میں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگز رگز کر مرکئے' لیکن علاج پر ایک حبّہ بھی خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے چپاتا ہے 'لیکن خرج کرنے کا حوصلہ نہیں ' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں 'ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرق ہے ' ایکن خراج کرنے کا حوصلہ نہیں ' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں 'ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرق ہے ' ایکن خوات خوات کے میا تا ہے اس نفت سے محروم رکھتا ہے سخاوت میں آئاد کے ایکن درجہ نہیں اللہ تعالی نے محال کے ایکن کی ان الفاظ میں تحریف فرمائی۔

وَيُوُ ثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِ مُوكُوكَانَ بِهِمُ حَصَاصَةٌ (ب١٢٨ آيت ٩) اوراي على مقدم ركعة بن أرجدان باقدى مو-

آنخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ایماامراءاشتهی شهوة فردشهوته واثر علی نفسه غفرله (ابن حبان ابوالشخ-ابن عمر) جس مخص کوکوئی خوابش بوئی اوراس نے اپی خوابش کوپس پشت ڈال کرایٹارکیا اس کی مغفرت ہوگا۔

حضرت عائدہ مدیقہ فراتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بین دن متواتر پیٹ بھرکر کھانا نہیں کھایا 'یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرمالیا'اگر ہم چاہتے ہیں بھر کھانا کھاسکتے سے لیکن ہم نے دو سروں کو اپنے آپ پر ترجے دی (بہتی) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں ایک فخص مہمان ہوا گھر میں اس دقت مہمان کی خاطرداری کے لیے پچہ موجود نہیں تھا'استے میں ایک انساری صحابی حاضر فدمت ہوئے اور وہ آپ کے مہمان کو اپنے گھرلے گئے'اور جو کھانا گھر میں موجود تھاوہ مہمان کے سامنے لاکررکھ دیا'اور بیوی سے کہاوہ چاغ کل کردے آکہ مہمان اند میرے میں یہ سمجھے کہ میزیان بھی کھانے میں شریک ہے' حالا نکہ میں مرف ہاتھ بردھا تا رہوں گا کھاؤں گا نہیں' میزیان انساری نے ایسانی کیا'مہمان نے شکم سربوکر کھانا کھایا' می ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: رائے کو گوگ کی میمان کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت مالی انسان کو شرک نے شریک ہوئی و سرکار وہ سلم۔ ابو ہریوہ)

اوراپنے مقدم رکھتے ہیں آگر چدان پر فاقد تی ہو۔

بسرحال سخاوت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے 'اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کم اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

وَالْكُلُعُلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (ب١٩٠ ٢٦ اسم)

اور ب دل آپ اطلاق (مند) کے اعلیٰ پانے پریں-

سہیل ابن عبداللہ تست کی قرائے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہرہ کرا ہے۔ اللہ تعالی نے فرایا :اے موٹی تم اس مشاہرے کی تاب نہ لاسکو گے۔ تاہم میں حمیس ان کے عظیم مراجب میں ہے ایک مرجبہ عظیم کا مشاہرہ کرا تا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت موٹی کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا مجاب اٹھالیا گیا' آپ نے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزلت کا مشاہرہ کیا' اور آپ کے قرب خداوندی اور مزلت کے انوار سے کویا نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمد اس مرجبے تک کس طرح بہنچ؟ ارشاد فرایا :ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمد اس مرجبے تک کس طرح بہنچ؟ ارشاد فرایا :ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے

I gallety the ye

مرف ان کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور وہ مُلل ہے ایار۔ اے موی اللہ اسی محص علی این دیدی میں ایک مرتبہ بھی ایار کیا جھے اس کا ماسد کرتے ہوئے شرم آنے کی اور میں اسے با حیاب جے میں جانے دوں کا جمال اس کا دل جائے کا رہے گا۔ روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفرائے کمی قطعہ زمین کے معالے کے لیے معے رائے میں کمی قوم کے باغ میں قیام کیا۔ اس میں ایک مبعی غلام کام کردہا تھا۔ استے میں اس غلام کا کھانا آیا اساتھ ہی ایک تناہمی ہاغ میں آئیا اور غلام کے قریب آگر بیٹے کیا افلام نے ایک رونی کتے کے آھے ڈال دی اس نے رونی کھالی ظلام نے دو سری ڈال دی اس نے دو می کھالی میر تیسری رونی بھی سے کو کھلادی یمال تک کہ کھانا ختم ہوگیا عبداللہ ابن جعفر میں تمام مظرد کورہ سے المون نے قلام سے بوجیا جری بوت فلام ہے ا تواس نے جواب دیا ای قدر جنتی آپ نے دیمی ۔ آپ نے جرے کے کہا: پر اوسے اپنا کھانا اس سے کو کیون کھاریا۔ فلام کے کہا بات یہ ہے کہ یہ جگہ جمال مارا باغ ہے کول کے رہے کی جگہ نمیں ہے۔ یہ کا کر دوروز از علا ہے سے معل کمائے کے لائے میں یمال آیا کرتائے، مجھے اچھانسیں لگنا کہ یہ بھارہ بمو کا رہ جائے اور میں کھانا کھالوں۔ انہوں نے بوچھا: تب تم دن مجرکیا کرد کے این ے كما: فاقد كرون كار عبداللد ابن جعظرے ول من كما من اے ماوت ير ملاحث كررہا بتون عالا كديد جھے نواوہ في ہے آپ نے ای وقت مالک کوبلا کروہ باغ علام اور باغ میں موجود تمام الات واسباب خرید لئے اور غلام کو آزاد کردیا۔ اور وہ باغ اے بہہ كرديا- حضرت عردوايت كرت بين كه ايك محاني كوسمي في ايك بمرى في مري بريه من بيميي ان محابي في يه سوجاكه ميرا فلان بھائی اس کا زیادہ ضرورت مند ہے انہوں نے وہ سری اس کو ہدیہ کردی دو سرے نے میرے کو میج دی انتی طرح وہ حات اور پوں تك كبني اور آخريس بهلے بديه كرنے والے كياس آفي جرت كي رات معرت مل كرم الله وجد قرايش كور وكاوين كے سلے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كيسترر ليخ الله في معزت جرئيل اور معزت ميكاكل مليهما السلام ي فراياكم من في من دونوں میں اخوات قائم کردی ہے۔ اور تم دونوں میں سے ایک کی عمرویادہ کی ہے اب بیات تمہیں مثلاثی ہے کہ تم میں سے کس کی عرنیادہ کی جائے؟ دونوں نے یم چاہا کہ میری عمرتیا وہو این ایک دوسرے سے لیے آیا رسی کے پیند میں کیا۔ اللہ قالی نے ارشاد فرمایا: تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے ہی محرصتی الله علیہ وسلم کے در میان ا دوست قائم کردی تھی' وہ آج رات اپنی جان محر صلی الله علیہ وسلم کی خاطر قد اکرنے کے لیے ان سے بستر پر لیٹے ہیں اور ان کی زندگی ایل زندگی پر مقدم سجمت بين اب تم زين پر جاؤ اور دشنول سے على ي فاقت كرد مفرت جرئيل عليه السام الب ك سرائ مرك موسك اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پیتائے کھڑے ہو گئے مضرت جرئیل فرائے واو واوالو طالب کے بیٹے واو واو آتی تھے او کوئی نہیں اللہ تعالی اپنے فرشتوں میں مجھ پر فخرکرتے ہیں اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی:۔

وَمِنَ النَّانِسَ مَنْ يَسُوعُ نُفُسَمُ الْبَرِّعَاءَمُ وَصَابِ اللَّهُو اللَّهُ وَقُوبَ بِالْعِبَادِ (بُ مُ رَ اور بعض آدی ایسا ہے کہ اللہ تعالی کا رضاح کی میں اہی جان تک مرف کروان ہے۔

ابوالحن انطاکی کھے ہیں کہ میرے پاس تری کے قریب واقع ایک گاؤں ہے جس پالیں افراد آئے ان کے پاس ابحا کھانا نہیں تفاکہ سب پیٹ بحرکر کھالیے اس لیے انہوں نے جو کچھ موجود تعاوم خوان پر کھا اور چراغ کل کروا جب کھائے نے فارغ ہوت تو وسر خوان پر کھا اور چراغ کل کروا جب کھائے نے فارغ ہوت تو وسر خوان پر کھانا جوں کا توں موجود تعاد ہر مخص نے وہ سرے کے لیے ایٹار کیا اور اس طرح سب بعو کے روایت ہوئے اور سرخوان پر کھانا جوں کا توں موجود تعاد ہر مخص نے بھی تھا ایٹار کیا اور اس طرح سب بعو کے روایت ہوئے اور سرخوان پر کھانا ہوں کا توں موجود تھا۔ ہم معذوت ہی پیش کی مدینے العدوی کہتے ہیں خرود کی موجود میں جو تھا مراد والیں نہ ہو اور ساتھ ہی حاجت روائی نہ کرسکے پر معذوت ہی پیش کی مدینے العدوی کہتے ہیں خرود کی مدینے اس بھی اور موجود حال یہ تھی کر میرے پاس پائی کے چنا تھا رہ کہ بھی ہوئے اس موجود میں ترب ہیں بھام ابن العامل کی کرا و دائی دی کہ کہ انہوں نے سے بالا خردہ بھی نظر آگئے میں نے ان کے بال یہ بھی تاریخ کی اواز آئی انہوں نے میں زخمی ہوگئے تھے میرے بوائی دی کہ انہوں کی مواز آئی انہوں نے میں زخمی ہوگئے تھے میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا ان کے پاس پائی کے کر پہنچاتو تیزے و تھی کی اواز آئی انہوں نے میں زخمی ہوگئے تھے میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کردیا ان کے پاس پائی کے کر پہنچاتو تیزے و تھی کی اواز آئی انہوں نے

ادھراشارہ کردیا ،جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م تو ڑھکے تھے ، ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی تغیرِ عضری ہے پواز کر گئی تھی بھازاد بھائی کے پاس واپس آیا تو وہ بھی رخصت ہو بھی تھے۔ اللہ تعالی ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس ابن وہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی ونیا ہے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک فض اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جٹلا تھے 'انہوں نے اپنی قیص آثار کر سائل کو دے دی 'اور کمی دو سرے سے قیص متنعار لے کر پان کی اس فی اس وقت میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چندلوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوگئ 'سیم میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چندلوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوگئ 'شرکا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہولیا 'وروازے سے باہر نگل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں قریب ہی سی جگہ ایک مروار پرا مواندوں کے مواند کتا مروار کی بوپاکر شہروا ہی گیا اور اپنے ساتھ ہیں بھی گوں گوں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا وہ گئے اس مروار پر مواندوں کو معنہ وڑے تو یہ کتا اٹھا اور ان مواندوں کو معنہ وڑے کی کار رخصت ہو گئے تو یہ کتا اٹھا اور ان کو معنہ وڑے کا گا۔

، ہم نے کتاب الفقروالزہدیں اولیاء اللہ کے حالات اور ایٹار کے سلسلے میں دارداخبار و آثار ذکر کردیے ہیں۔ اب یمال اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت وبخل كي حدوداور حقيقت

شری شواہ سے یہ بات فاہت ہو چی ہے کہ بخل ملکات میں ہے ہے لیکن یمان یہ سوال رہ جا آہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔

اپ کس عمل ہے انسان بخیل ہو جا آ ہے کوئی فخص بھی ایما نہیں ہے جو اپ کو تی تصور نہ کر آ ہو 'لیکن ممکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک فخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات فخلف ہو کتے ہیں 'کوئی اسے بخل کہ سکتا ہے 'کوئی اسے سواوت کا نام دے سکتا ہے مطاب کوئی انسان ایما نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو 'اوروہ اپ لئے مال کا جمع و امساک نہ کرتا ہو 'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخیل ہو جا آ ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے 'اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو آتو پھر بخل کے معنیٰ کیا ہیں 'بخل نام بی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بخل ہے جے مملکات اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو آتا و پھر بخل کے معنیٰ کیا ہیں 'بخل نام بی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بخل ہے جو مساف سے مساف سے مصل سے آدمی سخاوت کے بارے میں بھی اضح ہیں 'اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت کے وصف سے متصف ہو جا آ ہے 'اور اسکے ثواب کا مستحق قرار پا آ ہے؟

فخص کو بخیل نہیں کما جاسکا۔ اس طرح سخادت کے پارے میں بھی بختف اقوال ہیں 'پچو لوگوں کا کمنا ہے کہ سخادت بلا آبال ضرورت پوری کرنے اور احسان جنائے بغیرویے کا نام ہے بعض لوگوں ہے نزدیک سخادت اپے عطیہ کو کہتے ہیں جو بغیرہا تنے رہا گیا ہو اور اس نصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تعوڑا دیا۔ ایک دائے ہیں کہ سائل کو و کھے کر خوش ہونا 'اور اپنی دہش سے مرت پانا سخادت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس نصور کے ساتھ وینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہو دوستے والا بھی اللہ کا بندہ ہو اس کے این سخاوت ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنا میں سے بچھ دے اس کے اللہ کا بندہ ہونا ور اپنا زیادہ مال دے دعا 'اور بچھ مال اپنے لیے باتی رکھ لینا بھود ہے 'اور خود مشعت برداشت کرلینا' کی دوسے کی دوسے کی دوسے دیا این میں ہے کہ دیا گئی دوسے کو دیا گئی دوسے دیا این دوس کے دیا دیا تو دیا این دوس کے دیا گئی دیا کہ کا میا کہ دوسے دیا این دوس کے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئی دوسے دیا گئی دوسے دیا گئی دوسے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئیں دوسے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئی دیا گئی دیا گئی دیا گئی دوسے دیا گئی دیا گئی

بخل وسخاء کی حقیقت : بخل اور سخاوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال بیان کے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایسانہیں ہے جو حقیقت کا پوری طرح احاطہ کرلے اس لیے ہم اس پر تفسیل ہے روشنی والتے ہیں۔

الله نے مال کو ایک محمت اور ایک مقعد کے لیے پیدائیا ہے اور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضوریات زندگی ہوری ہوں۔ اب اگر

می مخص کو مال بل جائے قودہ اسے مخلوق کی ضوریات میں خرج کرنے سے دوک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرج کرسکتا
ہے جمال خرج کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرج کرنے جمال خرج کی ضورت ہو
دہاں خرج کرنے اور جمال اساک ضوری ہو دہاں خرج کرکے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرنا ضروری ہو دہاں ال خرج کرنا اسراف ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے دہاں مال دوکنا بخل ہے اور جمال روکنا خروری ہو دہاں کا خام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کو سخاوت کا حکم دیا جا آ ہے اور دو سری طرف یہ آیت نازل ہوتی ہے:۔

وَلَا نَكْجُعَل يَذَّكُ مُعُلُّولُ مَا إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ (پ١٥٣ مهـ٢٩)

اورنہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے ہاندھ لیما چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہئے۔

ایک جکه ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ اَذِا اَنْفَقُوا اَلْمِيْ سُرِ فَوَا وَلَهُ يُقَتُّرُوا وَكَالَ بُنِينَ ذَلِكَ قَوَامُ (بِهِ الْر اورجب وه حرج كرف للته بي قند فنول حرجي كرت بي اورند على كرت بي اوران كا حرج كرنا اعتدال ربو آ ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و سطی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرج و اسراک کو مقدار واجب اور مواقع وجوب پر مخول کرے ساتھ ہی ہے ہمی ضروری ہے کہ خرج کا نعل صرف اعتماء سے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی راضی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چنانچہ آگر کسی مخض نے موقع وجوہ میں مال خرج کیا کیکن دل نے اس پر سختی محسوس کی تو اسے مخی کہلانے کا حق نہیں ہے ' بلکہ وہ منسخی ( بتکلف کنی بنے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرور تول میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ نہ ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تفصیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے کیماں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا چاہئے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مرقت و مرقت کی ہنا پر واجب ہے معنی میں بخی کملانے کا مستق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی اوائیگی سے کریز کرے اور نہ مرقت و عادت کی روسے عائد واجبات سے اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے کریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجبِ شرع عادت کی روسے عائد واجبات کا۔ اور واجبِ شرع

regulation was

اوا نہ کرنے والا مخص بخیل ہی نہیں بلکہ (بہت بڑا بخیل) ہے میسے کوئی زکوۃ اوالا کرتے السین الل و میال کو نفقہ فہ دے۔ یا ذکوۃ اور نفقہ تو دیاں کا دیا ہوا ہوں ایسا مخص مبط بخیل ہے۔ اس کا دیا ہوا وٹ نہیں ہے ملک ہوا دے کا مطابع ہے۔ اس کا دیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا یا اور بالا دیا وزیع کا مال دے کراس کی طبیعت خوش تہ ہو۔ مظاہر ہے۔ ایسا مخص بھی بھی خوش تہ ہو۔

موتت کی بنا پر واجب ہونے والا خرج یہ ہے کہ معمولی چڑو دیتے ہیں تکی در کرے ایسا کرنا لیک بدائی ہے۔ اور یہ برائی احوال و افغاص کے اختیار کی معلوم ہوتی ہے جب کہ اس چڑمیں مفلس کی سخت کیری بری معلوم ہوتی ہے جب کہ اس چڑمیں مفلس کی سخت کیری بری معلوم نہیں ہوتی۔ اس چڑمیں مفلس کی سخت کیری بری معلوم نہیں ہوتی ہے مالیک کے ساتھ سخت کیری بری معلوم ہوتی ہے والد نکہ اگر یہ سخت کیری اجنبوں کے اساتھ نوار کی جانے تو اسے کو کی برا نہیں سجھتا ہی طرح بودی کے ساتھ سخت کیری بھٹی بری گئی ہے۔ میافت میں سخت کیری بھٹی بری گئی ہے معاملات میں اتی بری نہیں گئی۔ ہے معاملات میں اتی بری نہیں گئی۔

سخت کیری کے مختلف احکام ، ظام یہ جا کہ چان چزول کے اختلاف سے بخت کیری کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں ا اللہ جن کام میں سخت کیری کی بائے بھیے نیا انسالور معاملات میں جن بین بھی کی جانے بھیے کھانا اور کیڑالاس لیے کہ کھانے کے معالمے میں سخت کیری دو سری چزون کی بر نہت زیادہ برئی ہے نامی طرح کن خرید نے تربانی کا جانور اور معدقے کی اشیاء خرید نے میں مخلی کرنا بعثنا برا اسعادم ہو آئے وہ سری چزول کی خرید د فرو دفت میں انتابر انہی کیا جانے گا آیا وہ بچ نے بر سے دوست بھائی مقرب کا آیا وہ بچ نے اس کے حالت کا اعتبار بھی کیا جانے گا آیا وہ بچ نے بورت ہے ابور دھا ہے 'جوان ہے 'عالم ہے یا جائی الدار ہے یا غریب

اس نے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں ہو ایمی جگہ مال فوج نہ کرے جمال اسے شریعت یا مروّت کی رو سے خرج کرنا جا ہینے۔ اس کی کوئی مقدار مصین کرنا ممکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف یوں بھی کی جاستی ہے کہ کسی ایسے مقعد کی خاطرمال خرج نہ کرتا بخل ہے جو مال جع کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکاۃ اور اہل و حیال کا تفقہ ادا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مرؤت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محض معمولی چڑوں میں تنگل کرے 'خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگول کے ساتھ جن کے ساتھ تنگل کرتا مناسب نمیں وہ محض ابی مرقت کو جموع کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یماں ایک اور درجہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ ایک جنس داجب شری بھی ادا کرتا ہے اور مرؤت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے باوجودوہ بت ہے ال کا الک ہے۔ یماں حفظ مال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آئے گا۔ اور زمانے کے مصائب سے نبرد آزما ہونے میں معاون ثابت ہو گا اور آخرت کا آجرد تواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بسرحال زیادہ ہے اس لیے اگر کوئی الدار آخرت میں اپنے در جات کی رخصت کے لیے خرج نہ کرے وہ عفلندوں کے زدیک بخیل ہم ب اگرچہ عوام الناس اے بخیل نہیں محقے۔ اس کی دجہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر مرف دنیاوی اغراض پر رہتی ہے اس لیے وہ سے باکرچہ عوام الناس اے بخیل نہیں محقے۔ اس کی دھاظت زیادہ اہم ہے بعض او قات عام لوگوں پر بھی ایسے محض کا بخل یہ بھتے ہیں کہ زمانے کی تازوں کی مقدار اس کے دور ایس کی دیا ہے اور یہ کہ دے کہ میں او قات عام لوگوں پر بھی الدار کے مال کی مقدار اس کی دور اس کی دور ایس کی دیا ہے دور اس کی مقدار اور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی مقدار اس کی دور اس کی مقدار اس کی دور اس کی مقدار اس کی دور اس کا کر جب تک دور یہ فضیات اور باند کردور کردور

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرچ نہ کرنے گا۔ اگر کی فیض پر کوئی شری واجب نہ ہو اور وہ محض مرقبت کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو' حالا نکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے دف طامت بھی نہیں بنیا پڑے گا'ایسا محص اتا ہی تی ہے جنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے 'خواہ وہ کم ہویا زیادہ قلت و کثرت کے دیا شار درجات ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بعض سے زیادہ مخی ہوتے ہیں۔

بسرحال سمی کے ساتھ مروّت اور عادت کی روے اجماسلوک کرناہے ،بشرطیکہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو 'کی لائح 'خدست کی توقع 'بدلے ، فتكر 'اور تعریف كی خاطرند ہو 'جو محض تعریف و توصیف كی خاطر سمى كے ساتھ حن سلوك كريا ہے وہ دواصل تاجر ب من سیں ہے وہ اپنے ال سے تعریف خرید رہا ہے ، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ، وہ ای لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردبائ والانكه سخاوت بلاعوض خرج كرنے كا نام ب انسانوں پر لفظ سخاوت كا اطلاق حقیق نبیں ہے ، مجازي ب اس لیے کہ وہ بلا مقصد خرج نہیں کرتا۔ اگر اس کا بظا ہر کوئی ونیاوی مقصد نہ بھی ہوت بھی آخرے کے تواب اور علات کی نغیات کا حسول اور بن كے روائل سے نفس كى تطبيراس كے مقامد ميں ضرور شائل ہوتى ہے۔ اور اس ليے اسے عن بمي كما جاتا ہے اگر فرتمت کے خوف اور لوگوں کی ملامت کے اندیشے کی وجہ ہے دے آیا جے بتا ہے اس سے لفع کا متنی مو تو اس خرج کو بخور ما سفاوت نسیل کها جائے گا۔ کیو تک وہ ان اسباب و مرکات کی بنا پر فریج کرنے پر بجور ہوا ہے اس نے کمی اندرونی جذب یا ول کے دا جے ے فرج نیس کیا اے وفن لینے والا کمیں معربی فین کمیں مے۔ ایک عابدہ سبان ابن باال کے پاس کمڑی ہوئی وہ اپنے دوستوں میں منظم ہوئے تھے اس نے ان سے بوچھا کیا تم بیل کوئی ایبا ہے جس سے میں کوئی مسلہ دریا دے کرسکوں نے کہا: بال جو چاہو حبان ابن بال سے بوجور علی مو مورت فے سوال کیا تم سوادے سے کیا معنی لینے ہو؟ اعموں نے کہا تم سوادت سے معنی مِن دعا خرج كرا اورايار كراء اس كا كماديد ولياي وارت بي وين في وارت كيا في المون ي كما دين في وارت يه ي كم بم في دلول كرسائد الله في عبارت كري الور عبارت في شفت المارك دلول اور جسول يركز ال ند كذر ي اس في وجهاكيا تم ائی اس مباوت سے قواب کی میں سے رکھے ہو؟ النوں لے جواب رہا : بان ایوں میں اہم قواب کی سے رکھے ہیں عورت نے كما يجد فوب الك وع كرتم وس ليك في قوامل ريس موسور است معاوت بني كي مو النول في وريافت كما : حمارت زويك حاوت كاكيامطلب به الله علما بعيرت زويك سواوت يديه كد عم الله في مباوت اس طرح روكد حدين ال على اذت علم تسارے داول پر کرائی در مواور تم ای اس فاحد پر کسی مطیا اجری تواند رکھے ہوا سال تک کہ اللہ تعالی تمارے ساتھ جو على سلوك كرب- كوا تهين اس بات من منين الى كه الله تعالى كو تمادت داون كي مالت كاعلم ب وويد مان اب كم تم ایک کے موض دس نیکول کے لائے میں عمادت کردنے موسیدات والل دینا می پند نسی کرتے کر کوئی مخص انہیں کو رے اور 

ایک اور عادہ خاتون کتی ہیں۔ کہ تعارا خال ہے ہے کہ خادت وہ مود عاد ہے ہوتی ہے اوگوں نے ہی جا پر ساوت کی چر ہے کا جا گئے ہے۔ کا جا کہ کہ قول ہے ای جملے کہ تعمیل ہوتی ہے کہ ای جا تھے کہ قول ہے ای جملے کہ تعمیل ہوتی ہے اور ایس کی خاطر جان کی قربان پری مطوم ہے اور ایس کی خاطر جان کی قربان پری مطوم ہے اور ایس کی خاطر جان کی قربان پری مطوم نے اور ایس کی خاطر جان کی قربان پری محدد کا در لا میں محاوت اسے جان کی قربان پری محدد کرے کہاں محاوت ہے کہ قراب اللہ تعالی تا کے اوتیار پریمورے آئے موق پر اگر چہ تواب کی خرورت ہی کیوں نہ ہو کر کمال محاوت ہے کہ قراب اللہ تعالی تا کے اوتیار پریمورے دے۔ بری ای تاریخ کی دائد تعالی اس کے منابعہ وہ معاملہ کردے جس کا ایسے انہ یو بھی دیو۔

بخل كاعلاج : بكل مال كى مجت سے بيدا ہو اے اور ال كى مجت سے دو سببين

مال کی محبت کا پہلا سبب : شوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے 'اس طول اُس۔ بین اپنی زیادتی عمر کی آرزو بھی واقعل ہے 'اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار قانی ہے کوچ کرجائے گاتو شاید بخل نہ کرے 'اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن 'یا ایک مال کے لیے کانی ہو تھوڑی ہوتی ہے 'اس کے علاوہ وہ اپنا باتی تمام سرمایہ خرچ کرسکتا ہے 'بعض او قات آدی طول عمر کا حققی نہیں ہو آگئین اولاد طولِ اُس کے قائم مقام بن جاتی ہے 'وہ ان کی بقا کے لیے اس طرح جدوجہد کرتا ہے 'مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

(این ماجد علی این مرة)

الولدمبخلقمجبنةمجهلة ادلادے بحل 'بزول اور جمالت پیدا ہوتی ہے۔

اور اگراس پر فقر کا خوف اور رزق کی آر پر بے احمادی ذائد ہوجائے توبیہ کی اور فی ہوجا آہے۔

دو سراسب

: بیہ کہ کوئی فیم کئی مال ہے مجت رکھتا ہو۔ بہت ہو کہ جی جن کی بال باقی تمام زندگی گذار نے کے خوم ہیں دورت برطیکہ وہ معمول کے مطابق خرج کریں 'بلکہ اتنا سرمایہ ہے کہ خرج کرنے کے باوجود باقی دہ جائے اولاد

ہودہ ہیں دولت کے ابار کئے ہوئے ہیں 'کین زکوہ نکالنے کو دل خسیں چاہتا' مدیہ ہے کہ اپنی بیاری کا علاج کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی' بلکہ وہ دینار ہے مجت کرنے والے اور ورہم کے مطاق ہیں 'اپنے پاس ان کے وجود' اور ان پر اپنی قدرت سے لفف اندوز ہوتے ہیں انسی زیر زهن دفن کردیے ہیں مالا نکہ وہ اس حقیقت ہے اچھی طرح واقف ہیں کہ انہیں مرحانا ہے 'اور موت کے بعد یہ تمام غزانہ ضائع ہوجائے گا یا دھنوں کے باتھ گئے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اس خراجہ کی اجازت دیتے ہیں اور نہ سرم سے ایک دید ہی مرح کرتے ہیں 'یہ ول کا نمایت طفیم اور تھین مرض ہے 'اس مرض کا علاج انتائی مشکل ہے' خاص طور پر برحائے ہیں یہ ایک لاعلاج مرض کی صورت افتیار کرجاتا ہے۔ ایسے محض کی مثال اس عاشق کی ہے جو اپنے خاص محبوب کی طرف کسی کو اپنا سفیرینا کر جسے اور پر مرض کی صورت افتیار کرجاتا ہے۔ ایسے محبوب کو فراموش کردے مال بھی سفیری حیثیت رکھنا ہے' اس کے ذریعہ آدی اپنی مرفر تیں پوری کرتا ہے' اس کے ذریعہ آدی اپنی مرض کا جہ ہے۔ اس کے ذریعہ آدی اپنی مرفر تیں پوری کرتا ہے' اس کے اور سال حقیق محبوب ہوجاتا ہے ہے۔ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور نہر سفیری ہوتی ہیں اور مال حقیق محبوب ہوجاتا ہے ہے۔ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور کی کرتا ہے' اس کے ذریعہ تو الا جائل ہے' ایک کے والا مال پھر کے درا بر ہے۔ اور کرتا ہے' اس کے ذریعہ والا جائل ہے' اس کے ذریعہ والا جائل ہے' اس کے درا بر حقیق محبوب ہوجاتا ہے ہے۔ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور تھر سفیری کی کرتا ہے' اس کے درائی کرنا ہے نہ ان کرتا ہے۔ ان کرتا ہے انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور کی کرتا ہے۔ ان کی جائی ہور کی کرتا ہے۔ ان کی جو کر کی کرتا ہے انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور کی کرتا ہے۔ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور کی کرتا ہے۔ انتائی کرتا ہے۔ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور کر کرتا ہے۔ انتائی کی کرتا ہے۔ ان کو کرتا ہے۔ انتائی کرتا ہے۔ انت

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
اور ان کے فعل بخل کی برائی کا احساس جا کے گا۔ بخیل بھی دو برہے کے بخل کو اچھا نہیں سجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ بھید نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی جھے اس طرح برا سبھیں ہے ، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا واڑھ فکر وسیح کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے ، یہ سوچ کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے ؟ اس سوال کا صرف ایک میں جو اب کہ مال مرو رہا ہے جھی ضرورت و بھی جھیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف اتنا مال فرج کرنا چاہیے بھی ضرورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرنا چاہیے بھی ضرورت کرنا چاہیے بھی ضرورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرنا چاہیے بھی اس طرح سے بھی ان رہا ہو اپنے اس طرح صرف اتنا مال فرج کرنا چاہیے بھی صورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرکے اپنے لیے ذخیرا آ فرت کرنا چاہیے۔

یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں دیکھ لے کہ خرج کرنا اس کے لیے دنیا می بھی بہترہ اور آخرے میں بھی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را فب ہوگی جس ہی گادل خرج کرنے پر مائل ہوا ہے اپ دل کے الالین آواز پر لینک کتے ہوئے خرج کردیا چاہیے اس لیے کہ شیطان نقروافلاس ہے ڈر آب اور اعمال خبرے روک دیتا ہے۔ ابوالی میں ابو شنی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء ہے اپ شاکرد کو آواز دی اور فرمایا کہ میرا کر آلال ہمن کو وے دو 'شاکر دے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء ہے نگلے تک مبر بھی فرماستے ہیں 'انہوں نے فرمایا میں اپ نقس پر مطمئن نہیں ہوں 'یہ بدل بھی سکتا ہے 'میرے دل میں اس وقت یہ خیال پر ا ہوا ہے کہ میں اپنا کر آلال کو مدید کردوں 'اس خیال کو اس وقت عملی جامہ بہنا دینا مناسب ہے نمیا معلوم یہ خیال ہاتی رہا یا نہ رہے۔

بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت كا زالہ : بكل كى صفت بتكك خرج كے بغيرزائل نبيں ہوتى۔جس طرح عشق اس وقت تک ختم نیس ہو تا جب تک سفرے دوری پدانیں ہوتی اگرچہ معثوق کو چھوڑ کر جانا اور اس سے جدا ہونا اسمانی شاق ہوتا ہے الین اگر ایک مرجہ یہ مشعت برداشت کرلی جائے تو دور وہ کر سائی قلب کا یکم نہ یکی سامان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح جس محض کو اپنا بکل زائل کرنا ہو اے بتکلف این مال سے مفارقت افتیار کرلنی چاہیے ، خواہ مال خرج کر کے ، یا دریا میں وال كر- دريا مين بما دينا جمع ركھنے سے بهتر ہے۔ كل سے بيخے كي ايك مره تدبيريہ ہے كد اپنے آپ كو فريب دے اور نفس كوباور كرائ كه دادود ومش سے شهرت اور و قار حاصل موكا اوك على كيس مے شروع ميں اس كابيد عمل رواد كا عمر المبيعت كا وصف بن جائے گا' اور نام و نمود کی خواہش کے بغیری دل یہ چاہے گاکہ مال خرج کیا جائے یہ مجے ہے کہ اس تدبیرے بھل کی صفت توزائل موجاتی ہے الیکن دل ریائی خباشت سے الودہ موجا آ ہے لیکن ریا کا ازالہ اتنا مشکل میں مثنا مشکل مل کا زالہ ہے اس کے آگر بھی کا وصف باقی نہ رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگ۔اصل میں نام و نمود اور شہرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے ،جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چرہوں سے بسلایا جا تا ہے ، ٹاکہ وہ کھیل میں منمک ہو کردودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھرجب وہ دودھ سے بے پرواہ ہوجاتے ہیں تو انسیں کھیل سے بھی دور کردیا جا آ ہے۔ان عادات خیشہ کا بھی می حال ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری پر مسلط کردیا جا آ ہے میلا شوت کو فضب پر مسلط کر ے اس کی حدّت کم کی جاتی ہے' اور غضب کو شہوت پر مسلط کر کے اس کی رفونت ختم کی جاتی ہے 'لیکن یہ تدہیر مرف ایسے فض ے حق میں منید ہے جس کی طبیعت پر حبّ جاہ اور رہا منے مقابلے میں بخل کی صفت زیادہ آثر انداز ہو'اس طرح قوی کو ضعیف ہے برلا جائے گا۔ لیکن آگر کوئی مخص اتناہی جاہ پندہ جنناوہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بکل کوجاہ کے ذریعے فیم کرنے سے کوئی فائدہ نسیں ہے اس طرح ایک خبث ختم ہوگا اور ای درج کا دوسرا خبٹ پیدا ہوجائے گااس کی علامت کہ فلاں مخص پر بحل غالب ہے یا ریا و ہے کہ اس مخص کوریا کی خاطر خرج کرنا شاق نہ گذر تا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کما جائے گا کہ اس پر ریا تالب ہے کیوں کہ وہ ریاء ك ليے مال جيسى محبوب چيز خرچ كرنے كے ليے تيار ہے۔ اور أكر ريائى خاطر خرچ كرنے ميں طبيعت كو كرانى موتى موتو كما جائے كا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ ریائے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

ان اوصاف خیشہ کو ایک دو برے کے ذراعہ ختم کرنے کی مثال یہ ہے کہ میت کے اجزاء کرے بن جاتے ہیں 'جب قبر میں کھانے کو مکھ ماتی نہیں دو تات ہیں 'اور آخر میں مرف مطابع بردے کی خوال ہے 'اور آخر میں مرف دو ایسے بردے کی خوال ہے 'اور آخر میں مرف دو ایسے بردے کی خوال ہے ہیں 'جب کھانے کو جو خوال کیڑا ہے بھوک سے ہلاک سے جو قال ہے آئے والا کیڑا ہمی بھوک سے ہلاک سے جو قال ہے آئے والا کیڑا ہمی بھوک سے ہلاک معنی ہو اور ان میں معنی ہو اور ان میں معنی ہو دو قوی صفت کی خوال کیڑا ہمی بھوک سے ہلاک معنی ہو اور ان میں معنی ہو دو موج کے گور ہوجائے گی اور ہالا غرختم صفات کی غذا روک دی جائے گی اور ہالا غرختم معنی ہو ہوجائے گی اور ہالا غرختم بوجائے گی ور ہوجائے گی اور ہالا غرختم بوجائے گی ور ہوجائے گی اور ہالا غرختم بوجائے گی والا ہو ہوجائے گی اور ہالا غرختم بوجائے گی کہ منی کو بھوج کی کو بھوج کی بھوج کی بھوج کی کو بھوج کی بھوج کی کہ منی کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کو بھوج کی کو بھوج کی کہ کہ کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بھوج کی کو بھوج کی کہ کو بھوج کی کو بھوک کو بھوک کو بھوج کو بھوک کی کو بھوک کی کو بھوک کو بھوک کو بھوک کو بھوک کی کو بھوک کی کو بھوک کی کو بھوک ک

یخل کا علی اور عملی علاج : خلاف کام بیاج که یک کا علی علی بی بی با اور عملی بی علی علاج یہ ہے کہ بخل کے نفسانا شاور حاوت کے وائد کا علم حاصل کیا جائے اور عملی بی بی ہے کہ بلیت کرچ کرنے پر آبادہ کیا جائے کہ کہی ملائے یہ ہے کہ طبیعت کو بتلک خرج کرنے پر آبادہ کیا جائے کہی کہی بیانی کا دمف آتا قوی اور کہی بیانی کا دمف آتا قوی اور اسے بحل میں کوئی برائی ماور سے بال میں کوئی برائی کا دمف آتا ہوتی اور اسے بحل میں کوئی برائی ماور سے بال میں کوئی برائی ماور سے بال میں کوئی اور اسے باتی دہ حاصل نہیں ہوتی اور میں ہوتی ہوتا ہے جس کی ووائی کا کہان نہ دہے آور کوئی علاج کارگرنہ ہو۔ باتی دہ جس کی ووائی کا کار کرنہ ہو۔

مشائج كى عادت يد كل كے علاج كے سليكے من بعض مشائخ موفياء كى عادت يد منى كدوه است مردين كو كسى خاص كوشے من سرت ندر بع دينة بلك جب يه ويحف كو فلال مردات كوف من روارايد بحف لكاب كدين اس جكه كامالك مول ياجومال و ستاخ میال طوبود ہے میزا ہے اسے اس کے مخصوص موسطے سے نکال کر کیں اور بھیج دیے اور اس کا وہ مال و متاع بھی کمی دو سرے کے تعرف میں دے دیجے۔ اس طرح آکر شمی مرید کو دیکھتے کہ ٹیا گیڑا کان کرخوش ہے کیا عمد ، جانے نماز پاکراس کی طرف موجہ ہے وو کرایا جانے ماراس کی ملید نے الل کردو مرف کور لے دیے۔ اور کوئی این پیمارا الرا اے دے دیے جس کی الراف الميعت بالكل رافب نه بولموقاء كايد المرهد والتي المايت مؤرب ال عرد ول وقياك ال ومتاع عدور روسكا ہے۔ جو معض یہ را انسن چلنا دو دنیا سے ماؤس موجا آے اور اس کے عشق من کر فاتوجا آے اور دنیا کی مرجز کو اپنا محبوب بنالیتا ے اگر اس کے پاس براد بیرس موتی ہیں وہ ان سب لے مبت کر آہے ان میں سے ایک بیر می چوری موجاتی ہے تو وہ اتی الكيات السوس كرنا كي جيني الكيف مروب في مدائي يرجو في بنه اور موت وكويا اس كي في اليع مويس بزار معينين اور بزار محقول كا جدالي في تكلف في اللي بيد على باشاه كالصديج كدان عمامة بوابر في مرض فيروزه كاليك اليا وبسورت سياله چين كيا كمياجين كي نظرروسة وين برنس من بادشاه يه يالد و كدار واخوش مواداس في اين ماشيد نفين اسحاب عمل من سے کئی سے بوٹھا کے اس بیا لے کے بارے میں تماری کیا رہے ہیں جاس نے جواب دیا کہ میں اسے معبت یا فقر سمعتا ہوں ادر او على حلاف مكن نيس ورك من الريد لوت جائے لواليا نقصان موقا بس كى طافى مكن نيس ورى موجائے لوقم اس ك مختاج موجاة محمد اور جہیں اس کا عالی منیں کے ما جب تک یہ جہارے پاس میں تما تم معیب اور احتیاج دونوں سے محفوظ عظ الفال على مدوره ويالد توك كيايا جوري بوكيا وبادشاه كافم قابل ديد فا اس وقت عليم كيات ياد الى اورول عيد اواز فكى كاش يدياله ميرك إس خداتا كياموال

دنیا کے تمام مال و متاع کا ہی حال ہے دنیا اللہ کے دشنوں کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف ہنکاتی ہے 'اور اللہ کے دوستوں کی ہمی دشمن ہے اس لیے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی مشعقت اٹھائی پرتی ہے ' ہے اللہ کی ہمی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے داستے پر چلنے ہے دو کتی ہے ' خود اپنی دشمن ہی ہے کہ اپ آپ کو کھاتی ہے 'اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت ہیں بوتی ہے ' اور پاسپانوں کا نظم مال خرچ کرنے ہے ہوتا ہے ' کویا دنیا کی حفاظت میں دنیا جاتی ہے ' یہاں تک کہ فنا ہو جائے 'اور پہر ہوتا 'اور نہ اس کے حصول پر ہوجائے 'اور پہر ہی باتی نہ رہے۔ جو صحف مال کی آفت ہے واقف ہوتا ہے وہ اس ہے مانوس نہیں ہوتا 'اور نہ اس کے حصول پر خوش منا آب ہے۔ اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے اور جو مخفی قدر ضرورت پر قائع ہوتا ہو ہے وہ بگل نہیں کرتا کیوں خوش منا کی خوادت نہیں وہ اس کی حفاظت کرکے اپنے قس کو مشعقت میں نہیں کہ بعد ر ضرورت مال دو کنا بخل نہیں ہے ' اور جس مال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کرکے اپنے قس کو مشعقت میں نہیں وہ اس کی خوال ہو اسے پائی دینے میں کوئی پرشانی نہیں ہوتی۔

والی ' بلکہ اسے خرج کر ڈالیا ہے ' اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی وجلہ کے کنارے کھڑا ہو اسے پائی دینے میں کوئی پرشانی نہیں ہوتی۔

مال کے سلسلے میں انسان کے فرائیش پر ایک نظر

جیساکہ ہم پہلے بھی بیان کر پچے ہیں کہ مال ایک اعتبارے خیرہ 'اور ایک اعتبارے شرہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی لکانا ہے'اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہو آہے' مال میں بڑیاتی بھی ہے'اور زہر بھی۔اس کے زہرسے وہی مخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائنس پر نظرر کھے۔

سلا فریضہ: بیہ بے کہ مال کے مقصود کا علم حاصل کرہے 'اور یہ جانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا مخاج کیوں ہے؟ یہ جانے کے بعد آدی اتنا ہی کمائے گا جتنا اسے آئی ضروریات کے لیے کافی ہوگا'مقدارِ ضرورت سے ذائد مال کی جفاظت نہ کرے گا'اور فیرمستق کو اپنا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ: یہ ہے کہ آمنی کے ذرائع پر نظرر کے بین اس ذریعہ آمنی سے اجتناب کرے جو خالص حرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اس طرح ان محروبات سے بھی بیچے جس سے جبین شرافت داغدار ہوتی ہو ، جیسے وہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو 'یا وہ سوال جس میں رسواکی اور ذالت ہو۔

تیبرا فریضہ : یہ ہے کہ معیشت کی مقدار طوظ رہے۔ نہ ضرورت سے زیادہ عامل کرے اور نہ ضرورت سے کم۔ ضرورت کا العلق تین چزوں سے ہے دوئی المین اور العلی اور اوسا۔ جب تک آدی قلت کی جانب یا کل اور صد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسٹے کمرے عادیمی کرے گا جس کی کوئی اعتمانہ ہوگی۔ ہم نے کاب الزیدیمی ان ورجات کی تقمیل بیان کی ہے۔

 ہو۔ هادت سے بعید تر عمل دو ہیں کھانا اور قضائے حاجت کرنا۔ لیکن بید دونوں عمل عبادت پر آدمی کی دو کرتے ہیں۔ اس لیے آکر کی فضح کھانے اور قضائے حاجت ہے آجھی نیت رکھے تو یہ عمل ہجی اس کے حق میں عبادت بن جائیں گے ' ہر عمل میں تہماری کی نیت ہونی چاہئے' تم اپنے کسی معمولی ہے ال کی حفاظت بھی کر تو تھیں جمھے کر کرد کہ اس سے دین پر مدولت ہے ' گر آ ' پاجامہ ' بستر' برتن کوئی چڑالی نمیں ہے جس سے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو ' اور یہ تمام چڑیں زندگی کے لیے ضوری ہیں ضورت ہے الکہ وخض چڑوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے ہیہ سوچنا چاہئے کہ اللہ کے دو سرے بزرے ان سے نفع حاصل کرلیں۔ اس لیے آگر کوئی فخص اپنی ضرورت نے آگر کوئی فخص اپنی ضرورت نے گر کہ ہوتہ تہمیں انکار نہ کرتا چاہئے۔ اس ان اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس فخص کی ہی ہے جو سانپ ہے اس کا اصل جو بریتہ یات نکال لے ' اور اس کے زہر رسوخ رکھتا ہو ' اور اس کا نمین کی سے جو میں بالدار صحابہ رضی اللہ تعالی ختم کی طرح سے مخفوظ رہے ' ایسے فخص کو ماصل ہو تھوں بھر کہ ہوں باللہ میں ہو گا۔ لیکن یہ خصوصیت اس فخص کو حاصل ہو تی ہو دین میں کائل رسوخ رکھتا ہو ' اور اس کا علم انتمائی اعلی ہو۔ جو فخص بال ہوں ہو تو خوں میں بالدار صحابہ رضی اللہ تعالی ختم کی طرح ہوں جو تو تھی سانپ کو گئے نہ کو صف کی میت ہوئے کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کرانی طرح میں بھی کرلوں گا یہ بچہ یقینا ہا کہ ہوگا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ سما ہرے اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کرانی ہوئے والا معتول دکھائی میں بری کرانی ہوں دی گئے ہوں ان ہوئی کے سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے ' لیکن بال کہ ہوئی گئے۔ سے تعمید دی گئے ہے۔

هی دنیا کحیة ننفث السم وان کانت المحسة لانت (به ونیاسانی کی طرح در مراکلی م اگرچه چمونی می نمایت درم و دارک می

جس طرح بہا ژول کی چوٹیال بر کرنے 'سمندروں کے سینے چرنے 'اور خاردار دارواں طے کرنے میں کسی بینا کو تا بینا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صبح طور پر استعال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

## مالداري كي مذمت اور نقر كي تعريف

الداری افضل ہے یا فقر ؟ اس سلط میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر مالدار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس اختلاف کی تفسیل و محتیق کاب الزہ والفقر میں کہ ہے ' یہاں ہم صرف اتنا کھتے ہیں کہ بجیشت مجموعی فقر افضل ہے ' اس موقع پر ہم صالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نہیں چاہتے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم صرف وہ کلام نقل کرنا چاہتے ہیں جو حرث محالات کے اختلاف کا ذکر کر کرے موضوع کو طول دینا نہیں چاہتے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم صرف وہ کلام اور عبد الرحمٰن ابن عوف کی بے پناہ دولت کے حوالے ہے خود کوای سطح پر دیکھتے ہیں۔ محاسبی کی شان میہ ہم موالمت پر عبور رکھتے والے برگ ہیں اور اس میدان کے ہم فشیب فرح القف ہیں فلس کے عیوب ' مال کی آفات ' اور عباوت کے اسرار ابنی بحث کا موضوع بنانے والے تمام محق طاء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے ' ان کا کلام اس لا کی ہے کہ اسے بہ لفظ نقل کیا جات کا ایم میں نو میانے موہ کے متعلق الین برت کا موضوع بنانے والے تمام محق طاء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے ' ان کا کلام اس لا کی ہے کہ اسے بہ لفظ نقل کیا جات کا تعمیل محل نے والے تمام محق طاء وہ کے بعد لکھا کہ ہمیں یہ دوایت کی ہوئے کہ محضرت عیلی علیہ السلام نے علائے ہوہ کے متعلق ارشاد فرمایا '' اور بو نمیں کرتے ہو ' نماز میں پر حصے ہو' نماز میں پر حصے ہو' نماز میں بین میں کرتے ہو وہ ایک برا عمل ہے ' بھا ہم زبان سے تو اور دول میں گندگی بحری ہو میں تم سے بی کہتا ہوں کہ تم چھنی کی طرح مت بنو' جس میں ہے آٹا نکل جاتا ہے ' اور بھوی باتی رہ وہ ایک برا حسے با وہ ایک برا عمل ہو آئی ہے ' اس طرح تماری زبانوں سے طوم و معارف کے موتی نکھتے ہیں' کین باطن میں نجاشیں رہ جاتی ہیں۔ دنیا کے ظاموا وہ وہ ایک ہوں ہوتی ہوتا ہیں۔ اس طرح تماری زبانوں سے طوم و معارف کے موتی نکھتے ہیں' کین باطن میں نجاشیں رہ جاتی ہوں کہتا ہوں کہ تم چھنی کی طرح مت بنو' جس میں ہے آٹا نکل جاتی ہوں۔ دنیا کے ظاموا وہ حال کے خلاموا وہ حال کے خلاصے کی جس میں نہائیں ہیں۔ دنیا کے ظاموا وہ جاتی کے خلاصے کی جس سے آٹا نکل جاتی ہوں۔ دنیا کے ظاموا کی خلاصے کی جس سے آٹا نکل جاتی ہوں۔ دنیا کے ظاموا کی خلاصے کی جس سے آٹا نکل جاتی ہوں۔ دنیا کے خلاصے کی خلاصے ک

من آخرت کیے پائے گاجس کی دنیاوی شوتوں' اور تقسانی خواہوں کاسلمہ منتظم نہ ہو۔ میں بچ کہنا ہوں' تمهارے قلوب تمارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زمانوں کے میچ رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیے ہیں۔ میں م کتا ہوں تم نے اپنی آخرت تاہ و بریاد کرلی ہے۔ میسی دنیا کی فلاح آخرت کی قلاح سے زیادہ مجوب ہے م سے زیادہ نقصان میں كون موكا؟ كاش تم اليخ انجام كى فرانى سے واقف موجات، تم كب تك اند جروں من چلنے والوں كو راسته و كملاؤ مح وار خود مركردان رمو محدايياً لكتاب كم تم ونيادارون كوترك ونياك اس كي تلقين كرتي موكد سارى دنيا تمهارى موجائد اس كروبس كورجهان تك جا بي بواس سے آ مے مت جاؤ - بھلا يہ بمي كوئي فقلندى ہے كه كھركى چھت پر فقد مليس روش كردى جائيس اور اس کے کرے محن اور مجلے صے تاریکیوں میں ڈوب رہیں۔ اس طرح اگر تمارے جسموں سے نور پھوٹا رہے اور تمارے دلوں میں اندھرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ونیا کے غلامو!ندتم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ دنیا تهیں جڑے اکھاڑ مینے اور اوندھے منے وال دے ، محر تهیں پیٹ کے بل تھیٹی مجرے ، تمهارے کناہ تمهارے بال جکرلیں اور مہیں بیجے سے دھکا دیں۔ اور اس حالت میں مہیں اللہ تعالی کے سرد کردیں کہ نہ تمارے بدن پر کراے مول اور نہ کوئی من تمارا ساتھی اور مدرد ہو۔ پر اللہ تعالی حمیس تمارے بر مملیوں پر مشتل فرد جرم سائے اور حمیس سزا دے جس کے تم مستحقّ ہو۔" اس کے بعد حرث المحاسي کے فرمایا: دوستو! بیہ علاءِ سوء 'انسانوں کے شیاطین ہیں 'اور دنیا ہیں فتنہ و فساد بہا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال دمتاع اور جاه و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں انہوں نے دین کو دنیا کی ما طرزلیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعث نگ و عار ہیں اور آ فرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اس اگر اللہ کریم ہی انہیں اسے دامن عنو میں مجکہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں مستنق اور اس کے عارضی مال و متاع کو ترج دیے والے مخص کو خوشی دیمی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔اس کو خوشی کے بعن سے بے شار تھرات اور اندیشے اور طرح طرح کے مناه جنم لیتے ہیں۔ اس مخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہو تا۔ نہ اسے دینا ملی ہے 'اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔ وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہو تاہے۔

مبر التُنيَّاوَ الآخِرةِ ذلكَ هُوَ الْحُسَرُ ان المبين (ب ١١٥ ايت ١) دنياد آخرت دونون كو كومينا مي كلانشان ب

 کثیر اور اجر عظیم ہے محروم رہے ، تمهارے اس کمان کامطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے کے باوجود کہ مال جمع کرنا افغنل ہے اپی امت کو اس نعنیات ہے محروم رکھا اور انہیں مال جمع کرتے ہے منع فرمایا۔ (١) تیرا یہ مگان باطل اور لغوب انخضرت ملی الله علیه وسلم الی امت کے لیے نمایت شفیق تھے وہ اسے تمی بھی نضیلت سے خواہ وہ کتنی ہی اوٹی ا کیوں نہ ہو محروم نہیں رکھ سکتے تھے اس سے بیانجی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر قبیں قرائی کہ انسی مال جمع کرنے سے منع کردیا ،جب کہ مال جمع کرنے کی بری ضیات ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالی (نعوذ باللہ) اس ہے واقف شیں کہ مال جمع كرنے ميں نعنيات ب اس ليے مال جمع كرنے سے روك روا مجب كه تو مال كے خيرو فعنل سے واقف ب- كويا تو خير كے مواقع الله تعالى سے زيادہ جائتا ہے۔ اے مراہ! اپني عقل سے كام لے شيطان تخف محاب كى الدارى كاحوالہ دے كر رحوك ميں والتا ہے۔ کم بخت! تخفی عبدالرحن ابن عوف کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہے 'انہیں مرف اتا میشر ہوتا جس سے دہ گذر بسر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرمائی توہمی محالی نے فرمایا کہ عبدالرحن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پر مجھ خوف ے 'كعب نے فرمايا: سجان الله! ان يركيها خوف؟ انهول نے جائز طريقے سے كمايا 'جائز طريقے ير خرج كيا 'اور جائز دولت تر کے میں چمور دی۔ کعب کی بیات حضرت ابوذر تک بیٹی وہ نمایت نظلی کے عالم میں گھرے لکے اون سے بالوں کی رہی لی اور کعب کو تلاش کرنے گئے ، می نے کعب ہے کما کہ ابوذر تنماری تلاش میں ہیں 'وہ بھاک کر مفرت مثان کے پیچے پناہ ل ابوذر نے فرمایا: اے یمودی کے بیٹے! تیرے خیال میں عبدالرحمٰن کے ترکے کی دجہ سے ہمیں ان پر خوف ند کرنا ہا ہے حالا کلد ایک دن سركار دوعالم صلى الله عليه وملم جبل أحدى طرف تشريف في محمع عن آب ك سائد تما آب في محمد علاجب فهايا: احدامودرا! ميس ع عرض كيانيا رسول الله إمين حاضر بول- آب في فرايان

الأكثرون هم الاقلون يوم القيامة الأمن قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

نوادہ دولت مندی قیامت کے دن کم اے بول مے مرجس نے کماایا ویبادائیں سے بائیں سے اسے ہے "

يتي ے 'اورايے اوک كم مول كے۔

اس كے بعد آب نے محرمرانام لے كر آوازوى من نے عرض كيا: فرائے إيا رسول الله! آپ ير ميرے مال باب فدا مول ا

آب نے ارشاد فرمایا :۔

مايسرنى ان لى مثل احدانفقه فى سبيل الله اموت يوم اموت واتركمنه قير اطين قلت اوقنطارين يارسول الله أقال بل قير اطان ثمقال يا الماذر انت تريدالاكثر وانااريدالاقل (امر)ابوسط معمراً)

اگر میرے یاس اللہ کی راہ میں فریج کرتے کے لیے امد کے برابر فزانہ ہو گھر جی دن میں مول اور اس خزانے میں سے بڑے ووانوں کے برابر بھی پچھ چھوڑوں تو جھے یہ بات اچھی نمیں گگے کی میں نے عرض کیا: يا رسول الله ووز عرا آل في فرنايا من (نيس) بلك وورو الف الووراة زماره كتاب اوريس كم كتابون-

ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یہ کہتا ہے کہ عبدالرحن کے ترکے میں کوئی غوف عمیں ہے لا جھوٹ کتا ہے اور جو محض بھی ایسا کیے گاوہ جموعا ہے ' راوی کہتے ہیں کہ گئیب نے مارے ڈرکے ان کی تردید نہیں کی۔ ہمیں یہ روایت ہمی سینی ہے کہ

<sup>(</sup>١) مال جع كرنے منافعت كى روايت ابن مدى نے معرت ميدالله اين معودت نقل كى به مالوسى الله الى ان احمد عمال مال واكون منالتاجرين

ایک مرتبہ عبدالر من ابن عوف کے اونٹ ہمن سے مربعہ منورہ آئے کہ مربیے کی گلیوں میں اوقوں کی امد سے ہوا عور برپا ہوا۔
حضرت عافقہ نے دریافت فربایا یہ عور کیا ہے؟ کمی نے عرض کیا؛ عبدالرحمٰن ابن عوف کے اونٹ ہمن سے آئے ہیں۔ آپ نے
خربایا: اللہ اور اس کے رسول نے صحح فربایا؛ حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت عافیت کے اس مخفر شعرے کی اطلاع ہوگی وہ تفسیل
جانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضرت عافقہ نے فربایا؛ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہر آپ نے ارشاد
قربایا:۔ انہی رایت البحد نے فرایت فی المسلم المرب رین والمسلمین ید حملون سعیا ولم اله
المسلم المامن الاغنیاء ید حمله الاعبدالرحمٰن ابن عوف ید جمله المعلم حبوا (احربہ مخفرا)
احدامن الاغنیاء ید حمله الاعبدالرحمٰن ابن عوف ید جملہ موجد عند میں واعل ہورہ
ہیں نے جند میں جملے عبدالرحمٰن ابن عوف کے علاوہ کوئی انگر نہیں آیا وہ ان سے ساتھ مختوں کے بل

عبدالرحل این عوف نے اپنے تمام اونٹ اور ان پرلدا ہونگہ راہ فدا میں خرات کردیا اور ان کے گراں غلاموں کو آزاد کردیا تاکہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو تکیں۔ ایک مرتبہ آخصرت ملکی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحن ابن عوف سے ارشاد فرمایانہ اماانک اول من ید حل البحنیة من اغذیباء امنسی و ماکلت ان تد محله الا حبوا (برار-انس) میری امت کے الداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ کے لیکن شاید محدوں کے بل سرک کر۔

صحابہ کیے تھے؟ : اجلہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو محبوب رکھتے تھے نظرو فاقد کے خوف ہے امون تھے اپنے رزق کے بارے میں اللہ پر بحروسہ تھا وہ اپی قسمت پر خوش تھے مصائب میں راضی رہے ، خوشحالی میں شکرا داکر نے ، منگی میں میر کرتے ، راحت میں اللہ کی نتاء کرتے ، اللہ کے اکساری کرتے ، کبرا در علوب ندی اور کھڑت مال پر فخرے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا ، وہ مقدار حاجت پر راضی رہے ، انہوں نے دنیا پر لات ماری اس کی مختوں پر مبرکیا ،

اس کی تلفیوں کے جام ہے'اس کی آسائنٹوں اور نعتوں کو محکرایا 'تشم کی کمتاکیا توابیا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك در يردستك دين منى تووه خوف سے لرزنے لكتے تھے اور يہ سجھتے تھے كہ ہم نے كوئى كناه كيا ہے جس كى فورى مزاد نياكى صورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آ یا تو اے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اسے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض صحابہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ اگر وہ میج اٹھ کرا ہے گھریں کوئی چیز دیکھتے تو غم ہے بے حال ہوجاتے 'اور پچھ نیہ پاتے تو مسکرا کر میج كرتے اگر كوئى مخص اس پر جیرت ظاہر كرتا اور په كهتاكه لوگ محرمیں دولت ديكيد كرخوش ہوتے ہیں اور تم محمكین ہوجاتے ہو تووہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیزد کی کراس لیے ممکین ہوجا نا ہوں کہ ہمارا گھرانا سرکار ددعالم ملی اللہ علیہ وسلم ے مرانے کے اسوہ پر کاربند نہیں ہے۔ بعض محابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر بھی انہیں فارغ البالی میسر ہوتی تو ان کے غم و حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوشے ، پیمی اور عربت ان کے محرض قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکابرین سلف کے حالات واوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ افعنل ہے یا فقر۔ اب تو حم کمآ کرماکیا تیری مالت می ہے کیاتوان اوماف کا ماس ہے؟ توان مقدس لوگوں سے ذرائمی مشاہت نہیں کمتا۔ تم كيے ہو؟ : اب ميں تيري حالت بيان كروں كا اور تيرے اوصاف پر روشني دالوں كاجو اكابرين سلف كے حالات واوصاف ے قطعی میل نمیں کھاتے تو الداری میں مرکش بن جاتا ہے ، خوشحالی میں اترائے لگتا ہے ، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ے سکنت سے بختے نفرت ہے مالا تکہ مسکنت انبیاء مرسلین کے لیے مرایہ افتار تھی وان کے مرایہ انتارے نفرت کر آہے او افلاس کے ڈرے مال جع کرتا ہے ' حالا تکہ یہ باری تعالی پربد گمانی ہے ' اور اس کے وعدے پر بے احتادی کی دلیل ہے ' تیرے ملک انجام پر تنایی ایک امرشاد عدل ہے تو مال محض اس کیے جمع کرتاہے کد دنیا کی نعتیں 'لذتیں' اسائٹیں اور شہوتی پوری موں۔ حالا ککہ مارے نی صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے:۔

شرارامتي الذين غذوابالنعيم فربت عليه اجسامهم (١)

تم این ازت کی چیزس ای دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے۔

خواب غفات سے جاگو 'تم دنیا کی نعمتوں کی وجہ ہے آخرت کی تعمقوں ہے محروم رہ مکے 'کس قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا' کتنی عظیم مصیبت ہوگ۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو آکہ ایک ود سرے پر مال کی کشرت کی وجہ سے فخر کرسکو' اور خود کو بر تر تصور کرو۔ حالا تکہ جمیں یہ روایت پنچی ہے کہ جو دنیا کو کا ٹر اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر خفسب ناک ہوگا۔ لیکن افسوس! تھے اللہ تعالیٰ کی نارا نسکن کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست' اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تھے دنیا میں رہنا جو او تعری حسرت کا عالم قابل دید ہو تا ہے۔ جمیں سرکایے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنا سخت ناپندہے دنیا کی کوئی چز تھے میشرنہ ہو تو تعری حسرت کا عالم قابل دید ہو تا ہے۔ جمیں سرکایے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پنچی ہے ' آپ نے ارشاد فرمایا: جو دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملتی وہ دو ذرخ کی آگ سے ایک ماہ اور بعض روایت کے مطابق ایک برس کی مساخت پر آجا تا ہے جب قو دنیا کہ نہ ملنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تھے یہ احساس نہیں ہو تا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو ہے کہ قو دنیا سمیٹنے کے لیے دین کی قووے آزاد ہوجائے'

<sup>( 1 )</sup> یه روات کاب دم البل کے شروع یں گذر چی ہے۔

اورجب بخے دنیا ال جائے تو خوش سے جھوم اٹھ ' حالا نکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ من احب اللغیا و سربھا ذھب خوف الآخر قمن قلبه جو دنیا سے محبت کرتا ہے ' اور اسے پاکر خوش ہوتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف لکل جاتا ہے۔

خوف نیس ونیایانے کی مجم س قدر خوش ہے ، تیرے دل سے اللہ کا خوف جا آرہا۔ تو دنیاوی امور میں جتنی دلج یں ایتا ہے اتن دلچیں تخفے آخرت کے کامول میں نہیں ہے گناہ کی معیبت تیرے نزدیک اتن بدی نہیں ہوتی جتنی بدی معیبت یہ ہوتی ہے کہ تھے دنیا نمیں مل ۔ تو کناہوں سے اتنا خوف نمیں کھا تا جتنا خوف تھے مال کھنالع جانے کا ہو تا ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے لیے اپنا تمام سرمایہ فرج کرسکتا ہے الیکن کسی پریشان مال کی مد نسیں کرسکتا۔ واپی عزت واکرام کے لیے مخلوق کو خوش کرسکتا ہے لکن اللہ کو رامنی رکنے کے لیے تیرے پاس دفت نہیں۔ یہ میج ہے کہ دولت تیرے عیوب پر پردہ ڈال دی ہے 'اور لوگ تیری کلتہ چینی نمیں کرتے اللہ تو تیرے حال ہے واقف ہے اللہ کے علم واطلاع کی روا ہی کب ہے ؟ دنیا کی رسوائی تجھے گوارا نسیں کیکن قیامت کے دن مجتم جس رسوائی اور ذات کا سامنا کرنا بڑے گا اس کے لیے تو تیار ہے یہ بندے مجتم اللہ سے زمادہ مجوب ہیں 'یہ جالت نہیں تواور کیا ہے؟ اس کے باوجود تو محلندوں نے منع آیاہے 'اور خود کو صلحاء کے زمرے میں شامل کرانے ك لي كوشال رہتا ہے۔ تيرا باطن بے شار نجاستوں سے آلودہ اور لا تعداد حيوب كا منع ہے 'كيكن تو الله كے نيك بندول كے مال پر ا ہے ال کو تیاس کرتا ہے افسوس! مدانسوس! توسلنے مالین سے کس قدر دور ہے خدا کی متم! وہ لوگ طال چیزوں میں بھی است زابد تنے جتنے زاہد تم حرام چزوں میں نہیں ہو 'جس چزکو تم بے ضرر تعتور کرتے ہو وہ چزان کے نزدیک مملک تقی۔ وہ چھوٹی ی غلطی سے اتنا ڈرتے تھے کہ تم مناہ کمیرہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے کاش تیرا طلال و طینب مال ان کے مشتبہ جیسا ہو یا۔ کاش تو اپنے مناہوں سے اس قدر ڈر تا جتنا وہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے تھے کہ کمیں وہ ردنہ کردی جائیں مکاش تیرا ردزہ ان کے افظار ہی جیسا ہوتا۔ کاش عبادت کے لیے تیری مشقت اور مشخولیت ان کی راحت و آرام کے برابر ہوتی کاش تیری نیکیاں ان کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی۔ ایک محابی کا یہ قول ہمیں پنچاہے کہ جس قدر دنیا مدیقین نے فوت ہوتی ہے اور دور رہتی ہے وہی ان کے حق میں غنیت ہے۔جو محف ان اوصاف کا حامل نہ ہووہ نہ دنیا میں ان جیسا ہے 'اور نہ آ خرت میں ان کا سائتی ہوگا۔

خور کیجے ان دونوں حیفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فراق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے یہاں انہائی بلندی اور عظمت
رکھتے ہیں اور دو سرا فراق ان دنیا کے فلاموا ) کا ہے جو پستی کا شکار ہیں۔ اللہ ہی انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔

آج کے دولت مندو! تہمارا گمان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوؤ پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تا کہ کس سے ما تگنا نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قوفق ہو ' بر بختو اکمیا تم اپنے زمانے میں حال مال پاتے ہو جیسا کہ انہیں حلال مال میسر ہوجا تا تھا؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط ہے کہ ہم حلال کے ستردردا ذے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کس کس کر اور دردا ذے میں نہ کھش جا کہیں تھی جا ہی ہوئے مال اس کے ستردردا ذے اس لیے آپ ہوئے اس احتیاط کی توقع کرسے ہو ' نہیں! رب کھیہ کی قسم! نہیں اور مشتبہ راستوں پر توقع کرسکتے ہو ' نہیں! رب کھیہ کی قسم! نہیں اس کے خام پر گراہ کرتا ہے اور دوائز راستے دِ کھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر جمع کرنے کی خواہش شیطان کا ایک کلرے' وہ حمیس کئی کے نام پر گراہ کرتا ہے اور دوائز راستے دِ کھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر کے جاتا ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:۔

لے جاتا ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:۔

من اجتر اعلى الشبهات اوشك ان يقع فى الحرام (بخارى وملم- نمان ابن بير) جو فض مسبات برجرات كراب قريب كروه حرام من جايزے-

اے مغرور اکیا تو یہ بات نمیں جانا کہ مشتبہ مال کماکر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتریہ ہے کہ مشتبات سے ڈر تا رہ تاکہ

ماری تعیمت بیے کہ قدرِ ضرور پر قامت کر۔ اعمالی خبرے لیے مال جمع کرے اپنے آپ کو صاب کے خطرے میں مت ڈال۔

مديث شريف مي ب-

من نوقش في الحساب عنب ( بخاري وملم - عائش ) جو حباب من الجمايا جائ كا وعذاب ريا جائ كا-

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشى ممافر ضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فى شئى من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا ممافر ضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او توب باهيت به فيقول لا يارب! لم اختل ولم اباه فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدام رتنى ان اعطيه قال في حيئى اول كن فيخاصمونه في قولون يارب اعطيته واغنيته وجعلته بين اظهر نا وامرتمان يعطينا غان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفرائض

ولم يختل في شئى فيقال قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليكمن اكلة وشرية ولذة ولايزال يسال (١)

قیامت کے دوزایک ایے فیض کولایا جائے گاجس نے جوام طریقے پر ہال جو کیا تھا اور حرام کاموں میں خرج کیا تھا ، تھم ہوگا کہ اے دوزخ میں لے جائز اورایک ایے فیض کولایا جائے گاجس نے جائز طریقے ہے مال بھے کیا تھا ، تو جائز کاموں میں فرج کیا تھا اس سے کما جائے گا کہ ایمی فیز میں ہوگا ، یا نماد کر کر گا و اس کے سلطے میں ان اوا مریس کو گائی کی ہوجو تھے پر فرض ہیں ، شاہ سوت پر نماز در پر می ہوگا ، یا نماد کر کر گا ور جائز کو اور فرائن کی ہوجو تھے پر فرض ہیں ، شاہ سے کما جائے گا کہ شاہد قر نے ہال کایا ، اور جائز کر سے کما جائے گا کہ شاہد فرائن ضافع فیس کے اس سے کما جائے گا کہ شاہد قر نے اس ال میں تکر کر ہوں اور اللہ اللہ اند اس کے کا ور سے کا وار نہ کی چڑمی سے کما جائے گا کہ شاہد فرائن سے کما جائے گا کہ شاہد فرائن سے کا وہ حق اور نہ کی چڑمی ہوں ہو جس کا جائے گا کہ شاہد میں ہوگا ہوں ہو ہو گا اور خال جا کہ جو سے کما ہو گا ہوں ہو گا ہوں ہو گا اور خال جا کہ جو سے کما اور حوال جا کہ جو سے کما اور خال ہو گا ہوں ہو ہو گا اور خال ہو گا ہوں ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہی اور ان تمام نوتوں کا جو میں نے تھے دیں شکر اواکر خواہ وہ کھا تا ہو گا تی ہو گا ہ

جب اس فخص کو جس نے طال طریقے سے مال کمایا اور جائز طریقے سے فوج کیا اور حقق و فرائش اوا کرتے ہیں کو آئی نہیں کی حساب کے اس شدید مرسلے سے گذرتا پڑے گا قریم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا ہو مرتا پارٹیا کے فتوں ہیں فوق ہیں اس کے مشہبات شہوات اور زینت ہیں ڈوب ہوئے ہیں۔ اس احتساب کے خوف سے اہلی تقوی ونیا ہیں آلودہ نہیں ہوئے اور استے مال پر قاعمت کر لیکتے ہیں جو ان کے گذر بر کے لیے کائی ہو اور مال کمانے کے بجائے دو مرسے ایکتے کاموں ہیں شب و روز گذارتے ہیں ان اکا برین سلف کے اصواح میں گرائی ہوئے ہیں اور اور ہوگا کرتا ہے اور وہ می اس لید کہ کسی کے سامنے وست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش ان اکا برین سلف کے اصواح میں کرتا ہو گئی ہوئے ہو قال بھی فرج کیا جائز موقع پر فرج کیا ہے 'پیزمال کی وجہ سے 'اور تو کے وہ اللہ کی خرج کیا جائز موقع پر فرج کیا ہے 'پیزمال کی وجہ سے اور تو سے ناور وہ بھی اس لید کہ سے دور رہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز کا ایس ہے قال کی دور رہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز کا ایس ہے طال کہ وہ اس کے کرتے ہوں گئی تو اور کی سے دور رہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز کا ایس کے کرے موں کے 'اور تو اپنے افلاس کے باعث آخر میں ان ان مالے دور رہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز کا اسب کے کرے موں کے 'اور تو اپنے افلاس کے باعث آخر سے میں ان میں کرتا ہوا کہ کو اس کی قیادت ہیں جائے وہ کو کے لیے میں روکا جائے گا۔ حساب میں یا نجات ہے 'یا آخت اور معیست ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

ید خل صعالیک المها جرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمائة عام (۱) (تفی ایوسید) ماجرین کے نظراءان کے الداروں سے ایج سورس بل جنت میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كوئى اصل عص تيس طي- (٢) روالات بي صعاليك كى جد فقر اءب-

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :۔

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول : قبلكم طلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماناصنعتم فيمااعطيتكم (١)

مؤمنین کے نقراء ان کے مالدامدں سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے، اور دو سرے مفنوں کے بل سرکتے ہوں گے، اللہ تعالی کمیں گے، تم سے میرا ایک مطالبہ ہے، تم لوگوں کے حکام اور بادشاہ تنے میں نے حہیں جو پکھ مطارکیا قباس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرایا کرتے تنے کہ جھے یہ بات پیند نہیں کہ میں ممرخ اونٹوں کا الک بنوں اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سر کارِ دو عالم صلی الله علیه وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔اے لوگو!ان لوگوں کی طرف سبقت کرد جو ملک تھلکے نمایت آرام وسمولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنت میں جائمیں گے ایچے رہ جائے سے اور سرکار دوعالم مسلی الله علیه وسلم قافلے سے دور رہے سے اس طرح وروجس طرح متنی ورتے ہیں وابت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو بیاس مل انہوں نے پانی منکوایا اور روئے کے شد کا شربت لے کر آئے ایک موث یا اور روئے گئے و بھی روئے اور دو سرول کو بھی رُلایا۔ پھر آنو ہو تھے اور پھر کنے کے لیے کب کو لے بی تھے کہ دوبارہ رونا الیا جب بت زیادہ روئے تو لوگوں نے بوچھا کیا آپ اس شربت کی دجہ سے اتنا رورہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: بان ایک روز میں تھا آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے پاس آپ کے ممر یں ماضر تھا'اتے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چڑک مٹانا شروع کیا' آپ فرمارے تے 'جم سے دور رہ 'میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہوں ، مجھے تو آپ کے پاس کوئی نظر نس آن ، مرآپ سے خاطب ہیں؟ آپ نے فرایا: یہ دنیا اپن گردنالی کرے اور سراٹھا کرمیری طرف برھی 'اس نے جھے کمااے میں! مجھے لے لیجے میں نے جواب رہا مجھ ہے دور رہ۔اس نے کہا آپ چاہ جھے محفوظ رہ جائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے جھے سے محفوظ نہ رہ سکیں مے 'جھے ڈر مواکس يد دنيا شريت كى صورت بنا كرميرے پاس ند يفنى بو اور جمع مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے دور كرنا جابتى بو-(١) اے لوگو! الله كے يہ نيك بندے حلال شربت ديكوكراس خوف سے رونے لکتے تھے كه كميں يہ شربت انہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جدانہ کردے۔ طرح طرح کی تعتول اور شوتوں میں خرق ہے اوروہ تمام تعتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی می ہیں لیکن تحجے انخضرت ملی الله علیه وسلم سے انقطاع کا ذرائجی خوف نیس ہے۔ لعنت ہو تھے پر عربی جمالت کتنی بوهی ہو كی ہے اسم بخت! اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم ملی الله علیه وسلم سے بیچے رہ میا تو تیجے اس قدر دہشت ناک منا عرکا سامنا کرنا پڑے گا جن سے انبیاء اور ملا مک نے بھی پناہ ما کی ہے۔ اگر تو رمول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا تو تھے آپ کے ساتھ ملنے ك لي طويل فاصله مع كرنا روع كا اكر قوف زياده ودات ماصل كي تو يجي سخت حداب عدو وار مونا روع كا أكر قول كم ير تاعت نیس کی تو تخیے ایک طویل مرت تک قیامت کے میدان میں محمرنا ہوگا اور نالہ وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیچے مد جانے والوں کی عالت پر رامنی ہوا تو امحاب بمین اور رسول رہے العالمین سے دور رمنا پڑے گا'اور جند کی نعمتوں تک دم میں بنیج گا'اگر تونے متنین کے احوال سے اختلاف کیا تو تھے ہوم حساب کی مولناکیوں میں حساب و کتاب کے مرسلے سے گذرنا پڑے گا'ان ہاتوں پر خور

اگر تواہے آپ کو اکابرین سلف کی مثال سمجتاہے تو تھے کم پر قناعت کرنی جاہیے' جائز مال میں نُہدا فقیار کرنا جاہیے' اپنا مال زیاد ہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جاہیے' اور ایٹار پیشہ بنتا چاہیے' نہ تھے فقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے بچھ بچاکر

<sup>(</sup>١١) اس روايت كى كوئى اصل محص تيس في - (٢) يدروايد اس إب ك شوع بيس كذرى ب

رکے الداری اور دولت کی ہوس سے تھے فرت ہو افترہ معبت پر رافتی ہو قات و سکنت پر خش ہو وات واکسار کو اچھا ہو ہم کہتا ہو 'کیرا دولت کی بنگر کراہت و گھا ہو 'کیرا دولت کی مطابات میں مضوط ہو گیرا دل ہوایت نے فرت نہ کر آ ہو 'و لے اللہ کا مالت کو اللہ کی رضا کے مالے جی وصال لیا ہو اس معبوط ہو گیرا دل ہوایت نے فرت نہ کر آ ہو افور کر کہا تھے صورت میں تھے حماب کے لیے گؤا میں کیا جائے گا 'اور واقعی ہو شتین کے ذہرے میں داخل سمجا جائے گا۔ ذرا فور کر کہا تھے علم منسی کہ مال کا حفل نہ دکھنے ہو تی کیا وہ مگا ہے علم منسی کہ مال کا حفل نہ درکھنے ہو 'اور قلب کو ذکر و گل اور واقعی ہو قائے کہ خواب کے اور واللہ کے فراک آفات سے محاطت ہوتی ہے 'اور قلب کو ذکر و گل اور واقعی ہو قائم مرحمت ہوتی ہے 'واب زیادہ ملا ہے 'ور اللہ کے زدی کہ آفر ایک محق اپنے ذامن میں دیار بھرے اور والم لیا ہوتی ہو گائی آفر کرنے والا افضل ہے۔ کمی صاحب طم سے اس محض کے ہارے میں لیا تہ جمع کردے اور و مرا اللہ کے ذکر میں مضافی ہو آوالہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کمی صاحب طم سے اس محض کے ہارے میں نہا ہو وہ میں کہ اور وہ مرا اللہ کے ذکر میں مضول ہو آوالہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کمی صاحب طم سے اس محض کے ہارے میں نہا کہ وہ ایک کا مول کے ہال جمع کرتا ہے 'انہوں نے جمان دیا گائیا جن میں سے ایک طال طریقے سے دنیا کہا تا ہے اس سے مطافر حمی کرتا ہے اور وہ مرا دنیا ہے اجتماب کرتا ہی محال کرتا ہے 'اور نہ میں ال چھو وور دے تو تھے ہمی یہ فضیات برا دنیا ہے اجتماب کرتے والا افضل ہے۔ یہ فضیات برا دنیا ہے اجتماب کرتے والا افضل ہے۔ یہ فضیات ترکی دنیا ہے واصل ہوتی ہو 'اگر تو بھی مال چھو وور دے تو تھے ہمی یہ فضیات برا دنیا ہے اجتماب کرتے والا افضل ہے۔ یہ فضیات ترکی دنیا ہے واصل کرتا ہے 'اکر تو بھی مال چھو وور دے تو تھے ہمی یہ فضیات برا دنیا ہے اجتماب کرتے والا افضال ہے۔ یہ فضیات برا دیا ہے اجتماب کرتے ہی میں فضیات برا دیا ہے اجتماب کرتے دولا کرتے ہی ہو وور دے تو تھے ہمی یہ فضیات برا

آگر مال جمع کرتے میں جرے کیے کوئی فٹیلت بھی ہے جب بھی بچنے مکارم اخلاق میں مقدائے کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہئے۔ جن کے ذریعے اللہ نے بچنے رُشد وہدایت سے نوازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پند فرمائی تھی اسی طرح بچنے بھی کنارہ کشی رہنا چاہئے۔ یہ بات یا در کا کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کشی رہنے میں ہے۔ ہرکار دو عالم صلی اللہ علیہ میں ہے۔ ہرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنڈے میں اور جنت المادی کی طرف سبقت کر جمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدروایت پی ہے ، فرمایا ۔۔

سادات المؤمنين في الجنة من اذا تغدى لم يجدعشاء واذا استقرض لم يجد قرضا وليس له فضل كسوة الا مايواريه ولم يقدر على ان يكتسب ما يغنيه وسلى معذلك ويصبح راضياعن ربه (١) (طراني ابوبرية) بنده مؤاده ولك بول على الردوير كا كمانا كمانين كر سرداره ولك بول على الردوير كا كمانا كمانين الت كا كمانا نه طيداور قرص اللي قران برواده ولا الردوير كا كمانا كماني قرص اللي قران من قرض نه بطي اوران كي اس مرقم الماني والمناب الماني والمناب المناب المعدال بول عند رامني ربية بول ولك قران كريم كي اس المت كامعدال بول كيف

<sup>(</sup>١) روايت يل مامات المومين كي مادات الفراوي

فَأُولُكَكَ مَمَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينِينَ وَالصِّيِّينِقِينَ وَالشَّهَكَاءِ كُ الصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِنَكُمْ رَفِيْقًا (بُ ٥٠١ أَيت أَلا) توایے افتام ممی ان معرات کے ساتھ ہوں سے جن پر اللہ تعالی نے العام فرمایا یعنی انبیاء اور متدیقین اور شهداء اور مسلحاء اوريه حضرات بهت اليحم منق بين-

اس تصیحت کے بعد بھی اگر تونے مال جمع کیا تو تیرا یہ دعوی جموٹا سمجھا جائے گا کہ توا عمال خیرے لیے مال جمع کرتا ہے ملکہ یہ کما جائے گاکہ تو فقرے خوف سے ' تنظم عیش و فشرت نیب و نمنت فخومبابات ایمروریاء اور فیرت و مزت کے لیے ال جع کر تا ے کم بخت اللہ سے در اور اپنے دمویٰ پر شرسار ہو اگر تو بال اور دنیا کی محبت میں اتنا ی پاکل اور دیوانہ ہے تو اس بات کا اعتراف کرکہ فعنل اور خیرمقدار گفایت پر رامنی رہنے اور ڈاکر مال سے بچنے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجے' ائی برائی کا اقرار کراور حساب سے ڈریا رہ مال جع کرنے کے لیے عذر اور ولیل علاش کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے

نجات اور نفنل سے قریب ترہ۔

بھائیو! یہ بات یا در کھو کہ محابہ کے زمانے میں طال موجود تھا۔ اس کے باوجودوہ لوگ نمایت متنی 'اور مباح چیزوں میں بھی ذاہد تھے ، ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں طال موجود ، موزید اور محر ہوشی کے لیاس بھی طال میا ہونا مشکل ہے۔ ایسے دور میں مال جع كرنے سے اللہ تعالی حميں اور جميں سب كو محفوظ رہے۔ محاب جيسا تقوی ان جيساؤرع اور زم اور ان جيسى احتياط بم لوكوں ميں كماں موعق ہے ان جينے ياكيزہ قلوب ياكيزہ نيتيں ہميں كمال ميشريں۔ پرورد كار عالم كى متم أہم پر نفساني هيوب اور خوابشات بھائی ہیں اور قیامت کی ماضری قریب ہے استے خوش قست ہیں وہ لوگ جو ملکے میلکے جنت میں وافل ہوں مے ان دولت مندوں کو اس روز رنج و غم کا سامنا ہوگا جنول نے حرام طال کی تمیز کے بغیرال جمع کیا اور اس سے اپنے پیٹ کی دونرخ بحری میں نے مہیں نصیحت کرنے کا فرض انجام دے دیا ہے اگر تم تول کرد تویہ تمارے حق میں مفید ہوگا اگرچہ تعلی حق کی ملاحیت بست کم لوگوں میں ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اور حمیس سب کو آئی رحت سے خیری توفق مطا فرائے اس مین حرث محاسبی کی ید مفقل تقریر این موضوع برنمایت کافی ہے۔ اس سے بدبات بوری طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ فقرالداری سے افضل ہے ، مزید کچھ کمنا بیکار ہی ہے حرث کی تقریر کی تأکید آن تمام روایات سے موجاتی ہے جو ہم نے کماب و م الدنیا اور کماب الفقروالزبدين نقل كي بين نيزاس روايت بي جوابو المدالبالي سے معقول ب روايت كرتے بين كه تعليدابن حاطب نے

ادع الله إن يرزقني مإلا قال يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه واليارسول الله ادع الله إن يرزقني مالا والديا تعلبة امالك في اسوة اماترضي ان تكون مثل نبى الله تعالى الماوالذي نفسى بيده لوشت أن تصيرهنه الجبال ذهبا وفضة لسارت قاله والذي بعثك بالحق نبيا كن دعوت الله ان يرزقني مالالاعطين كلذي حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الرق تعلبه مالا

وعا يَجِيِّ الله تعالى تجمله مال عطا فرمائه أب في أرشاه فرمايا: أب علبه! تعوزا مال جس كالو فشراه أكر يحكم زیادہ بال سے بہتر ہے جس کا تو فکر اوا نہ کر سکے۔ عرض کیا: یا رسول الله! دعا مجمع الله تعالی مجمع بال عطأ فرائے "آپ نے فرایا: اے مطبد اکیا تیرے لیے میرے عمل میں اسور شیں ہے جمیا تو اللہ تعالی کے تی جیسا نیں بنا بابتا۔ اس ذات کی متم جس کے قضے میں میری جان ہے آگر میں یہ جاہوں کہ پہاڑ سوتے جاندی کے ہوكر ميرے ساتھ چليس تويد ہوسكا ب عبد نے عرض كيا: اس ذات كى تشم جس نے آپ كو جن كے ساتھ نى بناكر بهيجا اگر آپ ميرے ليے وعا فرما ديس كه الله تعالى جھے ال عطا فرمائ تو من جرح والے كا حق اواكروں كا ضرور كول كا ضرور كول كا۔ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم نے وعا فرمائى: اے الله! عمله كو مال عطام فرما۔

راوی کتے ہیں کہ انہوں نے کہواں خریدیں پھروہ اس طرح پوھیں جس طرح کیڑے بدھتے اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ دینہ میں ان کے لیے جگہ علی ہوگئ اور اس نے دینہ سے باہراکی وادی میں سکونت افتیار کی۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ دینہ آکر صرف ظہراور عصری باجماعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باق نمازیں تما اوا کرنا۔ پھر کھیاں اور برجیں وہ واوی بھی نگ پڑئی وہ کچھ اور دو جاکر بس کیا جماعت سے نماز جاتی رہی مرف جعہ باقی دہ گیا۔ اللہ نے بھریاں میں اور برکت عطا فرمائی اور وہ کیڑوں کو ڈوں کی طرح بدھنے لگیں۔ اب جعہ کی بابندی بھی فہم ہوگئی دینہ کی خرج بھی وہ ان قاطوں سے معلوم کرلیا کرتا جو دینہ منورہ نماز جعہ کے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے اس کا حال بنا دیا۔ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا و یہ شعلب (ہلاکت ہے معلیہ کی) رادی کتے ہیں کہ اننی دنوں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔

خُذْمِن المُوَالِهِمْ صَكَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيْهِمْ إِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ " كَهُمُ (پار۲ آیت ۱۰۳)

آب ان کے مالوں میں سے مدقد لے لیج ،جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کردیں گے ،اور ان کے لیے دعا کیجے ، با اش می کا دعا کیجے ، باش کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

ومنهم مَنْ عَاهَدَ الله كَنْ أَتَانَامِنُ فَضَلِه لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمُمِنْ فَصُلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْمُ عُرِضُونَ فَاغْقَبَهُمْ زِمَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يوم کی لُقُونَ اَ اِسَانَ اَ اَلْمَا وَعَدُو مِیما کَانُوایکُلْبُون (ب۱۸۱ ایت ۷۵-۷۵)

اور ان منافقین می بعض آدی ایسے بین کہ خدا تعالی سے مدکرتے بین کہ اگر اللہ تعالی ہم کواپے فضل سے (بمت سامال) مطافرادے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے دریعے سے خوب نیک کام کیا کریں سو جب اللہ تعالی نے ان کواپے فضل سے ال دے دیا تو وہ اس میں بھل کرنے گئے اور کوروائی کردائی کرنے گئے اور وہ کردائی کے داوں میں بھات کے عادی بیں سواللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں بھات (13 مم) کردیا (جو) خدا کے پاس جانے دن تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا سے اسے دعدہ میں جموعہ بول کر خلاف کیا۔

اس وقت جب بير آيات كريمه نازل موسي عليه كاليك وشدوار سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس عن ما ضرفا اس نے یہ میات سیں اور علد کیاں جار کمام بخت حرافات ہو اللہ تعالی نے حرب بارے میں یہ آیات تازل کی ہیں۔ علد محبراً إلى المركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كياس آيا اور كيف لك كديس ذكوة اواكرنا جابتا بون آب قبول فرما ليجيد آب في ارشاد فرمایا کہ بچھے اللہ تعالی نے تیری زکوۃ قبول کرنے سے مع کردیا ہے یہ من کر علب نے اپنا سرپید لیا ای نے ارشاد فرمایا یہ تیرے عمل کی سزا ہے ، جیسا تو نے کیا دیسا پایا ، میں نے پہلے ہی تھے ذکوۃ دینے کا بھم دیا تھا الیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی علبہ مایوس موکر محراوث میا 'جب آپ دنیا سے پردہ فرمامے 'اور حضرت ابو بمرصدین خلیفہ مقرر موے تو وہ ان کے پاس آیا 'اور ذکاۃ قبول کرنے کی درخواست کی حضرت ابو بکرنے بھی ذکرہ لینے سے انکار کردوا ، حضرت میرے بھی میں روایت برقرار رکھی۔ علب نے حضرت عثان غی کی عمد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نموست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ب اور مالداری مین نوست ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استے کیے اور اپنے محروالوں کے لیے فقیری پند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حمین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں میری ایک مزات اور حیثیت سی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہمارے نزدیک تمهارا مرتبہ اور وجاہت ہے کیاتم ہماری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چانا پند کرو مے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باب قربان موں یا رسول الله! میں ضرور چاوں گا واوی کہتے ہیں کہ آپ كمرت بوئ ميں بھى اٹھا "آپ نے فاظمہ كے كمرك دروازے ير پہنچ كرديتك دى اور فرمايا اللام عليم كيا ميں اور ميرے ساتھى اندر آسكت بين فاطمه نے دريافت كيايا رسول الله! آپ كے سات كون ب؟ آپ نے فرمايا: عمران ابن حمين فاطمه نے عرض كيا اس ذات كي فتم جس نے آپ كونى برخ بناكر معوث كيا ہے ميرے بدن برايك عباء كے علاوہ كھ نيس ہے، آپ نے فرمايا اس ے اچی طرح بدن دھانپ لو فاطمہ نے عرض کیا میں جم و اس سے چھالوں کی لیکن سرر کیا دالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک پرانی جادر سیکی اور فرمایا که اس سے اپنا سرماندھ لو معرت فاطمہ نے جادر لے کر سردھانیا اور ہمیں اندردافل ہونے کی اجازت وی اب اندر تشریف لے محے اور حضرت فاطمه کوسلام کیا اور ان کی خریت وریافت کی حضرت فاطمه نے عرض کیا یا رسول الله ميرے جم من درد ہے اور اس درد ميں بھوك نے اضافہ كروا ہے ، مجمع اتنا كھانا ميشر نسيس كريك برسكوں ، بموك نے مجے بند حال كديا ہے 'آپ يد س كر رون كے 'اور حضرت فاطمہ بے فرما بني اغم ندكر ، بخدا ميں نے بحي نين روزے كمانا نبيل کھایا حالا تکہ اللہ کے بہال میرار تبہ محص زیادہ ہے آگر میں ورخواست کر باقوہ مجے کملا دیتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترج دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شائے پر ہاتھ رکھااور قرایا: مجے بشارت ہو الل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ معرت فاطمہ نے بوچھا کہ اگریں جنے کی عوروں کی سرداری و فرفون کی ہوئ آسیہ مریم بنت عمران فدید کمال ملکس؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ مریم اور ضدیجہ سب اپنے اپنے زمانے کی موروں کی مردار مول کی اور تم اپنے دوری موروں کی مردار ہو۔ تم اپنے مکانوں میں رہو گی و ذیرجد کے بینے موسے مول مے اندان میں شوروغل مو گا اور ندر بے والوں کی کمی طرح کی پریشانی موگ پر فرمایا تواہے چا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قاصت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاج ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

ذرا جعزت فاطمہ کی حالت پر نظر ڈالئے 'یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں 'لین انہوں نے فقیری کو ترجی دی 'اور
مال چھوڑا۔ جولوگ انبیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے ہیں کوئی آئل
نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افعنل ہے خواہ وہ خیرات وصد قات ہی ہیں کیون نہ خرج ہوا ہو۔ آدی لاکھ حقوق
واجبہ اوا کرے 'مشبہات سے اجتزاب کرے 'اور مال کو خیرات ہیں صرف کرے اس کے باوجودوہ مال کی کدورت سے آلودہ ضرور
ہوگا کیونکہ آدی کی توجہ ذیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی'اور اس طرح وہ اسپنے دل کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے پوری طرح فارخ نہ
کرسکے گا۔

مال كى طمع كالك نموند: جريويت عدوايت كرح إن كدايك فنص في حضرت ميلى عليه السلام كى معيّت المتيارى-ددنوں کی جگہ کے لیے دوانہ ہوئے 'یمال تک کہ ایک سرے کنارے پر پنچ 'دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے 'ان سے پاس تین روٹیاں معیں-دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی تیری باقی ری معزت فیلی علیہ السلام بانی پینے کے لیے سرتک تشریف لے محے، والی آئے تو تیسری روٹی موجود شیں تھی آپ نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا'اس نے لاعلی ظاہری' آپ خاموش ہو مے اسز ددبارہ شروع ہوا 'رائے میں ایک برنی می اس کے ساتھ دد بچے تھے 'آپ نے ایک کوبلایا 'وہ آیا 'آپ نے اے ذرع کیا 'اور اس کا كوشت بحونا "آب نے خود بھى كھايا اور اپنے ہم سفركو بھى كھلايا" پھراس مرن بچہ سے فرمايا: الله كے علم سے زندہ موجا بچہ زندہ ہوگیا' آپ نے اس مخص سے کما کہ میں تھے سے اس ذات کی تشم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا تیسری رونی کماں گئی' اس مخص نے کما مجھے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس دادی تک نہنچ جس میں مد نظر تک پانی ہی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا ماتھ پکڑا اور یانی پر چل کروادی عبور کی جب منظی پر پہنچ تو اس مخص سے کما میں بچنے اس ذات کی تشم دے کر بوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ روٹی کس نے لی؟اس نے پھری کیا کہ میں نہیں جانتا وہ روٹی کماں می-سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر ٹھسرے آپ نے پچھ مٹی اور اینٹ پھر جمع کئے اور قرمایا اللہ کے تھم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈمیر سونے میں تبدیل ہوگیاتو آپ نے اس کے تین جھے کے اور فرمایا ایک حصد میرا اور ایک حصد تیرا۔ اور ایک حصد اس محض کا جس نے تیسری معنی لی وہ مخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری معنی اس نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے علامی اختیار کی اور آمے چل دیئے وہ مخص سونا لئے جنگل میں بیٹیا رہا اسٹے میں دد آدمی دہاں پنچے' مال دیکھ کر ان کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا تمام مال چمین لیں۔ اس نے کما تم جمعے قتل نہ کرو 'ہم نیزوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں مے۔ پہلے ایک محص قریب سے گاؤں جاکر کھانا کے آئے " تیوں مل کر کھالیں اس سے بعد آپس میں مال تقتیم کرلیں۔ ان میں سے ایک مخص کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر طا دوں تو یہ دونوں مرجائیں کے اور میں تنااس کا مالک بن جاؤں گا۔ اوحران دونوں نے تیسرے کے خلاف سازش تیاری کہ جب وہ کھانا لے کر آئے توموقع پاکراہے قتل کردیا جائے 'اور مال ہم آدھا آدھا تقسیم کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا توان دونوں نے اے قتل کردیا پھر ر اس کالایا ہوا کھانا کھاکر خود مجی ہلاک ہو مجھے۔ سوناو ہیں بڑا رہا اور پہ تنوں اس کے ارد کر دیڑے اپنی لاشیں جنگلی کتوں اور کد موں کے تھاتے رہے چند روز بعد حضرت میسی علیہ السلام او مرے گذرے تو آپ نے اپنے ہم سنوں سے ارشاد فرمایا دیکمو دنیا کا بید مال ہے۔ تم اس سے بچتے رہنا۔

قناعت اور توکل کی مثال: مواجع می معرف دوالقرنین ایک این قوم کی پاس سے گذر سے دو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی 'انہوں نے محروم تھی 'انہوں کے تھے 'ان میں رہے 'وہیں قبول کی قریب میں نماز پڑھ لیے 'اور جانوروں کی طرح

کماس چےتے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس نے ان کے لیے اس نشن پر طرح کر سزماں اکاوی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے قاصد کے ذریعہ اس قوم کے سردار کو بایا اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کما جھے تسایدے بادشاہ سے کیا واسط ؟ اگر اس كاكوئي مقدر موتووه يمانيا آئے على جادل ؟ حضرت دوالقرنين خودى اس كے پاس بنج اوراس سے كماك مں نے جہیں بایا تھا الیون تم نے الکار کردیا اب میں بی الما مول ؟ مردار نے کہا اگر میری کوئی ضورت تم سے متعلق موتی قیم ضرور آیا۔ آپ نے کما کہ میں حسین ایس مالت میں دیکہ رہا ہوں جو انتائی جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی دیدگی افتیار کئے ہوئے نہیں ہے۔ تمارے پاس دنیا کی کوئی چے نظر نہیں آئی کیا تم دوسری متدن قوموں کی طرح سونے چاندی سے نقع نہیں ا مل كتة اور مال و دولت ك ذريع ابني زندگي كور لطف نهيں بنا كتے ؟ مردار نے كها: جميں سونے جاندي سے مخت نفرت سے ،جو من مال پالیتا ہے اس کانفس مزید کی خواہش میں جتلا ہوجا آہے 'اور اس سے بستری ہوس کرنے لگتا ہے۔ زوالقرنین نے بوچھاتم نے یہ قرین کس کے مود رکی ہیں اور تم انسیں منج کو صاف بھی کرتے ہو اور ان کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب ریا کہ جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کامشاہرہ کرتی ہیں تو یہ قبرین ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چزوں کی خواہش نہیں كرت دوالترنين نے دريافت كياكہ تم كھاس كوں كھاتے ہو كيا ايا فيس بوسكاك جانور پالو ان كا دودھ يو اور ان پرسواري كو- سردار في جواب دياكه بم اين پين كوان كي قبرين شين بنانا جاجع الحربم ساك كواني غذاً بناكر مطمئن بين اوراس كافي تفتور كرتے ہيں۔ آدى كو ادنى چركانى ب علق سے في الركر ب كمانے ايك موجاتے ہيں اور لديذ سے لذيذ كمانا اينا ذاكته کھورتا ہے ، پھراس نے ہاتھ بردھا کر ذوالقرنین کے بیچے ہے ایک کھوپڑی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانے ہو یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نسیں معلوم اس نے کما یہ محور ی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جے الی دنیا پر پوری دسترس حاصل تنى اس نے اپنے اقدار كا ناجائز فائده افعالا اور لوكوں پر بے بناه مظالم ذهائے اور سر منى اختيارى جب الله نے اس كى يہ سر منى اور عناد دیکھاتواہے موت کی سزادی آج وہ نیٹن پر پڑے ہوئے گھرے زیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج بین قیامت کے روز اس کے بر بر عمل کا بدلہ چھایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کھوروی اٹھائی اور پوچھاکیا تم بتلا سے ہوکہ کوردی س کی ہے؟ حضرت دوالقرین نے فرایا: محص دس معلوم سروار نے کا یہ کموردی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس خالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبالی ملیکن اس نے اپنے سابق بادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی افتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس نے اپنی رعایا كے ساتھ عدل كا معالمب كيا۔ آج وہ جيرے سامنے بي اس كے تمام اعمال بهي الله كے علم یں ہیں قیامت سے دن ہر ہر عل کا بدلہ دیا جائے گا۔ مروہ معرت فدالقرنین کے سرر جمکا اور کنے لگا اے فدالقرنین اید کھوروں سمی ان دونوں کھور یوں جیسی ہوجائے گی۔اس لیے جو کام کروپہلے سوچ او اب نے اس سردار کواپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اے وزیر و مقیر کا منصب پیش کیا میاں تک کہ سلطنت میں جمی شریک کرنے کا وعدہ کیا اس نے کما میں اور آپ ایک جگہ میح نیں رہ سکتے اور نہ ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ زوالقرشن نے ہو جا: ایسا کول؟ اس نے جواب دیا: اس لیے کہ لوگ تیرے وسٹن اور مرے دوسع ہیں۔ نوالقرش نے پہلے لوگوں کو تھے ۔ وطنی کون ہے اوروہ عرب دوست س لے ہیں؟ مردار نے کمالوگ سرے دو میں اس اور ال ودولت کی وجہ سے میں وور چین کرخود قابض ہونے کے معنی ہیں اجب کہ میں خال ہاتھ ہوں' اس لیے بھے اپنا کوئی وعمن نظر میں آنا راوی سے بیں کہ ذوالقرنین وہاں سے واپس چلا میا' اسے جال سردار ک نسیحت آمیز باتوں پر بدی چرت می۔ ان تمام واقعات ہے می مجھے مالداری کی افتوں کاعلم ہوگا اگرچہ اس موضوع پر بم ميرماصل

## کتاب ذم الجاه والرياء جاه اور ريا کي ندمت کابيان

سركار دوعالم ملي الله عليه وسيلم كاارشاد بهنه

إنى أخوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء (١)

ا پی اتت پر جھے سب سے زیادہ خوف ریا اور پوشیدہ شہوت سے ہے 'اور یہ اندھیری رات میں سخت پھر پر عطفے والی سیاہ چونی کی رفتار سے بھی زیادہ مخلی ہوتی ہے۔

ی وجد ہے کہ ریا اور شموت خفیتر کی آفات اور ملات کاعلم برے برے علاء کو بھی نہیں ہو آئ چہ جائیکہ غیرعالم عباوت گذار اوراسحاب تعویٰ کواس کاعلم مور ریاننس کے آخری ملات اور اس کے مخفی کروں میں سے ہے اور اس میں علاء عابد اور راو آخرت برطنے کے لیے کمرمت کنے والے لوگ جملا ہوتے ہیں۔ اس لیے کدید لوگ اپنے نغوں کو زیر کرلیتے ہیں اور سخت ترین عامدون کے بعد انہیں شموات سے دور کردیتے ہیں ، شہمات سے بچا لیتے ہیں اور عبادات پر متوجد کردیتے ہیں اس صورت میں وہ فلا ہرامضاء پرواقع ہونے والے تھلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہوجاتے ہیں اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نمیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مقبولیت اور احترام حاصل کریں' میں مقبولیت انہیں لذت دی ہے 'ادر اس مشقت کا تعب کم کرتی ہے جس سے گلو خلاصی کی بطا ہر کوئی صورت نہیں ہے 'یدوہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت كا اظمار كرتے بي اوريه با بح بين كه بمارى مباوت و رؤضت سے علوق بھى واقف موجائ خالق كى اطلاع ان ك نزديك كانى نسیں ہوتی 'انسیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ الله وحدا کی حمدے فرصت حاصل نمیں ہوتی۔ انسیں معلوم ہے کہ اگر ہم شہوات ترک کردیں 'شہمات سے اجتناب کریں' اور عمادات کی مشقتوں سے گریزنہ کریں تولوگوں کی زبانیں ہماری مدح سرائی میں مشغول مول کی اور برما چرا کرماری تعریف کریں گی۔ ان کی تکاموں میں مارے لیے احترام اور وقار مو کا۔ وہ ہم ے ما قات اور ہارے دیدار کو اپنے لیے سمایہ سعادت و افخار سمجیں مے ، ہماری دعاؤں سے فیض افغائیں مے ، ہماری رائے کا اتباع کریں مع المواقعة مت كرين مع جميل سلام كرنے ميں پهل كريں مع محفلوں ميں احرام واكرام كامعالمه كريں مع خريد و فروخت اور معالمات میں منام فران میں اسے برامائیں کے محانے پینے کی اشیاءاور لباس وغیرہ میں اپنے آپ پر ہمیں ترج دیں کے اور کے سر محول آور مون کوریں ہے اور ہماری اغراض کے آلح ہوں کے نفس کو اس سے اتنی لذت ماصل ہو تی ہے کہ اس لذت کے لیے گناموں کو چوڑ اور میں گذر آ اور عبادات پرپابندی آسان موجاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لذت کا اوراک کیاہے وہ تمام لذتوں کا نجو اے وہ یہ مجتاب کا میں زندگی اللہ کے لیے ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق عبادت میں مشغول ہوں ' حالا نکہ وہ اس محلی شہوت میں جالا ہے جو معنول سیار قویے کے علاوہ کسی محل کے اور اک سے باہر ہے۔اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلومی دل ہے کر آبوں 'اور اللہ کی حرام کرتا ہوں سے مجتمب موں کین نفس نے اس شہوت کو اسے اندر جگد دے رکی ہے اکد بندوں کے سامنے ان کی عبادت آراست ہو الووں وال کا العربی تریف سے خوشی یا تیں۔ اس ے ان کی طاعات کا ثراب ساقط موجا آہے۔ اوروہ اپنے اعمال خیری ضیلت سے محروم روجاتے ہیں اور سکانام منافقین کی

<sup>(</sup>١٠) ابن ماجد اور مائم شداد ابن اوس كى روايت اليمن اس من رياكى جكد شرك بها البعد دونول في شرك كالتيررياء سه ك ب-

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حالا تکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سکھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدّیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوند سکے منعہ جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے کہ سب آخر میں صدّیقین کے دلوں سے ریاست و اقتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک علین مرض ہے' اور شیطان کا ایک مغبوط اور وسیع جال ہے' تو ریا کی دضاحت کرنا' اس کی حقیقت' اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا آگد اللہ کے بندے اس بیاری سے محفوظ رہ سکیں' اور جو بنتلا ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ سہولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دوبابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

يهلاباب: ذكر يهل ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم موتاب

شہرت اور ناموری کی فرتمت: جاہ کی اصل شرت اور ناموری ہے جاور شرت ندموم ہے کلد ممنای پیندیدہ ہے اِللہ کی اللہ تعالی کی ندیدہ ہے اِللہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شرت عطا فرادسی حضرت النس مواہت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرایا:۔

حب المرءمن الشر الامن عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه (بهي في الثعب)

آدی کے شرکے لیے اتا کانی ہے مرجے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل بين سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

بحسب المرءمن الشر الأمن عصم الله من السوءان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

آدی کے شرکے لیے اتا کانی ہے مگر ہے آللہ برائی ہے بچاہے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں اللہ اور کا ا الکیوں سے اشارہ کریں 'اللہ تعالیٰ تماری صور تیں نہیں دیکیا وہ تمارے دل اور تمارے اعمال دیکیا ہے۔

حضرت حسن بھری آنے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کمی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کمی راستے ہے گذرہ ہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کے درادیہ ہے کہ کوئی محض دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں یا ونیا کے فتق و فجور کی وجہ ہے وہ کمی کے اشارہ کا مرکز ہے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایسی تأویل فرمادی کہ اب کمی جتم کا اشکال باتی نہیں رہا معشرت علی کڑم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں خرچ کر لیکن اپنی خلوت کو شرت نہر ارشاد فرماتے ہیں خرچ کر لیکن اپنی خلوت کو شرت نہروں نے کو فوش کر اور یہ کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن اور ہم کا متولہ ہے کہ کیا کریں 'خاموش کی تصدیق کو نوش کر اور یہ کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن اور ہم کا متولہ ہے کہ جس نے شرت پند کی اس نے اللہ کی تصدیق نہیں گی۔ حضرت ابوب سختیا بی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے فرمان کی مجلس میں جب

<sup>(</sup>۱) یہ مواقع معرت جابر کی سندے فیرمعروف ہے بلکہ معرت ابو ہریرہ کی سندے معروف ہے۔ اے طرانی نے اوسط میں اور بہتی نے شعب میں روایت گیا ہے۔

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شمرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تین سے زیادہ افراد آکر بیٹ جاتے تو انيس وبال رہے ميں مال ہو آ۔ حضرت طلحة في ديكاكم تقريباً دس آدى ان كے ساتھ آرہے ہيں اب فيلاط على مقیاں ہیں 'اور دوزخ کے پروائے ہیں ' معرت سلیمان ابن حفظلة روایت كرتے ہیں كہ ہم معرت أتى ابن كعب مے يجھے ہا جارب تنے کہ حفرت عرص فرو کی لیا آب ان کی طرف وقع کے روح 'انی ابن کعب نے عرض کیا آمیرا المومنین! درا محرید اللہ آپ كياكردے بيں؟ انبول نے فرمايا يہ آلع كے ليے ذات اور متوع كے ليے فتنہ ہے۔ حضرت حسن روايت كرتے بين كه ايك روز حفرت عبدالله ابن مسعود اپنے محرے لكے ، کو اوگ ان كے بينے ولئے آپ نے ان سے فرمایا تم میرے بیجے كول آرے ہو ، بخدا اگر حنہیں معلوم ہوجائے کہ میں تمی لئے اپنے محر کا دردان بندر کمتا ہوں تو کوئی فخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حسن کتے ہیں کہ مردوں کے بیچے جوتوں کی آواد پر بے وقوف جلد شی میں جانا ہوجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کمرے چلے اوک بیچے ہولئے 'آپ نے پوچھا بھے سے پچھ کام ہے تو محمک ہے 'ورنہ مجئب نہیں کہ اس طرح میرے پیچے پیچے چلنا مؤمنوں کے دلوں میں پچھ ند چموڑے روایت ہے کہ ایک مخص ابن محروز کا ہم سفرینا ،جب سمی منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی هیعت فرمائیں ، آپ نے فرمایا: ایسا کرکہ تولوگوں کو جان لے ، لیکن لوگ تجے نہ جانیں ، تو اس طرح چا کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو ، تو دو سرے سے پویجھے لیکن کوئی دد سرا تھے سے سوال ند کرے 'حضرت ایوب سفرر لکے قربت سے لوگ ان کے بیچے بولے 'انہوں نے فرمایا ' اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو آکہ اللہ تعالی میرے ول کی حالت پر مطلع ہے 'اور میں دل سے اس مثالیّت کو تاپند کر آ ہوں تو مجھے غضبِ النی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیم کی لمبائی پر سخت منت کما 'انموں نے کما کہ پہلے شمرت کمبے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی' اور اب او نچ کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا' اسے میں ایک مخص عمده بوشاك نيب تن كي بوت آيا "آپ في لوكول سے كماكم اس و مينول و مينول كرنے والے كد مع سے بحو ان كانشاب قا کہ طالب شرت ہے اس سے کریز کرو۔ توری کتے ہیں کہ اکارین سلف عمرہ کیروں اور پیوند کیے کیروں کی شہرت کو بُرا سیجتے تھے ، اس کے کہ نگاہیں دونوں طرح کے لباسوں پر اٹھتی ہیں۔ ایک فض نے بھر ابن الحرث سے کما کہ جھے کوئی وصیت سیجے انہوں نے كما الين آب كومم نام اورغذا كو طلال بنا- حوشب اس بات پر رويا كرت مع كه ميرا نام جامع معد تك بنج كيا ب بشركت بي ك میں کمی ایسے محض کو شمیں جانتا جس نے شہرت پیند کی ہواور اس کادین جاہ نہ ہوا ہواوروہ ذلیل ورسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو قعض شرت طلب كر آب ده أخرت كي لذت نبيل با آ-

ممنامی کی فضیلت: رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کاارشاد بند

رب آشعث اغبر ذي طمرين لا ينوبه له لو اقسم على الله لا بره منهم البراء بن مالك (ملم ـ ابو بريرة)

بہت ہے پراگندہ بال عبار آلودود چاوروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیا اکروہ کی بات ہے پراگندہ بال ہیں کہ بات ہے ہیں کہ انہی میں ہے براء ابن بالک ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے مرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

رب ذی طمرین لا یئوبه له لو اقسم علی الله لابره والوقال: اللهم انی اسالک المحن لا عطاه الحن ولم یعطم من اللنیا شیا (ابن الی الدنیا ابو منعورو یکی)

المحن لا عطاه الحن ولم یعطم من اللنیا شیا (ابن الی الدنیا الوق کی بات پر اللہ کی فتم کھالیں بہت ہے وہ چاوروں والے الیہ ہیں کہ انہیں کوئی ایمیت نہیں دیا کی ارخواست کرتا ہوں تو اللہ ان کی فتم پوری کرتا ہے آگروہ یہ دعا کریں اے اللہ! میں تھے ہے جنت کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انہیں جنت مرور عطا کرے گا انہیں دنیا میں ہے کھی نہ دے۔

ایک روایت میں ہے:۔

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر جواظ (بخارى وملم)

کیامی نه بتلاوی منهیں جنت والے کون ہیں؟ ہردہ ضعیف محود که اگر اللہ ی تنم کھالے تواللہ اس ی تنم ضور پوری کرے اور الل دوزخ ہر منگبراور آجڈ مخوار ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے موی ہے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایانہ

ان اهل الجنة كل اشعث أغبر ذى طمرين لا يئوبه له الذين اذا استاذنوا على الامراء لم يئونن لهم واذا خطبوا النساء لم يتكفوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل فى صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١)

الل جنت وہ لوگ ہیں جو پر آگندہ بالی خبار آلود وہ جادروں والے ہوں کوئی ان پر دھیان نہ دے 'آگر وہ امیروں کے پاس جانے کی اجازت ما تھیں تو انہیں اجازت نہ دی جائے 'آگر وہ مورتوں سے شادی کا پیغام دیں تو ان کا نکاح نہ ہو' آگر وہ مجھے کہیں تو ان کی بات خاموشی سے نہ شنی جائے 'ان کی خواہشات ان کے سینوں میں تکیلی ہیں 'لیکن آگر ان کا تور قیامت کے روز انسانوں پر تقییم کیا جائے گئے توسب کو کانی ہوجائے۔

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :--

ان من امتى من لو اتى احدكم يسأله دينار الم يعطه اياه ولو سأله در همالم يعطه اياه ولو ساله فلسالم يعطه اياه ولو سائل الله تعالى الجنة لا عطاه اياه الوساله المنيا لم يعطه اياه او الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يئوبه له لو اقسم على الله لا بر و (المرافي الأسلام الرفيات)

میری اتمت میں سے بعض آیسے ہیں کہ اگروہ کی سے ایک دیناریا ایک درہم یا ایک پیسہ انگیں تونہ دے ' اور اگروہ اللہ سے جنت مانگیں تو انہیں عطا کردے اور اگروہ ونیا مانگیں تو نہ دے اور ونیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ ونیا خوار ہے بہت سے وو چادروں والے جنہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی تسم

کمالیں تووہ ان کی حتم ضرور بوری کرے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت موسم بری میں محلے تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس حضرت معاذا بن جبل کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ وریافت کی ؟معاذ نے کما میں سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:۔

اناليسير من الرياء شرك وان الله يحب الانقياء الاخفياء النين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيع الهدلي ينجون من كل غبراء مظلمة

تمو ژاساریا بھی شرک ہے 'اوراللہ تعالی ان میں موسے متعول کودوست رکھتا ہے کہ آگروہ غائب مول

توکی انسیں طاش نہ کرے اور آگروہ موجود ہوں تو کوئی انسین نہ جانے 'ان کے دل ہدایت کی قسعیں ہیں وہ ان کی روشن سے ہر خبار آلود' اور تاریک رہ گذرہے کی کرنگلتے ہیں۔

محراین سوید کتے ہیں کہ اہل مدید تھ کا اشکار ہوئے ان دنوں مجر نوی میں ایک نیک اور فیر معروف آدی رہا کر تا تھا ایک دن بہت ہے لوگ وعا میں معروف سے کہ ایک فض آیا اس کے جم پر پانے کہ ہے اس نے دو مختر کر کئیں پڑھیں اور اس مرر صالح نے ہاتھ نے بھی مرر دعا ما گی! اے اللہ! میں تجے تم دیا ہوں کہ اس وقت ہارش مطافرا راوی کتے ہیں کہ ابجی اس مرر صالح نے ہاتھ نے بھی نمیں گرائے ہے کہ آسان پر آبر چھا گیا اور اتنا پانی برساکہ مدید کے لوگ سلاب کے ڈرسے فراد کرنے گئے اس نے وعالی کہ اس نے وعالی کہ اس نے دعا کی کہ اس نہ اللہ اگر تو اس قدر ہارش کو ان کے لیے گئی سر معروف عبادت رہا کہ ان کے مرک کی پھر جو لیا جو معجد نہوی میں معروف عبادت رہا کہ اتھا۔ اور ان کے گھر کا چہ دریافت کر کے واپس آگیا امیں معروف عبادت رہا کہ ان کے گھر کا چہ دریافت کر کے واپس آگیا اس نے تاب کی وعا کی دو ہا ہر نگلے آنے کا متعدد دریافت کیا اس نے تاب کی وعا کی معروب ان اللہ! آپ اور جھے سے بید درخواست کرتے ہیں طالا تکہ میں گل اپنی آس کھوں سے آپ کی وعا کی معبولیات دیا جھے یہ شرف مطاکیا ہے کہ میں جو وعا کر آ ہوں قبول ہوجاتی ہے۔ ابن مسود کتے ہیں کہ تم علم کے چشے ہوایت کی شعید رہون آسان میں تمارے چہ ہوں 'دہن میں دار سے جھر کی نہ جان ہو وعا کر آ ہوں قبول ہوجاتی ہے۔ ابن مسود کتے ہیں کہ تم علم کے چشے ہوایت کی شعید رہون آسان میں تمارے چہ ہوں 'دہن میں دو تمرت ابو المر دوا تا دو داری و اسان میں معروب آسان میں معروب آسان میں تمارے جہ ہوں 'دہن میں میں کوئی نہ جان ہو ، معرت ابو المر دوا تات کر جیں کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہو۔

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مئومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالاسابع ثم صبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رفک وہ بندہ مؤسن ہے جو انسیٹ اوپر کم بوجد رکھتا ہو، تمازے حظ لیتا ہو، اسپنے رب کی عبادت المجمل کی مارے کرتا ہو، او جمل ہو کہ دب کی عبادت المجمل کی المامت کرتا ہو، او جمل ہو کہ دوگ اس کی طرف الکیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں پاروہ اس حالات پر مبرکزتا ہو۔

راوی کتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی افکیوں کو دو سرے ہاتھ کی افکیوں پر مارا 'اور ارشاد فرمایا:۔

> عجلت منیته وقل نراثه وقلت بواکیه (تذی این اج) اس کی موت جلد آجائ اس کاتر که کم بواور اس کے رونے والے تو وث بول۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فراتے ہیں کہ اللہ کے مجبوب ترین بھرے پردی ہیں کئی نے پوچھا پردی سے آپ کی کیا مراد ہے ،
فرایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی فاطروطن سے جدائی افتیار کی ہو 'یہ لوگ قیامت کے دن حضرت میلی علیہ السلام کے پاس جع موں کے۔ فنیل ابن میاض کہ خوص یہ بردائی افتیار کی ہو 'یہ لوگ آیا سے بعض افعالت کے سلط میں یہ بھی فرمائے گا کہ کیا میں نے تھے پریہ انعام نہیں کیا تھا؟ ظیل ابن احمد یہ دعا کیا کرتے تھے ال میں نے تھے پریہ انعام نہیں کیا تھا؟ ظیل ابن احمد یہ دعا کیا کرتے تھے ال اللہ! جھے اپنے بمال بلند مرتبہ بنا 'اور خود میری نظروں میں جھے کم حیثیت کر 'اور لوگوں کی نگاہوں میں منوسط درج کا انسان قرار دے۔ حضرت سفیان فوری فرمائے ہیں جا ہتا ہوں کہ میرا دل کم معضلمہ اور مدید منورہ کے ان فریب الوطن صالحین کے داوں سے مل جائے جو پر مشقت زندگی برکرتے ہیں۔ حضرت ابراہم ابن ادہم کتے ہیں جھے دنیا میں ایک ہی بار آ محموں کی فوٹرک نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری 'ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا 'مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری 'ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا 'مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری 'ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا 'مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری 'ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا 'مؤڈن نے نصیب ہوئی ہے 'ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری 'ان دنوں میں دستوں کی بھاری میں جٹا تھا 'مؤڈن نے ا

میری ٹانگ پاڑکر کھین اور جھے مجدے باہر کردیا۔ نمیل کتے ہیں اگر تو فیر معروف روسکے تو ایسا ضور کرلے ای شہرت پانا اور
ان بخیار و آثارے شہرت کی فرت اور کمنامی کی فنیلت پر روشنی پرتی ہے ، شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شمیں ہیں ،
ان الخیار و آثارے شہرت کی فرتت اور کمنامی کی فنیلت پر روشنی پرتی ہے ، شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شمیں ہیں ،
بلکہ ان کے ذریعے جاہ و منزلت کا حصول مطلوب ہے ، اور جاہ پندی ہم فسادی ہر ہے۔ اگر انہیا کرام ، خلائے واشد ہیں ، اور مالا کے وان سے نیادہ شہرت کے مل سکتی ہے ، اگر شہرت ایسی می بری چز ہوت والا کے والے کہ منام کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کما جائے کہ ان سے نیادہ شہرت کے مل سکتی ہے ، اگر شہرت کے طلب فرموم ہے ، اگر کمی کو محض اللہ کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش ، اور جد و ہند کے بغیر شہرت نمیس ہوجائے تو یہ قرم منہیں ہے ، البتہ کزوروں کے محض اللہ کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش ، اور جد و ہند کے امل اس فیضے ہے ، محفوظ رہیں گے ، ضعفوں کی مثال الی ہے جسی برت کے فیند کا باعث ضرور بن سکتی ہے ، تاہم پختہ کردار کے حامل اس فیضے ہے محفوظ رہیں گے ، ضعفوں کی مثال الی ہے جسی برت ہے دو ہند و الوں ہی گور ہی ڈو ہند و الوں کو ایسی سے ذوجہ والوں ہی گور ہی ڈو ہن گور ہی اور اسے بھی ہلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معزمیں ، بلکہ ڈو ہنے والوں کو ایسے اس سے لیٹ جائمیں ، ورنہ جائمیں ، ورنہ اسے کا دراسے کی بلاک کریں گے البتہ طاقتور کی شہرت معزمیں ، بلکہ ڈو ہنے والوں کو ایسی سے لیٹ جائمیں ، ورنہ چائے ، اور اسے بھی ہلاک کریں گور البات بائمیں ، بلکہ ڈو ہنے والوں کو ایسی سے نہا ہم ہیں ، بلکہ ڈو ہنے والوں کو ایسی سے ایسی ہونا چاہئے ، اگر کر ساطل سک مین کی کر کر ساطل سے کر کر کر ساطل سے کر کر سے واقف ہی ہونا چاہئے ، اگر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر سے ان کر سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل کر کر ساطل سے کر کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے کر کر ساطل سے

حتِ جاه کی مُرتمت : الله تعالی کاار شاد ہے:

تِلْكُ النَّارُ الْآخِرُ وَنَجْعَلُهُ الِلَّذِينَ لَا يُرِينُ وُنَ عُلُوٓ الْفِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاماً

(پ٠٠٠ آيت ٨٣)

یہ عالم آخرت ہے 'ہم ان ہی اوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردا بنتا جا ہے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ اس آیت میں ارادۂ فساد' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان اوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں ارشاد رتانی ہے:۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الكُنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفَ الْيُهِمُ أَعْمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَاكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآ النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيهَا لَا وَيَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب٣٠٨ آيت ١٥)

جو فخص محض حیات و نیوی آور اس کی رونق چاہتا ہے قوہم ان کے اعمال کی جزاان کو اس دنیا ہی میں پورے طور پر مجملاً دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں پکھ کی نمیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بکر دوزخ کے اور پکھ نمیں 'اور انہوں نے دنیا میں جو پکھ کیا تھا وہ ناکارہ ہوگا' اور جو پکھ کررہے ہیں وہ اب بھی بے اگر ہے۔

یہ آیت بھی اپنے عموم کے اعتبارے حت جاہ کوشائل ہے میوں کہ دغوی زندگی کی لاتوں میں اس سے بید کر کوئی لاّت نہیں ہے 'اور دنیا کی زیدگی کی لاّتوں میں اس سے بیدہ کر کوئی ادعت نہیں ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔
حب المال و الحادیث بنا النفاق فی القلب کما پنبت الماء البقل (۱)
مال و جاہ کی مجت دلوں میں اس طرح زنوات بدر آکرتی ہے جس طرح انی سبزی کا تا ہے۔

ایک مدیث یں ہے:۔

ماذئبان ضاريان ارسلافى زريبة غنم بأسر عافسادامن حب الشرف والمال

في دينِ الرجل المسلم (١)

بروں کے مطلے میں چوڑے جانے والے دو فونوار جین ہے اتی جلدی ضادی اس کرتے جتنی جلدی مال و شرف کی عبت سے مسلمان کے وین میں ضادید ابو تا ہے۔

آتخضرت ملى الله طيه وملم في حضرت على كرم الله وجذب ارشاد فهايان

انما هلاك الناس بأتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (r)

لوگ ہوائے تش کی ابتاع اور مرح و شام کی محبت کی دجہ سے بلاک ہوتے ہیں ، ہم اللہ سے اس کے فعنل و کرم کے حوالے سے مغود عافیت کے خواست گارہی۔

جاہ کے معلی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا کے دور کن ہیں 'مال کے معنی ہیں ان آمیان کامالک بنتاجن سے نفع الخمایا جاتا ہے 'اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بنتاجن سے اپنی تعظیم و طاحت مطلوب ہے 'جس طرح مالدار ورہم و دینار کا مالک بن کرا فراض دمقامد حاصل کرلیتا ہے اور اپنی خواہشات اور هس کے تمام خطوط کی محیل پر قادر ہوتا ہے اس طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور افراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختلف تسم کی صنعتوں اور پیوں کے ذریعے کایا جا تا ہے اس طرح او کوں کے دل معاملات میں خوش اُسلوبی اور مرمانیوں سے جینے جاتے ہیں ول معرفت اوراعتقادے مخربوتے ہیں ' شاہمی کے دل میں یہ آئے کہ فلال مخص میں فلال وصف موجود ہے 'وہ اس کے لیے معزبوجائے كا اورا پنا عقادى توت وشدت كے اعتبارے اس كا تالى موجائے كا وصف كانى منسه كامل مونا ضرورى نسي بهك معقد كے خيال ميں دصف كاكائل موناكانى ہے ؛ چنانچہ بعض او قات وہ ايسى چيز كو بھى كمال سجم ليتا ہے ، جو حقيقت ميں كمال نہ مو اور دل موصوف بدكا تالع موجا تا ہے اس ليے كه ول كا تالع موتا ايك حالت ہے اور قلب كے احوال اس كے احتفادات معلوات اور تعیات کے تالع مواکرتے ہیں جس طرح مال پند طبیعتیں سے جامتی ہیں کہ وہ فلاموں اور باندیوں کے ماک بنیں اس طرح جاہ پند افرادیہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے ملے میں اپنی فلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلوں پر عمل اختیار حاصل کریس تاکہ اننیں اپنے مفادات میں استعال کیا جاسکے طالب جاہ جس طرح کی فلای جاہتا ہے وہ طالب مال کی مطلوب فلای ہے کمیں برورکر ہے اس کیے کہ الدار فلاموں کا زیردی الک بنتا ہے وہ اپی رضامندی ہے اس کی فلای تبول نمیں کرتے اگر انہیں افتیار دے ریا جائے تو وہ ایک معے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا تا ہے 'اور یہ جاہتا ہے كداوك خوشى كے ساتھ اس كى الماحت كريں اوريد الماحت ان كى طبيعت بن جائے۔اس سے يدبات المجى طرح سمجد ميں آجاتى ہے کہ طالب جاو کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیادہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنی سے بین کہ لوگوں کے دلوں جی جگہ ہو ایتی اوصاف کمال جن سے کی وصف کا دل جن احتقاد ہوتا ہے احتقاد جس قدر شدید ہوگا اس قدر اِنتیاد بھی زیادہ ہوگا اور اس احتبار سے معقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور قدرت کے لحاظ سے جاہ کی مجبت اور اس سے حاصل ہوگ والی خوش بھی زیادہ ہوگی جاہ کے شرات و نتائج بھی ہیں مثلہ لوگوں کا تعریف کرتا ہا مدست زیادہ برحاتا کیو تکہ کمال کا معتقد اپنے اعتقاد کے مطابق معقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے ، معتقد اپنے نفس کو احتقاد کے مطابق معقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کردتا ہے اس

<sup>(</sup>۱) یه روایت بی پیلے گذر گی ہے۔ (۲) یه روایت محص ان الفاظ عن شین فی۔ البت کام العلم عن حطرت الس کی یہ روایت گذر پکی ہے ثلاث مہلکات شیع مطاع النخ

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے متحررہ تا ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے استعال کرتا ہے 'اس طرح معقد طیہ کے لیے ایٹار کرنا' اس کے ساتھ اختلاف نہ کرنا' اس کی عزت کرنا' سلام میں پہل کرئے اس کا احرام کرنا' محفلوں میں صدر نقیس بنانا'اور تمام معاملات میں آگے رکھنا بھی جاہ ہی کے ثمرات میں 'اور اس وقت پر ابوتے ہیں جب کسی ہنس کو دل میں جگہ وی جاتی ہے 'اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے 'خواہ وہ علی ہوں' یا ان کا تعلق عبادت سے ہو'یا حسن عادت سے یا حسن صورت ہے 'یا نسب سے 'یا حکومت سے 'یا طاقت سے 'یا کمی اور پہلوہے جے لوگ کمالی تفتور کرتے ہوں' میدوہ تمام اوصاف ہیں جو دل میں جگہہ باتے ہیں' اور ان کے حالمین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تمن دجوہات سے ترجیح ماصل ہے۔

دوسری وجہ : بیہ کہ مال ضائع بھی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے کی جی چائے اور ظالم اس کی طبع کریں اس میں حفاظت کی بیان اور تجوریوں کی ضرورت چی آئی ہے فرضیکہ مال میں بہت کی آئی ہیں ہیں جب کہ اگر تم دلوں کے مالک بن جائو تہمیں ان میں سے کسی بھی تھے کا سامنا نہ کرتا ہوئے وال ایسے گڑے ہوئے حق خوائے ہیں کہ نہ انہیں تج ایا جاسکتا ہے اور نہ ان تک گیروں اور ڈاکووں کی رسائی ہو سکتی ہے ال میں سب سے زیادہ پائیدار پیز فیر مفتول جا کداد (ذمین یا مکان) ہے کئین اس میں بھی تھے کے خطرات موجود ہیں اور یہ بھی تھے بائی اور مخاطب سے بدنیاز شیں ہے۔ ولوں کے فرائے آزخود محفوظ ہیں اس اعتبار سے جاہ بھی فصب اور چوری ہے مامون ہے البت دلوں کے فرائے میں ایک خطرہ یہ ضرور ہوسکتا ہے کہ کوئی انہیں گراہ کردے یا صاحب جاہ کی برائی کرکے انہیں اس کے احتقاد سے مخرف کردے لیمن اول تو یہ خطرہ بہت کم چیں آئا ہے کو دسرے اس کا دفاع ریادہ دشوار نہیں ہو تی ۔

تیسری وجہ : بیہ ہے کہ دلول کی ملیت متعدی ہے 'اور ہلا تعب و شقت پوسی رہی ہے 'اس لیے کہ دل جب کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اواس کے علم و عمل کا احتفاد کرتے ہیں تو زبانیں بھی حروثائی مجبور ہوتی ہیں 'لوگ خود جس چز کا اعتقاد رکھتے ہیں اس و دسرول سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور دہ بھی اس حقیدت میں گرفتار ہوجاتے ہیں 'اور ایک شرسے و دسرے شراور ایک ملک سے وو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہے تو کرتی ہیں کرتی ہیں دل خود بخود احترام و مقیدت پر مجبور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلسلہ ایک سے دو سرے تک وراز ہوجاتا ہے اور اس کی کوئی انتها یا متعین مدنیں ہوتی 'ال میں یہ بات نہیں 'صاحب مال اپنے مال میں مشقت و محبت کے بغیراضافہ نہیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے 'کسی جگری نہیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے 'کسی جگری نہیں 'ال بھی ہی جات نہیں کہ مال بھی حقیرے۔ یہ چند مجمل کسی جگری نہیں 'ال بھی ایک جگری میا ہے دوجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔ وجوہ ترجیح ہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔

مال وجاہ کی محبت میں اِفراط کے آسائی : یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدی ہال دجاہ کے حصول فوا کداور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے ' مثا لباس 'غذا' اور رہائش کا حصول 'یا مرض و حقوبت سے دفاع بشرطیکہ کوئی حقوب این ہوجس سے جاہ و ہال کے بغیر پختا ممکن نہ ہو' اس لحاظ سے مال د جاہ کی محبت سمجھ میں آئی ہے 'کیونکہ محبوب کا ذریعہ ہمی محبوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ' اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں 'خزانوں کی اِفراط ' اور دفیوں کی کشرت کی خواہش کرتے ہیں ' حدید ہے کہ اگر ان کے پاس سولے کی ود واویاں ہوں تو وہ تیری وادی کے آرزور محیں ' اس طرح انسان یہ ہمی چاہتا کرتے ہیں ' حدید ہے کہ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو' اور وور ور از ملکوں تک اس کا نام پھیلے' اگرچہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک ہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے' نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے ملا قات کرے گا' نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کی مقصد کی شخیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا ہرید ایک جمالت ہے لین طبائع اس جمالت پر رضا مند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاوہ میں جند ہی جالا کہ نہ وہ کیا جا ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے ؟۔

اس کا جواب یہ ہے وا تعت ال و جاہ کی مجت ہر محف کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں 'ایک سب واضح ہے سب جانے ہیں 'اور دو سراسب محفی ہے 'اور یک سب بردا بھی ہے لیکن یہ انتہائی دیتی ہے گند ذہنوں اور بے مقلوں کی توبات ہی کچھ اور ہے اسے مجھد ارلوگ بھی اس سبب سے واقفیت نہیں رکھتے میکوں کہ یہ سبب نفس کی اندرونی رگ 'اور طبیعت کی مخفی تقاضوں سے مدد لیتی ہے 'اور اس رگ باطن اور تقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوط زن رہے ہوں۔

سلاسب ازالہ خوف : اس سب کا حاصل ہے کہ آدی مستقبل کے خوف ہال کا حریص ہو تا ہے 'سوء ظن انسان کو خوف ہو گا کا دوہ دو سے اس کے پاس بقد رکفایت مال موجود ہو' لیکن کیوں کہ وہ طویل الآئل ہے' اسکی آرزؤوں کی کوئی انتما نہیں ہے' اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کمیں یہ مال جو اسے اب بقد رکفایت میتر ہے تحتم نہ ہوجائے' اور وہ دو مرے کا مختاج نہ بن جائے جب اس کے دل میں یہ بات آئی ہے تو خوف اس کے دل کا احاطہ کرلیتا ہے' اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک اس دو مرا مال اس کے جب تک اسے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ اگر کسی وجہ سے پہلا مال کسی تاکمانی حادث کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے جب تک اسے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ اگر کسی وجہ سے پہلا مال کسی تاکمانی حادث کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے عام مقام بن سکے اسے ہروقت یہ خوف دامن گیر رہتا ہے' زندگی سے بے پناہ مجبت اسے یہ اندازہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں مارور تیں بھی زیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ وہ یہ بھی بادر کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تیں بھی زیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ماتھ وہ یہ بھی بادر کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی ذر میں ہے کسی وقت بھی ضرور تیں بھی نیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ماتھ وہ یہ بھی بادر کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی ذر میں ہے کسی وقت بھی ضرور تیں بھی نیادہ مور اسے خوف زدہ کردیتا ہے اور دہ زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرف کے ساتھ مور اسے خوف زدہ کردیتا ہے اور دہ زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف ہو نے آپ کو محفوظ رکھنے کی

جدد جمد كرتا ہے تاكہ اگر يكھ مال ضائع جلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں كے سامنے دست وسوال دراز كرتے ہے بناز كردے يہ خون اسے مال كى كى اكر اللہ متعيّن مقدار پر توقف نہيں كرنے ديتا 'اس ليے مال كى محبت ميں جتلا فض كى كوكى التمانييں ہوتى ' بلكہ ده تمام دنيا كا مالك بننے كى خواہش ركھتا ہے 'اس ليے سركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طرانی دارسود) و دریس فیم برنس بوت ایک ملم کا دریس و درس مال کا دریس

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً میں سبب ہے جو محض بہ جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے مکوں میں رہنے والوں کے ولوں میں اپنی قدر و منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جلاہے کہ کمیں کسی وقت مجھے وطن سے جدا ہو کر کسی دو مری جگہ مقیم نہ ہوتا پڑے 'یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آگر نہ رہنے گلیں' اس صورت میں ان کی مدی ضرورت پیش آگ گئ بسرحال اس کا امکان ہے' اور دور رہنے والوں سے مدلینا بظا ہر محال بھی نہیں ہے' اس لیے آگر ان کے ولوں میں قدر و منزلت پیدا ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

وسراسب : بدنوادہ قوی سبب باس کا حاصل بدہ کہ روح ایک امریتانی ہے ، قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا کیا ہے:۔

يَسْأَلُونَكُعُنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مِنْ أَمُرِ رَبِّى (پ٥١٥ آيت) اور يَكُ مُن الرَّوْحِ مِن أَمُر رَبِّي الرَّامُ الرَّوْحِ مِن الرَّحِ اللهِ الرَّامُ الرَّامُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

روح کے رہانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شغہ کے أسرار سے ہے اور اس کے اظهار کی اجازت نہیں ہے ، کیوں کہ اگر اظیماری رخصت ہوتی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے (بخاری-ابن مسعوق)اس موضوع پر مزید کمی مختلوے قبل بیہ جان لینا چاہیے کہ قلب کا میلان چار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ بہبی اوصاف جیے کھانا اور جماع کرنا ' سبعی اوصاف جیسے قتل کرنا مارا' ایزا دینا' شیطانی اوصاف جیسے کر کرنا' فریب دینا اور بر کانا' رہانی اوصاف جیے کیر عزت اور برتری۔ ان مخلف مغات کی طرف قلب کی رغبت کی وجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تفصيل طوالت طلب بيال مرف اتا بالا رياكانى بكد انسان من امرِربانى باس ليه وو طبعاً ربوبيت بند ب- اور ربوبیت کے معنیٰ ہیں کمال میں انفرادیت' اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نقص کی علامت ہے' چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے اگر اِس کے ساتھ کوئی دو سرا سورج بھی ہو تا تو بیات اس کے حق میں عیب ہوتی میونکہ اس وقت بیانہ کما جانا کہ سورج اپنے کمال میں بیکا ہے وجود میں بیکا اللہ تعالی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے اس کے سواجو کھے ہواس کی قدرت کے آثار ہیں جوبذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود سے ان کا قیام ہے ، وجود میں معیت رہے میں مساوات چاہتی ہے اور رہے میں مساوات کمال میں تعمل ہے ، کامل وہی ہے جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیرنہ ہو' آفاب کی روشن آگر تمام دنیا کو منوز کرتی ہے تو یہ اس کا عیب تمیں ہے بلکہ یہ تو اس کے كال كى علامت بعيباس وقت مو تاجب اى درج اور ريخ كاكوكى دو سرا آفاب موجود مو تا اور اس سے بناز بھى مو تا۔ یں مال اللہ کے سوارد سری موجودات کا ہے ، یہ می المآب حقیق سے نور حیات پاکر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں ، یہ تمام موجودات اس وجود حقیق کے تابع ہیں متبوع نہیں ہیں۔ بسرطال روبیت کے معنی ہیں وجود میں مغومونا۔ ہرانسان مبعاب جابتا ہے کہ وہ کمال میں نگانہ ہوں۔ای کیے بعض مشائخ صونیہ نے کہاہے کہ کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے ہالمن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَ بِكُمُ الْأَعُلَى (پ ١٣٠٥ أيت ٢٢) مِن تمارا ربّ اعلى بون

لیکن انسان کو برتروا ملی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتاہے گراس میں اتی طاقت نہیں کہ کامل بن سکے مبودیت نفس پر ایک قر ہے 'او ربوبیت ببعاً محبوب ہے 'اس نبست رہائیے کی بنا پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیاہے ''قبل اللہ و کے میں آگرچہ انسان کمال کی ختبی تک نہیں پنچا' لیکن کمال سے اس کی مجبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اوروہ اس کے تصورے بی لذت پا ربقا ہے جرموجود کو اپی ذات 'اور کمال ذات سے مجبت کرتاہے 'اور ہلاکت سے نظرت کرتاہے جس میں اس کی ذات اور مفات کمال کا عدم ہے 'اگر دجود میں تقرونہ ہوتو کمال اسے سمجھا جائے گاکہ زیادہ تر موجود ات پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہو۔ اس کے انسان افترار' تقوق 'اور غلبے کو جبقا پہند کرتاہے گراشیاء پر فلبہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کس محض کو اسپٹا ارادہ و خواہش سے ان میں تغیرہ تا تھری قدرت حاصل ہو وہ اشیاء اس کے لیے معربوں جس طرح چاہے انہیں اکٹ پھیرسکے اس طرح انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو اشیاء سے کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر فلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قسمیں : لیکن موجودات کی کی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تقید تا چرکو قبول ہی نہیں کرتیں جینے ہاری تعالی کی ذات و صفات اور بعض تغیرہ قبول کرنتی ہیں لیکن علق کا تقترف ان پر نہیں ہوسکا ، چیئے آسان 'ستارے' آسانوں کے ملکوت' نفوس ملائکہ جن 'شیاطین' پہاڑ' سندر' اور جو چیزیں ان کے بیچے ہیں تیمری قسم میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان تقترف کرسکتا ہے جینے زمین کے اجزاء' معادن' نبا آت' حیوانات' انمی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی تا چرو تقیر کو قبول کرتے ہیں جینے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا تی جاتی جاتی جاتی ہے۔

علم کے نام پر غلبے کی خواہش: برحال موجودات ہیں یہ تعتیم ہے کہ بعض میں انسانی تعرف کی مخوائش ہے جیے ذہن کی اشیاء اور بعض میں اس کے تعرف کو وَ خل نہیں ہے جیے ذات باری مملائکہ اور آسان اس لیے انسان نے یہ جاہا کہ جب ہم آسان پر غلبہ حاصل نہیں کر بحظ ہو اس کے آمرار و دقائق ہے واقعیت حاصل کرنی چاہے یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے اس لیے کہ وہ فی جس کو علم محیط ہو تا ہے علم میں داخل ہوجاتی ہے اور عالم اس حاصل کرنی چاہے ہے کہ خواہش نے ہی انسان کو مجور کیا کہ وہ اللہ تعالی مملائکہ آفلاک کو آک آسانوں کیا اور اور عالم اس کرنی جائے کی خواہش نے ہی انسان کو مجور کیا کہ وہ اللہ تعالی مملائکہ آفلاک کو آک آسانوں کیا اور اور اور علم بھی ایک طرح کا کمال ہے۔ اس کی مثال ایک ہمین وقودہ اس کی مثال ایک ہے جیے کوئی مخص کسی عجیب صنعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے سے ہی واقعیت حاصل کرنی کی آر دو کر تا ہے 'چانچہ آکر کسی کو خطرے کھیلان نہیں آ تا تو وہ اس بات کی تمثار تا ہی اور وہ یہ جھتا ہے کہ میں اس صنعت پر قاور نہ ہو سکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے آل کی کیفیت ہی معلوم ہوجائیں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائے آگر جہ وہ عجر عمل پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائے آگر جہ وہ عجر عمل پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

دو سری قتم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات ہے ہے وہ محض علم کو کائی نہیں سجمتا ، بلکہ یہ جاہتا ہے کہ وہ اس پر تفترف کا غلبہ حاصل کرے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرو تاثیر کا اقعل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام ' دو سری ارداح۔ اجسام بھیے درہم و دینار' اور سامان و فیرو۔ ان چزول میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملاً متعترف ہو' جہاں چاہے انہیں رکھے ' جے جائے دے ' جے جائے نہ دے۔ کی چزیر اس طرح کا تفترف و افتار قدرت کملا تا ہے' اور قدرت کمال ہے' اور قدرت کمال رہوبیت کا ایک وصف ہے اور رہوبیت انسان کو قبط محبوب ہے۔ اس کیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کھانے

پینے اور شہوات نفس کی محیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ای لیے وہ فلاموں اٹرہائدیوں کو اپنا مملوک بنا آب اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطبح بنا آب خواہ اس کے لیے جرو قمری سے کیوں نہ کام لیتا پڑے بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی جیسے وہ سرے آدمیوں کے جسوں اور روحوں بیں تعترف کر آب طروہ ان کے قلوب کی تبغیر نہیں کریا تاکیوں کہ دل کمال کے احتقاد کے بغیر مخر نہیں ہوئے البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جا تا ہے ، قروہ کو رہ بھی بھی انسان کو لذت کمتی ہے کیوں کہ اس میں بھی قدرت واحتیار کو دکھل ہے۔

الان ومعرف كامل ب- يى الله تعالى ك طرف يعلى والاب اوراس كويداركا باحث ب

کمال حقیقی اور کمال وہمی : بیات معلوم ہو چی ہے کہ وجودیں کمالی قائمال قرت ہوجائے بعد صرف علم اور قدرت ہی دو ایس چیزیں رہ جاتی چیزیں رہ جاتی ہیں جن جس کمال عاصل کیا جاسکتا ہے لیکن این دو توں جس کمال حقیق کمال وہمی سے خلوط ہے۔ اور اس کی تحقیل بیہ ہے کہ علم اللہ سے سوائمی کو تہیں اور اس کی تمین دجوات ہیں ایک دجہ معلومات کی کثرت اور وسعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ حروج معلومات کی معلومات کو حمیط ہے چنا تھے جس بندے کا علم بھی وسیح تر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دو سری دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے سامنے تمام معلومات کی اصل حقائی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے سامنے تمام معلومات کی اصل حقائی کم معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری دجہ یہ معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری دجہ یہ کہ اللہ تعالی سے حاتی تو ترب ہوگا جنا اس کا علم واضح چیلی ہے "اور علوم کی صفات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری دجہ یہ کہ اللہ تعالی سے حل کو زوال جمیں وہ آبدالا باد تک اس طرح رہ کھاس میں تقیر کا تصور بھی ممکن ضیں ہے چنا تھے بیٹے برے کی

معلوات جس قدر معظم اور مضبوط مول گی اس قدر دو الله کے زویک موال

معلومات كى قسميس : معلومات كى دوقسمين بين متغير موسف والى اور أزلى

متغیرات : شا زید کے کمریں موجود ہونے کا علم یہ ممکن ہے کہ زید گرے کل جائے اور گریں اس کی موجود کی کا اختاا دیا تی معرف جائے۔ اس صورت میں یہ علم جمل قرار پائے گا' اور اسے باحث لقص کمنا جائے گا نہ کہ باحث کمال۔ ان تمام چزوں کو جن میں انتظاب یا تبدیل ممکن ہے کی خصوص حال پر اختفاد کرنے گا یہ مطلب جمیں ہے کہ وہ وا تعنیائی حال پر ہوں گی یہ ہی ہوسکا ہے کہ وہ تہمارے اختفاد کے برخلاف کی وہ مرے حال پر ہوں اس صورت میں تہمارا علم جمل اور تہمارا کمال عاص قرار پائے گا۔ اس مثال میں عالم کی تمام متغیرات واخل ہیں' مثال پر مافت اس مثال میں عالم کی تمام متغیرات واخل ہیں' مثال میں کہ بائدی' ویش کا عرض وطول' شہوں کی تعداد' ان کی ورمیانی مسافت وغیرہ کا علم علم علم افت کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہئے کیوں کہ لفات نام ہے اصطلاحات کا۔ اور اصطلاحات میں زبانوں' قوموں اور عادت اس مثال میں اس کمال مسلس جاری رہتا ہے یہ علوم پارہ کی طرح ہیں' جو ایک حالت پر قائم فیس رہتا بالکہ بدا رہتا عادت میں کہاں ہوگا' ضروری فیس کہ آنے والے دور میں مجی اس کمال سمجھا جائے۔ مثال میں کمال پردا کیا جاشل ہے۔ ان میں کمال پردا کیا جاشل ہے۔ ان کے درمیائی فاصلے کم یا ذاکہ بھی ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا زیاد آبی ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا زیاد آبی ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا زیاد آبی واقع ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا زیاد آبی واقع ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا زیاد آبی واقع ہوسکتے ہیں' زمین کے طول و عرض میں ہمی کی یا

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا واجبات کا واجب ہونا اور مستیل چنوں کا محال ہونا۔ یہ مطوات اندلی ہیں آبدی نہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکن ممکن محال نہیں ہو سکتا محال واجب کی صورت افتیار نہیں کرسکتا یہ تمام اقسام اللہ تعالی کی معرفت میں واطل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال اسانوں اور زمین میں اس کی حکمت ونیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا عظم بی کمال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے متصف ہوگا وی اللہ تعالی سے قریب تر ہوگا اور افس کا یہ کمال موت کے بعد مجی باتی رہے گا اور عارفین کے لیے ایک میناری نور بن جاسے گا جس

يَسَعَىٰ بِيَنَ اَيكِيهُمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَنَا اَتُومُ لَنَا اُورَنَا (ب٢٠١٥-٢٨) (ان كانور) ان كوان كرائي ما مخ دورًا موكا اور (دو) يون دما كرت مون كرا عاد

رب مارے کے مارے اس نور کو اُخر تک ر کیتے۔

اینی یہ معرفت ایک ایما سرایہ بن جائے گی کہ جو معلوات دنیا جی مکشف نہیں تھیں وہ بھی معلوم ہوجائیں گی۔اس کی مثال
الی ہے جیے کس کے پاس ایک مرحم ساچراغ ہو' ہوسکتا ہے وہ اس خمماتے ہوئے چراغ سے کوئی ود سراچراغ موثن کرلے یا اس
کی روشنی برسمالے جس کے پاس چراغ بی نہ ہو وہ نہ دو سراچراغ جلاسکتا ہے اور نہ نور کھل کرسکتا ہے معرفت سے محروم محص بھی
اس آدی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔اس کی مثال ہے۔

كُمَّنُ مُثَلُّهُ فِي ظُلْمَاتِ لَيُسِ بِخَارِجِ مِنْهَا (بِ٨٠٥٢٥ ٢٣٥)

کیا اس مخص کی مرح ہوسکتا ہے جس کی مالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے ہی نہیں یا تا۔

بكداس ي اركى كے ليے يہ مثال مج موى -

ُ اَوَ كُظُّلُمَاتِ فِي بَخْرِ لُجِي يَغُشَاهُ مَوْجٌ مِنُ فَوْقِهِ مَوَجٌ مِنُ فَوْقِهِ مَوَجٌ مِنَ فَوْقِهِ سَحَابٌ اللهَ عَالَبُ اللهَ عَلَيْهُ الْكَمَاتُ بَعُضَهَا فَوْقِبَعُضِ (ب١١٨ه است ٣٠)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوے مرے سندریں اندھرے کہ اس کو ایک بیزی امرے و حاک ایا ہو اس (امر) کے

اوردوسرى لراس كے اور بادل (غرض) اور تلے بت سے اند ميرے ہيں۔

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت الی بی خراور سعادت کا مرچشمہ ہے۔ دو مری چروں کی معرفت کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فائدہ بی نہیں ہے جیے شعراور آنساب کا علم اور بعض میں یہ قائدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے ' مثال لغت عرب ' تغییر بدد ملتی ہے معرفت پر اعانت ہوتی ہے جو مجاوات اور آجمال کے سلطے میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے اور تغییر کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوایت ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوایت ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کے باب میں فائدہ ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی میا دیت پریا ہوتی ہے ' ارشاور آبانی ہے۔

قَدُافُكُتَ مَنُ زَكُلُهَا (ب٣٠٨ آيت) يقينا وه مراد كو پنجاجس في اسياك كرايا-

وَالَّذِينَ جَاهِٰ لُوُ الْفِينَالِيَهُ لِينَّهُمْ مُسُبُلَنَا (ب١٢٣ ٢٣ تعه)

اورجولوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپے راستے مرور د کھادیں گے۔

یہ تمام معلومات معرفت آلی کے لیے وسائل کی حیثیت رقمتی ہیں 'کمال الله تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں معاول ہیں معرفت میں تمام موجودات دراصل الله تعالیٰ ہی کے افعال ہیں معرفت میں تمام موجودات دراصل الله تعالیٰ ہی کے افعال ہیں چنانچہ جو محض دنیا کی کمی شے پراس حیثیت سے نظروالے گا کہ وہ اللہ کا تھل ہے۔ اور اکے ارادے 'قدرت' اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل الله تعالیٰ ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تحملہ ہے۔ یہ ہے کمال علم کا تحکم۔ اس موضوع پریماں کمال کی اقسام کا اصلا کرنے کے لیے روشن والی گئے ہے' بطا ہرجاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق متنی اب قدرت کے بارے میں سنے قدرت میں بندے کو کمال حقیقی ماصل نہیں ہے ، بلکہ علم حقیق ميترب و قدرت حقيق مرف الله كے ليے ہے واج ہے اوادے اور قدرت و حركت سے جو افعال وجود يس آتے ہيں وہ دراصل الله كے پيدا كرنے سے وجود ميں آتے ہيں جيساكہ ہم نے اس حقيقت پر كتاب العترو الشكر محتاب التوكل اور جلد جمار م سے مختلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد مجی باقی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالی تک پنچا آ ہے لیکن کمال قدرت میں ہمیں قدرت کے اعتبارے کوئی کمال نظر شیں آیا البتہ قدرت کمال علم کاوسلہ ہے قدرت ے مرادیمان اعضاء بدن کی سلامتی ہے ہاتھ سلامت ہوں تو انسیں کارنے کی قدرت ہے پاؤں کوچانے کی قدرت ہے ، حواس کو ادراک کی قدرت ہے 'یہ تمام قوی اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پنچاتے ہیں۔ ان قوی کوقدرت بم پنچانے کے ليه ال وجاه كى ضرورت بيش أتى ب ياكد ان ك ذريع خوردونوش اورلباس درمائش مامس كى جاسك\_كين يه تمام اشياء ايك معین مقدار میں استعال ہوتی ہے'اگر کسی مخص نے انہیں معرفت التی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہرہے ان میں کوئی خیر نسیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ مرف بیر کہ اس نے مردِست مجھ لڈت ماصل کرلی ہے جو عنقریب فنا ہوجائے گی اسے کمال سیحنے والے جالیِ مطلق ہیں 'اکثرلوگ اس جمالت کے عمیق غارض کر کہلاک ہوئے ہیں 'وہ سیجھتے ہیں کہ جسموں پر جَرے افتیار' اور امول میں وسعت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کی وجہ سے معمت ہی کانام کمال ہے۔ جب یہ جمالت اعتقاد بن جاتی ہے تو محروہ ای کو محوب سیجے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس سے پیچے بلاک ہوجاتے ہیں اور اس کمال حقیق کو فراموش كدية بين جوالله تعالى سے اور ملائك سے قريب كرتا ہے اور وہ كمال بے علم اور آزادى كا كمال علم كى بحث كذر چى ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور وجیاوی الام کی قید ہے رہا ہونا اوران پر ملا مکد کی طرح قابو پانا ، جنہیں نہ شہوت مراه کرتی ہے اور ند غصہ وَرغلا آ ہے۔ شوت اور غضب کے مار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یکی در حقیقت ملا مک کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کی مفات کمالیہ کی خصوصیت ہے کہ ان پر تغیرطاری نہیں ہو نااورنہ ان پر کوئی شیخ اثر کر سکتی ہے۔ اس لحاظ ہے جو محض عوارض کے آثر یا تغیرے ہتنا دور ہوگا وہ اللہ تعالی ہے اتنائی قریب اور فرشتوں ہے اس قدر مشابہ ہو گا اور اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر اس کی منزلت نیاوہ ہوگی، علم اور قدرت کے کمال ہے الگ یہ تیبرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے حمن میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و نقصان سے حمارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی کہ اس کے حمٰی ہیں کہ موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا۔ اور ضائع ہونا ذات کے لیے بھی۔ آگر شہوات کا آثر قبول نہ کرنے 'اور ان کی اطاحت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین قشمیں قرار پائیں گل۔ ایک کمال علم۔ و دمری کمال حقت یعنی شہوات اور اسباب دنیوی کا فلام نہ بنیا 'تیسری کمال قدرت۔ بندہ کمال حق ہونا کہ اور کمال حق ہوں کہ کہال مقدرت بندہ کمال حق ہوں کہ اور کمال حق ہوں کہ کہال قدرت بندہ کمال میں نہیں ہوں کے مسابقہ می خواہ وہ اس کی ہوں کے دریے کمال قدرت کہال قدرت کہال قدرت کہال اور کرتے ہیں نہیں ہوں کہ کہ مسابقہ میں خواہ وہ اس کی ہوں کہ وہ ہوں کہ کہ کہال میں خواہ وہ اس کی ہوں کہ کہال کہ آگر یہ وہ وہ کہ کہال کہ آگر یہ وہ دونوں کمال کمی کو طالب ہو فتا کی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حقت کے کمال سے ٹو گرواں ہیں 'طالا تکہ آگر یہ وہ وہ کہ کہال کہ آگر یہ وہ وہ مصد ہوں کہ کہال کہ آگر یہ وہ وہ مصد ہوں کہ کہال کہ آگر یہ وہ وہ مصد ہوں کہ کہال کہ آگر یہ وہ وہ مصد ہوں کہال کہ آگر یہ وہ وہ مصد ہوں کہ کہال کہ آگر یہ وہ دور کہال کہ آگر یہ وہ کہ کہا کہ کہال کہ آگر یہ وہ کہ کہال کہ کہال کہ کو کہال کہ آگر یہ کہ کہال کہ کہال کہ کو کہا کہا کہ کہ کہال کہ کو کہال کہ کو کہال کہال کہ کہال کہ کو کہا کہ کہال کہ کہال کہ کو کہال کہ کہال کہ کو کہال کہ کہال کے کہال کہ کو کہال کہ کو کہال کہال کہ کو کہال کے کو کہال کے کہال کہ کو کہال کے کو کہال کو کو کہال کو کو کہال کو کو کہال کو

جَاتُي توده بَيْثُو بَعِثَى يَصَدَّكِ لِهِ إِنِّى رَجِي إِنْ بِيلاك قرآن كريم كاس آت كاميداق بن أله وُلْأِكُ النِينَ اشْتَرُو الْحَيَاةَ النَّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلاَ يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَلَابُ وَلاَ هُمُ

يُنْصُرُونَ (بِأَرا آيت ٨١)

۔ یہ دہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں پھھ سخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے یائے گا۔

ان اوگوں نے قرآن کریم کاس آیت کاملوم مجھے کی کوشش نہیں گی۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَةُ الْحَیاةِ النَّنْیَا وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتِ خَیْرٌ عِنْدَرَةِ کَ ثَوَابًا وَخَیْرُ اُمَاکُ (پ۱۱۸۱۸) عند ۲۸)

مال اور اولاد حیات وغدی کی ایک رونق ہیں اور (جو) اعمال صالحہ ہاتی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درج بھتریں۔

علم و حریت بی با قیات مسالحات میں جو نفس میں کمال بن کر ہاتی رہتی ہیں 'اور جاہ و مال تو بہت جلد فنا ہو جائے والی چیزیں ہیں۔ان معجد مثلات ہے۔ میں میں

آتُمَا مَثَلُ النَحْيَاةِ النَّنُيَاكَمَا وَانْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخَنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِتَا يَأْكُلُ النَّاسَ وَالْآنِعَامُ حَنَى إِذَا أَخَذَتِ الْآرُضُ زُخُرُ فَهَا وَارْتَّنَتُ وَظَنَّ اهْلُهَا الْهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَ أَوْلَهُمَ لَا لَيُلِا أَوْنَهَا رَا فَجَعُلْنَاهَا حَصِينَةَ اكَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْأَمُسِ ثُلِيكَ نُفَصِلُ الْآيَاتُ لِللَّهُ مُسِرِثُ كَلْلِكَ نُفَصِلُ الْآياتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (بالرمات ٣٣)

بس دنیوی زندگی کی حالت تو اکی ہے جہے ہم کے آسان سے پانی برسایا ' پھراس (پانی) سے زمین کی نہا تات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب تخبان ہو کر لکلے یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق (کا پورا حصہ) کے چکی اور اس کے خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے ماکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر پالکل قابض ہو چکے جیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث آپڑا ' سوہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ کویا کل وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوچتے ہیں۔ ایک موقع پر بیہ مثال بیان فرمائی:۔

وَّاضَّرِبُ لَهُم أَمْثَلُ الْحَيَاةِ التُنْيَا كَمَا وَانْزُلُنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيْمَا مَا وَهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُقْتَدِرًا (ب١٥٨ مر٥٠)

اور آپ ان لوگول سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرائیے (کہ وہ الی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پائی برسایا ہو ، پھراس کے ذریعے سے زمین کی دہا تات خوب گنجان ہو گئی ہوں پھروہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اس کو ہوا اُڑائے لئے پھرتی ہواور اللہ تعالی ہرچزر ہوری قدرت رکھتے ہیں۔

وہ چزیں جو موت کی آند حیوں میں اڑی پھرتی ہیں ذندگی کی لذات ہیں'اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ باقیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے بید بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال تقریت کو کمال سجھنا ظفی اور بے اصل چز ہے۔ جو مخص اسے مقصود بنائے اور اس کی طلب میں اپنا قبتی وقت ضائع کرے وہ جابل ہے'ابوا نقیب نے اپنے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

ومن پنفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر اس سے وہ لوگ مشخی ہیں جو ان چزوں کو بغدر مرورت استعال کریں 'اور انہیں کمالِ حقیق تک پنچنے کا ذریعہ بنائیں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے لکف و کرم سے خروم ایت کی توفق عطا فرا۔ آئیو۔۔۔

# قابلِ ستائش اور قابل نرمت حُت جاه

سے بات بہت اچی طرح واضح ہوگئے ہے کہ جاہ کے متیٰ ہیں دلوں کا مالک بنا 'اور ان پر قادر ہونا۔ اس افتبارے ان کا بھم بھی ایا ہوگا جیسا مال کا اس لیے کہ جاہ بھی و نیاوی اغراض ہیں شامل ہے اور موت ہے اس کا سلسلہ بھی ای طرح منقطع ہوجا آ ہے جی جی جی جی دنیا ہی ہیں اور موت ہے اس کا سلسلہ بھی ای طرح منقطع ہوجا آ ہے جی اس کا منقطع ہو آ ہے۔ دنیا آ ٹرت کی گھی ہے 'جو چیز بھی دنیا ہم بھی اس سے آ ٹرت کے لیے ذارِ راہ ایما تمکن ہے ہو آ ور رہنے کے لیے قو ڑے مال کی ضورت ہے اس طرح معاشرے میں باعزت و ندگ گذار نے کے تحو ڈی جاہ کی بھی ضورت ہے 'جل طرح آ دی کھانے ہے ہے نیاز نہ ہونے کی بنا پر کھانے ہے جو اس کی سرح آ دی کھانے ہے ہو اس کی صورت ہے جو اس کی مذکر سے 'ایک امتاذی ضورت ہے بواس کی رہنمائی مورت ہے جو اس کی ضرورت ہے جو اس کی صورت ہے جو اس کی صورت ہے جو اس کی مذکر سے والی کی صورت ہے ہواس کی مذکر سے والی کی صورت ہے ہواس کی مذکر سے والی کی صورت ہے ہواس کی مزاحت ہے ہواس کی مزاحت ہے اس کے امتاذی ضورت ہے ہواس کی رہنمائی کرتے۔ ایک بادشاہ کی ضرورت ہے ہواس کی مزاحت ہے اس کی صورت ہے ہواس کی مزاح ہے اس کے مزاح کے اس کے امتاذی صورت ہے ہواس کی مزاح ہوں ہی ہو تاکہ دہ اس کے استاد کے دل میں کوئی مخصوص جگہ ہو تاکہ دہ اس کی اجتاز ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہواہ اور مال دونوں آ فراض کا وسیلہ ہیں اس کا سات کوئی ہو جو باد اس کی اجتاز ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہواہ اور مال جن کوئی ہو جو باد اس کی احتاز کی مزاح ہو ہو ہو تاکہ ہو تا ہو تا ہو ہو ہو ہو تاکہ ہو تا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو ہو تاکہ ہو تاکہ ہو تا ہو تاکہ مارت کے گور ہو تاکہ ہو تا

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ یانے کی خواہش: یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ استاذ خادم رفق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جائز ہے خواہ کتنی بھی ہو یا اس کی بھی کوئی مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے ' ان میں سے دو صور تیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سم کر کے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو جیسے علم ' تقویٰ ' اعلیٰ میں لیے ان پر یہ ظاہر کرے کہ میں علوی ہوں ' یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں ' اور دہ اپنے اس دعویٰ میں جمونا ہوتو یہ صورت حرام ہے ہم ویک جموث اور فریب پر ہی ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت بیہ ہے کہ آبنا کوئی ایبا وصف ظاہر کرکے قدر و مزات کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو' جیسے حضرت بوسٹ کا حاکم مصرے بید مطالبہ کہ جھے مصرکے نزانوں کا گراں بنا دے' اور اپنا بید وصف بیان کرنا کہ میں بہتر نگہبان اور ہا خبر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو وا تعدید ان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت سے کہ اپنا کوئی عیب ایا کوئی معیبت پوشیدہ رکھے تاکہ سمی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت بھی مباح ہے ،
کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے ، پردرہ دری کرنا ، اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ،
کیونکہ یہ طریقہ ان چیزوں کے علم کا راستہ مسدد دکر تا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلاً ایک فنص ہادشاہ سے
اپنی شراب نوشی کا عیب چھپا تا ہے لیکن اسے یہ ہاؤر نہیں کرانا کہ میں متنی ہوں اور پر ہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں مثلی ہوں اور پر ہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں مثلی ہوں اور پر ہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں مثلی ہوں اور پر ہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کہ شراب کا علم نہیں ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کمی مخص کے دل میں اِحقاد پیدا کرنے کے لئے نمازا جھی طرح پر جمی جائے اس لئے کہ یہ ریا ہے 'اور ریا در حقیقت فریب ہے 'کیونکہ نماز کی خسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تا ہے کہ وہ انتمائی خاشع اور خلص ہے ' حالا نکہ حقیقت میں وہ ریا کار ہے ' نہ اسے خلوص سے کوئی واسطہ ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے ' اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرنا بھی حرام ہے دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی مکیت بنالیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کمی کا

مح و مثائب نفس کی محبت کے اسباب : انس کو اپنی تعریف سے جولدّت اور خوشی میتر آتی ہے اس کے جار اسباب ہیں: ملاسب: جوسب فراده قوى بيب كداس تريف سي المس كواين باكال مول كااحماس موياب اوريه بات بم بیان کرچے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب جزے ماصل ہونے میں اذت کمتی ہے چنا ہے جب بھی فنس کو اپنے کمال کا احساس مو گا اے بناہ خوش موگ اور تا قابل میان لڈت ماصل موگ اے کمال کا احساس اوی کواس وقت مو تاہے جب کوئی دد سرااس کی تعریف کرے۔ وہ ومف جس کے جوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے بھی توبالکل ظاہراور واضح ہوتا ہے اور بھی مظوك مواب اكر ظامراور محسوس مولواس تعريف التناف نسبة مم حاصل موتى بالكن مولى ضورب مثلكس كيد تحریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو، تمهارا رنگ مفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور ظاہر ہیں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے ليكن اس مردقت الين ان اوصاف كا اوراك ميس ريتا ، بكد أيك طرح سه فافل ريتا به جب اس احماس مو ياب والت می ملتی ہے اور اگر کوئی دمف ایسا ہے جس میں فک کی مجائش ہوتو اس کے حوالے سے کی جانے والی مرح د فا اپنے جار میں الی لذت لے كر آتى ہے كہ كوئى دو سرى لذت اس محامقابلہ نيس كرياتى عظ كسى سے يہ كمناكم تم بحت بوے عالم مو يا بوے متل اور ربیزگار ہو'یا انتائی حسین ہو'انسان کواپنے علم 'ورج اور حسن کے کمال میں شک رہتا ہے 'اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح بيشك داكل موجائ اور ميرب بيد اوصاف بيني بن جائي اور إن من كوكي دوسرا فض ميري نظير قرار نديائ جب كوكي دوسرا مخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے 'اس طمع بدلڈت برس جاتی ہے۔ اورب لذَّت اس صورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی ماقل و وانا مخص تعریف کرتا ہے 'یا ایسا مخص کرتا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستے سے واقف ہو اور پلا محقیق اپنی زبان سے کوئی بات نکالیا پند نہ کرتا ہو۔ مثلاً اُگر کوئی استاذ آپنے شاكردى دبانت اور فراست كى تعريف كرے وشاكردكوبدى خوشى موتى ب- اكر كوئي ايدا مخص تعريف كرے سويے سمجے بغيرو لئے کا عادی ہویا ذہان اور ہا خرنہ ہو تو یہ لذت کم ہو جاتی ہے۔ دھمت سے فرت کی وجہ تھی کی ہے کہ وہ مرے کی برائی کرنے سے آدی کواپے نس کے عیب کا پتا چا اس عیب کے احماس کا پتا چا ہے اس عیب کے احماس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بد تكليف اس صورت من اور بمي بيده جاتى بجب كوئى عاقل ودانا فض براني كرتاب

تيسراسب : كى من كا تعريف و توصيف مرف اى من ك ول كومموح كا تابع نيس بناتي بلكه يه بعي مكن ب كداس

تعریف کے باعث یکی دو سرے لوگ بھی شکار ہوجا ہیں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلسلے میں انتمائی مؤتر ہوئی ہے جن کی
بات دھیان سے سنی جاتی ہویا جن کی مرح و ذم کا اعتبار کیا جاتا ہو ' کھریہ تعریف خاص طور پر مجمع عام میں ہوئی چا ہیں۔ آکہ زیادہ سے
زیادہ لوگ سُن سکیں ' جتنا مجمع زیادہ ہوگا' اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اسی قدر مدح کی لڈت فزوں ہوگی'
اور اسی قدر ندمت کی تکلیف نفس کے لئے تا تالی پرداشت ہوگ۔

جوتھا سبب : تریف سے یہ ہمی معلوم ہوتا ہے کہ محدم انتائی مرحوب کن فضیت ہے تب ہی تو ادہ اس کی تعریف میں رطب الله ان ہونے کے لئے بے قرار ہے 'خواہ رضاہ رخبت سے 'یا نور زہد تی سے۔ آدمی کا بارحب ہوتا ہمی اس کی فضیت کے لئے نہنت ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا ظہر اور قدرت پائی جاتی ہے 'یہ تعریف اس وقت ہمی لڈت سے خالی نہیں ہوتی جب تعریف کرنے پر تعریف کرنے والے کے دل میں محدم کے لئے اچھے خیالات نہیں ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو دو سرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے ظہر اور قدرت سے لڈت التی ہے۔ ہمرجس قدر کمزور اور معظر ہوگا ای قدر محدم کو لڈیت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔

مجمی یہ جاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لڈت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ اسباب کی ایک مخص میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لڈت بھی کم ہوگ۔

#### حُتِ جاه كاعلاج

جس مخص کے دل پر جاہ کی مجت غالب ہو جاتی ہے وہ اپن تمام تر قزت کلوق کی مراعات میں مَرِف کردیتا ہے 'اوران سے دوسی کا رشند استوار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں بھشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر 'اور اس کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تنظیم کریں 'یہ امریفاق کا جے ہے 'اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں منستی پیدا ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرکات اور ممنوعات کا اُر تکاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی جہت اور دین کے لئے ان کی فعاد اکھیزی کو وہ خونخوار بھیڑیوں سے نشبیہ دی ہے۔ نیز آپ نے
ارشاد فرایا ہے کہ مال وجاہ کی محبت سے نفاق اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سزی اکاتی ہے۔ نفاق کے معنی جی فا ہرو ہا طن
اور قول و فعل کا اختلاف ہو محض لوگوں جس اٹی قدر مزالت کا متلا چی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقانہ بر باؤ کرتے پر مجور ہوتا
ہے' اور ایسی عمدہ عادتوں اور بھرین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ تنی دامن ہوتا ہے یہ عین نفاق ہے۔ وہ ب جاہ ایک مملک بھاری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے وادی سے اس مرض کا ازالہ نمایت ضروری ہے۔ یہ مرض بھی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج ہو تا ہے۔ اس کا علاج ہی علم عمل ہے مرکب ہے۔

حث جاہ کا علمی علاج : گتِ جاہ کا علمی ہلاج ہے ہے کہ وہ سب معلوم کرے جس کی وجہ سے جاہ پندی کے مرض میں جٹلا ہے۔ اور وہ سبب ہے شاہ لوگوں کی روحوں اور جسوں پر کمالِ قدرت عاصل کرنا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر بچے ہیں کہ اگر چہ قدرت میں بہو بار بلکہ اگر روے زمین کے تہام افراد قدرت میں بہو بار بلکہ اگر روے زمین کے تہام افراد کمیں بحدہ کرنے لکیں اور بچاس سال تک اپنی پیٹانیاں تمارے قدموں میں رکھے رہیں تب بھی نہ بودہ کرنے والے باتی رہیں کے اور خہ تم زئدہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایسانی ہوگا جو تم ہے پہلے بے شار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناکا اور خی جاہد کریں جی منظم نہیں ہوگا۔

علی اور خہ تم زئدہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایسانی ہوگا جو تم ہے پہلے بے شار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناکا اور خی جہوز تعمل ہوگا جو تم ہے پہلے بے شار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناکا علی حقیقت ہے واقف ہو اس بھی منظم نہیں ہوگا۔

جو منص کمال حقیق اور کمال وہی کی حقیقت ہے واقف ہے اس کی نظموں میں جاہ کی کوئی اجمعت نہیں ہے۔ ور موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور وزیا کو حقیر سمیت نظریں رکھتا ہے وہ اس اور وہ بیا ہو بھی کہ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور وزیا کو حقیر سمیت نظریں رکھتا ہے وہ اس اور مور کے جو ان مور کی جاہوں کی مال حضرت عرابن عبد العزیز جو کھی تا مور سے ان کوئی میں اس میں جہوں کو میں جو اب میں تم کر ہوگا ہوں تک کہ انہوں نے یہ بات جان کی تھی کہ ترب میں ان مور اس کے لئے ان کا عمل تقری تھی اس کے کہ انہوں نے یہ بات جان کی تھی کہ ترب میں کردیک حقیرے کوئی دو سری نہ تھی۔ جو اب میں کہی کہ آخرت میں کہ ترب میں کہ کہ ترب میں کردیک حقیرے کوئی دو سری نہ تھی۔ جو اب میں کہ ترب میں کردیک حقیرے کوئی دو سری نہ تھی۔ جو اب میں کہ ترب میں کردیک حقیرے کوئی دو سری نہ تھی۔ جو اب میں کہ کہ ترب میں کہا کہ کہ انہوں نے یہ بات جان کی تھی کہ ترب میں کہ ترب میں کہ کہ تورت کوئی دو سری نہ تھی۔ جو اب میں کردیک حقیرے کوئی دو سری نہ تھی۔

اکثرلوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں وہ مرف ونیا پر مرکوز وہتی ہیں ان کی آکھوں کی روشی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

ہوتی۔ارشادِ رتبانی ہے۔

بَلْ نَوْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَالْبَقَى (ب ٣٠ المت ١٤١١) بكرتم دندى دعدى ورج دية مو مالا كمر آخرت دنيات بدر جما بحراور بائيدار ب

ايك جكه اور إرشاد فرمايات

مُكُلَّا بَلُ مُحَبِّونَ الْعَاجِلَةَوَ نَذُرُونَ الْأَخِرَةَ (ب١٩١٥ آيت ٢٠-١١) مركز ايما مي بيمور بعض مو-

جو مخض اس حد تک جاہ پندی میں جٹلا ہو اے دنیادی آفات اور مصائب کے تصوّرے اپ دل کا علاج کرنا چاہئے لینی ان خطرات پر نظرر کھنی چاہئے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چیش آتے ہیں ' ہرامزے اور بلند مرتبہ آدی کے جمال کی دوست ہوتے ہیں دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی ہے لوگ آیا ہے اپنے اپنے کے لئے موقع کی تاک میں رہے ہیں ' جب بھی موقع ملتا ہے دشنی نکال کیتے ہیں 'خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بیٹ رہتا ہے کہ جو مرتبہ اضیں میسرہ وہ چمن نہ جائے ' یا جن دلوں میں ان کا احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائے ' مل مرائی ہوئی جام اور کی طرف احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائیں ' ول البلی ہوئی جام اور امراض کے درمیان مترددرہے ہیں 'دلوں کی نیاد پر بنے والی ممارت البلی ہوئی اقبال اور امراض کے درمیان مترددرہے ہیں 'دلوں کی نیاد پر بنے والی ممارت

سندری موجوں پر تغیرہونے والے محل سے زیادہ دیریا نہیں ہوتی۔ قلوب کی مراہات مفاظت جاہ طاسدوں کی سازشیں وشنوں کی آؤتت سے بدافعت وغیرہ یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں چن سے جاہ کی لڈت مکر دہوجاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پندی کی بازاش میں جو سزا مطے گی وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے قائدے استے نہیں ملتے متنے متوقع ہوتے ہیں ' بلکہ مصائب کا اتا ہوم ہوتا ہے۔ 'ایسے لوگوں کو جو جاہ پند ہوں اپنی بھیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بھیرت میں کمرائی اور ایمان میں قرت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا النفات نہیں کرتا۔

حُت جاه كاعملى علاج : اس مرض كامملى علاج يه ب كداؤكوں ك داوں سے الى جاه دائل كرتے كے ايے كام كرے جن برطامت كي جائي مال تك كداوك إلى نظرول سے كرادين اور معوليت كالأت كا احساس تك زاكل موجائ مماى اور طوشه مین کا زندگی سے مانوس موجائے اور مرف الله تعالى سے يمال الى معبوليت پر قناعت كرے اليه فر قدم طا متيه كا ذہب ب كه وه لوگ معامی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے کر جائیں اور جاہ کی آفت سے تجات پائیں۔ مرب صورت اس مخص کے لئے جائز نہیں جو مقتلیٰ ہو ہمیوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دنوں میں دین کی طرف سے مستی پیدا ہوگی۔جو مخص مقترتی نہ ہواس کے لئے بھی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ بلکہ صرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے لوگوں میں و قارباتی ندرہے۔ چنائچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کمی عابدے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کومعلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں المیاب اس نے کمانا مکوایا اور بوٹ بوٹ کھے کمانے لگا ادشاہ نے اس اس طرح کماتے دیکماتوا بی رائے پر قائم ندرہ سکا وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا اور اس نے اس کر قرابت وارادت کا اراوہ نرک کرویا عابد نے سکون کا سانس لیا اور بادشاہ سے حفاظت پر اللہ کا فکر اوا کیا۔ ایک بزرگ نے فراب کے رنگ کا شریت شراب ہی کے لیے مخصوص بالے میں بیا " آکہ لوگ ہے سمجیں کہ وہ شراب پینے ہیں" اور لوگوں کی نظموں سے کر جائیں۔ فقہی حیثیت ہے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ موسکتا ہے۔ تاہم أرباب أحوال بعض اوقات آئے نفول كاعلاج ان طريقوں سے بى كرتے ہيں جن كى فقهاء اور مفتیبین اجازت نمیں دیتے الیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک اصلاح کر لیتے ہیں ، مرایخ اس افراط اور تغریط کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی چکایت ہے کہ جب لوگوں نے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع مونا شروع کیا تو ایک ون وہ حمام میں کے اور جان بوجد کر کی دو سرے مخص کا لیتی لباس مین کریا ہر نکل آئے اوگوں نے دو سرے لباس میں دیکھاتو چوری کاشبہ ہوا۔ اس پر انعیں ذو وکوب کیا گیا اور دو لباس چھین لیا گیا اور الزام نگایا گیا كدوه چرا يجك بين تب جاكر كمين ان كى جان چى اوروه سكون كم مانته عبادت حق بين مطنول بوسد

جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ : اس کا بہترین علاج ہے کہ لوگوں ہے عزات افتیار کرنے اور گو شوح کم نامی میں جا بیٹھے 'یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہے۔ گھر میں عزات افتیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیوں کہ بوری بستی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بزرگ اتن عبادت کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ سے لونگانے کے لئے تمام لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرئی ہے۔ گویا عزات نشین ہی لوگوں کے دلوں میں احتفاد را سم کرنے کا باعث ہوگی 'یہ ہمی ہو سکتا ہے کہ وہ عزات نشیں یہ خیال کرے کہ جھے جاہ کی محبت نہیں رہی 'طال تکہ ول کے کمی گوشے میں اس کی مجبت بھی ہوئی ہو' بظا ہر نفس اپنا مقصود یا کر پڑسکون ہو' لیکن اگر اسے یہ بھین ہو جائے کہ لوگ اس کے معتقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں 'یا کسی نامناسب مقصود یا کر پڑسکون ہو 'ایک کہ لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں درج 'یا اس کی لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں تو اس کے دل میں ابھی تک جاہ و معرف تا کیوں نہ بولنا پڑے۔ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ محفق دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و کیوں نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ محفق دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و کیوں نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ محفق دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی محبت الی بی ہے جیسے مال کی محبت 'بلکہ اس سے بھی زیادہ شرا گیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فتنہ بڑا ہو تا ہے۔ جب تک آدی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طبع رہتی ہے وہ ان کے ولوں بیں اپنا مقام بنانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دست و با ندے کا اور کس کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزویک ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ بید وہ ان لوگوں کی دلوں کی پروا نہیں کرتا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں ہیوں کہ نہ وہ و کھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی تھم کا کوئی لائے رکھ سکتا ہے۔

لوگوں سے مقع صرف قناصت کے ذریعہ فتم ہو عتی ہے۔ جو معنی قافع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بنازی ہوتی ہے اور جو بہ نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نمیں ہوتا۔ اور آگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منوات ہوتوا سے ایمیت نمیں رہا۔ ترک وجاہ قناصت اور قطع طمع کے بغیر ممکن نمیں ہے۔ اس سلط میں ان تمام اخبار و آفا رسے بھی مدلینی چا ہیئے جو جاہ کی ذہت اور کم نامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ شائیہ قول مشہور ہے السمو من لا یخلو من ذلقاو قلقاو علقم و من ذلت تا قلت یا علی دولت علی من اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آخرت کا تواب حاصل کیا۔

#### مدح کی محبت کاعلاج

آکٹرلوگ ای گئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انمیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تو بیف کی خواہش میں جٹلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلات میں ہے ہے۔ اس اعتبار ہے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمت کا خوف رہتا ہے۔

سلاسب : جیساکہ وکھلے بیان میں گزرا ہے ہے کہ مادح کے قول سے ممدح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلطے میں آدی کو چا ہے کہ دہ تعریف کرنے والے کی تعریف پریفین کرنے کے بجائے اپنی مقل کی طرف رُجوع کرے 'اور ول سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں کی جانی چا ہیتے جسے مال 'جاہ اور کیا گیا ہے اس کے جس پر تعریف نیس کی جانی چا ہیتے جسے مال 'جاہ اور دنیا کیا ساب سے جس پر تعریف نیس کی جانی چا ہیتے جسے مال 'جاہ اور دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جسے کو کی محض مصاب کے کہ کوش ہونا ایسا ہے جسے کو کی محض کھاس دیکھ کرخوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آڑی آؤی پھرے گی 'یہ خوش ہو بھی کا ماتم ہوگ ۔ عاقل 'تو مشتی کے بقول اس دصف کا حال ہو تا ہے

اشدالغم عندی فی سرور یتقن عنه صاحبه انتقالا (شدت فی میر عندی فی ای میرای سیمتا موری سیمتا موری سیمتا موری)-

دنیا کے مال و دولت پرخش ہوتا انسان کے لئے مناسب تہیں ہے۔ اگر خوش ہوتا ہی ہوتا ہی کے وجود سے خوش ہوتا ہا ہتے ہے کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شخے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ حالا تکہ وہ اس سے پہلے بھی تہمارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت الی ہے جس پر جہیں خوش ہونے کا حق ہے جسے علم اور تقویٰ۔ اس صورت میں بھی خوش ہوتا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باتی بھی رہے گایا نہیں۔ یہ صحح ہے کہ علم اور زُہ بندے کو خالق سے قریب کردیتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہروقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے شوء خاتمہ کا خوف ہوگا دوسراسب : به تفاکه تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسفیر اور اس کے ذریعے دوسرے قلوب کی تسفیر کاعلم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی مجت کا ہے اور جاہ کی مجت کاعلاج ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے اللہ کے یہاں قدر و منزلت کی طلاق اسے اللہ عزّوجات سے دور کردے کے یہاں قدر و منزلت کی طلاق اسے اللہ عزّوجات سے دور کردے گی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہئے۔ گی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

تیسراسب : خوشی کا تیسراسب به تفاکه تعریف سے محدہ کے زُعب اور جاہ و جلال کا پتا جات ، یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اسے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزر کیا خوش ہونا۔ ایکی تعریف پر قوغم کرنا چاہیے 'اور تعریف کرنے والے کو بُرا کہنا چاہیے اور اس پر خفا ہونا چاہیے کہ اس نے تعریف کرکے مصیبتوں اور آفنوں سے قریب کردیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو محض کسی کی دیان سے مدح سے خوش ہوا اس نے کویا شیطان کو اپنے ای در داخل ہونے کا موقع دیا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر جمیس کسی کی زبان سے بر سننا اچھا معلوم نہ ہوکہ تم برے آدی ہو بلکہ بید اچھا گئے کہ تم ایکھے آدی ہو تو تی الحقیقت تم اچھے آدی نہیں ہو۔ ایک دوایت اگر وہ سے کہ ایک محض اس مجلس میں موجود ہو تا 'اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہو تا اور اس حال میں مرحا تا تو درخ میں داخل ہو تا۔ (۱)

ایک مرجد آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا:

ویحک قصمت ظہر ہلو سمعکُ ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تونے اپنے ممدح کی کمراز ژدی اگروہ تیری تعریف من لیتا تو تیاست کے دن تک فلاح نہایا۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الالاتماد حواواذارأیتمالماد حین فاحثوافی و حوههمالتراب ( r ) فردار! آپس میں ایک دو سرے کی محند کو اور جب تم مح کرنے والوں کو دیکموتوان کے چروں پر فاک وال دو۔

<sup>(</sup>١) مجعاس روايت كا اصل سي لي- (١) يدوايت يسط كذر على به- (٣) يدوايت كي يسط كذر على به-

کی دجہ کہ محابہ کرام مرح ہے بہت فرتے تھے اور اس کے فتع نیزاس کے نتیج میں حاصل ہوتے والے سرورِ مقلم سے خوف زدہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کی فلیفۃ راشد نے ایک محض ہے بکہ وریافت کیا اس نے بواب میں کما آپ بھے ہے بہتر ہیں اور میرے مقابے میں آپ کا علم وسیع ترب آپ اس محض پر تاراض ہوئ اور فربایا: کیا میں نے تر بر کت ہے اپ تا کہ مطالبہ کیا قوا۔ کی فض نے ایک محالا کی تعریف کرتے ہوئے کما کہ جب بحک آپ زندہ ہیں لوگوں میں خرو پر کت ہے آپ نے اس سے فربایا: فالیا قوارات کا رہنے والا ہے لینی ہم اہل مجازی عادات سے تاواقف ہو ایک محالی ہوئ ہوئ کہ اس محض سے میں تاراض ہوں۔ یہ معزات تعریف ہے ای لیے تعقرتے کہ اس سے اللہ تعالی تاراض ہو اس ہے وار بین آبا ہو کہ اس فیض سے میں تاراض ہوں۔ یہ معزات تعریف ہے ای لیے تعقرتے کہ اس سے اللہ تعالی اللہ علی تعریف ہے ایک ہوئی ہیں ہو قاب نے وار اس اور کی تعریف سے میں تاراض ہوں ہے ہوئی کہ اس کے وور ہو 'آگروہ مخض جسی ہو وقت یہ اس سے دور ہو 'آگروہ مخض جسی ہو وقت یہ اللہ کی اور مرف ہوگا۔ اچھا وہ ہوگا کہ وہ ہوگا کہ وہ ہوگا ہے ہوگا کہ وہ ہوگا۔ اس کے معالی ہوں ہوگا۔ اس کے مواب میں کی تعریف سے اس کا معالمہ بیروں کی تعریف کی جا سے اس کا معالمہ بیروں کی تعریف کی جا ہو اس کی اس کے وہ سے کہ میں آبا کے قوت کی جا ہوگا کی مارے ہوگا ہے۔ اس کی معالم بیروں کی تعریف کی جا ہوگا کی میں جا ہوگا ہوگا کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی جو میں آبا کے قوت اسے تعلق کی میں جو اس کے تعریف کی مہمات میں ہمہ تن مشخول ہوجا ہے۔ اس کی ذمت کی 'اس کے دل سے تعریف کی موج ہوگا ہوئی دین کی مہمات میں ہمہ تن مشخول ہوجا ہے۔ اس کی ذمت کی 'اس کے دل سے تعریف کی موج ہوگا تھیں کہ مہمات میں ہو میں کی میں ہوگا ہے۔

#### نرتمت كى كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جاچکی ہے کہ انسان کو زمت سے نفرت جس سب سے ہے اس کے مخالف سب سے وہ مدح سے محبت کرتا ہے'اس کیے اس کاعلاج بھی حب مرح کے علاج ہے سمجھ میں آسکتا ہے اس سلسلے میں مختریات ریہ ہے کہ جو مخص تمهاری ذهبت كريا بوه تين أحوال سے خالى نيس يا توره اپنے قول ميں سچا ہے أور اس كامقصد خيرخواى اور شفيت بيا وہ اپنى ذات ميں سچا ہے لیکن اس کامقعد خرخوای نمیں ہے بلکہ إیذا پنجانا ہے یا وہ جمونا ہے جمال تک پہلی صورت کا تعلق ہے مہیں اپی ذمت سن كرخفانه مونا چاہيئے 'نداس سے دشمني كرني چاہئے اور نه جواب ميں اس كي زمت كرني چاہئے 'بلكه بمتريہ ہے كہ تم اس كا احسان مانو اس ليے كه جو مخص حمين تمهارے عيوب سے مطلع كرتا ہے ده ورحقيقت حميس ملكات كامشابره كراتا ہے اور ان سے بيختے ی تصبحت کرتا ہے جہیں اس کی پرائی پرخوش ہونا جاہتے اور اپنے قابل زاست اوسان کے ازالے کے لیے جدوجہ دکنی جاہتے ' ند تت پر خمکین ہونا'یا اے ناپند کرنایا ندانت کرنے والے کو بڑا کرنا جمالت ہے 'اور اگر برائی کرنے والے نے تمہاری برائی کرنے والے نے تماری برائی محض دعمنی کی وجہ سے اور ایزا پنچانے کے لیے کی بھے تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہئے کہ اس کے کہنے ے تم اپنے عبوب پر آگاہ ہوئے اس سے پہلے تم اپنے عبوب سے واقف دس سے الم المبس الى فامول ياد آئيں اس سے پہلے تم عا قل تعے 'یا تمارے اوساف کو تماری نظروں میں مراکردیا اس سے پہلے تم انہیں اچھا سجھتے تھے۔ یہ تمام امور تماری سعادت كأباعث بين جب جهيس اسباب سعادت ميتر آئے بيں تو حصول سعادت ميں كو آئى ند كرد-اس كى مثال الى ہے جيے تم نجاست آلودہ کیڑے بین کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کو اور جنہیں بید علم نہیں کہ تمہارے گیڑوں پر نجاست کی ہوئی ہے نیز تم یہ بھی نہیں جانے کہ اگر اس حالت میں تم اندر چلے مجے تو فادشاہ ناراض ہوگا مجب نہیں کہ وہ اس کشافی پر عبرتاک سزا دے اب أكركوكي فخص تم سے يہ كے اے كندے 'أرے نجس! اپنے كرئے توصاف كرلے۔" تو تميس خوش ہونا جاہے 'اس كى يہ زبانی تنبیهر بوی فنیمت ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ اخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کویفان فاسد اخلاق کا علم دشنوں کے

ذراید ہو تا ہے جبوہ فرمت كرتے إلى اور موف طامت بناتے إلى اكر تسادى تسمت من مى كوئى الياد من موجود ب وتم اس غنیت جانو و من اگر ایل و منی پر کمرست ہے توب اس کے دین کے لیے خطرناک ہے تمارے لئے تو نعت ہے تہیں اس نعت پر خوش ہونا چاہے اور اس سے لفع افعانا چاہے خہیں کیا اگر تہمارا دعمن خود اپنی دعنی کی اک میں خاکسر ہونے کے دریے ہو۔ تيسري صورت يدب كدورت كرف والاجمونا مواجوي تم يركوني البدالزام عائد كردما موجس سے تم عِندالله يري موتم مركزاس کی پوا ند کرد اور ند جوالی کاروائی کے طور پراس کی فرصت کرد ، بلکہ ان تین باتوں پردھیان دو ایک توبید کہ اگرچہ تم اس ایک عيب سے برى موجس من تهيس متلا قراروا جارہا ہے الكن اس ميے علقے موب بيں جن من تم مادت مو تسارے وہ ميوب جن پر الله في الى ستارى كا بده وال ركها م بهت زياده بن منهي توالله تعالى كا شكرادا كرنا جائي كم اس في تهمار عروب س لوگوں کو اٹھاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے حیب کے حوالے کردواجس سے تم بڑی ہو دو سری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور حیب جوئی تہمارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تہمیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تہمارے اندر موجود نہیں ب اليے بت سے عيوب سے برى كروا ہے جن من تم جالا ہو- ياد ركموجو مخص بھى تسارے فيبت كرا ہے وہ تسارے فدمت میں اپن نیکیوں کا تحفد پیش کرتا ہے اور جو فخص تعریف کرتا ہے وہ تمہاری پشت پر ایک کاری منرب لگا تا ہے س قدر عجیب بات ے کہ تم بشت پرچوٹ لکنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکول کا تحف پاکر دنجیدہ ہوتے ہو اوال کلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تيس بات يه ب كه ده ب جاره غريب برائي كرك خود نقسان من ربا اس في اين دين كونقسان پنجايا اور الله كي نظويس كرا اور تهت بازی سے عقاب الیم کامستق معمرا کیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم دیماؤ ' بلاکت اس کامقدر بن چی ہے ' الله كاغضب اس پر نازل موچكا ہے اب تم اس كے ليے الاكت اور خضب كى دعاكر كے شيطان كوخوش موتے كاموقع كيوں ديتے موا اس کے لیے توبید دعا کرد: اے اللہ! اس کی اصلاح فرا اس کی توبہ تول فرا اس پر رحم کر۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلّی الله علیہ وسلم تے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جنگ اکدیں آپ کے وغران مبارک شہید کردیے تھے اور آپ کا چروانور زخی کردیا تھا اور آب کے جیا حضرت حزہ کو شہید کردیا تھا یہ دعا فرمائی تھی۔

اللهُمَّاغُفِرُ لِقَوْمِينُ اللَّهُمَ إِفْدِقَوْمِينَ فَالْهُمُ لايَعْلَمُوْنَ (يَهِقَ دِلاكُ النَّوة)

اے اللہ! میری قوم کی معفرت فرما اے اللہ! میری قوم کوبدایت سے نواز ایدلوک جانے سی بیر۔

حضرت ابراہیم ابن اوہم نے ایک ایسے مخص کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا، مغفرت کی دعا فرائی کوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ماتھ بُرا سلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں 'آپ نے فرایا: مجھے اس کی وجہ ہے اجر لے گا' اس لیے مجھے یہ بات انچمی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیرپاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ند تت ان لوگوں کو بُری نہیں لگتی ہو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے مال سے طبع ختم کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہوجاؤ تو لوگ خواہ تہماری کتی ہی برائی کیوں نہ کریں تہمارے ول پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے ' قناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے 'جب تک طبع ہاتی رہے گی ہی جاہو ہے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری محبت اور جاہ ہاتی رہے اور وہ میری تعریف کرے 'تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو می 'اور دین ضائع کئے بغیر ہے بات حاصل نہ ہوگ۔

مرح و فرتمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : فرت کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی نسبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو 'تعریف کرنے والے کا حکر اوا کرے 'اور فرتمت سے ناراض ہواور فرتمت کرنے والے سے رکینہ رکھ 'انقام لے یا انقام کی خواہش کرے 'اکٹرلوگوں کی بھی حالت ہے۔ اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ دو سری حالت یہ ہے کہ فرتمت سے ول میں ناخوش ہو 'لیکن اپنی زبان اور احضاء کو قابو میں رکھ'

اور انقام نہ لے اس طرح تعریف من کرخوش ہو میکن حرکات و سکتات سے خوشی کا ہرنہ ہونے دے کیہ ہمی ایک نقص ہے۔ محر پہلے کی برنبت اس مالت کو کمال کمد سکتے ہیں۔ تیس مالت جے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کما جاسکا ہے یہ ہے کہ مدح اور ختت اس ك نزديك برابربول نداس مرح سے خوشى بو اور ند فرست سے تكليف بعض عابداس فلط فنى ميں جاتا بوجاتے میں کہ ہمارے اندریہ وصف موجود ہے الا تکہ اس حالت کی مجمد علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کی روشی میں جائزہ آیا جائے توان كى غلط منى دور بو جائے۔ مثل اس كى پہلى علامت بير ہے كد ذائت كرتے والے كا اپنے پاس بيضنا مرا معلوم ند بو ككد جس قدر تریف کرنے والے کی ضرور تیں اوری کرنے میں اس سے نوادہ خوشی اور مرور ماصل نہ ہو ا ہو متنا ذمت کرنے والے ک ضرورتیں پوری کرتے میں ماصل ہو تا ہے ، تیسري علامت بي ہے كہ جس طرح تعريف كرتے والے كام علس سے أخد جانا يُرا معلوم بو ای طرح ذات کرنے والے کا جانا ہی اچھاند کے ،چو بھی علامت یہ ہے کہ دو مرول کی بد نہدت تعریف کرنے والے کی موت کا غم نیا دہ نہ ہو' پانچویں علامت یہ ہے کہ دو سرول کی نسبت مادح کے مصائب و الام کا زیادہ احساس نہ ہو' جھٹی علامت یہ ہے کہ تريف كرف والله كى فلطى براكى كرف والله كى بد نبت معمولى محسوس ند مو- خلامد يد يه كد جب تك مادح اور دام دونول یکسال معلوم ند مول مے اور ہرامتہارے وونوں میں مساوات ند موگی اس وقت تک بدورجہ حاصل ند موگا، لیکن اس وادی کے مسافر جانے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دُشوارہے اکثرعابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ ا پے نفس کا جائزہ نیس لیتے اس لئے ان پر ان کی خوشی کا حال آھکار نہیں ہو گا۔ بھی عابد اپنے دل کے میلان پر مطلع ہو جا آ اے ا اور یہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مرح سے خوش ہو یا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرقت کرنے والے لے قرقت کرکے ایک ایبا گناه کیا جو اللہ کی تارا مملکی کا باحث ہے اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دونوں برابر كيے ہوسكتے ہيں 'يه شيطانی فريب ہے عابديد بات المجي طرح جانتا ہے كداللد كے بندوں ميں بے شار بندے ايسے ہيں جو دن رات ایسے ایسے عقین مناه کرتے ہیں جو ذاشت کرتے والے نیزوہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی ذاشت ضرور کرتا ہوگا۔ اگر فرانت کرنے والا قابل کردن زونی ہے تواہ مجی سزا ملی جا بیٹے خواہ وہ تساری فرانت کرے یا کسی اور ک-اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور وہ عابد آپ فنس کے لئے ضعہ کرتا ہے اور اپن آنا کے لئے ناراض ہو باہے۔اس کایہ کمناہمی شیطانی فریب کے علاوہ کو نہیں کہ ذِمّت ایک شری جرم ہے اس لئے میں ذمت کرنے والے سے نفرت کرنا ہوں وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہمی نقصان افعانیں مے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشادِ فرمایا ہے۔

قُلُ هَلُ نُنْتِكُمُ إِلْا خُسَرِينَ أَعْمَالُكُالِّكِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَياةِ اللُّنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنَعًا (پ٨١٦ آيت ١٠٣-١٠١)

آپ (ان سے) کیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتا کمی جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خمارے میں ہیں اید لوگ ہیں۔جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب کی گذری مولی۔

چو تھی مالت جو تمام عبادتوں کا نچو زے بدے کہ مدح کو برا سمجے اور مدح کرنے والے کو برا کے میوں کہ بد مدح اس کے لئے فتند باس كى كرو زنے والى ب اوردين كے لئے معزب- نيز فرقت كرنے والے سے محت كرے ميونك وہ عيب يرمطكع كرا ہے 'اور دین کی بنیادی چیز گناموں سے توبہ تی طرف رہنمائی کرتاہے 'اور اپنی نیکیاں تہمارے وامن میں ڈال ویتا ہے۔ سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

رأس التواضع ان تكرمان تذكر بالبرو التقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل نمیں لی۔

اصل تواضع ہے کہ نیکی اور تقولی کے ساتھ جمیں اپنا ڈکرٹر اسطوم ہو۔ اس سلسطیس ایک نمایت سخت مدیث یہ ہے "اپ نے ارشاد فرمایا:۔

ويل للصائم ويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن! فقيل بارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا و ابغض المدحة واستحب المذمة (مند الروس النع)

روزہ دار کے لئے خرابی ہے، شب زندہ دار کے لئے خرابی ہے، میم پوش کے لئے خرابی ہے مر ... او کوں فیصر مرض کیا مرکون؟ آپ نے فرمایا مروہ معض جس کا نفس دنیا کی مجاستوں سے پاک ہوجو مدحت کو تاپیند کرتا ہو، اور فرمت کو پیند کرتا ہو۔

ہم جیسے اوگ تو صرف دوسری مالت بی کی طمع کرسکتے ہیں کہ ندھرج پر قول وفض سے خوشی طا ہری جائے اور ند فرتست کا رنج کیا جائے جان تک تیری صورت کا سوال ہے کہ اور دام دونوں برابر موں قواس کی ہمیں اسے آپ سے توقع ہی كرنى جا ہئے۔ ہمارے لئے تو دوسری صورت مجی دُشوارہی ہے۔ اگرہم اپنے داوں میں اس کی علامات اطاش کریں تو دو مجی پوری نہ ملیں 'اوح کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات پوری کرنے سے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قذر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جلدی اس کی ضروریات بوری کرتے میں کرتے ہیں الکداس کی تعریف کراں معلوم ہوتی ہے اباطن میں ووونوں کوبرابر سجمنے پر قادر سے بی نمیں ملا ہر میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ جو مخص ایسا کر سکے دہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی آجاع کی جائے اگر آیا مخص بل جائے تو وہ مینار تورہ جس سے لوگ اندھیروں میں روشن حاصل کرتے ہیں ا لیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا محض نظر نہیں آتا اور جب دو سرے مرتبے کا محض نہیں ملتا تو اس تیسرے مرتبے کا محض كمال من كاجواس سے اعلى ہے۔ بھران مراتب ميں بھي مختلف درجات ہيں ' شال مدح ميں بد درجات ہيں كه بعض لوگ مدح و شاؤ اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو کھ ان سے بن برتا ہے کرتے ہیں یمال تک کہ عبادات میں دیا کاری ے کام لیتے ہیں 'لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ محرّات کے ارتکاب ہے بھی کریز نہیں کرتے ایسے لوگ ہلاک مونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات کے ذریعے شمرت اور تعریف کے طالب موتے ہیں عبادات کو وسیلہ نہیں بناتے اور نہ ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں 'یہ لوگ مرے غارے دہانے پر ہیں۔اس لئے کدنہ کلام کی حدود منطبط کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی اللاش میں فیر شعوری فریقے پر حدود سے تجاوز کرجائیں اور بلاک ہوجائیں اس اعتبار سے بدلوگ بلاک ہونے والوں سے انتمائی قریب ہیں ، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جوندستائش کی تمثا کرتے ہیں 'اورنداس کے لئے مدوجد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ول ہی ول میں خوقی محسوس کرتے ہیں اگر ایسے توگ مجاہدہ نہ کریں اور مدح پر بتلقت گراہیت کا اظهار نہ کریں تو یہ مكن بےك فرط مترت سے وہ لوگ دو سرے كروہ ميں شامل ہو جائيں اور اگر انموں نے مجاہدہ كيا اور مدح بركرا ميت ظا جركى اور اس کی آفات کے پیش نظردل کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا توالیے لوگ مجاہدے کے خطرے میں گھرے رہنے ہیں جمعی کامیاب ہو جاتے ہیں' اور مجمی فکست ان کا مقدر بن جاتی ہے 'بعض لوگ مح سن كرخش نسيس موتے 'ندائميس كوئي تكليف پنچى ہے محمولا مرح ان پر کوئی اثر نمیں چھوڑتی ایسے لوگ غنیمت ہیں اگرچہ وہ پوری طرح مخلص نمیں ہیں۔ چھ لوگ ایسے ہیں جومرح پر اپنی نا پنديدگي ظا بركرت بين ميان بك نوب نيس تائيج كه مادح پر تاراض مون يا الميس منع كرين- ان سب بين اعلى درجه به بے کہ تعریف کو ہرا سمجما جائے 'نارا اسکی طاہری جائے بتگلت نیس' بلکہ طوص اور صدافت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور ول میں خوش ہونا میں نفاق ہے ایسا آدی اپنے خلوص اور سچائی کا اظمار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہو تا ہے اور نہ

سپائی'ان مختف درجات سے ذمت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے'اس کا پہلا درجہ یہ کہ اظمار نارا نسکی ہو'اور آخری درجہ یہ کہ ذمت پر خوشی ظاہر کرے۔ لیکن اپنی برائی پر صرف وہ مخص خوش ہو سکتا ہے جو اپ نفس سے کیند اور کبخص رکھتا ہو' یہ نفس بیوا سرکش ہے' اس میں ہے شار عیب ہیں' اس کی وعدہ ظافی مشہورہے' اس کی مکاریاں واضح ہیں' یہ اس سلوک کا مستق ہے جو دشمنوں سے کیا جا تا ہے' یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن خوش ہوتا ہا ہیے' اور ذمت کرنے والے کا شکر گذار ہوتا خوش ہوتا ہا ہیے' اور ذمت کرنے والے کا شکر گذار ہوتا ہا ہیے کہ اس نے یہ فرض کفایہ اواکیا' اور میرے نفس کے جو ب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدلی' یہ ذمت بدی عنیمت ہے' اس کی وجہ سے وہ اوکوں کی نظروں میں کر جائے گا اور جاہ کے فقت سے محفوظ ہو جائے گا۔ طلاوہ ازیں انسان بہت سے عنیمت ہے' اس کی وجہ سے وہ اوکوں کی نظروں میں کر جائے گا اور جاہ کے فقت سے محفوظ ہو جائے گا۔ طلاوہ ازیں انسان بہت سے نئیک کام انجام نہیں دیتا ہے کہا تجب ہے کہ یہ ذمت اس کے حق میں ایک نیکی بن جائے اور اس کے ایسے عیوب کا گفارہ کروے جن کے ازالے پروہ قادر نہیں تھا۔ آگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اس کام کے لئے وقف کردے کہ اس کی نظر میں مار اور وہ ایس کی اور شوار گزار گھائیاں ہیں' ان میں سے ایک کھائی بہت سے یہ بھائیاں اور سخت ترین مجاہدے کے بغیر تر نہیں ہو تیں۔

## کتابالریاء ریاء کابیان

ریاء کی ند تمت : ریاء حرام ہے اور ریا کار اللہ کے خفب کا مستق ہے۔ اس حقیقت پر آیات اور آثار کی شمادت موجود ہے۔

آيات كريم : الله تعالى فرما تا بعد. فُويُلْ لِلْمُصلِينَ هُلَا يُونَ هُمُ عَنْ صَلاَتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يُرَافُنَ إِنَّ بِ٣٦٣٠ تَت ٥٠٠٥

> ایسے نمازیوں کے لئے بوی خرابی ہے جواپی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ یک جگہ ارشاد فرمایا :۔ یک درسر دسیور میں تاہیں کو میں کو در بیرور دیں ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِلَهُمْ عَلَابْ شَدِيْنَةُ وَمَكُرُ أُولِئِكَ هُو بَبُورُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِلَهُمْ عَلَابْ شَدِيْنَةُ وَمَكُرُ أُولِئِكَ هُو بَبُورُهُ

(پ۳۲° ر۳۴° آیت ۱۰) اور جولوگ بُری بُری تدبیرین کردہے ہیں ان کو سخت عذاب ہو گا اور ان لوگوں کا یہ تکرنیست و ناپود ہو جائیگا۔ رت محامد نے فرمایا اس میں اہل دیا و کا ذکر سے ارشاد فرمایات

حفرت عابد نے فرایا اس میں اہل رہا ہ کا ذکر ہے۔ ارشاد فرایا ہے۔
السمانط حمک کر لو جماللہ لائر یک منگر کے خراع والکہ کا کہ کہ کا انگر کے کہ کا انگر کی منظر کے معنی خدا کی رضا مندی کے کہا کا کا اے بین اندی منا ہوتی ہے۔ فرایا ہے۔
یہ آیت اُن علمین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی منا ہوتی ہے۔ فرایا ہے۔
یہ آیت اُن علمین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی منا ہوتی ہے۔ فرایا ہے۔
فکر کان یکر جُولِ قاعر بِم فکی عمل عمل مسال حکا والا یک میں کر جو کر اُن اُن کر کے کہا کہ اُن کا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے۔
(باک رسا کہ ایت ۱۹)

سوجو مخص اسے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اسے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات س عمل میں ہے؟ آپ نے قربایا:۔

آنلایعمل العبدبطاعة الله يريدبهاالناس (ماكم-ابن عاس) بنده الله كالماعمل ندكر بسي اوك مقود بول-

حضرت ابو ہریرہ کی آیک روایت میں جو تخی، شہید اور قاری کے باب میں منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ان میں ہے ہر فضی سے فرمائے گا کہ تو جمونا ہے، حماد سے تیری نیت مخص سے فرمائے گا کہ تو جمونا ہے، حماد سے تیری نیت یہ مخص سے فرمائے گا کہ تو جمونا ہے، حماد سے تیری نیت یہ مخی کہ لوگ تھے قاری کمیں ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بید فہروی ہے کہ افھیں ان کے عمل کا تواب نہیں کے گا'ان کی ریا نے اعمال صالح کردئے ہیں اس کے مسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من دافي رائى اللّعبه ومن سمع سمع اللّعبد (عارى وملم - مبيد ابن مردالله)

جو مخص ریا کرتا ہے اللہ اسکے ساتھ ریا کرتا ہے اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔
ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس مخص کو دوزخ میں ڈال دو اس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تھی(ابن الی الدّنیا) ایک روایت میں ہے 'آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں' کوگوں نے مون کیا یا رسول اللہ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا 'اللہ تعالی قیا مت کے روز ایسے لوگوں سے فرمائیس کے 'جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے 'کیا جمیں ان کے پاس جزامل جائے گی (احمد بہیتی۔ محمود ابن لیسید) ایک حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

استعینواباللهعروجلمن حبالحزن الله کیناه عامو من سے

لوگوں نے عرض کیا خرن کیا چزے؟ فرمایا:۔

وادفی جهنم اعدللقر اءالمرائین (تذی - ابو بریة) جنم می ایک وادی ہوریا کارقاریوں کے لئے تیاری گئے ہے۔

ایک مدیث قدی میں بدالفاظ میں ا

من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهوله كله وأنا منه برئ وأنااغنى الاغنياءعن الشرك (بن اجراك الاجرية)

جو مخص میرے لئے کوئی کام فیرکو شریک بناکر کرے تو وہ عمل اے مبارک ہو میں اس سے بری ہوں میں

شرك سے تمام بے پرداموں سے زیادہ بے پرداہ موں۔

حضرت مینی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آگر تم نمی دن روزہ رکھوتو سراور داڑھی میں تیل ڈالو اور پھنا ہاتھ ہونؤں رہمی پھر لو کا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو اور جب تم دائیں ہاتھ سے دوتو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو ، جب نماز پڑھوتو دروا ذے پر پردہ ڈال دو اللہ تعالی تعریف اس طرح تقییم کرتا ہے جس طرح روزی تقییم کرتا ہے۔ ایک حدیث

احكاء الطوم " جلدسوم

میں ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

لايقبل الله عزّوجل عملافيه مثقال نزة من رياء (١)

الله تعالى كونى ايها عمل تعول نبيس كرياجس من دته براير بحى ريا بو-

ایک مرتبہ حضرت عرق نے حضرت معاذابن جبل کو روتے ہوئے دیکھاتو رونے کی وجہ دریافت کی انموں نے جواب رہا 'میں ایک مدیث یاد کرکے رونا ہوں جو میں نے اِس قبروالے (مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم) سے مُنی ہے ' فرمایا کرتے تھا۔

ان ادنی الریاء شرک (لمبران)

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بين محص تسارب بارب بين ريا اور عني شوت سے در كتا بر اس ) شوت و تغييم مى ایک طرح کی مخل اور دقیق رہا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب ظل البی کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہو گا عرش البی ك سائے ميں اسے جگہ طے كى جس نے وائي ماتھ سے صدقہ كيا ہو اور يائيں كو خبرنہ ہوتى ہو ( بخارى ومسلم- ابو ہريرة ) ايك حدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے مقر کا نعیات رکھتا ہے (بیسمقی - ابوالدرواع) سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز ریا کار کواس طرح بارا جائے گا: تیرے اعمال ضافع ہو سے بین تیرا ثواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے اپنے اعمال کا اجر طلب کرجن کے لئے تو عمل کر اتھا (ابن ابی الدیا۔ جبل السیحصبی) شداد ابن اوس مواہت کرتے ہیں ك من ي مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو روت موت ديكما عرض كيا: يا رسول الله! آب كول روت بي؟ فرايا: يل اين اُمّت پر شرک سے خانف ہوں' وہ نہ کمی بٹ کی پرستش کریں ہے' نہ سورج' جاند اور پھر کو پوجیں ہے' ملکہ اپنے اعمال میں مط كريس سے (ابن ماجه و حاكم) سركار وو عالم نے ارشاد فرمايا: الله تعالى نے زمن بيداكى توبدا سيخ ادپر موجود چيزوں سے ساتھ لرزنے اور ملنے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیئے اور زمین کے لئے انمیں مینیں بنا دیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کما اللہ نے بہا ژوں سے زیاوہ سخت چیز کوئی دو سری سیس بنائی اللہ نے لوہا پیدا فرمایا لوہے نے بہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ بیدا کی اس نے لوہا چھلادیا پر پانی کو تھم ہوا اس نے آگ بجمادی پھر ہوا کو تھم ہوا اس نے پانی کونتہ و بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعافی ہے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپن محلوق میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: مس نے ابن آدم کے ول ے زیادہ سخت کوئی چیزدو سری نہیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تواہی ہائی ہاتھ سے بھی چھیا تا ہے" تمذی-انس"۔ عبداللہ ابن البارك ايك مخص سے روايت كرتے ہيں اس لے معاذابن جبل سے عرض كيا كہ جھے كوئى مديث ساسيے جو آب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو آپ یہ س کر روپڑے اور اتنا روعے کہ جھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہو گئے۔ تھوڑی در بعد خاموش ہوئے اور فرمایا: ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے فرمایا: اے معال ایس نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہول! کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: من تهیس ایک بات بتلا تا ہول اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تہیں نفع ہوگا اور بھول محے تو خدا کے بہال تمہاری کوئی جت کام نہ آئے گی اے معاد الشد نے آسان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرائے گھر آسان بنائے اور ہر آسان کیلئے ان سات فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا اور ہر آسان کو نمایت عظمت عطا فرائی میم وشام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر پڑھتے ہیں اوروہ عمل سورج کی روشن سے زیادہ منور ہوتے ہیں جب یہ عمل اسان دنیا تک منتجا ہے تو وہاں معنین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤاور صاحب عمل کے مند پردے ارو میں فیبت کا فرشتہ ہوں ، جھے تھم ہوا ہے کہ میں کی ایسے عض کے عمل کو اسمے نہ جانے دوں جو

<sup>(</sup>١) اس كاسد جمع ميل في- (١) يدروايت بلغ بحى كذر يكل ب-

لوكول كى غيبت كرتاب محافظ فرشة اس بندے كاكوئى دو مراعمل پيش كردية بين اور اس كے دسلے سے آمے برد جاتے بين يمال تك كدود مرك آسان ير كني بين وبال معين فرشد ان علام فرويد عمل لين جاو اور صاحب عمل ك منه يراروواس ف اسي عمل ك دريع دنياوى چزى خوامش كى تنى مير پرورد كار كا تخم ب كه ميں ايے عمل كو آكے نہ جاتے دول وہ مخص اپنى مجلوں میں بیٹے کر فخر کیا کرنا تھا' آپ نے فرمایا: اس کے محافظ فرشتے بندے کاوہ عمل لے کراور چڑھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹنا ہے اے دیکھ کرخود فرشتے جران مہ جاتے ہیں تیرے آسان پر منج ہیں وہاں متعین فرشتہ کتا ہے ممہو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منے پردے الد عمل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا علم ہے کہ اس عمل کو آھے نہ بدھنے دوں۔ وہ فخص اپن مجلوں میں لوگوں پر مکبر کیا کرنا تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بندے کاوہ عمل لے کرچ تھے آسان کی طرف برمیں سے جو روش ستارے ک طُرَح ہوگا اور اس عمل میں جج عمو انماز روزہ النج و تسليل كي كونج ہوگي جوتتے اسان كادربان كتاہے تھيو اور اس عمل كو عمل دالے کے منع پر اس کے پیٹ اور پیٹھے پر مارو میں فرشتہ بجب ہوں میرے پرورد گارنے مجھے تھم ویا ہے کہ میں اس عمل کو آتے نہ جانے دول کید محف جب کوئی نیک عمل کر ما تھا تو اس میں عجب کو دا عل کردیتا تھا ' فرمایا: محافظ فرشتے وہ عمل لے کرپانچویں آسان کی طرف برصے ہیں جوشب زفاف کی دلمن کی ماند آراستہ ہو تا ہے'اس آسان پر متعیّن فرشتہ کہتا ہے محمرو'اوراس عمل کو اس کے مالک کے منع پردے مارو اور اس کا بوجد اس کی گردن میں وال دو میں حمد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے عم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے دوں 'وہ فخص ان تمام لوگوں سے جلتا تھا جو اس جیساعلم ماصل کرتے ہتے یا اس جیسا عمل کرتے سے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر آتھا یہ مخص اس سے حید کر آتھا اور اس کے بارے میں زبان طبن دراز کر آتھا۔ اب فرشتے منے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر آتھا یہ مخص اس سے حید کر آتھا اور اس کے بارے میں زبان طبن دراز کر آتھا۔ اب فرشتے اس کی نماز' روزہ' جج' عمرہ اور ذکوہ کی عبادتیں لے کر چھٹے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں' اس آسان پر متعین فرشتہ ہمی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کتا ہے کہ اِن اعمال کو علی کے منے پر ماردو کید مخص کسی اللہ کے بندے پر اس کی کسی معیب ، پریشانی میں رحم نیں کر اتھا بلکہ اس کا معنحکہ اُڑایا کر آتھا، میں رحم کا فرشتہ ہوں ، جمعے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو اسکے نہ جانے دول- فرایا: اس کے بعد فرشتے نماز ' موزہ صدقہ و ذکوۃ ' مجاہدہ اور تعویٰ پر مضمل کھے اور اجمال کے کرسانویں آسان کی طرف برصتے ہیں' ان کی آواز بھل کڑے کی آوازے مشابہ ہوتی ہے' اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے' اور اس جلوس میں تین ہزار فرشتے شامل ہوتے ہیں وہاں متعین فرشتہ انہیں آمے بدھنے نہیں دیتا اور کہتا ہے ان اعمال کو صاحب اعمال کی مند پر مارو' اس کے ول پر اللانگادہ؛ میں آپ رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہر گزنہ جانے دوں گاجس کے عال نے رضائے التی کے بجائے غیر الله كى نيت كى مو'اس مخص فے اسپے اعمال و عبادات كے ذريعے يہ جابا كه فتهاء كے يهاں اس كا مرتبہ بلند مو علاء كى مجلسوں ميں اس کا تذکرہ ہو 'دوردور ملکوں میں اس کی شہرت مھیلے میرے رب کا علم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دول۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہے 'اور اللہ رہا کار کا عمل قبول نہیں کرنا ' فرمایا: آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں 'روزے ' ج ، عُمرے 'اخلاقِ حسنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عباد تیں لے کر آمے برجیس مے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے مول مے یمال تک کہ تمام پردوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کھڑے ہوں مے اور اس مخص کو نیک اعمال کو الله تعالی فرائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محراں ہوں' اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا' ملکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت ک' اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ہماری تعنت ہو، تمام آسانوں سے آواز آسے گی اس پراللہ اور ہماری لعنت ہو، آسانوں اور زمین کا ذری وزرہ ان پر لعنت بينج كامعاذ كتے ہيں ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ الله في رسول بين اور مي (ايك بنده فقير) معاذ بون آپ نے فرمایا: میری افتراکر'اے معاذاتی زبان کوان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچاجو قرآنی علوم کے حال ہیں'اپنے گناموں کو ا ہے ذیتے رکھ و صرول کو ان میں ملوث نہ کر ان کی فرمت کر کے اپنا تزکید نہ کر نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجے 'دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر'نہ اپنی مجلس میں غرور کر'ورنہ لوگ تیری بداخلاقی ہے ڈریں مے 'جب ایک ہے زائد افراد تیرے پاس بیٹے ہوں تو ان میں کمی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے بیخی مت بھیارورنہ تھے ہے دنیا کی برکات منقطع موجائيں گی اوكوں كى آبدريزى مت كرورنہ دورخ كے كے تيراكوشت نوج ليس مع اور تھے چيريا وويں مع الله تعالى فرات بن والتِّاشِطَاتِ نَشُطًا (ب ٣٦٣٥) والتَّاشِطَاتِ نَشُطًا (ب ٢٥٥٥)

اور مسم بان فرشتول کی جو (مسلمانول کی جان) آسانی سے فالے ہیں۔

اے معاد اجتم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!وہ کیا ہیں؟ فرمایا: دہ دو زخ کے کتے ہیں محوشت نوچیں مے اور بریال مستموری سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ال باب فدا موں ان خصائل پر عمل پیرا موسے کی طاقت کس میں ہے 'اور دونرخ کے کُوّل سے کون بچے گا' آپ نے فرایا: ان پر عمل کرتا اس مخص کے لیے آسان ہے جے اللہ وفق دے ' راوی کتے ہیں کہ مدیث کے درسے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی طاوت میں مشخول پایا کیا۔ (١)

آثاب : روایت ہے کہ حضرت عرابن الخطاب فی ایک مخص کو کردن جمائے دیکھا ، آپ نے فرمایا: اے کردن والے کردن أفعا، خشوع مردن مين نبين ول مي ب- ابوالممرالبالي في ايك من كومبرك اندر بدك مالت من ديم كرفرايا كتااجها ہو آاکر توائے محریں یہ کام کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد نے فرمایا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب تھا ہو تا ہے توشت پر جا تا ہے الوگوں کو دیکھ کرچشت بن جاتا ہے ،جب کوئی تغریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتائے ، برائی کرتا ہے تو عمل کم کردتا ہے۔ ایک مخص نے عبادة ابن الصامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تکوار سے جماد کردن کا اور میری نیٹ یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی رضا عاصل ہو' اور لوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس فض سے فرمایا: تب بھتے بھے بھی ماصل نہ ہوگا۔ اس نے تین باریہ بات كى الله عن تيول مرتبداس سے يى كما اور آخر من فرمايا: الله تعالى فرماتے بين مين شرك سے تمام بے نيازوں سے زيادہ ب ناز ہوں۔ ایک مخص نے سعید این المستب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتاكر نا ہے كيا اس كايہ عمل مي ہے ؛ انہوں نے پوچھاكيا تم يہ چاہتے ہوكہ تم پراللہ كا غضب نازل ہو' اس مخص نے عرض كيا: نيس! انهول نے كما تب تم جو بھى عمل كرو اللہ نے واسطے كرو اور اس ميں مخلص رہو۔ محاك فرماتے ہيں تم متى عمل ك بارے میں بید نہ کما کرد کہ بید اللہ کی رضا کی لیے ہے اور تمماری خوشنودی کی خاطرے 'نہ رید کما کرد کہ بید عمل اللہ کی رضا کے لیے اور الی قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک مخص کو دُرّہ سے مارا 'اس کے بعد فرمایا مجھ سے بدلہ لو'اس نے عرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا' بلکہ اسے اللہ کے اور آپ کے لیے چموڑ آبوں' معزت عرف فرمایا بیہ توكوكى بات نہ ہوكى يا توتم ميرے كيے چموڑتے يا اللہ كے ليے چموڑتے۔ اس لے كما ميں تها اللہ كے ليے چموڑ ما ہوں حضرت عرق نے قربایا: اب مج ہے۔ معرت حس بعری مواہت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کی بیش به مجنینہ سے اگر وہ اٹی مکیمانہ ہاتیں زبان پر لائے تو انسیں بھی نطع ہو یا اور ان کے ساتھیوں کو بھی محرانهوں نے شرت کے خوف سے اپی زبائیں بندر محیں مدیہ ہے کہ جبوہ راستے میں کوئی ایڈا دینے والی چرد کھ لیتے تواہے اس در سے نہ مناتے کہ کسیں مصور نہ ہوجا کیں کما جاتا ہے کہ رہا کار کو قیامت کے دن چار اُلقاب سے بکارا جائیگا۔ اے غدار اے ریا کار اے نقسان اُٹھانے والے 'اے بد کار دور ہواور ان سے اپنا ابر طلب کرجن کے لیے تو عمل کریا تھا تیرے لیے مارے پاس کوئی اجر نسی ہے ضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اب تو مال اور یعی خزاب ہو گیا پہلے زمانے میں لوگ اعمال میں ریا کاری کرتے تھے ا

<sup>(</sup>١١) كمَّابِ الرَّدِ لا بن البيارك "ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریاکاری کرتے ہیں ، عمل بالکل نہیں کرتے ظرمہ فراتے ہیں اللہ تعالی عربی کو عمل پراس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے ، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، حضرت حس بھری فراتے ہیں کو ریاکا اللہ کی تقاویہ پر غالب ہونا چاہتا ہے ، وہ جرا آدی ہے ہیں اللہ کے یہاں تو وہ بڑا قرار ویا جاپا ہے ، مؤمنین کے قلب کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قاوہ فراتے ہیں کہ جب بندہ دیا کرنا ہے تو اللہ تعافی فرناتے ہیں میرے بندے کو دیکمو ، مجھ کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قادہ فراتے ہیں کہ جاب تے ہیں اللہ کی اور ہاد تاہی فرناتے ہیں میرے بندے کو دیکمو ، مجھ کے قادی ، وہ این الواسع رحمٰن کے قاری ہیں کہ جو تھیں ریاکار کو دیکھنا چاہو وہ جھے دکھ لے ، مجو این الواسع رحمٰن کے قاری ہیں کہ جو تھیں ریاکار کو دیکھنا چاہو وہ جھے دکھ لے ، مجو این المبارک المتوری فرماتے ہیں کہ خیل المبارک المتوری فرماتے ہیں کہ خیل کو مناکع ہوئے ہیں کہ خیل میں اس کی فنیلت نیاوہ ہے ۔ اس لیے کہ دن میں نیک بننا علوق کے ہوتے ہیں تھی ہوئے ہیں حالت میں دیا المبارک قرابے ہیں ہوئے ہیں گوانے ہوں کہ خیل کو مناکع ہوئے ہیں حالت کہ دو قراسان میں ہوئے ہیں کو میان کی معرف کملائے کے شوق میں ہوئے ہیں کو ہوئے کہ اس المبارک قرابے ہیں ہوئے ہیں کو مواف کر دیا مطاب دریافت کیا ، فرایا ہے وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا مجاور اور مطوف کملائے کے شوق میں میں ہوئے ہیں اور ممارت کے اور کر دیکر رہے ہوں۔ حضرت ایرا ہیم این ادبم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر ممل ایمان نہیں رکھتا کہ وہ کی اور ممارت کا اور ممارت کے اور کر دیکر رہے ہوں۔ حضرت ایرا ہیم این ادبم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر ممل ایمان نہیں رکھتا۔

### ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت ؛ جانا چاہئے کہ ریا ہوا ہے ۔ مشتق ہے اور سمعت ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادت اور کاموں کا مظام و کرکے لوگوں کے دلوں ہیں قدر و مزات کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و مزات کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال ہے بھی ہو آہے اس لیے ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و مزات عبادات کے ذراید کی جائے۔ اس اعتبارے یہاں چار چزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریا کار یعنی جائے و ایک مطابع مقدر ہو ایس کے دیا کار یعنی جائے۔ اس اعتبارے وہ تعصاب میں ریا مقدود ہو ، چوشے خود انس ریا۔

وہ چزس جن میں ریا ہوتی ہے: ریا کارپانچ چزوں میں ریا کارٹی کرتا ہے اور لوگوں میں شرت کا طالب ہو تا ہے بدن ویت ، قول عمل مسعین اور خارجی اشیاء۔ دنیادار بھی انہیں پانچ چزوں ہے جا و هزلت عاصل کرتے ہیں لیکن ان چزوں ہے جو داخل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ لبت خنیف ہے۔

بدن کے ذریعے دین میں ریا : اور اس ریا کی صورت یہ ہے کہ جم پر لاغری اور زردی طاری کرلی جائے آکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خض دین میں شدید محنت کر آ ہے اس پر آخرت کا خوف قالب ہے۔ لاغری کم خوری پر اور زردی شب بیداری پر دلالت کرتی ہے کہ اسے دین کا بہت قلر ہے ، ہمہ وقت عبادات میں معروف رہتا ہے ، یہ اور تھی کہ اسے دین کا بہت قلر ہے ، ہمہ وقت عبادات میں معروف رہتا ہے ، یہاں تک کہ سر میں تکھا کرنے کی فرصت بھی میتر نہیں ، جب اس طرح کی علامات طا ہر ہوتی ہیں تولوگ ان سے بردگی پر استدلال کرتے ہیں اور نفس کو اس سے خوشی ہوتی ہے ، اس کے مطاب ہے ، آواز کا پہت کرتا ، آس کھوں کے ارد کرو طلقے پر جانا ، ہوتی ہوتی ہے ، اس کے مطاب ہے ، آواز کا پہت کرتا ، آس کھوں کے ارد کرو طلقے پر جانا ، ہوک کی وجہ سے آواز نہیں نکلی ، اس لیے حضرت میٹی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی محض روزہ رکھے تو اسے ایوں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کہ اسے ایک بالوں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کہ در سے اور میں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کہ در سے اور میں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کہ در سے بالوں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ لگانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کھوں میں سرمہ کانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کھوں میں سرمہ کانا چاہے ، اور ہونوں پر چکنا ہاتھ کھرلینا چاہے تا کھوں میں سے دور سے بالوں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ کانا چاہے ، اور میں میں تیل ڈالنا چاہے ، کھوں میں سرمہ کانا چاہے ، اور میں میں کیلینا چاہے ہوں میں سرمہ کی بالی کی میں میں میں کی کھوں میں سرمہ کی کو بالیا کی کھوں میں سرمہ کی کھوں میں سرمہ کی کو برمہ کو بالی کو کھوں میں سرمہ کیا ہاتھ کے کہ دیست کی کی کے کہ کو برمی کی کو کھوں میں سرمہ کی کو کی کو بالیا کے کھوں میں سرمہ کی کو کھوں میں کو کھوں میں سرمہ کی کھوں میں سرمہ کی کو کھوں میں سرمہ کی کو بالیا کو کھوں میں سرمہ کی کھوں میں کی کو کھوں میں کو کھوں میں کو کھوں میں کو کھوں کی کو کھوں میں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو ک

لوگ روزہ دارنہ سمجھیں' قریب تریب ہی تھیجت حضرت الدہریہ اسے معقول ہے' ان حضرات نے ریا کے گناہ سے بیچنے کے لیے یہ ہدایت کی'شیطان ان ہی راستوں سے مبادت گذار بیندوں کو ریا کا رہتا تا ہے۔ حضرت مبداللہ ابن مسعود ہے بھی روزہ داروں کو فیر روزہ داروں کی طرح رہنے کی تلقین کی ہے۔ اہل دین اپنے جسموں کے ذریعے اس طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی فربی' خوب صورتی' دراز قامتی' احصاء کے تامیب اور رنگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔

بینت اور لہاس کے ذریعے رہا : بالوں کو پراکندہ کرتا موجیس منذوانا سرجھا کرچانا دھرے دھرے حرکت کرتا ہیں ان بیانی پر نشان سجدہ باقی رکھنا کرورے اور موقے کرئے پہنا اون کی حبازیت کو گذار اول کے دامن بزلوں تک افکانا آستین سے چھوٹی رکھنا کرئے گئے گئے جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیس کہ یہ فض سنت کا بابند ہے اور پھٹے ہوئے رکھنا ہی سب احمال رہا کے لیے کے جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیس کہ یہ فض سنت کا بابند ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا قبع ہے۔ ای میں پوند کے کہڑے پہننا سجادہ پر نماز پرحنی اور میلے رنگ کے کہڑے پہننا ہی داخل ہے آکہ موفیات مشاہت ہو و حالا تکہ تفتوف کے حقائق ہے وہ رکتنا ناوانف ہے یہ وہ خود جانتا ہے مماہت ہو و حالا تکہ تفتوف کے حقائق ہے وہ رکتنا ناوانف ہے یہ وہ خود جانتا ہے مماہ کے اور لوگ داخل ہے اس کی احتیا ہے اور اس کے مریے کو آخموں پر لٹکا لین بھی وافل رہا ہے ہی دکھ اس بیت سے وہ سب کی نگا ہوں کا مرکز ہے گا اور لوگ اس کی اختیا ہے ہی ماہ سبحیس اور احترام واکرام کا معالمہ جالل آدی علاء کالباس ہے اور ان کی وضع اختیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اے بھی عالم سبحیس اور احترام واکرام کا معالمہ کریں۔

لباس کے ذرایہ ریا کرنے والوں کے مختف طبقات ہیں ' بعض اپنے آپ کو زاہد طا ہر کر کے نیک لوگوں کے ہماں مزات کے طالب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوئے اکندے ' موٹے اور کھرورے کپڑے پہنتے ہیں باکہ لوگ سے بجمیں کہ اس مخص کو دنیا کی زرا پر والا الب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوئے وہ اس قدر تکلیف میں ہے۔ اگر اسے متوسط درج کے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتے جائیں جو اکا برین سکف پرنا کرتے تھے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے جس قدر تکلیف الب وہ اور الب پر ونیا وا دوں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ المل ونیا ' باوشاہوں ' لوگ بید نہ کہیں کہ اس نے ڈہر ترک کردیا ہے۔ اور اب پر ونیا وا دوں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ المل ونیا ' باوشاہوں ' وزیروں اور المل دین ' علماء صوفیاء سب ہیں مقبول ہونا چاہیے ہیں۔ ایسے لوگ بوی مشکل میں رجے ہیں آگر حمدہ الماب پہنس تو نقراء انہیں مَد کردیں ' اور پیوند ذدہ معمول کپڑے کہنس تو بادشاہوں اور دولت مندوں کی نظروں ہے گر جائیں' وونہ المل دین کے نزدیک ذریل ہونا چاہیے ہیں اس لیے دہ باریک عبائی اور دولت مندوں کی نظروں ہیں گر اور نوٹ میں بیا او قات قیت میں الدا دوں کے لباس ہوئے ہیں۔ اس میاب کردہ باری بین دید تی موٹا ' یکندہ لباس پہنا وہ اس کے اور ان کی بیٹ وہ تے ہیں۔ اس کیاں متبریت ماس کرنا چاہیے ہیں۔ اب کردہ باری کردہ باری کو موٹ وہ نے اور کی طرح بابلاتے ہیں ' انہیں یہ ڈرہو تا ہے کہ یہ لباس پہنا کے اس وہ وہ اس کے لیے تیا رنہ ہوں ' اگر چہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس سے کم ہو ' لیس وہ انہ میں دیا تو میں ہوں اور الدا دوں کی نیان سے کم ہو ' لیس وہ انہ کی خواب وا طلس کے لباس ہوئی وہ نیس وہ کی وہ اس کے لیے تیا رنہ ہوں ' اگر چہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس سے کم ہو ' لیس وہ انہ کی خواب وا طلس کے لباس پین وہ انہ کی خواب وا طلس کے ابس پین وہ انہ کی خواب وا کہ وہ نیس وہ انہ کی ذبان سے کہ وہ نیس وہ میں کر وہ کی ہوئے وہ انہ کہ باس سے کم ہو ' لیس وہ انہ کی خواب وا کہ کی در انہوں نے اپنی وضع ہوئی کو در صلونا کا دائس وہ کر کر انہوں نے اپنی وضع ہوئی کی در صلونا کا در انہوں کی دو انہوں نے اپنی وضع ہوئی کیا در انہوں کی دو انہوں کی کہ کیا ہوئی کیا کہ جو سے انہوں کی کہ کیا کہ کیا کہ کی در نہوں کی دو انہوں کی کہ کی دو نور کر کر کر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس آباس میں آئی مقبولیت اور شہرت سمجتا ہے وہ نداس سے کم ترپر رامنی ہو تا ہے اور نہ بلند ترپر'اگرچہ وہ مباح ہی کیوں فد ہو' یہ اہل وین کا حال ہے اہل ونیا جی قیت لباس محمدہ مداریوں اور نئیس چاوروں' عباوں اور عاموں اور لیتی سازو سامان کے ذریعے رہا کرتے ہیں 'لینی وہ لوگ اسپے کھروں جس معمولی لباس پہنتے ہیں' لیکن کھرسے ہا ہر حمدہ لباس پہن کراور بن سنور کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ بالدار کمیں۔

كلام ك ذريع ريا: كلام ك ذريع الل دين اس طرح رياكرت بين كدومنا وهيمت كوابنا مشغله بنا ليت بي حكمت اور

رانانی کی باتیں بناتے پھرتے ہیں ا خبار و آفار یاو کرلیتے ہیں باکہ دوز مو کی بات چیت ہیں کام آئیں اور قاطب کوت طم اور سکھ مسلفہ صالحین کے احوال و واقعات سے شدید شخت کا احتراف کرے دیا ہی ہر کہ عبارت میں مشخول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کرت دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجیس کہ بھارے بیٹ تیک ہیں ہر کہ عبارت میں مشخول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سانے امر بالمعروف اور نبی عن الممکز کرتے ہیں مگرات پر اپنی شدید تارا فتلی خالا کرکتے ہیں اور کوئی رقت آواز انتانی پست کرلیتے ہیں اور آن کریم کی طاوت انتانی رقت آمیز لیے میں کرتے ہیں باکہ اس سے خوف اور خون کا پتا چلی حدیث اور شیوخ حدیث سے طاقات کا دعوی کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں محصل والوں کے دروازے تا کی حدیث بیان کرتے اس میں طاقات کا دعوی کرتے ہیں حدیث بیان کرتے میں مارے کی علی میں جو لی مرب ہوئی کرتے ہیں باکہ لوگوں پر ان کی حدیث وائی کا رحب بڑے و شمن کو ذیر کرتے ہیں باکہ لوگوں پر ان کی حدیث وائی کا رحب بڑے و شمن کو ذیر کرتے کے لیے بی چو ڈی مرب دیا کہ لوگوں کرتے ہیں۔ اور اخلی کرتے ہیں اور اظہار ملم کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے ویتے ہیں۔ کام کے ذریعے اللہ دین کی رہا کی بہ شار دسمی ہیں۔ دیا ہے لوگ اس طرح رہا کرتے ہیں کہ اضار اور مثالیس یا دکر لیتے ہیں۔ عبارت میں فصاحت و سال سے خاص خیال رکھتے ہیں۔ دیا کہ لوگوں کے داوں کو اپن طرف ماکل میں کے دوستی طا ہرکرتے ہیں۔

عمل کے ذریعے رہا : شا نمازی کا دیر تک قیام کرنا کوم و جود طویل کرنا ہم دون جھکانا ترک الفات کرنا سکون اور و قار فلا ہم کرنا کو موجود طویل کرنا ہم دون جور اور خبت معلوم ہو نمازی طرح یہ رہا کا اللہ کا اللہ کرنا و قرم اور ہاتھوں کو برابر رکھنا و فیروا مجال جن بھی میں ہو سکتا ہے اس طرح جینے ہیں متواضع اعمال روزے 'ج' مدقہ 'و زکوۃ اور خروہ و جماد ہیں بھی ہوسکتے ہیں 'کھانا کھلانے ہیں بھی رہا ہو تا ہے حدید ہے کہ رہا کا اپنی کی مورت اور سرگوں رہنے کا عمل بات کرتے ہیں ہمانا کھلانے ہیں ہی رہا ہو تا ہے حدید ہے کہ رہا کا اپنی کی مورت کے لیے تیزی سے لیکتا ہے 'لین جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجا آ ہے تو فوراً اپنی جال بدل دیتا ہے اور آ ہستہ آستہ جائے گئا ہوں سے بردن سینے پر ڈال لیتا ہے 'ناپ قل کرقدم افحا آ ہے ناکہ لوگ جلد باز اور ہو قار اپنی جال ہوں دیتا ہے اور آ ہستہ آستہ جائے گئا ہوں سے بردن سینے پر ڈال لیتا ہے 'کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خارج بن جاتا ہے 'وہ اللہ کو یاد کرکے خشوع خیس کرتا ' بلکہ مرف النان کو بتلائے کے لیتا ہے ناکہ والوں کے سامنے چلتے ہیں 'انہیں شرم آئی ہے کہ ان کی عام رفتار خلوت کی رفتار کوگ ہیں ہی ہی ہی کہ ہم رہا کاری سے فی لوگ بند کوئی ہیں ہی کہ مربا کاری سے فی لوگ ہیں ہی ہی کہ وہ بین کہ ہم رہا کاری سے خاری ہیں ہی کہ دورید نہیں جان کی مار سے نواز کر اور آئر کرچلتے ہیں 'الم رہا کوئی کر سے بی کہ ہم رہا کاری سے خاری ہیں گرے ہیں 'الم رہ جانے ہی 'الم کرے دیتے ہیں 'الم کرے دیتے ہیں 'الم کرے دیتے ہیں 'الم رہ کوئے ہیں 'الم کرے دیتے ہیں 'اور کندھے اچکاتے و جے ہیں 'اور کندھے اپر کارک کے جیں 'اور کندھے کارک کے جیں 'اور کندھے کارک کے کہ اور کارک کے ہیں ۔

دوستوں اور ملا قاتوں کے ذریعے رہا ۔ مثلاً کی کا یہ جاہنا کہ کوئی عالم میری ملا قات کے لیے آئے اگر اوگ یہ کمیں فلال معنی اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ دین اللہ میں کہ دین اللہ میں کہ دین اللہ میں کہ دین اللہ کا مرتبہ باند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کسی بادشاہ میں ہوئے میں اس کا مرتبہ باند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ شیوخ کا ذکر یا میں افران سے نیمن لوگ شیوخ کا ذکر کے ہیں آکہ یہ قات کی ہے اور ان سے نیمن اٹھایا ہے وہ شیوخ سے ملا قات کی ہے اور ان سے نیمن اٹھایا ہے وہ شیوخ

کی ملاقات اور ان سے استفادے سے نقافحر کرتے ہیں 'خاص طور پر جب کوئی اختلافی محَث ہو'اور دو سرے فریق کونیا دکھلانے کی مندورت پیش آجائے تب اس طرح کے دھوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلال مخص کو دیکھا ہے 'فلال مختل ہے ۔ یہ بات سنی ہے' فلال فلال مکول کاسفر کیا ہے' اور استے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ بیں وہ پانچ چڑی جن ہے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تخلق میں غرت اور مزرات حاصل کریں 'بحض اوگ خخلوق کے حسن احتاد پر قائع ہوجاتے ہیں 'وزاہب معبدوں بیں چلے جاتے ہیں 'اور برسوں ہا ہر نہیں نگلے 'بہت ہے عابد عرصہ دراز کے لیے بہا ڈوں کی چینیوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور نیچ نہیں اُرتے 'ان کی بیر دو پوئی اس بقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے بیں اچھا احتقاد رکھتے ہیں 'اگر انہیں یہ معلوم ہوجاتے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا ان کی طرف کسی جرم کی نبیت کی جانے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا گوٹ نہیں ہوگئے قالع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں اپنی برات سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چینی اور غم قابل دید ہوگا 'لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ و منزلت کی بازواہی کے لیے 'اور فکوک و شہمات کے اند چرے منا کہ بچھلے صفات میں ہوگا 'لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ و منزلت کی بازواہی کے لیے 'اور فکوک و شہمات کے اند چرے منا کہ بچھلے صفات میں ہم کے اس موضوع پر بیرحاصل گفتگو کی 'جاہ ایک فرت اور کمال ہے جونی الحال حاصل ہو تا ہے آگرچہ یہ قدرت دریا نہیں نے اس موضوع پر بیرحاصل گفتگو کی 'جاہ آگر اوگ جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور مرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور صرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور صرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور صرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور صرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور مرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور طرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور طرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور طرف جائل ہی ہیں اس کے فریب کا شکار ہو جتے ہیں' لیکن کیو نکھ آگر ٹوگ جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لڈت کے متلا شی بے 'اور طرف جائل ہی ہیں۔

بت سے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر مطبئتی نہیں ہوتے الکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی تعریف و توصیف میں مصوف ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو، تاکہ لوگ سز کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں ، بعض بادشاہوں کے یہاں اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں تاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات بوری ہوں ، عوام میں و قار و اعتبار حاصل ہو، بعض لوگ اس کے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہ مال تیموں کا ہویا مسکینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملکت ہو، ریا کا رول سے تمام طبقات میں یہ انتمائی بر ترین طبقے ہیں جو زکورہ بالا یا بیا سے ریا کرتے ہیں۔

ریای محرمت و ایاحت

السلط میں ہوا ہے۔ اب تک ریا کی حقیقت پر روشی ڈالی گئے ہے۔ اب اس کا تھم زیر بحث آئے گا۔ اس سلط میں ہلا سوال ہیں ہے کہ ریا حرام ہے یا محروہ ہے یا اس میں تفسیل ہے؟ ہم آئے ایراز میں اس سوال کا جواب اس طرح وے سے ہیں کہ ریا یعنی طلب جاہ عبادات ہے ہی ہوتی ہے اور غیر عبادات ہے ہی۔ اگر غیر عبادات ہے ہوتو یہ طلب بال جیسی ہے میں اس سال جیسی ہے میں اس سوال کا جواب میں تعدر و مزات کے طلب ہے تو یہ حرام نہیں ہے جیسے طلب بال حرام نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مال عاصل کرنے کے لیے ہی منوع ذرائع کا استعال ہو سکا ہے اس مارح انسان کے لیے ابنی ضرورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بھتر ہے اس طرح انسان کے لیے ابنی ضرورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بھتر ہے اس طرح انسان کے لیے ابنی خرور کی جاہ کہ حضول بھی اچھا ہے تاکہ انتظام میں ایک سورے معلی خرائن الازم کو ایک حفوظ رہے اس کی مثال یہ ہے کہ حضوط رہے اور آئی ہی ہی اور آئی تا تھوڑا ہے اور مفید بھی اسلام کے عزیز معرے کما قاد آخر ہوا مسلک بھی ہے اور مفید بھی اس طرح باہ مسلک بھی ہے اور مفید بھی اور آئی تا تھوڑا ہی ہی ہوا اور مرکش ہوا جاہ گاؤتنہ مال کے فقتے کے مقابلے میں زیادہ تحقور سے عافل کر سوائی کا کو ایک بنا حمل کا مالک بنا حرام ہی انسان کو کی انسان کو گمراہ کردی ہے ، بلکہ جاہ گاؤتنہ مال کے فقتے کے مقابلے میں زیادہ تحق ہو ، جس طرح ہم مورت کا میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے ہیں مال کی کوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو ، تاہم جاہ میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں 'اور شرا کھیزیوں کا مرچشہ ہے جسے مال کی جوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو ، تاہم جاہ میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں 'اور شرا کھیزیوں کا مرحشہ ہے جسے مال کی کوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو ، تاہم جاہ میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں 'اور شرا کھیزیوں کا مرحشہ ہے جسے مال کی کوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو ، تاہم جاہ میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں 'اور شرا کھیزیوں کا مرحشہ ہے جسے مال کی کوت ناجائز درائع سے ہوتی ہو ، تاہم جاہ میں توسیع پندی کا تھوڑ تمام آئوں 'اور شرا کھیزیوں کا مرحشہ ہے ہوئی ہوت کی خواب کو تھوڑ تھوڑ تھوڑ تھوڑ تھوڑ تھوں کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کی کوت کوت کوت کوت کی کوت کی کوت کی کوت کی کوت کوت کی کوت کوت کوت کوت کی کوت کوت کوت کوت کی کو

توسیع کا خیال تمام نتوں کی جرب عادیا مال سے محبت رکھنے والا انسان ول اور والا انسان ول اور میں ہے جراکر كى كى جاه اس كى خواہش اور حرص كے بغيروسى موجائے اور اس كے زوال سے كبيدہ خاطرند موتواس ميں كوكى حرج بھى نسي ب بحلا رسول اكرم ملى الله عليه وسلم خلفاء راشدين اوران كے بعد علاء دين كى جاه و منزلت سے بيعه كركس كى جاه و منزلت ہو سكتى تنى لکین جاہ ان کا مقصد نہیں رہی اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشخول رکھنا آگرچہ وین کے لے نفسان دہ ہے لیکن اس پر حرمت کا عم نمیں نگایا جاسکا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کمرے یا ہرا چھے کرڑے پہنے اور بن سنور كرفط واكرچه يدريا ب ليكن حرام نيس ب كول كه يد حبادت ك دريع ريا نيس ب كله دنيات ريا ب اي ر دوسری آرائشوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام ند ہونے کی دلیل حصرت مائشہ کی بدروایت ہے کہ ایک دن انخضرت ملی الله طليه وسلم في صحابة كي إس جافي كا اراده كيا تو آب في إنى تي ينك من ديمه كرات بال اور عمامه ورست كيا مي في من كيانيا رسول الله إكيا آب بمى ايساكرت بين؟ آپ ف فرايا: الله تعالى اس بندے كو مجوب ركمتا ب جواب بعائيوں كياس جاتے وقت زمنت کرے (ابن عدی فی الکائل) آپ کا یہ عمل عبادت تھا کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دینے النس اِتّاع حق کی ترخیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف ما کل کرنے نے امور تھے اگر اوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبار سے آپ پر اپنے ظاہری احوال کو بھتر بنانا والجب تھا تاکہ آپ ان کی نظموں میں حقیرند ہوں 'کیوں کہ عوام کی نظرین طاہر تمسمتی ہیں ماطن تک منیں پنچتیں۔ آب آگر کوئی منص لوگوں کی نظروں میں ان کی نہمت اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت واحرام کا طالب ہوتواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانیان کو زمت کی تکلیف سے بیخے 'اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے بہمی پہ طلب اطاعت بن جاتی ہے ' اور مجی زموم بن جاتی ہے۔ اس کا مرار مقعد پر ہے ، جیسا مقعد ہو گاویسای علم نگایا جائے گا۔ اس کے ہم یہ کتے ہیں کہ اگر کوئی مخض الدارون كى ايك جماعت پر صدقد و تواب كى نيت سے نسيل بلك سخى كملائے كے ارادے سے بجمہ مال خرج كرے توب ريا ہے ليكن حرام نبيس --

جاسكتا ہے كدوه اس مخص كے بارے بيس يہ تعور ركمتا ہے كداس سے ميري افراض نطاده بوري موں كى اس كى قربت ميرے ليے الله كى قربت سے زيادہ مغيد قابت موكى اس ليے تو اس في إدشاموں كے بادشاه يراسے ترج دى ب اور اسے اپنى مبادت كا مقصود تمرالیا ہے اس سے بید کراور کوئی معتملہ خزیات کیا ہوگی کہ قلام کو آگا پر فرقیت دی جائے اید بات انتائی مملک ہے اس لي سركارود عالم صلى الله عليه وسلم في احت شرك اصر قراروا ب (احد-محود ابن لبيد) رياكناه على نسي ب الين رياك بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں بسیاکہ عقریب اس کی بحث آئے گی مکی ریا میں محال سخت ہے میں معمول ے اگر ریا میں اور کوئی بات نمیں تو یہ کیا کم ہے کہ آدی فیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے کیوں کہ اس نے اللہ کے تقریب ک نیت نیس کی و کویا فیراللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ آئی اگر فیراللہ کی رکوع و محدد کے ذریعے تعظیم کر آ و صاف کا فرموجا تا۔ لیکن ریا میں تفریخی ہے میوں کہ ریا کاراپنے دل میں لوگوں کی تنظیم کرناہے 'اور یہ تنظیم رکوع و مجود پر اُجارتی ہے 'اس کے سجود و ركوع سے من وجد ان كى محى تعظيم مولى بيت من الله كى تعظيم موجود نيس منى۔ اور من وجد تعظيم علق منى ويد عبادت شرك ك قريب موتى اليكن كيول كداس عبادت سے اس كا مقعديہ تقاكمہ و كھنے والے كے دل ميں ميرا رتبہ بدھے اللا مروہ عبادت جيسي حركات كردبا تفاليكن دراصل ووائي مظمت كالعرِّاف كرانا جابتا تفااس كيديد عمل شرك جلى كر بجائ شرك بخني موكيا- ريا ایک انتائی جابلانہ عمل ہے مرف وی ریا کار موسک ہے جے شیطان نے فریب میں جالا کرر کھا ہو اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے وہی اس کے جال اور معتقبل ك مفادات كا تحقظ كرسكة بي انود بالله خداكوان من زياده التيار ماصل نيس ب-اى لي تواس في الدارخ الله بيركران کی طرف کیا ہے اور ول سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرسکے اگر اللہ تعالی ایسے محص کوونیا و آخرت میں اپنے بندوں ہی سے سرد کردے تو وہ کسی بوے سے بوے عمل پر معمولی سے معمولی اجرنہ دے سکیں 'وہ بے چارے خود اسيخ نفع و نقصان پر قاور نهيل دو مرول كوكيا نفع و نقصان بنج اسكة بين جب وه دنيا مين كوئي افتيار نهيل ركعة و آخرت مين كيا كريس مح جمال به حال موكار

يُومُّالْا يَجْزِى وَالِدُّعَنُ وَلَدِهُولَا مَوْلُودُهُوجَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْنَا (ب٢١٣ ايت ٢٣) جسون نه كولى باپ اپنے بيغ ى طرف سے كا مطالبہ اداكر سے كا ادر نه كولى بينا ى سے كه ده اپناپ ى طرف سے ذرائجى مطالبہ اداكر ،

وہاں تو انبیاء بھی نفسی نفسی نفل بھاریں گئے۔ رہا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے قواب اور اللہ کے تقرّب کو دنیا کی جمونی طبع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کردہا ہے اس حقیقت میں کسی فک کی مخبائش نمیں ہے کہ اللہ کی عہادت کے دریعے رہا کرنے والا اس کے فضب کا مستق ہے ، حقا بھی اور قطا بھی اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجری نیت بھی رکھتا ہو اور اجری نیت بھی رکھتا ہو تو یہ شرک ہے ، اور اظامی فی الدین کے متانی عمل ہے اس کا تھم ہم کا آب الوظامی میں میان کر بھی ہو ، اور حضرت سعید این المسیب کا یہ اثر بھی اس پروالات کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اے قطا کو کی قواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا ہا ہے کہ ریا کے بعض درجات بعض سے شدید تربیں 'ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے انتقاف کی بنائر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول ریا دوم جس چڑھے ریا کی جائے ' سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

یملائر کن : ریا-ننس ریا دو مال سے خالی نہیں یا وہ مجوّ ہوگی یعنی اس میں اللہ تعالی کی عبادت اور ثواب کی نیت نہ ہوگی یا تواب کا ارادہ ہوگا تو یہ قوی ترجی ہوسکتا ہی اور ریا کے برابر بھی۔ اس احتبار سے ریا کے چار ورجات ہو اے ہیں۔

بہلا ورجہ : اوریہ تمام درجات میں سخت ترب کہ اراما ٹواپ بالکل نہ ہو ، چیے کوئی فض لوگوں کے سامنے نماز پڑھ 'اگروہ تنا ہو آ تو نماز نہ پڑھتا بعض او قات ایسا آدی با طمارت ہمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقعد صرف ریا ہے 'اس لیے اللہ کے نزدیک خضب کا مستق ہے بھی تھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ذمنت کے خوف سے مال کی ذکوۃ ادا کرے 'اور ٹواپ کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف نہ ہو آ تو ہر گزادا نہ کرتا۔

دوسرا درجہ : ثواب مقصود تو ہو اکین یہ مقصد ضعیف ہو القرض اگر وہ خلوت میں ہو تا تو یہ عمل نہ کرتا کیوں کہ ارادہ ثواب اتا توی نہ ہو تاکہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارادہ ثواب نہ ہمی ہو تا تب ہمی ریا کی دچہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا ہے درجہ پہلے درجے کے قریب ہے اس میں ارادہ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو ایسا فض ہمی خضبِ اللی کا مستق ہے۔

تیسرا درجہ : بہ ہے کہ قصد ریا اور ارادہ ٹواب ددنوں برابر ہوں ' شا آگر ددنوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا اگر ایک ہوتا در سرانہ ہو آتو عمل کی رغبت نہ ہوتی 'اس مخص کا حال ہے ہے کہ اس نے بعنا سٹوارا ہے اتنا ہی بگاڑا ہمی ہے ' توقع ہے ہے کہ ایسے مخص کونہ ٹواب ملے اور نہ وہ عذاب میں گرفتار ہو' یا اتنا ہی ٹواپ ملے بعنا عذاب ہو' فلا ہری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مخص بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محقکو کر بچکے ہیں۔

جو تفادرجہ : یہ ہے کہ لوگوں کا عہادت سے باخر ہونا اس کے لیے اتن اہمیت کا حال نہ ہو جس قدراہے تواپ کی ضورت ہو' چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہوت بھی وہ عہادت ترک نہ کرے' یا صرف ارادۂ عہادت اے عمل پر نہ اکسائے ایسے مخص کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے محمح علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کاسامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اسے اراوہ ریا کے بقدر عذاب ہوگا اور اراوہ تواب کے بقدر تواب پائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیثِ قدی "میں تمام بے نیا ذوں سے زیاوہ شرک سے بے نیاز ہوں" پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

روسرار کن : جن چیزوں کے ذریعے ریا کی جائے 'یہ اطاعات و عبادات ہیں۔اس رکن کے اعتبارے ریا کی دو قتمیں ہوتی ہیں۔اس رکن کے اعتبارے ریا کی دو قتمیں ہوتی ہیں 'ایک اصل عبادات سے ریا کرنا و سرے عبادات کے اوصاف سے ریا کرنا پہلی قتم جو ریا کی سخت ترین قتم ہے تین درجات پر مختل ہے۔

ۚ إِنَّا جُاءً كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوانَشُهَدُ الْكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّالَهُ مَنَافِقِينَ لِكَاذِبُونَ (بِ١٣٨٣ ] عنه )

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں و کتے ہیں کہ ہم ول سے کوای دیتے ہیں کہ بیک آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ رسول ہیں (اس کے باوجود) اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کے باوجود) اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کنے میں) جمولے ہیں۔

يعن ان كا قول ان ك ول ي ترجماني تنيس كرنا - أيك جكد ارشاد فرمايا يد

ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُجِبُكَ قَوْلَنْفِي الْحَيَاةِ التَّنْيَاوَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهُوَهُوَ الدَّالَخِصَاءُ وَإِذَا تُوَكِّى سَعَلَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرَّثَ وَالْنُسُلِّ واللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (بِ٢٠٥ آيت ٢٠٥)

اوربعضا آدی ایسابھی ہے کہ آپ کواس کی تفتگوجو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزہ دار معلوم ہواور دہ اللہ تعالیٰ کو حاضرو نا ضربتا آ ہے اپنے ابی العقبیرین عالا نکد وہ آپ کی مخالفت میں نمایت شدید ہے اور جب پیٹے پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھر تا رہتا ہے کہ شمر میں فساد کرے اور (کسی کے) کھیت یا موسفی کو تلف کردے اور اللہ تعالیٰ فساد کو بہند نمیں فرماتے۔

ایک آیت بہےنہ

وَإِذَاكَفُوكُمْ قَالُوالْمَنَا وَإِفَا حَلُواعَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (ب، ١٣ آيت ١٩) اوريه لوگ جب تم سے ملتے ہيں كمہ ويتے ہيں كہ ہم ايمان لائے اور جب الگ ہوتے ہيں تو تم پر اپن الكياں كاٹ كاٹ كھاتے ہيں ارے غيل ك۔

نیزارشاد فرمای<u>ا</u> : ـ

يُرَّ أَنُّوْنَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ اللَّهَ اللَّهَ الْأَقْلِدُ الْأَمْدُ بُنَبِينَ بِينَ ذَلِكُ لاَ اللَّهَ وَلاَ عَوْلاَ عَوْلاً عَوْلاً عَوْلاً عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

صرف آدمیوں کو د کھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے محربہت ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں وونوں کے درمیان نداد حرند أد حرب

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار آیتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں بفاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ کمی مقصد کے لیے اسلام قبول کرلیتے تھے 'ہمار' زمانے میں اس طرح کا بفاق کم پایا جا تا ہے 'لین الیسے لوگ اب بھی بہت ہیں جو طورین کے نظریات پر بقین رکھتے ہیں 'اور دوزخ جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں انکار کرتے ہیں 'یا اباحیت پندوں کی اِتباع میں شرع احکام کو منسوخ سیجھتے ہیں کین زبان سے ان معقدات کے ہیں کین زبان سے ان معقدات کے خیل میں رہیں گے ہیں گیاں نہا ہے ان کا حال تو کھلے خلاف طا ہر کرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں سے ہیں جو بیشہ بیشہ جنم میں رہیں گے 'بد ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کھلے کا فروں سے بھی بد تر بھی برتے ہیں ہو جمعے ہیں وہ کتے ہیں باطن کے کفراور طا ہر کے بفاق کو جمع نہیں کرتے۔

دو سراورجہ نے بیب کہ اصل دین کی تعدیق کے ساتھ اصول مہاوات کے در یعے رہا کیا جائے یہ بھی اللہ کے زویک سخت گناہ
کی بات ہے 'لین پہلے درج کے مقابلے میں جم ہے اس کی مثال ایس ہے جیے کسی محض کا مال دو سرے کے پاس ہو اور وہ اس
ز کوۃ اداکرنے کا تھم رہتا ہو'اس محض کی نہ تمت کے فوف سے جس کے پاس مال ہے ' طالا نکہ اگر خود اس کے پاس مال ہو آ اتو اوا نہ
کر آ' یا ایک محض جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتا لیکن اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اُٹھ جا آ ہے جب چند لوگوں کے در میان ہو اور
نماز کا وقت آجائے یا اجتماعیت سے مجور ہو کر دوڑے رکھ 'اور اظار کرتے کے لیے تھائی کا متقرر ہے' اس طرح جمد کی نماز کے
لیے مسجد میں پنچ طالا نکہ اگر ذمت کا خوف نہ ہو آ اوا اے جس کی پروا بھی ٹنہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف
صلار حمی کرے یا والڈین کی اطاحت کرے یا غزوہ و جماد میں شرکت کرے 'یا فریشتر جم کی اوا ٹیگی کے لیے جائے' یہ تمام اعمال ریا
ہیں' محران سے اصل ایمان ختم نہیں ہو تا ہم وہ اللہ کی وحدانیت کی تعدیق کر آ ہے جس کہ اگر اسے فیراللہ کا سور شاہ پروا تھیں۔
لیے کما جائے تو وہ ہر کر اس کے لیے تیار نہ ہو تا ہم وہ مستق کی دج سے عبادات چھوڑ دیتا ہے' لوگوں کو دیکھ کر اس میں بیشا ہی پیا

اللہ کے عذاب نے زیادہ بندوں کی ذہت کا خوف ہے 'اے اللہ کے اجر داوات نے زیادہ بندوں کی ستائش کی تمنا ہے۔ یہ انتائی جہات ہے۔ ایا فض اگرچہ اصل ایمان سے مخرف نہیں ایکن اللہ کے فلف کا جمعی شور ہے۔

تیسرا درجہ : یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریا کرے اور نہ فرائش نے 'الکہ ڈوافل اور شنن سے ریا کرے کہ جن کے چھو و نے بیل کوئی گناہ نہیں ہے 'اگر تقا ہو تو ان عبادات کے قواب کی طرف کا کل فہ ہو' اور شستی کو اب پر زج وے 'لیکن لوگوں کو و کھلانے کے لیے انہیں بجالات 'جیسے جماصت سے نماز پر صنا موبول کی عیادت کرتا' جنازے کی مطابعت کرتی میت کو طسل دیا وغیرہ' کے لیے انہیں بجالات 'جیسے جماصت سے نماز پر صنا موبول کی میادت کرتا 'جنازے کی مطابعت کرتا' ہونا' میں اور کی میادت کرتا' ہونا کو اس کے کام ذرت کے خوف سے 'اور جیسے نماز تھوٹ کو مالی میں طرف کی اور کی گئی کے مواکوئی عبادت نہ کرے 'یہ ورجہ بھی سخت ہے 'لیکن کا گئی کے دو سے کے ریا کار اس طرح کے کہ دو سرے درج کے ریا کار عبادت نہ کرے 'یہ ورجہ بھی خوف ہوا' لیکن خالی کے بیکن کا تقی ہونا ہونا کی خوف ہوا' لیکن خالی کی فرف ہوا' لیکن خالی کی فرف ہوا' ایس کے خوف ہوا' ایس کے نرویک اللہ کا عذاب اثنا خت نہیں جتنی خت بیروں کی ڈرٹ کا جو اس کے خوف ہوا' لیکن خالی کی فرف نہیں تھوٹ کی خوف نہیں تھوٹ کی خوف ہوا' اس کے نرویک اللہ کا عذاب اثنا خت نہیں جتنی خت بیروں کی ڈرٹ کا عذاب پہلے کی ہونا کی خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بہ نبست آرما ہونا جائے۔

دوسری قتم کے اوصاف عبادات سے رہا: اس کے بھی تین درج ہیں۔

آگر رہا یہ ہے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو نیبت سے بچانے کے لئے ایبا کرتا ہوں اس لئے کہ جبوہ ملکے بھکے رکوع و ہوو کا کرت النقات ، مختصر قیام و قرآت دیکھیں گے تو ان کی زبانیں ذرخت اور فیست کریں گی میں ان کے سامنے انجھی طرح عبادت کرکے انھیں مصیت سے بچانے کے لیے محسین عبادت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فور کرو تو اس میں تمہارا فقصان لوگوں کے فاکدے کے مقابلے میں زیادہ ہے ۔ کیونکہ نماز اللہ کے یمال تمہارے تقریب کا دسیلہ اور تمہاری فدمت میں کی آئے گے آگر تم دی ہو تا گرا ہم دی ہوتے گا گر تم دی ہوتے تمہاری تقریب نصیب نہ ہوگا اور تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم دی ہزب سے ایبا کرتے ہوتو تمہاری تو تب کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے فلس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ تمہیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہوتا ہی موری کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے فلس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ خیال رکھتے ہو تو تمہاری مثال اس مخص کی ہی ہو جو نقل انعام یا جاکیجا مسل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز پیش کرنے کا ادادہ رکھتا ہو اور کنیز اند می کنائری اور بدصورت ہو 'کھر کی نسی کہ اند می کنگری کنیز پیش کرے ' بلکہ بے فوف ہو کر بیش کرے اس بادشاہ کی خطی کا اندیشہ نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی گو وہ ضور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطی کا اندیشہ نہ ہو 'آگر فکر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی گو وہ ضور برائی کریں

ک اور ذاق اڑا کیں کے وال کہ ہوتا ہے چاہیے تھا کہ بادشاہ کی نظل سے ڈرتا کلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کرتا ہاں اس سلسلے میں ریاکار کی دو ماتیں ہو سکتی ہیں ایک ہے کہ ریاسے صرف مزات اور تعریف کا خواہ شند ہو 'یہ قطبی طور پر حرام ہے 'دو سری حالت ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و جووا جھی طرح اواکر تا ہو تو اظلام نہیں ہوپاتا اور اگر ان میں شخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے یمان تا تھی رہتی ہے اور لوگوں کی غیبت اور ذشت کا بھی سامنا کرتا پر تا ہے جس سے جھے تھی افتیت ہوگ ، اب اگر میں رکوع و جودا جھی طرح کروں تو نماز کا لائل قور نہ ہو سکتے گا کیوں کہ خلوص نمیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی غیبت اور ذشت کی افتیت سے جماوظ رہ سکتا ہوں ہی صورت اس سے بمترہ کہ میں رکوع و جودا جھی طرح نہ کروں 'واپ کی افتیت بھی بروا نہ کر سکتے تو بہتر ہے کہ نماز پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ رکوع دروا جھی طرح اواکرتا واجب می بروا نہ کہ میں تو رہتے تو بہتر ہے کہ نماز پڑھے والے تر خلوص کے ساتھ رکوع دروا جھی طرح اواکرتا واجب میں کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کر کے لوگوں کی ذشت وغیبت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ برات کی طرح مناصب نمیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کرکے لوگوں کی ذشت وغیبت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ بیات کی طرح مناصد کے دریعے ریا کرکے لوگوں کی ذشت وغیبت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ بیات کو طرح مناصب نمیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کرکے لوگوں کی ذشت وغیبت سے اپنا دفاع کرکے 'کیوں کہ یہ بیات کو دورا تھی دارا لڈ کے ساتھ کرنا معصبت ہے۔

دو مرا درجی : یہ ہے کہ ریا ایسے فعل میں کرے جس کے نہ کرنے ہے عبادت میں کمی ہتم کا نقصان نہ ہو تا ہو ، مگروہ فعل عبادت کا محملہ اور ترتہ ہو جیسے رکوع و مجود اور قیام طویل کرنا ، ہاتھ اٹھاتے دفت اٹھی دیکت افتیار کرنا ، تجبیر اول کے لیے سبقت کرنا ، قومہ المجھی طرح کرنا ، معمول سے زیادہ قرآت کرنا ، رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا ، زیادے زیادہ سکوت کرنا ، زکوۃ میں اچھا مال دینا ، یا گفارات میں زیادہ قیت کے فلام آزاد کرنا وغیرہ افعال کہ آگر تھا ہو تا تو انجام نہ دیتا۔

تیسراورچم : بیب که ریا دا کدافعال سے کرے جو نئس نوافل سے بھی خارج ہوں جیے سب سے پہلے ٹراز کے لیے پنچا منو اقل میں جکد حاصل کرنا 'امام کی دائیں جانب کمڑا ہونا' وغیرو امور کہ تنائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دو سرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ تشمیں ہیں 'ان میں سے بعض صور تیں بعض کی یہ نسبت بری ہیں 'اچھی کوئی صورت نہیں ہے۔

تبسرار کن-جس کے لیے رہا کی جائے : رہا کار کاکوئی نہ کوئی مقصود ضور ہوتا ہے جم وہ مال کے لیے رہا کرتا ہے جمعی جاء کے لیے اور جمعی کی اور مقصد کی خاطر- اس کے جمعی جین درجے ہیں۔

بہا درجہ : جو تمام درجات میں بخت اور شدید ہے ہے کہ کمی مصیت کے لیے رہا کی جائے ہیے کوئی فض مطبقہ مال کھا نے سال ورجہ : جو تمام درجات میں بخت اور شدید ہے ہے کہ کمی مصیت کے لیے مہادت میں رہا کرے اور کڑے آوا فل کے ذرایہ ورما و تقویٰ فلا ہر کرے 'مصدیہ ہو کہ لوگ اے اہات وار سمجیں تضاء 'او قاف 'وصایا 'اموالی یا کارہ فیرو کی الیت اس کے پرو کریں 'اور دو ان میں خرد ہرد کرے 'یا ذکوۃ وصد قات کی تقسیم کا ذتہ دار بنا دیا جائے آکہ اس میں ہے جو مال اپ تفترف میں رکھنا چاہے رکھ سے 'یا اس کے پاس امائتیں رکھوا دی جائیں اور وہ انہیں ہوئے کے داستے میں خرج کے جائے ہیں اور وہ بچھ یا تمام مال بہتم کرلے 'یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دیے جائیں جو ٹی کے داستے میں خرج کے جائے ہیں اور وہ بچھ یا تمام مال بھیا ہوں کو پریشان کرے اور ان کا روزید اپ گئیدے مقاصد میں استعمال کرے۔ بعض لوگ تفتوت کا لبوہ بہن لیتے ہیں اور حاجیوں کو پریشان کرے اور ان کا روزید اپ گئیدے مقاصد میں استعمال کرے۔ بعض لوگ تفتوت کا لبوہ بہن لیتے ہیں اور حاجیوں کو پریشان کرے اور ان کا روزید اور خلاوت کو گھرتے ہیں' اور مقصدیہ ہو تا ہے کہ کی حورت یا لاکے کے بین خلال میں مجتب پیدا کرے اس کے ساتھ بدلاری کریں بچھ لوگ فلم اور وحظ کی جلموں اور قرآن کریم کے طقوں میں شرکت کرتے ہیں 'بعض لوگ بچ کے سے سرکرتے ہیں' کین ان کا مقصد ج کے بیا کہ در کیا ہوں کو معلوں میں شرکت کرتے ہیں 'بعض لوگ بچ کے لیے سرکرتے ہیں' کین ان کا مقصد ج کے بیا کے اس طرح کی معلوں میں شرکت کرتے ہیں 'بعض لوگ بچ کے لیے سرکرتے ہیں' کین ان کا مقصد ج کے بیا کے دورت کرتے ہیں جنول نے تھی جرم کا از کاب کیا 'گھرجب ان پر تھت کی تو کاہ پر اس کی دوران کی اس کی دوران کی دور

خواہش ہوئی کہ وہ اس محناہ سے بری الدِّمہ قرار دیتے جائیں اس مقعد کے لیے وہ تقوی کا لبادہ او زہتے ہیں جیسے کی مخص نے المانت میں خیانت میں خیانت میں خیانت کی جب لوگوں نے مقیم کیا قواس نے بال صدفہ کرنا شروع کردیا ناکہ لوگ یہ کمیں کہ جو مخص اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح کٹا تا ہو وہ وہ مرے کے مال پر کس طرح قابض ہوسکتا ہے 'یا جیسے کس مخص پر عورت یا لاکے کے ساتھ بدکار کی تست لگائی جائے تو وہ اس تصت ہے اپنی برات کے لیے خوف خدا 'اور تقویٰ کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

روسرا ورجد : بہے کہ ریا ہے دنیا کی جائز لذتیں حاصل کرنا مقعد ہو 'جیے ال'یا کمی خوب صورت یا شریف عورت سے نکاح وغیرہ مثل کمی شخص کا آہ و بکا کرنا' یا وظار تذکیر میں مشنول ہونا ٹاکہ لوگ اسے مال دیں' یا عورتیں اس کے ساتھ إزدوا جی رشتے میں مسلک ہونے کی خواہش کریں ٹاکہ جو عورت ذہن میں مشنین ہے وہ لکاح میں آجائے یا کمی شریف عورت سے نکاح ہوجائے' یا جیے کوئی مخض عالم و عابد کی بین سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باب اپی بیٹی کو اس سے وابستہ کردے یہ حرام ریا ہے کیوں کہ یہ ریا کار اللہ کی اطاعت سے متاج دندی کا طالب ہوتا ہے بھریہ ورجہ اول درج کی بہ نسبت کم

ہے۔ کیونکداس میں مطلوب فی نفسہ مباح تو ہے مطلوب می حرام مو تومعالمہ اور علین موجا آہے۔

نيبرادرجي: بيب كه نه مقعد دنياوى لذّت مون نه مال حاصل كرنا موننه نكاح كرنا مونكيكن ده اس خوف سے عبادت كامظامره كرنا ہوكہ أكر اس نے عبادت نميں كى تولوگ اسے حقارت كى نظرے ديكھيں كے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں ميں شار نسیں کیا جائے گا' بلکہ اے ایک عام انسان سمجھ کر نظراندا ز کردیا جائے گا' جیسے کوئی تیر چلنے کاعادی ہو الیکن جب اے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تواہی رفتار اچھی بنائے اور تیزردی ترک کردے باکہ لوگ اے گرا پڑا سیجھنے کے بجائے ہاو قار انسان مجھنے پر مجدر موں۔ اس طرح توہین کے طوف سے بنس ندان اور مسرت کے مواقع پر استغفار پڑھنا مسلای آہیں بحرنا اورغم وألم ظا ہر كرنا اوريد كمناكه آدى اسے آپ سے كن قدر عافل ہے حالا نكه الله خوب جانبا ہے كه أكروہ تها ہو آلوات نسى ذاق سے كوكى كرانى ند موتى ورب تو مرف اس قدركد كسي لوك حقارت كى نظرے ندويكينے كيس وہ مخص بحي اس دُمره ميں ہے جو اوگوں کو تراوی ، تتجہ ، جعرات اور پرے روزوں میں مشغول دیک کرخود بھی ان کے ساتھ شریک موجاعے کہ اوگ اے کال ند كميس اورات عام آدى قرار ندوير- أكرات تها چھوڑ ديا جائے توان ميں سے كوئى بمى عمل ند كرے كيا جيسے كوئى مخض عاشورا " ہوم عرفه اور اَشرَحرم میں بیاس کے باوجود پانی نہ ہے محض اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روزہ خور کس مے حالا تکہ اب وہ اس فلط فنی میں جتلا ہیں کہ یہ روزہ ہے اس فلط فنی کو پر قرار رکھنے کے لیے وہ کھانا پیٹ کو ژویتا ہے یمی حال ان کاہے جو روزہ دار کملائے کے شوق میں گری کے دلول میں بھی پانی نہیں پیتے ، بعض او قات اگر چہ وہ اپنے روزہ دار ہونے ک وضاحت نمیں کر آلیکن اس طرح کے القاظ استعال کر آئے جس سے بیات ثابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس مخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا وجوئی کیا ہے مجرات آپ کو مخلص اور بے رہا بھی سمجماہے علط فنمی میہ ہے کہ مں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا اس کے باوجودوہ ریا کارہ مجرجب اے شدت سے بیاس گلتی ہے اور مبرکا پارا نہیں رہتا تو کوئی عذر صراحة یا کنایة بیش کرنا ہے شا اپنے آپ کو کسی اسے مرض میں جالا بالا تا ہے جس میں بیاس زیادہ گلق ہے اورجس میں روزہ رکھنا محت کے لیے نقصان دہ ہے کیا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں فض کی خوش کے لیے روزہ الطار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ آتے عماط ہوتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی مذر نہیں کرتے تاکہ لوگ ریا کا کمان نہ کرے بلکہ تموڑی در توقف کر کے منتکو کا کوئی پہلو نکال کر عذر کرتے ہیں ' شاہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں مخص کو اپنے دوستوں سے بری محبت ہے اس کی یہ انتہائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی محض اس کے ساتھ وسترخوان پر بیٹھے اور اس کی دعوت فبول کرے " آج اس نے مجھ پر زور ڈالا ' حالا نکہ میں روزے سے تھا الیکن میں لے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کرلیا اکوئی سے عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل بوا مزورہے اور میرے بارے میں وہ بیشہ متفکر رہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ آگر آج میں نے روز رکھاتو بیار پر جاؤں گا ان کی خواہش کا حرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام ہاتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں' آدی ای وقت انہیں اپنی زبان سے نکالا ہے جب ریا کے جراثیم اس کے رک وریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلص آدی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے ہراثیم اس کے رک وریشے میں بوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلع ہاتا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مظلع ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا گئتے ہیں' چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالی میرے حال اللہ کے علم واطلاع پر تناعت کرتا ہے' اس میں کی دو سرے کو شریک نہیں کرتا۔ بھی آدی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عبادت کریں ہے' اور میری طرح وہ سرول کو بھی اجرو تو اب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب وریے کی بری گئجا کشرے۔ اس مقصد کے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفصیل عقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریا کے درجات 'ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل بھی 'تمام ریا کاراللہ تعالی کے شدید غصے اور نارا اسکی کے مستحق ہیں ' ریا سلکات میں انتہائی شدید ہے 'اس کی شدّت کا اوٹی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایس آمیز شیں ہیں جو چیو ٹی کہا ہے ہی زیا دہ مخفی رہتی ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احمہ 'طرانی۔ ابوموٹی اشعری ) بوے بیے علاء اور عقمند یماں نفزش کھا جاتے ہیں 'ان جاہلوں کا تو ذکری کیا ہے جنہیں نفس کی آفول کاعلم نہیں ہے۔

چیونیٰ کی چال سے زیادہ مخفی ریا : ریا کی تقمیل میں علی اور خف جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملت ہے 'اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو' یہ ریا کی سب سے واضح نتم ہے۔ اور اس ہے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر مرف وی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو الیکن جو عمل تواب کی نیت سے کیا جا تا ہے وہ اس کی وجہ سے سل اور ہلکا معلوم ہو امثال کے طور پر ایک مخص کو ہررات تتجد برصنے کی عادت ہے ، تاہم پرسے میں دشواری ہوتی ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑنے پر رضا مند ہوتی ہے الیکن جب کوئی ممان آجا آ ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوجا آ ہے اور تھرکی نماز اپنی تمام تروشوار ہوں کے باوجود آسان نظر آنے لکتی ہے عالا لکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تواب کی امید نہ ہوتی تو محض معمانوں کی رہا کی دجہ سے ہم کز نماز نہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی دوریا ہے جو نہ عمل میں مور ہوتی ہے اور نہ اے آسان بناتی ہے۔ آلین اس کے باوجود دل کے اندر پوشدہ ہو کیوں کہ اس سے عمل کو تحریک نیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچانتا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریا کار نہیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اے دل سے ناپند کرتے ہیں کیکن جب اوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور دل سے شدت عبادت کا اثر زائل ہوجاتا ہے یہ خوشی ریائے خفی پر دلالت کرتی ہے اگر لوگوں کی طرف النفات نه مو ما تو ہر گزید خوشی ظاہر نه موتی۔ ریا ان کے دل میں اس طرح چمپی موئی تھی جس طرح پھریس چنگاری چمپی رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتاہے ، جس طرح پھرے رکڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں كەلوگون كى اطلاع سے خوشى تو ہوتى ہے "كيكن كراہت ہے اس كا تدارك نتيس كيا جا يا اس ليے يہ خوشى ريا كى مخني رگ كے ليے غذا فراہم كرتى ہے "يمال تك كدوه مخفى رك نفس پر حركت كرنے لكتى ہے "اوريد جاہتى ہے كد كسى طرح لوگوں كوعلم بوجائے خواہ اشارے کنائے سے ہو 'وضاحت کے ساتھ نہ ہو 'بعض او قات بے رُک اتن مخنی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ب اورند تفريح كلام س كلد عادات وأطوار س اطلاع جائتى ب ميس لاغرى چرف كازرورتك يست آواز مونول ي خطي ا چرے پر آنسوؤل کے نشانات نیند کاغلبہ وغیرہ امور جن سے تتجد کے لیے شب بیداری طاہر ہوتی ہے بہمی یہ رک اتن مخلی ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار ہے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کرنے میں پل کریں 'خندہ دوئی سے ملیں 'احرام کریں اس کی ستائش کریں 'اس کی ضروریات بوری کرے خوش ہوں ' تع و شراء کے معاملات میں رعایت کریں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں اگر کسی سے کو آبی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نمایت شاق گذر آئے 'اور اے دل میں نمایت بعید سجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں جمویا وہ اس عبادت کے ذریعے جے
اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں ہے احترام کا متقاضی ہو آئے اگر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تولوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصور نہ کر آ۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالی کے علم پر قناعت نہیں کی مئی اس لیے ریائے خفی سے خالی نہیں رہی جو چیو ٹی کی چال سے بھی
زیاوہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے خفی سے بھی اعمال ضافع ہو گئے ہی 'اس سے مید یقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ
حصرت علی کرتم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گئے کہ کیا لوگ تہیں کم داموں پر چیزیں
نہیں دیتے تھے 'کیا تہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی 'کیا تمہاری ضرورتوں کی سخیل میں لوگ چیش چیش نہیں رہتے تھے
حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا:۔

لااحرلكم قداستوفيتم اجوركم

تمارے لیے کوئی اجر نس عمر فابنا اجربورا بورالے لیا ہے۔

عبدالله ابن البارك فرات بين كه ومب ابن منبّر ب روايت م كه ايك سياح في الحج دوستون سه كماك بم في سركشي اور نافرمانی کے خوف سے اپنامال چموڑ دیا 'اور اپنے ہوی بچوں سے جدائی اختیار کی 'لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدر اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش نہ بن جائیں 'چنانچہ جب ہم کس سے ملتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ماری دیداری کی دجہ سے وہ محض مارا احرام کرے اورجب ہم کھے خریدتے ہیں و نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہیں' یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا' یماں تک کہ بہاڑاور جنگل لوگوں سے بھرے محے سیاح نے بوچھا یہ کیسا جوم ہے اوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملا قات کرنے کے لیے آئے ہیں 'سیاح نے کھانا منگوایا 'لوگوں نے ساگ 'زینون کا تیل اور مجور کے مجھے بیش کئے 'اس نے خوب منص بحر بحر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کردیا استے میں بادشاہ بھی پہنچ کیا اس نے لوگوں ہے بوچھا تہمارا مرشد کمال ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كريا جو كهانا كمانے ميں معروف تھا' بادشاہ نے بوچھا آپ كے مزاج كيے ہيں' سياح نے جواب ديا: بخيرا بادشاہ نے كما اس كياس خرنس ہے یہ کمہ کروہ چلا گیا سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ بادشاہ اس کی زمت کرتا ہوا والی گیا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے مخلصین کایدلوگ بیشہ ریائے خنی سے ڈرتے رہے ہیں 'اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجمد کرتے ہیں 'اپنے ا عمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ آپ عیوب اور ممناہ چھیاتے ہیں لیکن اللہ ے یہ نیک بندے ابی نیکیاں اور اجھے اعمال چمپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کسی ریا کی آمیزش نہ ہو' اور قیامت کے روز برسر عام انہیں اخلاص کی جزاء لے میدلوگ جانے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں كى سخت ضرورت موكى نه وبال مال نفع دے كا نه اولاد كام آئے كى نه باب اسى بينے كى مجمد مدد كريائے كا اور نه بينا باب كو مصیتوں سے نجات دلائے گا صریقین کو بھی اپنے آپ سے مرو کار ہوگا ، ہر مخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا و مرول کے بارے میں خیال بھی ند آئے گا'ان کی مثال ایس ہے جیے کوئی محض فریضہ جج کی ادائیگی کے لیے مکہ مرمہ جائے 'اوراپنے ساتھ کمرامغربی سكة بمي لے لے اليوں كدوبال كے لوكوں ميں كمونا سكة رائج نہيں كاور ضروريات زندگى سے مروقت واسط برايا كا مسافرت ك ونول مين نه آدى كے پاس محكانه مو يا ہے اور نه دوست احباب موتے مين سفركے دوران پيش آنے والى ضورتين صرف کھرے سکوں سے بوری ہیں 'میں مال اربابِ قلوب کا ہے 'قیامت کے روز تقوی اور اخلاص کے علاوہ انہیں قیمی سے قیمی چیز بھی نفع نہ دے گی۔

ریائے خفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں'اس کی ایک بردی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو یہ سمجھ لوکہ وہ ریا ہے خالی ہوگیا ہے'چنانچہ جب وہ بہائم سے بھی طبع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پردا نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دورہ پینے والے بچا یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے ہی گوئی حمادت پر مطلع ہے یا نہیں؟ اگر وہ محض مخلص ہے اور اللہ کے علم پر تناحت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی اسی طرح بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں رہے گاجس طرح بے وقون 'بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں نہ رکھتا ہو 'نہ کسی کے روز اس موت پر 'نہ کسی کے ثواب وعذاب میں کی بیشی کا احتیار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جانور 'بچے 'اور مجنون عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بندوں کے علم کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ ریائے خفی کے شائع ہوجا آ ہے اور اعمال بیکار وہ ریائے خفی کے شائع ہوجا آ ہے اور اعمال بیکار ہوجاتے ہیں 'بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی فض یہ کے کہ ہم تو کمی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہر خوشی فدموم ہے یا کوئی خوشی فدموم ہے اور کوئی محود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خوشی فدموم نہیں ہے' بلکہ اس کیا پچے قشمیں ہیں' چار قشمیں انچھی ہیں' اور ایک بڑی

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهُ وَبِرُ حُمَّتِهِ فَيِهِ لَكَ فَلَيَّ فَرُ حُولا په ۱۱ است ۸) آپ آن سے کم و تیجی تو بس لوگول کو خدا کے اس افعام و رحت پر فوش ہونا جاہے۔

لین عابد اللہ کے یمال اپنی قبولیت پر خوش ہوا'نہ کہ اس کے کہ لوگ اس کی عبادت ہے واقف ہیں۔

دوسری قتم: بیہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خدادندی ہے یہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں فلا ہری ہیں ادر برائیاں چھپائی ہیں اس طرح کامعاملہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ مدیث میں ہے:۔

ماسترالله على عبد ذنبافى الدنيا الاستر ه عليه فى الاخرة (ملم-ابوبرية) الدين عبد كرد المرابع المرية) الدين كرد المرابع المرابع

تیسری قتم : یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہارے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا اجر دو گنا ہوجائے گا'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی افتدا میں عبادت کی اور خودا پنی عبادت کا بھی اجر ملے گا میوں کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے افتدا کرنے والوں کے مطابق اجر ملاکر تاہے 'اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی' ثواب میں اضافہ ہونے سے یقیعاً خوش ہونا جائے۔

چوتھی قتم : یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالٰی کی اطاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کی ہے' ان کی دلوں میں اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ ایسے مؤمن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطیع بندے کو دیکھ کرجگتے کڑھتے اور حمد کرتے ہیں' یا اس کی ذخت کرتے ہیں اور اس

کا زاق آڑاتے ہیں 'یا اسے ریا کار کتے ہیں 'اس نوعیت کی خوشی کا حاصل ہے ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہوگئ اور ان کے ایمان کی صداقت واضح ہوگئ میس مطلط میں خال کے اعلام ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو اس طرح دو سرے عبادت گذاروں کی تعریف میں گڑھی جوش ہو اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دو سروں کی تعریف سے حد کیا تو یہ اخلاص کے منافی ہوگا۔

یانچویں قتم : ندموم سے اور دہ یہ ہے کہ خوشی کا مثیع یہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہوگئی ہے اس لیے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں 'اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں 'گشست و برخاست میں اس مقدم سی تھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز واکرام کامعالمہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے حفی کی وہ قتمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم رید کہتے ہیں کہ اگر کمی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس سے بعد ریا نے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گاکہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے اگر فراغت کے بعد ریا کے ظہورے اظہاد کے بغیر شرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہموں کہ عمل اخلاص کے دمف کے ساتھ ریا سے محفوظ رہ کر ہورا ہوچکا ہے اس عمل کے تمام ہونے کے بعد جو ریا طاری ہوا ہے اس کے بارے میں امید بیسے کہ وہ عمل پرا ٹر انداز تھیں ہو گا خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں تکلف نمیں کیا اور نہ کمی ہے اس نے مبادت ذکرو اظہار کی خواہش کی عمل کا ظہور بالکل انفاقی طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ول پر مرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے خلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دھل نہیں ہو تا تو اس میں خطرہ تھا آثار و روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا تا ہے؛ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عض کویہ کتے ہوئے بربات من فرات سورہ بقرہ کی خلوت کی تھی کپ نے فرمانا اس طاوت میں اس مخص کا مرف اتنا ہی حصد تھا ہوہ اپنا حصد لے چکا ہے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے جس نے یہ کما تھا کہ "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کہ نہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افظار کیا (مسلم۔ ابو قارق) بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس کے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا 'یہ بھی کما کیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہری کراہت پر دلالت کر ماہے۔ یمال بینمی احمال ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم اور معرت عبدالله ابن مسعود کے اقوال اس امریر ولالت کرتے ہوں کہ اس فخص کا دل عبادت کے وقت ریا ہے خالی جسیس تھا اس لیے تو بعد میں اظهار ہوا ہے ورند یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل كردے كلك قرين قياس بات سے كدا ہے كذرے موئے عمل پر ثواب ديا جائے كا اور عبادت سے فراغت كے بعد اے ریا کا دراید بنانے پر عذاب ریا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ریا شا نمازے فاس عمونے سے پہلے ی اس کی نیت ریا کی طرف اکل ہوجائے توب بلاشہ فساد عمل کاموجب ہے ان اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جمر عمل کے دوران کچھ ریا بھی ہو گیا تو اس ک دو صور تیں ہیں کیا تووہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوایا وہ عمل کے لیے محرک بن کرسامنے آیا ' اوراس بنیاد پر عمل اختیام پزیر ہوا۔ آگر ریا دو سری صورت میں ظاہر ہوا ہے تواس سے عمل باطل ہوجائے گا۔ اس کی مثال الیک ہے جیسے تھی مخص نے نقل نماز خلوص سے ساتھ شروع کی الیکن ورمیان میں کھ لوگ یا بادشاہ سلامت او هرسے گذرے تواس کی خواہش موئی کر بہ گزرنے والے اس کی طرف دیکھیں ایا تمازے دوران کوئی مال وغیرہ یاد الی اورول جایا کہ تماز چمو ر کردہ مال تلاش کرے لیکن اس خوف ہے کہ اگر نماز چموڑی تولوگ برا کمیں کے نماز میں معموف رہا۔ اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز منقطع كرديةا - اس صورت بين بيد عمل بإطل بوجائے كا علك اس كا اعاده كرنا بوكا أكر اسے طور فرض اداكرد باتھا- سركار ددعاكم صلى الله

عليه وسلم ارشاد فرات بين

العمل كالوعاء افاطالب آخره طاب اوله (ابن اجد معاديد ابن ابي سفيان) مل يرتن كي طرح مع ديد اس كا آخر آجها بوگاس كاول بمي اجها بوگا-

ايك روايت من بير الفاظ بين

من رأى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص این عمل سے ایک لور ریا کرے گااس کے وہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہوجا کیں گے۔ یہ مواہت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں وراد ہے محدقہ و قرأت پر نہیں اس کیے کہ معدقہ و قرأت کا ہرجزء الک الگ ہے 'جس جزء پر ریا واقع ہو گاوہ جزء فاسد نہیں ہوں مے ' روزہ اور عج کی عبادتیں نمازے مشابہ ہیں۔ اور اگر ریا اس طرح آیا کہ تواب کے لیے عمل کی جمیل کے لیے مالع نسیں ہوا مثلاً عمالے دوران چندلوگ آسے اور وہ ان کے آلے سے خوش ہوا 'اور ان کے دکھلانے کے لیے اس نے نماز کو اچھی طرح اوا کرنے کا قصد کیا اگر وہ اوگ نہ آتے تب بھی نماز پوری کرتا 'یہ ریا ہے جس نے عمل میں اثر ڈالا ہے یعنی نمازی حرکات کی محسین کے لیے مؤثر ہوا ہے الیکن اگریہ اثر انتا غالب آجائے کہ ثواب اور عمادت کا ارادہ ریا کے اراوے میں مم موجائے اور پہلے ارادے کا وجود بی باتی نہ رہے تو یہ ریا مجی عبادت کے لیے مند ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس مال پر ادا ہوجائے کول کہ مبادت کے آغاز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہمارے نزدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی نیت پیش نہ آئے جو اس سابقہ نیت برغالب آجائے اور اسے چھپا دے۔ ایک احمال یہ بھی ہے کہ عمادت فاسد نہ ہواس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصر تواب موجود ہے کو کسی دو مری نیت اور تمدے درمیان آنے کی وجہ سے کزور ہوگیا ہے۔ مارٹ محاسبی کے نزدیک ایے امرض بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے ہمی سل ہے۔ یعن اگر مبادت کے دوران لوگوں کی اطلاع سے محض سرور ہمی حاصل ہوت ہمی عبادت فاسد ہوجاتی ہے یعن ایما مرورجوجاه ومنزلت کی محبت کے برابرمو آہے۔ اس ملط میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کرده کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے گا میوں کہ اس نے پہلی نیت تو زدی ہے اور علون کی تعریف کی طرف ماکل ہو گیا ہے اور اناعمل اظام ے ساتھ ہوا نیس کیا ہے ،جب کہ عمل اپنے فاتے سے عمل ہواکر تا ہے۔اس کے بعد حارث محاسبی فراتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو تعلمی باطل کمتا ہوں' اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصوّر کر ہا ہوں' اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا بھے علم ہے اس کے باد جود میں اس قول کو ترج دیتا ہوں کہ اگر عمل کی بخیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے اگر کوئی معض حضرت حسن بقری کے اس قول کا حوالہ دیے کہ دو ر محتوں میں ہے پہلی آگر اللہ کے لیے ہوئی تو دو سری رکعت ضررنہ کر مجی یا یہ مدیث بیان کے کہ ایک منص نے سرکار دوعالم صلی ایند علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل چمیا تا ہوں مجھے یہ اچھاشیں گلتا کہ کوئی میرے عمل سے باخرہو۔ لیکن جب سی کو اطلاع موجاتی ہے تو میں خوش بھی ہو تا موں "ب نے فرایا عجے د دہرا اجر ملے گا'ایک خفیہ کا دوسرا اعلامیہ کا جارث تواسی نے اثر و جبرود فوار کا جواب دیا ہے اثر کے سلیلے میں ان کا کہنا ہے ہے کہ حضرت حسن بعری کی مراد ضررے یہ ہے کہ خطرہ معزاور مفید عمل نہیں العنی اگر عمل کے دوران کی متم کا خیال یا خطرہ آجائے تواس کی دجہ سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں نے سے نہیں کہا کہ اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہمی عمل فاسد نسي ہوگا۔ مديث كى تأويل ميں ان كى مفقل تقرير ہے ان كى تقرير كا خلاصد ان تين نكات ميں ہے۔ ايك سد كد مديث ميں اس كا ذكر نسي كد ساكل كولوكون كي اطلاع سے خوجي تمان كے دوران مواكرتي عنى يا تماز سے فارغ مولے كے بعد اس ليے يہ احمال موجود ہے کہ نمازے فارخ ہونے کے بعد سرور ہے جے شرعاً پندیدہ قرار دیا گیاہے چھلے صفات میں اس سرور کی تنسیل کی دلیل

<sup>(</sup> ۱ ) يه روايت مجهے ان الفاظ ميں نہيں لي\_

یہ ہے کہ اس مرور پر آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اجربیان فوایا ہے اور اُفٹ میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ جاہ و منزلت کی عجت پر بھی اجربیان ہوا ہو جو سکتا تھا کہ یہ شرور معانی کیا جاتا 'یہ کسے ممکن ہے کہ مخلص کو ایک اجر سطے اور ریا کار کو دو اجر حاصل ہوں تیرا یہ کہ اس مدھوں کے راوی معزت ابو ہریا ہی مقصل نہیں ہیں 'بلکہ اکثر راوی اسے ابو صلح پر موقوف قرار دستے ہیں 'بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے دیا کے سلسطے میں جوعام روایات مروی ہیں انہی پر عمل کرتا چاہئے یہ حارث کا سی تا قول ہے۔ اگرچہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ کوئی تھم نہیں لگایا 'بلکہ ان کے زدیک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی دیا سے عمل باطل ہوجا تا ہے۔

ہمارے نزدیک قربی قیاس بات بیہ کہ سروری بیہ مقدار آگر عمل میں موثر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو اور
سرور محن لوگوں کی اطلاع کے سب ہوگیا ہو قو مفسد عمل نہیں ہے "کیوں کہ اس شرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوئی،
بلکہ ای نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا اور اس نیت پر تمام ہوا۔ رہا کے سلطے میں جو رویات وارد ہیں وہ اس محول میں کہ عمل
سے صرف مخلوق کا ارادہ کیا گیا ہو اور جو شرکت کے سلطے میں وارو ہیں وہ اس پر محول ہیں جب کہ رہا کی نیت تواب کی نیت کے
برابریا اس پر غالب ہو اگر رہا کی نیت تواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدقہ یا دو سرے اعمال کا ثواب ہا لگیہ
طور پر باطل نہیں ہوگا۔ نہ اس سے نماز میں فساد آنا جائے میں اس میں برا کی آمیز ٹی ہوگی خواوہ معمول ہی کیوں نہ ہو تو نماز اوا نہ
موگی وارخالص وہ ہے جس میں کمی شی کی آمیز ٹی نہ ہو اجب اس میں برائی آمیز ٹی ہوگی خواوہ معمول ہی کیوں نہ ہو تو نماز اوا نہ
ہوگی۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مختلو کی گئی ہے "اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگی۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مختلو کی گئی ہے "اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگی۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مختلو کی گئی ہے "اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگی۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مختلو کی گئی ہے "اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں
ہوگا۔ واقعلم عند اللہ ۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مختلو کی گئی ہے "اس لیے عمل اعادت شروع کے بعد فرافت سے پہلے یا بعد میں ہو تا ہے۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں 'خاص طور پر یہ قول کہ صرف رکوع و مجود کا اعادہ کرنا چاہئے تجہیر تحرید کے اعادے کی ضرورت نہیں 'اس لیے کہ اگر رکوع و مجود کو باطل قرار دیا جائے قریہ بھی انتا پڑے گا کہ یہ افعال نماز میں ذائد ہیں 'اور افعال زیادہ ہوجائیں تو نماز کس خرج مسمح رہ سکتی ہے۔ اس طرح یہ کمنا بھی صحح نہیں کہ نماز کا اظلام پر کمل ہونا کانی ہے نیز اعتبار خاتے کا ہونا چاہئے اس قول کے ضعف کی دجہ رہے کہ ریا دیت کی صحت کے لیے مافع ہے 'جب دیت ہی صحح نہیں تو وہ عمل صحح حالت میں افتقام تک کیے پنچ سکتا ہے؟

فقتی قیاس پرجوبات پوری اُر تی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمی عمل کا باحث صرف رہا ہے 'طلب ٹواب نہیں 'نہ اللہ تعالی کے اطام
کی قبیل پیش نظرہ تو اس صورت میں آغازی مجے نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکن و ہودو فیرہ کرے گاوہ مجے ہوں کے۔
مثلاً ایک فیض اگر تنا ہو یا تو نماز نہ پردھتا 'لیکن جب اس نے لوگوں کو پیکھا تو نماذ کے لیے نیت با خدھ کی اس کے کرڑے باپاک تھے
لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پردھتا 'کین جہ ای نمازیں ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہو کی کو جہ سے محم ان کے کو
نیت کتے ہیں 'یمال دین کی وجہ سے محم نہیں ہا گیا گا گلہ یہ کما آیا وہ مجے ہے کہ مقصد محم با نا تھا ہی نہیں ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ
لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پردھتا 'کین لوگوں کی موجودگی میں رفہت زیاوہ ہوگئی تو یمال دو باحث جمع ہوئے 'اب اگر کوئی
الی عبادت ہے جس میں تریم و تحلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ 'طاوت و فیموا ممال 'تب یہ کما جائے گا کہ عابد نے رہا کے باحث پر
میں نہیں گریم و تحلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ 'طاوت و فیموا ممال 'تب یہ کما جائے گا کہ عابد نے رہا کے باحث پر
میں کرکے نافرانی کی 'اور ٹواب کے باحث پر عمل کرکے اطاحت کی 'اس کے بارے میں یہ کمازیادہ مجمع ہوگا ۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقُالَ ذَرَّ وَخَيْرًا يَرَاهُ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرَّ ايْرَ هُل ٢٥٣٥ عَ ٢٠٥

اے واب کی نیت کے مطابق واب کے گا'اور آیا کی نیت کے برابرعذاب ہوگا۔ یہ دونوں نیش ایک دوسرے کو باطل نہیں کریں گ۔ اور اگر ایسی صورت نماز میں چیش آئی ہونیت میں ظل واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجاتی ہے تواس کی مجی دو حالتیں ہیں 'یا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل کا حال صدقہ جیسا ہے اس میں میں وجہ اطاحت پائی جاتی ہے 'اور مِن وجہ نا فربانی اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں' اور یہ نہیں کما جاسکا کہ اس کی فماز فاسد ہے یا اس کی افترا باطل ہے۔ حق کہ اگر کسی فض نے تراوی کی نماز پڑھی اور اس کے والے اس کی جھے لوگوں کا جمع نہ ہو تا اور وہ اپنے گرمیں تما ہو تا تو تراوی کی نماز نہ پڑھتا' ایسے فیض کے متعلق یہ کمنا میں جے نما ہو تا تو تراوی کی نماز نہ پڑھتا' ایسے فیض کے متعلق یہ کمنا چھے کہ اور اس کے چھے نماز پڑھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا کمان کرتا جو ہے 'اور اس کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد ارادہ کر تا ہے۔ اس کھا ظرے اس کا ارادہ بھی تھے ہے' اور اس کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی بوجو گاہ کا جو۔

 یہ اس ریا کا تم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے عمر کی بو اور آگر کی مرود ایسا ہوجو توگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو اور اس کا آثر عمل تک نہ پنچا ہوتو اس کی وجہ سے نماز کا قاسد ہوتا ہیں ہے یہ تعمیل ہمارے نزدیک فقد اسلای کے مطابق ہے۔
کیوں کہ مسئلہ نی الحقیقت وقتی ہے اس لیے فقہاء نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور جننوں نے اس موضوع پر پکھ لکھا ہے انہوں نے فقہی اصول مناز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں قاوی کے نقاضوں کا لحاظ نہیں گیا ، بلکہ انہوں نے تصفیر قلب اور اخلاص کو فقی اصل مقعد قرار دے کر معمولی معمولی خواطر سے عماوات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پکھ لکھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے۔ صبح علم اللہ کو ہے وہی فیب و شہود کا عالم اور رحمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقتہ

سیبات واضح ہو چی ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دیا کارافلہ کے فضب کا مستق ہو تا ہے ' یہ بری مملک بیاری ہے ' اس لئے اگر کوئی محض اس بیاری میں جٹنا ہو جائے تو دوا و علاج ہے اس کا ازالہ ضرور کرے ' خواہ اس کے لئے کتی بی مشقت کیوں نہ اٹھائی پڑے ' اور کتابی زبردست مجاہدہ کیوں نہ کرتا پڑے ' دوا کی گئی و ترقی ہی شفاء کی ضامن ہے۔ یہ ایما مجاہر ہے جس کی ضورت ہر مخض کو ہوتی ہے ' خواہ وہ بچہ بی کیوں نہ ہواس لئے کہ بچہ مشل و شعورہ محروم ہوتا ہے ' جو بچھ لوگوں کو کرتے ہیں قواس کے ول میں تستع کی دیکھتا ہے خود بھی ایما بی کرتا ہے ' چنا نچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک و سرے کے ساتھ تصنع کرتے ہیں تواس کے ول میں تستع کی محب پیوا ہو جاتی ہے ' اور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ' اس عادت کی ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع ماصل ہوجا تا ہے ' لئین اس وقت یہ عادت اس مجاہدے کے سب ہی محت ہیں 'اول اول اس میں شخت دشواری ہوتی ہے ' بھر سولت مدا ہو جاتی ہے۔

لئے لا آ ہے۔ ملک کے لئے لانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیادی مال دمتاع کے لئے لا آ ہے۔ حضرت عمر قرماتے ہیں

کہ لوگ کسی معول کو شہید کینے گئے ہیں اکیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تعلیا سیم و زرے لبرز کرر کے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ استخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

من غزالا يبغى الاعقالا فلمانوى (نال)

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جماد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

اس مدیث میں بھی طبع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض او قات آدی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن دہ ذمت کے آلم سے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل آگر چندا لیے سعیوں کے درمیاں پھنس جائے جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ ال خیرات کررہ ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کردیتا ہے ناکہ بخیل نہ کملائے 'اب تعریف کی تمنا نہیں تھی 'محض بخل کی بدنای سے بچنے کی متنی تھی 'اس اللہ کے اگر اوگر بڑول نہ کہیں 'اصفاط کے کوئی جرد کی گوشش کے بادہود کھاگ نہ سکے ناکہ لوگر بڑول نہ کہیں 'اصفاط کے ساتھ چند حملے کرکے وہ نامردی کے خطاب سے بچنا چاہتا ہے 'مبادر کملانا نہیں چاہتا' ای طرح وہ فض ہے جوشب بیداردل میں رہے 'اور چند رکھات پڑھ لے 'ناکہ لوگ کالل نہ کمیں 'یہ بھی ذمت سے خانف ہے 'محد کا متنی نہیں۔ بھی آدی تعریف کی اذت رہے 'اور چند رکھات پڑھ کی ترف کی لازت پر قرمبر کر سکتا ہے 'لیکن ذمت کی تعلیف پر مبر نہیں کہا تا۔ چنانچہ وہ حاجت کے باوجود استفسار نہیں کرتا' یا علم کے بغیری نوی پر تو مبر کر سکتا ہے 'لیکن ذمت کی تعلیف پر مبر نہیں کہا تا۔ چنانچہ وہ حاجت کے باوجود استفسار نہیں کرتا' یا علم کے بغیری نوی دیدیتا ہے 'یا علم حدیث ہے واقفیت کا دھوئی کرتا ہے 'حالا تکہ وہ کی نہیں جانتا' محض اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ علی تعربی مربی کی خور جس جن سے دیا کار دیا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علی تہم اس کی نسف آول میں بیان کر پہلے ہیں 'اب ہم وہ علی ترکر کرتے ہیں جوریا کے ساتھ بخصوص ہے۔

ریا کا مخصوص علاج : یه ایک نا قابل تروید حقیقت ہے کہ انسان کی چزی خواہش ای وقت کرتا ہے جب وہ یہ سجمتا ہے کہ وہ چیزاں کے لئے نفع بخش 'اور لذّت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذّت فوری طور پر ظاہر ہو 'یا آئندہ کسی دفت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ کیکن آگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے گہ اس چز کا نقع پالذت و قتی ہے، آئندہ کے لئے یہ چز ضرر رساں ہو گی تو اس کے لئے خوابش منقطع كرنا يا اس چزے كريز كرنا وشوار نيس رہتا۔ شا أيك محض شدى لذت سے واقف ب اليكن أكر اس بريد حقیقت مکشف ہوجائے کہ اس میں ڈہرگی آمیزش ہے تو ہرگزاسے استعال نہ کرے گا۔ خابشوں اور رنبتوں کے خاتے کا سل طریقت یی ہے کہ وقتی فوائدے تطع نظر کرے اور مستقبل کے نقسانات پیش نظر رکھے۔ اگر بندے کو ریا کی معزت کاعلم ہو جاے "اوریہ جان کے کہ ریا کارونیا میں توفق ہے اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے "اے قیامت کے دن درد تاک عذاب ہوگا وہ اللہ تعالی کی شدید نارا ملکی کا مستق قرار پائے گا اور بر سرعام رسوا ہوگا جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجراور فریب کار کے لقب سے نواز جائے گا اور یہ کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا گئے اللہ تعالیٰ کی الماعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم نہیں آئی و نے بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استزاءی واللہ کا مبغوض بن کر بدوں کا محبوب ہوا اُتو نے ان کے لئے آرا کش کی اور اللہ کے لئے آپ کو نجاستوں میں الودہ کیا اُتو نے اللہ سے دور ہو کران ک قربت یا کی او نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی ذات کو حقیرجانا اور ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا مملی مول کی ایک تیرے زدیک اللہ سے زیادہ کوئی حقیرنہ تھا ،جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوسے گا اور دنیاوی فوائد اور اُ خروی نقصانات میں موازنہ کرے گاتو رہا کی طرف ذرامی ماتفت نہ ہوگا۔ رہائی وجدے اجمال کافساد کوئی معمولی نصان نہیں کیا جب ہے کہ ایک مخلصانه عمل نیکیوں کے پاڑے میں معاری پر جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش موجائے تو وہ کتاموں میں شامل موجائے اور اس كے بارے كو جمادے اور كناه كاركو واصل جنم كرے اگر ريا سے صرف ايك عبادت ى فاسد موجائے تب بحى اس كا ضرر كركم كم نہیں 'جہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے لکل کر گناہ بن جائے 'اور گناہوں کے پلڑے کو جمکا دیے 'اور اگر بالفرض نیکیوں کا پلوا ہی جمکا رہے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اے صدیقین اور انبیاء و مقترمین کے

زُمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا' بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دیے گا۔

ید دبی نقصان کی تفصیل تھی و نیوی نقصان ہمی ہے کہ کم نمیں اوگوں کے دلول کی مقامت ہمرصورت پریٹانی کا باحث ہے الوگوں کے دلول کی مقامت ہمرصورت پریٹانی کا باحث ہے الوگوں کے خشنودی ایک ایس انتها ہے جہاں پنچہا آسان نمیں ہے۔ تہمارے ایک عمل ہے اگر کوئی مختص خوش ہے قود سراای عمل سے ناراض ہے ابعض لوگوں کو ناراض کر کے بعض دو سرول کو خوش رکھا جا سکتا ہے 'جو مختص اللہ کی ناراض کی پر تلوق کی ناراض کو خوش کردتا ہے۔ گھریہ سمجھ میں نمیں آتا کہ مخلوق کی تحریف ہے کہ نہ ان کی تعریف سے رزق تحریف سے رزق میں اضافہ ہو تا ہے 'نہ عمر پومتی ہے 'اورنہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو سمجے معنی میں "فقروا فلاس"کا دِن ہے۔ میں اضافہ ہو تا ہے 'نہ عمر پومتی ہے 'اورنہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو سمجے معنی میں "کا دِن ہے۔ میں اضافہ ہو تا ہے 'نہ عمر پومتی ہے 'اورنہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو سمجے معنی میں "کا دِن ہے۔

جمال تک لوگوں کے مال دمتاع میں طع کا تعلق ہے اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے معتریں 'اسے
افتیار ہے وہ جس دل کو چاہے دینے پر ماکل کردے 'اور جس دل کو چاہے دیئے ہدگاہ خلوق اللہ کے افتیار کے سامنے
مجور محض ہے رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے 'خلوق سے رزق کی خلع رکھنے والا ذکت ورُسوائی سے نہیں پچا۔ اگر مراو حاصل ہمی
ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے ہو جو سے محفوظ نہیں رہتا 'جموثی امیدوں 'فام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخش
ہوئی عزت کو محکرانا کتنی ہوی حمافت ہے 'پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو
جائے 'اکٹر و بیشترناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے 'کامیاب ہو بھی جائے قواس کی لذت می اتنی خوشی ایس ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو
گی جو احسان کے نتیج میں بلے گا۔

سُرُورِ اللهُ ا ولا يَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمُ صَرَّا اللهُ ا اور خود النج لئے نہ کسی نقسان کا افتیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ کسی کے مرفے کا افتیار رکھتے ہیں

اورنہ کس کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ چلانے کا۔

اگراس طرح سوچا جائے 'اور دل و دماغ کو گلر و تذریحی بید ست عطای جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ہیں رہائی طرف میلان باقی رہے 'اس لئے خطرت آدی ایسی چیزوں ہے رخبت نہیں رکھتا جن ہیں مقرر زیا وہ ہواور نفع کم ہو' گھریے ہات بھی بیری اہم ہے کہ اگر لوگوں کوریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ دل ہیں ریا کرتا ہے 'اور زبان سے علومی طا ہر کرتا ہے تو وہ تفرت کرنے گئیں۔ اللہ تعالیٰ بھی نہ بھی اس کا بھید کھول ہی دیں گے تا کہ وہ لوگوں کے نزدیک مبغوض محبرے اور وہ اس کی ریا کاری 'اور اللہ کی بیاں اس کی رسوائی ہے واقف ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدی کی صرف ریا طا جر ہوتی ہے ' بلکہ اس کا اظام سمجی منتشف ہو جاتا ہے 'اور اللہ تعالیٰ اسے خلوم کے باعث نوگوں میں مجبوب بنا تا ہے 'افھیں محبور کرتا ہے اور ان کی زبانوں کو ان مدح و رفایس بولنے کی طاقت بخفا ہے حالا نکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی فرمت عیب بولنے کی طاقت بخفا ہے حالا نکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی فرمت عیب بو تمری تعریف آدی کی زبینت ہو اور کی مدود اللہ علیہ و سلم کی مجلس مبارک ہیں ہے دوگوں کی دیت ہوات کہ اس کرتا ہے اور باری کی ذریت ہوا کوئی معبود برائی اس کے حق میں معبوب ہے۔ آب کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف بلا شبہ زبینت اور اس کی فرت عیب ہے۔ آدی کے مدح و دم سے پی کہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی فرت تیری تقدیر ہے؟ اور لوگوں کی فرت تیرے لئے کس سے سواکوئی معبود نہیں بوتا۔ لوگوں کی فرت تیری تقدیر ہے؟ اور لوگوں کی فرت تیرے لئے کس سے تیرے فرت کرنے کہ میں انہ تیرے لئے کس سے تیرے فرق کی کہ میں ہوتا۔ لوگوں کی فرت تیری تقدیر ہے؟ اور لوگوں کی فرت تیرے لئے کس

شركاباعث بن سكتى ب أكر توالله كے يمال محبوب بورجنت تيرا مقدر ب؟

جو مخض النيخ ول ميس آخرت كي زندگي اوراس زندگي ميس حاصل موت والي لا زوال نعتول اور بلند ورجات كا استهنار ركمتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی ان تعتول کو ایج سمجے گاجن میں کدور تیں اور الا تشین بین 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا اور اور اور اور اور اور اور ایراء پنجانے سے بچے گا اس کے خلوص کے انوار کار کو دل پر پردے گا ،جس ے شرح صدر حاصل ہوگا اور شرح صدر کی بدولت لغیف مکافقات کا در کیلے گا جن سے اللہ کے ساتھ آلسیت اور خلوق سے و حشت بدھے گی ونیا سے نفرت اور ا فرت کی معلت میں اضافہ ہوگا ول میں محلوق کے لئے کوئی جگہ باتی نمیں رہے گی ول میں ریا كادامية بى بيدانه موكا اوراخلاص كى راه خود بخود كملى جلى جائے كى۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج بہ ہے کہ عبادات عنی رکھنے کی عادت ڈالے اور انھیں اس طرح پوشیدہ رکھے جس طرح مناموں کو چھپایا جا تا ہے۔ یمال تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کر لے اور اس کا نفس غیراللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس ند کرے وایت ہے کہ ابو حفس مداد کے کسی منق نے دنیا اور اہل دنیا کی زمت کی اپ نے فرمایا تم نے وہ بات ظاہر کی ہے جے چمیانا جا ہیے تھا اسے بعد تم ہمارے پاس مت بیشنا عور کیجے ابو منس نے دراس بات ظاہر کرنے سے منع فرما دیا مکیوں کہ ونیا کہ خمت کا دعوی دراصل این درونفوی کا زحندورہ ہے۔ریا کے لئے افغاء سے زیادہ مؤثر اور كامياب دواكونى اورنس ب مجادب كابتدا من من ركف كاغل نمايت شاق كذر تاب الين اكر يجه مرم تك اس برمبركر لیا جائے اورب کلف سی اے عادت بنالیا جائے آواس عمل کی کرائی ساقط موجائے گی اور اللہ کے مسلس الطاف و منایات اور اس کی تونی ائید کی بدولت سولت پدا موجائے گ الین یمال عمل کا شمو ملا ہے "ب عمل سے محمد ماصل جیں مونا۔ باری تَعَالَىٰ كَارِشَادِ بِ إِنَّاللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُ وُلْمَا بِأَنْفُسِهِم (بِ١٨٦٣)

واقعى الله تعالى من قوم كى حالت من تغير تسي كرنا جب تك وولوك خُوداً بي حالت كونسي بدل دية-بدہ مجابدہ کرے تو باری تعالی ہوایت سے لواز آ ہے 'بندہ وستک دے توباری تعالی کی رحموں کا دَر کھلا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایاً۔

يَقِيعَ الله تَعَالَى مَخْلِصِينِ كَالِرَ مِنَاكُ لَيْنِ رَبِيدِ وَإِنْ تَكُحِسِنَةُ يُصَاعِفُهُ أُو يُونُتِيمِنُ لَنُ لَمُأَجُراً عَظِيمًا ﴿ (بِ٥٣ اسه ٥٠) اور اگر ایک نیلی ہوگی آس کو سی گناکردیں کے اور ایپ پاس سے اور اجر تھیم دیں ہے۔

دوسری صورت خطرات و عوارض كالانسداد : این آن وساوس اور خطرات كالنسداد كرناجو مادت كے دروان قلب پر وارد ہوتے ہیں اور اسے فیراللہ میں مشغول کرویتے ہیں۔ ان کے انسداد کا طریقہ بھی سیکمنا جاہیے ،جولوگ اپنے نفس سے جماد كرتے ہيں اقامت الفع ملع اللوق كى فطرول ميں خد كوكراديد اوران كے مح وزم سے ب افتخالى برسے كے عمل كے دريد دل سے ریا کی جریں نکال دیے ہیں شیطان مرادات کے دوران ان کا بیجا نمیں چموری کا کمد ریا کے خطرات اور عوارض سے الميس پريشان كرنا ہے "ان كى وسادى "اور لغسانى خواہشات يا كليد فتم نيس موتيس كلد مجامدے سے دب جاتى ہيں جب خارى عوال سے تحریک ملتی ہے وہ پر ایم لے آئی ہیں اس لئے ریا کے قطرات و عوارض کا دور کرنا بھی نمایت ضوری ہے۔اور اس کا طريقه جانتابهي ناكزر ہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ ممی یہ تینوں خطرات بیک وقت وارد ہوتے ہیں اور بظا ہرا یک ہی خطرہ مگا ہے

اور بعض او قات بندر تے آتے ہیں ایسی پہلے ایک مجروو مرا اور اس کے بعد تیسرا پہلا خطرہ توبیہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی وا تغیت کی آرزو کرے اس کے بعد نیس میں لوگوں کی مدع و تعریف اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی ر خبت پیدا ہو ' پر نفس اس کو تبول کرے اور اس کے جوت پر ایشن کرے ان میں سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے ' دو سرے كافالت باس شوت اور رخمت بى كد يك بين تيري كالم عزم واراده بد بيل خطرے كوانداد كے لئے زوادہ قت كى ضرورت ب كاكد دو سرے خطرات كى آمر كا امكان فى باقى ندر ب- چنانچ أكر كمى كون بين علوق كى اطلاح اور ان كى اطلاح ے ابن معرفت کا خطرہ دارد موتو اے یہ کمد کردور کرے کہ علوق سے مجھے کیا مطلب؟ خواہوہ جری مہادت سے واقف مویا نہ مول 'ان کے علم یا عدم علم سے تیری عبادت کی تولیت یا عدم تولیت پر کیا اثر رد آ ہے۔ اللہ تعالی جانا ہے 'اس کے افتیار میں ردد تول ب فیرالله کے علم سے کیافا کدہ؟۔ اگرول میں جدی خواہش پرا موقوریا کی افات کے وکرہے اس خواہش کا استیمال كسك اوريه سوسے كد أكريس نے يہ عمل خلوص ول سے نہيں كيا و قيامت كون بارى تعالى كے فيظ و ضف كامستن عمروں گا اور اعمال سے اس وقت محروم موں گا جب ان کی شدید ضرورت موگ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ماری عبادت سے دانف ہیں والی رغبت اور شوت جم لی ہے اسلم میاکی افات کے ذکرے کراست اور نفرت پدا ہوتی ہے۔ رغبت قبول ک اور کراہت انکاری دعوت دی ہے، نفس ان میں سے دود عوت قبول کر باہے جو زیادہ قوی اور عالب مو-ریا کے خطرات کا سر باب : اس سے معلوم ہوا کہ ریا مع خطرات دور کرنے کے لئے تین امور ضوری ہیں معرفت ا كرابت اورانكار عده مجى عزم واخلاص كے ساتھ مباوت شروع كرا ہے ، مجرريا كا مخلود يش آيا ہے اوروہ اے قبول كرايتا ہے اس والت اس وه معرفت اور نفرت یاد نمیں رہتی جودل میں پہلے سے موجود تھی اس کا وجدیہ ہے کہ فرمت کا خوف مرح کی مجت اور حرص دل پر اتن عالب آ جاتی ہے کہ دو سری چیزی محفوائش ہی باتی نہیں رہتی۔اور ریاکی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جو معرفت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ مغلوب موجاتی ہے گلدول میں محجاکش نہ پاکر کال جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رکھ عنب کو برا سمجے اور یہ مزم رکھے کہ اگر ضم کے اسباب دونما ہوئے ویں حل اور بدواری سے کام اوں گا ، پر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے فصے کی اگ بعزک اُسمی اورول سے سابق عزم کاخیال لکل میااور غیظو غضب کی آفات نگاہوں سے او جمل ہو گئیں میں حال شہوت کی حلاقت کا ہے کہ جب دل اس حلاوت سے لیریز ہو تا ہے تو معرفت كانور پيپ جا يا ك عضرت جاير نواي اس مدايت من اي حقيقت كي طرف اشاره كيا ب- فرمات بين كه بم في درخت ك یجے سرکارددعالم ملی الله علیه وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے راہ فرار افتیار میں کریں سے موت پر بیعت نیس کی منی الین جنگ دخین سے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کردی اور میدان جنگ سے بھاک کھڑے ہوئے ،جب ہمیں یہ کمد کر آوازدی می اے درخت (کے نیچ بیعت کرتے) والواتب ہم واپس استفراسلم العباس) بیعت کے باد جود میدان جگ سے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بحر محے تھے 'اور ابت قدم رہنے کا حمد ذہن سے کل حمیاتھا'جب وہ حمد یا دولایا تووالی ائے۔ ان تمام شوات كايى مال سے جوالك دم جوش من الى بين ال شوات سے ايمان من جو ضرر بيدا مو ما وويا د نسين رہتا ، اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باتی نہ رہے و کراہت کا ظمار تس ہو تا میں کہ کراہت معرفت کے بتیج میں فا ہر ہوتی ہے۔ مبی انسان یاد میمی کرلیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ جو خطرواس کے دل میں دارد مواہد وہ ریا کا خطرہ ہے جو خدا کے خضب کا باعث ہے ، ليكن اس پرشموت اس قدر غالب موتى ہے كه معرفت سے باد جودوه اس پر اصرار كرتا ہے ، موائے نفس اس كى معلى برجما جاتى ہے ، جولدت التي إلى الله المورونين إلى الورونية واستغفار ملى الملك من المراك ومطمئن كرناب إلى اليدكام كرناجن ال لدّت كى خرابى پرغور كرنے كى مملت بى نه طے بهت سے قلاء ايے بين جن كاكوكى لفظ ريا سے خالى نيس مو با اور وہ اس سے واتف بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود اجتناب نمیں کرتے الکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جتت ہوگا میوں کہ وہ ریا کی ہلاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں ' مالا نکہ محض معرفت ہی کانی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت بھی ضروری ہے بعض او قات آدی معرفت اور کراہت وونوں رکھتا ہے ' اس کے باوجود ریا کے دواعی قبول کرتا ہے ' اور ان کے بموجب عمل کرتا ہے ' کیو نکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے ' ایس کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ' اس لئے کہ کراہت کا عاصل تو یہ ہے کہ آدی نعل سے باز آجائے ' فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے معرفت ' کراہت ' انکار۔ انکار انکار کراہت کا تموہ ہوگا ہی قدر معرفت قوی ہوگا ' اور جس کراہت کا تموہ ہوگا ' فر تر میں دنیا کی عبت ہوگ ' فرت سے ففلت ہوگ ' جس قدر ایمان ' فور علم کا نور قوی ہوگا اس قدر معرفت قوی ہوگا ' اور جس ندر آدی ہوگا اس قدر معرفت قوی ہوگا ' اور جس کراہت کا ناور انحوہ کی نازوال نعتوں سے اعراض برتے گا اس قدر معرفت ضعیف ہوگ ' یہ ایک سلسلہ ہے ' جس کی گڑیاں ایک دو سرے سے دابت ہیں ' بعض بعض کا ثمواور نتیجہ ہیں ' اور ان سب کی اصل دنیا کی مجت ' اور فلہ شہوات ہے۔ بی ہرگناہ کی جز' اور خطا کی بنیا دے ' کیوں کہ جاہ و منزلت کی لڈت اور دنیا دی نعتوں کی مجت ہی آدوں کو لوٹ سی ہوگا ہو نے خورو قلم کا موضوع بنا گئی ہو آئے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے خورو قلم کا موضوع بنا پائے ہو اور نہ کیا بی اور اس کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں انتا منہک ہو تا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے خورو قلم کا موضوع بنا پائے ' اور ان کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں انتا منہک ہو تا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے خورو قلم کا موضوع بنا پائے ' اور انہ کیا بو سنت کے آنوار سے استفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس ير مواُخذه نهين : ربايه سوال كه اكر ايك فض إين دل مين ريا كو مرده بمي سجمتا مو اوراس كرابت كي بناير ریا کارانہ اعمال کا مرتکب مجمی نمیں ہوتا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے کیکن وہ ریا کیفرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خالی نمیں ب البته وه ائي رغبت اورميلان كويسديدكي كي نظري مين ويكتا آيا يه مخص بمي ريا كارول كي زمري مين شامل بيا ان ب الك بي؟ اس سلسل ميس پلي بات يه سجمني جائية كم الله تعالى في بندول كوان كى طاقت سے زيادہ مكلف تبييل بنايا ، شيطان كو وسوسہ المجیزی سے روکتایا طبیعت کو سمی چیزی طرف ائل نہ ہونے دینا بندے کے دائرہ افتیارے فارج ہے الکہ اس کے افتیار مين مرف اس قدرب كه وه ايخ شموات كاس كرابت سے تقابل كرے۔ جواسے عواقب كے علم وين كي معرفت الله اور يوم آ خرت برایمان کی دجہ سے حاصل ہوا ہے 'اگر کوئی قفس ایبا کرتا ہے وہ کویا اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور وہ تھم بھالا تاہے جس کا اسے علَّت قرار دیا میا ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ بعض محاب کرام سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انی حالت کا محکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں بمی بمی ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نسی کر سکتے ہیں ان خیالات كوالفاظ كا جامد بينانے سے بمتراتوب ہے كہ ہم آسان سے كرا ديئے جائيں يا پرندے ہميں أيك ليس كي ہميں آندهي أثراكرك جائے اور کسی دور دراز جکہ پھینک دے۔ انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم انھیں سروہ بھی سجھتے ہو؟ محابہ نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ ایس نے فرمایا یمی صریح ایمان ہے (مسلم- ابن مسعود) غور سیجے محابہ کرام کے دلوں میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا ، یہ مکن نہیں کہ انتخصرت ملی الله علیہ وسلم وسوسوں کو صریح ایمان فرائے ، محراس ك علاده كياكماجا سكتا بك آپ في اس كرامت كو صريح ايمان قرار ديا جو ريا كے ساتھ واقع موئى مو ريا اگرچه برى ہے ، مكراس ی برائی الله تعالی ک ذات وصفات میں وسوسہ کرتے ہے کم ہے ،جب کراہت کی بنا پروساوس کا ضرر ختم ہو گیا تو ریا کا ضرر ختم ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت معزت عبدالله این عباس في مركار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے نقل كى ہے آپ نے ارشاد فرمايا -التُحمُدُلِلْهِ الَّذِي رُدُكُيدُ الشَّيْطَانِ إلى الْوَسْوَسَةِ (ابوداود الله)

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے ترکووسوسہ کی المرف اوٹادیا۔

ابو حازم فرائے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے برا سمجھے اور وہ دشمن کی طرف سے ہوتو کوئی مرّر نہیں'اور جس خطرے پر تیرا نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ خطرے پر تیرا نفس راضی ہوتو اس پر نفس کو طامت کر'اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت و اِنکار پر غالب نہ آجا کیں' خوا طریعنی ان اسباب کا تذکرہ اور سمجیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی

طرف سے ہو آہے 'اور ان تذکرات اور تخیات کی طرف میلان اور رغب نشس کا عمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے ' تا ہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھا تاہے ' جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکر ہے 'اور میں اے ریا پر ما کل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے ول میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے قلب کی مطلح و بہتری اس میں ہے کہ توشیطان سے مجادلہ کرے 'شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجادلے میں معموف کروتا ہے۔ اور اس مجادلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلام 'اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے اخلام ' اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے ناکہ اس سے اخلام ' کا رفت ہے۔ اور تقریب مع اللہ کے لئے نقصان کا باحث ہے۔

ریا کے خواطر دُور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خواطر دفع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خواطر کو شیطان پر لوٹا دیتے ہیں 'اس کی تحذیب کرتے ہیں 'چر تحذیب ہی پراکتفائیس کرتے 'بلکہ اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں 'اوریہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سکامتی ہے 'حالا نکہ اس میں سَرا سر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالی کے ساتھ مخاجات نہیں کریا آ'اور نہ اس خیر کو حاصل کریا آ ہے جے حاصل کرنا اس کے فرائنس ہو منزل پر دیر ہے پہنچیں گے 'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پر نہ پہنچیں میں میں کہیں آئجہ کر رہ جائمی اس لئے دَا ہزنوں سے جاکر کھنا بہتر ہے۔

دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصوّر کرتے ہیں 'اس کئے وہ صرف شیطان کی تکذیب و تردید پر اکتفا کرتے ہیں اس کے ساتھ مجادلے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درج میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے 'کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے' ہلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے ول میں پوشیدہ رکھتے ہیں' اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں گئے رہتے ہیں' تکذیب اور مخاصمت میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ مجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حسد کرے گا اور ہمارے دربے ہوگا وہ یہ عزم کرلیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دعمنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے 'صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے آکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خودی جارا رہے۔ہمارا یہ عمل اس کے اندرمایو کی پیدا کردے گا اوروہ مجور ہوکرہمارا راستہ چھوڑ دے گا۔

حضرت فنیل ابن غروان ہے کی نے عرض کیا کہ فلاں مخض آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرمایا واللہ! ہیں اس کو جلاوک گاجس نے اے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے 'اس مخض نے پوچھا بھلا کس نے حکم دیا ہے آپ کس کو حسد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا: شیطان نے 'اے اللہ! اس مخض کی مغفرت کر جس نے جھے برا کما' پھر فرمایا کہ میری اس دعا ہے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی 'جب وہ کسی بندے کی بید عادت دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے راہتے ہے الگ ہو جاتا ہے 'اس خوف ہے کہ کسیں میں اس کی نکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تبی کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے' جب وہ بندہ دعوت محکما دیتا ہے' اور گناہ میں پڑنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان بندے کو کسی بندں پھنگتا' یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں دہتے ہو تو شیطان تمماری طع کرتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کسی نکی عمل پر قائم دیکھتا ہے تو بایوس ہو جاتا ہے۔

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں 'ان کی مثال ایس ہے جیسے چار آدمی کتاب و سنت کی مجلس کا قصد کریں 'اور نیت بیہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت 'رُشد اور فضل حاصل کریں گے 'اور

تواس ہے بچنے کی تدبیراس کی آمدے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی ہے اس کا مختفر رہنا چاہیے آکہ وہ آئے تو اس کامقابلہ کیا جاسکے' اوروہ مرای نہ پھیلا سے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں تیں قول ہیں۔ بعرہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گذاروں کو شیطان ہے بیجنے کے لئے کسی تدہیری ضرورت نہیں 'وہ اس سے مستعنی ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجّہ ہو چکے ہیں'اوراس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں'اوراس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بهترے ، جس ظرح وہ بو ڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال پاتا اس طرح ان مضوط عابدوں کو بھی مناہ پر آمارہ نہیں کریا تا دنیا کی لذتیں۔ مباح ہونے کے باوجود-ان کی نظروں میں شراب اور خزیرے زیادہ وقعت نہیں ر تحتیر اس لئے وہ ان لذّات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں مراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں یا تا۔ اس کئے اس سے بیچنے کی تذہیر کرتا بیکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیخے کی تدبیر کرئی جائیے جن کا بقین معمل اور توکل کرور ہو 'جو مخض اس عقیدے پر کامل بقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کمی غیریتے نہیں ڈریا 'وہ یہ جانیا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی اختیار حاصل شیں ہے ،جواللہ جاہتا ہے وہی ہو تاہے ، وہی نفع و ضرر کا مالک ہے ، عارف حقیق کوغیراللہ ے ذرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالی کی وحدانیت کالقین اسے غیراللہ سے بنیاز بھی کردیتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کتا ہے کہ شیطان سے ضرور ڈرنا چاہیے ، بعروں کا یہ کمنا ہے کہ حقیقی عارف کوجو دنیا کی محبت سے خالی ہو شیطان کا ڈر نہیں رہتا شیطانی فریب ب كيا عبب كر آدى اس بات سے دموكا كما جائے اس لئے كر جب انبياء عليم السلام تك شيطاني دساوس سے محفوظ سيس ره سے قودوسرے کیے نے سکتے ہیں محرشیطان صرف ونیاوی شوات اور لذات ہی میں وسوے پیدا نہیں کر ما بلکہ اللہ کی ذات وصفات میں شکوک کے دروا زے کھو آتا ہے' اور بدعت و گمرای میں بھی وسوسے ڈالٹا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے' اور اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

وَمَا أَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيطَانُ فِي أُمُنَيَّتِهِ

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيَطَانُ ثَمَّيُ حَكِمُ اللَّهُ آياتِهِ (پ عدم اللَّهُ آياتِهِ) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی ہی ایسا نمیں بھیجا جس کویہ قصہ چیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے الله تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا ' پھراللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شہمات کو نیست و تابود کرونتا ہے ' پھراللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کرونتا ہے۔

سرکار دوعالم صلی الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا:

انه لینعان علی قلبی - (مسلم)

حالا نکہ آپ کاشیطان مسلمان ہوگیا تھا'اوروہ صرف خیر کے لئے کماکر ناتھا'جو مخص یہ سجمتا ہے کہ وہ سرکاردوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب ہے نہ بچ سکے 'حضرت آدم اور حوا ملیما اسلام جنت میں تھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا کھر ہے'اللہ تعالی نے اِن دونوں پر بید واضح کر دیا تھا:

اِنْ هَلْمَا عَلُوْ لَكُ وَلَرُّو حَكَ فَلا يُخْرِ حَنْكُمَا مِنَ الْحَنَةِ فَتَشَقَى إِنَّ لَكَ اَنُ لَا تَجُوعُ وَيَهُا وَلا تَضْحَى (بِ١١٠ آيت، ١٨٠) تَجُوعُ وَيُهُا وَلا تَضْحَى (بِ١١٠ آيت، ١٨٠) بي بِلا شهر تمارا اور تماري يوى كاو شمن بوكس تم دونوں كو جنت بي نظواوب ، مجرتم معيبت من برجا وياں تو تمارے لِيُح (آرام) بى كەنى تى بموك ربوك اورنى نظى بوك اورنى مال ياسے ربوك جاؤيمال تو تمارے لِيُح (آرام) بى كەنى تى بموك ربوك اورنى نظى بوك اورنى مال ياسے ربوك

اور نه دهوپ میں تپو گے۔

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں ' صرف ایک درخت ایبا تھاجس سے انہیں منع کیا گیاتھا لیکن شیطان نے انھیں باری تعالیٰ کی نا فرمانی پر اکسایا 'اورید درخت کھانے پر آبادہ کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کرشیطان کے کرو فریب سے نہ بھے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ دہ اس تاپائیدار دنیا میں جو فقول کا گھر معینتوں کا گھرارہ 'اور تمام منوعدلدّات کا لمبی ہے رہ کر شیطان سے بچ جائے۔ اللہ تعالی نے معرت مولی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هٰذَامِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ (ب٠٠ مُ ٢٠ مُنهُ ١٥)

يه شيطاني عمل ہے۔

ای کے اللہ تعالی نے اپنی تمام محلوق کو اس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا بَنِی آدَمُ لَا یَفُتِنَنْکُمُ الشّیْطِ لَمِی اَخْرَ جَلِبُویکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ (پ۸' را آیت ۲۷) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کمی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے واوا واوی کو جنت سے باہر کردیا۔

ایک جگه شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

اِنَّهُ يَرَ أَكُمُ هُو وَ قَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَونَهُمُ (بِ٨) روا أَيت ٢٤) ووادراس كالشكرة كواي طور رويكما ب كم تم ان كوسي ديكھتے ہو۔

قرآن کریم میں شروع نے آخرتک شیطان سے بیخے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان کا خوف نہیں یا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ وہ اُمون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے تھم کے بموجب شیطان سے بچنا محبت اللہ عبت اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل کی ہے' اس بچنا محبت اللہ میں اشتعال کے لئے مانع نہیں ہے' کیونکہ اس محبت کے وجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل کی ہے' اس دشمن سے نبرَدْ آزما ہونے کی اسی طرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طرح گفارت اور پوری بیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

تھم دیا کیاہے ارشاد فرایا:۔

وَلْيَا خُلُواْ حِنْدَدُهُمُ وَاسُلِحَنَهُم (پ٥ ' ١١١ ' آيت١٠) اوريداوگ مي اين بچاوكارامان اوراپ بتعيار كيلس-

وَاَعِدُوالَهُم مَّا السَّنَطَعُتُم مِنْ قَوْقٌ وَمِنْ رِّبُ اطِالَّحِيلِ (بِ١٠ رم تَت ٢٠) اوران كَ الله المُود اوران كے لئے جس قدرتم سے ہوسكے قرت سے اور كيے ہوئے محوروں سے سامان درست ركھو-

اس سے قابت ہوا کہ جب کا فروشن سے۔ جے تم دیکھتے ہو۔ حذر کرنا ضروری ہے تو اس وشمن سے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو'اور وہ حمیس دیکتا ہے'اور دشمن ایمان ہونے کی بنا ، پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محمد ابن محریز کہتے ہیں اس شکار پرتم آسانی سے قابو پاسکتے ہو جے تم دیکھ رہے ہو'اور وہ حمیس نہ دیکھ رہا ہو'وہ شکار تم ماری دسترس سے باہر ہے جو حمیس دیکھ رہا ہواور تم اس نہ دیکھ رہا ہوں'اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے' پھر کا فرد شمنوں کے ذریعہ آگر غفلت میں قبل بھی ہوجائے تو بھی شمادت کا درجہ ملے گا'لیکن آگر شیطان نے غافل پا کہ ہاکہ کرواتو دوزخ کی آگر میں جلے گا اور درد ناک عذاب پائے گا۔ حاصل سے کہ اللہ تعالی کے ذکرو فکر میں مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آئکہ جس جرے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور نیخے کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور نیخے کی تدبیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آئکہ جس جرے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور نیخے کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور نیخے کی تدبیر میں میں میں اللہ کو ذکرہ فکر میں اشخال سے انع ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت ۔ پھروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مخلف ہوگیا ہے ' کھ لوگوں کا کمنا
ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دھمنی سے ڈرایا ہے تواب یہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چیزاس کے ذکراوراس کے خوف
سے زیادہ غالب ہو'ا کیک لیحے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈا لے گی' کھ لوگوں کا کمنا ہے کہ ہرونت شیطان کا خوف'اور اسے بچنے کا
خیال دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کردے گا'اور بی شیطان کی مراد ہے' شیطان ہم ہے بی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت
اور اس کے ذکر میں مضغول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولتا چاہیے' نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے بلکہ دل میں ہر
وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس سے بچناآشد ضروری ہے'اور نہ اس کے خیال میں انتااستغراق ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکریا دنہ
رہے۔دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہوسکتا ہے وہ ہم پر اس طرح مملہ آور ہو کہ گمان بھی

نہ ہو سکے اور آگر مرف ای کویاد رکھاتو اللہ کے ذکر سے محروم دہے اس کئے شیطان سے مذر اور اللہ کا ذکر دونول باتیں ضروری ہیں۔ تحقین علاء کا قول فیمل ہیہ ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے فریق کی غلطی ہیہ ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذكر الله كو انهيت نه دي اس كي غلطي انتائي واضح آم الله كي جميل شيطان سے نيچة كا اس كے تحكم ديا ہے ماكه ہم الله كى ياد سے غافل نہ ہوں شیطان کی یا دہارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو عتی ہے اس میں سرا سر نقصان ہے ، کیوں کہ شیطان کی یا دے غلبے کا حاصل سے ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو عظان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور اور یا و اللي مين مشغوليت كي توت نه باع كا انعيل منتم كرن من كامياب ضرور موكا كوكي طاقت اس كي مزاحم نه بن سط كي بهمين شيطان کے مسلسل انظار 'اوراس کے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دو سرا فریق ہمی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے " کیوں کہ اس نے ہمی الله ك ذكر اور شيطان كى ياديس اجماع كيا ب اس كا ماصل بير ب كه بنده ك دل بين شيطان كى جس قدرياد موكى اس قدروه ذكر اللی کے نورے محروم ہوگا۔ حالا مکد اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا محم ویا ہے اللہ کے علاوہ جو مجموعی ہے وہ یا و رکھنے کی قابل نہیں ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو 'حق بات یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں شیطان سے ڈرے 'اور اس کی دعمنی پر نقین رکھے' جب بیہ یقین رائخ ہو جائے' اور ول میں اس کا خوف انھی طرح جا گزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو ماور اس میں لگا رہے' اب شیطان کا ذرا بھی تصور ند کرے' کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر میلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے' دل میں عداوت کا خیال منتحکم ہو چکا ہے' اس صورت میں اگر شیطان نے وسوے پیدا کئے تو دل مطلع ہو جائے گا اور ان کا زالہ کر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آیا کہ دل کوشیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی اگر کسی مخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں مج سورے نہ اٹھا تو فلال کام نہ ہو پائے گا تودہ رات میں باربار چو نکا ہے، مالا تک وہ سونے میں بھی مشول رہتا ہے، لیکن مبح سورے آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہار ہار افعتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انٹد کے ذکر میں مشغول ہونا وساوس پر مطلع ہو نے میں انع تبیں ہے۔

مرف وی قلوب وسمن پر قدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی ہوس فنا ہو جاتی ہے علم وعقل کا نور شہوت کی تاریکی پر غالب آجا تا ہے۔ اہل بعیرت ہی اپنے دلوں کو شیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں اور اس بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے 'بلکہ یا و حق اپنا معمورة قلب آباد کرتے ہیں 'ذکر اللہ کے نور سے دشمن کے شرپر غلبہ پاتے ہیں 'اور اس کی روشنی سے شیطانی وسوسوں کے اندھرے منا دیتے ہیں 'دل کی مثال الی بھے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لئے کنویں کو نجاست سے پاک کرنا 'شیطان کے ذکر اور شیطان کی یا دیس اجماع کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی محض ایک طرف سے کتواں صاف کرے اور بیس بھی کوئی محض ایک طرف سے کتواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست ڈال دے 'اس طرح کتواں بھی صاف نہ ہو سکے گا خواہ مختاہ شخات افحا تا رہے گا 'صاحب بھیرت وہ وہ ایسا کے جونجاست کی ماہ بند کردے اور کنویں کو صاف پانی سے بھردے 'اب نجاست آئے گی بھی تو راہ نہ پاکر ڈک جائے گی 'اور کنویں کا آلودہ نہ ہوگا۔

إطاعت كے إظهار كاجواز

جس طرح چھپ کر عمل کرنے میں اخلاص اور ریا ہے نجات کا فائدہ ہے اسی طرح ظاہر کرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ اتباع کریں گے 'اور ان میں خیر کی رغبت پیدا ہوگی' لیکن اس میں ریا کی آفت سے مقرضیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں: مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو پیکل ہے کہ چھپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے البتہ اظمار میں بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے خفیہ اور ملاقبہ دونوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

ے سیہ ورسائیدووں رہنا ہے۔ اِنْ تَبْدُوالصَّلَقَاتِ فَنِعِمَّاهِی وَاِنْ تُخُفُوهَا وَتُو تُوهَاالْفُقَرَّاءَفَهُو حَيُرٌ لِّكُمُ (ب70 ایک اگرتم ظاہر کرکے دو صدقوں کو تب بھی انچمی بات ہے ادر اگر ان کا اخفاء کرد اور فقیروں کو دیدے توبیہ اخفاء تمارے لئے زیادہ بمترہے۔

اظماری دونشمیں ہیں ایک نفس عمل کو ظا ہر کرنا ' دو سرے عمل کرے کے بتلادیا۔

پہلی قتم۔ نفس عمل کا اظہارہ۔ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا باکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انساری محاتی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دراہم کی تھیلی پیش کی ان کے دیکھا دیممی دوسرے محابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من سن سنة فعمل بها کان له آجرها و اُجومن آنبعه (ملم َ جرر ابن مرالله بهل) جس نے ایک سنت حنه جاری کی اور اس پر عمل کیا تواہے اس عمل کا ثواب توسطے گاہی اس کی اِبْتَاع کرنے والے کا ثواب بھی لمے گا۔

اس طرح روزہ نماز 'ج 'جماد و فیروا عمال ہیں 'البتہ صد قات میں تقلید کرنا طبائع پر غالب ہے 'نمازی جب جماد نی سمیل اللہ کے لئے گھرے نکلے تو اے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیے آگہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو' یہ اظہار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل فلا ہری عمل ہے 'اس میں افعاء ممکن ہی نمیں ہے 'جماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نمیں ہے بلکہ وہ محض تر غیب و تحریض ہے۔ اسی طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے ذور ذورے قرأت کرنا' یا با'' وازباند تحمیروغیرہ کمنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو شاتھ جماد اعمال خفیہ ادا کے جاسکتے ہوں چیے نماز آور صد قات تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو نمیں ہوتی 'اگر ہوتی ہو تو مخلی رکھنا افضل ہے 'کیونکہ کسی کو تکلیف پنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی متم کی ایڈا نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے 'اکیٹ گروہ کا خیال یہ ہے کہ اختاء کی ترغیب نہ ہو 'اور جس افتداء کی ترغیب نہ ہو 'اور جس میں افتداء کی ترغیب ہو وہ اختاء سے افسال ہے 'اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انہیاء علیم السلام کو افتداء کے لئے اظہارِ عمل کا تھم دیا ہے۔ منصب نہوت سے سرفراز ہوئے کے بعد ان کے بارے میں یہ ممان نہیں کیا جا سکتاکہ وہ اعمال کی افضلیت سے محروم ہوں سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ کرامی بھی اظہار کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے:۔

لماجرهاواجرمن عمل بھا۔ (مسلم) اس کے لئے اس عمل کا جربھی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا اجربھی ہے۔

صدیث میں روایت ہے:

ان عمل السريضا عف على عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية العلانية السريعة ويضاعف عمل العلانية المناسسة الوالدروة عائده العلانية المناسسة العلانية على الواب المردوس الوك اس كا تغييم عمل كا واب العلانية عمل كم مقابلة عن التركيان والواب العلانية عمل كم القداء كرين خيد عمل كم مقابلة عن التركيان والواب العلانية عمل كم مقابلة عن التركيان والواب العلانية على التركيان والمناسبة المناسبة على التركيان والمناسبة على التركيان والمناسبة المناسبة المناسبة

اس میں اختلاف کی کوئی تخنیائش بھی نہیں اس لئے کہ جب دل رہا ہے پاک ہو اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ اقتدا کریں اور جے دیکھ کران میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو 'ریا کا خطرہ سرحال ہے' اگر عمل ریاسے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی اقتداء سے کیا فائدہ ہو گا؟اس صورت میں پلا اختلاف خفیہ عمل بھتر ہے۔

اظمار كى شرائط: - البية عمل خابر كرف والي ووزم واريال بين-ايك يدكه ووان لوكول كر ماضف ابنا عمل خابر كرب

ریا ' ایک ابتلائے عام نے ریا ایک ایسی بیاری ہے جس میں عابد و عالم سببی گرفتار ہوجاتے ہیں' وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کریں' حالا نکہ ان کے ول اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں' اظہار سے ان کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوارہے' اس کا طریقہ کہ اظہار میں ریا ہے یا نہیں یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی وو سرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجیح دوں گایا اظہار کی خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس یہ چاہے کہ میں مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظہار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہے' نہ جھے اجرو تواب کی طلب ہے' بلکہ میں ریا کے لئے ایبا کر رہا ہوں' میرا مقصد یہ بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا جذبہ پیدا ہو' اور انحیں عمل خبر کی ترخیب ہو جمیوں کہ ترخیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کرپیدا ہو سکتی ہے' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا رہ اخسار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ بیک میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایبا کرنا چاہتا ہوں۔
زیادہ ہے اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ بیک میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایبا کرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیئے 'نفس بروامکار ہے 'شیطان ایک کھات میں ہے 'جاہ کی محبت دل پر غالب ہے 'اور فاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں 'اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش ک جائے 'اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے 'اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضعیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

روسری قتم - عمل کے بعد اطلاع - دوسری قتم میہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے اس کا تھم بھی وی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے ' بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نمیں ہوتی 'اور بیان میں بعض اوقات زیادہ اور مبالغہ بھی ہوجا تا ہے ' پھر نفس کو ڈیٹٹیس مارنے میں بھی بڑی لڈت ملتی ہے ' تا ہم بیر زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گذشتہ مباوتیں فاسد نہیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے بید قتم پہلی قتم کے مقابلے میں بلکی ہے۔
توی اظہار صرف اس معنص کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو 'جس کا اخلاص مکتل ہو' آدی اس کی نظریں حقیر ہو' اور مخلوق کی

مرح و فد تت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظمار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عمل نیری اِتباع کا جذبہ ہو'نیت صاف ہو'اور تمام آفات سے فالی ہو'اس صورت میں عمل کا اظهار نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے کہ یہ نیری تزمیب ہے'اور نیر کی تر غیب نیری ہو'کی ایسے خالے ہوں کہ میں نے اسلام قبول کی تر غیب نیری ہو'کی ایسے جنازے کی مشاہیت نہیں کرنے کے بعد اب تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں صرف نمازی کی طرف تو تیہ نہ رہی ہو'کی ایسے جنازے کی مشاہیت نہیں کی جس میں صرف نمازی کی طرف تو تیہ نہ رہی ہو'کی ایسے جنازے کی مشاہیت نہیں کی جس میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ قاسمے کوئی بات سن اس کی جس میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ قالی بات سن اس کی جس میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ قالی ہو تہیں کہ جھے ہی معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بہتر ہے یا الداری؟ حضرت عبد اللہ مسبورہ فرماتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایسا نمی گذرا کہ میں نے اس سے میرے حق میں افلاس بہتر ہے یا الداری؟ حضرت عبد اللہ مسبورہ فرماتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایسا نمی گذرا کہ میں نے اس سے ترق کر کے کسی دو سرے حل میں اللہ میں گذرا کہ میں اور نہ جس بھی جس کے سرکار دوعالم صلی علیہ و سلے میں کہ میں زبان اور ٹی فرماتے ہیں کہ حصرت عبد ہوئی ہوئی ہوئی کہ میں زبان سے کوئی فضول کلہ ادا نہیں ہوا 'جب بھی بھی زبان ہے کوئی فظ فکال پہلے اس مسلمان ہونے نے بعد آج کو علام سے یہ کما تھا کہ جاؤ دستر خوان لے آؤ تا کہ اسے بھیج کر کھانا میکوالیں۔ مصرت عرابن عبد العزیر نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے مقدر میں کوئی بھی فرمایا اور جس نے جا کہ کوئی تھی فرمایا اور جس نے قبا کہ کوئی تھی ہوتا تو اچھا تھا' میں ان ہی مواقع پر ہوائے فلس میں کوئی تور میں کوئی بھی فرمایا اور جس نے جا کہ کوئی تھی فرمایا اور جس نے جا کہ کوئی تھی دی تھے۔ نہ کوئی تھی میں دی تھیں۔ اس مواقع پر ہوائے فلس میں کوئی تھی میں کوئی تھی فرمایا کو رہے تھے۔ نہ کہ تور تھی کوئی تھی مورائی کو رہوائے فلس میں کوئی تھی میں کوئی تھی فرمایا کہ دی تھے۔ نہ کوئی تھی اس کی تھی فرمایا کہ دی تھے۔ نہ کہ کوئی تھی میں کوئی تھی میں کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی

یہ تمام روایات عمدہ حالوں کا اظہار ہیں اگر کوئی ریا کاران کا اظہار کرے تویہ انہائی ریا ہے اور کوئی مقتدا ظاہر کرے تویہ ترخیب ہے۔ ظامہ یہ ہے کہ اظام می قوت رکھنے والوں کے لئے ترخیب کی نیت ہے اپنے اعمال کی اطلاع دیتا جائز ہے اس کی وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر پچے ہیں۔ اظہار کا دورا زہ بھر کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ طبائع تہ شبہ اور اقد البند کرتی ہیں ' بلکہ اگر ریا کارا پی عبادت فا ہر کردے اور لوگ بید نہ جانے ہوں کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے تب بھی لوگوں کو بہت فا کہ وہ وہ ہے البند ریا کار نقصان میں رہتا ہے 'بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گذرے ہیں جنموں نے ریا کارانہ اعمال کی اِتباع ہی سے اظلام ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بھرے کی ہر گئی کوچے سے فجر کی نماز کے بعد طاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی' کہی نے ریا کی آفات پر کتاب کسی تو لوگوں نے خاموشی سے طاوت شروع کردی' اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ترخیب ہی نہ ہوئی کر کسی نے کہا کہ آگر ریا کی آفات پر کتاب نہ کسی جاتی تو بھر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار بھی فوا کہ سے خالی نہیں ہے 'بشرطیکہ فاکدہ اٹھر ریا کی آفات پر کتاب نہ کسی جاتی تو بھر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار بھی فوا کہ سے خالی نہیں ہے 'بشرطیکہ فاکدہ اٹھر نے والوں کو اس کی ریا کارتی کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے:۔

انالله ليؤيده فاالدين بالرجال الفاجر وباقوام لاخلاق إهم

(الأول منتق عليه-ابوهريه والثاني نسائي-انس)

الله تعالی اس دین کیدد کرے گابد کار آدی ہے اور ایسے لوگوں ہے جن کو سرونہ ہو۔

گناہ چھپانے کا جوا زاد رلوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدمی کے طاہر وباطن میں یکسانیت ہوجائے 'جیسا کہ حضرت عرفے ایک محض سے ارشاد فرمایا تھا کہ
اعلانیہ عمل لازم کر اس نے عرض کیا تیا امیر المومنین اعلانیہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اعلانیہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دو سرا
مخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خولائی فرمائے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس پر لوگوں کے
مطلع ہونے کی بروا کروں 'البتہ اپنی ہوی ہے ہم بستر ہونا' اور قضائے حاجات کرنا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں مخلق کا مطلع ہونا
پند نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک عظیم ورجہ ہے' ہر قض اسے حاصل نہیں کہا تا۔

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دل اور اعضاء ہے گمناہ کا اور اکاب کر کے چھپا ہا ہے اسے اچھا نہیں گنا کہ کوئی دد سرا اس کے معاصی سے واقف ہو، خاص طور پر دل جس ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، حالا نکہ اللہ ہر چیز پر مظلع ہے۔ کسی انسان سے اپنے عیوب چھپانا بظا ہر ریا کاری جس وافل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے، ریا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متی اور پر ہیزگار ظا ہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مختی رکھے، حالا نکہ وہ ایسانہیں ہوتا، جو محض سچا ہو ریا کارنہ ہواسے بھی گناہ چھپانے چاہئیں، اس کا گناہ چھپانا اور لوگوں کی واقعیت سے خمزدہ ہوتا آٹھ وجوبات کی بنائر سمجے ہے۔

پہلی وجہ : بیہ کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بھید کھل مجمع محملے تو اے اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بھید آشکارا کردیے ہیں 'اے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنانہ کرتا پڑے 'جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللّٰهُ عَلَيْهِ فِي اللّٰنُيَّاسَتَرُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْاَحِرَةِ (١) جَنْ فَضِ كِي الله تعالى دنيا مِي روه يوشي كرے كاس كي آخرت مِن بحي كرے كا-

بدوہ غم ہے جو ایمان کی قوت سے پیدا ہو تا ہے ،جس کا ایمان کمزور مواسے اس وجہ سے غم نہیں ہو تا۔

دوسری وجیہ: وہ بیہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی کو معاصی کا ظہور ناپند ہے 'وہ انہیں مخفی رکھنا پند کر تا ہے 'جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ ازْ تَكَبَّشَيْنًا مِنْ هٰذِهِ الْقَانُورَ اتِ فَلْيَسْتَ فِرْ بِسِنْرِ اللّهِ (مَامَ مَعْدرك) وَ عَمْ ال

اس مخص نے آگرچہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرمانی کی نیکن دل میں دہی چزمجوب رہی جو اُللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوتت کا عمل ہے ایعنی وہ مرد مسلمان یہ نہیں جاہتا کہ گناہ ظاہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمانی صدافت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہور سے غمزدہ ہو اسی طرح دو سروں کے عیوب ظاہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تیسری وجہ: ۔ بیہ ہے کہ لوگوں کی ذمت ہے رنج کرتا ہے جمناہ دیکھ کرلوگ براکتے ہیں 'اوران کی برائی دل اور عقل کو اللہ کی اطلاحت ہے مشغول کردیے ہیں 'کیوں کہ طبیعت کو ذمت ہے تکلیف ہوتی ہے 'اور وہ عقل ہے زراع کرکے اے اللہ کی اطاعت ہے ایڈ اپائے اس طرح تعریف ہے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد ہے دل کو عافل کردیتی ہے 'کیونکہ جو علس فرمت ہی ہے ہے صورت ہی ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاحت کے لئے دل کی فراعش ایمان ہی کے پہلوے جنم لیتی ہے۔

چوتھی وجہ ا۔ یہ ہے کہ مناہوں کی پڑوہ پوشی کی خواہش آدی اس لئے بھی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی ذمّت اچھی نہیں لگتی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے اور دل کو ایسی تکلیف پہنچی ہے جیسے بدن کو مارسے تکلیف ہوتی ہے آئیت سے قلب کی تکلیف کا خون حرام نہیں ہے 'اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہو تا ہے 'البتہ اس صورت میں گنگار ہو تا ہے جب نہ مت سے خوف زُرہ ہو کر کسی امر ممنوع کا مر تکب ہوجائے ' حاصل بیہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی ذمّت سے رنجیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے 'البتہ کمال صدق بیہ ہے کہ مخلوق کی نظریس نمایاں 'ہونے کی خواہش ہاتی نہ رہے 'اور ماذر و دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجا کی کول کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے 'اور بندے عاجز محض ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے 'لیکن ایسے لوگ

<sup>( 1 )</sup> يدروايت بلغ بحى گذر چكى ب-

بانچویں وجہ: ۔ اس لئے ذمّت کو ناپند کرے کہ ذمّت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشمہ جمی ایمان ہی ہے' اس کی علامت سے ہے کہ جس طرح اپنی ندمّت کو برا سمجھے اسی طرح دو مرے مخص کی ندمّت کو بھی بڑا جانے' کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے' جتنا رنج اپنی ندمّت سے ہوا ہے اتا ہی دو سرے کی ندمّت سے بھی ہونا چاہیئے اِلّا یہ کہ طبعًا رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

جھٹی وجہ:۔ چھٹی وجہ:۔ چزہے ' ندمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کی اور عیب کا احساس کرتاہے ' اگرچہ ندمت کرنے والا کوئی ایسا ہی قض کیوں نہ ہو جس کے شرسے مأمون ہو ' لیکن بعض او قات یہ خوف ہو تاہے کہ اگر کسی شریبند کو میرے گناہ کا علم ہوگیا تو وہ زبانی ندمت کے علاوہ بچھ اور بدسلو کی ہمی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

ساتویں وجہ وجہ میں ہے کہ حیا کی وجہ ہے گناہ چھپایا جائے عیاء بھی ایک اَلم ہے 'اور نرمت اور شرارت کے اَلم ہے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیاء ایک انجمی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لڑکین میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے 'چنانچہ جب کوئی اس کے حیوب پر مظلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا:۔

الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُورُ مَلْمُ مِران ابن حين )

حیاء خرتمل ہے۔

ایک مدیث میں ہے ارشاد فرایا:۔

الْحَينَا عُشِعْبَ فَيْ مِنَ الْإِيمَانِ - (عفارى ومسلم - ابوبرية) دياء ايمان كالك شاخ ب

يه بمى فرمايا:

رانَّ اللهُ يُحِبُ الْحَيِّ الْحَلِيْمِ (طِرانْ - فاطمةً)

الله تعالی حیادار اور بُردبار کو پند کر آہ۔ الْحَیاءُ لَا یَایْ فِی إِلَا بِحَیْرِ (بخاری مسلم - عمران ابن حمین) حیاء کا بیجہ صرف خیر ہے۔

جو مخص نِت میں مبتلا ہے 'اور اسے میہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے **ن**تق سے واتف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پردہ دری کا بھی مرتکب ہے 'یہ اس مخص کے مقابلے میں زیاوہ بڑا ہے جو فیق کو مخفی رکھتا ہے 'اور لوگوں سے شرم کر آہے۔ لیکن بمال بہ بات یا در کھنا چاہئے کہ حیاء رہا ہے زیادہ مشابہ ہے بہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کرپاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سجھتے ہیں کہ ہم حیاء دار ہیں' اور عبادات کی احجی طرح ادائیگی کا سبب حیاء ہی ہے' مالا تکہ وہ سرا سرجموٹ بولتے ہیں' حیاء تو إیک خصلت ہے جو شریف اللبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں 'یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی حیاء کی وجہ سے ریا کاربن جائے 'اور سے بھی مکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص ہو جائے۔اس کی مثال اتبی ہے جیسے کوئی مخص اپنے کسی دوست سے قرض مائلے 'اوروہ قرض ندوینا چاہے 'لیکن وہ منع کرنے سے شرما تاہے ' نیزیہ بھی جانتا ہے کہ آگروہ مخص خود ند آیا بلکه کسی دوسرے کو قرض مانگنے کے لئے جمیعاتو میں انکار کردیتا' ندریا کی وجہ سے قرض دیتا' اور نہ تواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں ایک توسی کرماف جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی پروا نہ کرے ایبادہ مخص کرسکتا ہے جس نے بے شری پر ممرواندھ لی ہو اس لئے کہ حیاء دار انسان یا تو قرض دے گایا قرض نہ دینے کے لئے کوئی عذر پیش کرے گا'اب آگر اس نے قرض دیدیا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاء میں ریا کی آمیزش ہے' این حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اورول میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے اسے دے دینا چاہتے تاكدوہ تيرى حدوثنا كرے اور تيرانام ساوت كے ساتھ مشبود كرے أيا اے اس لئے ديدينا جاہيئے تاكدوہ ميرى برائى ندكرے اور مجھے بیل کم کربدنام نہ کرے اس مورت میں اگر اس نے قرض ما تلنے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کا محرک ریا ہے۔دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ سے انکار نہ کر سکے الیکن بنل کی ہنائر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلاص کا در کھلے 'اور ول میں يد خيال پيدا ہو كه صدقے كا ثواب ايك ب اور قرض دينے كا ثواب الفائده كتاب وض دينے ميں ثواب بھى زياده ب اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا ' دوست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے ' اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو ' تیسری صورت بیہ ہے کہ نداسے ثواب کی رغبت ہو'ند فرتست کا خوف ہو'اور نہ تعریف کی خواہش'اگر دوست کے بجائے اس کا قامد قرض ما تگنے آ تا وہ تمھی نہ دیتا' اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی تواب کیوں نہ ہو آ' اور تعریف میں زمین و اسان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی یہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے، جیسے بن اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں ہمی شرما تا ہے ؛ چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑ تا ہوا دیکھ لے تو آہستہ چکنے لگتا ہے ؟ یا بنستا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہو جا تا ب اورب سجمتاب كدبير حياءب والانكدبير عين رياب-

کما جا آہے کہ بعض حیاء المجھی نہیں ہوتی 'یہ قول منجے ہے' اس سے مرادوہ حیاء ہے جو نیک کاموں میں کی جائے 'جیے لوگوں کو نفیحت کرنے سے شرانا' یا امامت کرنے میں حیاء کرنی 'یہ حیاء عور توں اور بچوں میں محدو ہے ' عظندوں میں پہندیدہ نہیں ہے۔ بھی آدی کسی بو ڑھے کو گناہ کالار تکاب کرتے ہوئے دیکتا ہے' لیکن اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کریا آئیہ حیا بھتر ہے ہیوں کہ بو ڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا چاہیے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' شرم کرے امریالمعروف کا تواب ضائع نہیں کرنا چاہیے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' کردرا فراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناموں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔

آٹھویں وجد:۔ یہ ہے کہ اپنے گناموں کے ظہورے اس لئے خوف زوہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی اس طرح گناموں پر جرأت

کریں ہے' یہ وہ دجہ ہے جو عبادت کی اظہار کی بنیاد ہے 'لینی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے تا کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتداء کریں 'لیکن میہ وجہ اُئمتہ اور قائدین محسامتھ مخصوص ہے۔ اس علّت کی بناً پر جائز ہے کہ مُناہ گار اپنا گناہ اہل و عیال سے بھی چمپائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

میں میں اور جھیانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔ اظہار اطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو سراعذر نہیں ہے 'جب بھی محناہ کی پردہ بوشی کے ذریعے اپنے آپ کو متی اور پر ہیز گار کہلانے کی کوشش کرے گا رہا کار کہلائے گا'یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مخض عبادت کے اظہارے رہا کار کہلا آئے جب کہ اس کا مقصد پر ہیز گاری کی حیثیت سے مضور ہونا ہے۔

یمال بدکما جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے بد جائز ہے کہ وہ اپنی صلاح و تقولی کی روسے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو'اورلوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں' جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خِدَمت میں عرض کیا :

ُدُلِّنِي عَلَى مَا يُحِبُنِي اللهُ عَلَيُهِ وَيُحِبَّنِي النَّاسَ قَالَ اِزُهِدُ فِي النَّنَيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَ انْبِذَالْيُهِمُ هٰذَا الْخُطَامِ يُحِبُّوكَ (ابن اجه - سل ابن سع)

مجھے کوئی آبیا عمل ہٹلاہیے جہ کی وجہ ہے اللہ مجھ ہے عمبت کرے اور لوگ بھی مجھ ہے عمبت کریں' آپ نے فرمایا دنیا میں ڈہد اختیار کر'اللہ مجھے محبوب رکھے گا'اور یہ دنیوی مال ان کی طرف پھینک دےوہ مجھے محبوب رکھیں ہے۔

اس کے جواب میں ہم کمیں مے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے مجت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے 'پندیدہ بھی ہو سکتی ہے 'اور ندموم بھی۔ محدواس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی محبت کو اللہ کی محبت کا بیانہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کردتا ہے 'ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی جے 'کسی جہاداور کسی نماز کی وجہ سے کو 'یہ اللہ کی اطاعت پر اُجرت طلب کرنے سے مترادف ہے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کے یماں اس کا اور اور بھومی عبادت کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے ۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فخض مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی مکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی مکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی مکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی مکیت سے بھی بہت سے مقاصد شکیل یاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیے ہیں کہ کمیں اس کی وجہ سے ریا کارنہ ہوجائیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے 'بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل جھوڑنا جا سیتے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں ۔ اس تغصیل کا حاصل ہیہ کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک دہ جس بیں بذات خود کوئی لڈت نہ ہوجیے نماز' جج اور جداد وغیرہ 'ان عبادات میں مرف مجام ہوا ور مشقت ہے 'اگر لڈت ہے تو صرف اس نقطۃ نظرہ کہ یہ عباد تیں لوگوں کی تعریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں 'اور لوگوں کی تعریف میں لڈت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے ہے حاصل ہوتی ہے۔ اور دو مری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق محلوق ہے جیسے خلافت 'قضاء 'ولایت' احتساب' امامت 'تذکرہ ' تدریس اور مال دینا وغیرہ 'ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کوں کہ ان کا تعلق محلوق ہے ہے 'اور ان میں لڈت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عباد تیں:۔ یعنی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں ' فیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ ' نماز اور جج و فیرو۔ ان عبادتوں میں پیا تین صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا عمل سے پہلے آئے 'اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دو سرے لوگ و یکھیں گوئی و یک سب اس عمل کی بنیا دنہ ہو' ایسے عمل کو ترک کر دیتا ہی بھر ہے 'کیوں کہ یہ خالص معصیت ہے' اس میں اطاحت کا کوئی مفیر شیں ہے' بلکہ اطاحت کے عنوان سے مزات کی خواہش کا اظہار ہے اب اگر کوئی مخص اپ نفس سے اس ریا کا إذا الد کرسکے 'اور اسے یہ یا ذرکراسکے کہ بندوں کے لئے عمل کرنے بہائے اللہ کے عمل کرنا چا ہے 'اور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہو قو عمل کرنے ہیں کوئی حمت نہیں مورت یہ عمل کرنے پر آمادہ ہو قو عمل کرنے میں کوئی حمت نہیں مورت میں عمل نہ چھوڑنا چا ہے' کو نکہ یہاں ایک وہی یا عث موجود قا' اس لئے عمل شروع کرے اور نفس سے ریا دور کرنے ممارا لے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا چی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کی ابتدا اظام پر ہو' لیکن درمیان میں ریا اور کرنے ممارا لے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا چی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کی ابتدا اظام پر ہو' لیکن درمیان میں ریا اور اس کے دواج کا ٹر انداز ہو جا کیں اس صورت میں بھی ریا کے خات ہو تو وہ ریا کی وقت دیتا ہو گھل پر آکسا آئے 'جب آل اللہ کی سے کریے عمل پر آکسا آئے ' جب آل کی خواہش پر دی نہیں کر گے عمل پر آکسا آئے ' جب آل کی خوت دیتا ہو ' جس میں ریا کہ قبل کر اسے کہ عباد تو ہو ہو وہ ریا کی دوحت دیتا ہو ' جس میں اخلامی نہیں کر گھل ہو ہو کہ میں تو کہ عمل ہو جائے ' کھل ہو آئی ہو ' جس میں اظامی نہیں ہو ۔ کہ عمل ہیں جو اس کی میں اظامی نہ ہو یہ کہ تم اپنی کا دوحت دیتا ہو ' جس میں اظامی نہ ہو یہ کہ تم اپنی کر آکسا آئے ' اگر تم عمل ترک کردیتے ہو تو اس کا مقصد پورا کی مقصد پر ا

ریائے خوف سے تارک عمل کی مثال ہے۔ اس محص کی مثال جوریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایس ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقا نے گیہوں دیے اور اس سے کہا کہ انھیں اچھی طرح صاف کر دے۔ غلام نے سوچا ہیں اچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتری ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے ' یمی حال اس محض کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اسی قبیل سے وہ محض ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے رہا کار کمیں گے اور گناہ گار ہوں گے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے ' پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہارے میں خواہ مخواہ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی گلعس کو رہا کار کمیں سے ' پھراگر وہ کہتے ہیں تو کئے وہ ' ان کے کہنے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا' خواہ مخواہ عبادت کا تواب ضائع کیوں کرتے ہو' علاوہ آزیں عمل اس لئے چھوڑ نا کہ لوگ جھے رہا کر کمیں سے عین رہا ہے ' اگر تہیں ان کی تعریف کی خواہ ش' اور ان کی نہمت کا خوف نے ہو ڈنا وہ شریار ہے ' ہو گاہ شراد دیتے۔ رہا کار کملانے کے خوف سے عمل چھوڑنا زیا وہ شرید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان میں جائل عابہ پھنس جاتے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بیخے کی دلیل ہے: چراکر عمل ہی چھوڑدیا جائے قواس سے یہ کیے قابت ہوا کہ میں شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا شیطان اس صورت میں بھی پیچا نہیں چھوڑا ہے گا کہ یہ کے گا کہ تو نے عمل اس لئے چھوڑا ہے تا کہ خلص کہلا نے اس طرح وہ تہیں شہر سے دور 'اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا 'اب اگر تم کسی بل میں گئس گئے تب بھی وہ تہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ معرفت میں بڑی لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خبرہونی چا ہیئے کہ فلال شخص لوگوں کے خوف سے شہر چھوڑ گیا ہے۔ بتلاؤ شیطان سے مفر کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ تہمارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہونی چا ہے " نرت میں سرا سر نقصان ہے ' دنیا میں کوئی فاکدہ نہیں ہے 'اگر دل و واغ کو سوچنے کی یہ دسمت دی جائے تو کوئی وجہ نمیں کہ دل (یا سے مغرف نہ ہو' اور اظام سے کم کسی چزیر راضی ہو' اگر و صاوس کی بروا نہ کرو' آگر چہ دشمن طبیعت سے بر سر پریکار ہو' اس لئے کہ و ساوس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا' آگر و صاوس کی وجہ سے عمل ترک کئے جانے گئیں تو خیر کا دروازہ بند ہو جائے گا' آدی عضو معطل بن کر رہ جائے 'اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں وسادس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔جب تک عمل کا کوئی دہی محرک باتی رہے تم کرتے رہو'ریا کے خطرے سے جماد کرو'اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو'اگر کمی وقت نئس یہ تقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے موض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے'اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہوجائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب کار ہوتووہ تمہاری برائی کریں گے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈر سے عمل میں اضافہ کر سکو تو یہ بہت انجمی بات ہے۔

تواب کی اصل نیت مرور رہی ہے۔

رائے ہے ایذا نہ ہٹانے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں متبولیت پانے ہے ڈرتے ہیں 'اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمدونت کا سلسلہ جاری ہو گیاتو میں نیادہ دیر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت بسرحال رائے ہے مٹی یا کٹڑی کے کلڑے ہٹانے ہے افضل ہے۔ اس صورت میں رائے ہے خامو ہی کے ساتھ گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیات رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیات رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں میتوں ہے مزین ہو تو کلام کو 'اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی صنعتوں سے مزین ہو'اور جس میں حقیقت پندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا ہو تی ہو۔ سے دو مشتقل مرض ہیں' جو محفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں ہوتی ہے۔ یہ دو مشتقل مرض ہیں' جو محفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں

آفت زیادہ ہوتی ہے 'لیکن اس کا تعلق قتم خانی ہے ہے 'زیر بھے جہاؤات موہ ہی جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں 'خلوق ہ ان کا تعلق نہیں ہے 'اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف ہے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور رائے ہے ایڈا نہیں ہٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں 'اوران دقائق کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے باز رہیں۔

تخلوق سے متعلق عبادتیں: ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں بھی آفتیں کم وہیں ہوتی ہیں سب سب بوی آفتیں کم وہیں ہوتی ہیں سب سب بوی آفتیں کہ دیا۔ سب سب بھر قضاء اس کے بعد تذکیرو تدریس اور فتویٰ نولین کھرمال وہنا۔ خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی سرداری اگر عدل و انساف اور خلوص و بالیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامُ عَادِلْ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرَّرُ جُلِ وَحُدَهُ سِتِيْنُ عَامًا - (طران بيبق-ابن عام)

عادل امام کا ایک دن ساٹھ سال تک تماعمادت کرنے والے کی عبادت سے بمتر ہو آ ہے۔

ہتلائے اس سے برس کرکون می عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن ساتھ سال کی عبادت کے برابر ہو 'ایک حدیث میں ہے:۔ اُوّلُ مَنْ یَدُخُلُ الْحَنَّةَ ثَلَاثَةً اَلْإِمَامُ الْمُقِسُطُ اَحَدُهُمُ (مسلم عیاض ابن حالاً) سب سے پہلے تین آدی جنت میں داخل ہوں محر (منصف امام ان میں سے ایک ہے)۔

سب سے پہلے میں ادی جنت میں داخل ہوں کے (منطق امام ان میں سے ایک معزت ابو ہریہ گئی روایت ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ تَلَاثَةُ لَا تُرَدِّدَ عُو تُهُمُ (الْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَدُهُمْ ﴾

تین آدمیوں کی دعارد نمیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)-

الخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما! :-

أَقُرَبُ النَّاسِ مِنِينَى مَجْلِسُ أَيُومُ الْقِيامَةِ إِمِامٌ عَادِكُ (الا مبانى - ميت العوفي)

قیامت کے روز لوگوں میں نیشست کے اعتبار سے قریب تر منصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے مروی ہے۔ امارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مترک ہوتی ہیں اور نفس پر جاہ 'اقدار' اور نفاز تھم کی لذت غالب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے حقو نفس میں کوشش کرتا ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اِتباع میں کسی ایسے امرِ حق سے رک جائے ہو اس کی جاہ و ولایت کیولاف ہو' اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریاطل کا اِرتکاب کر بیٹھے اور ہلاک ہو جائے' اور طالم اہام کملائے جس کے ظلم کا ایک دن فاس کے ساٹھ سالہ فیت کے برابر ہوتا ہے' جیسا کہ نہ کورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب اس کہ نہ کورہ صلی اللہ میں اس قدر مصائب ہیں تو کون اسے لے گا' جمال تک اس منصب کی مصیبتوں کا تعلق ہے اس کا ایک ہلکا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرامی سے ہوتا ہے' فرمایا ہے۔

مَامِنْ وَالْعَشْرَةَ الْآجَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَلَهُ إِلَى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَلُكُ اَوْلَوْ يَقَهُ جَوْرُه (احد عبادة ابن السّامت )

جس مخص کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس نے

ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں مے اوا ہے اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کا ظلم بلاک کردے گا۔

ڽٵڹؘٵۼۘڹڔٳڷڗڂؙڡڹ۬ۘڵٳؾؘۺٲٞڸٳڵؙٳٚڡؘارَۊۛڣٳتٞػؙٵڹ۫ۘٲۅ۫ؖؾؽؾؘۿامِڹ۫ۼٞؽڕڡؘۺٲۘڵۊٳؚؗؖؗۘؗۼڹ۫ؾؘۼڶؽۿٳ ۅٙٳڹؙٲۅ۫ؿؽؚڹؘۿٵۼڹ۫ڡؙۺٲڶڣۣۅػڸؾۜۼڷؽۿا۔

(بخاری ومسلم

ابو عبدالرحن المارت مت طلب كرنا الرسخيد بغير الله إلى المارت لمى توتيرى اس برمدى جائع اور ما تكني الله عاصل موكى توسخيرا الم كرديا جائع كال

ایک مرتبہ حضرت ابو بکڑنے رافع ابن عمرت ارشاد فرمایا تم دو معموں پر بھی حاکم من منا کھرجب ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو محصوں پر حاکم بنے سے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام امت محتری صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنبحال لی 'ابو بکڑنے فرمایا ، بلاشبہ میں آج بھی بھی کہتا ہوں کہ دو محضوں پر بھی حاکم نہ بننا 'اس لئے کہ جو مخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آ اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے کما ہے کہ ایسے مخص کے لئے منعب حکومت چموڑ ناواجب نہیں ہے میوں کہ اسے مستنبل میں تغیر کا خوف

ہے ' جبکہ فرالی اور ان اوساف سے متصف ہے جو ایک لا گن اور مخلص بھراں ہونے چاہیں' اس کانفس حق پر کاربڑہے 'نفس کی لذّت سے دور ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ ایسے مخص کو حکومت سے احراز کرنا چاہیے 'کیونکہ نفس بردا فرہی ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا دعدہ کرتا ہے ۔ یہ گین سے کچھ نمیں کما جاسکا۔ اگر بالفرض اس اور خیر کا دعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا اگر اسے حکرانی تفویض کی گئے۔ پھر کیا حرجہ ہا کر منصب ابارت قبول کرنے سے انکار کردے' انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا بردا شاق گذر باہے' عزل ایک جوانگسل صدے سے کم نمیں مشہورہ کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ مہدہ پر فائز ہونے کے مبد معزولی پردل راضی نمیں ہوتا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند ہوتا اللہ کہ بدا است اور امرحق سے انحاف پر مائل ہونے لگتا ہے' اور جنم کا کندہ بغے پر راضی ہوجا تاہے' لیکن منصب چھوڑنا پند نمیں کرتا یا آئیہ کہ موت آجائے' یا زبردسی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نمیں ہوتی۔

اکر کسی محص کا نفس تکومت کی طرف ماکل ہو' یا منقب کا طالب ہو' اور اس کے لئے سرگرداں نظر آئے تو یہ سجد او کہ اس کی امارت خیر کی ابارت نہیں بلکہ شرکی ابارت ہے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

إِنَّالَانُولِينَ الْمُرْنَامَنُ سَأَلْنَاهُ ۗ

(بخاری دمسلم-ابومولئ)

جو مخص ہم سے حکومت اللہ ہم اے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات انچمی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے سے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء: اگرچہ تضاء کامنعب خلاف وامارت کے منعب سے کم ہے کین معنی وہ خلافت وامارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور اقتدار ہے۔ قاضی کے نیملے بھی نافذ ہوتے ہیں اقضاء میں تواب بہت ہے بشرطیکہ قاضی حق کا قبع ہو اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَّاةُ ثَلَاثَةُ قُاضِيَانِفِي ٱلنَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةَ

(امحاب سنن-بريدة

تین طرح کے قامنی ہوتے ہیں ان میں سے دوجتی ہیں اور ایک جنتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

من استَقطی فقد ذبع بغیر سیکین -(امحاب اسن - ابو مررة) جس نے عمده تفاطلب کیاده بغیر محری کے ذبح کیا گیا-

اس کا تھم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ لینی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں 'اور اُقویا جنمیں حق کے سلمے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہواس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر ہادشاہ ظالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشار 'نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس منصب پر مشمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ سجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کرویں گے یا میرا فیصلہ سلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا تبول نہ کرتا چاہئے 'اگر قبول کرلیا تو یہ اسکی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے اوائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہئے بلکہ اگر اسے معزول کرویا جائے تو اس سے خوش ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے ہے دو چار ہوا' اگر معزولی نفس پر شاق ہو' اور منصب کی خواہشات نفس کا تابع اور شیطان کا قبع ہے 'اسے تواب کی تو تع نہ رکمنی لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ مخص قاضی نہیں ہے' بلکہ خواہشات نفس کا تابع اور شیطان کا قبع ہے 'اسے تواب کی تو تع نہ رکمنی

چاہیے 'وہ تو فالموں کے ساتھ دوزخ کے ٹیلے درج میں رہے گا۔

وعظ افتوی اور تدریس : وعظ افتوی اوردیس ہی کے همن میں حدیث کی نقل و روایت اور عالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے ،
جن چیزوں سے جاہ اورددرو حزات میں اضافہ ہو ان سب کی آفت اتی ہی ہوی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکا برین سنف جو اپنے اوپر فوف محسوس کرتے تھے جب تک ممکن ہو آفتی نولی کی ذمتہ داری ہے بیخے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے کہ حدث نادیا ہے دورا زول میں ہے ایک دورا زہ ہے ، ہو محص حدث ناکتا ہے وہ گویا اپنے احرام اور دنیاوی آسائش میں وسعت طلب کرتا ہے۔ بخر کے حدیث کی کوشش کرتے اور یہ کتے کہ طلب کرتا ہے۔ بخر کے حدیث کی کئی الماریاں وفن کردی حمیں فرمایا کرتے ہے کہ میں حدیث کی روایت اس لئے نہیں کرتا کہ میرا دل صدیث بیان کرتے ہے۔ اگرول میں روایت حدیث کی حمالت ہو تو خور بیان کروں واعظ اپنے وعظ میں اوراس کی مورات میں کرتا کہ میرا کرتا ہے۔ اگرول میں روایت وریٹ ہی اور اس کے دعظ ہے کہ اوپ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے دعظ ہے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جو انہ ہی گوار کر درے خواہ دو باطل ہی کیوں نہ ہو اس نے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کردیا ہے کہ دب میں یہ ناگوار کر درے خواہ وہ تن ہی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کردیا ہے کہ دب میں یہ کیوانہ باتھ کی خواہ دو باطل ہی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کردیا ہے کہ جب میں یہ کیوانہ باتیں اور حدیث میں برا ہوں ، پھر آگر خداو تو تکون کہ اور سیس ہے کو اور وہ میں سے دورا ہوں ، پھر آگر خداو تو تکون کیا ہو کہ جو براتھام فرائے اور توثی اور ان پی میں سعادت و سلوک کا راستہ معلوم کردں فاکروا تھا کیں۔

کا کا کردا تھا کیس۔ بھر کیا ہوں ، پھر آگر خداو تو تکون ہو اپنے اور توثی اور افتی اور دوئی میں دورس تک پہنچاؤں ، تاکہ وہ بھی فاکر کون کیا کہ دوئی تو تکون کی کردی تکی ہوئی ہو کہ میں سعادت و سلوک کا راستہ معلوم کردں فاکروا تھا کیس۔ فاکروا تھا کیس۔ بھر تو تھی دورس تک بہنچاؤں ، تاکہ وہ بھی

ظامہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خوف سے مامون نیس ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور ولایت کا ہے 'یعنی بو فخص صرف جاہ و منزلت کے حصول کے لئے وعظ و تدریس کا منصب چاہتا ہے 'ادراسے معاش کا ذریعہ 'اور تفاخ و کام کا کا وسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے کا ول بَوار بَوش سے فالی نہ ہوجائے 'اوراس پر آ فرت کا خوف اس قدر قالب ہوجائے کہ فتے میں اقرف ہونے کا خوف باتی نہ رہے۔

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فقتے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک ویا گیا تو علوم میٹ جائیں گے اور خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا' تمام مخلوق جمالت کے اند میروں میں خرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیس گے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے' اور اس پر وعید فرمائی ہے' ارشاد ہے:۔

إِنَّكُمْ تَحْرِمُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَاتِّهَا حَسْرَةٌ وَنَكَامَةٌ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ إِلَّا مَنْ اَحَلَهَا

(بخاری-ابو برریة)

تم امارت كى حرص كرتے مو عال تكدوه قيامت كے روز حرت و ندامت كا باعث موكى والا يدكد كوكى فخص الے حق كا مارت كى حول الله اللہ كا اللہ كا كوكى فخص اللہ حق كے طور پر افتيار كرے۔ (۱)

ایک مدیث میں ہے:۔

نَعِيتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِيسَتِ الْعَاطِمَةُ (عَارى-ابومرة)

كيا الحيى ك دوره بلان وأل اور عنى برى ب دوره جيزان والي-

این جب آتی ہے تو اچی گلی ہے اور جب چھنی ہے تو بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

<sup>(</sup>۱) یه دوایت جدالرحل این سره سعه پیغیمی گذرجی سیع-

ا مارت معظل ہو جائے قودین و دنیا سب بریاد ہو جائیں 'لوگوں میں گشت و خون کا بازار گرم ہو جائے 'امن جا آ رہے 'شرویران ہو جائے معاشی وسائل باتی نہ رہیں 'معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہو تا نمایت ضروری ہے 'اس کے باوجود سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فربایا۔ حصرت جڑنے ابی این کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے بچو لوگ ان کے بیچھے بیچھے جال رہے ہے 'طالا نکہ آئی کے بارے میں وہ خودیہ کما کرتے ہے 'ایک مسلمانوں کے سروار ہیں 'ائیس کلام پاک سایا کرتے ہے 'لیکن جب نوگوں کو ان کے بیچھے جائے ہوئے دیکھا قومعے کرویا۔ اور فرمایا کہ اس میں متبوع پر فت کما خوف ہے 'اور آباج کے لئے ذات کا باحث ہے۔ حضرت مرافظہ ویا کرتے ہے 'اور اللے کے لئے ذات کا باحث ہے۔ حضرت مرافظہ ویا کرتے ہے 'اور اللے کے کہ فرمایا بھے ڈرہے کہ تو پھول کر گیانہ ہو جائے۔ کرویا۔ اس عص سے کہا کہ آپ لوگوں کو لاکھوں کو ایک مقبولیت عاصل کرنے کی وغبت موجود تھی۔ انہوں نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اس مختص میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کی وغبت موجود تھی۔

وعظ ' تدریس اور فتر کی کی طرح لوگول کو آین دین کے لئے تضاء اور خلافت کی بھی ضرورت ہے ' دونول بیں لڈت اور فتنہ بھی ہے ' اس اعتبار سے دونوں بیں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کمنا کہ درس و تدریس اور فتر ٹی سے روکنے سے علم میٹ جا۔ بڑگا فلط ہے ' ' آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا (مسلم۔ ابوز را) لیکن کیا آپ کے منع فرمانے سے قضا کا نظام معقل ہو گیا ' بلکہ ریاست و اقتدار کی خواہش بھی طوم کو منطخ نہیں قب گی دیاست و اقتدار کی خواہش بھی طوم کو منطخ نہیں قب گی ' بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے ' اور انتے پاؤل میں بیڑیاں ڈال کران علوم کی طلب سے روک دیا جائے جو مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں تب بھی لوگ بازنہ آئیں ' بیڑیاں کا شرک اور زندانوں کے سخت پسروں سے زکا کر نکلیں گے اور ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تاکید ایسے لوگوں سے کرائے گاجن کا دین میں ذرا بھی حصد نہ موگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو' اللہ تعالی انصیں تباور بریاد نہیں کرے گا کہ اپنے نفس کا خیال رکھو کمیں مو ہلاک نہ ہوجائے۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر ہی جائے کہ اگر کمی شریس بہت ہے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کہنے ہے منع کیا جائے تو ان بی سے چند واعظ یہ علم مائیں گے نوادہ تر واعظ وہ ہوں گے جو ریاست کی لذت ہے دست بردار ہونا پیند نہ کریں گے ہاں اگر پورے شریس مرف ایک واعظ ہو اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی اور وضعداری کی وجہ سے مفید بھی جابت ہو رہا ہو اور یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ اظام کے ساتھ وعظ کرتا ہے 'وئیا ہے اسے کوئی دل چین نہیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نہیں کرتے ' بلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وہ وعظ کرتا ہو 'اگر وہ یہ کے کہ میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں تب بھی ہم کی کہیں گے کہ وعظ کا سللہ جاری رکھ اور مہا ہو کر اس لئے کہ ہم جانتے ہیں اگر اس نے وعظ برند کردیا تو شمر کے لوگ ہلاک ہو جانمیں گے دین گی سطیران کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے 'اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ گوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نتیج میں ہلاک ہوا تب بھی ہمیں بچو پروا نہیں ہے 'اس لئے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محف کوئی کا سلسہ جاری رکھا اور اس کے نتیج میں ہلاک ہوا تب ہمیں ہمیں بچو پروا نہیں ہے 'اس لئے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محف کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محف کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محف کو ہم ان تمام اہل شریر فدا کرتے ہیں جو اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے ہارے ہی موری ہے۔

مِي يه مدين وارد بولى ج-إِنَّ اللهَ يُنُويِّدُ هِذَا الدِّينَ بِاقَوْ اِمِلاَ خَلَاقَ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الل

الله تعالی اس دین کی ان لوگوں سے مدد کرائے گاجنعیں دین میں سرونسی-

واعظ کی تعریف : صحح معنی میں واعظ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور ظاہری دیئت سے پوگوں کو آخرت کی ترغیب ولا تا ہو'اور دنیا میں زاہر ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سمارا لیتے ہیں'اور اپنی تقریروں میں مسجع دمقی زبان استعال کرتے ہیں'جن میں جکہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے' یہ تقریریں توت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی' اور نہ مسلمانوں میں آخرے کا خوف پیدا ہو سکتا ہے الکہ ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شموات کی آروز پیدا ہوتی ہے۔ اليے واعظول كوشريدر كردينا جا ييئے يہ لوگ د جال كے نائين اور شيطان كے ظفاء بين جم ايے واعظ كى بات كررہے بين جس كاكلام اجها ہو' ظاہر خوب صورت ہو' اور اس كے دل ميں وعظ و ارشاد ہے طلب جاہ مقصود ہو۔ كتابُ العلم ميں علا مينوء ك بارے میں شدید ترین وعیدیں ذکر کی می ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ علم کے فتوں سے بچنا نمایت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ عليه السلام نے ايسے بى عالموں سے خلاب قرمايا: اے علائے والے تم لوگ روزے رکھتے ہو، نمازيں پڑھتے ہو، مدقات ديتے ہو، لوگول کو جس کام کے لئے کہتے ہو خود وہ کام نمیں کرتے اوگول کو نصیحت کرتے ہو خود عمل نمیں کرتے اکتا خراب موتف ہے تمهاراً ، تم زبان سے توبہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اجّاع کرتے ہو اس سے حمیس کیا فائدہ ہو گاکہ تمهارے ظاہر آراستہیں اوردل نجاستوں سے الودہ ہیں میں بچ کمتابوں کہ تم چھلی کی طرح مت بنوجس میں سے بھرین آٹا چھن کرنکل جا تا ہے اور بیکار بموسد باتی رہ جاتا ہے " میں حال تمهارا ہے " حکمت کی باتیں تمهاری زبانیں اکل دی بین اور سینوں میں کیٹ باتی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلاموا وہ فخص افرت کیے یا سکا ہے جو دنیاوی شوات کے لئے تک و دو کر رہا ہے اور دنیا ہے جس کی رغبت منقطع نہیں موئی۔ میں بچ کتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کررہے ہیں 'تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بنچے اور اپنا عمل اپنے قدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سد حار کر اپنی آخرت جا، کرلی ہے ونیا کی بھلائی تسمارے زدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہوسکتا ہے۔ کاش تم اپن پر بختی سے واقف ہوتے م کب تک اندهرول ميں چلنے والوں كے لئے راسته صاف كرد مے اور خود جران ديريثان كمڑے رہو مح مكوما دنيا والوں سے تم يہ چاہتے ہوك وہ د نیا تمهارے لئے چھوڑ کرچلتے نہیں۔ بس کرد بس کرد- کیاتم نہیں جانئے کہ چھت پرچراغ رکھنے سے مکان کی مار کی دور نہیں ہوتی ' اگر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا دل اس نور سے خال ہو تو یہ علوم تمهارے مس کام کے ہیں؟ دنیا کے غلامو! تم نه متق بندے ہو'اورنہ غیراللد کے اوق غلام سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایبا گناہے کہ یہ دنیا تنہیں تمارے اصولوں سے سادے گ اور حمیس پیچے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کردے گا، تمهارا حال بیہ ہو گاکہ نہ تمهارے سربر ٹوبی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں کے آبادشاہ حقیق مہیں تہاری برائیوں بر مطلع کرے کا پر مہیں تہاری بد اعمالیوں کی سزا دے گا۔ حرث ما سی نے اپنی سی کتاب میں بیہ حدیث کمی ہے اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ بیہ علاء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں اوگوں کے حق می ہیں ونیادی متاع ادراس کی رفعت وعظمت میں دل جبی رکھتے ہیں اوراہے آخرت پر ترجی دیتے ہیں انموں نے دنیا کے لئے دین کورسواکیا ہے 'بیالوگ دنیا میں بھی دلیل وخوار ہیں 'اور آخر یہ میں بھی رسوا ہوں سے محسارہ پائیں تھے۔

اب اگر کوئی مخص بید کے کہ دنیا کی میہ ظاہری آنتیں تنلیم 'لیکن علم آور وعظ کی نضیلت میں بہت می ترغیبی احادیث بھی وارد

موئی بیں میساکہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

لِآنُيَّهُ دِيَّ اللَّهُ بِكُوَّ جُلَّا خَيْرٌ لَكُونِ النَّنْ يَاوَمَا فِيهَا.

(بخاری ومسلم-سلّ ابن سعد")

ایک آدمی تیرے ذریعے ہدایت پالے دنیا وہا فیماسے بمتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

اَيَّمَا ذَا عَدَغَا اِلَى هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَمُأَجُرُ مُوَاَجُرُ مَنِ الْبَعَهُ (ابن اجدانن )

جودائی ہدایت کی دعوت دے 'اور لوگ اس کی اقباع کریں اس کے لئے اس کا جربھی ہے 'اور اقباع کرنے

والوں كا تواب بحى ہے۔

اس طرح کی بے شار روایات ہیں جو علم کی نفیلت ہیں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کامٹورود ہے بجائے یہ کمنا چا ہیئ

کہ علم ہیں مشغول رو اور مخلوق کی فاطر ریا کاری ترک کر۔ جیسے اس فعض سے کہا جاتا ہے جو نماز پڑھے ہوئے ریا سے مغلوب ہو
جائے کہ عمل مت چھوڑ ، بلکہ اسے مکن کر اور نفس کے ساتھ مجابدہ کر 'جانا چاہیے کہ علم کی بدوی زیردست فعیلت ہے 'اس طرح
اس کا خطرہ بھی بڑا ہے ، جیسے فلافت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت بھی آئی ہے روی ہے۔ ہم اللہ کے کسی بذر سے
سے یہ نمیں کہتے کہ وہ علم ترک کردے 'اس لئے کہ نفس علم میں کوئی آفت نمیں ہے۔ آفت وظاو تدریس اور روایت مدیث کے
ذراید اس کے اظہار میں ہے اس طرح ہم یہ بھی نمیں کہتے کہ اگر نفس میں باعث ریا ء کے ساتھ باعث وین موجود ہو ق عمل ترک کر
دے 'اس صورت میں بھی علم غلا ہر کر دینا چاہیے ہاں اگر عمل کی تحریک صرف ریا ہے ہوتی ہے تب اظہار نہ کر تا ہی اس کے حق
میں مغید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نفلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی قض محض ریا کی تحریک سے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ
نوا فل ترک کردینے چاہئیں 'ہاں اگر ریا کے وساوس اور خطرات نماز کے دوران چیش آئے ہوں اور ووا نمیں تا پند بھی کرتا ہو تب
نماز ترک نہ کرے۔ اس لئے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعف ہوتی ہے 'اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلی مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے تین درج ہیں۔

پہلے درج میں ولایات ہیں 'ان میں آ نیس زیادہ ہیں 'اور بہت ہے اگا برِسکف نے آخرت کے خوف ہے اخمیں ترک کیا ہے'
دو سرا درجہ نماز' روزہ' جج اور جہادو غیرہ کا ہے' یہ عبادات سکف کی قومی دضعیف سب ہی بزرگوں نے ادا کی ہیں 'آخرت کے خوف کی
بنا پر کسی سے ترک منقول نہیں ہے' کیوں کہ ان عبادات کی آخیں ضعیف ہیں 'جو عمل کی پیچیل کے ساتھ اوئی قوت سے دور ہو
علی ہیں۔ تیسرا درجہ جو دونوں درجوں کے درمیان ہے وہ وعظ و فتو کی' تدرلیں اور روایت مدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آفیت
ہیں، لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز دغیرہ عبادات کے سلسلے میں تو یہ تھم ہے کہ اضمیں نہ قوی ترک کرے اور نہ
فنعیف' البتہ ریا کے خطرے کو دودرکرتے رہیں ولایت وغیرہ کے سلسلے میں یہ تھم ہے کہ صفاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں' اقویاء اسے
ترک نہ کریں' رہے علمی مناصب' یہ دونوں کروہوں میں مشترک رہنے چاہئیں۔ جو قض علم کی آفات کا تجریہ رکھتا ہے وہ یہ بات
ترک نہ کریں' رہے علمی مناصب' یہ دونوں ایک دو سرے سے مشابہ ہیں جس طرح ضعیف ولایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے' اس
طرح اسے علمی مناصب سے بھی پچنا چاہئے' بھی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یمال ایک درجہ اور ہے 'اسے چوتھا درجہ کہ لیجے' اس کا حاصل ہے ہے کہ آدی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کردے 'وادو
دہش 'اور اظہارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے 'اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعربی الفاظ جاری کرائے کا ایک
زبردست ذریعہ ہے 'کی مخص کو بچھ دیے کا مطلب اسے نتوش کرتا بھی ہے 'دو سرے کو خوش کرتا بھی ایک لڈت ہے 'اس اعتبار
سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت صن بھری سے دریافت کیا گیا ایک فخص اپنے روزیئے کے بقدر کما تا ہے 'اور
دک جاتا ہے دوسرا صرورت سے دائد کی تہم ہے اور صد قد کرتا ہے ان دولوں میں افضل کون ہے ، فربایا ، بقدر صوررت کی کر کر کہ جانیوالا افضل
ہے صفرت میں نے فیصلاس نے فربا کدہ جانے تھے کہ کوگ دنیا میں صفیف کر دہت کی سلامت رہتے ہی ذیابی ترک کوئی میں نہر کے منٹی ہی اللہ
کی قریت ماصل کرنے کی نیت سے دنیا ترک کرنا ۔ حفرت ابوالدردار فراؤ کرتے تھے جملے س بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں ہو جنعیں
سے دروا ذے پر کھڑا ہو جاؤں 'اور وہ مال غریوں میں تقسیم کردوں ' بچھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں ہو جنعیں
شوارت اور خرید و فروخت اللہ کے ورسے غافل نہیں کرئی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔
ہوں۔ بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں ان لوگوں میں رموں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

لَا تُلُهِيهُمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ دِهِ ١١٨٨ اللَّهِ ١٣٨٢)

جن كوالله ي ياونه خريد غفلت من دالني إتى اورنه فرونت-

یہ اس قض کا عم آغاج آفات سے محفوظ رہ کردنیا کا آ ہو۔ اور جو فخص ریا میں جاتا ہو اس کے لئے بقینا ہال ترک کرنا افضل ہے اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ ایسے فخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چا ہیئے۔ خلا مئہ کلام بیہ ہے کہ جن چیزوں کا تصلیٰ نفس اور مخلوق سے ہاں میں آخیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افضل ہے آگر اس پر قادر نہ ہوتو فورو فکر کرے 'جہادے کام لے 'اینے ول سے فتوٹی لے 'خیراور شریس موازنہ کرے اور نور علم جس پہلو کی طرف ہوایت کرے وہ افقیار کرے 'طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو ہی ہو آ ہے کہ دل پر جو چیز آسان نظر آتی ہے اس میں ضرَر ہوتا ہے میوں کہ نفس ضرَر شرکی طرف اشارہ کوتا ہے 'اور اس سے زیادہ لذت پا آ ہے۔ خیر کی طرف رغبت کم کرتا ہے۔ آگر چہ بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرے محفوظ رہے اور خیرے لذت پائے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ ننی واثبات کا علم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا مدار قلب کے اجتاد پر ہے تا کہ جو بات بھی اور دین کے لئے مناب سمجھے اسے بلا ترقد واثبات کا علم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا مدار قلب کے اجتاد پر ہے تا کہ جو بات بھی اور دین کے لئے مناب سمجھے اسے بلا ترقد واثنیار کرے 'اور شبہات سے احتراز کرے۔' اور شبہ کرنے اور شبہات سے احتراز کرے۔' اور شبہات سے احتراز کرے۔' اور شبہ کرنے احتراز کرے۔

بعض او قات اس بیان سے جابل آدمی غلط منی کا شکا ہو جا تا ہے 'وہ مال توجع کرتا ہے 'لیکن آخرت کے خون سے خرچ نہیں کرتا' یہ عین نجل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرج کرتا اسے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صد قات میں خرچ کیا جائے' اس کی فضیلت بھین فرج کیا جائے' اس کی فضیلت بھین فرج کے کہ اختلاف کا بحوروہ مخض ہے جو کسب کا مختاج ہے' آیا اس کے لئے کسب اور افغال افغال ہے۔ اختلاف کی دجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت ہی آئی ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کمایا کیا ہوا ہے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔

<u>صدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اور واغنین کے اخلاص مدق اور رہا سے بُعد کی علامتیں کیا ہیں؟ کیے</u> معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلاں واعظ اپنے وصلا ہے ریا کاری نہیں کر رہا ہے؟ جانا چا ہے کہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ ایک علامت بیہ ہے کہ اگر کوئی ایبا فخص سامنے آئے جو اس سے اچھا وعظ کہتا ہو'اس سے اچھاعالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقولیت رکھتا ہوتووہ اس سے خوش ہو احد نہ کرے البت رفک میں کوئی حن نہیں ہے۔ رفک یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی اس جیسے علم اور معولیت کا متنق مو ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بدے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اُسلوب بیان ندبد لے ، بلکہ اس طرح بوانا رہے ، تمام آدی اس کی نظرمیں برابر ہونے چاہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ دہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ ر کمتا ہو کہ لوگ بإزارون اور راستوں میں اس کے پیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص وریا کا پتا چلانے کے لئے بے شار علامات ہیں اٹا احاط بھی دشوار ہے۔ سعید ابن موان سے روایت ہے کہ میں معرت حس کے برابر میں بیٹا ہواتھا استے میں مجدے کی دروازے سے عجاج اندر آیا اس کے ساتھ محافظ دستہ می تھا ، وہ اپنے زرد فجرر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور جاروں طرف دیکھنے لگا ، حعزت حسن بعری کی مجلس میں جس قدر لوگ تنے اشتاہ کسی اور جگہ نہیں تنے۔ قدرتی طور پرووان ہی کی طرف برمعا ، قریب پہنچ کر سواری سے اُٹرا اور آپ کی عمل میں بی کھیا۔ جب آپ نے اسے اپنی عمل میں آتے ہوئے دیکھاتوا بی جگہ میں سے تموری کا اس سعید کتے ہیں تموری ی جگہ میں نے بھی چموری ماں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہو می جاج آگر بیٹر کیا ، حضرت حسن جس طرح کلام کردہے تھای طرح کرتے رہے۔ میں اپندل میں سوچ رہاتھا یقینا ی اج مفتلو کا عنوان بھی بدلے گا اور مضامین بھی معیاری ہوں مے تاکہ اس کی قربت پائیں ایا جاج کے خوف سے کم کلام کریں الیکن حسن عام دنوں کی طرح وعظ و تھیجت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر عمل مو بی افھوں نے یہ ہی ہوا جیس کی کہ میری عبل میں کون بیٹا ہے؟ جاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن سے شانے پر مارا اور کھنے لگا کہ بھنے کا قول بچ ہے۔ اور خوب ہے۔ لوگو! ایس بی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اورجو

کھے یہاں سنواے اپنا اخلاق اور اپناشعار منالو۔ محمد تک یہ مواہت کپنی ہے۔ سرکا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرایا :۔ اِنَّ مَنِّحَالِ سَ النَّهِ كُرِرِيَّ اصْ الْحَقِيَّةِ (١)

ذكرى مجلسين جنت كياغ أين-

ہم لوگ خلوق کے انظام می متنول بین اس لئے تم ہم پر غالب آھے ہو 'ورمذان مجلوں میں تم سے زیادہ ہم بیٹھے۔ کیول کہ میں ان مجلسوں کی خوبیاں نیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد مجاج تھوڑا سامسکرایا اور ایک تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فعادت وبلاغت پر انگشت بدندان رو مح منتکو ختم کرے وہ مجل سے رخصت ہو کیا، تعوزی دیر کے بعد ایک شای نژاد مخص وہاں آیا اور اس مجد جہاں تجاج کمڑا ہوا تھا محمر کر کنے لگا خدا کے مسلمان بندو اکیا حبس اس بات پر تعجب نہیں آ تاکہ میں ضعیف و ناتوال فخص ہوں اور جماد کر ما ہوں مجھے محورث اور خیے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جولوکوں نے مطبع میں دیے ہیں میری سات بٹیاں ہیں اس مخص نے اپنی محکدستی اور مفلسی کا پھو ایسا نقشہ کھینچا کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے گئے ،حضرت حسن نے اپنا سرافحایا اور کماان اُمراء کو کیا ہو کیا ہے۔ اللہ اضمیں بلاک کریے ، انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لئے جنگ كرتے بيں 'جب دشمن برم بريكار موتے بيں تو خود بمترين جيمول ميں رمائش اختيار كرتے بيں 'اور تيز رفقار محوثوں پر سواري كرتے ہیں'اور جب ان کے بعالی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اقعیں نہ سواری کے لئے جانور میتر آتا ہے'اور نہ رہائش کے لئے خیمہ'وہ بھوکے نگلے سفرکرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی ہاتیں کیں۔ اور ان کے تمام عیوب ذکر کئے 'ایک شای فخص جو حضرت حسن کی مجلس میں ماضر تھا اٹھا اور حجاج سے جاکر اکی چنلی کھائی اور جو پھے حسن نے مجانے وغیرو حکمرانوں کے متعلق کما تھا دوسب کھے نقل کیا ورانی دریں تجاج کے قامد حس کے ہاں پنچ اور انھیں امیر کا پیغام پنچایا ، معرت حس اپنی جکہ سے اُٹھ کر چلے ، ہمیں ڈر ہوا کہ کمیں عجاج آپ کو ایزانہ کم نے ان موڑی دیر میں حضرت حسن جینے مشکراتے واپس آئے ، ہم نے انھیں بہت كم اس طرح بنتے ہوئے ديكما تھا، آپ صرف مشرايا كرتے تھے واپس كے بعد آپ نے پہلے امانت پر مدشنى ڈالى اور فرمايا كه تم اوک جس جکہ بیٹے ہواانت کے ساتھ بیٹے ہو'تم میں بعض کا خیال ہو گاکہ خیانت مرف درہم ودینار میں ہوتی ہے' حالا تکد شدید ترین خیانت سے کہ ایک مخص مارے پاس آگر بیٹے 'ہم اس پر اعماد کریں ' محروہ ماری منتظودو سروں سے جا کر نقل کر دے اور اس کے قطے سے ہاری چنل کھائے مجے اس فض (مجاج) نے بلایا اس نے مجھ سے کماکہ تم اپی زبان جو لگام دو اس طرح کی بکواس کرے ہمارے خلاف لوگوں کو مت بھڑ گاؤ ہمیں لوگوں کے بھڑنے کی پروا نہیں ہے اتنا کہ من کروہ خاموش ہوگیا اوریہ تصنیہ بخرگذر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن محد سے پر موارا بے محر تشریف نے جارہ تھے۔ بیچے مزکرد یکھا بت س اوك يجيد يجيد جل رب بين اب مرمح أور أن سے يوچ كل كدوه يجيد يكو كول جل رب بين آيا الحيس كمى جزى ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسلد دریافت کرنا جانے ہیں آگر وہ بلا وجہ بیچے چلے آرہے ہیں تو اقمیں لوک جانا جا ہیں۔ یہ صورت بندے کادل (محاس سے) خالی کردتی ہے۔

برے اس وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے 'جب تم علاء کو دیکھو کہ وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں ' ایک دوسرسے سے مغائرت برتے ہیں 'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔اللہ!ہم پر اپنے گلف و کرم کے صدقے میں رحم فرما۔

آگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟ : بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں میں رات گذار آ ہے جو تنجذ کے لئے بیدار ہوتے ہیں کیا ان میں بعض لوگ تمام رات کیا رات کے بچھ جھے میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہوجو رات کو

یے روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تعوزی در جامتے ہیں 'لین جب انھیں دیکھا تو طبیعت میں شاط پیدا ہوا' اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں' اس طرح وہ اپ معمول سے تجاوز کرجا تا ہے' یا رات کو جاگئے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پچھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے' اوران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے' بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جوروزہ رکھتے ہیں' ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے' حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا افغاق نہ ہوتا تو دل میں بھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا تحم آگا دیا جا تا ہے' وار کما جا تا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ یہ امال مطلقاً ریا نہیں ہیں' بلکہ ان میں بچھے تفسیل ہے۔

ہرمسلمان کو اللہ کی عبادت مناز تنجد اوزے وفیرہ کی کھے نہ کچے رفیت ہوتی ہے الین کمی رکاوٹ کی وجہ سے دہ اپنی رفیت کی تحیل نہیں کریا تا۔ بھی فلبند شموت کی وجہ ہے جمعی کاروبار کی گڑت کی بتایر اور بھی ففلت اور نسیان سے احث۔ بیااو قات اليابوتا ہے كم كى دوسرے فض كوعبادت ميں مشغول و كھ كر خفلت زائل بوجاتى ہے موافع اور مشغوليات ختم موجاتى بين اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آبادگی پدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدتی اپنے کمرمیں ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تتجد کی نماز نہیں پڑھ یا ا۔ زم و گداز بستر پر آرام کردہا ہے یا اپنی ہوی کے ساتھ مشغول ہے ؟ یا محروالوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں معروف ہے یا ہوی بچوں سے دل بملا رہا ہے یا است طازمن سے حماب منی کردہا ہے یا فیرمی بدتمام معروفیات نہیں ہوتیں ، اور بعض ایسے اسباب پدا ہو جاتے ہیں جن سے خرر رخب ہو ، جسے دو سرے لوگوں کو دیکنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی افتیار کے ہوئے ہیں 'انھیں دیکھ کریقینا دل میں عبادت کادا عیہ پیدا ہوگا'اور اطاعتِ خداوندی میں ان کی پیش قدی گراں گذرے گی 'یہ اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی' بلکہ دل میں دین باعث یا دینی جذب بیدار ہو گا بعض ادتات دى كواجنى مجدي نيندنهي آن ده است فنيمت مجمل اورفالى وقت كوعبادت مين سكاديتا ب، است كفريس كمعى تونيندكا غلبه سوتا سهد اوركمي ووسرسه موانى دسيف كه باعث مستقل تهجدك يا بندى بهي كوا دا نهبين كرتا اگر مجمی محرر ره کر تنجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے مثل پیدا ہوجائے 'اور مشغولیات مانع نہ بنیں۔ای طرح محریس ره کرروزه ر کھنا بھی وشوار ہو تا ہے ، کیوں کہ تھریں طرح طرح نے لذیذ کھانے بنتے ہیں جنسی چموڑنے کوجی نہیں چاہتا 'اگر کھریس بھی معمولی کھانے ملیں تو روزہ رکھناد شوارنہ ہو 'سنرمیں آدی گھرجیسی تعتول سے فروم ہوجا آے اس لئے دویا آسانی روزہ رکھ آیتا ہے 'ریا کی وجد سے نمیں' بلکہ دینی وا مے سے۔ کیول کہ شہوات روزہ کے لئے مائع ہیں' اور دیلی باعث پر غالب رہتی ہیں' جب اُدی اِن شوات سے محفوظ ہوجا آئے تو دین یاعث پر قوی ہوجا آ ہے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپنی حرکت ہے باز نہیں آتا کا لکہ اسے یہ کمہ کر علی ہے دوئے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا رہا کاری ہے 'تم اپنے گھر پر ایسا نہیں کرتے تھے یماں کیوں کر رہے ہو جواکر اوگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کرتا ہے 'زیادہ پڑھنے کو رہا ہے تعبیر کرتا ہے 'طالا نکہ بعض او قات لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر ان کی ختمت کے خوف ہے 'اور سستی دکا بی کا ازام ہے اپنا دائمن بچانے کے لئے آدی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ عبادے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اسے شب زندہ دار عابد تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں ناطر فتی کا شکار ہوں 'اور ان کا حسن علی ختم ہو جائے' دہ ان کی نظروں میں گرتا نہیں چاہتا' بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے 'اور کہتا ہے پڑھو' تم تعلق ہو' تم ان کی دجہ سے نماز نہیں پڑھ دہ ہے نماز سے سیلے موافع کی کڑت کی بنا پر مستقل شب بیراری نہیں کر تہمارا متصد تو اللہ کے یہاں درجات کی بلندی حاصل کرتا ہے تمام اس سے پہلے موافع کی کڑت کی بنا پر مستقل شب بیراری نہیں کر سے تھے' اب موافع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ دہ ہو 'تمارا مقصد تو اللہ کے یہا بمدر اس اس بیلے موافع کی کڑت کی بنا پر میں تو تم نماز پڑھ دہ ہو 'تمارا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تماری عبادت ہے واقعیت ہوں ان کی نماز اللہ کے لئے ہے با بندوں کے لئے عام لوگ اس استجاء ہیا دامن بیات کا فیصلہ صرف اہلی بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہے با بندوں کے لئے عام لوگ اس استجاء ہو کہ ابنا دامن

نہیں بچاپاتے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ محرک ریا ہے قومقاد آئے نیا دہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی
کیوں نہ ہو گیوں کہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی تا فرمانی ہے اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاہ ٹیس دور ہو
گئیں گیا دل میں رشک اور منافقت کے جذبے کو تحریک ہوئی قو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے
کہ بالفرض اگر میں ان لوگوں کو کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا جمال سے یہ جھے نہ دیکھتے تب ہمی ممیرا دل عبادت پر آمادہ ہو آیا
نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ باری تعالی کی رضا جوئی ہے 'اور اگر اس
صورت میں نفس پرنماذ پڑھ مناگراں ہو تب نماز نہ پڑھے کیوں کہ اس کا باعث ریا ہے۔

مجمی آدمی جعد کے دن جامع مسجد میں بوے نشاط اور دل جہیں کے ساتھ جا آ ہے 'حالا ککہ اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دخا 'اس کی میدول چسی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہے 'اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ای نشاط اورول جمیں کے ساتھ جعد کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں 'انھیں اللہ کی طرف متوجّہ و کھ کراس کی غفلت ختم ہوجاتی ہے اور دین محرک پیدا ہوجاتا ہے۔ معی ایسام می ہوتا ہے کہ لوگوں کودیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے اوربیر خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کمیں ' اس کی تعریف کریں ' اس صورت میں بیر دیکنا چا ہیئے کہ دل پر کسی محرب کا غلبہ ہے ' اگر دیل مرك غالب بو تعن أس لئے عمل ترك كرنا مناسب نيس كه دل ميں تعريف كي خواہش بھي ب بلكه لنس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش اچھی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے ، بعض اد قات بہت سے او کوں کو اجہامی طور پر ردتے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا تا ہے 'اوروہ خود بھی ردنے لگتا ہے۔ اگر تنما ہو تا 'اوروہ کلام سنتا جے س کر دو سرے لوگ روئے ہیں کیمن رو آ و سرول کے رونے سے اس کے دل میں رقت پدا ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ رونا نہیں آ آ ، لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے ، مہی ریا کی وجہ سے اور مجمی صدق واخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قسادت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں 'تب اور اس کی آنھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو 'اس لئے مکلفا بھی رونا پر آہے ' یہ ایک پندیدہ فعل ہے اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں تب بھی فنس کو بتگاف کریہ پر آمادہ كرے كايا اس كے مرضى پر چموڑ دے كا۔ أكر ان كى تكابول سے او جمل ہونے كى صورت ميں رونے ميں تكلف ندكرے الك انھیں دیکھ کرمنھ بنائے 'اور زبرد تی آنکھوں میں پانی بھرلائے آکہ لوگ اے سخت دل نہ کمیں تو اس سے بمترنہ رونا ہے۔ حفرت لقمان عليه السلام نے اپنے بينے كونفيحت كى تقى كەلوگول كويد مت دكھلاؤكه تم الله سے درتے والے ہو كاكه وہ تهاري تعظيم كرين 'حالا نكه تمهارا دل قِيق وفجور مين جتلا ہو۔

قرآن کریم کی طاوت آور ذکر اللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چینا چلانا محندی آہیں بھرنا اور رونے والوں کی می آوازیں نکالنا صدق ' حُزن ' خوف ' ندامت ' اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے ' اور دو سروں کا غم دیکھ کراپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لئے لگلف بھی ہو سکتا ہے ' یہ دونوں صور تیں محمود ہیں ' لیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پر اہو جاتی ہے کہ لوگ اسے کیڑالحزن کمیں اور وہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شمرت پائے ' اگر رونے کی دجہ محض میں خواہش ہو تو یہ رہا ہے ' اور اگر یہ خواہش حُزن کے داع یہے کے ساتھ پر اہو گئ تو اس کی دو صور تیں ہیں آگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نہیں کی بلکہ اگر یہ خواہش کی طرف ماکل رہا تو رونے اور غمل کی طرف ماکل رہا تو رونے اور غمل کرنے کا اجر و ثواب ضائع ہوجائے گا اور رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ ہے گا۔

بعض او قات اصل غم کی بنار آئیں بھر آئے 'کین لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں تھینچتا ہے 'یا آوازبلند کرتا ہے 'یہ زیادتی ریا ہے 'اور حرام ہے 'نفس آہ حرام نہیں ہوگی 'کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھینچنے اور بند کرنے کی زیادتی ہے ہوئی ہے۔ سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بریا ہو تا ہے کہ آوی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ یا تاکین اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ' اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے ، طبیعت رونے پر آمادہ ہے ، لیکن آواز کو زیادہ ہے زیادہ فلکین بنانے کہ باند کرنے ، یا آسووں کو چرے پر باقی رکھنے پر تیار نہیں ، لیکن رہا کے داعیہ ہے مجبور ہو کر وہ ایسا کرتا ہے ، آکہ لوگ یہ کمیں کہ اس کی آئی مول سے خوف خدا کی دجہ ہے آنسو نظے ہیں۔ بھی آدی ذکر سنتا ہے ، اور خوف کی وجہ ہے فوی ضعیف ہو جاتے ہیں اور کنروں کی دجہ ہے گر پڑتا ہے ، لیکن اسے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ لوگ کمیں کے فلاں فض عقل کے زوال ، اور وَجَد کی شدید حالت کے بغیری کر کیا ، وہ افستا ہے ، اور بتلف وَجَد کرتا ہے ، اکد لوگ دیچہ لیں کہ وہ خش کھا کر کرا ہے۔ بھی آدی ذکر کے وقت حالت کے بغیری کر کیا ، وہ افستا ہے ، اور بتلف وَجَد کرتا ہے ، اکد لوگ دیچہ لیں کہ وہ خش کھا کر کرا ہے۔ بھی آدی ذکر کے وقت مدت کر ایس ہو جاتی ہے ، اور حقل زائل ہو جاتی ہے ، لیکن جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں اتن جلد اٹھ کھڑا ہوا تو لوگ کمیں کے اس کی حالت میں اِثبت نہیں ہے ، اس خیال سے دیر تک تربا ولوں میں بکل چکئ ہے ، اس خیال سے دیر تک تربا اور رقم کرتا ہے ، اکد لوگ اس کی حالت کو دائی تصور کریں ، بھی ضعف کی وجہ ہے ہو تی ہو جاتا ہے اب وہ اٹی ہو جاتا ہے کو داری تصوف کی اظہار کرتا ہے ، نہیں بھی ، اگر میچ ہو تی جاتی جاتی ہو جاتا ۔ اب وہ اٹی ہو جاتی کو وجہ سے وہ اپنے پاؤل پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا ، نہیں می خون کی وجہ سے وہ اپنے پاؤل پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا ، نہیں موضف کی وجہ سے وہ تیز چئو پر قادر نہیں ہو سکا ، خوب سے وہ تیز چئو پر قادر نہیں ہے۔ پہلے میں الزکھڑا تا ہے ، چھوٹے قدم اٹھا تا جا تا کہ اوگ کمیں شدت خوب کی وجہ سے وہ تیز چئو پر قادر نہیں ہے۔

> ٱلَّذِيُ يَرَاكَحِينَ نَقُوْمُ (پ10/8 آيت)

جو آپ کوجس دفت که آپ کوئے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاّوت کرنے ہے ان کا منشاء یہ تھا کہ آئے شخ! اللہ تعالی تمهارے کھڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ ہے واقف ہے' کیوں تکلّف کرتے ہو'یہ من کروہ شخ بیٹھ گئے۔

ية تمام المال منافقوں كم بين مديث شريف ميں ہے: تَعَوَّدُو إِياللَّهِ مِن خُشُوْ عِالنِفَاقِ۔ (بيق - ابو برالقديق)

نفال کے خشوع سے اللہ کی پناہ ما گو۔

رنفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء گانپ رہے ہوں اور دل میں ذرا اثر نہ ہو اس قبیل سے اللہ کے عذاب اور غضب سے پناہ ما نگنا اور استغفار کرنا ہے ہمیوں کہ یہ عمل مجمی توخوف جمناہ کی یا ، اور اس پر ندامت کی وجہ سے ہو تا ہے ، اور بھی ریا کی ہنا پر۔ یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں ، اور ان میں آیک دو سرے سے مشاہت بھی ہوتی ہے ، اس لئے جب بھی تہمارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہوتم اپنے قلب کا جائزہ کو 'اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ سمی وجہ سے اور کمال سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو اسے ہونے دو 'لیکن ڈرتے بھی رہو میوں کہ ریا اتن خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسااو قات احساس معی نسیں ہوتا ، ہوسکتا ہے جوعمل تم نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہودہ ریاسے آلودہ ہو گیا ہو ایسا بہت و تا ہے۔ اس لئے یہ سوج کر ڈرتے ہوکہ اللہ تمہاری ہر ہر مالت اور ہر ہر کیفیت رمظلع ہے اگر تمہارے عمل میں ذرائمی ریا کی آمیزش ہو می حميس اس كے غيظ و غضب كا نشانه بنا پڑے گا۔ اس موقع پروہ بات بھى ياد ركھوجو ان تين آدسوں بيں سے ايك نے كى عنى جو حطرت الوب عليه السلام سے ملاقات في كئے ماضر موت منے اس في كما تعالى الوب! آپ كو معلوم نيس كه بندے كاوه ظاہری عمل باطل ہو جائے گاجس سے وہ نفس کو فریب دیا کر ناتھا' اور اپنے عنی عمل پر جزایا ہے گا۔ ایک بزرگ بدوعا فرمایا کرتے تعاب الله! من اس بات سے تیری بناہ جاہتا ہوں کہ لوگ میری فشیت دیکسیں اور قوجے سے ناراض ہو معفرت علی ابن الحسین ک دعا بھی "اے اللہ میں اس بات سے تیری ہناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں میرا خاہرا چھا ہو اور ان سے الگ ہو کر خلوت میں میرا باطن تیرے نزدیک برا ہو میں ان اعمال کی حفاظت کروں جولوگوں کو د کھلائے کے لئے موں اور ان اعمال کو بریاد کروں جو مرف تیری خاطر موں میں لوگوں کے لئے اپنا بھترین عمل خاہر کروں اور تیرے سامنے بد ترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں ا نیکوں کے ذریعے لوگوں کی قربت حاصل کروں اور برائیوں کے ساتھ تیرے پاس آدل" اور تیرا فضب محمد پر نازل مو'اے اللہ! مجے اس ریا اور منافقت سے محفوظ رکھ"۔ان تیوں میں سے جو حضرت الآب علیہ السلام کی فدمت میں حاضر ہوئے تنے ایک نے يه بهي كما تعاكم اسه الوب إلياتم يه بات نهيس جائع كه جولوك الياعلانية اعمال كي حفاظت كرت بين اور عن اعمال مالع كر دیتے ہیں 'ان کے چرے اس وقت سیاہ ہوں گی جب وہ مشکل ترین وقت میں باری تعالی کے سامنے حاضری دیں گے۔

یہ ریا کی آفات ہیں 'بندے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کے 'اور ان سے واقف رہے۔ حدیث میں ہے کہ ریا کے سرّ دروازے ہیں(۱)اور یہ تم پڑھ کے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے غامض ہیں 'حتی کہ بعض ریا اتن مخفی ہے جیسے چیونی کی چال مخفی ہوتی ہے اور بعض چیونٹی کی جال سے بھی زیادہ مخفی بھلا اس کا ادارک کیے ہوپائے گا؟ اس کے ادارک کے لئے تو مسلسل محرانی اور شدید توجه کی ضرورت ہے ' بلکہ تم تو یہ کئے ہو کہ اگر زبردست کو شش سے بھی اس کاعلم ہوجائے تو غنیمت ہے۔ نئس کی مسلسل آزمائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مظلع ہوتا نہایت وشوار ہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھے۔

مرید کوعمل سے پہلے عمل کے بعد عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے؟

سب سے پہلے مرید پر بید لازم ہے کہ وہ ہروقت اور ہر لمحہ اپنی تمام طاعات وعبادات میں اللہ کے عکم واطلاع پر تنامت کرے ' اوراللہ کے علم پر قناعت مرف وہ لوگ کرتے ہیں جنس اللہ کا خوف ہو تاہے 'اورجوا بی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں 'جو مخض غیراللہ سے خون کما آہے 'اور اس سے امیدیں باند متاہے وہ سیمی جاہتا ہے کہ اسے میرے اچھے اعمال 'اور بھترین احوال ہے واقفیت رہے۔ اگر بھی یہ صورت پیش آئے واسے دل سے تمروہ سمجے عمل کے نقاضے ہے بھی اور ایمان کے نقطۃ نظرے بھی کیوں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہوجائیں 'خاص طور پران عظیم اور فیر مشقت عبادات کے وقت اپن ول کی مرانی ضرور رکے جنہیں عام طور پر لوگ اوا نہیں کر پاتے ایسے موقع پر دل یہ خواہش کر تا ہے کہ میری ان عبادتوں کا راز لوگوں پر افشا ہو جائے اس کے خیال میں اگر اس طرح کے عظیم عمل 'زبردست خوف 'اور شدت کریہ سے لوگ واقف ہو جائیں تو مجھے سجدہ کرنے لگیں اکیوں کہ مخلوق میں کتنے ہیں جو عبادت میں اس ندر مجاہرہ کرتے ہیں المجھے ایسے اعمال مخفی نہ ر کھنے چاہئیں ، جب تک یہ اعمال طاہرند ہوں عے 'نہ لوگ میری قدر کر عیس سے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں سے۔ اس طرح سے مواقع پر مرید کے لئے ثابت قدی ضروری ہے ، عمل کی عقمت اپنی جکہ ہے ، لیکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو پچھ

اس روایت میں کچے تعیف ہوئی ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہررو ہے اس طرح نقل کیا ہے الرباء صبعون بورا ابن ماجہ میں یہ الفاظ میں الرباء ثلاثه و سبعون بابا۔ ماصل یہ ہے کہ یہ روایات را کے بارے میں دارد میں۔ ریا کے بارے میں نمیں ہیں۔

ماصل ہونے والا ہے وہ اس ہے ہی عظیم ترہے لینی جنت کی نعتیں 'جو نہ صرف عظیم ہوں گی ہلکہ ابدالاً باد تک باتی رہیں گا اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم 'اور مقت شدید ہے 'جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر تخلوق ہے اجر و تواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھے کہ آلرچہ عبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے محبوب ہے 'لین اللہ کے ہماں تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا ' بہ عبادت ضائع جائے گا ' نس کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح خریدلوں' جب کہ وہ عاجز محض ہیں ' نہ جھے دفاق دے سکتے ہیں 'اور نہ جھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دل میں یہ تمام ہاتیں انچی طرح دائے کہ لئی چاہئیں' اسانہ ہو کہ یاس چھا جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اظامی پر طاقت واستطاعت رکھتے ہیں' ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے خیالات کی بنا پر اظلام کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کو مشش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ تا چاہیے کہ مخلصوں کے مقابلے میں غیر مخلصوں کو کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کے اس کے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو ، غیر متنی کو افلام کی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو ، غیر متنی کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو ۔ اس کے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو ۔ اس کے خیر متنی کو افلام کی نیادہ ضرورت ہے۔ اس کے غیر متنی کو افلام کی نیادہ ضرورت ہے۔ اگر نوافل بھی نا قص ہو تیں تو فرائض ' باطل می کا در بندہ تباہ ہو جائم کی دار در مدورت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اظام و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' تاکہ ان کے فرائض کے نقصان کی تلافی ان کے نوا فل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض اُدھورے ہول عن اور اس کے اور اس کے اور گا ہوں کا بوجھ ہوگا' فرائض کے نقصان کی تلافی' اور معاصی کی تحفیر کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ نوا فل میں اخلاص ہو' متنق کو اپنے ورجات کی بلندی اور کشت کے لئے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے 'اگر اس کے پاس نوا فل کا ذخیرہ نہیں ہوا تب بھی وہ اسٹے حسنات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سیمات پر ہاوی ہوں اور وہ ان کی دیت میں وافل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں دہنا چاہیئے تاکہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں دہنا چاہیئے تاکہ نوا فل صحیح ہوں۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کمی پر ظاہرنہ ہونے پائے 'اوراس کی صورت ہی ہے کہ کس سے بھی اپنے عمل علی عنی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو اور جھے پنا بھی نہ چلا ہو 'معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یماں تبول بھی ہوگایا نہیں؟ ہوسکتا ہے اللہ نے میری مختی نیت لکھ لی ہو 'اوراس کی وجہ سے ناراض ہو 'اوراس نے میرا عمل الحکم ادیا ہو۔ یہ عمل اور خوف و تردّرہ عمل میری مختی نیت لکھ لی ہو 'اوراس کی وجہ سے وہ جھے تاراض ہو 'اوراس نے میرا عمل محکم ادیا ہو۔ یہ عمل ہوں 'اور محض اللہ کے دوران 'اور عمل کے بعد ہونا چاہیے 'عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں مختلف ہوں 'اور محض اللہ کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں 'اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے 'یہ نیت اس لئے ضروری ہے تاکہ عمل درست ہو 'پھر جب عمل شروع ہو جائے 'اور ایک لحظ ایبا گذر جائے جس میں غفلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و نسیان کے اس لمح میں ریا و عجب کا کوئی ایبا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب نسیان کے اس لمح میں ریا و عجب کا کوئی ایبا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب نسیان کے اس لمح میں ریا و عجب کا کوئی ایبا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

رہنا چاہیئے 'اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا' ریاسے عمل کے فساد میں شک ہے 'یقین نسي ہے۔ اس لئے عمل كے مقبول مونے كي اميد غالب رہنى جائيے اميدى سے مناجات اور عبادت ميں لذت وو چند موتى ہے۔ یماں اخلاص بھین ہے 'اور ریا کا گفارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں فک ہے کہ کمیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکھلانے سے اللہ تعالی کے تقرب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صحی ہے اس طرح کہ جس كى حاجت روائي موكى اس ك ول ميس خوشى بدا موكى اورجو علم تنظيم كاوه اس كے مطابق زندگى كذار يكا اوريد ونول بى ہاتیں تواب کی ہیں الیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر مرف تواب اور تفرب الی الله کی نیت رکھ متعلم اور زیر إحسان فخص سے شکر 'بدلے' اور حمدو شاکا خواہاں نہ ہو' اس سے اجر ضائع ہوجا تا ہے۔ اپنے شاگرد سے سمی کام میں مدلینے 'خدمت كران الوكول كو مرعوب كرين كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے الى منرورت كے لئے كميں معينے كامطلب يہ ہے كه وہ اپنا ا جر لے چکا'اب ثواب کی توقع رکھنا نضول ہے' ہاں آگر اس نے اپنے شاکردے ثواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکمی'اور شاکرد نے خود ہی خدمت کی پیش کش کی اور اس نے قبول کرلی قوہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گابشر طیکہ وہ شاگرد کی پیش کش کا منتظرند رہا ہو' ند خواہشمند ہو' اور بالفرض وہ خدمت نہ کر آتب بھی دل میں بُرا تصور نہ کر آ۔ ان شرائط کے ساتھ بھی چھکے زمانے کے علاء شاکردوں سے خدمیت لینے سے بچتے تھے 'حتی کہ ایک بزرگ کسی کویں میں کر مھئے کچھ لوگ اخمیں بچانے کے لئے ری لے کرووڑے انمول نے قتم دے کر کما کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا مخص نہ ہوتا جاسیع جس نے جھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سی ہوئیہ بات انھوں نے اس خوف سے آس کہ کمیں ان کا جرباطل نہ ہو جائے۔ شقیق بلی کے بیں کہ میں نے حضرت سفیان اوری کی خدمت میں ایک کیڑا بطور بدید بیش کیا انھوں نے بدید قبول کرنے ے انکار فرما دیا ، میں نے عرض کیا:اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سنتے ہیں ، آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے ، لیکن تمارا بھائی تو مجھ صدیث سنتاہے ، مجھے ڈرہے کہ اس ہدیے کی وجہ سے میں تمهارے بھائی کے ساتھ مردّت کا وہ بر ناو کروں جو دو سروں کے ساتھ نہ کر تا ہوں ایک مخص حضرت سفیان کی خدمت میں ایک تعیلی یا دو تعیلیاں لے کر عاضر ہوا' اس مخص کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا' اور آپ اکثراس کے گھر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس کے لئے بخش کی دعا فرمائی اس مخص نے عرض کیا یہ مآل مجھے والد محرّم ہی کے ترکیے ہے حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس مال میں سے اپنے اہل و عمال پر خرج فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا بدیہ قبول کرلیا ، لیکن جب وہ چلا کیا تواہی صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپن تعملیاں لے جاؤ میں کسی دجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہوسیکتا ہے وہ وجہ یکی ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باپ سے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی'جو ایک بھڑن عمل ہے' اور اس پر ثواب کی توقع ک جاستی ہے الیکن بدیہ تبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص ند رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کہتے ہیں کہ اس محص کے جاتے کے بعد میں نے اپنے والدے کماکیا حرج تفاکہ آپ یہ چند پھر لے لیتے اکیا آپ كا خاندان نيس بي بيوى بيخ نيس بين آپ كو محمد را اپني بيوى بچول پر ممائيول پر رحم نيس آيا انمول نے كما مبارك! خدا سے ڈرو کیا مجب ہے کہ موج تم اُڑاؤ 'اور باز پُرس مجھ سے ہو۔اس سے معلوم ہواکہ عالم کے ذریعے اگر محلوق کو ہدایت ملتی ہو تواہے ثواب کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے 'شاگروکے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے 'اور مخلوق کی نگا ہوا یا میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استاد کے دل میں محبت حاصل کرتے کے لئے شاگرداطاعت النی میں کوشاں ہوتے ہیں 'اور یہ سجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت المجھی طرح کی تواستاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا 'اور ہم زیادہ نیف اٹھا سکیں سے 'حالا تکہ یہ طریقہ فلط ہے۔اللہ کی اطاعت سے فیراللہ کا قصد وارادہ سرا سر نقصان کا باعث ہے 'اس نقصان میں شبے کی ہمی کوئی مخبائش نہیں ہے 'جب کے علم کی افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فاکدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے کس قدر ہے وقوف ہیں وہ لوگ جوایک موہوم فاکدے کے لئے فوری نقصان انمار ہے ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پوحیں اس کے لئے عبادت کریں 'اور اس کے لئے استاد کی فدمت کریں 'اس لئے نہیں کہ فدمت کر کے استاد کے دل میں مقام پیدا کریں 'اگر حصولی علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوتو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم رہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں 'اور اللہ کی عبادت سے غیراللہ کی نیت نہ کریں۔ ماں باپ کی فدمت بھی اس مقصد سے کرتا صبح نہیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اگل نظروں میں عزت حاصل کی جائے 'بلکہ ان کی فدمت بھی اس لئے کرئی چاہیئے کہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے 'اور والدین کی رضا ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے زدیک محبوب بنا بھی جائز نہیں 'واب کے نقطۂ نظر سے تو یہ ایک نا قابل تلافی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری ظاہر کروی تو والدین کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔

لوگوں سے الگ تملک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ ہرلحہ ذکر النی کا خیال رکھے اور اللہ کے علم واطلاع پر تناعت کرے 'اس کے دل میں میہ خیال نہ آنے پائے کہ مخلوق کو میری عبادت اور زُہد کا حال معلوم ہونا جا ہیئے تاکہ وہ اس کی تعظیم كريس سي خيالات دل مي ريا كانج بو دية بي أور كريد ريا يود يكي طرح أكتى ب اور برك وبارلا في بي زابد كوجب يه بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'وہ ظوت میں بھی لذّت محسوس کرتا ہے 'عبادت کی مشقت اس کے لئے سل بن جاتی ہے۔ حالا نکہ اسے اس کا احساس بھی نتیں ہو آگہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فراتے ہیں کہ میں نے معرفت آیک راہب سے سکھی ہے ان کا نام سمعان تھا ایک دن میں ان سے عبادت خانے میں ممیا میں نے اُن سے دریافت کیا وہ کتنے زمانے سے یہاں مقیم ہیں آس نے جواب دیا سترسال ہے۔ میں نے پوچھا ان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کما صرف پوچھنا جاہتا ہوں کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں شتر سال سے ایک بخے پراکتفا کے ہوئے ہوں 'رات کو ایک پڑا کھالیتا ہوں 'میں نے حرت سے کماکہ تممارے ول میں ایس کیا بات ہے جوایک چنا بورے دن کے لئے کانی ہو جا تاہے ، کہنے تھے یہ لوگ جو میرے عبادت خانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یماں آتے ہیں اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحزام سے پیش آتے ہیں جب بھی نفس عبادت می مسل كرنا مي است اس ايك دن كي عزت يا دولا ويتا مول ايك دن كي عزت كے لئے تمام سال كي مشقت ميرے لئے آسان ہو جاتی ہے اے موجد! تو ایک ساعت کی مشقت سے أبدى عزت حاصل كر۔ سمعان كى اس تعميت نے ميرے لئے علم ومعرفت کے دروازے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا! بس اتنائی معلوم کرتا ہے یا بچھ اور پوچھنا چاہتے ہو میں نے کما: پچھ اور بھی ہتلا دیں تو بسترہ۔ انموں نے کماس عبادت فانے سے بیچ چلو عمل نیچ کیا انموں نے جمیے ایک بڑیا دی جس میں میں بَنے ك دانے بندھے ہوئے تھے اور كنے لكے جاؤ كرجا كھريں چلے جاؤ وال موجود لوگوں نے جھے كھ ديتے ہوئے وكھ ليا ہے ، جب میں کر جا گھر پنچا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا جمہیں سمعان نے کیا دیا ہے الو جمیں دو 'ہم اس کے زیادہ مستحق میں عمی نے کما بھے انھوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فرونست کروں گا انھوں نے کہا قیت متلاؤ میں کہا ہیں دینار انھوں نے جمعے ہیں دینار دیدے اور بیں چنے لے کئے میں وہ بین ویتار لے کربو ڑھے عابد سے پاس آیا 'اور انھوں نے بھو سے کماکہ تم نے بین دیتار لے كر نلطى كى ب الرئم ميں ہزار دينار بھى ما تھتے تو وہ خوش سے يہ قيت حميں اداكرؤستے ، يه اس مخص كى عزت ب جواس (الله)كى عبادت نسيس كريّا 'ادر جو صرف اسي كي عبادت كريّا ہے 'اس كي عزت كاكيا كمنا عم اپنے رب كي طرف متوجه رمو 'إدهر أدهر آنا جانا چھوڑو۔

اس وانعے کا مقصدیہ ہے کہ جب ننس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہو تا ہے تو وہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لڈت پا تا

ہے اور بھی فلس کواس کی اطلاع نہیں ہوتی مبروال اس سے اجتناب کرنا جا ہے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے دقت عابد نظریں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی دجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے ممخرف ہوجا کمی توان کے رویے ہے ملک دل نہ ہو 'اگر ول میں ذرای محلی آئے ہمی تو مثل اور ایمان کے حوالے ہے اے دفع کرے 'اور اپنا یہ حال بنالے کہ اگر تمام محلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تواس سے نہ خشوع میں اضافہ ہو'اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے' اکر ذراسی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگروہ عمل اور ایمان سے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مانا ہی نہ ہوتو امیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگال نہ جائے گی اوکوں کے مطاب کے وقت اس کتے خشوع کرنا اور اسماک سے مبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹمیں اور وقت منائع نہ کریں منج ہو سکتا ہے 'لیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے 'اس لئے کہ بعض او قات نفس میں اظہارِ خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے 'اور اس کے لئے یہ باند روش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے مخلتا مانا پند نہیں ہے اس لئے میں زیادہ دیر تک عبادت کرے ان سے چمنکارہ بانا جاہتا ہوں والا مکد ان کاب دعوی فلط ہے۔ ان کے دعویٰ کی صدافت کا احتمان اس طرح لیا جاسکتا ہے کہ اس سے کما جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے اوگوں سے پیچاہی چھڑانا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو ژکر چلنے لگے ، محل کھلا کر ہے 'یا زیادہ کھائے ہے'ان حرکتوں سے بھی عوام اپنی عقیدت کا رشتہ منقطع کر سکتے ہیں'اگروہ تساری یہ بات ان لے توسمجا جائے گا کہ وہ وعویٰ میں سچا اور خشوع کے اظہار میں خلص ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمدرفت کاسلسلہ منظم کرنے کے لئے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تواس کے علاوہ کیا کما جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت جابتاہے اس سے صرف وہی فض محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں بید مقیدہ رائع ہوکہ اللہ کے سواکوئی موجود نہیں ہے اور بیہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر مرف وہ تنا عمل کرنے والا ہے ، کوئی اے دیکھنے والا نسیں ہے ایسے مخص کے دل میں اول تو مخلوق کاخیال آیا ہی نہیں ہے اور آیا بھی ہے تواس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس فخص کے دو دوست موں ایک مالدار و مراغریب اگر مالدار اس کے محرات اوات غریب کی آمدے خوشی نہ مونی جاہیے الا یہ کہ مالدار میں مجمد خصوصیات زاکد ہوں علا وہ عالم یا متق ہو اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی فئی تو اس کی وجہ الداری نسیں ہوگی بلکہ علم اور تقویٰ ہوگا۔ جو مخض مالداروں کو دیکہ کر زیادہ خوش ہو دہ ریا کارلالی ہے اگر وہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریوں کو دیکھ کرزیادہ خوش ہو تا کیوں کہ اٹھیں دیکھنے سے آخرت کی رغبت بوستی ہے اور دل میں فقرو سکنت کی مجت پیدا ہوتی ہے ،جب کہ مالداروں کی دیدسے دنیا کی رغبت بوسق ہے اور دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذکیل وخوار دیکھے گئے کئی مجلس میں نہیں دیکھے گئے ' آپ دولت مندوں کو صف کے چیچے بٹھایا کرتے تھے'اور غربوں کو آگے بٹھاتے تھے' یماں تک کہ وہ یہ تمناکیا کرتے تھے کاش ہم ہمی غرب ہی ہوتے۔ البتہ تم الدار کا زیادہ آکرام کر کئے ہو آگر وہ تم سے قریب تو ہو' یا تسارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تسارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تسارے اور اس کا کوئی حق ہو' کیکن آگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی الدار ہی کی طرح مزت کی جائے 'اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتے ہو اور اس کے ساتھ ہو تو اس کا مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ فقیر اللہ کے یہاں زیادہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب آگر تم مالدار ہی کو مقدم سمجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجبی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربیں ہو'اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کررہے ہو۔

پراگر تم غریب اور مالدار کے درمیان آیست میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب نسبت خثوع اور حکمت کا زیادہ اظمار کرو' یہ ریائے عنی' یا طبع عنی کا ثمرہ ہے' جیسا کہ ابن التماک" نے اپی باندی سے کہا تھا"نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو جمہ پر حکمت کے دروازے کمل جاتے ہیں' اور میں زیادہ سے زیادہ حکیمانہ باتیں کرتا ہوں'اس نے جواب دیا لالج سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے' باندی نے یہ بات میچ کی تھی' یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی' اسی طمرح مالدار کے سامنے بقنا خشوع ہو تا ہے اتا خشوع غریب کے سامنے نہیں ہو تا۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب اسٹے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطر تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دد سمری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سواجو کچھ ہے نکال دو 'اور تمام عمراپنے نفس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا پندند کرو' ملکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈتیں میسرہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لُطُف اندازنہ ہوتا ہو کہ اس کا جم بیاریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہرونت اس بات کا خطرہ ہے کہ آگر وہ ان لذتوں اور نعتول میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اس نے پر ہیز کیا اور نفس پر مجاہرہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باتی رہے گی اور ای خیال سے طبیبوں اور عظاروں کی ہم نشی امتیار کرتا ہے ، نیزنفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے کا عادی بنا آیا ہے اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جم ممزور ہوجائے گاکیکن پر ہیز پر پابند رہے اور دوا کے مسلسل استعال کی بناٹر ہواس مرض سے بھی نجات پالے گاجس میں وہ گرفتار ہے اگر تبھی نفس نے خواہشات کامطالبہ بھی کیا تو وہ تمام اَ مراض مجسّم ہو کرسا سے آجائیں مے اور جن کا انجام موت ہے 'اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بھی ہے 'اور د شمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا 'کا استعال شاق ہو گاوہ اس تندر سی کے بارے میں ضرور سوچ گا جواس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے 'اوروہ زندگی بھی پیش نظررہے گی جو بیش اور فارغ آلبالی کی زندگی ہوگی ،جم مرض ے 'اور دل فکرے آزاد ہوگا۔ یمی حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنّا رکھتا ہو' وہ ہراس چزسے اِحرّاز کرتا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذّات وشہوات سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذّتوں سے اجتناب كرتاً ہے 'اور تھوڑى مقدار پر آكتفاكر تاہے 'لاغرى 'پر مردگى 'وحشت عُم 'خوف اور مخلوق كے ساتھ ترك موانت كواس لئے پند کرنا ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل ہو اور تباہی میرا مقدر ہوجائے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں ونیادی لذات سے لا تعلق رہ كر نجات باؤل كا- بيه خوف اور توقع اسے دنياوي لذات سے كناره كش رہنے پر مبراور طاقت ديتي ہے كيوں كه انجام پراس كايقين متحكم اوراعمادلازوال ہوتا ہے 'اوروہ یہ سمحتا ہے کہ میرے لئے باقی رہنے والی دولت اللہ كی رضا ہے ' پھروہ یہ بھی جانیا ہے كہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے 'جوبندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحت ورافت کا معاملہ کرتا ہے ' آگروہ چاہے تو انھیں رنج اور مشقت ہے بے نیاز کردے الیکن وہ آزمائش کرتا ہے اور اپنی حکمت وعدل ہے ان کے ارادے کی مدانت کا امتحان لیتا ہے۔

جب آدمی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بحربور مدد لمتی ہے اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے ، مبرکی توت مبتر ہوتی ہے 'اور اطاعت میں وہ لذت لمتی ہے کہ مباحات اور اطاعات میں وہ لذت لمتی ہے کہ اس لذت کے سامنے تمام انڈ تیں بیج نظر آتی ہیں 'اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس ہے تمام و نیاوی شہو تیں فنا ہو جاتی ہیں۔
کریم اپنے طالب کی محنت رائیگاں نہیں کرتا اور نہ ساکل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے 'وہ یہ کمتا ہے جو میری طرف ایک بایشتہ بوصی کا ارشادِ خدا و ندی ہے '' تیک لوگ میری طاقات کے متفی ہیں اور میں ان کی بایشتہ بوصی کا ارشادِ خدا و ندی ہے '' تیک لوگ میری طاقات کے متفی ہیں اور میں ان کی طلاقات کا ان سے نیادہ متفتی ہوں''۔ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہد میدتی و اخلاص کا مظاہرہ کرے' پھرد کھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت 'اور کتنی رافت و رحمت سے نواز تا ہے۔

# كتابُ ذِم الكِبروالعجُبُ كِبراور عِب كى زمت كابيان

سرکارددعالم صلی الله تعدالی الکرنی کارشاد ہے۔ قال الله تعدالی الکرنی کا کور کارٹی و العظم الی کی فیمن کار عینی فی پھیکا قصمت کہ (ماکم متدرک) الله تعالی فراتے ہیں کبریائی میری جادر اور مقلت میرا زارہ جو مخص ان وونوں میں جھے سے نزاع کرے کامی اسے تو ژودوں گا۔

اكد مديث من به: تَالَاثُ مُهْلِكَاتُ شُخْمُطَاعٌ وَهُوى مُنَّبَعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْوبِنَفُسِهِ تَالَاثُ مُهْلِكَاتُ شُخْمُطَاعٌ وَهُوى مُنَّبَعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْوبِنَفُسِه

تين چزين بلاك كرف والي بين وه بكل جس كا أوى مطيع بوا وه خواهش ننس جس كى إتباع كى جائے اور خود

پندی۔ کبراور مجبُ دونوں دو مملک بیاریاں ہیں مظلمراور معجب مریض ہیں اللہ کے دشمن اوراس کے مفضوب ہیں ہمیوں کہ اس جلد میں ہم مملات میان کررہے ہیں اس لیے کبراور مجب پر روشنی ڈالنائجی ضروری ہے ان دونوں کا شاریحی بدترین ملات میں ہوتا ہے ہم اس کتاب کودد ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔

يهلا باب

#### ء کبرء

کری ذمت: قرآن کرم می الله تعالی نے بہت ی جگول پر کم اور مکتری ذمت کی ہے۔ فرایا۔
ساکر ف عَن آیاتِی اللّٰهِ عَلَی کَنْ کُبُرُون فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحقِ (۱۳۹ آیت ۱۳۹۱)
میں ایے لوگوں کو این انگام سے دوری رکموں گاجود فیا میں نافق تنبر کرنے ہیں۔
ساکر لیک یک طب نے اللّٰه علی کُلِ قَلْبِ مِنْ وَرَوْرُ وَمِ اللّٰهِ عَلَی کُلِ قَلْبِ مِنْ وَرَوْرُ وَمِ اللّٰهِ عَلَی کُلِ قَلْبِ مِنْ وَرَوْرُ وَمِ اللّٰهِ عَلَى کُلِ قَلْبِ مِنْ وَرَوْرُ وَمِ اللّٰهِ عَلَى کُلُ جَبّارِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَل

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت برا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل کچے

یں۔ ان النیدن یستکبر ون عن عبادتی سید خلون جهنم ماجرین (پ۱۲۲ آیت ۱۰) جولوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ منقریب دلیل ہو کر جنم میں داخل ہول کے۔

ظامديد ب كه قرآن كريم من كبرى أُرَّمْت كُوْت سے بِدُرول اكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فراتے ہيں۔ لا يَدُخُلُ الْحَنَّةُ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنُ خَرُ دَلْمِ مِنْ كِبْرُ وَلَا يَدُخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْ دَلْهِ مِنْ اِيْمَانِ

وہ محض جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی ہے والے میں دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ محض دونے میں میں داخل ہوگا۔ نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

حضرت ابو بریرة روایت كرتے بیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:-

الْكِبْرِيَاءُرِ دَائِي وَالْعَظَمُهُ إِزَارِي فَمَنْ فَازَعْنِي وَاحِدًّا مِنْهُمَا ٱلْقَيْتُه فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِي (مَنْمُ الْوِدَاوُدُ ابن اجِ)

کریائی میری جادر اور عظمت میرا ازار ہے، جو مخص ان دونوں میں سے ایک بین میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اے جنم میں ڈال دوں گا اور ڈراہمی پروا نہ کروں گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبد الرحمٰن موایت کرتے ہیں کہ ایک حربہ حضرت عبداللہ ابن عموہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر مروّه پر ملے اور وہاں کچھ دیر مخرے رہے اس کے بعد اقال الذکر صحابی تو تشریف لے کئے لیکن ٹانی الذکر صحابی وہیں کھڑے موسے رہے ، لوگوں نے روئے کا سبب دریافت کیا 'فرمایا: عبداللہ ابن عمرہ بچھ سے یہ دوایت بیان کررہے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثِقَالَ حَبَّةٍمِنْ خَرُكلِمِنْ كِبَرُ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجَهِو (مسلم-ابن مسودً)

جس فض کے دل میں رائی کے دانے کے برابریمی کمر ہوگا اے اللہ تعالی منے کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کر تا ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہو جا تا ہے اور
اسے بھی وہی عذا ب ہو تا ہے جو اسمیں ہو تا ہے (ترزی۔ سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن واؤد نے انس و جن اور چرند و پرند
سے فرمایا: نگلو' ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے کیر معترب سلیمان علیہ السلام اٹھائے گئے کہ ان کہ آپ نے
آسانوں کے فرشتوں کی مسیحات سنیں' کار پھی آبارے کئے کہ بیمان تک کہ ان کے پاؤل سمند رہے جاگھ اور وہاں انموں نے وہ
آوازیں سنیں کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی کہر ہو آتا تا جس قدر بلندی اٹھیں کی تھی اسی قدر پستی ملتی۔

ایک روایت میں ہے ارسول الله صلی الله علی وسلم فرا رشاد فرایا ا

يَخُرُ جُمِنِ النَّارِ عُنُقُ لَهُ أَذْنَانِ نَسُمَعُ الْوَعَيْنَانِ تَبُصُرَ ان وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ وُ كِلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِينَةٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَتُ اللّهِ الفَّاحَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ (تذي-الإبرية)

دوزخ سے ایک کردن لکے گی جس کے دو کان ہول کے سنتے ہوئے دو آئسیں ہول گی دیکھتی ہوئیں اور ایک زبان ہوگی ہوئی وہ یہ کے گ۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں 'جبار عنیدپر 'مشرک پر 'اور

معتوروں پر۔ ارشاد فرمایا:۔

ڵؙؽۮڂؙڷٳڵؚڿڹؘڣڿؽڶ<sup></sup>ٷٟڵٳڿڹۜٵۯٷڵڛٙؾۣڹؙؽٲڵڡؙڵػؙڎ

جنت میں ند بخیل داخل موگائد محکیراور اسے مملوکوں سے برسلوکی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا بجنت اور دوزخ میں بحث مولی و دنے نے کما مجے حکترین اور بیتارین طیس مے بجنت نے کما محرمرا کیا تصور ب مجے ضعف 'ناتواں' ماجز اور ب مس لوگ ماصل موں مے 'اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت سے ہے 'میں جیرے درسیے جس پر چاہوں کا رحت کروں گا' اور دونے نے قربایا ہو میرا عذاب ہے میں جے چاہوں کا تیرے درسیے عذاب دوں کا اور تم دونوں کو لوگوں سے بحردوں کا (بخاری ومسلم- ابو ہریرہ)۔ ارشاد فرمایا بد ترین بنده ده ہے جو جَرو تعدّی کرے اور جرارامل کو بمول جاسے 'بد ترین بندہ وہ ہے جو جر کرے 'انزاعے اور کبیر متعال کو فراموش کردے 'بد ترین بندہ وہ ہے جو خفلت اور المو واحب میں رہ اور قبری مٹی میں ال جانے کی حقیقت ذہن سے لکال دے۔ بد ترین بعد وہ ہے جو سر مثی اور بغض و مناد میں مدے گذر جاے اور سے ابتراءوا متایاونہ رہے (ترزی-اساء بنت میٹن) حضرت ابت سے معقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے کی نے عرض کیا کہ فلال محض کمی قدر معرورے؟ آپ نے قرایا کیا اس کے بعد موت فیس ہے؟ (بیس )- معرت عبداللہ ابن عرروایت كرتے بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه جب جعرت نوح عليه السلام كى وقات كا وقت قريب آیاتو انموں نے اپنے دو بیوں کو بلایا اور ان سے قربایا کہ میں جہیں دو چیوں کا علم دیتا ہوں اور دو چیوں سے موکتا ہوں میں حسيس شرك اوركبرے منع كرنا موں اور كلم لا إلى الله كى تلقين كرنا موں اس لئے كه أكر اسان اور زين اور جو يحد ان دونوں میں ہے ترا زو کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور کلمہ آلا اللہ وسرے بلڑے میں رکھا جائے توبیہ بلڑا مجک جائے ' ددسری بات جس کا میں تم دونوں کو عم دیتا ہوں سبک ان اللہ و حصر معمد مریزی نمازے اوراس سے برجاندار کو رزق دیا جاتا ہے (احمر عظری عام) حضرت عیسی علیہ السلام ارشاد ظراف بین اس من کے لئے خومخبری موجس کو اللہ ایا بی كتاب كاعلم ديا بحروه كبرس بيارما- رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب مرورشت خو بدمزاج محكير وخيروا ندوز اورنه ديينه والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور عم ماید لوگ بیں (بیس احر- عبدالله ابن عمل - رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں "تم میں ہارا زیادہ مجوب اور افرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اخلاق مرہ ہوں مے اور تم میں ہارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تروہ لوگ موں مے جو ضنول کو اچھیں جاڑ جا او کریاتیں کرنے والے اور مسلم بن احمد- ابو صلبہ ا بھنی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن مسكرين كا حشر چيونٹول كى صورت ميں مو كا انوكول كے پاؤل المقيل رونديں مے ا انمیں برطرح کی ذات کا سامنا کرنا ہوے گا' پر جنم کے قید فالے جن جس کوبولس کتے ہیں لے جائیں مے اوران پروہ اگ مسلط موى جوتمام لوكول كي اك به اوراقمين دو زنيول كانجوز (بيب) من كوط كا- (تمذى مرواين شعب من ابيه من جدو)-حضرت ابو ہرریہ روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم بے ارشاد فرمایا: حشرکے دن جباراور محلم جیونیوں کی شکل میں اعمیں کے اوگ انھیں اپ قدموں سے روندیں کے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل موں کے (برار) محد ابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس کیا اور ان سے کما کہ بھے جمہارے والدے اپنے والدے حوالے سے بدروایت بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرایا: جنم میں ایک وادی ہے جے بنب کہتے ہیں الله کوید منظور ہے کہ اس میں جاری کا قیام ہو ایس اے بال تم اپنے آپ کو اس واوی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(الد علی طرانی مام) آیک مدیث میں وارد ہے کہ جنم میں ایک مکان ہے جس میں محکمرن کو وال دیا جائے گا اور اسے بند کردیا جائے گا۔ (بیق-انس) الخضرت ملى الدعليدوسلم يددعا فرايا كرت تهد

اللهماني اعود بكس نفخة الحبرياء (١) الدايس كراني كروك سة تريناه واتا مول

ایک مدیث میں ہے:۔

مَنْ فَارَقُ رُوْحَه بَحَسَدُهُ وَ هُوَ بَرِئٌ مِنْ تَلَاثِ دَخَلِ الْجَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ النَّيْنُ وَ الْكَيْنُ وَ اللَّهُ الْعَلَالِي الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُل

جوان تین باتوں سے خالی ہو کرموت سے ہم کنار ہو وہ جنب میں جائے گا۔

آثار صحابی آبین : حعرت ابو بکر مدای ارشاد فراتے ہیں تم میں ہے کوئی کی مسلمان کی اہانت نہ کرے اس لئے کہ جو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک مزت دار ہے۔ وہب فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنوعدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرایا کہ تو متکبر پر حرام ہے۔ است ابن قبی معب ابن الزبیر کے ساتھ اس کی چاریائی پر بیشا کرتے ہے۔ ایک دن وہ تشریف لاے تو مسعب پاؤں محیلائے پر اتھا اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ کے انقاق ہے اس کے پاؤں وب الکہ دن وہ تشریف لاے تو مسعب پاؤں کی میلائے پر اتھا اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ کے انقاق ہے اس کے پاؤں وب کہ دن وہ کئے اس کے باؤں ہے برابر میں بیٹھ کے انقاق ہے اس کے پاؤں کے اور جن مورد کے اور اپنے ہاتھ ہے اپی شرم گاہ دمو تا مرتبہ لگلا ہے ، حسن فراتے ہیں ابن آدم پر تجب ہے کہ دہ دن میں دہ چار بار استخام کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرم گاہ دمو تا ہے اور اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفترین کی دائے میں قرآن کریم کی اس آبیت میں بول و براذ کی طرف اشارہ کیا گیا

وَفِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلَا نَبْصِرُ وُنَ-(پ۲۱ د۸۱ آیت ۲۱) ادریه تهاری ذات میں بمی (نشانیاں بیر) کیا تمہیں دکھائی قمیں دیا۔

محرابن حسین ابن علی فراتے ہیں جس مخت کے ول میں بتنا تکبریدا ہو تا ہے ای قدراس کی مقل میں کی آجاتی ہے' حضرت سلمان سے سمی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی تیکی مفید نہیں ہوتی 'انعوں نے جواب دیا تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے بر سر منبر فرایا کہ شیطان کے بہت سے محندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اللہ کی نعتوں پر اِبڑا تا ہے' اس کی عنایات پر فخر کرتا ہے' اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے' اور فیرائلہ میں اِبتاع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا و آخرت میں عنو و کرم کے طلب گار ہیں۔

إترا كرجلنے اور لباس كے ذريعے اظهارِ تكبرى زمت

<sup>(</sup>۱) به روایت ان الفاظی شی فی البته ایدواور این اجد نے جیراین مقع سے بدوایت تش کی ہے اعوذ باللّه من الشیطان من نفخه و نفته و همزه انفته الشعر و نفخه الکیرو همزه الموتة

زين من دحنسان اب مروه قيامت تك اس من محومتا مرتاب-مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُسِيلاً عَلا يَنْظُرُ اللَّهُ النَّهِ يَوْمَ الْقِسِيَامَةِ (مسلم-ابن عمرً) جو من تقرب ابنا كرا تمينا ب الله تعالى قيامت تك اس ندويجه كا-

زیر ابن اسلم کتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عرقی خدمت میں حاضر ہوا۔ ای اُنتاہ میں عبد اللہ ابن واقد إدهر سے گذر سے ان کے جسم پر نیا لباس تھا، عبد اللہ ابن عرف نے ان سے فرمایا اے بیٹے! بتا پا جامہ اوپر کرلو، اس لئے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سنی ہے کہ جو عض تحبر سے اپنا کپڑا تھیتا ہے اسے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی جسلی پر تعوکا اور اس پر انجمت مبارک رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بی آدم! کیا تو جھے عاجز سمجمتا ہے میں نے تھے اس (اعاب) جیسی چرسے پر افرایا ہے، کھرجب میں نے تیرا فرمایا ہے کہ زمین بھی فریاو کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کس فریح نے دریا، کار جب مالس سینے میں روگیا تو تو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدقے کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ خرج نہ کیا، کبر جب سالس سینے میں روگیا تو تو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدقے کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ خرج نہ کیا، کبر جب سالس سینے میں روگیا تو قو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدقے کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ خرج نہ کیا، کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (ترفری) ابن عرب سے بعن کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (ترفری) ابن عرب سے بعن کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (ترفری) ابن عرب سے بعن کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (ترفری) ابن عرب سے بعن کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (ترفری) ابن عرب ابن عربی۔

ابو کر زیانا قل بس کہ ہم حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہے کہ ابن الا ہتم کا ادھرے گذر ہوا وہ پافانا سے جم پر رہی کی بڑے ہے۔ جو اس کی پنڈلی پر عدب یہ یہ فلے ہوئے ہے اور قبا کھلی ہوئی تھی اور وہ اِترالِتراکر چل رہا تھا ، حضرت حسن خص پر جو ناک پھلائے ہوئے کردن اکرائے ہوئے اور کمرلچکائے ہوئے اور اور ایک کا نہ تو نے شکر اداکیا اور نہ ان کا ذکر زبان پر لایا ، اور ان کے سلط میں اللہ نے جو حقوق معتمن قربائے ہیں نہ ان کی اداکی کی ، بخد الوگ اس طرح چلئے ہیں بند ان کا داد کی گئی کا بخد الوگ اس طرح چلئے ہیں بید کی ایک نعت موجود ہے ، اور شیطان اس کھیل بین علی کی اور شیطان اس کھیل بین علی معلوم کہ انسان کے ہر عصومیں اللہ کی ایک نعت موجود ہے ، اور شیطان اس کھیل بین غرمندگی کا اظہار کیا ، آپ نے فرایا : بچھ بین علی مدر کرتے ہو ، اللہ سے قربہ کرو کیا تم نے ایٹ اللہ تھا تی کا کہا در اور ایس آکر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ، آپ نے فرایا : بچھ سے کیا عذر کرتے ہو ، اللہ سے قوبہ کرو کیا تم نے ایٹ اللہ تھا تی کا ایک اس سا۔

رَبِي اللهِ اللهِ عَوْدِ رَوْدَ فِي مِعْ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ اللهُ ال ولا تَمُش فِي الأرُضِ مَرَحًا إِنْكَ لَنْ تَخُرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -(پ١٥ تا ٢٤٥)

اورزمین پراترا نا ہوامت چل تونہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اورنہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بار ایک نوجوان عمرہ لباس پن کر آپ کے سامنے ہے گذرا' آپ نے اے اپنی پاس بلایا اور فرمایا کہ آدی اپنی خوبصورتی اور جوانی پراترا آئے ، طالا نکہ تمہیں یہ سونچنا چاہیے کہ گویا قبر نے تمہارا جسم چھپالیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے فرباسے آگئے ہیں' جاؤاپ ول کا علاج کر اللہ تعالی بندوں ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ ظلافت ہے پہلے حضرت عمرابن عبد العزیر جے کئے گئے 'وہاں طاؤس نے انھیں دیکھا کہ وہ آکڑ کرچل رہے ہیں' آپ نے ان کے بلا میں نموکا دیا اور فرمایا کہ جس کے پید میں غلاظت بحری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمرابن عبد العزیر نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے جمر عضو نے مار کھائی ہے' تب میں نے یہ چال سیمی۔ محمد ابن الواسخ نے اپنے صاحبزاوے کو اکر کرچلتے ہوئے دیکھا تو اے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپنی حقیقت سے واقف ہے؟ تیری مال کو میں نے دو مور جم میں خریدا تھا اور تیرا باپ جیسا ہے اللہ تعالی اس جیسے آدمی زیادہ نہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عرف ایک محض کو ابنا اِذار

تھیٹے ہوئے دیکو کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں "آپ نے بیات دویا تین مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر نے مسلب کو دیکھا کہ وہ رہتی عبا پہنے ہوئے اڑا اڑا کر چل رہے ہیں آپ نے ان نے فرمایا اے ابو عبداللہ! یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو تا راض کرتی ہے۔ مسلب نے ان ہے کما شاید آپ جھے نہیں جائے؟ آپ نے فرمایا:
کیوں نہیں: جانا ہوں ابتدا میں تم نطفہ باپاک تے اور انتها میں تاپاک مردار ہو جاؤ کے۔اور اب غلاظت لادے بھررہ ہو، مسلب یہ سن کرچا گیا اوروہ چال چھوڑدی۔ قرآن کریم میں ہے :۔

ثُمَّ ذَهَبَ الى أَهُلُهِ يَتَمَطَّى - (بالمراه المستاس) عرا زكرا موالي كريل رياتها -

تواضع کے فضائل: سرکاردوعالم میلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

مَازَادَالَلْهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّعَزَّ اوَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلْمِالاَ رَفَعَهُ اللَّهُ (مسلم-ابوہرو) الله تعالی معاف کرنے کے باحث کمی بندے کی مرف فزت میں اضافہ کرتاہے ' بواللہ کے لئے وَاضْع کرتا ہے اللہ اسے مان ی مطاکر تا ہے۔

بالله العبائدي عطاكرتاب منافرة عليه حكمة يُمُسكانه بها فإنُ هُوَ رَفَعَ نَفْسه مَامِنُ آحَد إلا وُ مَعَهُ مِلْكَانِ وَعَلَيْهِ حِكْمَةً يُمُسكَانِهِ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفْسه حَنْ اللهُ اللهُ

كويت كراب وكتي بناك الله!ات اونجاكر

ایک حدیث میں ہے فرایا : اس محض کے لیے خوشخری ہوجو ذات کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس فے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرج کرے اور الل فقد و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے (ہزار انس) ابوسلہ المدینی اپنے والد سے اور اور اللی فقد و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے (ہزار انس) ابوسلہ المدینی اپنے والد سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامی تشریف فرمایا اور اس میں شہر تھے ہم نے افلار کے لیے ایک بیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں بچھ شدیمی فاریا ہے ایک بیالہ رکھ ویا کا ذاکقہ محسوس کیا قو حاضرین سے دریافت فرمایا ہیں گیا ہے؟ موش کیا: ہم نے اس میں بچھ شدیمی فلا دیا ہے 'آپ نے بیالہ رکھ ویا اور فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائنہ

مَنْ تَوَاصَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ وَمَنْ اقْتَصَدَ اغْنَاهُ اللهُ وَمَنُ بَلْرَ أَفْقَرَ اللهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّهِ احْبُهُ اللّهُ (بزار الله ابن على)

جو مخص الله كے ليے قاضع كرتا ہے اللہ اسے بلند كرتا ہے اورجو كبركرتا ہے اسے بست كرتا ہے اور و محتركرتا ہے اورجو خدا كا اعتدال كى داوافقياد كرتا ہے اسے فنى كرتا ہے اورجو فضول فرجى كرتا ہے اسے فقيركرتا ہے اورجو خدا كا ذكر زيادہ كرتا ہے اسے محبوب ركھتا ہے

ایک روایت میں ہے کہ سرگار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم چنور فقاء کے ساتھ اپنے گھریں کھانا تاول فرارہے تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک ایس مزمن بیاری میں جاتا تھا جس کے سب کی کرتے تھے ' آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی 'جب وہ اندر آگیا آپ نے اسے اپنے قریب جھایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کما' ایک قریشی فض نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی' وہ محض اس وقت تک نہیں مراجب تگ خود بھی اس بیاری میں جلانہ ہواجس میں سائل جلا

تعا۔ (١) رسول اكرم مىلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں كد مجھے وہ جيزوں ميں اختيار دوا تميا تھا يا تو ميں بندہ اور رسول بنوں يا بادشاہ اور نی بوں میری سمجہ میں نیس آیا کہ میں ان میں سے کون ی بات اختیاد کروں فرفتوں میں ممرے موسع حضرت جرئیل علیہ اللام تنع میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے مجھ سے کما اسے رب کے سامنے واضع افتیار کرد میں لے عرض کیا میں بندہ اور رسول بنا بند كراً بول (ابو يعلى عائشة طراني ابن عباس) الله تعالى في معرت موى عليه السلام بردى نازل فرائي كه يس مرف اس مخص کی نماز قبول کر تا ہوں جو میری عظمت کے آگے سر مجوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بروائی افتیار نہیں کر تا اپنے ول میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا ون میری یاویس گذرا آ ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاو نوی

ٱلْكَرَ مُالتَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِلْي (ابن الي الدنيا مرملًا عام-سرة) برائی تقویٰ ہے 'شرف تواضع ہے 'اور یقین تو گری ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخبری ہو' قیامت کے دن وہ منبروں پر بیٹھیں تھے'مصلحیین (مثلح كرانے والوں) كے ليے خوشخرى مو وامت كے روز وہ جنت الفردوس كے وارث موں كے ان لوگوں كے ليے خوشخبرى موجو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انسیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فراتے ہیں کہ مجھے انخضرت ملی الله علیہ وسلم کی یہ روایت پنجی ہے "آپ نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا هَِدْىَ اللَّهُ عَبْدًا لِلْإِ سُلَامٍ وَحَسَّنَ صُورَتِهِ وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِيعٍ غَيْرِ شَائِن لَه وَرَرْقَهُمَ عَذَالِكَ تَوَاضَعًا فَذَالِكَ مَنْ صَفْوَ وَاللهِ (طَراني موقوفًا أَبن معود تحوه) جب الله تعالى كسى بندے كواسلام كى بدايت كريائے اوراس كى صورت اچمى بنا يا ہے اوراس كى مورت اچمى بنا يا ہے اوراس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیرمناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و اکساری عطاکر تا ہے تو

ایما بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شار ہو تا ہے۔

ا یک حدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس جو میرف ان لوگوں کو ہلتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے ایک خاموشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دو سری الله پر توکل ، تیسری تواضع ، چوتھی دنیا سے ب ر مبتی (طرانی عام-انس" حضرت عبدالله ابن عباس كى روايت ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُرَ فَعَمُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (سَى فَا شعب)

جب بندہ تو استع کر اے اللہ اے ساتویں آسان تک بلندی عطاکر آہے۔

ارشاد فرمایا: تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے ، تواضع کرواللہ تم پر رحمت نازل کرے گا (امنسانی ترغیب و تربیب انس اوایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کھانا تناول فرمارہے تھے اسے میں ایک سیاہ روفخص آیا اس کے چربے پر چیک کے دانے مچل رہے تھے اور ان سے پانی بهد رہا تھا آپ نے آھے اپنے قریب بھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ اچھامعلوم ہو تا ہے کہ آدی اپنے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے محروالوں سے متعلق کوئی چزماتھ میں اٹھا کر چلے۔ ( ٣ ) ارشاد فرمایا : اگر حمهیں میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرد اور متلبّرین سے سابقہ پی آئے توان پر کبر کروئید رویدان کے لے ذات وابات کا باعث ہوگا۔ ( سم )

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت مجھے نہیں کی البتہ جذای کے ساتھ کھانا کھانے کی روایت ابرواؤد اکرنے کی اور این ماجہ میں حضرت جابرے مروی ہے۔ ( ۲ ) یہ روایت نہیں لی مشہور روایت وہی ہے جواس سے پہلے بھی بیان کی جا چی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھانا تاول فرمایا۔ ( ۳ ) اس روایت کی سند بھی نہیں لی۔ ( ۲۲ ) یہ روایت بھی غریب ہے 'اس کی سند بھی نہیں لی۔

حضرت مرارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرنا ہے اللہ اس کی حکت کو رفعت بخشا ہے 'اور فرمایا ہے کہ بلند ہو' اللہ لے منتم بلندى عطاكى ب أورجب كبراور تقدى كرياب والله سے زمين ميں دهنمان تا ب اور فرما يا ب دور موالله نے مختب دور كديا ہے وہ ائى نظرين بوا ہے اوكول كى نظرول من حقيرہ عمال تك كدوه اسے سورسے بحى زياده حقير سجمتے ہيں۔ جرير ابن عبدالله است من كدايك مرتبه من اليه ورخت تك ينهاجس كي في كوئي فض برا سور با تما اور چرا بها كراس في اين اوبر سايد كرد كما قا ميون كدا قاب إلى جكدت بد ميا قا اس كيد سوقوا ليرد سوب رد راى عنى مي قي جزا درست كرديا است میں وہ مخص جاک کیا میں نے دیکھا کہ وہ سلمان فاری ہیں میں نے جو کھو کیا تھا وہ ان سے کہ دیا 'انہوں نے فرمایا: اے جربر! دنیا میں اللہ کے لیے واضع کر جو مخص دنیا میں اللہ کے لیے واضع کرے گا اللہ قیامت کے روز اے اونچا افعائے گا۔ اے جربر ای مجنے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی ظلمت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: سیں! فرمایا دنیا میں لوگ ایک دو سرے پر ظلم وُحاتے ہیں يى ظلم قيامت كون اند مرابن كرسامن آئ كااوردوزخ كي عذاب كي شكل افتيار كرا كا- حفرت عائشة فراتى بي تم لوك افضل ترین عبادت تواضع سے عافل مو وسف ابن اساط کتے ہیں تموزا سا تقولی بست سے مل سے کافی ہے اور تموزی سی تواضع بت سے عابدے سے کانی ہے۔ منیل سے کس مخص نے قوامنع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: توامنع بے سے کہ تو حق کے سامنے سر گوں ہو 'اور حق کا مطیع و فرما فیروار ہو 'یمال تک کہ اگر کسی بچے ہی حق بات معلوم ہو قبول کرلے ، ممی جاال ے سے تبول کر لے۔ معرت عبداللہ ابن السارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس مخص کو اپنے اور ترجے دوجو دنیاوی نعتول میں تم ہے کم ہو 'یمال تک کہ وہ یہ یقین کرلے کہ حمیس ابنی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی ضیات نہیں ہے اور اس مخص سے ا ب آب کوبد تر سمجھونیاوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہویماں تک کہ وہ سمجھ لے کدا سے دنیا ک دجہ سے گوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطاکیا ہواور اس نے تواضع نہ کی ہو قیامت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔

روایت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام پروی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعت نازل کوں تو تم اے انکساری کے ساتھ تیول کرد میں تم پروہ نعت تمام کروں گا۔ کعب فرناتے ہیں کہ جس فیض کو کوئی نعت کی اور اس نے اس نعت پر اللہ کا شکر اواکیا '
اور متواضع بن کر رہا اللہ تعالی اے دنیا میں بھی اس نعت کے منافع ہے نوازیں گے اور آخرت میں بھی درجات بلند فرمائیں گے '
اور جس فیض کو کوئی نعت ملی ' لیکن اس نے اس نعت پر اللہ کا شکر اوا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتی جنائی ایسا فیض دنیا میں بھی اس نعت کے منافع ہے محروم رہے گا 'اور آخرت میں بھی عذاب ہے دو چار ہوگا۔ عبدالملک ابن موان ہے کس فیض نے دریافت کیا کون آدی سب سے بہترہے ؟ اس نے جواب دیا وہ فیض جو قدرت کے باوجود تواضع کرے ' رفہت کے باوجود زبہ کرغاور قابو کیا گئر نے کہ باوجود انقام نہ لے۔ ابن المماک ہارون کے پاس کے 'اور کیئے گئے امیرالمؤمنین! شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ پاک شرف سے بہترہے ' ہارون وشید نے ابن المماک ہاں المماک کے اس جملے کی تھیین کی 'انہوں نے مزید کہا امیرالمؤمنین! اگر اللہ کمی کو جمال ' شرف ' حسب اور مال عطاکرے اور وہ جمال میں پاک دامن رہے ' ہال ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'اور حسب و جمال کرے تواس کا نام اللہ کے بہاں اولیاء اللہ کے ذمرے میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم معوایا اور اپنے نسب میں اکسار کرے تواس کا نام اللہ کے بہاں اولیاء اللہ کے ذمرے میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم معوایا اور اپنے نسب میں اکسار کرے تواس کا نام اللہ کے بہاں اولیاء اللہ کے ذمرے میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم معوایا اور اپنے نسب میں اکسار کرے تواس کا نام اللہ کے بہاں اولیاء اللہ کے ذمرے میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم معوایا اور اپنے نسب اور مال عطاکہ کے اس جواب کی خور میں تکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ تلم معوایا اور اپنے اس کے بو تو سے کا نام اللہ کے بہاں اور اپنے کا نور کیا میاں اور اپنے کاغذ تلم معوایا اور اپنے کی اس کے بور کیا اور اپنے کیاں جواب کیا کیا کے اس جو کو کو بھر کیا کے در اس کی کو بھر کیا کے در اس کیا کیا کیا کیا کی کو بھر کیا کیا کہ کو بھر کیا کی کو بھر کی کی کو بھر کیا کی کو بھر کیا کی کو بھر کی کو بھر کیا کی کو بھر ک

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے آپ اغلیاء اور شرفاء سے سرسری ملاقات کرتے اور ان سے فارغ ہوکر مساکین کی مجلس میں آکر بیٹے جاتے ارشاد فرائے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تنہیں یہ بات با پندھیکہ مالدارلوگ تنہیں بوسیدہ کپڑول میں دیکھیں اسی طرح تنہیں یہ بات بھی ناپند ہونی چاہئے کہ درویش تنہیں عمد لباس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس اتیب اور حسن تواضع کے بارے میں نداکرہ کررہے تھے 'حسن نے ان سے تنہیں عمد لباس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس اتیب اور حسن تواضع کے بارے میں نداکرہ کررہے تھے 'حسن نے ان سے

فرایا: کیاتم جانے ہو توامع کیا ہے اوامع یہ ہے کہ جب تم محرے باہر لکاواور سم کومسلمان نظرائے تو تم اے اپنے برز تصور کرد مجابد فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو خن کیا تو پہاڑوں نے ایک دو سرے پر برتري اور بلندى كا اظهار كيا ،جودى ناى بما رئے تواضع الفتيارى الله في الله على مطالى معزت نوح عليه السلام ك تحقي اس بررك-ابوسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلول کا مال معلوم کیا تو کمی میں جعرت موئی علیہ السلام کے دل سے زوادہ تواضع نہ پائی۔ای کے اقسیں اپنے ساتھ ہم کلام مولے کے شرف سے نوازا۔ یونس ابن عبیدنے مرفات سے واپس کے بعد کما کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہو آ او یقینا ان پر رحمت بازل ہوتی اب مجھے خوف ہے کہ کمیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ ہوجائیں ہماجا تا ہے کہ مؤمن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اس قدرا سے اللہ کے یمان بلندی نعیب ہوتی ہے زیاد نمیری کہتے ہیں کہ قامنع کے بغیر زاہد ایا ہے جیسے پھلوں کے بغیرورخت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرنے والا مجر کے دردازے پرید اعلان کے کہ تم میں سے بد ترین آدی یا ہر آجائے تو بخداسب سے پہلے یا ہر تکلنے والا میں ہوں گا الآیہ کہ کوئی محض ائی طافت کے بل پر جھے سے سیفت کرجائے۔ جب ابن المبادک نے ان کا یہ قول ساتو فرمایا واللہ مالک اس سلے مالک کملاتے ہیں فنیل فراتے ہیں کہ جس محض کے دل میں اقتدار کی خواہش موتی ہے وہ بھی فلاح یاب نہیں ہوتا موئی ابن القاسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارے یمال زاولہ آیا اور مرخ آندمی چلی میں جراین مقائل کے پاس کیا اور ان سے کما ایے ابو عبداللہ آ آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں محرابن مقائل میری بدیات من کردوئے لگے اور کہنے لگے کاش میں تماری ہلاکت کا باحث نہ ہو تا موئی ابن القاسم کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی نیارت کی آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تمهاری معیبت کا خاتمہ کردیا۔ ایک مخص حضرت قبلی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھاتو کون ہے؟ آپ عاد آئی سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب دیا میں نیچ کا نقط ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توالیا ہی بن (یعن پستی افتیار کر) جیسا تو نے کہاہے حضرت شیل کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذات كے سامنے يموديوں كى ذات يے رہ كئ - ايك بروك كامقولد بجو فض ائى درائمى قدركر اب دو تواضع كى صفت سے محروم ے فتح ابن شخر ف کتے ہیں کہ میں نے صرت علی ابن ابی طالب کم خواب میں دیکھا اور ان سے عرض کیا اے ابوالحن! مجھے نصیحت فرمایے' آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار او آب کی توقع سے تواضع کرے توبیہ کتنی عمرہ بات ہے اور اس سے بھی ا جھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیراللہ تعالی پراعماد کرے مالداروں پر تحتر کرے۔ ابوسلیمان کیتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں كراً جب تك أبي نفس كونسين پچانا - ابويزيد كت بين آوي كول من به خيال پيدا موناكم تحلوق مين كوئي اس بدرج تكبر ك علامت ب كى في ان سے بوج اتواضع كى علامت كيا ب انهول في جواب ديا كد تواضع كى علامت يہ ب كد آدى اپ مقام اور حال کو اہمیت ند دے آدی کو جس قدر این درب کی اور اپنی ذات کی معرفت ماصل ہوتی ہے وہ اس قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمان کتے ہیں کہ جس تدریس اپ ول مس ہم حیثیت اور باید انسان موں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور كم مايد بنانا جائب تو نبيس بنا عتى- عروه ابن الورد كنت بي تواضع حصول عظمت كالك جال ب مرنعت يرحد كما جاسكا ب ليكن تواضع ایک انی نعت ہے جس پر کوئی حمد نہیں کرسکیا یہ حیلی ابن فالد بر کی کتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے ملے تو تواضع کرے اور ب و قوف وہ ہے جو تم سے ملے تو بر تری ظاہر کرے یہ حیلی ابن معاذ کتے ہیں مال کے ذریعے کلر کرنے والوں پر محتر کرنا تواضع ہے ، کتبرتمام محلوق میں برا ہے اور فقراع میں زیادہ برا ہے گئے ہیں فریت مرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے نفع مرف اس کے لیے ہے جو اپنائنس اللہ کو فروفت کردے۔ ابوعلی کہتے ہیں آدی کالنس کبر ، حرص اور صد سے مركب ب عب الله تعالى اس كى بلاكت كالراده فرمات بي اس تواضع ، هيمت اور قناعت سے روك ديت بين اور جب اس کے ساتھ خبر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہمانی کا معاملہ کرتے ہیں 'جب نفس میں کبری اگ بھڑ تی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے ،جب حدی آگ بحر کتی ہے تھی ہے چینے اے اسٹو اکر سے ہیں ،جب حرص کی آگ بحر کتی ہے قاعت اے بجمادیتی ہے۔ ے۔

حضرت جنید سے معقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر انخضرت ملی الله علیه وسلم نے یہ ارشاد نه فرمایا ہو تا "اخری زانے میں قوم کے سرداران کے ذلیل افراد ہوں مے "تو میں ہر گزتم سے مجھے نہ کہنا حضرت جنید کیے فرمایا کرتے تھے الل توحید کے زدیک تواضع بھی کررہے عالبان کی مراویہ ہوگی کہ متواضع اپنے انس کا دھیان کرتا ہے تب ہی تو اسے بہت تصور كرنام موقورك نزديك نفس كى كوئي حقيقت عي نهيل موتى عموابن شيبة كمتح بين كديس ملّه محرّمه مين مفااور موه ك درميان سعى میں معروف تھا اتنے میں میں نے آیک منص کو دیکھا کہ آپ فجر پر سوار چلا آرہا ہے اس کے آگے آگے وکر چل رہے ہیں ،جو لوگوں کو سخت مست کتے ہیں اور انہیں راستہ چموڑنے پر مجبور کرتے ہیں چند روز بعد میں مکہ محرمہ سے واپس اکر بغداد پہنچا وہاں میں نے ای مخص کو دیکھا 'نظے پاؤں اور نظے سر پررہا تھا سراور ڈا ڑھی کے بال بے تحاثا بدھے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا'اس نے مجھ سے بوچھا: کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک محض تم سے بری مشاہب رکھتا ہے' میں نے اسے ملم کرمہ میں دیکھا ہے اس محض نے کما میں وہی محض موں میں نے اس کی موجودہ حالت پر جیرت ظاہری اس نے کمامیں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے مجھے ایس جگہ گرا دیا جہاں لوگ اُٹھ کر چلتے ہیں مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم تھی ہے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیرد حاکم سے ڈراکرتے ہیں 'وہ فرمایا کرتے تھے کدیہ بُرا زمانہ ہے اس زمانے میں مجھ جیسے فخص کو کونے کا نقیہ سمجھا جا تا ہے عطاء ملکی بکل کی چک گرج کے وقت خوف سے کرز اُٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ پیٹ لیتے جیسے دروزہ میں جتلا عورت پیٹتی ہے اور فرماتے کہ یہ معیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے 'کاش عطاء مرجا آلوگ سکون کاسالس لیتے۔ بشرحانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کو سلام نہ کرو میں اُن کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک محض نے عبداللہ ابن المبارك کو دعا دی "الله تماری امیدین بوری کرے" آپ نے فرایا: "امید معرفت کے بعد ہوتی ہے" یمال معرفت ہی حاصل نہیں امید كيا بوگ-" حفرت سلمان الفاري كي موجود كي من كي قريش فخركرن الكي "ب نان سے فرمايا أكرتم ميرا حال يوچين موتومي ا یک طفتہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مردار بربودار میں تبدیل ہوجاتا ہے ، مجرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہاتو میں اجھا ہوں 'اور ہلکا رہاتو برا ہوں۔

#### كبركي حقيقت اوراس كي آفت

رکبری دو تشمیں ہیں ' ظاہری کبر' اور باطنی کبر۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے' اور کبر ظاہرے مرادوہ اعمال ہیں جو اعضاء

ے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں باطنی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال ظاہری تو اس عادت کا ثمرہ ہیں ' عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے جنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو کہا جا تا ہے تکبر کیا اور ظاہر نہیں ہوئے تو کہا جا تا ہے اس کے دل میں کبر ہے ' در حقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے' اور دہ یہ ہے کہ نفس اسپے آپ کو دو سرے پر فائن اور بر ترسیخے ور اس میں لذت بائے۔ کبر کے لیے متلبر علیہ (جس پر تکبر کرے) اور متلبر بہ (جس چز پر تکبر کرے) منروری ہے یہ ایک اضافی امرہ اور اس کے لیے ان اوا زمات کی مرورت ہے جب میں مجب کے ظاوہ کمی چیز کی ضرورت نہیں ہے' بلکہ آگر انسان کو شاپدا کیا جا تا تب بھی اس کے معب ہونے کا امکان تھا میدا کیا دکان نہیں تھا' اس لیے کہ متکبر کے لیے غیر کی ضرورت ہے' جس پر وہ صفات کمال میں اسپے آپ کو فائن تصور کرے گیتر میں اپنی تعبر میں کو بواسم جستا ہے' ساتھ ہی دو سرے کو بھی برا یا برا بر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس کے کہ عقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہی تغیر میں کافی نہیں ہے' بیال کہ بھی دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سمجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ

اورا پے نئس کواس سے بھی نیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ وہ سرے کواپنے پراپر سیمنا بھی کھیر نہیں ہے ' یکہ کتیر میں یہ مزوری ہے کہ
ایک مرتبہ اپنے نئس کا سیمجے اور ایک مرتبہ فیرکا' پھراپ نئس کے مرتبے کو فیر کے مرتبے سے فائق سیمجے 'جب یہ تین ہاتیں اس
کے احتقاد میں ہوں گی' تب کبر ہوگا۔ اپنے نئس کے مرتبے کو سیمنا کبر نہیں ہے ' بلکہ اس کی بھنے سے 'یا اپنے مرتبے کے احتقاد سے
ول میں جو حرکت 'خرجی اور اپنے مقیدہ کی طرف میلان پردا ہو تا ہے اور اس کی وجہ سے جو عزت پیدا ہوتی ہے 'اس خوجی' حرکت '
میلان' اور عزت کو ملتی کیر کتے ہیں۔ اسے ''پھونک'' سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں
اس پھونک کی طرف اشارہ ہے:۔

اَعُوْنِبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

میں کبریائی پھونگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت عمرابن الخطاب نے اس مخص ہے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کنے کی اجازت ایکی تھی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈرہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ کویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظرے دیکتا ہے اور بواس محتا ہے تو کبر میں جتلا ہو جا آہے ' اور پھول جا تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر آس حالت کا نام ہے جو ذرکورہ اعتقادات کے بتیج میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آبت ہے۔

(پ۲۲۱ آیت ۵۱)

اِنْفِي صَنُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُ مَّاهُمُ بِبَالِغِيْمِ

ان کے دلوں میں براکی ہی براکی ہے کہ وہ اس تک جمعی پینچنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کر مید کی تغییر میں ارشاد فرمایا کبرہے یماں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو

سے گی۔ پھریہ عزت طاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں اور جنس کیٹر کما جاتا ہے 'جب کسی کے زویک اپنا مرجہ غیرے مقابلہ میں بوا محمرتا ہے تو وہ اپنے ہے کم کو حقیر جمتا ہے 'وہ اس ہے دور رہتا چاہتا ہے 'اس کے ساتھ بیضنا اور کھانا پہند نہیں کرتا' بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے سامنے دست بستہ کھڑے رہتا اس محص کے فرائض میں شال ہے 'یہ اس صورت میں ہے جب کہ کبرزیا وہ ہو' اور اگر بہت زیاوہ ہو تو اس سے فدمت لینا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے صورت میں ہے جب کہ کبرزیا وہ ہو' اور اگر بہت زیاوہ ہو تو اس سے فدمت لینا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے گا۔ ور اگر بہت زیادہ ہو تو اس سے قدمت لینا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے گا۔ ور اگر بہت کی کوشش کرے گا۔ جلسوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے سام کا منتظر رہے گا۔ اگر اس کے سام کی کوشش کرے گا۔ اور اگر بہت کی کوشش کرت ہے گا۔ اور اگر بہت کی کوشش کرے گا۔ اور اگر بہت کی کوشش کرت گا۔ ور بیٹھنے کی کوشش کرت گا۔ ور بیٹھنے کی کوشش کرت گا۔ ور بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کرے گا، اور اگر بہت کی کوشش کی تو اس کی تاری کی کا اور اگر غیر نے جواب میں بھی کہتا کہ کی کوشش کی تو اس کی جواب میں کہتا کہ اور اپنے ہے کہ کر بی اور می نور اس کی جواب میں بھی کہتا ہے' امیں جواب ہے گا۔ ایسا محمن اس بھی کر جواب میں بھی کر بی اور میانی کا بر باؤ نہیں کرت بالا ما ان مور تو جی دور اس جواب کی تو تا اس مادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیکھتا ہی ہو تو اپنے ور میں نیس ال کی جا ہو اس کی جواب میں نیس ال کی جا کی خور سے بھی اس کی کر مادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیکھت ہیں۔ وائیل صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیکھتا ہی ہو کہ کی مادت سے جوا عمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیکھتا ہی کہ اصادہ تحری میں نیس ال کی جا ہے۔

کبری آفت انتقائی مملک اور جاہ کن ہے۔ عوام کا توذکرہی کیا خواص تک اس میں جتلا ہو کرہلاک ہوجاتے ہیں 'شایدہی کوئی عابد' زاہدیا عالم ایسا ہوجو اس مرض میں گرفتار نہ ہو' یہ ابتلائے عام ہے' عوام وخواص سب اس میں جتلا نظر آتے ہیں۔ کبری آفت کتی مملک ہے اس کا ندا زہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے نگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا:۔

ڵٳؽۮؙڂؙڶٳڷڂڹۜڐڡؘؽؙڣ<u>ؠ</u>ۊٙڶۑؚڡؚڡؚؿۛڡۜۧٲڶۮۜڗؘۊۭڡڹۨڲؚڹڔۣ

جن کے دل میں ذرہ برابر بحر بھی کبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

متکترین کا جنت میں دافلہ اس لئے بند کر دیا گا کہ مؤمنین کے افلال جنت کے دروازے ہیں 'کر اور عرت نفس سے بید دروازے بند ہو جاتے ہیں 'بندہ کر کی وجہ سے ایجانی افلال سے محروم رہتا ہے 'فاص طور پر قواضع سے جو مت قبین کا راس المال اور مرمایہ حیات ہے 'اور ان کے افلال کی اصل ہے۔ قواضع کے ماتھ دودو سرے افلال حنہ ہے مجمی محروم رہتا ہے 'مثلاً وہ کر ساتھ کید ترک نہ کرسکے گا'کہ کرسکے گا'نہ ان کی غیبت اور عیب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ فرض یہ کہ ایجھے افلال ختم ہو جائیں گے 'اور برے افلال بیدا ہو جائیں گے۔ کوئی ہی یہ خلقی الی نہیں ہو سکتی جو محترین میں نہ ہو' کلہ متکتر ہر برائی 'اور ہر یہ فلقی کا سارا لینے پر مجبور ہے۔ کیول کہ اس کے بینے رودا پی وجوئی عزت فلس سے ماجزو محروم نہ ہو میکو تکہ وہ یہ کے بینے رودا پی وجوئی عزت فلس " بر قراری نہیں رکھ سکا۔ کوئی انچی صفت الی نہیں ہے جس سے عاجزو محروم نہ ہو میکو تکہ وہ یہ سے ایک قاسدہ کا دائی ہے۔ املال بالے بر محروم نہ ہو میکو تکہ دہ یہ سے ایک قاسدہ کا دائی ہے۔ سے افلال قاسدہ کا دائی ہے۔ موام سے معتقید نہ ہوئے دے اور قبل حق کے لئے انع ہو اور حق کے آتا م سے محروم کر رہ ہوئے دے اور قبل حق کے لئے انع ہو اور حق کے آتا م سے مورم کر رہ ہوئے۔ دے اور قبل حق کے لئے انع ہو اور حق کے آتا م سے محروم کر رہ ہوئے۔ دے اور قبل حق کے لئے انع ہو اور حق کے آتا ہی سے میں رہ ہوئے۔ د

ُوالْمَلَائِكَةُ بُاسِطُوا آيْدِيهِمُ اَحْرِجُوا انْفُسَكُمُ الْيَوْمَ نُجْزَوُنَ عَلَابَ الْهُونِ بِمَا كُننَمُ نَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُننُمُ عَنُ آيَاتِهِ نَسْتَكْثِرُ وُنَ-

(پ ١٤١٤ آيت ٩٣)

اور فرشتے اپنے ہاتھ برمعارہے ہوں گے 'ہاں پی جانیں نکالو' آج تم کوزتت کی سزادی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذتے جموٹی ہاتیں کتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

ٱدُخُلُوابَوَابَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَافَئِسُ مَثُوكَ الْمُتَكَيِّرِينَ-

(پ۱۲۲ آیت ۲۷)

جنم کے دورا زوں میں تھنواور ہیشہ ہیشہ اس میں رہوسو متکبرین کا وہ پواٹھکانا ہے۔ ثُمَّ کُننُزُ عَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَةِ اِیَّهُمُ اَسَدُّعَلٰی الرَّحُهُمْنِ عِتِیْکًا۔ (پ۱۸۸۸ آیت ۴۹) پھران (گفار کے) ہر کروہ میں ہے ان لوگوں کو جدا کریں مجے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکٹی کیا کرتا تھا۔

فَالَّذِينَ لَا يُوُمِنُونَ الْأَحِرَةِ وَلَوْ يُهُمُ مُنْكُرُةً وَهُمُ مُسْنَكُبُرُ وَنَ - (ب١١٥ آيت ٢٢) تو ولاك آخرت رايان نيس لات ان كول عربور بين ادروه تول حق عبر كرت بين - يَقُولُ الذِينَ اسْتُصْعِفُولِ لَذِينَ اسْنَكُبُرُ وَالْوَلَا أَنْتُمُ لَكُنَا مُؤُمِنِينَ - يَقُولُ الْذِينَ اسْتُصَعِفُولِ لَذِينَ اسْنَكُبُرُ وَالْوَلَا أَنْتُمُ لَكُنَا مُؤُمِنِينَ -

(ب۲۲ره آیت ۳۰)

اونی ورجہ کے لوگ بیدے لوگوں ہے کیں مے کہ آگر تم نہ ہوتے ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسُنَکُ بِرُ وُنَ عَنْ عِبَادَنِی سَیدُ خُکُونَ جَهَنَّمَ مَا خِرِیُنَ۔ (پ۲۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف ميرى عبادت مين مر آبي كرتے بين وه مقرب دليل بوكر جنم بين وافل بول ك-سَاصُر فُعَنُ آياتِي النين يَنَكَبَرُ وُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ- (ب٥١ ٢٥٥ ١١٠١١) مں ایے اوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ی رکھوں گاجو زمین میں ناحق کلبر کرتے ہیں۔

اس آیت کی تغییر میں بعض مفترین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے قرآن کا فکم افعالیں ہے ، بعض تفاسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کے دلوں کو ملکوت سے روک دیں گے۔ ابن جریخ فرماتے ہیں کہ وہ ان آیات میں خور و فکر نہ کر سکیں ہے ، اور نہ ان سے جبرت حاصل کر سکیں ہے۔ اس لئے حضرت میں علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے سے کہ کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے ، پھر پر نہیں ہوتی ، اس طرح سکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے ، متلبرین کے دلوں میں اس کا ذرا آثر نہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محف ابنا سرچھت سے بطا تا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے ، اور جو سرچھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار حق کولازم و طروم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

(مسلم-ابن مسعود)

اُلْكِبْلِ مَنْ سَفِهَ الْحُقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ-مَتَكِرَوه بِهِ وَقَى كَانْكَار كرے اور لوگوں كى عيب جو كى كرے-

مشکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کبر کے ثمرات ' انسان نطریا تلوم و بھول ہے 'اس کئے دو بھی اللہ پر تھترکر آہے بہمی اس کے رسولوں پر 'اور بھی علوق پر 'اس اعتبارے تھتری تین نتمیں ہیں۔

پہلی قشم۔ اللہ بر تکبر کرنا : بہ برتین شم ہے 'اور اس کی تحریک جمالت اور سرکشی ہے ہوئی ہے ' جیسا کہ نمرود لے کیا تفا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کررکھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے اٹوں گا' بہت سے جابلوں ہے اس طرح کی سرشی کے واقعات معقول میں ' بلکہ ربوبیت کے تمام دعوید اروں کی سرکشی کا بھی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبرگی وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں 'اسے اللہ کے بیٹرہ کھلانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّالَّانِينَ يَسَنَكُبِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخِرِينَ.

(پ۱۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف میری عادت بے مرآئی کرتے ہیں وہ منقرب دلیل ہو کرجتم میں وافل ہوں گے۔
کُنُ یَسْتَنْکُوْکُ الْمُسَیِبُ اَنْ یَکُونُ عَبُد اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنُ لَسَتَنْکِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیَسْتَکُیرُ فَسَیَبُ شَرْهُ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

اور جب ان (کافروں سے) کما جاتا ہے کہ رحمٰن کو مجدہ کرد تو کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے ہمیا ہم اس کو مجدہ کرنے لکیں جس کو تم مجدہ کرنے کے لئے ہم کو کمو گے اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔

دوسری فتم - رسولوں پر تکبر کرنا : رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت بیہ کہ کوئی مخص ان کدا ثاع نہ کرے 'اور اپنی ی بھے افراو بشرکی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے 'یہ صورت مجمی اس لئے پیش آئی ہے کہ آدی رسالت و نوت کے

مله يه آيت سورة الفرقان كي آيت سجده ب اس كوير سعة برسيدة كل وت وا حب موكا -

```
منصب پر غورو گاری نمیں کر آاس لئے جمالت اور مثلالت کی تاریکیوں میں بھکتا رہتا ہے 'اوریہ سجھتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں'
اور بھی ذہن کو فکر و تاکل کی آزادی تو دیتا ہے لیکن نفس کی سر کٹی اتنی بردہ بھی ہوتی ہے کہ امر حق کی اطاعت 'اور انہیاء کی اتباع پر
راضی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مکرین رسل کے اقوال نقل فراتے ہیں ارشاد فرمایا:۔

اَنْوُ مِنْ لِبَشَرَیْنِ مِثُلَنَا۔

کیا ہم ایسے وہ مخصول ترجو ہاری طمرح کے آدی ہیں ایمان لے آئیں۔۔

ریسار سار سار ساتھ ایک ا
```

م حس ایک اوی ہو چیے ہم ہیں۔ ویٹن اطلعت بسر المِشلک الکہ انگہ انالَخ اسر ون۔ اور اگر تم اپنے جیے ایک معمول اوی کے بینے پر چانے الوقو بیک تم کھائے میں ہو۔

وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً نَا لَوُلًا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ اَو نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُ وُافِي أَنْفُسِهِمُ اسْتَكْبَرُ وُافِي أَنْفُسِهِمُ

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ بیاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نمیں آتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نمیں آتے ہیں کیا ہما ہے رب کود کھ لیں۔ یہ لوگ انچ دلوں میں اپنے آپکویست کو بھاسمجھ رہے ہیں۔ لو لا انز ل الیہ مملک ک

اس کے پائس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کیا۔ نیز فرعون کا قول نقل کیا:۔

اُوجاءَمَعَهُ الْمَلازِكَةُ مُقْتُرِنِينَ- (پ٦٥١ آيت ٥٣)

یا فرشتے اس کے جلومی پر باندھ کر اے ہوتے۔

اس كے بعد ارشاد فرمایا:۔ اِسْنَكُبْرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ۔

است جبر عنو و معنو معنی او رص بعیر العنی ا

فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تیمبر کیا تھا۔ وہب سکتے ہیں حضرت موئی علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی اور فرمایا تو ایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے ہی ہاں رہ کی فرعون نے جواب دیا میں ہامان و ذریر سے مصورہ کرلول و ذریر کے مشورہ دیا کہ تو پروردگار ہے 'لوگ تیری پرستش کرتے ہیں 'اگر تو نے ایمان قبول کرلیا تو بندہ ہو جائے گا اور دو سرے کی عبادت کرے گا'اس نے اپنے وزیر کا مشورہ قبول کیا اور اپنی جموثی معبودیت پر قرار دیکھنے کے لئے ہاری تعالی کا بری و بنے اور حضرت موئی علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انکار کردیا۔

(پ۲۰ر۵ آیت۳۹)

قرآن كريم مين قريش مله كايد قول تقل كيا كما سه:-

كُولانْ لَكُ لَا نُولُكُ فَاللَّهُ وَ أَنْ عَلَى رَجُلِ مِنَ النَّورَيَتَينَ عَظِيمٍ ﴿ ١٦٥٥ آيت ١١)
اور كن كك كديه قرآن (أكر قرآن اللي بَهُ قان ونول بستول (كمه أور طائف) من سے كى بوت آدى يركون نيس نازل كيا كيا۔

تادہ فراتے ہیں مظیم القرینین ہے مراد ولید ابن المفیرہ اور ابو مسعود الشفضی ہیں ویش نے کما تھا کہ محد تو ایک پیم ان سے اللہ نے انھیں ہارے اوپر ہی کیے بنا رہا۔ ہی کوئی ایسا مخص ہونا جا ہیے تھا جو جادد ریاست میں ان سے قائل ہو آ۔ اللہ

تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرہایا:۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ دب ۲۵ رو آیت ۳۲) کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا جاہتے ہیں۔ ایک جگه ان لوگوں کا بیہ قول نقل کیا گیا:۔ لِيَقُولُو الْهُوُلا أَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ بَيْنِنَا۔ (پ ۲ ر ۱۲ آیت ۵۳) اکدیدنوگ کماکریں کیا یہ لوگ میں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پر زوادہ فعن کیا ہے۔ ان لوگوں کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے، جب اللہ نے انمیں قیادت کے اعزاز ہے سرفراز کیا تواہے لوگوں کو بدی جرت موئی اور انھوں نے اس عمل کواپی اہانت تصور کیا چنانچہ انھوں نے ایک بار سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے بي مجى فكوه كيا تعان كَيْفُ نَجْلِسُ إِلَيْكُو عِنْدَكُ هُوُلاهِ ہم آپ کے اس کیے بیٹمیں اپ کے اس ور اوگ رہے ہیں۔ انموں نے مسلمان نقراءی طرف اشارہ کیا اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم-سعد ابن ابی و قامق)-وَلَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُوالَغَدَاقِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمُ (بدر ١٥٠ ت ٥٠) اوران اوکوں کونہ نکالے جو می وشام آپ پروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی كاتصدر كمتين-ایک جکه ارشاد فرمایا: ـ وَاصْبِرُ نَفَسَكَمْعَ الَّذِينَ يَلِعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلَاةِ وَالْعَشِي يُرِيلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنِهُمُ تُرِينُهُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَادُ ﴿ پ۵۱۷ آیت ۲۸) ادر آب اب کوان لوگوں کے ساتھ مقدر کھا کیج جو میج دشام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جو کی ے لئے كرتے ہيں اور دُنوى دندگانى كى رونق كے خيال سے آپ كى آئىسى ان سے بنے نہ پائيں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تعب کی حکایت کی جو اقعیں اس وقت پیش آئے گاجب وہ جنم میں جائی مے اور ان لوگوں کو نہیں دیکمیں مے جن کو حقیراور ذلیل تصور کرتے ہے۔ فرمایا :۔ مَالَنَالَانَرٰى رِجَالَاكُنَّانَعُتُّهُمُ مِنَ الْاَشُرَارِ . (پ۳۲ر۱۳ آیت ۱۲) كيابات ٢ ممان لوكون كو (دوزخ من الميس ويصح جن كوبم برك لوكون من شاركيا كرتے تھے۔ ان کے زدیک آ شرار یہ حضرات عے مصرت عمارا بن یا سر بال میب اور مقداد رضوان الله علیم ا جمعین ان مكرین قریش میں بھی دو گروہ ہے 'بعض لوگ وہ ہے جو اپنے کبر کے باعث حق کی معرفت حاصل نہ کرسکے 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت پر ایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنمیں آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت کا یقین تھا الیکن وہ اپنے کمبر کی وجہ سے اس کا اعتراف واعلان نہیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔ فَلَمَّاجَآءَهُمُ مَّاعَرَفُو اكِفُرُو إِبِهِ (پارلا آیت۸۹)

فلمّا جاءهم مّاعرُ فوا كفرُ وَابِهِ پرجبوه چِز آپنی جس کوده پیچانتے ہیں تواس کا افکار کر بیٹھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْنَيْقَنَنْهُ ٱلنَّفْسِهُمْ ظُلُمَا وَعَلْوًا - (١١٦١١) ٢ ١١)

اور ظلم و سحبری راہ ہے ان (معجزات) کے مکیر ہو محے حالا نکہ ان کے دلوں نے ان کا بقین کرلیا تھا۔ یہ قتم آگرچہ پہلی قتم (سحبر ملی اللہ) ہے تم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خداکی نا فرمانی کرنا۔

تيسرى قتم-بندول پر تكبر : يه تكبراس طرح كياجا نام كه اپ نفس كويدا سمجه اور دو مرد كو حقير تعتور كرد اس كى اطاعت كويرا مجمع الكداس بر ترريخ كى كوشش كرد ، يه فتم أكرچه بهلى دو قسمول به كم كارت كري ب

پہلی وجہ ۔ تو یہ ہے کہ برکم مزت مظمت اور باندی و فیرہ اوصاف ملک قادر کے علادہ کی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لئے جو ضعف و ناتواں ہے عاجز و درماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے مطاب ہو گا باری تعالی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جالت شان کے لاکت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی غلام کسی بادشاہ کا تاج اپنے سربر رکھ کراس کے تخت پر بیٹے جائے اور یہ بھنے گئے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام بر بادشاہ کی نارا نمٹنی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذکت کا سامنا کرتا پڑے گا؟ یہ جرات ہے ہی اتی تھین کہ اس پر جنتی بھی مزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:۔

ٱلْعَظْمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاعُرِ كَائِي فَمَنَّ نَازُ عَنِي فِيهَا قَصَمْتُهُ عقمت مرا إزاري كرائى مرى رداء بوقض محسدان من جكزاكر كامن ات و دون كا-

مطلب یہ ہے کہ معلمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے لئے مخصوص ہیں 'اور میری بی شان کے مطابق ہیں ان اوصاف کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہے جیسے جو سے زاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا فدا کا مجرم اور اس کا گنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ حقیق کے مخصوص فلاموں کو ذلیل سمجھتا ہے ان سے فدمت لیتا ہے 'ان پر برتری چاہتا ہے 'اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرتا چاہیئے۔ یہ فض اگرچہ ایسانہیں جیسے وہ فض جس نے شاہی تارج سر پر رکھ لیا تھا اور تحت شاہی پر بیٹھ کر تھا حکومت کرنیکا اراوہ کیا تھا' وہ فض بادشاہ کو اقتدار سے بنا دینا چاہتا تھا اور یہ اس کے اقتدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرود و فرمون کے زراع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں کے زراع میں تھی کہ ایک بادشاہ کو اقتدار سے بنا کرخود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ : یہ کہ اس کبری وجہ ہاری تعالی کے احکام کی مخالف ہوتی ہے کہ جب مکتبر کی بندے ہوتی ہات مختا ہے تو اس مرح کا مشاہدہ سنتا ہے تول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے جعثلانے کی کوشش کرتا ہے۔ منا ظرانہ بحث میں اس طرح کا مشاہدہ عام ہے ' ہر منا ظرکا دمونی ہے ہوتا ہے کہ دودین کے اسرار کھول دیا ہے 'اور حق کے ان پہلودس کو آجا کر کردہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں ہے اور جس میں نہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ اور جس میں نہوتا ہے تو ہوتا ہے جس کا معرفت ماصل ہوجائے ' می کو محرائے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح ہے جلے بہائے تران کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔
طرح کے جلے بہائے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔
و قال الذین کفر والا تسمع و الہذا الفر آن والغو فی والعد کے نظیار ن

(پ۳۱ر۸۱ آیت۲۱) اوریه کافریه کتے ہیں کہ اس قرآن کو سنوی مت اور (اگر شانے گلیں قر) اس کے چ فل مچایا کو شاید (اس تدبیرے) تم بی غالب رہو۔ مخالف پر ظلبہ پانے اور اسے خاموش کر دینے کے لئے منا عمرو کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی طرح ہے۔ کبر آدى كوا نكارِ جن براكسا ما ہے اور وعظو تقیحت كي كوئي بات تبول كرنے فيس ديتا۔ ارشاد بارى ہے:۔

ُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَحَدَّتُهُ الْعِزَّةَ بِلْإِثْمِهِ اورجب كولى اس سے كتاب خدا كاخف كرة نخت اس كو كناه پر آياده كردي ہے۔ (پاره آيت۲۰۷)

ردایت ہے کہ جب حضرت عرف یہ آیت من قوارشاد فرایا اوا کا لیاد و انگالید و آنگالید و آنگالید و ایک مخص امرالم فرف ک لئے کمڑا ہوا اور مارامیا اور دو سرا مخص یہ کہنے کمڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو تو تکبرنے اسے بھی نہ جموڑا لین جس نے امریالمعروف کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا اور جس نے نبی من المنگر کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا۔

حعرت مبداللد ابن مسعود کا قول ہے آدی کے منگار ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جب اس سے کما جائے اللہ سے ڈرتو وہ یہ کے کہ پہلے تواسیے نفس کی حفاظت کر ابعد میں مجھے تعیمت کرنا۔ سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ایک فخص سے فرمایا دائيں ہاتھ سے کھاؤ 'اس نے بطور كر كما ميں دائيں ہاتھ سے نہيں كھاسكا۔ آپ نے فرايا ايمائى موكا 'راوى كتے ہيں اس دانتے ك بعددايان الته أفها نسيل سكااس كالمتح كمي مرض كافتكار بو كيا- (مسلم يسلم ابن الاكوع)

بسرمال مخلوق پر سکبرکرنا ایک مظیم جرم ہے ہیونکہ اس سے اللہ کے اُدکام پر سکبرکو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں البیس کا حال بیان کیا کمیا ہے۔ اس کا سکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے رکبر کا حال اس لئے تنعیل سے بیان کیا ہاکہ لوگ مبرت حاصل كريں اس نے كما تھا ميں انسان سے بهتر ہوں۔اس نے اپنے نسب اور مبدأ تخلیق پر كبر كيا ميونكدوہ آگ سے پيدا ہوا تھا۔اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔اللہ نے اسے بجدہ کرنے کا محم دیا الیکن اس کارکبراس محم کی تقبیل میں رکاوٹ بنا ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حمد تھا 'انتها میں اس کے حمد نے امر فعا وندی پر کبری شکل افتیار کرلی۔ انجام یہ ہوا کہ بیشہ بیشہ کے لئے تاہ درباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے اس میں شک نمیں کہ یہ ایک بری آفت ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کبری ان دو آفتوں کی تشریح فرائی حفرت ابت ابن قیس ابن شاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے خوب مورتی بندہے "آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں "آپ نے ارشاد فرمایا:

(مسلم ، تذی) لَاوَلِكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ يَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسِ-نس ابلکہ رکبریہ ہے کہ آدی امری سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

اس مضمون کی ایک مدیث پچھلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آفتیں ہیں ایک آفت یہ ہے کہ آدی این ای جیے دو سرے انسانوں کی تحقیر کر آ ہے اور انھیں ذلیل سجمتا ہے اور دو سری آفت یہ ہے کہ حق اعراض وانحراف كريائي- چنانچه جو مخض يه سمجه كه من اين بعائى سه بهتر مول اس كى تخفيركرك اس كے ساتھ المانت آميز رَوِيّهِ اختيار كرے اور حقارت كى نظرے ديكھ اور عراً حق سے انحراف كرے وہ خلوق پر تكبّر كرنے والا قرار پائے كا اور جو الله کے سامنے جھکنے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء ورسل کی اِتباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ متکبر علی اللہ ہے۔

# جن چیروں سے تکبرکیا جا تاہے

تكبر مرف وه فخص كريّا ب جوابيخ آپ كو بواسمجيئ اور اپنے آپ كو بوا وہ سمجمتا ہے جواپ لئے مفات كمال ميں سے كى صفت كا ترعى مو ، پريد مفات كمال دنيوى بهى موتى بين اور دين بهى وين مفات كمال بين علم اور عمل اور دنيوى مفات كمال بين نب 'جمال' قوت 'مال' اور معاونین کی کثرت بیر کل سات اسباب واقسام ہیں۔ پہلی قشم-علم : تکبرکا پہلا سبب علم ہے علایت جلد کبر میں جتلا ہو جاتے ہیں 'رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ أَفْقَالُعِلْمِ الْخُيّلَاءُ (١)

عالم بت جلد علم کے باعث بجر کرتاہے "پہلے وہ اپنے ول میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کرتا ہے۔ پھراپنے آپ کو بوا اور دوسروب کو حقیرتصور کرنا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ اخمیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جا تا -- المين جال سجمتاب ان سے يہ توقع ركمتا ك دوات سلام كرنے من ابتداكرين أكر الفاقا دوكمي كوسلام كرنے ميں پہل کرلیتا ہے' یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کاجواب رہتا ہے' یا اس کے لئے اپنی جگہ سے کمزا ہو جاتا ہے یا اس کی دخوت تبول کرلیتا ہے تواہے اپنا سلوک سجمتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کرتا ہے جس پر شکر اوا کرنا ضروری ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کا وہ مستق نہیں تھا اس لتے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا فلام بن کردہ ، بلکہ متکبر ملاء کا عام دستوریہ ہو تاہے کہ لوگ ان کے باس ملاقات کے لئے آتے ہیں وہ کمی کے پاس ملاقات کے لئے شیں جاتے 'لوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ کمی کی عیادت نہیں ترتے 'جولوگ ان سے زیادہ تھلے ملے رہنے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رُوتِد ٹھیک نہیں ہو تا 'ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں ا اور آگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک واحسان تصور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہاراحق ہے۔ یہ تو دنیادی معاملات میں ان کاشیوہ ہے۔ اُ خروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نماد علاء سی کے علم نے ہمیں اللہ کے یمال اعلی مرتبے پر فائز کردیا ہے اب ہمیں احساب کے ہرخوف سے مامون رہنا جا سیے۔ وہ اپنا خوف نہیں کرتے ' بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں ' انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ' بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیانبہت؟ علم حقیقی توبیہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلے 'اور انجام کے خطرے کا ادارک کرلے 'اور یہ اعتقاد کرلے کیہ اللہ تعالی کا شدید موافذہ علاء ہی ہے ہوگا۔ علم حقیق سے خوف 'تواضع'اور خشوع زیادہ ہوتا ہے 'جے بیدعلم نصیب ہوجاتا ہے دہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجتا 'بلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص مجھ سے بسترہ کیوں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ بازیرس ہوگی علم ایک بردی نعت ہے اور اہلِ علم صحح طور پر اس نعت کا شکر ادا نہیں کرپاتے ای لئے معرت ابوالدرداع فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیا دہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبراور بے خونی کی وجر : رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے استے پار راور استے معرور کیوں ہوجاتے ی - جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم سے تواضع ، خشوع اور بالبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے كرادرب خونى بدا مونے كى ددو جسيس بن-

ایک دجہ توبیہ ہے کہ وہ قعض کمی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیق کمنا صحح نہ ہو' کونکہ علم حقیق اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور ننس کو پہچان کے اور اس خطرے کا ادراک کرلے جو ہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يردوايت معتف غيان ك ب- " أفعة العلم النسيان و أفعة الجمال الخيلاء" يرافاظ قفاع في مندا شاب من معرت على ہے روایت کئے ہیں۔

ے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے ،جس مخص کو علم حقیقی عاصل ہو آہے اس میں کبر نہیں ہو تا بلکہ خشیت اور تواضع ہوتی ہے'باری تعالی کا ارشادہے۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

إنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِوالْعُلَمَاكُ

خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طِب مساب افت شعر نحو کو تضائمنا عمرو دفیرو۔ محض ان علوم کا سکھنے والا بِلاشبہ کبراور نفاق سے لبریز ہوتا ہے' ان علوم کو تو علوم کمنا بھی میج نہیں ہے' ملکہ یہ منتی اور فنون ہیں علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور

رُبوبيت كى معرفت مواور عبادت كاطريقه معلوم مواس اكثر قواضع بى پيدا موقى ب-

ووسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ علم شروع کر اے تواس کا باطن خباشوں کی آبادگاہ اور نفس برذالتوں کا مسکن ہو تا ہے اس ے اخلاق خراب ہوتے ہیں علم کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے لئے ضروری تفاکہ وہ مخلف مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کی تمذیب اور قلب و روح کا تزکید کرما' اوراپنے رب کی عبادت کے لئے نفس کی تربیت کرما۔اس صورت میں اس کے لئے علم مفید ہو ہی نہیں سکتا ہمیوں کہ عمل کو دل میں اس کے شایان شان جگہ میتر نہیں ہے 'وہ خبا ثنوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے ' ند اس کے ثمرات اجھے مو سکتے ہیں اور نداس پر خیر کے اوار تمایاں مو سکتے ہیں۔ وہب ابن منبہ نے اس کی بھترین مثال دی ے وات بیں کہ علم ایا ہے جیے آسان کا پانی اپنی ذات سے صاف اور شیریں ہو آ ہے وردت اے اپنی رکول میں جذب کر لیت ہیں'اور جیساان کامزہ ہو تاہے دیاہی اسے بناویتے ہیں'ورخت کے برگ وہار سلخ ہوتے ہیں توپانی کاذا گفتہ بھی سلخ ہوجا تاہے اور شّیریں ہوتے ہیں توپانی کا ذا نقہ کا بھی شیریں رہتا ہے ، بلکہ اور شیریں ہوجا تا ہے ، میں حال علم کا ہے 'لوگ اسے جذب کرتے ہیں ' کونٹ کونٹ کریتے ہیں' اور اے ایبائی بنالیتے ہیں جیبا ان کاعزم ہو تا ہے۔ جیبی ان کی خواہش ہوتی ہے'متکبراور متکبرہو جاتا ہے 'متواضع اور متواضع ہوجاتا ہے 'اور یہ اس کے لئے کہ جس مخص کی نیت کبر کے لئے تھی اور وہ جالی تھا' پھراس نے علم عاصل کیا'اب اے وہ چیز عاصل ہوگئی جو کبر کاسب بن عتی ہے اس لئے اس کا کبر پردھ کیا'اس طرح جس محض کو زمانہ جمالت میں خوف تھا۔ پھر علم حاصل کیا تو یہ خوف خشیت 'زلت اور تواضع زیادہ ہوئی کیوں کہ علم سے خوف کی جست مؤکد ہو مئی- خلاصہ یہ ے كد كبركے بدے اسباب ميں سے ايك ب-اس لئے الله تعالي نے اپنے تى ملى الله عليه وسلم سے ارشاد فرمايا :-

(پ۹ر۵ آیت۲۱۵) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَلِمَنِ أَنَّبُعَكُمِنَ الْمُؤْمِنِينَ-اور ان لوگوں کے ساتھ تو (مشنِقاًنہ) فروتن سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر

ولُوكُنْتَفَظَّاغَلِيكظالُقَلُبِلانُفَضُّوامِنُ حَوَّدِكَ (پ٧ر٨ آيت ١٥٩)

ترجر« ادرا گر کہیں آپ تندیوا درسخت دل ہوتے تو یہ لوگ کمھی کے آپ کے پاس سے منتشر سو عکے ہوتے » ايناوليابي تعريف من ارشاد فرمايا:

دي ١٦ را آيت ٥٨)

أَذِلْةِ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ-مهران مول کے وہ مسلمانوں پر اتیز مول مے وہ کا فرول پر۔

حضرت عبدالله ابن عباس روايت كرتے بين سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا :-يَكُوْنَ قَوُمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرُ آنَّ لَا يُجَاوِزُ حَنَّاجِرَهُمْ يَقُولُوْنَ قَذُقَّرَ أَنَالُقُرُ آنَ فَمَنُ أَقْرَلُمِنَا وَاعْلَمُ مِنَّا (ثُمَّ النفتِ التي الصّحابة وِقَال) أُوْلِكِ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْأَمَّةُ أُوْكِ - تَعْنُفُوهَا مِنْ اللَّامَةُ اللَّامَةُ أَوْكِكَ هُمُ وَقُو دُالنَّارَ - (ابن البارك كتاب الزبدوالرقائق)

لوگ ایسے ہوں مے کہ قرآن پر حیں مے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا' اور وہ یہ کمیں مے کہ ہم نے قرآن براما ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے (پھر آپ محاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) امت کے او کو او اوگ تم بی میں سے ہول مے اورسب دونرخ کے کندے ہول مے۔

حضرت مر فرماتے ہیں: اے لوگو آتم جابر عالم مت بنو محد تهماراعلم تهمارے جمل کے برابرند ہوجائے۔ تنیم داری نے حضرت عر سے وعظ کنے اور تصدیمان کرنے کی اجازت ماملی اپ نے فرمایا یہ ذرج کرنے کے برابر ہے۔ ایک مخص نے فماز فجر کے بعد وعظ مولی کی اجازت اعلی آپ نے اس سے فرایا مجھے خوف ہے کہ کمیں تو پھول کرٹرتا تک نہ پہنچ جائے۔ ایک مرجبہ صغرت مذیفہ الے مجھ لوگوں کی امامت کی ممازے فراغت کے بعد ان سے فرمایا: میرے علاوہ کوئی دوسرا اہام تلاش کرلو کیا تنما نماز پڑھ لیا کرو۔ اس لتے کہ اہمی نماذے دوران میرے دل میں بد خیال گذراکہ ان میں جمع سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جب معرت مذیفہ بجیسا مخص ركبرے سلامت نيس روسكا تواس كى اشت كے متأ قرين ضعفاء كيے في كيے بين اس سرزمين پرايے لوگوں كا وجود نه مونے كے برابرہ جوعالم ہوں اور اس میں کبرے جرافیم نہ ہوں آگر کوئی ایبا فض ل جائے تووہ اسے دور کا صدّیق ہے۔ ایسے مخص کا دامن تعاہے رکھنا چاہیے اس کے انفاس و احوال سے استفادہ کرنا تواجی جگہ اہم ہے ہی اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت كرنا بھى عبادت سے كم نتيں ہے اگر جميں يہ بات معلوم ہو جائے تو اس كى بركات حاصل كرنے اور اس كى سيرت و خصلت سے روشی حاصل کرنے کے لئے ہم چین کے انتمائی صدود تک چینے سے بھی گریزنہ کریں۔ مگرانسوس! اب زمانہ الی هخصیتیں کمال جنم دیتا ہے' وہ لوگ بلند اقبال تھے' قرن اول اور ٹانی گذر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علاء بھی نہیں ملتے جو دیند ارعلاء کے نہ ملے پری افسوس کر سکیں۔ اگر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی زبان صدافت سے جمیں بدبشارت ند لی ہوتی۔ سَيَّانِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعَشْرِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ نَجَال (احمدادون) لوگوں پڑا کی زمانہ ایسا آئے گا کہ آگر اس میں کوئی محض تہمارے (عقیدہ وعمل کا) دسواں حصہ بھی اختیار

كرلے تونجات يائے۔

تو ہم تاہ ہو تھے ہوتے 'ہماری بدعملی کا عالم بیہ ہے کہ سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ پاس نہیں 'اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ مارے کے توبیہ بھی مکن نبیں کاش ہم سوال حصد ہی افتیار کریا ہے۔

دوسری فتم - عمل و عبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دوسراسب ب زامدوعاید بھی عزت طلبی عادی میراورلوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما تل کرے کے روا کل سے خالی نہیں ہیں 'وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان روا کل کا اظهمار کرتے

دنیا میں اس طرح کہ وہ بیہ سمجھتے ہیں کہ دو سرول کا ان کی زیار می کے لئے آنا ان کا دو سرول کی ملا قات کے لئے جانے ہے بستر ہے' وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں پوری کریں' ان کی عُزنت کریں' مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں' ان کا ذکر ورع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختریہ علاء کے حالات میں جو ہاتیں ہم نے دنیا ے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ کویا وہ اپنی مبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں 'دینی معالمات میں ان کے تصورات کا عالم سے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برواد مجھتے ہیں۔ حالا نکد حقیقت میں برواد وہ خود ہیں کو بر

دى اس نلط قنى كافكار ہے۔ رسول الله عليه وسلم فے ارشاد فرايا: إِذَا سَمَعِنْتُ الرَّرِجُلِ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ (سلم ابو بررة) جب تم كى هخص كويد كتے ہوئے اسنولوگ بلاك ہو محے توبد سجموكہ سب سے زیادہ بلاكت اى كے لئے ہے۔

یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دارہے'نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیری ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرور ہے اور اس کے مذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے' جب کہ دو سری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بدعمل کے لئے کافی ہے۔ اس محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

كَفَى بِالْمَرْ وِشَرَّ الْنُ يُحَقِّرَ أُخَامُ الْمُسْلِمِ (ملم-ابوبرو) آدى كى رائى كے لئے يہ بات كانى ب كدوه الني مسلمان معالى كى ابات كرے۔

کنا زیروست قرق ہے اس عابد میں جو احسان سمجے کر مہاوت کرتا ہے "اور مخلق کو ذلیل سمجھتا ہے اوراس محض میں جو اس کی حارت و اطاحت کے باعث اس سے حبت کرتا ہے "اس کی تعظیم کرتا ہے "اور اس کے لئے اللہ کے بمال ان درجات کی وہ اور ان کی توبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قریت ہے جن درجات کی وہ اسے لئے قرض نہیں کرتا۔ فور بھی اور ان کی عجبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قریت کہ کے بال منوض بنتے ہیں "عین ممن ہے کہ لوگ عابدوں کی عجبت کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ درجہ پائیس "اور وہ لوگوں کی تحقیم کی بنا پر ممل بن جائیں ہم وہ انحوں نے عبادت تی نہیں کی۔ دوایت ہے کہ بنی امرا کل میں وہ آدی تھے "ان میں سے ایک اپنی فسادی طبیعت "اور منسدانہ اعمال کی بنا پر مشہور ہوگیا تھا 'اور وہ اس کے انہا کی مشہور ہوگیا تھا 'اور وہ اس کو اس کے انہا کی بنا پر مشہور ہوگیا تھا 'اور وہ اس کی اور وہ اس کی بنا پر مشہور ہوگیا تھا 'اور وہ اس کو اس موج کہ میں بہت بدتا م ہوں 'اور یہ جاری قوم کے انتہا کی مشکی اور وہ اس کی بنا پر مشہور ہوگیا تھا 'اور وہ اس کو بالے میں میں ہوگی اور وہ اس کو ہو سے ہوں 'اور یہ جاری قوم کے انتہا کی مشکی اور مہارت کو اس کی میں بہت بدتا مہور انہی اس میں ہوگی کہ میں بہت بدتا مہور انہی ہوں 'اور یہ جاری وہ سکتا ہے 'جنانچہ جب فسادی کے بیشہ عابا اس کے نظرت کا اظرار کیا 'اور اسے بیٹھ تعالی ہوں بھل ہوں بھل ہوں کہ دوایت میں ہو کہ اس واقعہ کے بعد آبر کا کلوا فسادی کی تمام خطائیں معاف کردی ہیں 'اور عابد کے اعمال ہا طل کردیے ہیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد آبر کا کلوا فسادی کی تمام خطائیں معاف کردی ہیں 'اور عابد کے اعمال ہا طل کردیے ہیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ اس کے دل کے اندگی اطافت کی ہے۔ بلکہ وہ حکیم عالم 'اور مشہور عابد کے اور کا طالب ہو اندگی اطافت کی ہے۔ بلکہ وہ حکیم عالم 'اور مشہور عابد سے اللہ کی اطافت کی عب میں ان کے دول کا طالب سے اللہ کی اطافت کی عب کہ اس کے دول کا طالب سے اللہ کی اطافت کی عب کہ دول کا طالب سے اللہ کی اطافت کی عب کہ اس کے دول کا طالب سے اللہ کی اطافت کی عب کہ دول کا طالب سے اللہ کی اطافت کی عب کہ دول کا طالب سے اللہ کی طالب کی طالب کی میں کے دول کا طالب سے اللہ کی طالب کی میں کی دول کا طالب کی کا طالب کی کو ان کا طالب کی میں کے دول کا طالب کی کی دول کا طالب کی کو کی کا طالب کی کی دول کا ک

ای طرح کی ایک روایت بیہ ہے کہ بی اسرائیل کا ایک مخص اپنی قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بحدہ میں پڑ
گیا' بزرگ نے اس کی کردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کما اوپر آٹھ اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا' فیب سے زدا آئی کہ اے میری تشم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گاپر تیری بخشش نہیں ہوگی' اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش ریشے وہ کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیاوہ محکبر ہو تا ہے' اس لئے کہ دیشی کہاس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے' اور اس کے لئے نشیلت کا اعتقاد رکھتا ہے' اور کس بھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت ہی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں اور وہ ہے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف تھارت سے دیکھتا ہے 'یا اضیں ایذا دیتا ہے تو وہ یہ بھتے ہیں کہ یہ ناقابل معانی جرم ہے۔ اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا 'وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی یہاں مغفوب بن چکا ہے 'اور اگر یہ سلوک کسی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر نا پندیدگی کا یہ روعمل نہیں ہو تا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تقدرو منزلت کا تہ تی ہے 'مالا تکہ اس کا دعویٰ سرا سرجمالت پر جنی ہے 'اجمن لوگوں کی حماقت انسیں ہو تا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تقدرو منزلت کا تہ تی ہے 'مالا تکہ اس کا دعویٰ سرا سرجمالت پر جنی ہے 'اجمن لوگوں کی حماقت انسیس اس طرح کے دعووں پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کا انجام مرا ہو گا" یہ اپنے کئے کی سزا پائے گا 'وغیرہ۔ اور اگر انفاق سے وہ

مُوذِی کسی معیبت میں جلا ہوجا آ ہے تواہے اپنی کرامت سجمتا ہے۔ اور یہ کتا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتقام لیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکتا كم عُفّار مشركين الله أوراس كے رسول كو كالياں ديتے ہيں۔ ايسے لوگ بھی كذرے ہيں جنموں نے انبياء كو ايذائيس ديس ابعض انبیاء کومارا کیا۔ اس کے باوجود اللہ لے ان میں سے بیشتر لوگوں کو معلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں دیا۔ بلکہ بعد میں بت سے مشرَفَ بداسلام بهی موضح اس طرح ندانعیس دنیا میں عذاب موا اور ند آخرت میں۔ کیا یہ جامل متکبر فریب خوردہ عابدیہ سمحتا ہے کہ میں اللہ کے یمال بلند درجہ رکھتا ہوں اس لیے تو اس نے میری خاطرانقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انقام نمیں لیا۔ شاید اسے بیہ معلوم نمیں کہ وہ اپنے اس بجرو فجب کی بنا پراند کے یمال معضوب ہے اور اپنی تباق و بریادی ہے بے خبر ہے۔ یہ احتقاد متکبرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، حقمند عابد تو یوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند می چلے یا بمل کرنے کے وقت عطاء سلمي كماكرتے سے كه لوكوں پر جو مصائب بحى نازل موتے كيس ان كاسب ميں موں 'اكر ميس مرجاؤں او تم سب كوان معيتوں سے نجات مل جائے 'يا يد كماكرتے ہيں جيساك ايك مخص نے موفات سے دالهي كے بعد كما تھا أكر ميں نہ ہو يا تو مجھے تمام حاضرین کے لئے رحمت کی امید مقی وونوں آدمیوں میں کتنا زبروست فرق ہے۔ ایک فخص ظاہرو باطن میں اللہ سے ور تا ہے ، ا پے تنس پر خالف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر سمحتا ہے اور اسے بستر بنانے کی جدّوجد میں معموف رہتا ہے اور دو سرا اپنے دل میں ریاء کر صداور فریب کی خباشتیں چمپائے ہوئے ہے اور شیطان کا پھلونا بنا ہوا ہے اور اس پریہ سجمتا ہے کہ میں اپنے عمل ے اللہ پر احسان کرتا ہوں 'اور یہ حقیقت ہے کہ جو مخص بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کمی بندے سے برتر ہوں اس کے تمام اعمال بكاريس اس في جمالت المن عمل كاسرايه منائع كرديا ب جمالت برترين كناه ب اس بريد كرالله ب دور کرنے والی چزدو سری نسی ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دو سرے سے بھرے محض نادانی اور جمالت ہے اور الله ک پرے بے خونی کی علامت ہے۔ جال کید اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلَا يَامَنُ مَكُرُ اللّٰمِالِاَ الْقُومُ الْحَاسِرُ وَٰنَ۔ (پ٥٦٦ آيت ٩٩) سوخدا تعالى كى پكر بجزان كے جن كى شامت بى أنى ہوادر كوئى بے فكر نس ہو تا۔

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فخص کا ذکر خیر ہوا ایک روزوہ فخص آپ کی مجل میں حاضر ہوا محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہی ہے وہ فخص جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہ تھے 'آپ نے فرمایا: میں اس کے چرے پر شیطان کی پر چھائیں دیکھ رہا ہوں 'اس فخص نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگیا 'آپ نے اس سے فرمایا: میں تجھ سے اللہ کی قشم دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کوئی فخص تھے ہے افضل نہیں ہے؟ اس کے اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمہ براز 'وار تعلیٰ۔ انس 'اک تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت ہے اس کے اس کے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمہ براز 'وار تعلیٰ۔ انس 'اک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت ہے اس کے باطن کی خاشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ خرض یہ کہ کرم ایک ایس آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محضوظ رہتے ہیں جنمیں اللہ اپن امان میں دکھے 'ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفار نظر آتے ہیں۔

## كبركى آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلادرجید : بیا درجید اسک دل میں جاگڑیں ہو اوروہ یہ سمتا ہو کہ میں دوسرے سے بھتر ہوں تاہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے افغل سمجھتے ہیں ایسے مخفس کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کر اس کے درخت کی شاخیں کا شاخیں کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کا شاخیں کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کا شاخیں کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کا شاخیں کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کا شاخیں کا درخت کی شاخیں کا درخت کی شاخیں کا درخت کی شاخیں کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کا درخت کی شاخیں کی ساتھ کی سے کہ اس کے دل میں کی درخت کی شاخیں کا درخت میں کر کا درخت موجود ہے ایکن اس نے درخت کی شاخیں کی ساتھ کی ساتھ کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخی کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخی کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخی کی درخت کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخی کی درخت کی شاخیں کی درخت کی شاخی کی درخت کی شاخی کی درخت کی شاخیاں کی درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی شاخیں کی درخت کی درخت

دوسرا درجية يه ب كدوه اسيخ افعال ك ذريعه كبركا اظهار كرب-مثلًا مجلس من بلند مجكه يربيف ما تعيون پربرتي ظا مركرك

جو مخض اس کے ادائے حق میں کو آئی کرے اس پر تکیر کرے 'اور عالم میں اوٹی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بچھ اس طرح رشخ پھیر
کرچاتا ہے گویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں یہ بات ہے کہ وہ بڑی روٹی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر فکنیں ڈال لیتا ہے گویا
لوگوں سے برآت کر رہا ہو' انھیں حقیر سمجھتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے' اور نہ چرے کی ترشی میں ہے' نہ کردن جماکر چلنے میں ہے' نہ دامن جھکنے اور سمیننے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منبع اور
مخران دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
تقة کی بہال ہے۔

اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدے متّی اور صاحب ورع سے لیکن وہ متّی بولے کے ساتھ ساتھ کرکانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ سے کھوت تہتم فریاتے 'اور زیادہ ترلوگوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملا قات فریاتے۔ حرث ابن جزء الزبیدی فریاتے ہیں کہ جھے بڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدی اجھے لگتے ہیں جو کشادہ رو 'اور خندہ جبین بول 'وہ فخص جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ ملتے ہواور وہ تم سے تکدر کے ساتھ ملتاہو کویا تم پر احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالی کو ترقع 'اور تکتر پہند ہو تا تو بھی اپنے نبی حضرت محد مصلی صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فریا تا۔

وَاحْفُوصُ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْبُعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِ١٥مَ آيت ٢١٠) ادران لوگوں كے ساتھ فروتن كے ساتھ پیش آئيں جو مسلمانوں ميں داخل ہوكر آپ كى راہ چليں۔

ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر سکتر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں مبتلا ہیں۔

تيسرا ورجيم : ان لوكول كاب جن كي زبان پر مروفت كمركى باتي ربتي بين يمال تك كه ده مروفت وعوے كرتے بي، فخرو مبابات کی باتیں کرتے ہیں اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں اپنے آحوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے طرح طرح کے جھنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً عابد دوسروں پر فخرکرتے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے 'وہ کمال کا عابدہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اسے ڈید میں چھ بھی میشر نہیں؟ وغیرہ وغیرہ 'ان کے نقائص وعود ا دُموندُ كربيانِ كرنا ہے ' پرائي تعريفِس شروع كرويتا ہے كه ميس في اتن تدت ہے اظار نيس كيا ' يا ميں رات كوسو مانسيں ' مرروز ایک قرآن ختم کر آباروں اور فلال مخص میم تک سو آہے ، وہ زیادہ پڑھتا بھی نہیں دغیرہ دغیرہ۔یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں جمیمی مجمى سَمَنًا إلى الركيد كرما ب مثلاً بدكه فلال مخف في تصان بنها في اراده كيا اس كابينا الم ك موكميا يا اس كامال ك كيا يا وه كمي مرض مي كرفار موحيا اس طرح وه كويا الى كرامت ظاهر كرنا جابتا هج اليا فض أكر شب بيداري مي مجنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے کیا ایسے لوگوں میں جا مجنے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے ننس کو بھوک پر مبرکرنے کا عادی بنا آ ہے آگہ ان پر غلبہ پائیکے 'اور آئی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کر سکے۔ اس طرح وہ عبادت میں ہمی شدّت اختیار کرتا ہے اس خوف ہے کہ لوگ میانہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ کے دین میں اس سے زیادہ توی ہے۔ عالم اس طرح فخرکر تا ہے کہ اپنے ہم عَصرعلاء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر تا ہے کہ میں ہرفن سے واقف ہوں۔ مجھ پر حقائق مکشف ہیں اور میں نے شیوخ واساتندہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہواور تساری فضلیت کیا ہے؟ تم س سے ملے ہواور س سے مدیث سی ہے؟ یہ سب باتیں وہ اس لئے کرتا ہے کہ مخاطب کی تحقیر کرے اور اپنی بدائی ظاہر كرے۔ اور اس كى مبابات اس طرح ہے كہ وہ منا ظرويس يدكوشش كريا ہے كہ حريف برغالب اباؤن حريف بحدير غالب ند ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی مخصیل میں ضائع کرتا ہے جن کے ذریعے مخلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو عدال ا

تخسین عبادت و سمجرہ الفاظ مفظ علوم۔ یہ ساری تک و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عصوں پر برتری حاصل کرسکے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک آز بر کرلیتا ہے تاکہ ظلمی کرنے والوں پر دَر کرسکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ثابت کرسکے اور اپنے ہم عصوں کے نقص علم کا وحدود اپیدہ سکے ' یکی وجہ ہے کہ جب کو فضی فلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کرسکوں گا۔ اور آگر کوئی فلطی نمیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے 'اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے جمع سے برا عالم اور حافظ حدیث نہ سمجھنے گئے۔

یہ تمام ہاتیں کرکے اخلاق اور اس کے سائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا منج
اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو قض ان اخلاق کا حال ہے اور وہ اس مدیث شریف کا علم رکھتا ہے وہ جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کہر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا" وہ
الی خش کو کس طرح بوا سمجھتا ہے اور دو سروں پر کبر کرنے کی جزآت کس طرح کرتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اس اور خی فرا سے بین کیا دوز فی بھی مقلم ہوتے ہیں؟ مقلم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دوز فی فرا رہے ہیں کیا دوز فی بھی مقلم ہوتے ہیں؟ مقلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ میں نہ رکبر ہو تا ہے اور نہ خود پہندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ "بہارے تزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے 'اگر تو اپنے قس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری قدر نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے 'اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں دیا۔

طَفِ الصَّاعَ طَفِ الصَّاعَ لَيُسَ لِإِبْنِ الْبِينَ الْمِينَ السَّوْ دَاءِ فَضُلَّ وَلَا عَلَى ابْنِ السَّوْ دَاءِ فَضُلَّ وَلَوْلَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ م

ابوذر کتے ہیں آپ کی یہ بات من کر میں دھن پر لیٹ کیا اور میں نے اس ہون ہے کہا کھڑے ہوجاؤاور میرے رخبار کو اپنے تدموں سے دوندو (احمد بخاری و مسلم)۔ دیکھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذراکو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا 'وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سبب سمجھ رہے ہے 'آپ نے یہ فرہا کر کہ اسلام کی نظر میں سفید دواور سیاہ دودوں برابر ہیں اخص آگاہ کیا کہ اس خرج کا تصور بھی گناہ اور جمالت ہے 'یہ بھی دیکھتے کہ ابوذرا پر آپ کی تنبیہہ کا کس قدرا اثر ہوا کہ اس لیم بین اخص کیا کہ اور اس محض کے پاؤں کے تلوے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں آگھا ڈوالیس جے کہ دو محضوں کر بین انھوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا قلع قمع ذکت ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک دوایت یہ ہے کہ دو محضوں

نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغا ثرّت کی۔ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری ماں مَرے تو کون ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادر فرمایا کہ دو آدمیوں نے معزت مولی علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا' ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے نو آبا ق آجداد کے نام گنوائے' اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دہ نو جنمی ہیں اور دسویں جنمی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لَيَنْدَعَنَ قَوْمُ الْفَخْرَ بِآبَاءِهِمُ وَقَدْصَارُ وُافَحْمَا فِي جَهَنَّمَ أَوْلِيكُوْنَ آهُوَنَ عَلَى الله مِينَ الْجَعَلَانِ (الدواود عَنَى الدول ال

چوتھی قشم۔ حسن کے ذریعہ سکتر : حسن کے ذریعہ سکتر عام طور پر عور تیں کیا کرتی ہیں میہ سکتر انھیں اس بات پر مجور کرنا ہے کہ وہ اپنے علاوہ عور تول کے نقائص بیان کریں 'ان کی عیب جوئی کریں 'اور ان کی غیبت کریں 'چنانچہ حضرت ما نشر کہ ایک عورت آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی 'میں (اس کے جانے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کہنے گلی وہ اتن مختفر تھی 'آپ نے فرمایا: تم نے اس عورت کی فیبت کی ہے۔ (۱) ان کی اس تقید کا منتا ہمی کبر خفی تقارب مورت کو بوئی نہ کہتیں۔ گویا انھیں اپنا قامت پند آیا 'اور دو سری عورت کو بہت قد سمجھ کریونی کمہ دیا۔

یانچوں قتم - مال کے ذریعے کبر : یہ کبر بادشاہ اپ خزانوں میں ، متجار اپ اموال تجارت میں ، (دہقان اپ کھیتوں میں)
خوش ہوش اپ لباس اور سواریوں میں کرتے ہیں ، غنی قف کلست کو حقیر سجمتا ہے اور اس پر کتبر کرتا ہے ، ار راس سے یہ کہتا
ہے کہ تو بھیک منگا اور مسکین و محتاج ہے ۔ میں چاہوں تو تھے جیسوں کو خرید لوں ، اور تھے سے ایسے لوگوں کو اپنا خادم بناؤں تو کون ہے ، اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے کمر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے ، میں دن بحر میں اتنا خرج کروتا ہوں بعثنا تو سال بحر میں نمیں کھا پا آ۔ یہ تمام باتیں غنی اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو تا پندر کرتا ہے ، مالا نکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی نفلیت اور مالداری کی آفات سے واقف نمیں۔ اگر واقف ہو تا تو ایسی ہاتی نہ کرتا۔
ترآن کریم میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا:۔

فَقَالَ الصَّاحِيمُ وَهُوَيُحَاوِرُ مُأْنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّلَدًا وَّأَعَرُّ نَفَرًا۔

(پ۵اره آیت ۳۲)

سواپنے اس ملا قاتی ہے اِدھراُدھر کی ہاتیں کرتے کرتے کھنے لگا کہ میں جھے سے مال میں نبھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے۔

دو سرے مخص نے جواب دیا ہے

أَنْ تَرَنْ آَنَا آقُلُ مِنْكُمَا لَأَوْلَا أَهُ فَعَلَى رَبِي آنَ يُؤُتِينِ خَيُرًا مِنْ جَنْنِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيُهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاءُ فَنُصُبِحَ صَعِينًا زَلَقَالُو يُصُبِحَ مَاءُ هَا غَوْرًا فَلَنُ تَسْتَطِينَعَ لَهُ طَلَبًا ٥ (پ١٥/١٤ آيت ٣٠١٠)

<sup>(</sup>١) يردوايت كتاب آفات السان مي كذرى -

اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ ہاغ ہے اس کے میرا رب مجھ کو تیرے باغ ہے اس کے اس کے اس کے اس کے دیے جس سے وہ باغ و نستنا ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندراُ تر کر دختک ہو) پھر تو اس کی کوشش مجی نہ کرسکے۔

پہلے مخص نے مال اور اولادی کرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے فاہر ہے:۔ یالیکٹنی کُمُاشُر کُبِرَ تِنی اَحَدًا۔ (پ۵ار ۱۵ آیت ۳۷) کیا خوب ہو آکہ میں آپٹے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ محمرا آ۔

قارون كے تير كى بى نوعت مى الله تعالى نے اس كے غود كى يە كىغىت بيان فرائى ہے: -فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيكُونَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا يَالَينَ لَنَامِثُلَ مَآ اُونِي قَارُ وُنُإِنَّهُ لَنُوحَ ظِعَظِيمٍ - (ب ١٠٢٠ است ٢٩)

پھردہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے لکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو تاکہ ہم کو بھی وہ سازو سامان یلا ہو تا جیسا قارون کو ملاہے 'واقعی وہ براہی صاحب نفیب ہے۔

چھٹی فتم-طافت کے ذریعہ تکبر: یہ تکبرطاقور آدی اپنے سے کزور انسان پر کر تا ہے۔

ساتویں قسم- کشرت انصار و اعوان کے ذریعہ : بعض لوگ اس لئے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے تلافمہ مدگار واعوان و انتاع و مریدین کی تعداد زیادہ ہے-بادشاہ نوج کی تکثیرہے تکبر کرتے ہیں اور علاء تلاندہ کی کثرت ہے۔

اس پوری مختلو کا حاصل یہ نکا کہ اس نعت ہے تکبرکیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہوخواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مختلف یا فیرمخنگ پراس لئے تکبرکر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تخت کو کمال سجعتا ہے 'اگرچہ نی الحقیقت اس کا فعل عذا پ شدید کا باعث اور ہلاکت و بریادی کا سب ہو 'اس
طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عموں اور ہم حصوں پر شراب خوری جماع اور اظلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں 'کیوں کہ وہ یہ سجعتے
ہیں ہمارے یہ اعمالی کمال ہیں 'حالا نکہ ان کا یہ اعتقاد جمالت پر منی ہے۔ یہ بیل وہ باتیں جن سے آوی تکبرکر تا ہے 'اور ان لوگوں پر
کر تا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں 'یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یہاں وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

### ان اسباب کابیان جن سے مکترکو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا چک ہے کہ کبر ایک باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے بیٹیج میں جو اخلاق واجمال فلا برہوتے ہیں وہ اس خلق کا ثام ہے۔ اس کے بیٹیج میں جو اخلاق واجمال فلا برہوتے ہیں وہ اس کی قدر کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واجمال کو بحکر کمنا مناسب ہے۔ کبر امریاطن کو نام ہے 'جس کے معنیٰ ہیں تھی گئر کے جائیں ہے 'آومی جب ایپ نفس کو 'اپ جا ننا۔ اور اس امریاطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے جیسب اس کے معنی ہیں بواسیجے گا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور دو سرے کے مقابلے میں بواسیجے گا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکبر کرے گا۔ کا اور دو سرے کے مقابلے میں بواسیجے گا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکبر کرے گا۔

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب تو متلبر میں ہو تا ہے' اور ایک اس میں جس پر تکبر کیا جائے' اور تیسرا سبب ایسا ہو تا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متلبر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے' اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے' اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجب' کینہ' حسد اور ریا۔ مجبُ کے بارے میں ہم پہلے بیان کر مجے ہیں کہ

اس سے کبر باطن پدا ہو تا ہے 'اور باطن سے اعمال اقوال اور اجوال میں مرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہو تا ہے۔ حقد بغیر مجب کے بھی تکبر اکسانا ہے۔ مثلاً کوئی مخص دوسرے کواپنے برابریا برز تفتور کرتا ہے الیکن می دجہ سے نارا ملکی بیدا ہو من جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کرپا ہا' اگرچہ اسے بیہ بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محض اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستق ہے۔ کتنے ہی رؤیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے متواضع رہنا پنید نہیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلول میں ان اکابرین کے لئے کینہ اور بغض ہو تا ہے۔ یہ کینہ انھیں انکار حق پر بھی مجور کرتا ہے آگر حق بات ممی ایسے مخص نے کی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کینہ ہے ، نفیحت بھی تبول نہیں کریا آ' كوشش يدكر آے كه ان سے آم آم آم دے آگرچه وہ يات جانا ہے كه ميں آمے رہے كامستی نبيں مول اكر ان بزركوں پر ظلم كرے توندان سے معاف كرائے ند معذرت كرے كوئى مسلد معلوم ند ہوتومعلوم كرنے كے لئے جاتے ميں عار سمجے - حمد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پیدا ہو تاہے آگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پنجی ہو 'اور نہ کوئی ایسا سب موجود ہوجو محسود پر نارانتكى كاموجب بنا ہو۔ حدى بنا پر آدى حق بات كا انكار كرويتا ہے اور تقیحت تبول كرنے سے بھى اعراض كر آ ہے۔ بت سے جاال اليے ديكھے محے ہيں جو علم كاشوق ركھتے ہيں ليكن جمالت الميس علم سے محروم ركمتی ہے۔ كيول كدووا ب شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں ہے اس لئے استفادہ شیں کریاتے کہ ان سے حمد رکھتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔اوریہ جانتے ہوئے بھی ان سے حید رکھتے ہیں کہ وہ علم و فعل کی بنائر ہماری تواضع اور احرام کے مستحق ہیں لیکن حید انھیں اس بات پر مجور كرا ہے كہ ان سے متكبرن كے اخلاق كے ساتھ بيش آئيں اكوول ميں يہ اعتقاد ركھتے ہيں كہ ہم ان كی خاك پا كے برابر مجی نہيں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے اخلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی سے عالم سے مناظرہ کرنے پر بھی مجبور نظر آ تا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھے سے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسد اور بغض ہو تاہے'اس کے باوجود وہ اِس مخص کے سامنے متواضع نہیں ہو تا'نہ اس کی بات قبول کرتا ہے'نہ نصیحت سنتا ہے'نہ استفادہ کرتا ہے محض اس خوف ہے کہ کمیں لوگ یہ نہ کمیں کے فلال عالم اس سے افعال ہے۔ کویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایم جگہ وہ عالم مل جائے جمال کوئی نہ د مکھ رہا ہو' تو تکبر نہیں کر تا۔ اس کے برعکس جولوگ عجب حسد' یا حقد کی بنائر کی ترکزتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترسے باز نمیں آتے۔ اس طرح بعض لوگ ریا سے لئے اپنانسب عالی دکھاتے ہیں۔ حالا تکدوہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جموث ہے ، مرجموٹے نسب ہی کو ذرایعہ تکبرہنا لیتے ہیں ، مجلسول میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھتے ہیں ، راستول میں آگے آمے چلتے ہیں اعزاز واکرام میں اس کی برابری پند نہیں کرتے ' مالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں ' كيوں كه اختيں اپنے دعوىٰ نسب كے جمونا ہونے كالقين ہو تا ہے اس لئے ان كے باطن ميں كبر شيں ہو تا انكين ريا اخميں متلترين جیسا عمل کرنے پر مجبور کردی ہے۔ عام طور پر لفظ محکیر کا اطلاق اس مخص پر ہو تا ہے جو باطنی کبر۔جوعیب کا نتیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دو سروں کو بنظر حقارت و کھنے والا مجی مطلبر کملا تا ہے کیوں کہ یماں کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ آگر چہ ہاطن میں عجب موجود نہیں ہے۔

### متوا منعين كالخلاق اوراعمال كي تفصيل جن ميس

#### تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہیئے کہ تکبر آدی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے جیسے مند پھلالینا مین انھیوں سے دیکھنا محردن سینے پر ڈالے رکھنا مچار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا کیا اس کے اتوال میں ہوتا ہے حق کہ آواز 'حدف' والفاظ کی ادائیگی کا طریقہ 'اور جواب دینے کا اُسلوب بھی بکترے خالی نمیں مو تا۔ بکتر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے ترکات سکنات میں بھی ہو تا ہے ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی بکتر کا مظمّرین سکتا ہے۔ محکیرین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام اُفعال و اَقوال میں بکیر کرتے ہیں اور بعض محکترین کچھ اُمور میں بکتر کرتے ہیں اور پچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں پچھ عادات میان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ میہ چاہتے ہیں کہ ود مرے ہمارے سامنے دست بستہ کمڑے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کمڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو شخص کی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے آدی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤدّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اسمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی بجب صحابۃ آپ کو دیکھتے کمڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ پات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض متکترین اس وقت تک چھاپند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچے پیچے چلے والا نہ ہو ' صفرت ابوالدرداؤ فراتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی مخص اس کے پیچے پیچے چاہے۔ حضرت حبرالا عمن ابن عوف ان ان کے نوکروں اور فلا موں سے متاز نہیں کیا جاسکا تعاکیوں کہ ان کا فلا ہری لباس کس طرح ہی نوکروں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔

پیچے لوگ حضرت حسن بھرکا ہے پیچے پیچے چلے ' آپ نے اضحیں روک دیا ' اور فرایا کہ تمہاری یہ حرکت میرے دل میں سے سب پیچے چلے نکال دے گی۔ بعض او قات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلے تو اضیں آگے برجماتے اور خودان کے پیچے چلے (ابو منصور و یملی۔ مسئد الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دیتا مقصود تھا' یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کیر و فجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہے تھے ' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو دورہات کی بنائر نیا لباس آثار کر پرانا لباس کی ساتھ اللہ سے سے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہے تھے ' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو دورہات کی بنائر نیا لباس آثار کر پرانا لباس کہن لیا تھا۔ ( ۱۲)

بعض متکبرین کی بید عادت ہوتی ہے کہ وہ دو مرول کی زیارت و طاقات کے لئے نہیں جاتے ہی ان سے دبی نفع ہی کیوں نہ ہو تا ہو' بیہ امر تواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سغیان ثوری رملہ تشریف لے گئے' حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پینام بھیجا کہ میرے یمال تشریف لا کیں اور کچھ احادیث بیان فرما کیں۔ کسی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بوے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا عمل اس طرح ان کی تواضع کا احتمان لینا چاہتا ہوں۔

یہ بھی منظمین کی عادت ہے کہ اپنے سے کچل سط کے نوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹمنا پند نہیں کرتے ہلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امربھی تواضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبد العزیز ابن ابی رواو کے باس بیٹما تھا کہ میرا دانو اُن کے زانو سے مس ہوگیا میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس تر دایت کرتے ہیں کہ مدید کی کوئی بچی اگر سرراہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمہ نہ فراتے جب تک وہ خودی چھوڑ کرنہ چلی جاتھ۔ (۳)

منتگرین کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیفنے سے بیچتے ہیں 'اور ان سے دور رہتے ہیں یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک محض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا' اس کا چرو چیک کے وانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہاتھا اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیشے ہوئے کھانا کھارہے تھے' وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا' آپ اٹھے اور اے اپنے برابر بٹھالیا۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت آدائب المجدین گذر بی ہے۔ (۲) یه روایت کائب الملزة ین گذری ہے۔ (۳) یه روایت آدائ المعیدین گذری ہے۔ (۳) یه روایت آدائ المعیدین گذری ہے۔ (۳) یہ روایت آئی باب ین گذری ہے۔

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پند نہیں کرتے ' یہ بھی ظاف تواضع ' روایت ہے کہ حضرت عمرابن عبدالعزر کے گررات کے وقت ایک مهمان آیا ، آپ اس وقت لکو رہے تھے 'اچاک چراخ مختمانے لگا ایبالگا اب بچھ جائے گا ' وہ مهمان کئے گررات کے وقت ایک مهمان آیا ، آپ اس وقت لکو رہے تھے 'اچاک چراخ مختم مناسب نہیں کہ وہ مهمان سے خدمت لے ' اس لے کا کہ اگر آپ اجازت دیں قوم کو آواز دوں ' آپ فرمایا وہ ابھی سویا ہے ' پھر آپ نے بی نگالی اور چراخ میں تیل ڈالا 'مهمان نے کہا امیرالمؤمنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں ' انھوں نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے اٹھا تب بھی عمرتی رہا' بھو میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا ' کوئی کی واقع نہیں ہوئی ' بھڑین آدی وہ ہے جو اللہ کے بمال مناضع ہو۔

متواضع ہو۔

بعض متکترین اپنا سامان اٹھا کر چانا پند نہیں کرتے 'یہ طریقہ بھی متوا منعین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کرنے جایا کرتے تھے (ابو بھی۔ ابو ہریرہ ) حضرت علی کرم اللہ وجد ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لئے کوئی چیزا ٹھا کرلے جائے ہے۔ حضرت ابو عبید الجراخ جس نمانے کوئی چیزا ٹھا کرلے جائے ہے۔ حضرت ابو ہریڑہ کو بازارے میں امیر تھے ' بانی کا گھڑا بحر کرخود تمام میں لے جایا کرتے تھے ' فابت ابن ابی مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریڑہ کو بازارے میں امیر تھے ' بانی کا گھڑا بحر کرخود تمام میں لے جایا کرتے تھے ' فابت ابن ابی مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریڑہ کو بازارے عشرت بوئے میں ہوتا میں باتھ کتے ہیں کہ کویا میں اپنی آ کھوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت عمرے باکس باتھ میں کوشت ہوئے کہ دورہ کی کوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کرلے چا ' میں کے جس کہ کہ حضرت علی نے کر جانا زیادہ مناسب ہے۔ ایک خوان فرمایا عیالدار ہی کے لئے لے کرچانا زیادہ مناسب ہے۔

لباس پینے میں بھی تواضع اور تکبتردونوں کا اظمار ہو تاہے 'ایک روایت میں ہے:۔

ٱلْبَنَّادُ فِينَ أَلَّا يُمَانِ (الوداود ابن ماجد-الوامامداين صليه)

: ارتى لباس ايمان ميس سے -

اس مدیث کے رادی کتے ہیں کہ میں نے حضرت معن سے براذ کے معنی معلوم کے 'انموں نے فرمایا اس سے مراد کھٹیا لباس ہے۔ زید ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراین الخطاب کو دیکھا کہ وہ باتھ میں در تہ لئے بازار کی طرف جارہ ہیں انموں نے جو لباس بہن رکھا تھا اس میں چودہ ہونہ ہے اور لوگ افقاء کرتے ہیں۔ حضرت علی کو کسی نے پوند ذرہ گڑے بہنئے پر حماب کیا آپ نے فرایا اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور لوگ افقاء کرتے ہیں۔ حضرت عمین علیہ السلام فرماتے ہیں کہڑوں کی عمد گی دل میں غور بیدا کرتی ہے۔ طاؤس کتے ہیں کہڑوں کی عمد گی دل میں غور بیدا کرتی ہے۔ طاؤس کتے ہیں کہ میں یہ وہ کیڑے دھوتا ہوں' کا جوب سے سیا کی ہوے صاف ستھرے دہتے ہیں میرا دل اجنبی سالگانے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہی کہڑوں کا مجرجب خلیفہ مقرر کے گئے ان کالباس سادہ ہوگیا اور پانچ درہم میں آئے اگی اب آگر اس میں خشونت نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا جو ہے۔ کم جب بھرجب خلیفہ مقرر کے گئے ان کالباس سادہ ہوگیا اور پانچ درہم میں آئے روگا اب آپ کالباس سادہ ہوگیا اور پانچ درہم میں آئے روگا ہو گئے اور شائق ہے۔ اس نے دنیا کی جس چیز کا ذاکتہ پھھا اس سے اعلیٰ ہو اب اس نے خلافت کا ذاکتہ پھھا کیا ہے جو دنیاوی مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے 'اب اس اسی کا میں تو ہو لباس میں آگے ہیں کہ ہیں ہمیں حضرت عمراین عبد العزیز نے جمعہ کی نماز پڑھائی کچروہ بیٹھ گئے 'ان عمر المعن کی درج علی نماز پڑھائی کچروہ بیٹھ گئے 'ان کے جم جو لباس تھا اس میں آگے ہی بیوند لگا ہوا تھا اور چیچھے ہی جمی ایک میں انسلامی اسے امرائی میں آگے ہو میں ہو 'اور بہترین معائی وہ ہے جو مقدرت کی باور میں انسلامی میں آگے ہوں جو مقدرت کی باور موروں اگرم صلی الشد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مَنْ نَرَكَ ذِينَةَ لِلْهِ وَوَضَعَ ثِبَابًا حَسَنَةً نَوَاضُعًا لِلْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَ ضَايِتِهِ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

: جو مض الله ى خاطرنت كي مورد اور واضع كى يواير اور الله كى مرضى ماصل كرت كے لئے اجمع اللہ عند كرا من الله كا الله كا

یمال ایک اعراض پیدا ہو تا ہے "اوروہ ہے کہ حطرت میں علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عروباس کبر کا وسیلہ ہے "اس کے بر علی جب سرکا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں یہ عرض کیا گیا کہ حمدہ کپڑے پیننا کبر میں وافل ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرایا ہے کبر نہیں! بلکہ بہریہ ہے کہ آدی امر حق ہے جالل دہ "اور لوگوں کی عیب جوئی کرے 'بظا ہران ودنوں روا بحول ہیں تقداد معلوم ہو تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نے کپڑے کے لئے ضروری جمیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق ہیں "اور ہر صال ہیں سخبرکا بنا مال ہیاں کا جواب یہ ہے کہ نے کپڑے کے لئے ضروری جمیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق ہیں "اور ہر صال ہیں سخبرکا بنا مال بیان کیا کہ جھے خوب صورتی زیادہ پہند ہے۔ آپ اس ہے یہ نتیجہ افذ فرمایا کہ فابت آپ اس این کیا کہ جمی جب فابت ابن قیس کو اطافت اور خوش لباس کی بنا کہ فابت ابن قیس کو اطافت اور خوش کہ کہ بنا میں بنا کہ بعض لوگ معولی لباس پین کر ہے تعلق ضوری نہیں ہی کہ بی سبر پیزیں کبر کے لئے بھی ہوئئی ہیں 'کہر کبر صرف عمدہ لباس ہی ساتھ فاص نہیں 'بلکہ بعض لوگ معولی لباس پین کر بہر کہ بی سبر پیزیں کبر کے لئے بھی ہوئی ہیں 'کہر کر سبر ہوال ہیں نفاست کا طالب ہو 'خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تنا ہو' بھی کہر پر وال ہوں نفاست کا طالب ہو 'خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تنا ہو' بھی کہر کہر خوش لباس کے ساتھ الملام کا قول اس المر محمول ہوگا کہ بعض طالت میں خوش پوٹی دل ہیں بخبر ہیدا کرتی ہی کبر پر یواہ ہو تا کہ بسرطال اس سلسلے میں آخوال می تفاست ہی کہر کبر خوش لباس کے ساتھ لازم دمزدم نہیں ہے 'اگرچہ اس ہے کہی کبر پر یواہ ہوتا ہے 'بسرطال اس سلسلے میں آخوال می تفاست ہی کہر کبر خوش لباس اور درج کا ہے 'جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں اس اس میں اور اس میں اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوں ہوں اس میں نہ انہائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی' آخوشرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں ۔ دس میں اس اور میں میں نہ انجھائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی' آخوشرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں ۔ دس میں اس اور میں درج کا ہے 'جس میں نہ انجھائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی '' مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال اس سلم اس ایک میں اس میں اور انہ درج کا ہے 'جس میں نہ انجھائی کی شہرت ہو' اور نہ خرابی کی کر سلم ان اس میں اس میں اس میں اور کی کر سال میں اس میں کر میں میں کر سلم کر سلم کر

كْكُوُاوَاشْرَبُوُاوَالْبَسُوُاوَتَصَلَّقُوافِي غَيْرِسَوْفٍ وَلَامَحْيِلَةٍ (نالَ ابن اج-موابن

شعيب عن ابيه عن جده)

: کھاؤ اور پواور بنواور مدقدوونہ إسراف كے ساتھ اور كبرك ساتھ۔

: ایک مدیث میں ہے:۔

إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثُرُ زِعْمَتِهِ عَلِي عَبْلِهِ (رَمْن - مروابن شعيب عن ابيه جده)

: الله تعالى كوبند يراني قعت كالرو يكنا پند ہے۔

: برابن عبدالله المزنى كتے بين بادشاہوں كے لباس پنواور خشيت سے النے دلوں كو مار دالويہ بات برا المزنى نے ان لوكوں ہے كى جو اہل صلاح و تقوى كالباس بين كر كتابراور خرور كرتے بيں۔ حضرت جيئى عليه السلام نے اپنے مصاحبين سے فرمايا كيا بات ہے تم لوگ راببين كالباس بين كر' اور سينوں بيں ورندوں كے دل أفحاكر آتے ہو' بادشاہوں كے لباس پنو' اور خشيت سے اپنے دلوں كو مار دالو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے ؟ یا افقت کو پھیا گئے یا حق چھین لے قو حمل اور برداشت سے کام لے کر تواضع کامظا ہرو کرے یمی اصل تواضع ہے۔ ہم نے کتاب زیم الغفب والحد میں سلف کے ایسے متعدّد واقعات نقل کتے ہیں جن سے خابت ہو تا ہے کہ وہ مصائب پر مبر کرتے تتے مجملاً اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیتہ ہے۔ اس کئے آپ کی سرت طیبے کا آتاع ضروری ہے اور آپ بی کے اخلاق طیبے کوای معلم اور رہما بنانا چاہیے ابوسلم كتے بين كه ميں نے حضرت ابو سعيد الحدري سے وريافت كيا كه لوگوں نے كمانے پينے " پينے " رہنے سے اور سواري ميں جو اخراعات ی بی استے سلط میں آپ کاکیا خیال ہے۔ انموں نے فرمایا: اے بیتے اللہ عرفے کے کماؤ اللہ کے لئے ہواوراللہ ک لے ہنو'ان میں سے جس چیزمیں ہمی کبر' ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی اپنے گھر میں وہ کام کیا كدو آخضرت ملى الله عليه وسلم الي مريس كياكرة تصر آب كامعمول يه تفاكه اونث وكماس والت السيام التوات باند صة "كريس جما رود يك وده فكالت "جوانا تكت كرات من يوند فكات الهي خادم كرساته كمانا كمات أكروه بكل بيت بيت تمك جا الوخود چكل پيتے ازارے سامان خريدت الته من كرايا دامن من و كمرالف من آپ حياء نه فرات آپ اميرو غریب اور صغیرہ کیرسب سے مصافحہ فرمائے ، جو بھی نماز میں آپ کے سامنے آتا خوا وو پرط ہو آیا چھوٹا نمالا ہو آیا سرخ ازاد ہو آیا غلام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرائے ، محراور ہا ہرے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جولہاس محریس بہنتے وہی الباس بن كربا بر تشريف لے جاتے۔ اگر كوئى محض آپ كى دعوت كرنا آپ اس كى دعوت قبول كرنے سے نہ شراتے عواہ وہ پراگندہ حال اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو تا وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی زمت نہ فرماتے اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھے "آپ کے نظام میں سمولت تھی۔ آپ زم خوا شریف طبع کینسار اکشادہ جبیں اور خندہ روانسان تھے آپ مرف مسکراہٹ پر اکتفا فرماتے ا بِتعبد نيه لكاتے عزدَه بوتے تو ترش رونہ ہوتے شدت میں مخت سے كام ند ليتے "ب متواضع سے مكر آپ كى تواضع اس مد تك نہیں تھی کہ ذلت کا کمان ہو تا۔ آپ تی تھے مفنول خرج نہ تھے 'اور ہرزی قرابت اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے 'آپ کا دل زم تھا' آپ بیشہ گردن جمکائے رہے ، شکم سیری کی وجہ سے مجمی بد بھنمی کی نوبت نہیں آئی۔ طبع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تقى عضرت ابوسلمة كت بيل كه مين حضرت عاكشة كي خدمت مين عاضر موا اورجو يحدين في حضرت ابوسعيد الخدري سے ساتھاوہ من وعن ان كے كوش كراركيا، حضرت عائشة فرمايا كد ابوسعية في ايك حرف بھى غلط نسيس كما، البتد انموں نے تمہيں يہ نسيس بتلایا کہ آپ نے مجمی پید بحرکر کھانا نہیں کھایا اور نہ مجمی کسی سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ کو الداری کے مقالبے میں فاقد زیادہ پند تھا ؟ اگر تممى بموكاسوناير يا توكيه بات آپ كے روزہ ركھنے ميں الع نه بنتى 'اكر آپ جائے تواپ رب سے زمين كے فزانے مانك ليت 'ونيا ی ہرعیش اور ہر داحت آپ کومیٹر ہوتی۔ اکثریں آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ نے بطن مبارک پر ہاتھ پھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہودنیا میں سے اتنا نفع تولے لیمنے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو'اور آپ بھوتے نہ رہیں' آپ فرمائے: آے عائشہ! میرے اُولوالعزم برادر انبیاء نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں اور اس حالت پر انھوں نے دنیا سے رخصیتِ سنریاندھا۔ بہ لوگ جیب اللہ تعالی کے سامنے پنچے تو ان کی بے حد تھریم ہوئی 'اور بڑا اجرو ثواب مطا ہوا 'مجھے شرم آتی ہے کہ کمیں میں فارغ البال زندگی کی خاطران سے پیچے نہ رہ جاول۔ مجھے یہ بات زیادہ امھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملول۔ حضرت عائشة فرماتی بیں کہ اس واقعے کوایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھاکہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الخدری اور حضرت عاکشه کی روایات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جو اخلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا معین کے تمام اخلاق جمع ہیں جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی اقد اکرنی چاہیے۔ اور جو مخف آپ کا مرتبہ اپنے مرتب سے کم سمحتا ہو اور جو اعمال آپ کو پند تھے ان پر راضی نہ ہو وہ جائل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے برا منعسب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقد اء ہی عزت و رفعت کی صانت ہے۔ اس لئے معزت عرقے کسی ایسے مختص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں دا خلے کے وقت ساوہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنعیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عرت بخش ہے ، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں مے ، معزت ابوالدروا غ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کھی بندے ہیں جنعیں ابدال کہاجا آ ہے ، یہ لوگ انبیاء کے نائب اور زیمن کے محور ہیں 'جب نبت ختم ہوئی تواللہ نے ان کی جگہ حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت بیں سے ایک قوم کو ان کے قائم مقام بناویا جو کشرے صوم وصلوۃ اور حلیہ کے فریصورتی کی بنا پر میتاز نہیں ہیں 'بلکہ وہ صدق ورع' اور حسن نبیت سے مزین ہیں 'وہ تمام مسلمانوں کے لئے صرف اللہ کی خاطر سلامتی صدر' اور خیر فواہانہ بذیات رکھتے ہیں 'وہ میر کے فرگر ہیں مجتمعی اللہ نے اپنے لئے مختب فرالیا ہے 'عدو میں بید حضرات تمیں با چاہیں سے نیاوہ نہیں ہوتے' ان کے دلوں میں صحرت ابراہم طیل اللہ کا سابقتی ہو تا ہے' ان میں سے کوئی میں اس وقت تک نہیں مراجب تک کوئی و مرااس کا قائم مقام نہیں ہوجائے۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک لاس لوگ کی چڑکو میں سب سے اچھے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں سب بیل اور نہ دنیا پرجرم کرتے ہیں 'نہ کی کی تحقیر کرتے ہیں 'نہ کی پر زیانِ طمن دراز کرتے ہیں 'ان میں سب بیل اور نہ میں ہوتے ہیں' ان میں سب سب سب سے اچھے اوصاف کے حال' اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں سب سب ایکھے اوصاف کے حال' اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں سب سب ایکھے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں سب سب ایکھے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں سب سب ایکھے اوصاف کے حال 'اور خرم جیست کے الک ہوتے ہیں' ان میں اور کی طرف بردھے رہے ہیں' اللہ کے صافح اس کا اور کی طرف بردھے رہے ہیں' ایکھے کاموں کی معالم ہیں اور کی طرف بردھے رہے ہیں' ایکھے کاموں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے' یہ لوگ حزم اللہ ہیں' قرآن نے ایکھ متحلق ارشانے کی طرف بردھے رہے ہیں' ایکھے کاموں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے' یہ لوگ حزم اللہ ہیں' قرآن نے ایکھ متحلق ارشانہ فریا ہے۔

الْالِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْمُفُلِحُونَ (بِ٨١٨ آيت٢١)

: خوب من لوكه الله بي كاكروه فلاح بأف والا بـ

راوی کتے ہیں کہ حفرت ابوالدرداع کے یہ ارشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادماف آپنیان کے ہیں وہ انتائی سخت ہیں' میں ان اوصاف کا حامل کیے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرواع نے فربایا کہ تواس سے بھی زیاوہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ دنیا سے بنفس رکھ' اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے' مجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی' اور اس کے بقدر تجھے نور بصیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تواہی نفع و نقصان کا مشاہرہ کرسکے گا' جب اللہ اپنے کسی بندے میں حسن طلب پاتا ہے تواس پر توفیق' اور راستی کے وروازے واکر دیتا ہے' اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے' اے بھیجے! اللہ نے

اِنَّالَلْهُ مَعَ الَّذِينَ الْمُعَوِّ اوَالَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ (١٣٨٣ مَت ١٨٨)

الله تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو آ ہے جو ڈرتے ہیں 'اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

سیخ این کیر کستے ہیں کہ ہم نے اس آ مت میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لذت کو جولڈت اللہ کی مجت اور اس کی رضا جو کی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں ملتی اے اللہ! ہمیں ہمی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

مزشتہ صفات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بیاری ہے' اور مخلوق میں شاذوناور ہی کوئی ایسا مخص ہوگا جو اس بیاری سے محفوظ ہو' پھریہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہو تا' بلکہ اس کاعلاج اور ایسی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع قع کر سکیں۔ کبر کا علاج دو طریقوں پر کیا جاتا ہے' ایک طریقہ یہ کہ دل سے اس مرض کی جزیں آکھا ژدی جائیں' دو سرا طریقتہ یہ ہے کہ ان اسباب کا إذا لہ کیا جائے جن سے آدی سیم ترکز تا ہے۔

كرك علاج كايملا طريقة: اس طريقة علاج كي دوصور تي بي على اور على-ان دونول علاجول كے بغير كمل طور پر شفاء

عاصل نسیں ہوتی۔ علی علاج یہ ہے کہ آدی اپنے نفس اور خالق ننس کی معرفت حاصل کرے 'اگر میح معرفت حاصل ہوگئی تو امید کی ہے کہ اس سے کبر کا مرض ذا کل ہوجائے گا'اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گا کہ نفس انتمائی ذلیل اور حقیر چیز ہے 'اس کے شایان شان صرف تواضع' ذلت اور اِکساری ہے 'اور اگر اپنے رب ک معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ عقمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی مقلت و رفعت کی معرفت میں بڑے تنعیلی مباحث میں علم مکا شغری انتهای باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع بھی پہلے کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا جزیہ پرداکر نے کے لئے کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چوڑی تفتکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی معرفت کے ساتھ کر ان کریم کی معرفت کے ساتھ کریم کی معرفت کے ساتھ کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چوڑی تفتکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی معرفت کے ساتھ کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں ذیادہ کمی سے معرفت کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں ذیادہ کی ساتھ ک

مرف ایک آیت کوایے گرکاموضوع بنالینا جاہیے۔ قُتا کالانسان مَ اَلْکُومَ مِن اَنْ مَ اَلْکُومَ مِن اَنْ اِنْ اِنْ

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفُرَه المِنْ أَيَّ شَيِّ خَلَقَه فِي نُطُفَة تُحَلَقَه فَقَتَرَه وُثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه وَنَثَمَ إِمَانَهُ فِكَاقَبُرِه وَنُتُمَ إِذَا شَاءَانَ شَرَهُ (بِ٥٣٥ مَت ١٢٠)

آدی پر خدائی ماروہ کیسا نافتکرا ہے۔اللہ نے اس کو کسی چیزے پیداکیا؟ نطفہ سے پیداکیا(پمر) اس کی صورت بنائی کیرا صفاء کو اندازے بنایا 'پھراس کے (لطنے کا) راستہ آسان کردیا 'پھراسے موت دی 'پھراسے قبریں

المحيا كرجب الله جام كاس كودوباره زنده كرد كا

اس آیت میں انسان کی ابتدا و انتما اور درمیانی حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے' اگر آدی اپنے آغاز و انجام اور درمیانی زندگ کے احوال پر نظر ڈالے تو اس آیت کریمہ کا ملموم سمجھ میں آجائے۔ انسان کی ابتدا ہے کہ اس کا ذکر بھی نمیں تھا' وہ معدوم تھا' بہت دنوں تک وہ عدم کے پروے میں رہا' حدیہ ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے' محواور عدم سے زیاوہ ذکیل اور حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے' پھر اللہ نے اسے ایک انتمائی ذکیل چیز اور پھر ایک انتمائی گندی چیز سے بنایا' لیمن میلے مٹی سے بنایا' پھر نطفے سے خون 'خون سے کو تھڑا پیدا کیا' پھر ٹریاں بنا کی داران پر گوشت پوست چڑھایا' یہ ہے انسان کی تخلیق کا آغاز'جس کے بعد وہ دنیا میں روشناس ہوا' تخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اور مان پر رہا۔ کیوں کہ ابتدا ہی میں اسے کمل پیدا نمیں کیا گیا' بلکہ وہ ایک بے جان پھر مفان نہ اس میں شننے کی طاقت تھی نہ دیکھنے کی' نہ حس و ترکت کی اور نہ نظل وہ نوزی اور نہ تھم وادراک کی۔ اس نے زندگی سے پہلے موت پر' قرت سے پہلے مشخف پر' علم سے پہلے جمالت پر' بومارت سے پہلے کو چھی پر' ساحت سے پہلے مشرب بین پر جمویا کی سے پہلے موت پر' ہوایت سے پہلے کر بر ابتدا کی۔ اس آ ہے کر کہ کا بمی مفہوم کو تنظے بن پر' ہوایت سے پہلے مرابی پر' الداری سے پہلے نظر پر' اور قدرت سے پہلے جمربر ابتدا کی۔ اس آ ہے کر کہ کا بمی مفہوم کو تنظے بن پر' ہوایت سے پہلے مرابی پر' الداری سے پہلے نظر پر' اور قدرت سے پہلے جمربر ابتدا کی۔ اس آ ہے کر کہ کا بمی مفہوم

مِنْ أَيِّ شَنَّى خَلَقَهُ مِنْ تُطَفَّةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (ب ١٨٥٥ آيت ١٨) انبانوں كوس چزے پداكيا؟ نطفے إلى اس كى صورت بنائى كم اندازے اعداء پدا كے۔

دو مرى جَكْدارشاد فرماياً: هل أني عَلَى الْإِنسان حِينٌ مِّنَ التَّهُرِلَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطَفَةً إِمْشَاجٍ بَبْنَلِيُهِ (پ١٩/١٩ آيت)

ے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا دفت ہی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابلی تذکرہ نہ تھا ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔

اس آیت کابھی ہی منہوم ہے ، تخلیق کے بعد اس پرید احسان فرمایا:۔ ثُمَّ السَّبِیلُ یَسَرُ وُ (پ ۳۰ر۵ آیت ۲۰)

: پراس کے (نطنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش ہے موت تک کے عرصۂ حیات میں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان لفظوں میں اداکیا گیا:۔

ہم نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنائیں (اس واسطے) ہم نے راستہ ہلایا اور وہ شکر گزار ہو گیایا تا افترا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا ہم نے اسے زندگی بخشی 'پہلے وہ مٹی کے مرسلے سے گزرا پھر نطفے سے بنا 'وہ بسرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی 'وہ آ کھوں کی روشنی سے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی 'وہ کرور تھا اسے قوت دی ' وہ جابل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جسم میں اصفاء پیدا کئے 'جو قدرت کی آیات و مجابّات کا مظہر ہیں 'جب کہ وہ ان مجیب و غریب اصفاء سے محروم تھا 'وہ مختاج تھا اسے مالدار بنایا 'وہ بھوکا تھا اس کے پیدے کے لئے غذا عطاک 'وہ شکا تھا اسکا تن ڈھانیا 'وہ مگراہ تھا اسے ہدایت دی 'دیکھئے کس تدہیرسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا 'اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی مرکشی دیکھئے وہ کتا ناشکراہے 'اور کتنا بڑا جابل ہے۔ ارشاد ربّانی ہے:۔

اَوْلَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ اَنَّا حَلَقَنَاهُمِنَ نَطَفَهُ فَإِذَاهُوْ حَصِيْهُمْ بِينَ (ب710 است 22) كيا آدى كويد معلوم نيس كه بم نے اس كو نطف بيداكيا موده اعلانيد اختراض كرے گا۔

: أيك جكه ارشاد فرمايا:

وَمِنْ آیا آیا آیا آن خَلَفَکُمْ مِنْ نُرُ ابِ ثُمَ اِذَا آنَتُمْ بِسَرٌ نَنْتُشِرُ وُنَ (پ۲۱ر۲ آیت ۲۱) اورای کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس نے ممکو کمٹی سے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدی بن کر

تھلے ہوئے چرتے ہیں۔

الله كى نعمت واحسان پر نظر دالو اس نے كيے انسان كو ذكت ونائت وخت اور نجاست سے نكال كر رفعت اور عظمت تك پنچايا عدم سے وجود بخشا موت سے حیات بخشی محوثا تھا بولنا سكھايا اندھا تعاديكھ كى قوت دى كزور تھا طاقتوركيا ، جابل تھا علم سے نوازا ، كمراہ تھا بدایت كے راستے پر چلنے كى تونق دى ، عابر تھا قدرت دى ، عناج تھا فنى بنايا ، وہ ابنى دات ميں لا شئى (كوكى چز نميں) تھا۔ كيالا شئى سے بھى زيادہ كوكى چيز ذيل موسكتى ہے؟ كيا عدم محض سے كم تر بھى كوكى درجہ ہے ، الله نے اسے شئى بنايا ، پہلے اسے ذيل منى سے پيدا كيا جو قدموں سے دوندى جاتى ہے ، پھرتا كاك منى سے پيدا كيا ، آكہ وہ ابنى ذات كى فيست اور دائت سے واقف رہے ، اور اپنے نعس كى معرفت ركھ ، پھراس پر ابنى نعتوں كى محيل فرمائى آكہ وہ ابن نعتوں كى دونى ميں اپنے رب كو ديب د بتى ہے اس كى عظمت عزت اور جلالت كى معرفت حاصل كرسكے ، اور بيہ جان سكے كہ كبريا كى صرف اسى كو زيب د بتى ہے اسى كے احسان کے مواقع پر ان نعتوں كاذكر فرمایا۔

الكُهُ نَجُعَلَ لَهُ عَيْنَيْنَ وَلِسَّانَا وَشَفَنَيْنِ وَهَدَيْنَا النَّجُدَيْنِ (ب ١٥/١٥ كيت ١٠-١٠) كيا بم نے اسكود الكمين اور زبان اور دو مونث نيس دع اور بم نے اس كودونوں (خرو شرك) راست تال ا

> ایک موقع پر پہلے ای کی دَنائت کا راز فاش کیا گیا:۔ اَلَّم یکٹُ نُطفَقَقِن مَّنِتی تُنُستٰی (پ۲۹ر۱۸ آیت ۲۷)

: کیابه مخص ایک قطرهٔ منی نه تعاجو (رحم مادر میں) نیکایا گیا تھا۔ الدینت سام اللہ الم الم

مرابی بے پایاں تعموں کاحوالہ دیا کیا۔

عِيْدِنَ مُونَ وَ وَرَدُونِ عِنْدَ اللَّهُ وَجَيْنَ الدَّكَرُ وَالْأَنْثَى (ب٢٩ ما آيت ٢٩ مه) فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْ الرَّوْجَيْنَ الدَّكَرُ وَالْأَنْثَى (ب٢٩ ما آيت ٢٩ مه) هُرَالله فَ النَّانِ كُونَ مِنْ اور ماده - هُرَالله فَ النَّانِ كُونَ مِنْ اور ماده - هُرَالله فَ النَّانِ كُونَ مِنْ اور ماده -

زوجین کی مخلیق اسلے عمل میں آئی ماکہ نسل کاسلسلہ دراز رہے،جس کی ابتداکا یہ عالم ہو اور جس کے احوال یہ مول اسے ا ترائے 'اکڑے ' فخود مباہات کرنے کا حق کب ہے 'وہ تو یقینی طور پر ذلیلوں میں انتہائی ذلیل 'اور کمزوروں میں انتہائی کمزورہے۔ تا بم كين مخص كي يه عادت موتى ب كه جب بطا مروه بلند موجا آب تواسية آب كوبيداً تصور كرف اللهاب والانك خودكو بردا شجعنا بجائے خود ایک کمینکی ہے۔ طاقت و قوت عرت و مظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو تممل پیدا کیا گیا ہو تا اور اسکے تمام کام ای کے سرد ہوتے 'اور اپ وجود کو قائم رائم رکھنا اسکے افتیار میں ہو یا تواہے یہ حق تھا کہ سرمشی کرے 'اپ مبداء ومُنت الوفراموش كردے كين اب توب حالت ہے كو زندگى كے جفت دن مجى وہ كزار تا ہے كار مخلف طباكع اس پر ملا بيں مغراء ، بلغم سوداء اور خون يه چارول ايك دو مرے كو نقصان بنچاتى بين چاہے انسان اسے نقصان پر راضى مويانه مو وه مجورآ بموكا بياسا رہتا ہے ، مجبوراً بيار مو ما ہے ، مجبوراً مرما ہے نه وہ اپنے آپ کو نفع بنجا سكتا ہے اور نه نقصان نه وہ اپنے خبر كا مالك ہے اورنہ آپ شرکا۔ وہ کمی چیز کاعلم عاصل کرنا چاہتا ہے الیکن جمالت کے سوائجہ ہاتھ نسیں لگنا ، کمی چیز کویا دکرنا چاہتا ہے لیکن اسے بھول جا تا ہے 'اپنے دل کو کسی اہم معاملے میں معموف رکھنا جا بتا ہے لیکن وسوسے اس کا دامن تھام کیتے ہیں 'اور آفکار کے لامحدود سندر میں غوطہ ذَنْ کرنے پر مجبور کردیتے ہیں نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر افتیار ہے۔ یہ دل ہی توہے جو بیشہ الی چیزوں کی آرزوکر آ ہے جن میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے 'اور ایسی چیزوں سے نفرت کر آ ہے جن سے اسکی زندگی وابستہ ہے۔ وہ اُنواع و اُقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو تا ہے حالا تکہ یہ کھانے اسکے لئے مملک ہیں وواوں سے نفرت کرتا ہے حالا نکہ وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں اور جم کو نفع بخشی ہیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سمی بھی تیجے میں اس خطرے سے مأمون نہیں کہ اس كى ساعت چمن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعضاء مفلوج موجائيں 'يا عقل تحلّ موجائے' يا روح پرواز كرجائے 'ياوه تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پند ہیں ' پھارہ انسان مجبور محض ہے' اگر خالق تعالیٰ اسے چھوڑے تو رہے' اور چھین کے تو فنا ہوجائے 'وہ زر خرید غلام کیلمرح ہے کہ اسے اپنے کسی نعل کا افتیار نہیں۔ اور ند اپنے علاوہ کسی دو سرے مخص کے فعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزاور کیا ہوگی؟ گبراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتہاموت ہے ، قرآن کریم نے ای نمایت کی طرف اشارہ کیاہے۔

ثُمُّ امَاتَهُ فَأَقْبَرَ هُنُمُ إِذَاشًا ءَانِشُرَهُ (بِ١٣٦٥ آيت٢١)

ا مراے موت دی امراس کو قبر میں لے میا ، مرجب اللہ جاہے گا اس کوددیارہ زندہ کردے گا۔

ایعنی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی اس کی قوت ساعت و بھارت اس کا علم اسکی قدرت میں اورادراک اور حرکت و فیرہ تمام قویش سلب کرلی جائیں گی۔ وہ جماد بن کررہ جائے گا 'جیسا پہلے تھا ایسابی ہوجائے گا 'اس کے اعتباء کی شکل باتی رہ جائے گا 'اور ناپاک بدیو دار مردار ہوجائے گا جیسا کہ پہلے وہ ایک جائے گا 'اور ناپاک بدیو دار مردار ہوجائے گا جیسا کہ پہلے وہ ایک بالی کو تعرب ناپاک ہو تعرب ناپاک ہو تعرب ناپاک ہوں کے اجتباء کھوں کے اور اعلی میں داخل ہوں کے اور اضیں خم کردیں گے 'پھر رضاروں پر حملہ کریں گے اور انھیں صاف کردیں گے 'پھر کی جزوبرن ایسا باتی نہیں نے گاجو ان کیڑوں کے پہید میں جاکر نجاست نہ بن جائے اور الی ناپاک میں انہوں نے میں ماف کردیں گے ، جیسا پہلے تھا ایسا بی تبدیل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان تو گھا جوان بھی نہ بھکے 'انسان کی سب سے بہتر حالت بیہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا بی

ہوجائے 'لینی گئے سرنے کے بعد خاک میں مل جائے ' پھر اس خاک ہے برتن بنیں مکانات تقیر ہوں ' موجود ہونے کے بعد پھر
معدم ہوجائے گویا پہلے بھی تھائی نہیں گیاا چھا ہو تا کہ ذشن کا بچوند بخے بعد اس حال پر بر قرار رہتا ' کین ایک انتقاب اور خشطر
ہوجائے گا۔ دن پھر زندہ ہوگا ' تمام متفرق اجزاء بدن پھر جمع ہوں گے ' اور قیامت کی ہولنا کیوں کا سامنا کرتے کیلئے قبرہ اٹھایا
جائے گا۔ وہ اپنے اور کرد کا منظر دیکھ کروہشت ذوہ وہ جائے گا ' قیامت بہا ہے ' آسان دوئی کے گالوں کی طرح فضا بین منتشرہ '
جائے گا۔ وہ اپنے اور کرد کا منظر دیکھ کروہشت ذوہ وہ جائے گا ' قیامت بہا ہے ' آسان دوئی کے گالوں کی طرح فضا بین منتشرہ '
ہر طرف شخرت پند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں دونے اپنے کینوں کو آواز دے رہی ہے ' بھرین حسَرت ہے جنت کی
ہر طرف شخرت پند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں دونے اپنے کینوں کو آواز دے رہی ہے ' بھرین حسَرت ہے جنت کی
ہر طرف شخرت پند فرشتوں کے پرے پرے نظر آل و فرحاں فرشتے مقرز کے تیے ' جو تمارے تمام آتوال دافعال
ہو ' کماجائے گا دنیاوی زندگی ہیں جس پر تم نازاں وفرحاں تھے تم پر دو گران فرشتے مقرز کے تیے 'جو تمارے تمام آتوال دافعال
ہو ' کمرانڈ نے تماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کرد کی ہے ' حساب کے لئے آو' اور جواب کے لئے تیا رہوجاؤورنہ
ہو ' کمرانڈ نے تماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کرد کی ہے ' حساب کے لئے آو' اور جواب کے لئے تیا رہوجاؤورنہ
ہو ' کمرانڈ نے تماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کرد کی ہے ' حساب کے لئے آو' اور جواب کے لئے تیا رہوجاؤورنہ
عذاب کے لئے مستعد رہو ' یہ بینے تی ان کے واب کہ ان اعمال ناموں میں توسب پھر موجود ہیں ' جوٹے ہیں۔
گناہ لکھے ہو ہے ہیں۔

یکویکننا مالهٔ آالکِنابِ لایغادِر صغیرة وَلاکبِیدة الاَکتساهَا (پ۱۱۵ است ۲۹) بائے ہاری کم بخی اس نامة اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ پواگناہ۔

فرض بیجیئے ایک محض نے سمی بادشاہ کے عم کی خلاف ورزی کی 'اس جرم کی بنا پروہ ایک ہزار کو ژوں کی سزا کا مستحق قرار بایا' بادشاہ نے اسے قید کراریا'اب وہ اس لیمے کا مختفر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں چیش کیاجائیگا'اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی'اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزَد ہوئی ہے وہ قائل معافی بھی ہے یا نہیں؟وہ محض قید خانے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر تکتر کرنے کاحق ہے؟ یا در کھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں الله كا حكام كى خلاف ورزى كرك وه متوبت كالمستق بن چكاب اوربيد نسين جانيا اس كا نجام كيا موكا اسكے لئے يى كانى ك ده قیامت کے ماسے سے خوف عم اور محزن میں جالا رہے اور اس دن کی ذکت وابات کا محتفررہے میر کی علی علاج کی تفسیل

كير كاعملى علاج الم كيركاعملى علاج يه ب كه الله تعالى ك لي اوراس كى خلوق ك لي متوا فيعين ك اعمال يرموا غبت كرك متواضع بنارب جيساكه بم في مطاء ك احوال مي ان ك اس وصف تواضع برخامي مدفئ والى ب الخضرت ملى الله عليه وسلم كي احوال من معقول ب كه اب زمن ربين كر كمانا تناول فرمايا كرت من آب فرمايا كرت من

إِنَّمَا أَنَا عَبُدًّا أَكُلُّ كُمَّا يِأَكُلُ الْغَبُدُ (١)

میں وایک بندہ ہوں ایسے کھا آ ہوں جیسے بندہ کھایا کر آہے۔

حفرت سلیمان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نیا کیڑا کیوں نہیں پہنے انھوں نے جواب دیا میں تو غلام ہوں جس دان مجھے پروانہ آزادی عطا موجائے کا نیالباس پنوں کا انموں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرف سے واضع کی سحیل نسیں ہوتی' قواضع عمل سے عمل ہوتی ہے' یمی وجہ ہے کہ محکترین حرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ محم دیا کیا ہے'اور کما عمیاہے کہ نماز دین کاستون ہے 'نماز میں پجھ ایسے امرار ہیں جن کی بناگر اسے دین کاستون کمنا میجے ہے۔ان آسرار میں نے ایک یہ ہے کہ نماز تواضع کا بہترین مظیرے 'اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا' رکوع و سجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا پوری طرح اظہار ہو تاہے ' ما قبل بعثت عربوں کا مزاح یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سرخم کرنا پندنہ کرتے تھے 'ان کے نزدیک نماذیک تمام افعال ذكت اور يستى كى علامت ين أكر كسى فحض كے باتھ سے كو واكر جا آنوه اسے جلك كرا العاضي كريز كريا اس طرح أكر جونے کا تمر نکل جا آ تواہے ٹھیک کرنے کے نہ بیٹھا کیوں کداس می مرجماکر بیٹھنا پر آ ہے۔ حضرت علیم ابن حزام ے روایت ہے کہ میں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو اس میں بید اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے كرے سيده كروں كا (منداحم) آپ نے جمع سے بيعت فراكى بعد ميں جب انھوں نے دين كا بغور مطالعہ كيا اور ان كے ايمان كى محیل ہوئی توبیزائد شرط خود بخود صذف ہو گئے۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کاعمل ذکت آور فرو تی کی انتها سمجاجا آتھا۔اس کئے انھیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تھم دیا گیا تاکہ اس عمل سے ان کا غرور ٹوٹے اور داوں میں تواضع پیدا ہو۔

حاصل میہ ہے کہ جس مخص کو معرفت حاصل ہواہے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کمنی چاہیئے جو کبرے متقامنی ہوں اور پران کے ظاف پر عمل کرنا جاہے اور اس عمل پر مواظبت کرنی جاہیے ماکہ واضع کاعادی بن جائے ول اچھے اخلاق کا گلشن اس وقت تک نیس بنا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں ہے اس کی امیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اصناء عالم ظاہرے متعلق ہیں اور دل عالم ملوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک محفی علاقہ ہے اس لئے اصفاء کے ممل سے دل ضرور متأثر

ہو تاہے۔

دوسرا طريقمه اس مرادده كترب جومزكوره بالاسات اسباب مي سے سى ايك سبب معلق موسماب نم الجاه مي ہم نے بیات لکسی ہے کہ کمال حقیقی علم وعمل سے عبارت ہے علم وعمل کے علاوہ جو پچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اگرچہ وہ بظا ہر کمال ہی کیوں نہ ہو علم وعمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہی ہے اس مختراور مجوی تنبیر کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبر كرے۔ تاہم ان ذكورہ بالاتمام اسباب كاعلى اور عملى دونوں علاج بيان كے ديتے ہيں۔

<sup>(</sup>۱) به روایت آوام المعیشت می گزری ب.

بہلا سبب نسب بر جس فض کو نسب کی ہنائر کم ہوجائے اسے ددامور کی معرفت سے اپنے قلب کا علاج کرنا ہائے۔ ایک امریہ کہ نسب پر فخرکرنے کا مطلب اسکے علاوہ کچے نہیں کہ اس طرح آدمی ددسمرے کے کمال سے مزت حاصل کر تا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کمتا ہے۔

نىن فخرت بآباء ذوى شرف؛ لقد صدقت دىكن بىس مادلدوا

(اگرتم اپنے شرافت اگب آباہ واجداوپر فخرکرتے ہو ہم نے کا کہا ہے لین جو اولادا نموں نے جن ہو ہو گئی بُری ہے)۔
نب کے ذریعے کئیر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں ناقع ہے وہ دو سروں کے کمال سے اپنی کی کس طرح دور کر سکتا ہے۔
بلکہ اگر کوئی فخص کی زندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس نے لب پر فخرکر آئے تو اسے یہ کنے کا حق ہے کہ اصل فضیات کا مستحق تو میں ہوں تو کس بات پر اِترا آئے ہوئے کیڑے ہو اُلیا ہم اُلی وہ کا کی قطرہ سے تخلیق بات ہوئے کیڑے ہو اُلی تعلی ہوئے ایک قطرہ سے تخلیق بات ہوئے کیڑے ہو اُلی تو ہو کہ وہ کیڑا جو انسان کے پیشاب سے بنا ہواس کیڑے سے افضل ہو سکتا ہے جو کسی کھوڑے یا گرھے کے پیشاب سے تخلیق بیا ہو' بلکہ وہ دو نول پر ابر ہیں' اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ دو سرا اس مریہ کہ اپنا حقیق نسب جائے ، لینی اپنے باپ اور داوا کا صحیح تعارف حاصل کرے 'اس کا قربی باپ ایک گندا نطفہ اور جد بعیدا یک دلیل مٹی ہے' اللہ تعال نے انسان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

ان الفاظين آرايا - النفاظين آكل شَنْ خَلَقَه وَبِكَا خَلُق الإنسانِ مِنُ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ النفاؤ مِنُ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ سُلَالُم مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ سُلَالُم مِنْ طِينٍ (بالرساقية ؟)

جس نے جو چزبنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی مجراس کی نسل کو خلاصة اَخلاط لین ایک بے قدرتی رنگ سے بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قدموں سے دوندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا خیر کیا گیا تھا جس سے دو در برودار ہوگئی تھی ہمیااس مٹی سے ہوئے انسان کو تکبر کرتا چاہئے ؟ جس کی طرف وہ منسوب ہے (ایسی مٹی) وہ تو اشیاء میں سب سے زیادہ ذلیل چیڑ ہے۔ کس کی ذکت کے لئے کہا جاتا ہے فلاں مٹی سے زیادہ ذلیل کچڑ سے زیادہ بربودار اور پیشاب سے زیادہ نیال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مٹی کی طرف آدمی کی نبست بعید ہے تو ہم کمیں گے کہ قری نبست دکھ کی جائے وہ فلف ہے یا پیشاب گاہ ہے۔ اس کھاظ سے بھی اسے اپنی آرف ہوں کی نبست بعید ہے تو ہم کمیں گے کہ قری نبست دکھ کے رفعت ہوتی تو جرا علی کی نبست کا ہے۔ اس کھاظ سے بھی اسے اپنی آپ کو حقیری سجھنا چاہئے۔ اگر قریب کے لفاظ سے سے کچھ رفعت ہوتی تو جرا اللی کی نبست سے یہ رفعت ہاتی نہ دہتی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے' اور نہ داوا کو' پھراولاد میں کہاں سے شرافت آئی' مٹی اس کی اصل ہے اور دہ نطف ہوا ہے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے' اور نہ داوا کو' پھراولاد میں کہاں سے مٹی اس کی اصل ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے 'جو مخص اس نسب کی حقیقت سے واقف ہوگاوہ مجمی تکر اور جس چیز سے علیحدہ ہوا ہے وہ آگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے 'جو مخص اس نسب کی حقیقت سے واقف ہوگاوہ مجمی تکر سے کا۔

نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر فخرنہ کرنے والے مخص کی مثال ایں ہے جیسے کوئی مخص اپنے آپ کوشید سجعتا ہو'کیوں کہ اس کے باپ نے مثلاویا تھا کہ ہم سید ہیں'اسی بنا پر وہ اپنی نسبی شرافت کا بدی تھا'اور اس پر سختر کر آ تھا اسی دوران چند ایسے لوگوں نے جو ثِقہ اور معتبر سے اور جن کی ہمیات شک و شبہ سے بالا تھی یہ مثلا یا کہ تم تو تجام ہو'تہارے آباء واُجداد لوگوں کی گندگیاں صاف کیا کرتے ہے 'لوگوں نے والا کل ویرا ہین سے اس کا تجام ہونا طابت کیا' یماں تک کہ اسے اس بات کا لیفین آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجداد ہندی نڑاد مجام ہے 'ہم سید نسیں ہیں' ملا ہر ہے اس صورت میں اسے اپنے نسب پر ذرا خرور نہ رہیگ' بلکہ وہ اپنے تئین انہائی حقیر اور ذلیل تصور کرے گا' اور اپنی ذکت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ دو سروں پر تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ یمی حال اس محقمند اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے 'اور یہ جانتا ہے کہ میں مٹی 'نطفے اور مُضفے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک فخص اپنے آپ کو اس کئے گرا ہوا سجھتا ہے کہ اس کا باب بعثلی یا حجام تھایا وہ کوئی ذلیل پیشہ افتیار کئے ہوئے تھا ،محض اس لئے کہ بعثلی کو ڑا مٹی اٹھا تا ہے 'اور حجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہے ہیں 'اس سے بردھ کر گری ہوئی ہات یہ ہے کہ آدمی خودہی خاک وخوں سے بنا ہو۔

حفرت آئن اروایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو برالعدیق ہمیں خطاب کیا کرتے تھے 'اور اپ خطاب میں ایم باتیں بیان فرات کہ ہم خود اپنی نظروں میں گرجاتے 'اور اپ نفوں اور جسموں سے انتائی کراہت محسوس کے وہ فراتے کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نظر ہوں میں گرجاتے 'اور اپ نفوں اور جسموں سے انتائی کراہت محسوس کرتے وہ فراتے کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نظر ہو ۔ ای بدید ہوا گور کی ایے محض کی نمیں ہو سکتی جس کے بیٹ میں گار کی ہو ۔ طاوئ نے اضی اِ تراکر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ طلافت سے پہلے پیش آیا۔ اگر آدی ایک دن بھی اپنے جسم کی محرانی چھوڑو دے 'اور عسل و صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر بیٹین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ مجمی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر بیٹین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ مجمی اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کرسکا۔ آدی کے جمال کی مثال ایس ہے جسے کو ڈی پر سبزہ آگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'طالا نکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔ یا جگل کے گل و گزار ہیں کہ ایمی خوشماد کھائی دیے ہیں کچھ دنوں بعد ہوا چھا کہ تو ریزہ ریزہ دیر کہ مجمول کی اور ان کا حشن یا کہ اس کا حشن یا کہ ارب کا حسن ذاتی نہیں ہیں ہو تا ہے بائی ہرصورتی بھی ان کہ اس کی اصل ناپر دیا کہ دس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں ہو کہ اس کی بڑائر ذاکل نہ ہوجائے۔ اس طرح کی ہوسورتی کی واقعات دن رات پیش آئے ہیں۔

مرض کی بنائر ذاکل نہ ہوجائے۔ اس طرح کی ہوسورتی کے واقعات دن رات پیش آئے ہیں۔

تیسراسب قوت ہے۔ تکبرکا ایک سب قوت بھی ہے۔ اس کاعلاج یہ کہ جوا مراض اور بیاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے' اس کا بجز کا نمونہ دیکھنا ہوتو اس وقت دیکھاجائے جب جسم کا کوئی چھوٹا ساعضو درد سے متاکر ہوجا تا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ عاجز اور تمام ذلیوں سے زیادہ ذلیل بن جا تا ہے۔ آدمی کی بے بسی کاعالم سے ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چڑچھین کے تو وہ اسے واپس نہیں لے پا آ۔ اگر چھتریا چیوٹی جیسے معمول کیڑے کوڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہوجا تمیں تو اسے بے موت ماردیں اگر پاؤں میں یا جسم کے سمی جھے میں کوئی کاٹنا چہھ جائے تو اسے چلنے سے عاجز کردے' ایک دن بخار سے اتن تو تت ضائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا بھی اسکا تدارک نہ کرسکے۔جو محض ایک کاٹنا برداشت نہ کرسکتا ہو' ایک چھم کا مقابلہ نہ کرسکتا ہویا

معی سے اپنا دِفاع نہ کرسکتا ہوکیا اسے اپی قرت پر نازاں ہونا چاہئے۔انسان کتنا بی طاقتور کیوں نہ ہو دہ گدھے 'گائے' ہاتھی یا اُونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا ہملا کسی ایسے وصف میں فخرکیا جاسکتا ہے جسمیں ہمائم تم سے آگے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب کثرت مال اور کثرت اعوان و۔ تحبر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے اور ایک سبب یاروں اور مددگاروں کی کثرت ہے اس میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کے جانے والے مناصب پر کی ترجی شامل ہے کہ تھ ترجمال اور قت پر سکبر جیسا نمیں ہے اس کے کہ جمال اور قت توانسان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کرت یا رال ذات ہے خارج ہیں۔ تکبری یہ نتم انتائی بری ہے۔ جو فض اسے مال پر تکبر کرتا ہے وہ کویا اسے محوث یا مکان پر تکبر کرتا ہے اب اگر اس کا کھوڑا مرجائے یااس کامکان مندم موجائے تو تکبر ختم ہوجائے گا اور ذلیل موکر رہ جائے گا۔ جو فض بادشاہوں سے حکومت اور اعزاز پاکر تکبرکر اے وہ ذاتی اوصاف ہے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتاد کیا ہے جو ہانڈی ہے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے' بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے ، جب وہ کی سے بدول ہوتے ہیں واسے بدحال کرنے میں کوئی کر اُٹھا نہیں رکھتے۔جو مخض الی چزر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہووہ نرا جابل ہے۔ مثلاً مالداری ایک ایباومف ہے جوذاتِ سے تعلق نہیں رکھتا پحراکر دیکھاجائے تو یبودیں اس سے زیادہ مالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جسمیں گفار اس سے آتے ہوں 'اور تف ہے ایک نظیات پر جے چور ایک مع میں چین سکتے ہوں اور ذی ترقت کوزلیل اور مخاج بناسکتے ہوں۔ بسرمال یہ اوسان ذات میں داخل نمیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نمیں ہوتے وہ دائی مجی نمیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں ویال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوساف پر فخر کرنا انتائی جمالت ہے چرب بات بھی ہے کہ جو چزیں آدمی کے افتیار میں نہیں ہیں بلک اللہ تعالی کے افتيار من بن جس ني يداد صاف عطاك بن أكروه عاب توانيس تيرك لئ بانى ركم اور عاب توسل كرل تم مرف مملوک غلام ہو، مہیں کی چزر قدرت نہیں ہے۔جو مخص ان حقائق سے واقف ہے دہ ہرگز تکیر نہیں کرسکا اس کی مثال الی ہے جیے کوئی غافل انسان اپن قرتت وسن مال ازادی فود مخاری مکانات کی وسعت محموروں اور غلاموں کی کفرت پر خوش موکد ا چانک دو افتہ کواہ منصف مزاج حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ کوائی دیں کہ فلاں مخص فلال آدی کا فلام ہے۔ اس ک والدين بمي غلام تن عام ان كي كوابي برغلاي كافيمله كردے تو مالك آئے گااہے بھى لے جائے گااور اسكاتمام مال ومتاع بمي اپني ملکت میں شامل کرلے گا۔اپنا تمام کچھ کھونے کے باوجود بھی وہ فض اس خوف میں جتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو آئی پر'اور مالک کے مال میں بھا تفرف پر سزاند دے۔ چرسزا ملے توالی کہ اے حمی تک و ماریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ بچتو اور دوسرے انت دیے والے حشرات ارض ہول وہ بر اسم جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'ندائی جان کامالک ہے نہ مال کا اختیارے 'اورند نجات کی کمی تدہرے واقف ہے۔ کیا تسارے خیال میں ایسا مخص جس کا یہ مال ہوا بی قدرت ' دولت ' قرت اور تمال پر فخر کرے گا' یا آپنے نفس کو ذلیل سمجے کا ہر فقلند اور بصیرت انسان کا یمی حال ہے۔ وہ یہ سمجنتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک موں'نہ اپنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے باوجود بھی وہ آنتوں 'شہوتوں'مصیبتوں اور پیارپوں میں کھرا ہوا ہے جو بلا شبد دنیادی قید خانے کے سانپ اور پہتو ہیں 'اور جن سے مروفت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں یی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی ہہ نسبت سل ہے کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صبح بھی ہے۔ اگر چہ یہ بھی جمالت ہی ہو کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے 'جب کہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی ہاری تعالی ہی کی طرف سے عطا کے ہوئے ہیں۔

چھناسب علم پر کبر المعلم پر مغرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی علین مرض ہے 'بیااو قات اس کاعلاج انتہائی

مشکل ہو جاتا ہے اور اس مرض کے اِذا لے کے لئے زبردست منت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچو بھی حیثیت نہیں رکھے' بلکہ علم وعمل کے نورسے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے 'حضرت عرش کا ارشاد ہے کہ عالم کی گفزش سے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اِسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اپنے آ بکو بران نہ سمجھے اور جامل کے مقابلے میں بلند مرتبے نہ جائے۔

علم پر کیر کا علاج سے بیکہ عالم آن دو ہاتوں پر غور کرے 'ایک توبید کہ اہل علم پراللہ کی جتت زیادہ ممل اور مؤکد ہے ' نیز جامل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا دسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو قضی علم دمعرفت کے بعد اللہ ک نافرانی کرتا ہے وہ برترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے 'اور وہ برترین گناہ سے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم میں اس کا حق ادا

نهیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی الله طبیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یکونی بالعالیم یوم الفیامة فکیلفی فی النار فکنللی افغابه فیدور مهاکمایکور العیمار بالعالیم یوم الفیار فیفولکون مالک فینفول گنت العیمار بالز حافیطیف به اهل النار فیفولکون مالک فینفول گنت آمر بالخید و لا آیی واله الفروانه کی عن الشرو آیی و افرای و مسلم اسام این زین کل پریس گی اور قیامت کے روز عالم کولایا جائے گا اور اے آگ میں وال دیا جائے گا اس کی آفتی کِل پریس گی اور اس سے ایا محمد میں کی جی کرد جم موں کے اور اس سے بھی کہ جم می کو جم موں کے اور اس سے پہلے کی مورد میں مرا فی دوجواب دے گاکہ میں خرکا تھم دیا تھا اور اس پر عمل نیس کرتا تھا۔ اور شرے روکا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔

الله تعالى نے بعل عالم كوكدم اور كتے تشيدى بدار شاد ب مَثَلُ الّذِينَ حُمِّلُواالتَّوْرَاةَ ثُمَّلَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (پ١٢٨ ١٨

جن لوگوں کو قو رات پر عمل کرنے کا تھم ویا گیا پھر انھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اکلی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علائے بود مرادیں۔ بلغم ابن باغورُا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَتُلُ عَلَیْهِمُ نَبَاالَّذِی آتینناہ آیاتِنافائسلَخَ مِنْهَا (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۵) اور ان لوگوں کو اس مخص کا حال پڑھ کرسائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔

په جمي فرمایا۔

یہ ما موقع اللہ کا الکے کئی اِن تَحْمِلُ عَلَیْهِ یَلْهُ ثُنَّاوُ تَتُرُ کُهُ یَلْهَثُ (پ٩ر٣ آیت ۱۵۱) سواس کی مالت کُتے گی می ہوگئی کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانچے یااس کو چموڑ دے تب بھی مانے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطائی گئی تھی، مگراس نے دُنیاوی شہوتوں کو ترجے دی اللہ نے اسے کئے سے تثبیہ دی ہے جو ہر حال میں ہائپتا ہے ، بلغم بھی کُما ہی تھا جاہے اس پر حکمت کے ٹزانے لادے دیے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شہوات سے دست کش نہ ہو تا۔ عالم کے لئے بمی خطروسب سے بواہے کہ اس سے باز پُرس نیادہ ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیک کا تھم کیااور خود اس نیک سے محروم رہاجو عالم اپنے آپ کو جامل سے بر ترسجمتا ہے اسے سے بمی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند بے لیکن اس نبیت سے مجھے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاه کی سے جے ملک میں بے شار دفت ول کا سامناہو اور قدم قدم پہلاکت کا خوف ہو اب اگر اے کر فار کرلیا جائے اور ظلم وستم كانشانه منايا جائے تووہ يكى خواہش كرے كاكم كاش ميں بادشاه كى بجائے فقير موتا۔ اس طرح بہت سے علماء قيامت كروزالي سلامتی کی تمناکریں مے جو جہلاء کو حاصل ہوگ۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبرے لئے مانع ہے۔ اگر دہ دوز فی ہے تب تو خزر بھی اس ہے بسرب-كيا فزريون ير ككرراب بالياعالم محالي عديد كرب بعض محابة فراياكرت سے كاش مرى ال مجم جنم ندوين ایک محابی نے زمن سے بیکد اٹھا کر کما کاش میں بیکد ہو تا ایک محابی ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہو تا اور لوگ جھے كَفَاجاتِ الكِ مَحَاتِينَ كَا ارشاد تَعَا كَاشِ مِن كُوتِي قَالِي ذِكْرِ جِزِنه مُوبًا - مُعَالِبُواس لئے یہ باتیں کرتے کہ انھیں عاقبت کا خوف تھا'وہ اہے آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے۔ اگر آدی آنے والے خطرے پر خور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمّ بھی باتی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بوا آدی ہوں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ظام کو اس کے آقائے چند کاموں کا حکم دیا ہواس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام چموڑدئے ، بعض میں اور تا تھ کردے ، اور بعض انجام تو دیے لیکن سے شك بھى كرتا رہاك آيا ميں نے يہ كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كے بين يا شين؟ اى آتاء ميں اے كسى مخبر في اطلاع دى كد تیرے آتانے تجھے بلوایا ہے وہ تجھے اس مال ومتاع سے محروم کرد ملا اور ذکیل کرے نکال دے گا وہ تجھے اپنے مگر کے با ہردروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا' اور جب تو انتائی پریثان اور مجور ہوجائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا' بو کام تو نے میخ انجام نہیں دے' یا قطعاً انجام نیس دے ان کاموں سے متعلق باز پُرس کرے گا' اور سزا کا نیملہ سنائے گا' پھر بھے ایک تیروو آر قید خانے میں قد كرديا جائے گا وہاں تو بيشه عذاب ميں رہے گا اور زرا راحت نه پائے گا وہ غلام بھي پير بات جاتا ہے كه ميرے آتا نے اپنے بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے ، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں ك يرس كروه سے تعلق ركھنا مول؛ ان لوكوں سے جو سخت عذاب ميس كرفار ميں يا ان لوكوں سے جنميں معافى كابرواند عطاكياكيا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس محکیسرر ہیگا۔ غرور و پندار کا جھوٹا بُت ککڑے کھڑے ہوجائے گا'وہ خود اپنی نظروں میں حقیر موجا ایکا عظم اور خوف اس کے دل دوماغ پر مسلط موجائیں مے اور وہ مخلوق میں سے کسی اوٹی فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا اللہ برایک ك ساتھ تواضع سے بيش آئے گا اس اميد پر كه عذاب كے وقت كس ميں فض ميرا سفارشي نه ہو-عالم كے لئے غورو فكر كے دروازے کھے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے گناہوں کا اِر تکاب کرے آپ رب کے احکام کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے۔ نه صرف ظاہری اعضاء کو گناه کا ذریعہ بنایا 'بلکہ باطن بھی رہاء' کینہ 'حسد 'خود پسندی 'اور نفاق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنارہا۔ بظاہر انجام بھی اچھا تسیں معلوم ہو تا۔ خیال یمی ہے کہ اگر عالم اس نبج سے سوسچے گاتو وہ تیمری غلامی سے آزاد ہوجائے گا۔

دوسری بات جو عالم کے سوچنے گی ہے وہ یہ ہے کہ کبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور اس کی شان کے لا تُن ہے 'اگر وہ کی برکرے گا تو اللہ کی نارا نسکی کا مستحق تحرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالی اس سے تواضع چاہتے ہیں 'ارشادِ باری ہے کہ میرے یمان تیری قدر اس وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے 'اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عالم کو اپنی نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پہند ہوں 'اس حقیقت پر غور کرنے سے بھی کی کرنے اللہ متوقع ہے۔ اگر چہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا 'یا یہ نصور ہو کہ جمع سے کوئی گناہ سردو کرنے ہیں ہوگا تب بھی دل سے کبر کی آر کی دور ہوجائے گی اس طرح کے غور و فکر اور نظرو آئٹل سے انبیاء علیم الصلاۃ کا کم ہے کہ اپنی انسی بھی تھی تھی تھی تھی تھی مناذعت کرتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ اپنی نفوں کو حقیر جانو تا کہ اللہ کے یہاں تمارا مقام بلند ہو۔

یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاس کے لئے قواضع کیے کریے اور ان کی بد نسبت اپنے آپ کو کم ترکیے سمجے'اللہ تعالیٰ کے یمال جو مرتبہ علم دعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکااور کیے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ تو مزرے اور بدعت وفیق کاخطرونہ مزرے جوعلم کے خطرے سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر خور كرنے سے تمام فيرمكن چزيں مكن بن سكتى ہيں۔ يہ توفيق اور بدعت كى بات موئى اس لحاظ سے تو كافركو د كيد كر بھى تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ یہ کا فرجمی جمعی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو 'اور اس عالم کا خاتمہ کفرر ہو ' برا حقیقت میں دہی ہے جواللہ کے یمال بوا ہو 'ورنہ دوز فی ہے تو کئے اور خزیر بدرجماں بھتریں۔ بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جنمول نے اسلام لانے سے پہلے معزت عمراین الخلاب کو تقارت کے نظرہے دیکھا ' محرجب معرّت مراکو اللہ نے اسلام لانے گ توفق بخشی تو وہ حضرت ابو بکڑے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خرز نہیں 'انجام صرف عقلندوں کے پیش نظررہتا ہے ' دنیا کی تمام فعنیلتوں کا منشاء آخرت ہے 'اس لئے بندے کاحق بیہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرنہ کرے۔ بلکہ اگر كسى جال كوديكھے توول ميں يہ كے كم اُسے جمالت سے اللہ تعالى كى نافرانى كى اور ميں جانتے بوجھتے ہوئے نافرانى كر ما ہوں اسلے وہ مجھ سے زیادہ معزور ہے اور عالم کو دیکھے توبید کے کہ یہ مخص مجھ سے زیادہ پر مالکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکا موں۔ اور اگر ابی عمرے بیدے کی محض کودیکھے تو کیے کہ اس نے جمع سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کیب اس کی برابری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو کیے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی ہے 'اسلئے میں کب اسکے برابر ہوسکتا ہوں۔ کی کافریا بدعتی کودیکھے تو کے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کاخاتمہ اسلام پر ہو'اور میرا خاتمہ اس فرہب پر جس پریہ لوگ ہیں۔ کیوں کہ جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی اس طرح اے دائی رکھنا بھی میرے افتیار میں نہیں ہے ، حاصل یہ کہ آدی کو ا پنے خاتے کی فکرے کبر دور کرنا چاہئے 'اور جاننا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال یی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تفرّب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقا نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ مُتیِّراور متکبَّرعلیہ دونوں ہی کو خاتمے کاخطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر محض پر ہیے بات لازم ہے کہ وہ آپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشخول رکھے' تاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جو عاقبت سے تعلق نہیں ر کمتیں مشغول رہنا مماقت ہے۔ اسلئے کہ خاکف انسان انتهائی برخمن ہو آہے اور ہر فض کو اپنی بی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔اس کی مثال ایس ہے جید پوروں کو کسی ایک جرم میں قید کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'انھیں یقینا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی مخطرہ اور فکر سب کو برابر ہے 'لیکن ہر مخص کوائی جان کا خوف دو سرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری مصیبت آیک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یماں آیک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق ہے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا کیا ہے 'اور تمہاری اس تفتکو کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہیئے۔ان دونوں باتوں میں تضادبایا جاتا ہے۔جانا چاہیئے کہ یہ امراکٹرلوگوں پر مشتبہ ہے ایون کہ خدا کے لئے بدعت دفیق کے انگار کے ساتھ رکبرننس 'غرور عکم' اور پندار تقولی بھی شامل ہوجا باہے 'بہت ہے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کس فاسق کا بیٹھنا پیند نہیں کرتے الکہ اگر کوئی فاسق اسکے قریب آکر بیٹ جا آے تواہے اٹھا دینے ہیں یا خود الگ بث جانے ہیں یہ بالمن کا کبر ہے۔ حالا تکہ وہ اس غلط فنی میں بتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بی ا سرائیل کے عابد اور فسادی کا قصمہ گزر چکا ہے۔ اس امرے مشتبہ ہونے کی دجہ بیہ ہے کہ نمی نیک آدی پر عکبر کرنا ظاہر ہے کہ برا ہے 'اور اس سے بچاہمی ممکن ہے۔ لیکن فائن اور متبرع پر تکمبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مثابہ ہے اور اللہ کے لئے تکبر کرنا ا چھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاس پر تکتر بھی کر تا ہے۔ اور متکتبر غصہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محتراور غصہ دونوں لازم و المزدم میں 'ادرایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مشابہ میں کہ سوائے اہل ویش کے کوئی دوسرا ان میں امتیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم کمی بدعتی یا فاس کو دیکمویا ان سے خبر کے لئے کمواور برائی

ے روکو تودل میں تین باتوں کا متحضار رکھو۔ایک توبید کہ ان خطاؤں پر نظرر کھوجو تم سے سرزد ہو چکی ہیں 'یہ اسلے باکہ تمارانفس تساری نظروں میں حقیر موجائے و مری یہ جن امور کی وجہ سے تمہیں ان پر نیسیات ہے لین علم و قمل منی عن المنکر اور امر بالمعروف كى عادت ان كے بارے يہ بات ياد ركموكريد تعتين الله تعالى نے اپنے فضل وكرم سے مجھے مطاكى بين مجھے اپى قدرت ، ارادے اور افتیارے حاصل نہیں ہو کمیں اس لئے جمعے ان تعتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو برا سجھنے کاحق نہیں ہے ،جب تم اپنے آپ کو بوا نہیں سمجھو مے تو دوسروں پر تکبر بھی نہیں کو مے "تیسری سے کہ اپنے اور الکے انجام پر نظرر کمو فا ہرہے نہ جہیں اپنا انجام معلوم ہے 'اور نہ فاسق دیدعتی کو اپنے انجام کی خبرہے۔ ہوسکتا ہے تمہارا انجام خراب ہو 'اور فاسق دیدعتی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدی ان تین باتوں کادمیان رکھے کا توفاس وبدعتی پر ضعبہ کیسے کرے گا؟اسکا جواب یہ ہے کہ حمیس اپنے آقاو مركي فقررابانيان نے ميں اپ كے فعد كرنے كا حكم ديا ہے ندك آپ لاس كے لئے فعد كرنا جا سے ، مرضے ميں يہ مى مت سمجمو کہ میں نجات پاجاؤں گااور فاس ہلاک ہوجائے گا اہلہ اپنے ننس پر ان مخفی گناہوں سے زیادہ ڈروجو اللہ کے علم میں ہیں'اس مخص پراتنا خوف نہ کرو'یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے غمد کرنے کامطلب ہر کر نہیں کہ تم مغضوب علیه پر تکتر بھی کرو اور خود کو اس پر فائق تصور کرو مثال مدے کہ آگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو اور وہ غلام کواس کی تغلیم و تربیت کا علم دے 'اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تواہے سزا دینے یا مارنے میں میرا خیال ند کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر خلام کواپنے آتا ہے مجت ہوگی 'اور اسکا فرمانہوار ہوگا تولائے کی ب آدبی یا غیرشائنگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نمیں ہوسکتا کہ ایک طرف تودہ اینے آقا کی محبت و اطاعت کا تری ہو اور دوسری طرف اڑے گی ب اوبی برداشت کرتا ہو۔ فل برہ ایسا فض اگر بادشاہ زادے کو زود کوب کرے گاتو یہ اپنے نفس کی خاطر نیں بوگا بلکہ اپ آقا کے لئے ہوگا میوں کہ اُنے تھم دیا ہے اور آس تھم کی تغیل اسکے لئے تقرب کا ذریعہ ہے۔ غلام شاہزادے کواس کی نافرانی اور بدتمیزی پر مار ما ضرور ہے ، لیکن اس پر تختر نمیں کرما ، بلکہ ول سے اسکے لئے متواضع رہتا ہے ، اور یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے یمال شاہزایے کی جو قدرہے وہ میری نہیں ہے میوں کہ بیٹانوکرسے زیادہ عزیزادر محبوب ہو تاہے۔اس سے معلوم ہو اکہ تکبر غصے کالازی متیجہ نہیں ہے ' بی روتیہ فتاق و فجار کے ساتھ تمہارا ہوسکتا ہے 'خاص طور پر اس وقت جب کہ حمیس آ خرت میں اپنی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ نقدیمیہ اَنل نے تمهارا ورجہ کم کردیا ہو اور اسکا برمعادیا ہو۔ ان پر فصہ اسلے کرنا جائے کہ خدانے قصہ کرتے کا تھم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت كا تقاضا بجوامور اسكى مرضى كے خلاف پیش آئيں ان پر خصه كرے اور يہ سوچ كران كيساتھ متواضع رہے كہ حكم أزل سے انكا مرتبہ مجھ سے بردھ سکتا ہے 'اور فرہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کرسکتے ہیں'الی بصیرت علاء کا بغض ایسای ہو تا ہے۔ان کے غیصے میں خوف اور تواضع کا اِمتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ برعکس ہے 'وہ کھٹر کرتائے 'اور اپنے لئے دو سروں کی بد نسبت زیاوہ توقع ر کھتا ہے اور انجام کے حال سے بے خبرہے۔ یہ مغرور کی انتہاہے۔

ساتوال سبب تقوی پر تکبر ۶- بندول کے لئے طاعت و عبادت پر تکبر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے اور طریقہ علاج یہ ہے

کہ آپ دل میں تمام مخلوق کے لئے تواضع لازم کرلے اور یہ جانے کہ جو مخض علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے جھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے ' فواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو ' علم کے بوٹے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلُ هَلُ يَسُتُ وِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۲۳ر ۱۵ آست ۸)

آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں۔

رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فضل العالِم عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِمُ عَلَى اَذْنَى رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِنى و ترفری۔ ابوامامہ")

فضل العالِم عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِمُ عَلَى اَذْنَى رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِنى و ترفری۔ ابوامامہ")

عالم کی عابد پر فضیلت ایس بے جیے میری فضیلت کسی اونی محابی پر-

اسکے علاوہ بھی بہت تی آیات اور احادیث علم کی نشیلت میں دارد ہوئی بیں۔ اگر عابدیہ کے کہ یہ آیات عالم ہاعمل کی نشیلت میں دارد ہوئی ہیں عالم 'فاجر کی نشیلت میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمهارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ النَّحْسَنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّتِئَاتِ (بِ١١٠٩ أَيت ١١١)

ب دل نیک کام مناویت بین برے کاموں کو-

جس طرح یہ ممکن ہے کہ علم کی بنائر عالم سے باز پُرس ہو'ا سیطرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم اس عالم کے لئے وسیلۂ نجات اور کفارۃ زنوب بن جائے۔ جیساکہ روایات سے ان دونوں باتوں کا جوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابر کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا' بازیرس ہوگی یا نجات ملے گ اس لئے عابد سے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے ' بلکہ اس پر عالم سے تنس متواضع رہنا واجب ہے نیماں یہ کماجاسکتا ہے کہ اسطرح تو اہلِ علم کوعابدوں پر برتر رہنے اور تکتر کرنے کا موقع ویا جارہا ہے میموں کہ علم عبادت سے افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف سے فابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ حدیث کی روسے عالم کی فضیلت فابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ مشکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایساہوجائے کہ اس کا ایک مناه فاست کے تمام فِسق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور وہ اسے اپنے گمان میں ہلکا سمحتا ہو ' حالا نکہ وہ اللہ کے نزدیک بدا ہو ممیا اس صورت میں بھی عالم کو برتزی کا حساس ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کوعالموں پر تکبرنہ کرنا چاہیے۔ اس طرح عالموں کو بھی تکبرے بچنا جاہتے بلکہ دونوں کو آپنے نفس پر خاکف رہنا چاہتے 'آدی کو اپنے نفس کا محراں' اور اس کی صح تربیت کا مکلّف قرار دیا کمیا اس لے مناسب بد کہ ہر مخص بر اپنے نفس کا خوف غالب رہے اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے 'یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیرعالم پر بھی تحکیر کرتا ہے 'غیرعالم کی کی دوقتمیں ہیں' ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دوسرا وہ جس کا حال منتشف ہو، جن لوگوں کا حال اس پر منتشف نہیں ان پر سیتر کرنا کسی بھی مکرح مناسب نہیں ہے، شار کدان ے مناہ اس ہے کم ہوں عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آمے ہوں۔ اس طرح جن لوگوں کا حال منكشف ہوان پر بھی مکترنہ کرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے کناہ اسکی تمام زندگی کے گناموں سے زیادہ موں 'اور جب تک دہ زندہ ہے یہ نئیں کما جاسکتا کہ نم سی حصی منا و نیاوہ ہوں ملے ' ہوسکتا ہے عابد کا ایک ہی مناہ اتنا برا ہو کہ سکتون الحال کے تمام مناہوں سے برم جائے۔اور آگر عابد کہتے کہ فلال مخص کے گناہ برے ہیں شاہ وہ زانی شرابی یا قاتل ہے " تب بھی اس پر سکترنہ کرنا چاہئے" اسليح كه دل كے كناه بھى كچونكم نسيں ہوتے مثلاً رياء ،حسد ، قريب ، بإطل كا اعتقاد ، الله تعالى كى صفات ميں دسوسه وغيرووه كناه بيں جو الله كے نزديك انتائى سخت بيں۔ بعض اوقات ايما ہو تا ہے كہ آدى اپنے ظاہرى جوارح سے عبادت كرتا ہے ليكن اسكے دل ميں کچھ ایسے مخفی گناہ پدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یمال مبغوض بن جاتا ہے اور آدمی بظا ہرفیق میں جتلا رہتا ہے تکین اس کے دل میں اللہ تی محبت اظلام ، خوف اور تعظیم کے چراغ روش موتے ہیں اللہ تعالیٰ اسکے ول کی حالت کو اسکے محناموں کا كاره بنا ديّا ہے ، انجام تيامت كے دن سامنے آ كے كا جب بہت سے كھكے فاستى بہت سے كھكے عابدوں سے بدرجها بندسول ے ، ایسا مکن ہے اوران اموریں ا مکا نِ بعب بھی ا مکا ن قریب ہونا چا ہیئے ، بشرطیگہ تہبیں اپنے نفس کاخون ہو، عقلمندی کا تقاضایہ ہے کہ تم ان با توں پر عود نہ کرو، جو عیر کے حق میں مکن ہیں، بکد ان امور پر عور کرو حرتم ب ارسے حق میں باعث تشویش ہیں اسلے کہ ہر مخص خود اپنے گناہ کی سزا بھکتتا ہے نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ اگر تم نے یہ طریقہ افتایار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھکو سے 'اور اپنے آپ کو بھی 'دوسرے سے بوا تفتور نمیں کرو سے ۔حضرت وہب ابن منتر کتے ہیں کہ بدے کی عقل اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصلتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصلتیں شار کرائمیں دسویں خصلت پر پنچے تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہو تا ہے' اور بول بالا ہو تا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بستر سمجمو' آدی دو طرح کے ہیں بچھ وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں 'اور پکے وہ ہیں جو تم سے کم ترواونیٰ ہیں 'جہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چاہیئے۔ اگر کوئی من تم سے بہتر ہوتو اس سے مل کر خوش ہو 'اور میہ تمنا کروں کہ اللہ حمیں بھی ایما ہی بنادے 'اور اگر کوئی مخص تم سے برا ہوتو یہ سوچو کہ شاکدیہ فخص نجات پاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شاکدیہ باطن میں اچھا کام کرتا ہوجو اس کے حق میں خیر ہو 'یا اس میں كونى الحجى عادت ہوجس كى وجد عصالله اس پر رحم كرے 'اسكى توبد تبول فرمائے 'اور حسن عمل كے ساتھ اس كا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ، یہ میرے حق میں اچھی نئیں ہے ، ملکہ مجھے خطرو ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع ہوجائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی مقل کامل ہوگی اور زمانے کی قیادت

سرحال جے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہوسکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں مقاوت لکے دی ہے اسے ہر کر تکبرند کرنا چاہیے 'بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر مخص کو اپنے ہے بہتر سمجھنا چاہیے 'می نضیلت ہے۔ چنانچہ سمی عابد کا قصہ بیان کیاجا تا ہے کہ وہ بہاڑی ست محوسنر تھااسے خواب میں تھم دیا کمیا کہ فلال جفت سازتے پاس جاڑاور اس سے اپنے لئے دعا کراڑ ۔عابد اس كياس آيا اوراس سے يوچها كه تيراكيا عمل ہے جس كى وجہ سے بختے متجاب الدعوات بنايا كيا۔ اس نے كما كه بيس دن كو روزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں 'جو کما آ ہوں اسمیں سے پچھ خیرات کرتا ہوں 'اور پچھ بیوی بچوں کو کھلا تا ہوں عابد پر آیا 'اور کینے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے 'لیکن ایباتو نہیں کہ سوائے عبادت اللی کے پچے نہ کرتے ہو 'ایسے لوگ بھی ہیں جو مرف الله كى عبادت كرتے ہيں اس كے علاوہ ان كاكوئي دو سرا مشغلہ نہيں ہے اس كے بعد پرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جات اور اس سے پوچھو کہ تہمارا رنگ زرد کیوں ہے؟ اُسے کہا کہ جو فض بھی جھے نظر آنا ہے میں اسے دیکھ کریں سجمتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا' عابد نے دل میں سوچاریہ مخض اس بنا پر مغبول ہے۔

خوف و خشیت کی نفیلت قرآن کریم میں مجی وار د ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُونُونُ مَا أَتُواوَ قُلُوبُهُمُ وَجِلُهُ أَلَّهُمُ الْحِرَيْهِمُ الْحِعُونَ (ب١٨٨ آيت ١٠) اور جولوگ (الله کی راه میں) دیتے ہیں جو کھ دیتے ہیں (باوجوددیے کے) ان کے دل اس سے خوف زده موتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے والے ہیں۔

این عبادت و کرتے ہیں الیکن انھیں سے در رہتا ہے کہ کمیں ہار گاوالی میں سے عباد تیں قبول ند ہوں۔ ایک جگه ارشاد فرایا۔ اِنَّالَّذِيُنَ هُمُّمِّنُ خَشُيةِرَتِهِمُ مُّشُفِقُونَ (پ١٨ر٣ آيت ٥٠) اسمين كوئي فك نيس كه جولوگ النام دب كي بيت عدرت بين

فرایا-إِنَّاكُنَّاقَبُلُ فِی اَهُلِنَامُشُفِقِینَ (پ۲۲ر۳ آیت۲۱) ہم تواس ہے آپ گھر دنیا میں انجام کار) بہت دراکرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور مناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن المعیں بھی خوف سے مغر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّن خَشْيَةٍ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ (ب١١٢ آيت ۲۰-۲۸)

شب و روز (الله کی) تبیع کرتے ہیں ' (کی وقت )موقوف نہیں کرتے۔ اور وہ سب الله تعالی کی بیبت سے ۇرى<u>تىن</u> خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے' خاتمے کیوفت تمام ہے خونی دھری رہ جائے گی' تکبر کرنا ہے خونی کی علامت ہے' ہے خونی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیرہ تذلیل ہے ہو تا ہے اتنا فاکدہ فلا ہری اعمال واطاعت ہے نہیں ہو تا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے کبر کا علاج کیا جاسکتا ہے ' آہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں ' اور کبر سے برأت کا دعویٰ کر پیضتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جموٹا دعو کی کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو مبعیت اپنے سابقہ وصف پر آجاتی ہے ' اور وعدہ فراموش کردی ہیں ' ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کائی نہیں ہے ' بلکہ عمل سے اس کی سندہ معرفت کائی نہیں ہے۔ آزائش کی بات آئی تو ہم شخیل بھی ضروری ہے۔ متوا مبعین کی صحیح آزائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر کبر کا بیجان ہو۔ آزائش کی بات آئی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے اعتمان لیاجا تا ہے 'آگرچہ اعتمانات کے پانچے سے زیادہ طریقے ہیں۔

 تیسرا طریقتہ ہے۔ یہ ہے کہ خریب کی دعوت قبول کرلے 'رفقاء اور اُقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'اگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں تلکدرہو تا ہو'یا رفقاء اور اقرباء کی ضورتوں کے لئے بازار جانا گراں گزر تا ہے تو یہ کبرہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کراہت کرتا ہے تو یہ اسکے خبٹ کی دلیل ہے'اسطرح کے کاموں پر موانکہت کرکے اس خبٹ کا إزالہ کرتا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ بازارے کر والوں کے لئے 'یا رفقاء کے لئے ضورت کاسابان اٹھا کرلائے 'اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کر آ ہے تو یہ کبر ہے یا رہا ہے۔ اگر راستے کی تعالی کے باوجود آدی کا نفس اس کام کا محمل نہ ہو تو یہ کبر ہے 'اور مجموں نے دلوں جب و کی کر گریز کرے تو یہ رہا ہے 'اور کبرو رہا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں 'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دلوں کی طب سے مفلت افتیار کررکھی ہے 'اور جسموں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں ' مالا تکہ جسموں کے لئے موت اور فنا لکھ دی مجل ہے 'اور دل زندہ رہیں سے 'ان کے مقدر میں سلامتی ہے بشر طبکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

الأمِنُ أَتَى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيْمٍ (پ١٩رو آيت ٨٩)

مرال (اسكى نجأت موكى) جوالله كياس پاك دل لے كرا ميا۔

حضرت عبداللہ ابن سلام کوئری کا آیک عمر سرر اُٹھایا اُلوگوں نے مرض کیا ابدیوسف! آپ کے پاس نو کروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ انتصابوں نہ کما دویہ بوجد اٹھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں کیکن میں اپنے نفس کی آزمائش کرتا جاہتا ہوں اور انفس کو آزمانا براہمی نہیں کیا تم یہ بات بند نہیں کرتے خور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے نفس کے عزم پر اِکتفائسیں کیا اہلہ استخان بھی لیا کہ جمونا ہے یا سجا۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ أُوالشَّيَّ فَقَدْبَرِي عِينَ الْكِبُرِ (يَسِقَ-ابوامامةً) جوفض ميوه ياكوني جِزَافُها كرك آئوه كربرے برى ہے۔

بانچوال طریقہ ہے۔ یہ ہم کھٹیا کرئے پنے بجمع عام میں نفس کا کھٹیا لباس سے تفر کرنا رہا ہے اور تعالی میں تکبر ہے۔ معرت عمرابن عبدالعزیز (زمانہ خلافت میں) رات کو ثاث کالباس بہن لیا کرتے تھے۔ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے

مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوفَ فَقَدْبَرِي مِنَ الْكِبْر (بِيقَ-ابوبررة) بو فض خوداون كو كمونظ ما دورتا ما در صوف بهنام وه كرر مرى م

ايكادر حديث من ارشاد فرايا -انتما أذا عَبْدُ أكُلُ بالأرْضِ وَالْبَسُ الصُّوْفَ وَاعْفَلُ الْبَعِيْرَ وَالْعَقُ أَصَابِعِي وَأَجِيْبُ دَعُوُّ الْمَمْلُوْكُ فَمَنُ رَغِبَ عَنْ شَنْنِي فَلَيْسَ مِنْى (١) من ايك بنده موں دين ربين كركها ما موں موف پنتا موں أونث كو بائد حتا موں كما لے كے بعد الكياں

میں ایک بنرہ ہوں زمین پر بیٹر کر کھا تا ہوں صوف پہنتا ہوں 'اُوٹ کو ہاند ھتا ہوں' کھانے کے بعد الگلیاں چاشا ہوں' اور فلام کی دعوت قبول کر تا ہوں پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ جھے سے نہیں ہے۔ حضرت ابد مویٰ اشعری سے کسی نے عرض کیا بعض لوگ جعہ کی نماز اسلے نہیں پردھتے کہ اسکے پاس اسجھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء بہن کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کیرا اور ریاء دونوں کیا ہوجاتے ہیں'اگر ججع میں ہو

<sup>(</sup>۱) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے ہمی گذریکے ہیں لین ہاتی کی مندیکھے نمیں لی۔

تو ریا ہے' خلوت میں ہوتو کبر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لینی چاہیئے کہ جو شرسے واقف نہیں ہوتا وہ اس سے اجتناب نہیں کہا تا'اور جو مرض کا ادراک نہیں کہا تاوہ اس کاعلاج نہیں کرسکا۔

## تواضع کے لئے ریاضت کا انتہائی درجہ

جاننا چاہیے کہ فلق قواضع بھی دو مرے تمام اخلاق کی طرح ہے 'اسکے بھی تمن درج میں 'ایک ورجہ زیادتی کی طرف ماکل ہو تا ے اسے بر مقتے ہیں ایک کی کی طرف ماکل مو تا ہے اس کانام جست ہے ایک درمیاتی درجہ ہے جے واضع کماجا تا ہے اس درجہ محود دلسندیدہ ہے کہ اوی بغیرز آت وجست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درجے قدموم ہیں اللہ کو امور میں اوساط پند ہیں۔ جو مخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ متلبرہ اور جو آن سے بیچے رہے وہ متواضع ہے اواضع کے معنی یہ بیں کہ اس نے اپنی وہ سرات ممثاری ہے جس کا دہ منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی آئے اور دہ اس کے لئے اپنی جکہ چمو ژدے اُسے اپن مجکہ بٹھائے ' پھر آگے ہو مکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرکے دروازئے تک اسکی مشایکت کرے توبیہ یست اور ذکت ہے ، اور بیاللہ کو پند نسی ہے کہ اوی قاضع کے نام پر ذکت اختیار کرلے۔ بلکہ پندیدوا مراحدال ہے ، اوروہ بی ے کہ ہر حقد ارکواسکاحی دے۔اس طرح کی واضع اسے برابروالوں نے لئے اختیار کرنا بھرے۔ یاجو مخص رہتے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو صرف اس قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہوکراس کا استقبال كرے خندہ بيثانى سے معتكو كرے سوال كرنے ميں نرى برتے وجوت قبول كرتے ميں مروانى كرے اور اسكى ضرورت بورى کرنے کی جدوجہد کرے 'اپنے آ بکواس سے بھترنہ سمجے 'بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے انس پر زیادہ خوف کرے 'نہ اس کی تحقیر كرے ند تذليل كرے اسكے كدا ہے انجام كى خرنيں ہے۔ بيرمال وصف واضع ماصل كرنے كے لئے ضروري ہے كدا ہے برابروالوں 'اور تم رُتب لوگوں کے ساتھ توامنع سے پیش آئے تاکہ اچھی توامنع کا عادی بن جائے 'اور کبر کا مرض زائل ہوجائے۔ جب تواضع مبعیت پر اسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متصف قرار پائے کا اور اگر شاق کزرے کی تو متواضع نہیں کملائے کا بلكه متكلَّت كبلائ كالكيول كه خلق وي موتات جوبلا تكلّف و تألّ اوربه سمولت صادر مو اور أكر سمولت اس درج كو پينج جائے كدايناكوكي مرتبديا وقارى ندرم اور نوبت زلت وخوشار تك ينج جائ توبه بعي مدسة تجاوز كرنام اليين نفس كو يحمد نديجمه برتری ضرور ماصل ہونی چاہیے ایساں تک کہ درجہ اعتدال عاصل ہوجائے جے صراط متنقم کتے ہیں۔ مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نس کوذلیل کرے مراط متنقیم اس قبل اور دو سرے تمام اخلاق میں نمایت غامض ہے اسکا ملنا دشوار ہے۔ البتہ کی ک طرف یعن خوشامد کی طرف ماکل ہوتا بہ نسبت زیادتی سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف ماکل ہوتا بن کی طرف ماکل ہونے کی بد نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے ، ہوں مدسے زیادہ ارسراف اور مدسے زیادہ محل دونوں غرموم ہیں ، اور برائی میں ایک دوسرے سے برے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چزعدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت دعادت کے علم کے مطابق اسکے واجب مواضع پر دكھناہے۔

عجُبُ کی ند تمت اور اس کی آفات

مجب کی برائی کتاب الله اور مدیث سے طابت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَیَوْمَ حُسنین ُ اِذَاعُ حَبَدُکُمْ کَثَرَ تُکُمْ فَلَنَ تُعْنِ عَنُکُمْ شَیْنًا (پ ۱۰ م ۲۵ آیت ۲۵) اور حنین کے دن بھی (غلبہ دیا) جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور موکیا تھا پھروہ کثرت تمہارے پھر کار آمدنہ ہوئی۔ يه بات بطريق الكار فرائي عدار شاد فرايا -وَظَنْوُ أَنَهُمْ مَا يَعَتَهُ وَحُصُو نَهُمُ مِّنَ اللّٰهِ فَأَنَا هُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحُنَى سِبُو (ب١٢٨ م مَا يت٢)

اور (خود) انموں نے یہ مگان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) الی جگہ پہنچا کہ ان کوخیال نہ تھا۔ الی جگہ پہنچا کہ ان کوخیال نہ تھا۔

اس آیت میں گفار پر اس بات کے لئے کیرکی می ہے کہ وہ اپنے قلموں اور ظاہری شان و شوکت پر مجب میں جٹلا ہیں۔ ایک مجکہ بایا۔

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعا (١٣٦٦ عـ٣١)

ادردوای خیال س بین کدوه اچماکام کردے ہیں۔

اس آبت میں یہ فرایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر جنب کر تاہے بھی اپنے عمل پر جس میں وہ فلطی پر ہوتا ہے اور بھی اپنے عمل پر جس میں وہ فلطی پر دنیں ہوتا۔ ایک مدیث شریف میں ہے 'سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ عمل پر جس میں وہ فلطی پر دنیں ہوتا۔ ایک مدیث شریف میں ہے 'سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ تکانٹ مھلی کانٹ شریخ مطاع و تھوی مُقَبَعُ وَ اِعْ سَجَابُ الْمَدْرِ عِدِنَافْسِد و (١)

ثُلْثُ مُهُلِّكُاتُ شُعُ مُطَاعُ وَهُوى مَنَّبَعُ وَاعْمَهُ المُنْ وَبِنَفْسِهِ (١) تبن چزیں ہلاک کرنے والی ہیں ، بحل جس کا آدمی مطبع ہو، خواہش نفس جس کا وہ متبع ہو، اور آدی کا این نفس کو بدا جانتا۔

اس است کے آخری مالات کے ضمن میں معرب ابو صلہ انساری ہے ارشاد فرایا۔ اِذَا مَا يُنَتَ شُرِّحًا مُطَاعًا وَهَو يُ مُتَّبَعًا وَاعْ بِحَابُ كُلِّ ذِي رَأَيْ بِرَآيِهِ فَعَلَيْكَ نَفُسكَ (ابن دادد' تذی' ابن اجہ)

جب تم بکل کی اطاعت ، خواہش نفس کی اقباع اور اہل رائے کی خود رائی دیکو قواہی آپ کو محفوظ کراو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ہلاکت وہ چیزوں میں ہے 'مایوی اور جیب ان دونوں ہائوں میں انحوں نے جمع کیا
کہ سعادت مسعی وطلب 'اور جدوجد کے بغیر عاصل نہیں ' ہوتی 'اور مایوس انسان نہ کوشش کر تا ہے اور نہ جدوجد 'اور مجتب یہ
اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے 'اور اپنی مراد عاصل کرچکا ہے 'اسپے اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کوشش نہیں کرتا۔ نہ موجود شی طلب
کی جاتی ہے 'اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے ' مجتب یہ سیحتا ہے کہ جھے سعادت عاصل ہے 'اور مایوس یہ سیحتا ہے کہ سعادت
عاصل کرتا عال ہے۔ ارشاور آبانی سید

فَالْا تُرْكُو النَّفُسَكُم (١٤١١م١١ع ٢٢٦)

وتم الي آ يكومقدس مت سمماكرد-

ابن جریج کتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ میں کہ فلال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فراتے ہیں کہ اپنے فلس کو نیک مت سمجھو 'عجب کے معنیٰ ہی ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھا جائے۔ بنگ اُمد کے موقع پر حضرت طور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے اور گرر اے تھے 'یماں تک کہ حضرت طور کی ہوئی 'انکا یہ فضل بینینا عظیم تھا کہ انموں نے اپنی جان آپ پر فدا کردی تھی 'اوراپنے آپ کو زخی کرایا تھا محضرت عمر نے اپنی ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی کہ جب سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی افلی زخی ہوئی ہوئی ہو دیکھ مضور ہو گئے ہیں 'یہ بات ضرور

<sup>(</sup>۱) یه روایت کی مرحبه گذری ہے۔

لَوْلَمْ تَنْنَبُوْ الْحَيْشِيْتِ عَلَيْكُمْ مَا هُوْ الكُبْرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (ينان ابن عان الن )

اکرتم کناه نه کرد تو محص تم پراس سے بیرے کناه کاخوف ہے جے جی کتے ہیں۔

کا نبطلو اصلقانک مراکس والکنی (پ۳۷ آیت ۲۳۳) تم اصان جلاکها ایزا پنج کرایی خرات کو بربادمت کرد-اصان جنانا صدیتے کو بوا سیجنے کا نتیجہ ہے "اور کمی عمل کو بوا جاناتی مجبہے۔

عجب كى آفتيس ١- جانا جامية كه مجب كى آفيس ب شاريس- مجب بريمى پيدا مونا ب كول كه ركير برس بت ى آ میں جنم لیتی ہیں ایس آ میں توبندوں کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ جیب کی آ میں کھے زیادہ ہی ہیں اسٹلا آدی میں عجب بو تووہ کناہ فراموش كرديتا ہے ' اور ان يركوكي او تجه نيس ديتا ، بعض كتابول كو بالكل بمول جا تا ہے ' اور بعض ياد بھي آت جي او ان كے إذا لے ی کوشش نسیس کرتا یہ سوچ کرکہ میں نیک اجمال کرتا ہوں۔ میرے کناہ کمناہ ہی نسیس ہیں اگر ہیں تواسعے معمولی کہ نہ ان کے تدارك كي ضرورت اورنه اللفي ك- بكه يه سجمتا ب كه مير، تمام چوش بدے كناه الله كے يمال معاف موتي إلى الى عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کووہ بواسمحتا ہے اور ان پر اخرو غرور کرتا ہے بلکہ الله پر احسان تصور کرتا ہے 'اور یہ بعول جاتا ہے کہ میں الله كى منايت اوراس كى توثيق بى سے اس قابل موا موں كم كوئى نيك عمل كرسكوں - محرادى اسے اعمال ير مجب كرا ہے تواس ك افات سے ایمیں بد کراتا ہے۔مالانکہ اعمال کی افین نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھ اس نے کوشش کی ہو وہ رایگال می ہے علا ہری اعمال آگریاک وصاف اور آمیزش سے خالی نہ موں توان کا تفع بست تم ہے " افات کی جبتو وہی کرتا ہے جس رِ خُون عالب ہو، مجب میں جلا مفس این لاس راور آپ رب رمغرور ہو تا ہے، وہ سے سات کہ میں اپنے رب کے عذاب ے مامون و محفوظ موں اللہ کے یمال میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اجمال کا لحاظ کرے اور جھے ان کا اجر مطاکرے جو حقیقت میں اللہ کی تعتیں اور مطایا ہیں۔ مجب آدمی کو اپنی تریف کریے اپنا تزکیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جب کوئی فض اپنی رائے عمل اور عقل پر مجب کرتا ہے تووہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ب اورند سی سے مقورہ کرتا ہے ، بلکہ اپن رائے پرامرار کرتاہ ، اپ سے بوے صاحب علم سے بچھ بوچمنا ہی اہات تصور کرتا ہے۔ تبااو قات فلط خیالات پر بھی عمیب کرے محض اسلے خوش ہو آہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزرے ہیں کسی دو مرے دل میں بیدا نہیں ہوئے ' پھراپنے فلایا منج خیالات پر امرار کرتا ہے نہ سمی نامع کی نصیحت سنتا ہے اور نہ سمی واعظ کاوعظ تبول کرتا ہے ' الکہ دو سروں کی طرف ایسے دیکتا ہے جیسے جال ہوں اپی غلطی پر اصرار کر اہے۔ اگر غلط رائے وُغوی اُمور میں ہوئی ہے تو

مقصدے محردم رہ جاتا ہے 'اور اگر دینی اُمور میں ہوتی ہے فاص طور پر مقائد میں تو پیشہ کے لیے جاہ براد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر اعتاد نہ کرتا' اور نور قرآنی ہے روشنی حاصل کرتا' علائدین سے مدولیتا' علم کے مطالعہ و فداکرہ پر مواظبت کرتا' اہلِ بھیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضور پہنچا۔ مجب کی سب سے بوی آفت ہے کہ آدمی کامیابی کے گمان میں جتلا ہوکرستی و کوشش میں شت پرجاتا ہے۔ اور یہ سمحتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں' حالا ککہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ صرح ہلاکت اس کی نقد بر ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاعت کی حسن توفق کے خواہاں ہیں۔

عُبُ اور نازی حقیقت اور تعریف تجب ایسے وصف میں ہو تا ہے جو بیٹی طور پر کمال ہو جو ہفس علم محل یا مال میں ایسے نفس کے لئے کسی کمال کا معترف ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک بید کہ وہ اس کمال کے زوال سے خاکف ہے اور ڈر تا ہے کہ کسیں میرا کمال تعمل نہ بن جائے ہی ساب نہ ہوجائے ایسا ہم حجب جمیں ہے۔ دو سری حالت یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہمیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے ایسا هنص مجب ہمیں کہ اللہ نے کہ اللہ نے اس کے خوش جمیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے ایسا هنص مجب ہمیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے کہ نہ اسے زوال کا خوف ہے اور نہ اللہ کی لوت ہونے کی حیثیت اس کمال و سرباندی پر خوش اللہ وہ اس کا خالق ہوں کی حیثیت اس کمال و سرباندی پر خوش کی گلہ وہ سمجہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ دہ سموب ہے میرا وصف ہے میں اس کا خالق ہوں کید حالت مجب ہے۔ ایسی حالت میں آگر یہ خوال آگے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے وہ جب جا ہے اسے چھین سکتا ہے تو مجب ختم ہوجائے گا۔

اُس تغییل سے جُب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعمت کو بطا جانا اُس پر معلمین ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی نبیت نہ کرنا مجب ہے اور اس کے مہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل نہ کرنا مجب ہے اور اس کے مہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا آجر ضوو سلے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر متم کے خطرات سے محفوظ ربوں گا اس حالت کا نام اولال بالعل (عمل پر ناز کرنا اور ارتان) ہے۔ گویا عمل خود کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمحتا ہے وزادی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخص کسی کو کوئی چڑدے کراسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی ذرای چڑکو بہت محمدود ہوتو یہ ایجاب ہے اور اگر اس سلوک کے موض میں وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو 'یا ناز برداری کا مطالبہ کرنے 'یا اپنی ضرور توں میں کام نہ آنے کو قرام مجھے تواسے ناز کہتے ہیں 'قرآن کریم کی آیت نہ

وَلَاِ تُمِنُّنُ تُسْتَكُثِّرُ : (پ۲۹ ر18 ایت۱)

اور کسی کواس غرض سے مت دوکہ زیادہ معاوضہ چاہو۔

ى تغيري مفرت قادة في ارشاد فرايا كه النبي عمل رباذمت كرمديث ثريف مي ب ف إِنَّ الصَّلَوْةَ الْمُلِلِّ لَا تَرْفَعُ فَوْقَ رَأَيْهِ وَلِا أَنْ نَصْبَحَكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِ فَ بِلَنْهِكَ جَيْرُ مِنْ أَنْ تَسَبْرِي وَأَنْتَ مُلِلَّ بِعَمَلِكَ (١)

نازكرت والے كى نماز اس كے سرے اور نيس جاتى الله بس كراہ كا مراف كراوي اس سے بحر موك

اہے عمل پر آنسو بہا کرناز کرد۔

ادلال کا درجہ مجب کے بعد ہے اولال وی قض کرے گا ہو جی کرے گا بیض مجب (جب کرنے والے) نازنس کرتے اس کے کہ مجب کا درجہ مجب کا درجہ کا درجہ کا اور علی اور قط کا اور اور کا درجہ کا اور اور کا درجہ کا اور تعلی کے اس میں جزاء کی وقع کی شرط نمیں ہے اور ماز میں جزاء کی وقع کی شرط نمیں ہے اور ماز میں ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ نازہ میں کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ نازہ میں کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ نازے میں کر ان بلکہ قبول ہونے پر تعب کر آج اور عابد یہ سی میں اور ال کروں ہورا

اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔

عجب كالجمالى علاج : ہر مرض كاعلاج اس كے سبب كى ضد كے تقابل سے كياجا آئے جيب كاسب جمالت ہے اس لئے اس كا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت كى ضد ہے۔

عُبُ کے دو محل : عُبُ ایسے افعال میں بھی ہو تا ہے جو بندوں کے افتیار میں ہوں جیسے عہادت مدقہ بجاد ، گلوق کی سیاست اور اصلاح ، اور ایسے افعال میں بھی ہو تا ہے۔ جن میں افتیار نہ ہو جیسے جمال ، قرت اور نسب و فیرو۔ ان میں بھی فیرافتیاری اعمال کے مقابلے میں افتیاری اعمال میں نیادہ مجب ہوتا ہے ، آدی ورم ، تقوی اور اپنی دو سری عہاد قوں ہے جو جُب کرتا ہے وہ ان دد نیادوں پر بٹی ہو سکتا ہے ہی ہو تا ہے ، آدی ورم ، تقوی اور اپنی دو سری عہاد قوں ہے کہ وہ عہاد تیں اس دد نیادوں پر بٹی ہو سکتا ہے ہی ہو تا ہے ۔ دو دو میں آئی ہیں آگر معجب کا مجب اس لئے ہے کہ وہ عمل کا مرکز و محل ہے تو یہ محص جہالت ہے ، اسلیکے کہ محل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی وقل نہیں ہے 'وہ ایک مسترشے ہے 'اور دو مرے کے افتیار میں جہالت ہے ' بطلا ایسی چزیر کیا جُب کیا جاسکتا ہے جو نہ اپنی افتیار میں ہو 'اور نہ فعل کے ایجادو حصول میں مؤثر ہو 'اور اگر اس لئے جُب کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے سرز دو ہو تے ہیں اور اسکے افتیار میں ہو 'اور نہ فعل کے ایجادو حصول میں مؤثر ہو 'اور اگر اس لئے جُب کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے سرز دو ہو تے ہیں اور اسکے افتیار و قدرت سے دو دو میں آگر یہ تمام اللہ کی فعیس ہیں جو کسی حق تقدرت افتیار 'اور دہ موال میں اور وہ میں اور اسے میں ہو اور میں سے ہیں 'اگر یہ تمام اللہ کی فعیس ہیں جو کسی حق تقدرت افتیار 'اور دہ میں اور اسلی اسے بین اگر یہ تمام اللہ کی فعیس ہیں جو جگر اور میں اور عمل مو کساں سے آئے ہیں 'اگر یہ تمام اللہ کی فعیس ہیں تو جُب اللہ کے دو کرم اور عمل وہ بخش پر ہونا جائے کہ اس نے بلا استحقاق ان نعتوں سے نواز ااور وہ بروں ہیں۔ کی بین اور اسے ترجی دی۔

سیبات آیک مثال کے ذریعے بھی چاہے 'مثا ہاوشاہ اپنے فلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو فکعت بخش دے 'جب کہ نہ اس میں کوئی وصف ہو' نہ کمال ہو' اور نہ جمال ہو جمیا اس فلام کو اپنے لاس پر مجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق تحرایا اس بات پر تجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق تحرایا اس بات پر تجب کرنا چاہئے کہ ہادشاہ نے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' اپنے نفس پر عجب کرنا ایک بے معنی می بات ہے' البتہ غلام اس بات پر عجب کرسان ہے کہ ہادشاہ برا ہور د فریب پرور 'نیک خو' اور عادل ہے ' ظلم نہیں کرنا ایک بے معنی کو بلا دجہ مقدم مو تو کر تا ہے' اگر اس نے بھی میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی تو اس انعام سے کیوں توازا ایے مخص سے کہنا چاہئے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف ہیں نوازا' اور اگر تم میں ایک وصف نہیں سے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اپنے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تا فیر کا اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر

مجب کے کیامعلی ہیں؟

بادشاہ نے پہلے تہیں محووا ریا تو تم نے بجب نہیں کیا بجب اس نے قلام ریا تو بجب کرنے گئے اور کئے گئے کہ میرے پاس محووا اس لئے بادشاہ نے بادشاہ نے قلام عطاکیا ہے وہ دونوں جیس محووا نہیں تھا اس لئے وہ غلام سے محووم رہے ایسے محض سے کہا جائے گا کہ محووا ابھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں جیس ایک ساتھ بھی دے سکا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی حریم مسلمت ہے تہمارا کیا کمال ہے تہمیں اس امر پر کہ تم محووث کے مالک ہو مجب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل وکرم پر بجب کرنا جائے "اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دو مرے نے وہ وصف دیا ہے تب بجب کرسکا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطانہیں "مریہ بات دنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے 'جاڑالارض والسموات کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے 'تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے 'موصوف اور صفت 'حال اور محل سب اس کے ایجاد و مخلیق کا کرشہ ہیں' شا اگر آدی اپی عبادت پر جیسا اس لئے بجب کرے کہ ایند نے جھے اس عبادت کی توفق اسلیے دی ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت ہے تو اس سے یو چھا جائے گا

کہ تمہارے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہو گا اللہ نے مہم کمیں مے کہ محبت اور مباوت دونوں اللہ کی تعتیں ہیں ، جہیں بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا ، جہیں ان نعمتوں پر مجب کرنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں کیے ان نعمتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعتیں منعم جیتی کی دین ہیں 'پہلے جہیں پیدا گیا 'پر تمهارے اندر مفات پیدا کیں 'اعمال اور اسباب پیدا کے اونی اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر مجب کرنا چاہیے 'اور نہ عالم کو اپنے علم پر 'نہ مالدار کو اپنے مال پر اور نه خوبصورت کواپی خوبصورتی پر میمول که تمام تعتین الله کی مطاکرده بین وه صرف ان نعتول کامحل اور مرکز ہے اوروه بھی فن اس سے فضل دکرم سے ب اسے کسی وصف کی بنایر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کاجواب : اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اپنا اعمال سے مرف نظر نیں کرسکا ایوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا موں تو اس بر اَجرو جزاء کی تو تع رکھتا ہوں اگر وہ کام میرانسیں تو تواب کی تو تع کے کیا معنٰ میں اگر وہ عمل ایجاد کے اعتبار سے اللہ ک محلوق ہے تو مجھے تواب کیوں ملاہے اور جب افعال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر مجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دوجواب ہیں ایک تو حق مرت ہے اور دو سرے میں کھ مسا فت ہے ، وہ جواب جس میں مرت حق ہے یہ بیک تساری قدرت اسمارا ارادہ اس حرکت اور تمهارے تمام اعمال الله کی علوق اور اس کی اخراع ہیں 'چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو انماز پڑھتے ہو 'یا مفی بحرفاک مین بحق بو توید تم نمیس کرتے ہو بلکہ الله کر آئے بعیداکہ ارشاد باری ہے:۔ ومار میت افر میت ولیکن اللمر ملی (به را ایت ۱۷) اور آپ نے (فاک کی ملمی) نمیں میں گئی جس وقت آپ نے میکی متی لیکن اللہ تعالی نے میکی۔

یں بات حق ہے'اربابِ قلوب کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا گمرا مشاہد نہیں کر علی اللہ نے پہلے حمہیں پیدا' پھر تمارے اعضاء بنائے ' پھران میں قوت کدرت حرکت اور محت پیدا کی ' پھران کے لئے علم وعمل اور ارادے کی تخلیق کی اگر تم ان میں سے کوئی چیزا ہے نفس سے جُدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کان اعضاء میں جو ترکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تحلیق ہیں 'ان میں انسان کی شرکت نمیں ہے ' تا ہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکی ہے ' چنانچہ جب تک عضویس قت اور قلب میں ارادہ پدا میں کیا اس وقت تک حرکت پیدا نمیں کی محرمراد کاعلم پہلے پیدا کیا ارادہ بعد میں پیدا فرمایا اس طرح اس وقت تک علم پیدا نمیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرائی جوعلم کا محل ہے۔اللہ تعالی نے مخلیق کے باب میں ترتیب رکھی ہے اس سے انسان تجمتا ہے کہ میں ا الله العال كاخالق مول والا كله يه اس كى غلط منى ب ربى يه بات كه الله كيدا كت موع اعمال يربند كو واب يول ما ے؟اس كى تفرى بم نے كتاب الشكريس كى ب وى مقام اس وضاحت كے لئے زيادہ موزوں بمى ہے۔

ہم دوسرے جواب سے تسارا اشکال رفع كرنا جانچ بين اوروه يہ كد اگر تم يد كمان ركھتے ہوك عمل تسارى قدرت سے حاصل ہوا ہے توب سوال پیدا ہوگا کہ تمارے پاس قدرت کمان سے آئی جمارے عمل کا تصورنہ تمارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ آن تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا وارو مدار ہے یہ اور تمام چیزس --تمارا وجود اقدرت ارادہ عمل کے اسباب ۔۔۔ اللہ تعالی کی جانب سے بین انسان کی جانب سے نہیں امر عمل قدرت سے وجود من آیا و قدرت اس عمل کی تنجی بولی اوربی منجی الله کے قیفے میں ہے اگر وہ حمیس بیا تنجی ندوے و تم عمل نہیں رکھتے۔معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان أخروى سعاد تول تك رسائي حاصل كرتا ہے اور ان خزانوں كى تجيال تدرت اراده اور علم بیں اور یہ چزی بلاشہ اللہ کے قبضے اور تقرف میں ہیں اگر تہاری دنیا کا کوئی فزاند سمی قلع میں بند ہو اور اس کی مخیال خازن كياس مول اورتم يدفزاند عاصل كرنا جامو توكيا خازن سے تنجياں لئے بغير عاصل كركتے مو؟ مركز منہيں عوادتم بزار برس تك اس قلع کے دروازے پر پہرہ دویا اس کی دیواروں سے سرمارہ مؤالہ عاصل کرنا تو دور کی بات ہے تم ایک دینار بھی نہیں د کھ سے اور اگر خازن اس قلعے کی تنجیاں تمارے حوالے کردے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ کتے ہو بلکہ ہاتھ برمعاکر لے بھی سکتے ہواس مثال کی

احياء العلوم جلدموم

روشی میں بتلاؤ کہ فزانہ تمارے عمل سے عاصل ہوا ہے یا فازن سے قدرت دینے اور تنیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیاں دیے ہو جب کو مے پائن بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے فزانہ لے لیا ہے؟ خاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں مے ، کلل کمولنا اور فزانہ لے ایکا تو کوئی مشکل کام نہ تھا اصل مشکل توب تھی کہ کلل کی تنجی تمارے پاس نہ منی اگر خازن جہیں منجی نہ دیتا تو تم مجی یہ دولت ماصل نہ کہاتے۔ میں مال عبادات کا ہے ،جب حمیس قدرت دى مى ارادة جازمه ملك كياكيا ب دواى اوربواحث كوحركت دى مى اورموانع دور كے مكے يمال تك كه كوئي انع ايمانه رہاجو دورند کیا گیاہے اور کوئی باعث ایباند رہا ہے حرکت ندوی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواحث کی تحریک مواقع کا إذاله اوراساب ی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی اتسارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو اور اس ذات کے فضل وجود پر مجب نمیں کرتے جس کے سبب سے میدسب کچے ہوا 'اور جمیس عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسّال پر ترجی دی ان پر فساد کے دوامی مسلا کے اور حمیس ان سے دور رکھا اسکے لئے بڑے مصاحب مہیا کے اور حمیس بری محبتوں سے بچایا انسی شوات ولذات کے دلدل میں پھنسایا اور حمیس ان سے دور رکھا انھیں خرکے بواعث اور دوای سے دور رکھااور حہیں ان سے قریب کیا تاکہ خرر عمل کرنا جمارے لیے آسان ہوجائے اور شرکے رائے پرچلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔اس میں نہ تمهارے نسی سابقہ عمل خرکود قل ہے اور نہ فتال کو کوئی جرم مورز ہے، بلکہ اس نے حمیس اپنے فضل و کرم سے ترجے وی مقدم کیا اور عمل خیرے لئے متخب کیا اور مناه کار کواپنا عدل سے محکرایا اوراسے شق قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تماری قدرت الله ی طرف سے ہوئی ہے ،جب کمی عمل پر تمہاری قدرت کا تحقق مقصود ہو آ ہے تو تمہارے ول میں ایک ایسا شوق پردا کردیا جا آ ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نسیں کرسکتے اگریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے فاعل ہو تو اس سے الکار نہیں کرسکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہوکرکیا ہے اس لحاظ سے شکرے لاکن وہ ذات ہے جس نے تہارے دل میں اس نعل کا شوق پیدا کیا اور مهیس اس پر قدرت بخش - کتاب القرحید والقوکل میں ہم بیان کریں مے کہ اسباب اور مستبات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و الدوم بیں وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل مرف اللہ ہے وہی فالق ہے وہی موجد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر تعل عدل ہے ہے۔ بعض پر قسب لوگ جنمیں اللہ نے علم دعش کی دولت سے مالا مال کیا مال و درئی محروی ہر ہرا مناتے ہیں اور کسی عافل و جالی کو دولت مندد کھ کریے گئوہ کرتے ہیں کہ ہم علم دوائش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محروم ہیں ہا کہ ہمیں ایک وقت کی غذا بھی میسر نہیں اور یہ اپنی فقلت و جمالت کے باوجود دولت مند ہیں ایسے لوگ گویا یہ سجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ تقییم منعفانہ نہیں ہے اگلہ قریب قریب قریب قریب قالم ہے مثابہ ہوتی اس صورت میں نگ دست محلوہ کرتا کہ اس اور حصل دونوں دیدے جائے فلا ہر مال میں بیر بات مطلم ہے مثابہ ہوتی اس لئے کہ اس صورت میں نگ دست محلوہ کرتا کہ اس اللہ تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے محروب ہوجاتی ہے اس کی وجہ دریافت کی حقل مالہ ان میں ہوتا ہے جائے موں نے جواب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہوجاتی ہے اس کی وجہ دریافت کی حقل مقیر عافل جب کی جائی کو اپنے ہو اس کی حواب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہوجاتی ہے اورہ تو بھی اس بات پر ہے کہ فقیرعا قل جب می جائی کو اپنے ہے ہمتر حالت میں دیکتا ہے تو یہ پرنہ نہیں کرتا کہ اپنی مجموعی حالت سے اس کی حالت بدل کے اپنی اپنی مفلی اور مختلہ کی کے وض اس کی جمالت اور اس کی جائی اور اس کی جائی اور اس کی جائی ہی مورت مورت کے جم پر زیورات دیکھ کر منھ بناتی ہے اور کس ہے کہ میں اپنے حسن و جائی کے اورہ داس آرائش ہے محروب موسوب ہوتا ہے گور کرتی ہا کہ دورت اور وہ اپنی برصورتی پرید والے اور کس کے ماتھ دولت اور حسن کے ماتھ وقریں افتیا روا جائے تو دو درت کے معلوم نہیں ہے کہ حسن بھی اس پر زیادہ ہے۔ کسی عاقل و دانا مفلس کا یہ کہنا حسن کی ترجے دے کی معلوم ہوا کہ اللہ کی تو ت برصورتی کے ماتھ دولت اور حسن کے مناتھ وقریں افتیا روا جائے تو دو دے کی معلوم ہوا کہ اللہ کی تو ت برصورتی کے ماتھ دولت اور حسن کے مناتھ و دولتا مفلس کا یہ کہنات دیں کہنات کی دولوں اور دون کے معلوم ہوا کہ اللہ کی تو ت مورت کے مقال کے دورہ اس کی عاقل دوانا مفلس کا بیہ کہنات

ہے کہ "اے اللہ نونے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا اور جامل کو دنیا سے نوازا"ایا ہی ہے کوئی بادشاہ سے محو ژے کا صلیہ پاکر ہے کہ جمال پناہ آپ نے جھے فلام کول نہیں دیا جھوڑا میرے ایس موجود ہے۔ فلامر ہے بادشاہ اس مخص ہے ہی کے گاکہ آگر میں تھے محوران رہا و تو غلام کے ملے سے تعب نہ کرنا میں نے تھے محورا رہا ہے تو کیا تو اس نعت کو دو سری نعت کا وسیلہ سمتا ہے یا کوئی ایسی جت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دو سری تعت طلب کی جائے کی آوہام ہیں ان سب کا خشاء جبل ہے۔

يدوجم كس طرح زاكل كياجائي : اس طرح كافيام كواذاك كاطريدي كدول يس اس بات كادميان ركع كد بندہ اس کا ہر ممل اور اس کے تمام اوساف الله کی تعت ہیں اور سمی استقال کے بغیر ماصل ہوئے ہیں اس احتقادے مجب زائل ہوجائے گا اور دل میں شکر و منوع کے جذبات پیدا ہوں کے اور یہ خوف جاکزیں ہوگا کہ کمیں یہ تعتیں سلب نہ موجائيں بجس مخص كے دل ميں يہ اعتقاد رائخ مو تا ہے وہ نہ اپنے علم پر مجب كرتا ہے اور نہ اپنے عمل پر اس لئے كه وہ يہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داود عليه التلام كو تنبيه : ايك دن حعرت داود عليه السلام في بار كاو خداوعدى من عرض كياكه ما الله كوئى دن ايما نسی جاتا کہ آل داؤدیں سے کوئی مخص مدزہ دارنہ ہو اور کوئی رات الی نہیں جاتی کہ آل داؤدیں سے کوئی مخص شب بیدارنہ مو ' یہ بات انموں نے بطور فخر کی وی آئی کہ اے داؤدیہ مبادقی ان کی کمال ہیں ' یہ تومیری توفق اور مددے ہیں ' آگر می توفق نہ دیتا توند تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر 'اور حنقریب جمہیں تمہارے نفس کے سرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرمائے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جومعالمہ پیش آیا اس کی دجہ یمی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطورِ الخربیان کیا اور اس پر عجب کیا یمال تک که الله نے اخمیں ان کے الس پر چمو ژویا 'اور ان سے ایما گناہ سرزو ہوا جو مُزن ادر است کا باعث بنا حضرت داود عليه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ ابنی اسرائیل حضرت ابراہیم واسحاق د بعقوب علیه السلام واسطے سے کول دعا ما تلتے ہیں؟ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آنا کئی کی تھی وہ ثابت قدم رہے ،عرض کیا یا اللہ! میراامتان بھی لے لے میں ہمی مبروا سنقلال کا مظاہرہ کروں گائاس عرض واشت میں ایک نوع کا اولال اور مجب تھا۔ وی آئی کہ اے واؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں تم نوع کا امتحان لوں گائمس معاملے میں لوں گائمب اور کس مینے میں لوں گا' لیکن تجنے ہتلائے ویتا ہوں کہ میں تیمرا احتمان اس سال اس مینے میں کل ایک عورت کے سلسلے میں لوں گا ہوسکے تواپنے ننس کو بچانے کی کوشش کرنا 'پھرجو پچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول کا بی قوت پر عجب : ای طرح جب جنگ حقین میں محابہ کرام نے اپنی کثرت وقت پر غرور کیا اور خدا کے فنل و كرم كو بمول مح اور كمن الكركم آج بم قلت كي وجد مفلوب نه بول مع مقارك مقابل ين بماري تعداد بمي زياده ب

اور قوت می توالد نے انھیں ان کے نفول کے سرو کروا التے الحجام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے:

ویکوم حنین اِذَاع حبت کم کشر کم فلکم تغنی عَنْکُم شیئاً وَصَافَت عَلَیکُمُ الاَرْضُ
بِمَارَ حُبَتُ تُمُّولِکَیتُ مِنْکُم فلکم نفور کا این ۱۵)
بمار حُبتُ تُمُّولِکِیتُ مِنْکُمُ کُورِد کُرُت تمارے لئے کو کار آمدنہ ہوئی اور تم پر
: جب کہ تم کوا ہے جمع کی کوت سے نوہ ہوگیا تھا ، مجروہ کوت تمارے لئے کو کار آمدنہ ہوئی اور تم پر

زمن اپنی فراخی کے بادجود تک ہوگئی ' پرتم پیٹے موڈ کر ماگ کمڑے ہوئے۔

ابن عيينة موايت بكر معزت الإب عليه السلام في من كياكه الداتون عجم اس معيب من جلا فرايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى في دلائل النّبوة من رواية الربيع بن انس مرسلاً-

میری ہرخواہش تیری خواہش کی پابنداور میرا ہر عمل تیری رضا کا آباع رہا' آبر کے اندر ہے میں ہزار آوازی (لینی ہر طرف ہے آواز سال دی ) آئیں کہ اور تی کہ بیدوی من کر حضرت الآب نے اپنے سائی دی ) آئیں کہ اور من کیا تیا اللہ جو کھے ہے تھے سے بور ہات بحول کے تھے 'وی النی نے انھیں بیدار کیا اور انھیں بیبات مرز خاک ڈالی اور عرض کیا تیا اللہ جو کھے ہے تھے سے بور ہات بحول کے تھے 'وی النی نے انھیں بیدار کیا اور انھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد ہاری ہے۔

وَلُولًا فَضَلِّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمُ مَعْمَازَكُي مِنْكُمُ مِنْ أَحَدابِكَا (پ١١٥ مَت ٢١)
: اور اگر تم يرالله كافعنل وكرم نه مو تا و تم يس سے كوئى بھى (وب كركے) پاك نه مو تا۔

سركارددعالم ملى الشرطيد وسلم في المنظمة المحاب المارية والمايد. منامنكم مِنْ أَحَدِينُ جِيْدِ عَمَلَهُ قَالُوْ أَوْلَا أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَوَلَا أَنَا إِلَّا اَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِرَ حُمَيْدِ (بخارى ومسلم ابو بررو)

: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جے اس کاعمل نجات دلائے گا، محابید نے عرض کیایا رسول اللہ! نہ آپ

ايسے ين واياندين والايدكراندى رحت ميرے شال حال مو

یہ مدیث سننے کے بعد محابہ کرام رضوان اللہ علیم المعنین اسپے تمام تر ڈبدد تعولی کے باوجودیہ تمنا کرتے ہے کہ کاش وہ خاک یا گھاس 'یا پرندے ہوتے۔اس تنصیل سے ثابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے' اور ند اپنے نئس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے مجبُ کا اِزالہ کرنے کا یہ تیر ہمدف طاح ہے 'جب دل میں یہ اعتقاد رائخ ہوجا آئے کہ جو نعت ہے اللہ کی عطاد بخشق ہے تو وہ ہروقت اس خوف میں جلا رہتا ہے کہ کیس مجھ سے یہ نعت سلب نہ ہوجائے 'بلکہ جب وہ کا فروں اور قاستوں کو رکھتا ہے کہ یا کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاحت کی نعتیں چھین کی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی کناہ کے بغیر محرم کردے 'اور کسی و مسیط کے بغیر بخش دے اس اس کی پروا کب ہوسکتی ہے کہ کوئی نعت دے کرواپس لے لے 'با اوقات ایما ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہوکر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہوکر یا فاس مطیح ہوکر۔ اس طرح کے خیالات ول میں مجب کی آلہ کی راہ مسدود کردیں گے۔

## عجُبُ کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا چاہئے کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا ہے اننی سے جُب بھی ہوتا ہے 'تکبرے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں 'بھی جُب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکبر نہیں ہوتا 'جیسے اپن ناقص رائے پر جُبُ کرنا' جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر اچھی نظر آتی ہے۔ جُبُ کے آٹھ اسباب ہیں ۔۔

سلاسب : بہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی کیئٹ محت توت تناسب اصفاء بحن صورت خش آوازی دفیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے اور یہ بعول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی زُوال پذیر نعت ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے محتر کے باب میں لکھا ہے کہ جو محض اپنے جمال پر سخبر کرتا ہوا ہے اپنی ابتدا اور انہا کی فلا ظوں اور نجاستوں کا قصور کرتا ہوا ہے "اور یہ سوچنا ہائے کہ بحث مدوش اور خوبدای زمین میں سومجے ہیں اور قبول میں ان کے پھول میں چرے فلا ظوں کا ڈھرین مجے ہیں۔ برے محسوبی اور قبول میں ان کے پھول میں چرے فلا ظوں کا ڈھرین مجے ہیں۔ برے

دوسراسب: يه كراني طاقت وقوت ير مجب كرك بيساكه قوم عاد في يكافعا: من أمَّدُ مِنَّا فَوْةُ (كون ب طاقت من بم

ے زیادہ)یا جسفرہ عوج ابن من نے چاہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے افکر پر بہا ڈاٹھا کررکہ دے 'اور انھیں اپی توت کے مظاہرے سے ہلاک کردے 'لیکن چند ضعیف و تاقوال مجم ہُوں نے جن کی چرج غرم ہوتی ہاں بہاڑ جس اتنا برا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خود ای کے گلے کا طوق بن گیا ببعض او قات مؤمن بھی اپنی قوت پر کلیہ کرتا ہے 'جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعور توں کے پاس جاؤں گا 'انھوں نے افتاء اللہ نہیں کہا تھا 'اس کی سزا انھیں یہ بلی کی زینہ اولاد سے محروم رہے 'جب کہ انھیں نرینہ اولاد کی تمنا تھی۔ ہی حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آزمائش میں فابت قدم رہے کا دعوی کیا ہمیں جلا کے گئے تو فابت قدم نہ و سے کو جب سے کہا ہمیں جمل کے گئے تو فابت قدم نہ و سے 'قوت پر مجب سے جنگوں میں حملہ کرنے بنش کو ہلاکت میں ڈالے 'اور دعمن کو مارت یا ہلاک کرنے میں سبقت کرنے کی فوا بسف بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی بم ذکر کر بھی جیں کہ اسے یہ خیال کرلیتا جا ہے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم قم تکال دے گا اور وہ تمام قوت اس کا علاج بھی بم ذکر کر بھی جیں کہ اسے یہ خیال کرلیتا جا ہے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم قم تکال دے گا اور وہ تمام قوت وقت سلم کرئے۔

تبسراسب : بيب كراني عقل وداناتي إور فهم وفراست پر عبب كرم اوريه سمج كديس دين وونيا ك وقق مصلحول سے واتف ہوں ایسا مخص خود رائے ہو آہے وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا الکہ ان تمام لوگوں کو جابل محض سجمتا ہے جو اس کی رائے سے اخلاف رکھتے ہیں ایسا مخص اہل علم و دانش سے بھی برائے نام ربط رکھتا ہے ، بلکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نسیں تاکہ یہ فابت کرسکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں تھل ہوں ، مجھے کمی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں بلکہ دو سرے تمام اہل علم مجھ ہے کم تراور میرے مقابلے میں انتہائی حقیرو ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عرّوجل کا شکرادا کرے کہ اس نے عقل و فنم سے نوازا ' یہ بھی سویچ کہ اگر اسے کوئی دماغی مرض لاحق ہوجائے توکیا وہ اس طرح اپنے عاقل اور انہم ہونے کا دعویٰ كرسكا بي بوسكا ب كدكوني مرض اليابيدا موجائي جواس وخرد بيكانه كردك اور ميس اس حال ميس سركون كالمشت لكاول كه نادان بچ میری جما قتوں کو اپنے لئے تماشہ سمجے رہے ہوں اور جھ پر ہنس رہے ہوں ہوسکتا ہے کہ عقل پر مجب کرنے سے اور اس ندت پر منیم کا فکرادانہ کرنے سے میری عقل سلب ہوجائے ،مؤمن کو چاہئے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم نفتور کرے ،خواہ زیادہ ہی زرک اور تعلیم یافتہ ہو اپنی معلوات کو بیج سمجے خواواس کا دائرہ معلوات انتمائی دسیع کیوں نہ ہو آور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدی كثرت علم اور وسعت معلومات كم باوجود بت سى باتول سے جابل ممتاب اوروه بت ى باتيں دوسروں كومعلوم موتى بين بجب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو یاری تعالی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندروں کی ناپید اکنار وسعت ہے ہمی کمیں زیادہ وسیج ہے۔ اپنی عمل کونا قص سجھنا ہی دانائی ہے احقوں کو دیکھتے اپنے سے برا عملند کسی کو نہیں سجھتے مالا تکد لوگ ان کی بے وقونی پر ہنتے ہیں ، تم مجب کرے احتوال کی قررت میں اصافے کا باعث ند بو ؛ نا تعن العقل فض اپ عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو آ وہ اپنی حماقت سے یہ سمحتا ہے کہ میں عظمند ہوں بہتریہ ہے کہ اپنی عقل کی کی بیشی خود پر تھے بھی کے کئے کا اعتبار نہ کرے ' فاص طور پر دوستوں کا کہ وہ منعہ دیکھے کے باتیں کرتے ہیں 'اور جموٹی تعریفیں کرکے مزید عجب کا باعث بنة بي-

چوتھا سبب : بیہ ہے کہ اپنے لئب پر مجب کرے بھیا کہ بعض ہاتھی اپنے نسب کی شرافت پر فخر کرتے ہیں 'ان میں سے بہت سے اس فوش خیال میں جتاب کی حقات ہے ۔ اور اپنے آباؤاجداد کے طفیل بخش دئے جائیں مے بلعض عالی نسب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے آپاؤاجداد کی مخالفت کی 'اور ناوانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا حالا تکہ یہ میری مماقت ہے 'میں ان کے میں نے اپنے آباؤاجداد کی مخالفت کی 'اور ناوانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا حالا تکہ یہ میری مماقت ہے 'میں ان کے

برابراً کی تقلید کرکے ہوسکتا ہوں حالا نکہ میں ان کے اِبّاع نہیں کر نائیا وہ بجب کیا کرتے تھے؟ ان نس بجب کمال تھا 'وہ لوگ تو مراپا اِنحسار تھے 'خوف آئی رُگ دیے میں سایا ہوا تھا' وہ حقیر ہے حقیر چڑکو بھی اپنے سے برتر بھیجے تھے 'اٹکانفس خود ان کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھا' حالا نکہ وہ انتہائی بلند تھے' اپنے نسب کی وجہ سے نہیں' بلکہ اپنے علم 'اطاحت' اور منجسراانرا ہی جیسی عمدہ خصلتوں کی وجہ سے ان جیسا بننے کے لئے ضروری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں' ان کی ایچی عاد تیں آبناؤں' اگر نسب شرافت یا نبات کا باعث ہوا کرتا ہو تھو جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں' لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں' لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ گئے اور سُوڑ سے بھی بڑے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

يُاتَهُ النَّاسُ إِنَّا خِلَقُنَاكُمُ مِنْ دُكْرِ وَأَنْثَى (ب٣٦٣) ت ١٠)

اے لوگوں! ہم نے تم کوایک مردادر آیک فورت سے پیدا کیا ہے۔

: یعنی تهمارے نسب میں کوئی فرق نہیں مسب کی اصل ایک ہے مب مرد وعورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔اس کے بعد نسب کافائدہ بیان فرمایا :۔

وَجُعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفَ وَالْبِ١٣١٦٣١)

: اورتم كو مختلف قومي اور مختلف خاندان بنايا بأكه ايك دو سرے كي شناخت كرو-

اسكے بعد ارشاد فرایا كه شرف كا رار تغویٰ رہے انب پر نہیں ہے۔ اِنَّ اَكْرُ مِكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اِنْقَاكُمْ (پ٣٦ر١٣ آیت ٣)

: الله ك نزديك تم من سب مع بردا شريف وى ب جوتم من سب م زياده بر ميز كار ب

کی مخص نے سرکاردد عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے جب بید دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور حظند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے بیدارشاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل ہے ہو کلکہ فرمایا نہ

الكُرْمُهُمُ أَكْثِرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشِينَهُمُ لَمُ السِّيَّعُلَادًا (ابن اجرابن مميم

لوگوں میں بزرگ تروہ ہے جو موت کو زمارہ یا دکر آئے اور اسکے لئے زمارہ تیاری کر آہے۔

اس مدیث سے پہلے جو آیت مزکور ہوئی وہ فیج کمدے دن اس وقت نازل ہوئی جب مبرحرام میں حضرت بال نے آزان دی اور حرث ابن ہشام 'سیل ابن عمرو 'اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام فلام آزان دے گا؟اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ذریک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے 'کسی فخص کے سفیدیا سیاہ مدہونے پر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا:۔

اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اَدْهُ بُسُ عَنْ مُنْ مَعْ يُبِهُ الْ جَاهِلِيَّةِ آئی کِبْرُ هَا مُکْلِکُمْ بَسُو آدَمٌ وَ آدَمٌ مِنْ مُنْ اللّٰهِ الْجَاهِلِيّةِ آئی کِبْرُ هَا مُکُلِکُمْ بَسُو آدَمٌ وَ آدَمٌ مِنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

ر بہت اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا عیب یعنی اس کا کمروور کردیا ہے ہتم سب آدم کی اولاد ہواور آدم ملی سے پیدا مدر اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا عیب یعنی اس کا کمروور کردیا ہے ہتم سب آدم کی اولاد ہواور آدم ملی سے پیدا

اكم مرتبه مركاردوعالم ملى الشعليه وسلم في ارشاد فرمايات يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ لَا يَأْتِي النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِالْإَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّنُيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ تَقُولُونَ يَامُحَمَّدِيَا مُحَمَّد أَفَاقُولُ لَا كَذَا (طِران مِ مران ابن صين،

اے گروہ قریش الوگ قیامت کے روزا ممال لے کرنسیں آئیں مے ' بلکہ تم اپنی گرونوں پر ونیا لاو کرلاؤ مے اور

مر مریارو کے میں می ایا ی داب دول کالین تم سے رُخ محرول کا)-

وَأَنْفِرْ عَشِيْرَ تَكَالْأَقْرُ بِينَ (ب١٩٥١) ٢١٣)

: اور آپ (سب يله) آئي نوديك كم كني كوارائي-

تو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو آیک آیک کرسے بھارا کی بیاں تک فرایا: اے جمدی بی فاطمہ اے عبد المطلب کی بی اور جیری بی بوبی صغیہ تم اپنے لئے عمل کرہ جی جیس اللہ کی بکڑے نہ بہا سکوں گا(بخاری و مسلم ابو بربرة) ہو مخض ان تقافی ہے واقف ہوگا اور بیبات جائے گا کہ وہ اپنے تقوفی کے بقر رمعزز اور شریف ہے۔ نیز یہ کہ اس کے آباؤا بداد کی سرت تواضع بھی ان کی افتراء کی تو تھی ورنہ جی فود اپنے عالی نہیں کے لئے ایک بدنماواغ اور اپنے آباء کی پیشانی پر کائک کا ٹیکہ ہوں اور خود اپنی زبان حال ہے اپنے نسب کو برا محمد بہا ہوں ہمیوں کہ جی اور کوئی عرف منسوب ہوں ایکن تواضع تقولی اور خشیت میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی محض یہ کے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائنا ور حضرت مندی سے بیر بھی فرایا تھا کہ تم دونوں کی جھے تے قرابت ہے رہارانی اوسط میداللہ ابن جعنم) ان دونوں روا تحول نا کر دہ میری شفاعت کی تو تعرب کے اور بو سلم کے متعلق فرایا ہے معلوم ہو تا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت واروں کی خاص طور پر شفاعت فرائیں کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان ہے معلوم ہو تا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب سے اختصرت صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت کا امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب سے ترک میں شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب سے ترک دو وال ہو اگر کوئی محض اللہ علیہ و سلم کی شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب سے ترک دو وال ہو اگر کوئی محض اللہ کے خضب بی سین بتلا ہے قرب کرسی کو اس کی شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب ہے ترک دو اللہ ہو اگر کوئی محض اللہ کی شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب ہے ترک دو اللہ ہو اگر کوئی محض اللہ کے خضب ہوں کی دو خدا کے خضب ہے کہ ہوں شفاعت کی امریدوار رہنا جائے بشرطیکہ وہ خدا کے خضب ہے ترک دو خدا کے خضب ہے ترک دو اللہ کو بھی ہوں کی دو خدا کے خضب ہے تو میں کر دو خدا کے خضب ہے تو دو خدا کے خضب ہے ترک دو خدا کے خضب ہے تو دو خدا کے خضب ہے تو دو خدا کے خصب ہو ترک دو خدا کے خصب ہو تو دو خدا کے خصب ہو تو دو خدا کے خود کوئی کوئی کوئی کوئی کی دور کے خواب ہو تو کر کے خود کے خود کے خود کے خود کے خود کوئی کوئی کی کوئی کی کر دور کے خود کے خود کے خود کے خود کے خود کے خود کے خ

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں: شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں بعض گناہ وہ ہیں جو خفف النی کا باعث ہوتے ہیں السی کا جات ہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کردئے جائیں ہے جیسے دنیادی بادشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطائی اور جرم ان کے غیض د خفس کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھرا تا ہے 'اس طرح بادشاہ حقیق کے ہماں بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کھے جائیں ہے 'اور جرمین کو میزا بھکتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں ۔

وَلاَ يَشْفُعُونَ إِلَّالِمِ إِن أَلَّالِمِ إِن الْأَلِمِ الْمِي (بِعارا آيتِ ٢٩)

اور بجراس کے جس کے لئے خدا تعالی مرضی ہواور کسی کی سفارش نیس کرسکتے۔

مَنُ ذَالَانِي يَشْفَعُ عِندَ وَاللَّهِ إِنْنَهُ ﴿ إِلَّهُ الرَّا آيتُ ٢٥٥)

ایا کون مخص ہے جواس کے پاس (کمی کی)سفارش کرسکے اس کی اجازت کے بغیر-

وَلاَ تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَكُ اللَّهِ مِنْ أَذِنَ لَهُ (١٦٢٦ ] ٢٣٠]

ادر فدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کمی کے لئے کام نمیں آئی مراس کے لئے جس کی نبیت وہ اجازت

ديدے۔

معلوم ہوا کہ بعض محناہ نا قابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلے انجام کا خوف ضروری ہے' اگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ حضرت فاطمۃ کو معصیت سے منع فرماتے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی تحکیل کے لئے شموات کی اِتّباع کر سکتی ہیں' میں آخرت میں سفاوش کرکے پچالوں گا اور وہاں کی لذات بھی ممل

موجائیں گی نیرے بچا اور شفاعت کی امید پر معمیت کے سندر میں فرق بعنا الیابی ہے جیے کوئی مریض نہ پر بیز کرے اور نہ دوا کھاتے 'بلکہ اپنے طبیب پر بعوسا رکھے کہ وہ بوا تام کر ای طبیب ہے جمہ پر تمایت شنی اور مرمان ہے میرا انتالی خیال رکھتا ب-اس لئے ترک علاج یا بد پر میزی سے محصے کو نشمان نہ ہوگا ، لکہ میرا طبیب محصے بچالے گائیہ مرامرجمالت ب علیب کی تمام رجدوجد مریض کے رویتے پر موقوف ہے وہ تھا تھارا ایک ظاہری مرض می دور نیس کرسکا ،چہ جانیکہ وہ تسارے مخل أمراض كاعلاج كرسك ميمي طال أقارب وأجانب كے لئے اخبیاء اور صلحاء كى سفارش كا ہے اگروہ خود اسے لئے مجمد نسي اكرت و انبیاء کی سفارش ان کے لئے بیکارہے۔

پرسفارش کی اوقع پر افرت کے خوف سے ب نیاز ہوجانا بھی مؤمن کو نیب نیس دینا مرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امحاب اسين تفوى ونقلتس اور تقريب الى كى باوجود جروفت خوف سے كرزت رسين اور آخرت كے احتساب سے ريح كے لئے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بمائم ہوتے "رندے ہوتے معنی اور پھر ہوتے۔ جبکہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پران تے لئے جنت کا اور تمام مسلمانوں کے لئے عموا شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا الیکن انموں نے اس پر بھیہ نہیں کیا الکہ زندگی کے آخری سائس تک اللہ کے خوف سے لرزہ برآندام رہے۔ جب محابہ کرام کا عالم یہ ہے ووہ لوگ کس طرح شفاعت پر کلیہ کرتے ہیں اور ا عاب ننس من بتلا بين بجنعين ند محبت رسول ميترب اورند شفاعت رسول كاستحقاق ب

بانچوال سبب: بید به که ظالم بادشامون اور ان کے انصار واقوان کی طرف اپنی نسبت پر جیب کرے۔ اہل دین اور امحاب علم المراب الى نبست كو اجميت ندوك يد بمي انتائى جمالت إلى الكاعلاج يد الم ادى ان ظالم باد شامول أور ان كم معاونين كى رسواكن حركات ير نظروال اوريد ديم كدوه الله كم بندول يرس طرح علم دمات بن اور كن شرمناك طريق ي دين میں فساد برپا کرتے ہیں اید اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں جاکر دو نرخ میں ان کے چروں کا مشاہرہ ہوجائے جن پر فلا طبیب التعزى ہوئی ہیں اور جن سے تعقن کے بھی اُٹھ رہے ہیں قوان سے اتی فرت اور کراہیت پیدا ہوکہ بھول کر بھی ان کانام نہ لے اہلد ان کی طرف اپنی نبست سے براءت کرلے اور ایں منص پر کیرکرے جو اے ان کی طرف منسوب کرے اور اگر اس پرید میکشف موجائے کہ وہ طالم لوگ قیامت میں کس قدر ذات افھار ہے ہیں ان کے خالفین دست وگربال ہیں مملا نک ان کے بال مین کر من ك بل جنم كى طرف لے جارب بيں تو كية اور فزريك طرف ابن نبت كرانا لهند كرے كا كريد ند جاب كاكد كو كى مخص اسے برباطن اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ ظالموں کی اولاد کا فن بیہ ہے کہ اگر اللہ انھیں علم سے محفوظ رکھے تو ووائی دین ک سلامتی کے لئے اللہ کا شکرادا کریں اور اسے آباد اجداد کے لئے۔ بشر طبکہ مسلمان ہوں۔ دعائے مغفرت کریں۔

د ید ب که اولاد مخدام توکر چاکر اُمِزه و اقراء اور اُنسار واکتاع ی کوت پر جب کرے جیسا که گفار مکه کما کرتے

نُحُن أَكْثُرُ أَمُولاً وَأُولاً ذَا (ب١٢٠ ١١، ١٠ ايت٣٠)

ہم ال اور اولادیس تم سے زیادہ ہیں۔

یا جیسے مسلمانوں نے غزوہ خین کے موقع پرید دعویٰ کیا تھا کہ آج ہم قلت تعدادی بناپر مفلوب نہیں ہوں مے اس کا علاج وہی ہے جورکبرکے باب میں ندکور مواممہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے منعف کاخیال کرے اور یہ سونے کہ ہر معنی ایک عاجز اور حقیرانسان ہے نہ وہ آئے تعم کا الک ہے اور نہ نقسان کا۔ دو سری طرف اللہ تعالی کا ارشادیہ ہے:۔ کُمُ مِّن فِئَ قِلِیلَة غِلَبَتُ فِئَة كَثِیرَ ةَ بِاِذْنِ اللّهِ (ب۲۷ مرا آیت ۲۳۵)

کثرت سے بہت ی چموٹی جموثی جماعتیں بوی بری جماعتوں پر خدا کے علم سے غالب اعمیٰ ہیں۔

(جس روز آدی این بمائی ہے اور اپن مال ہے اور اپنے باپ سے اور اپنی بوی اور اپن اولاد سے بما کے گا۔

ایسے لوگوں پر تخرکرنے یا اُن کی موجودگی پر اترائے ہے کیا فائدہ کہ جب ان کی تخت ضورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں کے اور کنی کترا جائیں تھے۔ تجریں کیامت کے دن اور کی صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال سے اور فعلی خداو تدی سے لفع پہنچ گا' جو نہ اپنے لفع و ضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر اختیار در کھتے ہوں وہ کمی وہ سرے کو کیا نفع پنچا سکتے ہیں۔

> ساتواں سبب: یہ ہے کہ مال رجب کرے بعیدا کہ اللہ تعالی نے دوباغ والوں کا قول نقل کیا ہے:۔ اَنْا اُکْتَرُ مِنْکَ مَالاً قَاعَرُ نَفَرُ الْ ۱۵ ما است ۳۳)

> > میں تھے سے مال میں بھی زیادہ موں اور قوم بھی زبردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلّی الله علیه وسلم نے ایک الدار کودیکھاکہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخص آکر بیٹا تواس نے ایج کیڑے سیٹ لئے 'آپ نے اس سے ارشاد فرایا :۔

آخِسْنِتَأُنْ يُعُدُّ وُالِّينِكُ فَعْرُهُ (امِن تاب الرب)

كياتواس بات ي خوف زده ب كميس اس كاافلاس تحفي نه لك جائد

ال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظر ڈالے اور فریوں کے فضائل اور جنت ہیں ان کے داخل کی ادلیت ذہن میں رکھے اور یہ دیکھے کہ مال آنے جا نیوالی چزہے اسے بھا نمیں ہے پھرمال کوئی الی خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا محرّوا اتنیاز ہو ابہت سے پیودی مسلمانوں سے زیادہ دولت دیکھتے ہیں۔ دولت کے پہاریوں کے متعلق سرکار دد عالم مسلی اللہ

بَيْنَتِهَارَ جُلُ يُنَبِّخْتُرُ فِي حَلَّمْ قَدُ أَعْجَبَنْهُ نَفْسَهُ إِنْامَرُ اللهُ الأَرْضَ فَاحْذَتُهُ فَهُو

يَنْحَلْحَلُ وَيُهَا إلى يَوْمِ الْقِيامَة (عارى ومسلم الدمريه)

جب آدی لباس پین کر آلز با ب اورول میں خش ہو تا ب تو یکا یک زشن کو اللہ کا علم ہو تا ب وہ اس کو نگل

جاتى ب اوروه تيامت كداس من دهنتا جا جا آب-

حضرت ابو ورا روایت کرتے ہیں کہ میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مجد میں داخل ہوا' آپ نے جھے سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذرا پنا سرا مُعاوْمیں نے سرا مُعاکرد یکھا تو ایک فوش پوشاک عنص پنظریز کی جمودی دیر بعد آپ نے پھر سراُ مُعاکرد یکھا تو ایسے محض پنظریز بحجس کے جسم پر پڑانے کپڑے تھے' آپ نے فرمایا:۔

`هَا أَاعِنْدُاللَّهِ حَنْيُزٌ مِنْ قِراَبِ الْأَرْضِ (ابن جان في محم)

يه فض الله ك نزديك تمام زين سع بمعرب

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم نے کتاب اللہ ممائ وم الدنیا اور کتاب وم المال میں بیان کی ہیں الداروں کی حقارت اور نظراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں ان روایات کے چین نظر کمی مسلمان سے یہ تصوری نمیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنی مالداری پر مجب کرے گا اہلکہ اگر مؤمن کے ہاس دولت ہوتواسے یہ خوف رہنا جاسے کہ میں مال کے حقوق دواجبات مجمع طور پراوا

بمی كرسكون كايانسين؟جو مخص مجب كرتاب اس كامال اس كراي مجب اور ذات كے موا يحد نہيں ہے۔

آٹھوال سبب : بیا کہ اپی غلط رائے پر مجب کرے۔ اللہ تعالی کا ارشار سرو

اَفَمَنُ زُنْ نَلُهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا (ب١٢ر١٣ آيت ٨) توكيا ايها مخص جس كواس كا عمل بدا حجما كرك دكما يا كيا مجروه اس كواچيا سجحنه ركا \_

ایک مکدارشادے

يُحُسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا (پ١٣٦٦ عـ ١٣٣)

وولوگ ای خیال من بین که دو امچها کام کردہے ہیں۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے مجب بالوائی کے متعلق ارشاد فرایا کہ اس اُست کے اخری دور میں رائے پر مجب کرنے کا ر جمان غالب موجائے گا ای رجمان کی بدولت محیلی قومی بلاک مولی بین که گروه بندی میں جالا موسین مرامت می فرقوں میں تشیم ہوئی 'ہر فرقہ یہ سجمتا تھا کہ اس کے معتقدات معج ہیں۔ (١) تمام الل بدحت و مثلالت ابی بدحت اور مثلالت پر اس لئے معربیں کیہ وہ اپی رائے پر مجب کرتے ہیں 'بدعت پر مجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدی اس ممل کو بھتر سمجے جے اس ک خواہش نے جنم ویا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تعتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی دیوارہے اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی غلطی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکیا جس سے واقفیت نہ ہو'جہالت ایک ایس ہی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی 'البتہ عارف جامل کو اس کی غلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس طرح اس کا مرض دُور کرنے کا باعث بن سکتا ہے 'لیکن اگر جابل اپنی جمالت پر بھی نازاں ہوتو عارف پیچارہ کیا کرے گا'وہ عارف کی طرف متوجها نسيس مو آكداس كى بات عكرات مرض كاإزاله كرسك الكه النااس متم كرناب الله تعالى اس برايك معيبت ملط كدى ب جواس بلاك كرف والى ب اوروه اس لعت سجه كر خوش موما ب كا ابرب اي مرض كا علاج كس طرح مكن ہے ،جس چیز کو دہ اپنے لئے باعث سعادت سجمتا ہے اس سے دہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج یہ کہ اپنی رائے کو پیشہ تہم سمجے الین یہ سمجے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکت ہے 'اپنی رائے کی محت پر بھروسا نہ کرے 'الآب قرآن وسنت ہے کوئی تعلی دلیل اس کی محت پر شاہد ہو کیا کوئی ایس دلیل ہوجو محت کی تمام شرائط کو جامع ہو 'پھرید بات بھی اپنی جکد ہے کہ شریعت وعقل کے دلا كل اور شرائط اوران مي فلعي كے پوشيده امكانات ب والفيت كے لئے كمال مقل أمورخ علم ، محقق و جتبي قرآن و مديث ے مسلسل مطالع اور نداکرے اور اہل علم کی مستقل محبت ورس و تدریس کے دائی مضفے کی ضرورت ہے اگر کوئی مخص ان تمام شرائط كاجامع بمى موتوتب بمى بدامكان موجودب كدوه بعض أمور مي خلطي ندكرجات

جو محض علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کا لو لو وقف نہ کرسکے اسے ذہبی مسائل میں اُلھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو صرف سے مقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے 'نہ اسکا کوئی شریک ہے 'نہ کوئی اس جیسا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سے رسول ہیں 'جو پچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے 'قرآن وسنت کے اُدکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سوال وجواب کے قبول کرے 'تقویٰ افتیار کرے 'معاصی سے پر ہیز کرے 'اعمال خیر میں مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علی کے باوجود نہ ہی بحثوں میں پڑا 'اور عقائد کی مصبیت اور بد حت و ضلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو غیر محسوس طریقے پر ہلاک

<sup>(</sup>۱) به اشاره به ایرداود و ترندی کی اس روایت کا بو حضرت ایر صبار ایست کی به ارشاد فرایا "فراذار آیت شیدا مطاعاو هوی منبعا و اعجاب کل ذی را فی بر آیه فعلی ک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہوکررہ جانے ۔ والے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پچھ کم نہیں ہے 'اولا تو انھیں ولا کل اور شرائط سے واقعیت عاصل کرنی چاہئے واقعیت کا یہ مرحلہ اتا تعمیل طلب ہے کہ بسااوقات حل کی معرفت عاصل کرنا دشوار ہوجاتا ہے اس دسیع سندر کے سامل تک صرف وہ لوگ پنچ پاتے ہیں جو علم میں رائع ہوں اور جن کو علم کے نور النی کی روشن ميسر مو- ايسے لوگ بت كم موتے ميں زيادہ تروہ لوگ ميں جنوں نے ملاء كى وضع افتيار كرلى ہے كين ان كا بالمن جمالت كى آماجگاه ہے۔

## غرور وغفلت كى ندمت كابيان

موشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لئے باحث سعادت ہے اور فرور مغلت میں جنا رہنا بعث دفاوت ہے۔ بعرے کیلئے ایمان ومعرفت سے برے کرکوئی نعت نہیں ہے اور اس نعت کے حصول کا درجہ شرح صدرہے اس کے برعس مغیر معصیت سے برے کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ برائی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو جمالت کے اند میرے اور قلب کی بار کی میں کر فار ہیں اور الل بعيرت اورارباب والش ك ولول كى مثال الى بعد

٥٠ وروبود بي معدول مال يه مهد كوشُكُوة فيها المصراح أنتها في المناعة الرُّحاجَة كَانَهَا كُوْكِبْ دُرِّيْ يُوقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُبَارِكَة رِينُونَة لاشَرُقِيَّة وَلَا غَرِيتَةٍ يَكَادُرُينُهَا يُضِيَّى وَلَوْلَمُ مَنْسَسُهُ نَارُد

نَوْرُ عَلَى نُورُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُ ٢٥٥ ﴾

جيے ايك طاق ہے اور اس من ايك چراخ ہے وہ چراخ ايك تديل من ہے وہ تديل ايدا ہے جيے ايك چكدارستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نمایت مغید درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہے کہ وہ نیون کا درخت ہے جونہ پورب رخ ہے اور نہ بچتم رئے ہے، اس كا قبل (اس قدر صاف اور سُلك والله) أكر أس كو الله بهي جموعة توايما معلوم مو ما ي كد خود بخود بخل أشمه كا (اور أكر الل بى لك كى ب ق) دُرٌ عَلى دُرْ ہے-

اوراسى فلت كولول كى فيت اس آيت كريد المع بوقى عد او كظلمات في بَحُر لَجِي يَغْشَهُمُو جُوْنُ فَوْقِهِمُ وَجُوْنُ فَوْقِهِمَ اللهَ مَا فَوُقِهِ سَحَابُ طلكماتُ بَعُضُهُا فَوُقَ بِعُضِ إِذَا أَخَرَجَ يَكُوْلُمُ يَكُنْ يُرَاهَا وَمُنْ لَمْ يَجُعُلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَوْمِنُ نور (پ۱۱،۱۱ ایت ۳۰)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوے محرے سمندر میں اندرونی اندھرے کہ اس کو ایک بوی اس نے وحانب لیا موراس اس کے اور وو سري اس اس كادر بادل (ب فرض) اور تل بت الدمير الى الدمير ) بي كد اكر (كولي الى مالت بن) ابنا إلى تا ل وديم کا حمال می نمیں اور جسکواللہ ہی اور (ہدایت) نہ دے اس کو کمیں سے مجی اور میشر نمیں موسکا۔

الل بعيرت وه لوگ بين جنعي الله تعالى برايت من لوازما هم اور اسلام محسلت ان ك دل ك ورواز مع كول ويتا ب اور ابل ففلت وہ ہیں جنمیں اللہ تعالی محراہ كرے كا إرادہ كرتا ہے اور ان ك دل وحد و بدايت كے لئے تك بنا ديتا ہے كيد وہ بد قسمت لوگ میں جن سے لئے در ہمیرت و اللیں مو آ الک وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی افکار وخیالات کو اپنا قائد و رمبر مجمعة میں قرآن

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِواعُملَ فَهُوَ فِي الْأَخِرَاعُملَ وَاضَل سَبِيلا (ب١٥١٨ امت٢١) اورجو مخص دنیا میں (راونجات دیکھنے سے) اندها رہے گاسودہ آخرت میں بھی اندهارے گا اور زیادہ مم کردہ راديوكاب

غُرُور و غفلت کی فرتمت کیول ضروری ہے؟ : کیول کہ غُرور و ففلت تمام شقاوتوں کی اصل اور تمام ہلاکتوں کا سرچشہ ہے اس لئے ان را ہوں کا بیان کرنا جن سے خرور کو وافل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفسیل کرنا جن میں کثرت سے فرور ہو تا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ را ہیں دریافت کرلیں اور وہ نفس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم فرور و ففلت میں جتنا ہوجاتے ہیں جسے قاضی علاء اور وففلت کی و تشمیں ہمی بیان کریں کے اور ان لوگوں کی امناف ہمی جو فرور و ففلت میں جتنا ہوجاتے ہیں جسے قاضی علاء اور صلحاء سے وہ لوگ ہیں جو فلا ہر اعمال کو اچھا جھتے ہیں اور باطن پر توجہ نہیں کرتے۔ محتکو کے دوران ہم ہر مینف کی ففلت کے اسباب پر بھی دو شی ڈالیس کے۔ اگر چہ بید اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم افھیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دو سری قدموں پر تنبیہ ہوسکے۔

مُغترین کی قسمیں ۔ فورو ففلت میں بتلا ہونے والوں کے بہت سے قرقے ہیں ' تاہم چار فرقے ان تمام کو جامع ہیں۔ ایک فردیو فلک و مرا فرقہ ترا ہویں ' بیرا فرقہ صوفیاء' چوتھا فرقہ روساء۔ ہاتی تمام فرقے ان ہی چار فرقوں سے بنتے ہیں ' بھرا ان قرقوں کے غرور و ففلت کے اسباب بھی فتلف ہیں ' مثال کے طور پر بعض لوگ مکرات کو معروفات مجھتے ہیں جیسے معبدوں کا سجانا جھکانا و فیرو بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تمیز نہیں کرائے کہ ان کا کونیا عمل خود ان کے نفس کے لئے ہے اور کونیا خاص اللہ کے لئے ہے ' بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تمیز نہیں کرائے کہ ان کا کونیا عمل خود ان کے نفس کے لئے ہے اور کونیا خاص اللہ کے لئے ہے کار خیرا نجام بیسے وا حقین کے دل جی تو فرائی خواہ کی خواہ می خواہ ہو جو ان کے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑ کر نفل پڑھا یا نماز میں مخارج حوال ہوجاتے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑ کر نفل پڑھا یا نماز میں مخارج حوال ہوجاتے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑ کر نفل پڑھا یا نماز میں مخارج کے بے شار اسباب ہیں ' یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اس وقت سامنے اس میں حقیقت نا ہر کریں گے۔ ماری والتے ہیں 'اس طرح کے بے شار اسباب ہیں ' یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اس والے ہیں 'اس طرح کے بے شار اسباب ہیں ' یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اس والے ہیں 'اس طرح کے بے شار اسباب ہیں ' یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اس والے ہیں 'اس طرح کے بے شار اسباب ہیں ' یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اس والے ہیں 'اسباب پوری وضاحت کی ترب تمام اسباب کی تعریف کی تعریف کے اور مثالوں کے ذریعے اس کی حقیقت نا ہر کریں گے۔

غرور كى ذمّت اوراس كى حقيقت مثالول كى روشنى مي : قرآن كريم كى يه آيتى غرور كى ذمّت كے لئے كانى بير -فَكَ تَغَيِّرُ نُكُمُ الْحَيْدُوقُ النَّذَيْ اوْلَا يَغُرُّ نُكُمُ إِلَا الْعِلْا فَرُوْرُ (پ١٦٠٣ مَت ٣٣)

سوتم كُونيُونُ وَيُونُ وَمُوكِ مِنْ مُوالِّهِ اورنه وَهُ وَمُوكَ بِإِذَاللَّهُ عَادِمُوكِ مِن وَالِهِ وَلَكَنَّكُمُ فَتَنَفِّمُ أَنَفُسَكُمُ وَنَرَ بَصَعْمُ وَارْ تَبَعْمُ وَعَرَّ نَكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (١٨/٢٤ آيت ١٨)

کین تم آئے ایے آپ کو مرای میں پیشا رکھا تھا اور تم منظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو محمد میں تماری ہے ہووہ تمثاؤں نے وحوکہ دیئے دالے میں وال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا تھم آپنی اور تم کو وحوکہ دیئے والے نے اللہ کے ساتھ وحوکے میں وال رکھا تھا۔

مديث شريف بن ارب بعيرت اورابل فغلت كاموازند ان الغاظ بن كياكيا -حَبَّنَا نَوْمُ الْأَكْمَالِينَ وَ فَطَرُ هُمْ كَيْفَ يَغْبَنُونَ سَهُرَ الْحُمُقَى وَاجْنِهَا دُهُمْ وَ لَمِثْقَالُ ذَوْمِ إِنْ صَالْحِبِ تَقُوى وَيَقِينٍ افْصَلُ مِنُ مَلا الْأَرْضِ مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ (ابن الى الدنا - الله رواقي)

مجمعتی المجی ہے متلندوں کی نینداور ان کا اظار کیے تاقع کرتے میں بوقونوں کی بیداری اور کوشش کو صاحب تعویٰ ویقین کاؤرہ برابر مفترین کے زمین بحر عمل سے بہتر ہے۔

: ایک مدیث یں ہے۔

النكيش مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعْدَالْمُوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَيَمَني عَلَى اللهِ (تنن ابن اجه شدادابن اوس)

متعندوہ ہے جو اپنے لنس کو ذلیل رکھے مور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی وہ ہے جو نفس كوخوابشات كاي دكاريائ اورالله سے مغفرت كامتنى رہے۔

: علم كى فنيلت اور جمل كى دمت مى جو يحد الات اور دوايات واردين دوسب خور و خفلت كى مزمت رجى دليل بن ايون کہ خور جمالت ہی کی ایک متم ہے ، جمالت کے معنی یہ ہیں کہ ادی کمی چڑکو اس کی حقیقت کے برخملا ف جانے۔ اگرچہ فرور جمالت ب محر ہرجمالت فرور نہیں ہے الکہ فرور کے لئے مغرور اور مغرور فیہ اور مغرور یہ کا ہونا بھی ضوری ہے۔ چناچہ اگر کسی مخص کے معقدات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی محت کے لئے مصتبدولا کل اور فاسد خیالات کا سمارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل نہ مو توان خیالی دلا کل کے ذریعے ہو جمل ماصل مو تاہے اے فرور کما باے گا۔ اس کا مطلب یہ ب غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعمیا فریب کے باعث دل میں رائع ہوجائے اور وہ خواہش انس کے مطابق ہو-اس طرح ہروہ مخص مغرور كملائے كا جوكى فاسد شيم كى بنائريد خيال كرتا ہے كہ ميں اب خيرك راستے بر ہوں يا مستقبل ميں خرى را مول پر چلول كا-آكثر لوكول كايى حال ب كدوه است آب كوخرير بحصة بين عالا تكدوه فلغى پر موت بين-اس طبح آكثر لوگ مغرور ہیں 'اگرچدان کی اُمناف اور خودرے اسباب علف ہیں۔ بعض کا خودر بہت زیادہ واضح اور فہایا ہو باہے 'میسے گفار اور فسّال و فاركا غرور ان دونول كاغرور سخت ترب ان دونول كے غرور كى شدت اور فرق زيل كى مثالول سے واضح موكا۔

ہیں جنمیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنمیں دیوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کتے ہیں نقد او حارہ برجد دنیا نقارہے اور آخرت أدهار- اس لئے دنیا می افتیار کرنی چاہے ، محردنیا بینی ہے ، اور آخرت موہوم ہے ، اور یقین فک سے بمتر ہو تا ہے ، موہوم پر یقین کو ترجے عاصل ہے ہم فک کی خاطریقین ترک دس کر سے۔ یہ تمام دلا کل شیطانی دسوسوں کے مشابہ ہیں۔ شیطان ن بھی آئ مرح کے خیالات کی بنیاد رہید دموی کیا تھا۔

أَنَا حَيْرٌ مِّنُهُ خَلَقَتُنِي مِنْ أَرْ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين (پ٣٦٢٣) يداي) من آدم يه بمرمول آب ع بحد كو آك م يداكيا م ادراس كو فاك م يداكيا م

آخرت پردناكو رَاجِي دِينَ وَالول عَمْ مَعْلَى الله تعالى كارتناد عِنْ الْمُعَلَّمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يَنْصَرُونَ (بارا أيت ٨١)

یہ دہ لوگ میں کد انموں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے موض میں 'سونہ توان کو سزامیں تخفیف ى جائے گا اور نہ كوئى اكل طرفدارى كرنے بائے كا۔

اس طرح کے غرور کا طاح یا تو ایمان کی صداقت سے ہو تا ہے 'یا دلیل و جست سے 'تعدیق ایمان سے علاج کی بید صورت ہے کہ الله تعالى كان ارشادات كى تعديق كرے ب

مَاعِنْدُكُمْ يِنْفُدُومَاعِنْدَ اللِّيبَاقِ (١) (١٣) ر١١ اعت ١٩) اور جو کچھ تمارے پاس ہے وہ فتم ہوجائے گا اور جو کھ اللہ کے پاس ہے وہ وائل رہے گا۔

<sup>(</sup>١) سنن بي يه روايت فدكورب كه انسار في كى ديل كے بغير آپ كے دست في بيعت كى معزت جا يواس كے راوى بيل-

وَمَاعِنْكُاللّهِ حُيْرٌ (پ١٩٥ آيت ١٠)
اور جو مَحَوالله كيمال بود بررجال اس برت اور بيش باتى ربخ والا ب والأخر و تُحيرٌ قَابُقى (پ١٣٠ ايت ١٤)
والا تكد آخرت بررجما بر اور پائدار ب وما الحياة التُنيا إلا مناع الغرور (پ١٠٥ آيت ١٨٥) اورونوي ذير كي تو بحر بي مرف و موك كاسودا ب فلا تَعْرَثْكُمُ الْحَياة التَّنْيَا (پ١٣٥ اس ١٣٣) سوتم كودنوي ذير كي و موك من نه والي

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا و دوام کی خبر دی تو انھوں نے ایکی تقلید کی آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کی آپ پرائیان لائے 'اور آپ سے کسی ولیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے بھی تے جو یہ کما کرتے تے کہ ہم آپ سے اللہ کی تشم دے کر پوچتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں 'آپ فراتے وہاں!اس پر وہ لوگ آپ کی تقدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ المرض) عام آدمیں کا ایمان ایما ہونا چاہئے 'اس سے آدی غرور سے لکل جا آئے ' عوام الناس کی تقدیق ایمی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تقدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلئے سے بھڑ ہے 'اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے 'لیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سچا سجھتا ہے۔ یہ تو تقدیق ایمان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فعاد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے دل میں جماویا ہے جمیوں کہ ہر مغروکے فور کا ایک سبب ہو تا ہے 'اور وہی سبب اس غرور کی دلیل معلوم کرے جو شیطان نے اس کے دل میں جو دل میں پیدا ہو تا ہے اور اس کے سکون کا باعث ہو تا ہے 'اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو گاہے 'اور ہردلیل ایک نوع کا قیاس ہوجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پردھے کھے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کو کہ اس کے دل میں کمی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پردھے کھے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے وادر ہو۔

زیر بحث قیاس کی دو اصلی : اس قیاس کی جو مُقارے دل میں پیدا ہوتا ہے دو اصلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ و نیا نظر ہے اور
آخرت اُدھار۔ اور دو سری اصل ہے ہے کہ نظر ادھارہ بہ نبست بہتر ہے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے انکین
دو سری اصل میج نہیں ہے اس میں دھوکا ہے 'یہ اصل اس وقت میج شلیم کی جائتی ہے جب نظر اور اُدھار دونوں مقدار اور
مقصود میں برابر ہوں۔ اور اگر نظر مقدار اور مقصود میں کم ہوتو ادھار بہتر ہے 'یہ فریب خوردہ کا فر تجارت میں ایک روپیہ اس خیال
سے لگا تا ہے کہ اس سے دس کمانے گا مجالا یہ دس دو ہے ادھار نہیں ہیں؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ نظر ادھار سے برت ہو وہ
اس طرح جب ذاکر سے مرض کی زیادتی کا حوالہ دیکر بہت سے خوش ذاکتہ کھانوں اور مرفوب پھلوں سے دوک دیتا ہے تو وہ
سمتنس میں حاصل ہونے والی صحت کے لئے اس کے تھم سے سرتانی نہیں کرتا' طالا نکہ اس موقع پر بھی نظر ادھار سے بہتر ہو کہ
اصول پر عمل کرتا چاہیے' طالا نکہ یہاں اس نے نظر (کھانا) چھوڑ کراُدھار (صحت) کو ترجے دی' اس طرح تجارت پیٹ لوگ سندردں
کے سینے پر سفر کرتے ہیں 'اور راسنے کی شفت ادھار ہے' بی طال دندی اور اُنوری دندگی کا ہے تجارت میں ایک کے بدلے دس
سے بین ور آدی یہ دس نہی خوشی قبول کر لیتا ہے 'اس ایک پر تناعت نہیں کرتا' دنیاوی زندگی کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سے ہیں اور آدی یہ دس نہی خوشی قبول کر لیتا ہے 'اس ایک پر تناعت نہیں کرتا' دنیاوی زندگی کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سے ہیں اور آدی یہ دس نہی خوشی قبول کر لیتا ہے 'اس ایک پر تناعت نہیں کرتا' دنیاوی زندگی کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم
سے مولی کہ دنیا کی بڑت انتائی مختر ہے۔ اس لئے کہ انسان کی زیادہ عمر سو برس ہے 'اور یہ سو برس آنرت کی کا دی کی گ

کو ڈوال حصہ بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چھوڑ تا ہے تا کویا اس کے عوض کرو ڈوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے 'ونیا کی لڈت کد درت 'رنج اور معیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام تعتیں اور لڈتیں پاک وصاف ہیں 'نہ ان میں کدورَت ہے اور نہ رنج و معیبت اس سے معلوم ہوا کہ نفذاُ وحار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتی 'یہ ایک مفالط ہے 'جو ایک عام محاورے کے نتیج میں پیدا ہوا 'اور اسے خاص طور پر محمول کیا جائے لگا' جیسا لوگوں سے 'نیا یقین کرلیا' یہ نہیں سوچا کہ ہرنفذ ادھار سے بہتر نہیں

موتا كله أكر نظر اور او حاردونون مقمود ش برابر مول تب نظر او حارب بهتر موتا بهد و سرا شيطاني قياس: شيطان ايك اور قیاس پیدا کرنا ہے اور وہ یہ کہ یقین فک سے بمترہ اور افت معکوک ہے کیہ قیاس پہلے تیاس سے بھی زیارہ مفدانہ ہے اس لئے کہ یمال ددنوں اصل باطل ہیں مسلے تیاس کی ایک اصل تو صح متی اس تیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ یقین شک ہے بہترہے ، طالا تكيديد اصل تطعاً فلط ب- بم ديكيت بين كد ايك تاجر تجارت من پيد لكا تلب اور مشفت الما تا باس ك مشقت ينين ہے الیمن نفع مقلوک ہے افقیہ عِلم کے حصول میں جدوجد کر تاہے اس کا یہ عمل بیٹنی ہے لیکن علم کے اعلی مرتبے پر پنچنا معکوک ے ای طرح شکاری شکار کی علاش میں تک ودو کرتا ہے اس کا تک ودو کرنا بھٹی ہے الیکن اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور میں عظمندوں کے یمال ان کا بی طریقہ ہے۔ لیکن کوئی بھی مفلوک کیلئے تیمین ڈک نہیں كريا كا جربيد كمتاب كم أكريس تجارت كے لئے جدوجد ند كروں تو بحوكا ربوں أكريس تجارت كروں كا تو كم محنت ميں زياده نفع اُٹھاوں گا 'اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ جھے نفع کے بجائے نقصان افعانا ردے۔ مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسل کڑوی بدذا کقہ دوائیں لى ليتا ب الرجد ات شفاء پريتين نبيل مو ما جب كه دواكى كرواجت پر پورايتين مو ما ب الين دويد كتا ب كه كروي دوا كاميرر مرضِ اور موت کے خطرے سے کمیں کم ہے اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا جاہے کہ ونیا کی زندگی آگرچہ یقین ہے لیکن اس کی مدت بہت کم ہے ، جھے اس تھوڑی س مدت کے لئے مبر کرتا جائے ، میساکہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی وند کی طویل ہوگی'ا متیاط کا تقاضایی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی خاطرای مخضر زندگی کیلئے مبر کراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہو گاکہ میں دنیوی زندگی کے چند روز اپنی خواہش کے مطابق نبیں گزاروں کا الیکن اگر انکا كنائج لكا تو بيشه بيشه كے لئے دون من مما برے كا۔ اى لئے معرت على في الك مركز اخرت نے فرمايا تماكه اگر تو بج كتاب تو اس میں نہ جرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم مج کتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم مجات پائیں گے۔ آپ نے پیاب اس لئے نسیں فرمائی تقی کے خدانخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا کیکہ آپ نے طورے فلم کے مطابق اسے سمجانے کی کوشش کی اور ات يه بلادياكه أكر تحمية آخرت كالقين نبيل توتو فريب ميل جلام-

دو سرے قیاس کی دو سری اصل ہے ہے کہ آخرت محکوک ہے 'یہ اصل بھی فلط ہے' اس لئے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر پھین رکھتے ہیں۔ اس بھین کی بنیاد ان دوچروں پر ہے ایک ایمان 'اور انبیاء و رسول کی تقدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اور اکثر خواص کے بقین کی وجہ بی ہے ان کی مثال اس مریض کی ہے جو اپنے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور ما ہرین فن اَطّبّاء اسے یہ بتلا میں کہ اس مرض کا علاج فلال بوئی سے ہوگا' مریض ہے من کر بھین کرفتا ہے وہ یہ نہیں بوچھتا کہ یہ بوئی اس مرض میں کول مفید ہے؟ وہ ان سے طبی دلا کل نہیں ما تکا بلکہ جو بھی وہ تجریز کرتے ہیں اسے بلا چون و چَرا کے تسلیم کرلیتا ہے اور اس پر عمل کر با ہے 'اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَطّباء کی تجویز پر گفتہ جہی بھی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نہیں کرتا ہمیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اطباء قعداد ہیں اس دیوانے سے زیادہ ہیں 'وہ علم وفضل ہیں بھی اس سے فاری ہیں 'اور المحیں طبی تجریز کمی کم عقل یا پاگل کے کہنے سے کسی طرح سے تک تعداد ہیں اس دیوانے کی دائے و ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دی جائے دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شار

میں ہوگا جس شار میں وہ دیوانہ ہے ' ہی حال اس مخص کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہے جو آخرت کے معترف ہے 'اور اس

کے وقوع کی خردیتے ہیں' اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی سعاد تول کے حصول کا ذریعہ تعقوٰی ہے 'وہ یہ جانا ہے کہ جن لوگوں نے

جھے آخرت کی خردی ہے وہ بصیرت' معرفت اور معنل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں' یعنی انہیاء 'اولیاء بصلحاء اور علاء۔ ان انمور میں
لوگ ان ہی کی پروی کرتے ہیں' البتہ جن کے دلول پر شموات غالب ہیں وہ ان کی اجام خبیں کرتے 'نہ وہ شموات چھوڑتا پند کرتے
ہیں' اور نہ دوز خی کملانا چا جج ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انہیاء کی کلذیب ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ جس طرح معنل مند
ہین کی دیوانے کی نقطہ چینی سے متأثر ہو کہا ہر اطباء کی کلذیب نہیں کرتا اس طرح صاحب معنل مؤمن کی ہے وقوف انسان
کے کہنے پر انہیاء کے بتلائے ہوئے راستے ہے انجم انسان کو کو ل کے لئے اس قدر ایمان کائی ہے' اس سے غرور بھی ختم ہو تا
ہے'اوروہ تقین بھی حاصل ہو تا ہے جو عمل کے لئے محرک ہو۔

نیقین کی دو سری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء سے ہے۔ آخرت کے بیٹنی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وحی ہے اور اولیاء کے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ ہے۔

انبیاء کا بقین تقلیدی نبیں ہے: یہ خیال مجے نبیں ہے کہ انبیائے کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرشن کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریع اس طرح ہمارا اور انبیاء کا بقین یا معرفت برابرہ 'ودنوں میں کوئی فرق نبیں ہے' یہ خیال اس لئے صحح نبیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چزیں ہیں۔ ہمارے بقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیاء کرام کے بقین کی بنیاد معرفت پر ہے 'انبیاء عارف کملاتے ہیں' معرفت کے معنیٰ یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہرشتے کی حقیقت اس طرح ہم مرح ہم طرح ہم مرح داضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس میں جس میں ہمارا ہے جس میں ہمارات اور چس سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کھے ہمیں ہمایا ہے وہ کس سے من کرنہیں ہمایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کھے ہمیں ہمایا ہے وہ کس سے من کرنہیں ہمایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کا حکایت کی ہے۔

روح کی حقیقت : چنانچ انبیاء پر دوح پور کی حقیقت مکشف ہے کہ یہ امرہ اس سے مرادوہ امر نہیں ہے جو نمی کے مقابلے میں آب ہے کیوں کہ وہ کلام ہور ہوری کلام نہیں ہے اور نہ اس سے مراد شان ہے کوئ اس سے یہ لازم آبا ہے کہ روح اللہ کی خلوق ہے 'مالا نکہ یہ بات تو تمام خلوقات پر صادق آبی ہے 'ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہئے گھر آخر روح ہی کو امر کہ اللہ کی خلوق ہے 'کہ مالم کی دو تسمیں ہیں ایک عالم امر اور دو مرا عالم خلال ہونا چاہئے گھر آخر روح ہیں 'آب ہو چیزیں اجمام ہیں بینی مقداراور کیت ہیں وہ خاتی ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لئوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چیزیں ادان ہیں بینی مقداراور کیت ہیں وہ خاتی ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لئوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔

داخل ہیں جو کیت اور مقدار سے پاک ہیں۔ عالم اس کے بلہ القدر کا راز طاہر نہیں کیا گیا ہی طرح دوح کا راز بھی افشاء نہیں کیا گیا ہی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور جب آدی کو نشی اور رب دونوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور جب آدی کو نشی اور رب دونوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور رب آدی کو نشی اور رب دونوں کی معرفت حاصل ہوجاتی ہو تو یہ جان لیتا ہے کہ دوح اپنی طبح اور ترم کی خاتی ہو کہ بیت اور ہو جان کیا ہو حداث اس کا دودوا کی امر جی بیت آب اور معصیت کملایا اور جس کی بنائر افھیں جندے نکال کرزشن پر بسیما گیا' طالا میں کہ دیت قرب الی کا مظہر ہے اور آدم علیہ السلام موج کے مطاب ان ہی کے مظہر کی طرف فطری ہے 'الا ہیہ کہ کوئی عارضی امر اس کا متنا کے طبح ہو شخرف کردیا ہے آلا ہیہ کہ کوئی عارضی امر اس کا مقابل کوئی امر مار منی اس کو مقتفائے طبح سے مغرف کردیا ہے آلا ہیہ کہ کوئی عارضی امر اس کی بھیاں دہی ہو بھیں کہ بھی کی کوئی امر خال کی کیوان رہی ہے بھیرے کیوان رہی ہے بھیرے کوئی عارضی امر اس کا مقین کی بھی اس کوئی امر بی کھیں دہت تو آدی کو نہ اپنے فنس کی بھیاں دو جو المیا کی بھیرے کوئی کونہ اپنے فنس کی بھیاں دوئوں کی بھیاں دوئوں کی کوئی امر بی کھیاں دوئوں کی بھیاں دوئوں کی کوئی امر بی کوئی امر بھی کھیں دوئوں کی بھی اس کوئی امر بی کھیا کہ کوئی امر بور کی کوئی اس کوئی امر بور کے کھی دوئوں کی کوئی امر بور کی کھیں دوئوں کوئی امر بور کی کوئی امر بور کی کوئی امر بور کیا کہ کوئی امر کوئی امر بور کی کوئی امر بور کی کوئی امر بور کیا کوئی امر بور کی کوئی امر بور کی کھی کی کوئی امر کوئی امر کوئی امر کوئی امر کو

اورندائ ربى اي الي الوكون مراجاتا -ولا تَكُونُو اكَالَّذِينَ نَسُواللهُ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولِيْكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ب١٢٨ ١٤]يت ١٥)

اورتم لوگوں کی طرح مت ہو جنموں نے اللہ سے بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروا بنادیا 'میں لوگ نافرمان ہیں۔

رفت کے معنیٰ : فاسقین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اپی طبائع کے نقاضوں سے دور ہو گئے کیوں کہ لگفت میں فرق کے معنیٰ ہیں کئی جیز کا اپنی مد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہلی عرب کتے ہیں فرقت الر طب کو الرائی کی کا بی کا جی کی جیز کا اپنی مد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہلی عرب کتے ہیں فرقت ہیں ان کا خوشبو سے صرف عارفین ہیں لگفف اندوز ہوتے ہیں 'کم کہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کو نیس بخار آتا ہے 'اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح بمت لوگ ان سے محروم رہے ہیں 'بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کو نیس بخار آتا ہے 'اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح دور بھا گئا ہے 'ان کی کمزور نگاہیں ان اسرار کے نور کی محمل نہیں ہیں جس دور بھا گئا ہے 'ان کی کمزور نگاہیں ان اسرار کے نور کی محمل نہیں ہیں جس طرح سورج کی کرنیں چیگاد ڈول کو برداشت نہیں ہوتیں۔ قلب پر عالم ملکوت کے اعشاف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و والیت ہم معنیٰ ہیں 'جس پر عالم ملکوت کے دورا زے وا ہوجاتے ہیں وہ عارف اور ولی کملا آ ہے معرفت انہیں کے مقامات کا نقطر آغاز ہے 'اولیاء اس نقطے پر اپنے درجات کی انتما کرتے ہیں۔

مقصد کی طرف واپس : اس مِغنی بحث کے بعد ہم پھراصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمتھ کا موضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت محکوک ہے یا تو بقین تقلیدی سے دور کرنا جائے گیا بھیرت اور مشاہدۂ باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت : اس دور کے اہل ایمان کے بقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہو وہ بظاہر مؤمن ہیں ، حقیقت میں وہ اللہ تعالی کے اوا مرکی پابئدی سے منحرف ہیں ، اعمال صالحہ ترک کر بیٹے ہیں ، اور شہوات و معاصی میں مشخول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مفا لطے میں گفار کے شریک ہیں ، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں ، تاہم ان کا معالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالامال ہیں ، اور یہ دولت انھیں دائی عقوبت سے محفوظ رکھے گی ، وہ دو ذرخ میں جائیں مے لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھت کریا ہم آجائیں گے۔ اگر چہ دولت انھیں دائی عقوبت سے محفوظ رکھے گی و دنیا پر ترجیح دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر ونیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر ونیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں ، کامیالی سالئے نہ ہوں۔

آیمان کے ساتھ عمَّل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَإِنِّسَى لَغَفَّارُ لِّسَمُنُ تَابُو آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُنَدَى (پ١٦ر٣٣ آيت ٨٧) اور مِيں ايسے لوگوں کے لئے برا بختے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور ٹیک عمل کریں پھر استانی ہے۔

> اِنْ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْبُحْسِنِيْنَ - (پ٨ ١٣ اَيت ٥٩) ب حَک الله کی رحمت زديک ب نيک کام کرنے والوں ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:۔ الاِحْسَمَانُ اَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنْكَ نَرَاهُ ( بخاری ومسلم - ابن عم) احسان به ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کردگویا تم اے دیکھ رہے ہو۔

قرآن كريم من ارشاد فرايا :-والعصر إنَّ الْإِنسانَ لَفِي خُسرِ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحِقَّ وَتُوَاصَوُ إِبِالصَّبْرِ (پ٣٠٨ ايت الس)

من مے زمانہ کی کہ انبان ہوئے خمارہ میں ہے محرجولوگ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام سے اور ایک

دومرے کو اعتقاد حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دو مرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

قرآن کریم میں جمال بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشوط ہے 'صرف ایمان کے ساتھ مشوط نہیں جہ مرف ایمان کے ساتھ مشوط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظروا لئے کیا وہ اس معنی میں گفار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ ونیا کو اخرے برج ویتے ہیں 'اس کی لذات میں خرق ہیں 'موت کو پہند نہیں اخرے دیے ہیں۔ یہ لوگ ونیا پر خوش ہوتے ہیں 'اس کی لذات میں خرق ہیں 'موت کو پہند نہیں کرتے 'اس لئے نہیں کہ اللہ کے احساب کا خوف ہے بلکہ اس لئے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جا تھیں گی 'اس سے معلوم ہوا کہ اس منا لغے میں کا فراور مؤمن سب شریک ہیں۔

الله كى نببت كافروں كے دومغالطے: كافروں اور كنامگاروں كو الله كى نببت سے سخت مغالطہ سے كافروں كا مغالطہ يہ ہے كه ان ميں سے بعض يہ كتے ہيں كه أكر قيامت بما بوكى قوم دو سروں كى به نببت اجرو ثواب كے زيادہ مستق ہوں كے 'آخرت ك نعتوں ميں ہمارا حصہ زيادہ ہوگا اور ہم وہاں زيادہ بمتر حالت ميں ہوں كے 'ان سے اس مغالطے كى حكايت قرآن كريم كى ان آيات ميں كى تى ہے جن ميں دو آدموں كا مكالمہ ذر كور ہے۔ ايك نے ان ميں سے كما تھا:۔ وما اَطَنَّ السَّاعَةُ قَائِمَةً وَاَئِمَةً وَاَئِمَةً وَائِمَةً وَاللّٰ يَرَبِّنِي لَا جِلَا خَيْر أَمِنَهُ الْمَنْقَلَبُا (پ ١٥ ر١٥ اَيت ٢٦)

اور میں نہیں گمان کرنا کہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس نے جایا گیا تو ضور اس باغ ہے بت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گ۔

اس آیت کی تغییر میں منقول ہے کہ ان میں سے ایک کافرنے ایک بزار دینار میں ایک محل تغییر کیا تھا ایک بزار دینار میں ایک برار دینار میں ایک خرید اتھا ایک بزار دینار میں ان کے بیٹے اس ملے میں باغ خرید اتھا ایک بزار دینار میں فرج کئے تھے اس ملے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نصحت کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین ہوں ہوجائے گا میا تو اس ایک بزار دینار کے موض جنت میں محل نہیں خرید سکتا تھا جو بھی ختم ہونے والا نہیں ہے "تو نے باغ خرید ا ہے حالا ناکہ یہ بہت جلد ویر انے میں تبدیل ہوجائے گا۔
ایک بزار دینار میں تو اس سے زیادہ خوصورت اور بیشہ سر سزو شاداب رہنے والا باغ خرید سکتا تھا۔ اس طرح تو ایک بزار دینار میں ایک بزار دینار میں اور کریں میں موت سے ہم کنار نہ ہوں گے ، جنت کی حودوں کو اپنی ہوی بناسکا تھا۔ یہ حودیں دنیا کی مورتوں کی طرح ذنا ہونے والی نہیں ہیں۔ موس کی ہریات کے جواب میں وہ محض سے کہتا ارب میاں وہاں کچھ نہیں ہے 'یہ سب کئے کی باتیں ہیں اور اگر میں تہماری سے بات مان بھی لوں کہ مرتے کے بعد جس دنیا میں میں ہوگا وہاں عالی شان محل ہوں گے 'سر سبزو شاراب با ضعے ہوں گے ، خوبصورت حوریں اور کنزیں ہوں گی تو میرے خیال میں مجھے وہاں یماں سے پچھ زیادہ می طرح اللہ تعالی نے عاص این واکن کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے 'وہ کما کر تا تھا:۔

مرح اللہ تعالی نے عاص این واکن کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے 'وہ کما کر تا تھا:۔

لَا نَيْنُ مَالاً وَوَلَدًا (پ١١٨ أيت ٢٤) بي كومال اور اولاو لميس ك-

اس كربواب مِن الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَعُ الْغَيْبَ أَمِ النَّحَدُ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُداً كَلَّا (پ١٩٨ آيت ١٥٩٥) کیا یہ مخص غیب پرمطلع ہو کیاہے یا اس نے اللہ تعالی سے کوئی حمد لے لیا ہے۔

خباب بن الارت كيتے ہيں كه عام ابن واكل ميرامقموض تعاميں اپنے قرض كا نقاضا كرنے كے لئے اس كے پاس كيا 'اس نے ميرا قرض ادا نميس كيا ميس في اس سے كماكم أكر تونے ميرا قرض ادانه كيا تو ميں آخرت ميں وصول كرلوں كاوه كينے لكا آخرت ميں جب بحی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری ومسلم) بعلا آپ نے اس فخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کر آہے اور کہتا ہے کہ جھی کومال اور اولاد ملیس گے۔

وُلِئِنُ أَنَّةً نَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بِعُدِضَرَّاءَ مِسَّنُهُ لِيَقُولَنَّ هٰذَالِي ﴿ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قُالْمُ وَكُونُ رُجِعُتُ إِلَى رَبِي إِنَّ إِنَّ لِي عِنْدُهُ لِلْحُسِنِي (ب١١٢٥ آيت ٢٩) اور آگر ہم اس کو کمی تکلیف کے بعد جو اس پر دائع ہوئی تھی اپنی مرمانی کامزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں قیامت کو آنے ولا خیال نہیں کر آ اور اگر میں اپنے رب کے پاس پنچایا

بھی میاتومیرے لئے اس کے پاس بھی بمتری ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کفار کو اللہ کے سلسے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سانمونہ ہے۔اس دھوکے کے پس مظرمیں ہمی شیطانی قیاس کار فرما ہے 'اوروہ قیاس یہ ہے کہ کقار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہ شار نعیقیں میسر ہیں تووہ ان نعیقوں پر اُخروی نعتول کو قیاس کر بیٹے ہیں۔ ای طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ اضمیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا تمیاتو وہ یہ سم پینے ہیں کہ ہم آخرت ك عذاب سے بعى محفوظ رہيں مے اللہ تعالى نے ان كے اس قياس كى ترجمانى ان الفاظ ميں فرمائى ہے۔: وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللَّهِ إِمَّا نَقُولُ ۚ (ب١٦٢٨) أَيتَ ٨)

اورائے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہارے اس کنے پر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حَسَبُهُمْ جَهُنَّمْ يُصُلُونُهُ أَفِّبُسُ الْمُصِيْرُ (١١٢٨) تت ٨)

ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں بدلوگ داخل ہوں مے سودہ فرا محکانہ ہے۔

اس طرح جب وہ غریب اور تنکدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیزانداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعوىٰ كرتے ہيں ان كى حالت سے اندازہ مو تا ہے كم ايمان اچھى چيز شيں ہے اگر ايمان كوتى احجى چيز موتى تو ان حقر اور ذليل لوگوں سے پہلے ہمیں ملی ان کے اس قیاس کی ترتیب پچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعتوں ے نوازا ہے 'اور ہم پر احسان فرمایا ہے 'جو محض محسن ہو تا ہے اسے محبت ہوتی ہے 'اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسله منقطع نهیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں ہے۔ بغولِ شاعر لَقَدُ اَحُسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَالِكَ يَحْسِنُ فِيمَا بَقَى (الله عَامِنَ مِلَا الله عَلَى الله عَلَى

رسد المراضي پر قباس کرنے کی وجہ مدے کہ وہ اللہ سے فضل داحسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سمجھتا ہے ، یعنی وہ بید کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو آتو مجھ پریہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یہاں بیہ مغالطہ اس جیلے میں نہیں کہ وہ محین کو محب سمجھتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کا انعام دیا احسان ہے اللہ نے اسے نعمیں کیا دیں وہ دھوکے میں پر کمیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ ہوں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگی کے بجائے ذلت پر ولالت کرتی ہے۔ کا فریر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی مثال : اس کی مثال ایس ہے جیتے کمی مخص کے پاس دو تم مِن غلام ہیں 'وہ آ کی شع مبت کرتا ہے اور دو سرے نفرت کرتا ہے بھی ہے مبت کرتا ہے اسے کھیل گود سے دو کتا ہے اور کتئب میں جانے کا پابتہ بنا تا ہے بلکہ اسے وہاں مجوس رکھتا ہے تاکہ اوب حاصل کرلے اسے مُرفن کھانوں اور میووں سے دو کتا ہے تاکہ وہ اس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں' اسے کڑوی کمتیلی دوائیں پینے پر مجور کرتا ہے تاکہ امراض سے بیٹناء پائے اور تکر رست رہے۔ جس غلام سے اسے محبت نہیں ہوتی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا' بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے کے لئے آزاد چھوڑ دیتا'نہ اسے کتب میں داخل کرتا ہے' نہ کھیلئے سے دو کتا ہے نہ محمدہ اور لذیذ خزائیں کھانے سے منع کرتا ہے' یہ غلام اپنی ناوانی سے یہ سیجھنے گلا ہے کہ آقا کو اس سے مجبت ہے کیوں کہ اس نے جھے خورد و نوش' کھیل کود' اور سیر سپانے کی اجازت دے رکھی ہے' بلکہ دہ میری ہم اسد اخراض کی شخیل میں مدد کرتا ہے' طلا تکہ یہ اس نادان غلام کی خوش فتمی ہے' آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے' محبت اس غلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نعتوں اور لذتوں کا بھی کی حال ہے' یہ اس غلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نعتوں اور لذتوں کا بھی کی حال ہے' یہ تمام پیوس بلاک کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی اسے محبوب بندوں کو ان مجملات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں سے اس خال

إِنَّ اللهَ يَحْمِيٰ عَبْدُهُ مِنَ التَّنْيَ اوَهُوَيُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِيُ اَحَدُكُمْ مَرِيُضَكُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَ الِبِ وَهُو يُحِبُّهُ (رَنِي عَلَمِ لَاهِ ابن النَّحَاتُ)

: الله تعالىٰ اپنے محبوب بندے كودنيا ہے بچا تا ہے۔ جس طرح تم اپنے محبوب مريف كھانے سے بچاتے مو۔

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف : اہل بھیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دیتی تو وہ مشکین ہوجاتے اور یہ کہتے کہ بہ ہمارے گناہ کی فوری سزا ہے 'دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی نارا نستی اور لاپروائی کی علامت قرار دیتے ہیں 'اور جب شکدس کا دَور دَورہ ہو یا تو خوشی ہے ہولے نہ ساتے اور اسے صالحین کا شعار سمجھ کرکھے لگاتے 'مغرور کا حال اسکے برعکس ہے 'دو دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتا ہے 'اور جب دُنیا اس سے منہ چھرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار بر عکس ہے 'دو دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتا ہے 'اور جب دُنیا اس سے منہ چھرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار برتا ہے۔ اور اسے اپنی اہانت قرار برتا ہے۔ اور جب دُنیا اس سے منہ چھرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار برتا ہے۔ اور اسے اپنی ہوائی تصور کرتا ہے 'اور جب دُنیا اس سے منہ چھرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار برتا ہے۔ اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہے اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہے اور اسے اپنی اہانت قرار برتا ہے۔ اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہے اور اسے اپنی ہو تا ہے اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہے اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہے تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے اور اسے اپنی ہوائی تعربی ہو تا ہو تا

رتاب-ان لوگون في ميخ تصوران آيات مي ب: فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَكَاهُ وَرَّهُ فَاكْرَ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَ مَنِ وَامَّا آيَا مَا ابْتَكَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْ وِرْزُقَهُ فَيَقُولُ وَرِيْ كَاهَانِنَ كَلاَ (ب٠٣٠ آيتُ ١٤١٥)

سے سو آدی کوجب اسکا پروردگار آزما ما ہے لینی اس کو (ظاہراً)اکرام انعام دیتا ہے تو دو (بطور فخر) کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بیععادیا در جب اسکو (دو سری طرح) آزما تا ہے بینی اسکی روزی اس پر تک کردیتا ہے تو دہ کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیربات واضح فرمادی کہ بیران کا غرور ہے 'معفرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ كلاً سے ان دونون کی تکذیب کی ہے کہ نہ بیر میرا آکرام ہے 'اور نہ بیری اہائت ہے ' بلکہ کریم وہ ہے جے میں اپنی اطاعت کے شرف سے نوازوں' خواہ غی' ہویا فقیر' اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت سی اہائت کروں خواہ وہ مالدار ہویا سنگدست۔

اس غرور کا علاج : اس فرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کرے 'خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی غرور کا علاج یہ ہے۔ بھیرت ہے ان دلا کل کاعلم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے دورکرکر آدی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتاہے 'اور ان شہوتوں ہیں برد کراللہ سے کور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے میں آتی ہے 'جو اولیا واللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا زہے 'اس کا تعلق علوم کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات الہام سے سمجھ میں آتی ہے 'جو اولیا واللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا زہے 'اس کا تعلق علوم

: کیا یہ لوگ ممان کررہے ہیں کہ ہم ان کوجو کھ مال واولاو دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پنچارہے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں جائے۔

ایک جکه ارشاد فرمایا ہے:

سُنَسْتُدُرُ جُهُمْ مِنْ حَيثُ لا يَعْلَمُونَ (بِ٩١٣ آيت١٨)

: ہم ان کو بقدر یکے اُلے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خرمی نہیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدروہ مناہ کرتے ہیں اس قدر ہم انھیں نعتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کا غرور بدستا رہے۔اس سلسلے کی کھر آیات یہ ہیں:۔

اس سلط لى مِهِ آيات بير بن: فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَنْ عَلَى خَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوُ وَاحَذُ نَاهُمُ بَعْتَ هُ فَإِذَاهُمُ مُبْلِسُونَ (پ٤١٨ آيت ٣٣)

: ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے واکردیے یمال تک کیجب ان چیزوں پر جو کہ ان کو کمی تھیں وہ خوب اِترا کئے ہم نے ان کو دفتاً کارلیا 'کھرتو وہ ہالکل جیت ذرہ رہ گئے۔ بیک مرکز در مرد در سرم ورد میں درجی

أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُلِيزُ كَاكُوالِيُمَّا (پ٨٨٨ آيت١٤٨)

: ہم ان کو مرف ان کو اس لئے معلت دے دہیں کد ان کو جرم میں ان کو اور ترقی ہو۔ وَلَا تَحُسَبُنَ اللّٰهُ عَاٰفِلاَ عَمَا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَ جِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهُ الْاَبْصَارُ (پ١١٣ اللهُ اَيت ٣٢)

: اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کردہے ہیں۔اس سے خدا تعالیٰ کوبے خبرمت سجھ ان کو صرف اس روز تک مملت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی تکامیں پھٹی مہ جائیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی بے شار آیات ہیں 'جو مخص ان پر ایمان لائے گاوہ اس خود سے نجات پائے گا اسلے کہ یہ خود اللہ کی ذات و صفات سے جابل رہنے کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ جو مخص اللہ کو پھیان لیتا ہے وہ اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو تا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے وحوکا کھا تا ہے ' بلکہ اس کی نظر فرعون 'ہان اور قاردن اور ود سرے نامور باوشاہوں اور محمر انوں کے انجام پر رہتی ہے ' ابتدا میں انمیں عوج حاصل تھا ' پھروہ سب جاہو ہماوہ ہو گئے۔ جولوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرایا:۔

فَلْا يَامَنُ مَكْرَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وُمُر النّحَاسِرُ وُنَ (ب ٢٥٩ آيت ٢٩) سوفداى پُرْت بَرِان كَ بِن يُ شامت آي كُي بوادر كوئى به قرنس بوتا-وَمَكَرُ وُمْكُرُ أَوْمُكُرُ نَامَكُرُ أَوْهُمُ لَا يَشْعُرُ وُنَ (ب ١٩٨٩ آيت ٥٠) : ادرانموں نے ایک خفیہ تدبیری اورایک خفیہ تدبیر بم نے ی اوران کو خربی نبس بوئی۔ وَمَكُرُ وُا وُمُكُرُ اللّمُواللّهُ حَيْرُ الْمُلْكِرِينَ (ب ١٣٨٣ آيت ٥٨) : اوران نوگوں نے خید تدیری اور اللہ تعالی نے خید تدیری اور اللہ تعالی سب تدیر کرا والوں سے اعظم میں۔ اعظم میں۔ اِنھم یکی کون کی ساق آکی دکی ساق میں اِنگا فَمَقِلِ الْکافِرِینَ اَمْفِلْهُمْرُویُدُا (پ۳۰را آیت ۱۸-۱۸)

یا لوگ طرح طرح کی تدیری کررہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدییری کردہا ہوں کو آپ کافروں کو رہنے دیجے اور کچھ دن و میل دیجے۔

جس طرح اس فلام کے لئے جے اس کے آقائے نظرانداز کرد کھا ہو'اور تمام نعتوں سے لطف اندوز ہونے کی آزال بخش رکی ہو آقا کے رویتے سے یہ استدلال کرنافیجے نہیں ہے کہ وہ آقا کا متھورنظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کوہاری تعالیٰ کے افعال سے خوش فنی کا شکار نہ ہونا چاہیے' جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقائے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے لئے اسے نعتوں سے مالا مال کیا ہو' آقائے قوایخ فلام کویہ بتلایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے' محبت نہیں' اللہ نے قوایخ کلام میں جگہ یہ بات واضح کردی ہے کہ ہم نے جوڈھیل دے رکمی ہے وہ ان کے حق میں المجھی نہیں ہے۔ ان تعریفات کے باوجود آگر کوئی تاعاقبت اندیش فلط فنی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غور کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے۔

عالی نسبی کے مفالطے کی بنیاد : جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہولیری بنائر بخشے جائیں مجے وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدی ہے عبت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد ہے بھی تعلق ہوتا ہے ہم یوں کہ اللہ عزوجات کو جارے آیا ہو واجدار ہے عبت ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں واجدار ہے عبت ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں ہیں۔ ان فریب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب معترت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیاتو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تر آن کریم میں ہے۔ معترت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔ باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تر آن کریم میں ہے۔ معترت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

ُ رَبِّ إِنَّا اَبْنِي مِنُ اَهُلِي فَقَالَ يَانُو كَالِّهُ لَيُسَمِنُ اَهُلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيُرُ صَالِح (٣١/ ٢ ٣١ أيت ٣٥-٣١)

اے میرے ربایہ بینا میرے محروالوں میں ہے ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح یہ هخص تمارے محر

والول مين نبين أيه تياه كارناشائسته

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغرت کی دعا کی متی الیکن ان کی دعا تبول نہیں ہوئی المارے ای اكرم ملى الله عليه السلام في الني والده محرمه في قرى زيارت اور الحقيلة دعائ مغفرت في اجازت عاى قو صرف زيارت كي اجازت دی می والے مفرت کرنے سے روک دیا میا آپ نے قبری زیارت فرمائی اور وہاں بیٹے کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک ردے کے بہراس قدر کرید طاری ہوا کہ جو لوگ اس وقت وہال موجود تے وہ بھی رونے کے (مسلم \_ ابو برریا)\_

اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہرہے اللہ تعالی مطبع سے حبت کرنا ہے اور کناہ گارے نفرت کرنا ہے جس طرح وہ مطبع باپ نے نفرت نمیں کر آای مرح اس کے تمناہ گائے میٹے سے محبت نمیں کر آا اور جس طرح کناہ کاربیٹے سے نفرت کر آ ہے ای طرح اسكے نيك باپ سے نفرت كريا كيوں كه أكر محبت باپ سے بني كى طرف مرايت كر عتى ہے توب بھى مكن ہے كه نفرت بينے ے باب كيفرف مرايت كرے دن بات يہد

وُلَا تُزِرُ وَالْرُبَةُ وَرُرُ أَخُرِي (ب٨١٤ آيت١١١) اور کوئی دو سرے کا بوجہ نہیں افعائے گا۔

جو مخص یہ گیان کرناہے کہ میں استے باپ کی نیکل کی وجہ سے بیش دیا جائے گا اسے یہ بھی گمان کرنا جاہے کہ اگر میرا باپ کھانا كمالے ويس عم سرموجاول كا وي في لے توسراب موجاول كا تعليم حاصل كركے تو عالم بن جاول كا كوب كي زيارت كيلئے جلا جائے تو حاجی کملاوں گا' ظاہرہے کوئی می کے کھانے پینے سے ملم سر شیں ہو آ' کس کے برجے سے عالم نہیں بنا ، کسی کی عبادت ے عابد نس کملا نا 'چرکیا کسی کی نیکی سے بخش کا مستق ہوسکتا ہے تقوی آیک فرض میں ہے اس میں بیٹاباب کے لئے 'اورباپ بیٹے کے لئے گانی نہ ہوگا اللہ کے یمال واب تقوی ہی پر ملے گا اس روز جب کہ نامہ اعمال ہا تموں میں ہوں مے کوئی کسی کے کام نسیں آئے گا اوی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بیخے کی کوشش کرے گا البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں مے جن پر غضب اللي زياده نه مو كا اس وقت سفارش توكام أكتى بي المنى كي فيكى كام نيس أكتى-

رجاء کی شرط: یمال ایک سوال بد کیا جاسکتا ہے کہ محتمال موں کا بد کمتا کیوں میج شیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ یہ دونوں باتیں ای جگہ مع ہیں ایک مؤمن کو اللہ تعالی کے بارے میں می مقیدہ رکھنا جاہیے ایک مدیثِ قدی

ٱنَاعِنْدَظَنَّ عَبْدِيُ فَلْيَظُنُّ بِي حَيْرًا

میں اپنے بندے کان کے قریب ہوں ، محمد خیر کا گمان رکھنا جاہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ای طرح کے بظاہر خوبصورت اور باطن شرآ گیز کام سے برگشتہ کرتا ہے اس طرح ک باتول كميكرف طبائع كے ميلان كى وجه بھى يى ہے 'اكر أن كا ظاہر خوبصورت ند مو ناقويد باتيں بر كردل كوند بھاتيں 'يد جموتی اميديں یں سرکارددعالم صلی الله علیه وسلم نے ان جموثی امیدوں کو جمافت قرار دیا۔ فرمایا:۔

الْكَيْس مَنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعُدُ الْمَوْتَ وَالْأَخْمَقُ مَنُ اَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنِّي عَلَى اللهِ (١)

: عقل مندوه ب جوای نفس کو مطیع رکھ موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احق وہ ب جوائي نفس كواس كى خوابشات كے تالع بنادے اور الله تعالى سے اميديں ركيس۔

<sup>(</sup>١) يە مدىث كذشته مغات يى بىي نقل كى كى ہے۔

اصل میں بیتمتی علی اللہ ہے 'شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس نام سے دھوکا کھاجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

َ إِنَّ ٱلْذِينَ الْمَنُوُّ اوَالَّذِينَ هَاجَرُ وُاوَجَاهَدُوْ افِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولِٰكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللهِ (پ١٨ ايت ١٨)

: حقیمتاً جولوگ ایمان لائے 'اور جن لوگوں نے راوحن میں ترک وطن کیا ہو اور جماد کیا ہو ایسے لوگ تو

رحت خداوندی کے امیدوار ہواکرتے ہیں۔

یعن بدلوگ اس لائق بین که اللہ سے رحمت کی امید رکھیں "افرت کا قواب اجمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں اخص اخیس اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہا ہے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں معبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منص سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ ارشاد ریانی ہے:۔

جَزُّ اَغْيِمَا كَانْوُايَعُمَلُوُنَ (بِ١١رهَ آيتِ١١)

: بدأن كوان اعمال كاصله ملاهب

وَإِنَّمَانُو قُونَ أُجُورَكُمُ يُومُ النِّيكَامَةِ (١٩٨١) معدم المعدم

: اورتم کو تمهارے اجربورے بورے قیامت کے روزی ملیں مے۔

اب ہم ان معرمین سے ایک سوال کرتے ہیں 'ایک مخص نے جو کریم بھی ہے 'وعدہ کا نگا بھی ہے 'اور معرّرہ اُجرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک فخص کو بر تن دمونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اُجرت ملے کرلی اب اگر وہ مخص کام كرنے كے بجائے برتن اور نا شروع كردے اور پراس بات كى وقع كرے كد جھے بورى أجرت ملے كى كيول كد أجرت ديے والا كريم ہے 'اور اپنے وعدے كا پابند ہے۔ كيا اس مخص كى يہ توقع حق بجانب يہ ؟ ہمارے خيال ميں كوئى كم عقل مخص بھي اسكا جواب اِثبات میں نہیں دے سکنا۔اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ جابل آدمی توقع اور خرور کے معنی میں فرق نہیں کہاتے و حضرت حسن بعري اور عمل نس كياكد لوگ يد كماكرتي بين كيد بم الله اوقع ركعة بين اور عمل نس كرت اب فرايا: يد توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے درنہ جس مخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتو ہمی کرتا ہے اور جے خوف ہوتا ہے وہ دور بمی بھا گتا ہے۔مسلم ابن بیار "نے فرمایا کہ میں نے رات اتن نورے مجدہ کیا کہ میرے آھے کے دونوں دانت ثوث مجے الوگوں نے كيا بم توالله سے رجاء ركھتے بي اسلے عمل كي مشقت نيس افيات\_مسلم نے فرمايا دوا ايد بمي كوئي رجاء ہے۔ آدى كوجس چيزى ترقع ہوتی ہاس کی جیتو ہمی ہوتی ہے اگر تم مغفرت کی آروز کرتے ہوتوا سے پانے کی کوشش مجی کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولادی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے ' ۔ مسلم یہ مخص بے وقوف کملانے کا مستق ہے اس طرح وہ مخص مجی دیوانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوارہے اور اس کا عال بدے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک حسیں میتی ایا ایمان کی دولت و موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم جما اجھے عمل بھی کرتا ہولیکن بڑے اعمال ہے بھی دامن نہیں بچا یا تا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمالِ صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاء دونوں رکھنے عائيس ' جسفرے نکاح اور معبت کے بعد آدی اولادی امید بھی کرتا ہے 'اور محروی سے خوف زوہ بھی رہتا ہے اس طرح مؤمن کو ا چھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر بیز کرنا چاہے اس کے بعد منفرت کی امید کرنا چاہے 'ساتھ ہی بیہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ منفرت کی درخواست رد بھی ہوسکتی ہے بیہ بھی ہوسکتا ہے کمدندگی بھرا جھے عمل کر تا رہے اور انجام برا ہو اللہ تعالی سے یہ امید کرنی چاہے کہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے سکرات موت کی افزشوں سے بچائے تو حید پر خاتمہ ہو 'زندگی میں مجمی قلب شہوات کی طرف ماکل نہ ہو۔ جو مخص اس طرح کی رجاء رکھتا ہے وہ مثل مند کملانے کا مستحق ہے اس سے تجاوز کرنے والا مغرورین میں

شامل ہے۔ پوگ بہت جلد جان لیں گے کہ ممراہ کون تھا اس وقت اکی زبان پریہ الفاظ ہوں گئے۔ رَیْنَا اَبْصَرُ نَا وَسَمِعُنَا فَارُ جِسَعَنَانَعُمَلُ صَالِحَ اِنّامُو قِنُونَ (پ۲۱ر۱۵ آیت ۱۲) اے ہمارے پروردگاریں ہماری آنھیں اور کان کمل گئے 'سو ہم کو پھر بھیج و بچے ہم نیک کام کیا کریں کے ہم کو بورا تھیں آگیا۔

یعنی جمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح بچہ بغیر نکاح اور محت کے نہیں ہوتا 'یا جس طرح کیتی بغیردانہ ڈالے نہیں ہوتی 'اس طرح آ آخرت کا اجر و ثواب بھی عمل صالح کے بغیر ما مسل نہیں ہوتا 'اب جمیں جیرے قول کی صدافت کا بقین ہوگیا 'جمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف داہیں جمیج دے آکہ اجھے عمل کریں 'اور جیرے دربار میں اعمال صالحہ کہ ساتھ واپس آئیں۔ار شاور آئی ہے:۔ طرف داہیں جمیج دے آکہ اجھے عمل کریں 'اور جیرے دربار میں اعمال صالحہ کہ ساتھ واپس آئیں۔ار شاور آئی ہے:۔ وَاَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلْاَ مُلْسَعَلَی وَانْسَعْنِی وَانْسَعْنِی اُوریہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔

اس مضمون كى ب شار آيات بير-ايك جكدارشاد فرمايا-

کُلُمَاالُقِی فِیْهَافُوْجَ سُلُهُمْ خُرْنَتُهُاالُمْیانِ کُمُنْلِیْرٌ (پ۱۹مرا آیت ۸) جباس میں کوئی کروہ والا جائے کا تو اس کے کافقان لوگوں سے پوچیس کے کہ کیا تسارے پاس کوئی ورانے والا نہیں آیا تھا۔

یعن اللہ تعالی فرائے گا کہ کیا ہم نے تمہارے پاس تغیر نہیں ہیجے تھے 'اور کیا حہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا 'اللہ کی سنت جاریہ کی ہے کہ ہر مخض کو وہ ملتا ہے جو وہ کما تا ہے 'اور ہر مخض اپنے عمل کے مطابق اجر پائے گا' کارکیا وجہ ہوئی کہ تم دھوکا کھا گئے 'طالا نکہ تم نے ہماری بات بھی سن تھی اس دقت وہ جو اب میں کہیں گئے۔

كَ وَاللَّهُ مُ لِهُ الرَّبَاتِ مِي مَنْ مِي الرَّتَ وه وَابْ مِن كَيْ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوالِلْنَبِهِمُ لُوكُنَا نِسَمِعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَا فِي أَصَحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُوالِلْنَبِهِمُ فَسُحُقَالِا صِحُالسَعِيْرِ (بِ١٩٩م المَت ١٠٠٩)

کمیں مے کہ اگر ہم سنتے کا سی کھے آو الل دون فی شامل)نہ ہوتے فرض اپنے جرم کا قرار کریں مے سوالل دون فی پر اللہ دونرخ پر لعنت ہے۔

رجاء کمال بهترہے: بعض مواقع پر رجاء بهتر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کرکے اللہ کا نیک بندہ بنتا چاہے تو بہ سے باز رکھنے میں بوری توت کا نیک بندہ بنتا چاہے تو بہ سے باز رکھنے میں بوری توت مرف کردیتا ہے اور اس سے کمتا ہے جسے گناہ گار کی توبہ کیے قبول ہوگی بعض لوگ شیطان کے برکانے میں آکر اللہ کی مرف کردیتا ہے اور اس سے کمتا ہے ہیں اس موقع پر رجاء سے ماہوی وور کرے اور یہ بات ذہن میں حاضر کرلے کہ اللہ تعالی تمام کا اور یہ بات ذہن میں حاضر کرلے کہ اللہ تعالی تمام کا بوری کو معاف کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ کریم ہے مہمان ہے اس کی رحمت لا محدد ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سات بھی ماہ درکھے کہ توبہ نیوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سات بھی ماہ درکھے کہ توبہ نیوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سات بھی ماہ درکھے کہ توبہ ایک مواد سے بھی کا موب کی گھارہ میں مائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی قبال قبال قبال قبال قبال قبال میں۔

یہ بات بھی یا در کے کہ توب ایک مارت ہے جو کنا بول کا گارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما یا ہے:۔
قبل یا عبادی الذین اسر فواعلی انفیسهم لا تقنطو امن ر حکمة الله الله یغفر
الله یک عبادی الذین اسر فواعلی انفیسهم لا تقنطو امن رحمہ الله الله یغفر
الله و بَحِدی الذین الله عبرے بعدوں جنوں نے اپنا اور زیادتیاں کی ہیں تم خدا تعالی کی رحمت عاامیہ
مت ہو بالغین اللہ تعالی تمام کنا ہوں کو معاف قرادے کا واقعی وہ بدا بحثے والا بدی رحمت والا ہے۔
اس ایت میں اللہ کی طرف انا بت اور رجوع کا محم ہوا۔ ایک مجدار شاد فرمایا:۔

وَإِنِّى لَغُفَّارُ لِّمَنُ تَابُ وَالْمَنَّ وَعُمِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهُنَدُنَّى (ب١١٦٣) يد٨٠)

اور میں ایسے اوگوں کے لئے برآ بخشے والا بھی ہوں جو توب کریں اور انھان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔

تبہ کے ساتھ مغفرت کی تو تجے رکھنے والا راجی ہے اور گناہوں پر إصرار کے ساتھ بخش کی اميد رکھنے والا فريب خوردہ ہے 'شا ایک فض بازار میں معموف کار ہے 'اس اُنٹاہ میں جعد کا وقت تک ہوگیا 'اب وہ جعد کے لئے سبقت کرتا چاہتا ہے 'کین شيطان اس کے ول میں وسوسہ ڈالٹ ہے کہ بلاد چہ بھاگئے ہے کیا فائدہ 'وقت کانی گذرچکا ہے 'جعد طنے والا نہیں ہے لیکن وہ شیطان کے وسوسہ پر کان نہیں وَحر تا بلکہ جعد کی نماز میں شامل ہوئے کے لئے پوری جدوجد کرتا ہے۔ اب اگریہ فض یہ اميد کرے کہ جعد طے گا اے راجی کہیں مے لیکن اگر وہ فض جعد کا وقت تھ ہوئے کے احساس کے باوجود اپنے کاروبار میں معموف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے توقف کریں مے اور جعد کی نماز میں تا نجر فرمائیں مے یا کسی اور وجہ سے نماز میں ور ہوگی تو ایسے فض کو مغرور کما جائے گا۔

دد سرا موقع رجاء کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائف کے علاوہ نوافل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی معرف کے اللہ تعالی مجھے بھی ان نفتوں سے نوازے گاجن کا اس نے اپنے نیک بیموں سے دعدہ کیا ہے 'یماں تک کہ اس رجاء ہے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہواور نفس فضائل اعمال کی طرف راغب ہواور یہ قول یاد کرے:۔

پہلی رجاء سے مایوی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء سے جم میں عبادات کے لئے نشاط پید ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے قربہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاء ہے اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کو تاہی پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فض کے دائی یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کردیے چاہئیں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوجانا چاہئے ' شیطان مختر تھا اس کے فرزا کما جم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا قائمہ اللہ کریم ہے ' مغفرت اور رقم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مخض قربہ کا خیال چھو ڈویتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہو' یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضوری ہے کہ وہ فوف استعمال کرے ' چھو ڈویتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہو' یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ختم میں قید کرنے والا اور قربہ تمول کرنے والا ہے کہن شدید افتقاب بھی ہے ' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' قبول کرنے والا ہے کین شدید افتقاب بھی ہے' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے' معول وغیرہ میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے بھے حال کہ اس نے اپنے بہ شار بندوں کے معاطے میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے بھے بھوک وغیرہ میں جنال کرد کھا ہے طال کہ وہ ان کے اور اور کیوں مغالے میں رہوں۔

خوف اور رجاء بخوف اور رجاء دونوں سے آدی کو عمل پر تحریک ملتی ہے ، جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہووہ تمنائے کاذب اور غروب اور مرجاء بور اس است کرتے ہیں ، دنیا ہیں مشغول رہے ہیں ، اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے فعلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی فجردی تھی کہ اس اُست کے آخری دور میں دلوں پر غرور غالب آجائے گا۔ (۱) ایسانی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادات پر مواظبت کرتے دور میں دلوں پر غرور غالب آج کی طرف جانا ہے ، کہیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے ، وہ اپنی نفول سے اور عمل کرتے لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ، کہیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے ، وہ اپنی حالت پر ورتے رہے ، رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے ، شہمات اور شوات سے بہتے میں مبالد کرتے ، تھا کیوں میں اپنی حالت پر

<sup>(</sup>١) يه روايت إب زم الكبروا لجب من كذرى بـ

آنسو بہاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں 'اضمیں کی بات کا خوف نہیں ' طالا نکہ اَز سَر آقدم گناہوں میں غرق ہیں ' دنیا میں منهمک ہیں 'اللہ ہے دُور ہیں 'اس کے فعنل و کرم اور عنو و مغفرت پر تکلیہ کئے ہوئے ہیں۔

معلی اید لوگ اللہ تے اس فعنل و کرم سے واقف ہیں جونہ انہاء کو معلوم تھا نہ محابہ اور نہ سکف صالحین کو۔ اگر اس کے فعنل و کرم کا حصول اتنا مَهل تھا تو وہ لوگ کس بات پر رویا کرتے تھے 'من بات سے ڈرا کرتے تھے 'انھیں کِس چیز کا غم تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پُر فِتنِ دور کی مظر کھی کی ہے۔ فرایا : م

يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ تَخُلُقُ فِيعُ الْقُرُ آنُ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ كَمَا تُخُلُقُ النِّيابِ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ تَخُلُقُ فِيعُ الْقُرُ آنُ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ كَمَا تُخُلُقُ النَّهِ عَلَى النَّالِ الْمُرْهُمُ كُلُهُ يَكُونُ طَمُعًا الْأَخُو فَ مَعَمُ إِنَّ الْحَسَنَ اَحَدُهُمْ قَالَ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّم

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ ان لوگوں کے سینے میں قرآن اس طرح پُرانا ہوجائے گاجس طرح جسوں پر کپڑے پرانے ہوجائے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لالج اور طع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا، اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کے گا کہ میراعمل قبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کے گا کہ اللہ اسے معاف کردے گا۔

اس مدیث میں ہٹلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جگہ طبع کریں گے چمیوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جاہل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نسار کی کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلُفٌ وَرِثُو الْكِتَابِيَّا خُنُونَ عَرَضَ هٰنَاالَادُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغُفُرُكُنَا (بِهُ رَا السَّالِ)

پران کے بعد اینے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دَنِی کا مال د متاع اللہ علیہ اس کے باتھیں مور مغرب ہوجائے گی۔ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغرب ہوجائے گی۔

اس آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ یہ علاء نصاری وار میں کتاب ہو کر بھی اس و نیاوی مال و دولت پر گرے بڑے ہیں۔ حرام و طال سے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں معروف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ خوف و عثیت پر زور دیا کیا ہے۔

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامُ رَبِهِ جَنَّتُانِ (بِ١٢٥٣ آيت ٢١)

اور جو مخص اینے رب مح سامنے گورے ہوئے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دد باغ ہوں مے۔ مے۔

ذَالِكَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ (ب١١٥١١ ايت ١١)

یہ ہراس مخص کے لئے ہے جو میرے رو ہو کوئے ہوئے سے ذرے اور میری دعیدے ذرے۔
جو مخص قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے فورواگر کا موضوع بنا تا ہے وہ خوف اور ردیج کا پیکرین جاتا ہے 'بشرطیکہ وہ قرآن کی صدافت پر بقین بھی رکھتا ہو 'لیکن لوگوں کا حال یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے کھلونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حدف و الفاظ مخارج سے اوا کرتے ہیں \* ففقی 'رفع اور نصب جیسے مباحث پر منا ظرو کرتے ہیں اور اس طرح طاوت کرتے ہیں جیسے عربی اُنسان میں منازوں کی نظر معانی پر رہتی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں گیا دنیا میں اس سے برسے کر بھی کوئی مغالط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نبیت مغالطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں رجاء اور غرور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

دہ کوئی لفظ منصے تنیس نکالنے یا آتمراس کے پایس بی ایک ٹاک نگانے والاتیار ہے۔

سے مخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تشیع و ہملیل کے سلسلے میں وارد ہیں ، قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں ، چیل خوروں اور منافقوں دغیرہ کے عذاب کے سلسلے میں جو پچھ آیا ہے اس سے مَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کھا کہتا ہوں کہ اگر کرانا گا ہیں ہی جو ہملیل کے علاوہ ہرا جھی بری بات کھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی مخص بھی زیان سے فلط لفظ نہ نکالاً بلکہ منروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ دینی پڑجائے ، کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیبوں کے خوف سے کوئی احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیز سے محروی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو پیبوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیز سے محروی کے خوف سے بچاہے یا ہے وہ ذات جس نے ہیں صورت وحال ایک مصیبت عظمی سے کم نہیں اللہ تعالی ہمیں ناشکری اور گفران نعمت سے بچاہے یا ہے وہ ذات جس نے ہمیں شنیمہ کی بیفین کا راستہ دکھلایا لیکن ہم قرآنی آیا ت سے عبرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تحمیہ کے رہتے ہیں۔

## مغتزين كي جار أصناف

ہملی صنف علیاء : علاء کے بھی کی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علاء کا ہے جنسی شری اور عقلی علوم میں رسوخ اور وسعت حاصل ہے ' یہ لوگ رات دن اننی علوم میں مشخول رہنے ہیں ' اعضاء کے وظفے پر دھیان نہیں دیے ' نہ انھیں معاصی ہے بچاتے ہیں ' نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں بلکہ انھیں اپنے علم ہے مفالط ہے۔ وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے بہاں ایک بروا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتمالی درج پر پہنچ کے ہیں جمال کسی عالم کوعذاب نہیں دیا جا تا ' بلکہ مخلوق کے سلسلے ہیں ان کی سفار شات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے اس انتمالی درج پر پہنچ کے ہیں جمال کسی عالم کوعذاب نہیں دیا جا تا ' بلکہ مخلوق کے سلسلے ہیں ان کی سفار شات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کی دو قتمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم مکا شفہ اس یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چنٹم بھیرت ہے دیکھیں قو معلوم ہوگا کہ علم کی دو قتمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم معالمہ سے مرادوہ دو سرے علم کو علم معرفت بھی کہتے ہیں 'اس کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور علم معالمہ سے مرادوہ علم ہے جس میں طال و حرام سے بحث کی جائے ' نفس کے نہوم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے اگر عمل نہ ہو یا تان علوم کی بھی ضورت نہ ہوتی اسکی مثال ایس ہے جیے ایک مریض ملی ایسے مرض میں جالا ہوجس کی دوا ایک معمون مرتب ہے اور حازق اطباء کے علاوہ کوئی اس مرتب کے اجزاء ے واقف نہیں ہے 'یہ مریض طبیب کی طاش میں لکا 'وطن کو خیماد کما' رائے کی مشقت برداشت کر تا ہوا ایک مازِق طبیب کے محمر پہنچ کیا' طبیب نے اسے معون کا نام ہتلادیا اس کے اجزاء مفقل میان کردیے' مقدار پیدا ہونے کی جگہ کوئے جہائے اور بنائے كا طريقہ بتلاريا۔ اس مخص نے طبيب كى بتلائى موئى تمام باتيں خوشخط لكم ليس اور وہ لتے اپنے ساتھ لے آيا اب اس كا معمول بد ہوگیا کہ وہ شب مدوز اس ننخ کا مطالعہ کرتا اے بحث کا موضوع بنا آ اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا و سرے مریضوں کو بھی بتلا تا لیکن خود مجمی دوانہ کھا تا ہمیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کرسکتا ہے ' بلکہ اگر اس کی ایک ہزار نقليس خوشخط تيار كرك الم بررات ايك بزار باراس كالحرار كرك الاايك بزار مريضون كونتلائ اوروه سباس كي تلاكي بوكي دوا کے استعال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر بچھ اثر نہ پڑے گا۔ اس کا مرض تو اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ کچھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے ہتلایا ہے 'اس کی تلخی پر مبر کرے ' وقت پردوا کھائے ' پر بیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی اوا کرے جو طبیب نے عائد کی بیں پھراتا تھے کرنے کے بعد بھی شفایقین نسي ب سي بعي موسكا ب شفا موجائ اوريد بعي مكن م مرض اي طرح باتي رب بلك حجم اور سعين موجائي يه غيريقني حالت تودوا استعال کرنے کے بعد ہے ،جو مخص دوا چکتا ہی تئیں وہ کیتے یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ محل شخیر عبور حاصل کر لینے ہے اس کا مرض دور ہو کیا ہے اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں رسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا عظم معاصی میں مرائی حاصل کی لیکن ان ہے بچانہیں ' خدموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا 'محود اخلاق کے علم میں وسعت یا کی لیکن این نفس کوان سے متعف نیس کیاوہ مغرور ہیں۔ اس کے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

قَدُافُلُحُ مَنُ زُكَّاهَا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وه فض کامیاب ہواجس نے اپنے نفس کوباک کیا۔

الله تعالى نے يه تنس فرايا كه جس مخص نے تركيه منس كاعلم حاصل كيايا اس علم كو تحريري هكل دى يا دو سروي تك په چايا وه کامیاب ہے۔ اس موقع پر شیطان اے یہ باور کرا تاہے کہ حمیس اس مثال سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے 'یہ بات می ہے کہ دواء ے علم سے مرض دور نہیں ہو تا لیکن تہارا مقعد مرض دور کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور تواب ماصل کرنا ہے علم سے تواب موتا ہے اور اللہ کی قرمت ملت ہے عصا کہ اس روہ تمام آیات وروایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی نعیلت میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب آگر کوئی فض عقل و خردسے بیانہ ہوا تو وہ فورآ اس وحوے میں آجائے گا کیوں کہ شیطان نے جو پچھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہوجائے گا اعمال سے خفلت جاری ر کے گااور اگر محمند ہوا توشیطان سے کے گاکہ تو مجھے علم کے فضائل تو یادولا تاہے لیکن وہ آیات وروایات یاد نسین ولا تاجو ب عمل عالم كي خرمت مي واردين مثلًا بير آيت :

رَمْتِ بِنَ وَرِرُوسِ حَدِيدٍ بِي . مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُو التَّوْرَاةَ ثُمَّلَمُ يَحُمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَاراً (ب١٢٨ر

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کر نیکا تھم وا کیا گرانموں نے اس پر عمل نیس کیا ان کی حالت اس کدھے ک

ى جوبت ى تابين اوك بوئ ج-كُقّ اور خزر كى تمثيل سے بدر كر بى كولى دات بوعق بے حدیث شریف میں ہے :-مَنِ ازْ كَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْ دَدُهُ لَى كُمْ يَزُ دَدُمِنَ اللّهِ إِلاّ بِعُدُا اللّهِ يَلْقَى الْعَالِم فِي النّارِ

فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايَكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيُّ شُرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السَّوْعُتِهُ

جو مخص علم میں فائق ہو اور ہدایت میں آئے نہ ہو وہ اللہ سے دور ہی ہو تا جاتا ہے۔ (ب عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا' اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ انھیں لے کراس طرح آگ میں محوے گا جس طرح کدھا پکل کے کرد محومتا ہے۔ بدترین لوگ علائے موم ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رمنی الله تعالی منه فراتے ہیں جاتل کے لئے ایک خرابی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خدای مرمنی ہوتی ق پڑھ لیتا، لیکن عالم کے لئے سات بار خرابی ہے، یعنی علم اس پر جست ہے، اس سے بوچھا جائے گاکہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا، اور علم کا شکر کس طرح اوا کیا۔ ایک حدیث میں ہے :۔

أَشَكُ النَّاسِ عَذَابًّا يُومُ الْقِيمَ الْمُقِيمَ الْمُ اللِّهُ عِلْمِهِ (١)

لوكول من سخت ترين عذاب اس عالم كوموكا لجس كے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پہنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علماء الا فرة میں ذکر کی بین ویشمار بیں۔ لیکن کیوں کہ اسطرح کی ردایات بدکارعالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظرانداز کردیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کر تاہے جوعلم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں 'شیطان اس کے ول کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے ' سی اصل خرور ب-اگرچشم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلطے میں ذکری ہیں اور ایمان کا نقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تنلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشمل روایات تنلیم کرتے ہیں میں کہ دونوں طرح کی روا تنوں کا منعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات کرای ہے' ان لوگوں کی حالت تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک طرف تو اس کا خیال ہے كىسب سے زيادہ بازېرى جھ سے ہوگى دوسرى طرف يہ سجمتا ہے كہ ميں خير رموں ، يه زبروست مخالط ہے كتنى عجيب بات ہے كه یہ مخص علوم مکا شغہ میں ممارت کا ترقی ہے جے اللہ تعالی کی ذات اساء اور صفات کاعلم کماجا تاہے 'اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا یں۔ تارک ہے اور اللہ کے آوا مرومدود پامال کرتا ہے اس کی مثال ایس ہیں ایک مخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور بادشاہ كى عادات اخلاق أطوار وتك ككل وصورت اور قدوقامت كاعلم حاصل كرليا نيكن بيرند جانا بادشاه كوكيا چيز يسند ب اوركيا ناپند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے ناراض ہو تا ہے یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری ایسی كيس جن سے بادشاہ ناراض مو تاہے 'لباس سے 'ويئت سے الفتكوسے ہر طرح اسے تكليف پنجال اب وہ بادشاہ كے دربار ميں اس آمید کے ساتھ پنچنا ہے کہ اسے قربت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ اِنسست و برخاست اور وادو دَہش میں مخصوص موالمہ کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرہ لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رتک شکل وصورت کندہ قامت کوئٹ آسکتا اور نو کروں عادموں کے ساتھ اس کے رویتے ، ملی انظام یں اس کے رویتے ، ملی انظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اسکی نظرے سلسلے میں جمع کی ہیں والانکد آگروہ یہ تمام معلومات جمع ند کر آبلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ بادشاہ کو کیا چیز پہند ہے اور مراس کی پنداور ناپند کے مطابق عمل بھی کر آتو یہ اس کے حق میں بمتر ہو آ۔ اسے دربار شای میں مخصوص مقام بھی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منابت کا مستق ہمی ہوسکتا تھا۔ یہی مال عالم کا ہے 'آگرچہ وہ علم مکا شنہ میں مہارت کا ترمی ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر موتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء ہے واقف ہے 'ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس کے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت ماصل ہوتی تو اس کاخون بھی دل میں ہو تا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مندشیرے واقف ہوا ور اس ہے ڈریانہ ہو'

<sup>(</sup>١) يه روايت كتابُ العلم بن مخلف مواتع بر كذر يكل ب-

الله نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دحی نازل فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈرجیسے تو خوفناک درندے سے ڈر تاہے 'البتہ وہ مخص بیتینا شیر سے نہیں ڈرے گا جو اس کے منزف نام 'رنگ اور شکل سے واقف ہو لیکن اس کے بارے میں یمی کما جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنیٰ یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جمانوں کو کسی کی پروا کئے بغیر ہلاک کرسکتا ہے بتمام انسان اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں 'اگروہ انتمیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو تباہ کردے یا بیشہ بیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تواس پرنہ کوئی اُثر ہوگائداے رحم آئے گا اورنہ افسوس موگا علماء کاوصف توبيه مونا جائے:۔

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (١٨٥٣٠ تحه) خداے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

آسانی کتاب زبوری ابتدا ان الفاظ سے موتی ہے کہ اللہ کا خوف تمام محکموں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علم کے لئے خثیت کافی ہے اور اللہ کی نبعت معالم اللے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے کوئی مساؤ دریافت كياً" آب نے بتلاديا ، مستفتی نے كما جارے فقهاء كى رائے دو مرى ہے ، فرمايا كيا تونے فقيمہ كو ديكھا بھى ہے ، نقيمه اس كانام ہے جو رات کو جا کے اور دن کو روزہ رکھے " تارک ونیا موالیک مرتبہ آپ نے فرمایا تقید وہ ہے جوند کسی کی رعایت کرے اور ند کسی سے خصومت برتے اللہ ی حکمت عام کرنے میں لگا رہے ، ہرحال میں اللہ کا شکر آدا کرے خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہویا رو کردی ہو' تقییہ وہی ہے جو اللہ کے اَوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرے اور یہ جانے کہ اسے کیا پہندہے اور کیا ناپندہے' اس کوعالم بھی کہتے ہیں 'حدیث شریف میں میک اللہ جس کے ساتھ خرکا راوہ کرتا ہے اسے دین میں بعیرت عطا کرتا ہے 'جوعالم ان سفات کا حامل ند ہروہ عالم نہیں ہے 'بلکہ مغرور ہے۔

دو سرا کروہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پخت ہے اور عمل بھی اچھاہے وہ طاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں' لیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے' اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپند ہیں جیسے کبر' حسد' ریا' حت جاہ ،ہم عصروں کو آیذا پنچانے کا اِرادہ علکوں ملکوں شمرت پانے کی ہوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے احساس سے عاری ہوکران میں منهمک رہتے ہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالا نکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ میں ندمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:۔

ہے۔ معمولی ریامی شرک ہے۔ وہ قنص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذرّہ برابر بھی گہر ہے۔ ۔ الْحَسَدُيَا كُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَانَا كُلُ النَّارُ الْحَطَب (٣) مدنيوں كواس طرح كماليتا ہے جس طرح آك كنزي كو كماتى ہے۔ حُبّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنبِتَ إِنّ النِّفَاقَ كَمَا يُنبِيثُ الْمَا عُالُبَقُلَ (٣) جاه و مال کی محبّ اُس طرح بِعَالَ بَیدِ اکرتی ہے جس طرح یائی مماس کا تاہے۔

ان کے علاوہ ہمی بے شار روایات ہیں جو مملات کے ابواب میں تقل کی مئی ہیں۔ اس گروں سے تعلق رکھنے والے علاء وہ ہیں جن كے ظاہر آرات اور باطن كندے بير - مالاكد مدیث شریف میں ہے :-ران الله لاينظر اللي صور كُمُ ولا اللي اُمُو الركُمُ وائِمًا يَنْظُرُ اللي فَلُو بِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ (٥)

<sup>(</sup> ا تا ۵ ) يه روايات معلقه الوابي من گذر يكي ين-

الله تعالی تمهاری صورتیں نہیں دیکھا اور نہ تمهارے مال دیکھتا ہے بلکہ وہ تمهارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علاء نے اعمال کی محرانی کی ہے ، قلوب کی محرانی نہیں کی والا کلہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف ہے۔ ارشادِرتانی ہے :-الامن آئی اللمبِقَلْبِ سَلِیْم

مربال (اسكى نجاب بوكى) جوالله كان كفروشرك سے پاك دل لے كر آئے گا۔

ان کی مثال ایس ہے جیسے محبوروں کے جمند میں بنا ہوا گؤاں کہ اوپر سے پخت بنا ہوا ہے 'اور اندر سے بدیو ہے' یا جیسے قبر میں کہ ادیرے بھی ہوئی ہیں اور اندر مُردے سَرُدے ہیں کیا وہ تاریک گھرجس کی چھت پرچاغ روش ہوکہ صرف اوپر کا حصہ منورے اور اندراتی تاریکی ہے کہ ہاتھ کوہاتھ مجھائی نمیں دیتا' یا جیسے کوئی فض بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھرے دروا زے پر قلعی کرائے لیکن اندرونی حصول میں صفائی نہ کرے جمال بادشاہ کو قیام کرناہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب تر مثال یہ ہے کہ کوئی فخص کھیت میں دانہ والے اور غلے کے ساتھ ساتھ کھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پانچا ہے' اس سے کماکیا کہ کھیت کی آبیاری کر اکد کھاس کاٹ ڈال کا کہ تیری کھین سرمبزو شاداب ہواور زیادہ سے زیادہ فلہ دے اس نے ایک ندمنی 'بلکہ اوپر سے پتیاں نوچ نوچ کر پھینک دیں ' نیچ سے جڑیں مضوط ہوتی میں نتیجہ یہ لکا کہ جب محیتی کشنے کا وقت آیا تو کھیت میں سوائے کماس پھوس کے پھر بھی نہ تھا۔

اخلاق ذمیمه گنامول کی جر ہیں : اخلاق ذمیر گناموں کی جریں ہیں جودل میں پیدا موجاتی ہیں اور اگر دل کو ان سے مان نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات بھی متأثر ہوتی ہیں 'اخلاقِ ذ میرے ساتھ ظاہری عبادات میں مشخول رہے والا ایسا ہے جیسے كى آدى كے جم ميں فارش موجائے و داكراہے دواكھائے كے لئے اور روفن فا برى جلد پر ملنے كے لئے دے ليكن وہ مرف روغن پر قناصت کرے ووا نہ کھائے اور وہ غذائیں بھی استعال کرتا رہے جن سے خارش کے مادے میں اضافہ ہوتا ہے ، روغن كنے سے پرانے والے ختم ہوتے رہیں مے اور جم میں باقی رہ جانے والے ادّے كى وجہ سے شاوالے طلوع ہوتے رہیں مے۔ تيسراً كُروه ان لوگوں كا ہے جو بيہ جانتے ہيں كہ يہ بالمنى اخلاق (مجب رياء وغيرو) شرعًا ندموم ہيں ليكن وہ اپنے عجب كى بنا كريہ سی کے ان میں اس طرح کا کوئی عیب تنیں ہے جو شریعت کی تظریب ذموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطبی امراض میں بتلا ہونے سے بت بلند ہیں 'یہ امراض عوام میں ہوتے ہیں علام میں نمیں پائے جائے۔ پر اگر ان سے کوئی ایسافعل سرزو ہوجا اے جے كبركما جاسكے كيا جس ميں جاہ پندى كى جھك موتو وہ اے كبريا جاہ پندى نسيں كتے بلكہ اے دين اور علوم كے لئے سرياندى ، عزت اعظمت اوروقاری طلب الله کے دین کی نصرت اور دشمنان خدا کو بزیت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پینڈی کے جَواز کی دلیل : یہ جاہ پنداور محلبر طلاوا پی فیرشری حرکات کے جواز میں جیب دلیل چیں کرتے ہیں'ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم معمولی آب ہمنیں مے کیا مجلس میں نیچے بدیٹمیں کے قودین کے دسمن ہم پر ہنسیں مے اور ہاری قواضع کو ذکت سجھ كرخوش مول مع مهم اس لئے مزت كے طالب بي كم مارى مزت دين كى عزت ب اور مارى ذكت دين كى ذكت بــــان فريب خوردہ علماء کو بیہ بات روحنی کہ ہماری تواضع ہے دعمن بنسیں کے لیکن ان کے اس عمل سے دین کاسب سے بردا دعمٰن خوش ہوگا بیہ بات وہ بھول مکتے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تاہے اور اپنی کامرابی پر بظیس بجاتا ہے'ان علاء کو یہ بات بھی یاد نمیں رہی کہ رسول آگرم صلی الله علیہ وسلم نے دھنوں کو کس طرح کاست دی اور دین کی کیے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول کیے کہ صحابہ کرام وضوان الله علیم اجمعین کتنے متواضع ماوہ مزاج ، قاعت پند اور فقرو مسکنت کے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول کیے کہ صحابہ کرام وضوان الله علیم اجمعین کتنے متواضع ماوہ مزاج ، قاعت پند اور فقرو مسکنت کے پیرے والی ان کے مفرا الباس پر عمر مان کی حیثیت ہے والل ہوئے والوس نے ان کے مفیا لباس پر عمتہ جینی کی آپ نے

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم کسی اور چیزے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور گھو ڈوں اور اونٹوں میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دھوی کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سمیلندی کے لئے جماد کردہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نفرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی بلکہ حسد بھی دین کی نفرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصرے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حسد کا اظہار بھی کردیے ہیں تو یہ نہیں گئے کہ ہم حاسد ہیں بلکہ یہ گئے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی آئید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیاوتی کے رو کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں گم وضعے کا پیکر سنتے ہو 'یا اس وقت بھی تہماری نا راضکی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی فضی تہمارے علاوہ کسی وو مرے عالم کی شان میں سمتاخی کی مرتب ہو تا اپنے معاملات میں تہماری زبان کی مرتب ہو تا ہے یا حصول اقدار میں ان کے ساتھ مزاحت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو تا اپنے معاملات میں تہماری زبان مفلوج ہوجاتی ہے جمیا اللہ کے لئے غضب کرتے کہ خشب کرتے کا حال ہی ہو تا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جا تا ہے کہ جب و حمن تہمارے علاوہ کی عالم پر تقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافعت نہیں کرتے' بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائزے؟ : یہ علاء اپی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور اگر بھولے ہے بھی یہ خیال آجا آا ہے کدوہ ریا کے مرتکب ہورہے ہیں تو فورا بی بید خیال بھی آجا آہ کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظهار اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہاری اِتباع کریں اور ہدایات پائیں ، ہمیں تواب ملے مہم اس لئے خوش نہیں ہوتے کہ ہارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال نامول میں حسّنات کا برا ذخیرہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظمارے ب جارے مسلمانوں کو حق کی روشنی ال منی اور ہمیں کھ اور اواب حاصل ہو کیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجرو اواب سے ہوتی ہے جو بعظے مودل کوسیدھے راستے پر چلانے اور عذاب اللی سے بچانے سے مواکر اے۔ کیایہ مغرورلوگ اس بات سے انکار کرسکتے میں کہ انعیں صرف ای افتداء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دو سرے علاء کی افتداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو انھیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی ٔ حالا نکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہو یا تو دہ دو سروں کی اقتداء ہے بھی خوش ہوتے جیے کی کے بہت سے غلام بہار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تووہ ان کی شِغایابی سے خوش ہو تاہے کیہ فرق نہیں کر ناکہ انھیں اس کے علاج سے محت ملی ہے یا کسی دو مرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمال بھی شیطان اپی کوششیں آخروقت تک ترک نہیں کرنا اور انھیں ایک اور دلیل بھادیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی اقدّاء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اقتداء سے ہمیں تواب ملا موما ہم اجرو تواب سے خش ہوئے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرج ہے ولوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے'اگران کے پاس کوئی پیفیراللہ کی وی لے کر آئے کہ تواب اظہارے زیادہ خلوت اور کوشہ کمنای میں بیٹے کر عبادت کرتے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی انھیں پابند سَلاسِل کرے واقل زندان کردیا جائے بھیکا وہ بانے تراشی مے اور کمی بھی طرح وہ پاؤں کی زنجیرس تو ژکراور قیدخانے کی دیواریں پھلانگ کروعظ و تدریس کی اس مند پر جلوہ اُفروز ہونے کی کوشش کریں گے جمال ان کے انتذار كاسورج جمكاتاب

ظالم سلاطین سے متواضعانہ مسلوک : ای طرح بعض علاء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں ، تعریفیں کرتے ہیں اور جب انھیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے واضع کا ہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متصد بادشاہوں کی تعظیم یا تو قیر نہیں ہے بلکہ ہم تو خریب مسلمانوں کی مدد اور دفعنوں کو محکست دیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متصد بادشاہوں کی تعظیم ہر کر نہیں کے لئے بادشاہوں کے بمال آمدورفت رکھنا چاہج ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا جال خوب جانتا ہے۔ ان کا بیہ متصد ہر کر نہیں

ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہوجا تا ہے جب بادشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرّب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو توبیات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرّب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے ہے نہیں چو کئے۔

شیطان کی تین تلبیسات : بعض طاء ان ظالم بادشاہوں کے عطیات بھی قبول کرلیتے ہیں اور جب دل میں ان کی خُرمت کا خیال آیا ہے توشیطان جو از کی دلیل فراہم کردیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی بالک نہیں اسے مسلمانوں کے مفادات میں خرچ ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے امام ان کے عالم اور قائد ہو وین کی بنیاد تم پرہ ہمیا تہمارے لئے اس مال میں سے ضرورت کے بقدرلین جائز نہیں ہے۔ یمان شیطان تمن امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک توبید کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کمی کی ملیت نہیں ہے۔ حالا تکہ لینے والے جانے ہیں کہ بادشاہ نے بطور خراج مسلمانوں سے
اور دوسری رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا توخود موجودیا ان کے ورفاء موجود ہیں۔ شکا دس افراد سے سووجار لئے
اور خلط طط ہو گئے 'ان کی حرمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے 'انھیں لاوارث مال قرار دینا کمی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ پر

واجب بوه ان دس افراد كامال والبس كرے اور ان مي وس دس وينار برابر النسيم كردے۔

دوسری تلبیس بیہ کہ ان کے ذاتی معارف کو دین مغادات کا عوان دیا اور اخیس اس غلط منی میں جٹالکیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ طالا نکہ وہ دین میں فساد بہا کرنے والے ہیں۔ بادشاہوں کے عطیات جائز سمجھ کروصول کرتے ہیں 'دنیا کی طرف راغب ہیں اور اقدار کی بوس دکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے جو دنیا میں ڈید افقتیار کئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوج ہیں۔ یہ جاہ طلب علاء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں 'یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں کے امام بننے کی المیت نمیں رکھتے اس لئے کہ امام وہ ہے جس کی دنیا ہے اعراض اور اللہ کی طرف النفات میں تقلید کی جائے۔ جیسے انبیاء علیم السلام محاب کرام اور علاء سلف اور دجال وہ ہے جس کی افتدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رخبت میں کی جائی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ گفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں' ان کی مثال ایسی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ گفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں' ان کی مثال ایسی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ گفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم میں و کے متعلق ارشاد فرایا تھا کہ وہ ایک پھرکی سِل کی طرح ہے جو بہتے ہوئی کے منعوب خوری کو کہ نہ خودیانی جذب کرسکے اور نہ آگے بیر صف دے کہ محیوں کو تقع ہو۔

چوتھا کروہ ان اہل علم کا ہے جو اپنے اصفاء کو پاک و صاف رکھتے ہیں آورا نمیں عبادات ہے آراستہ کرتے ہیں ' ظاہری گناہوں ہے بھی بچتے ہی اورا خلاقی نفس اور صفاتِ قلب کاجائزہ بھی لیتے رہے ہیں ' اگر ان میں رہا 'صد ' حقد نجر کر طلب جاہ و فیرہ صفات ہوتی ہیں تو ان کے ازالے کی تدہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجودوہ مغرور ہیں ' کیوں کہ ان کے قلوب کے مخلی گوشوں میں شیطان کے کراور نفس کی خواہشیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اوروہ اتن مخلی اور عامض ہوتی ہیں کہ مشکل ہی ہے ان کا اوار کہ ہوپا تاہے ' اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے باتھے اوک انحمی نظراند از کردیتے ہیں۔ اس کی مثال ایس ہے جیے ایک مخص کھیت کی صفائی کا اراوہ کرے اوروہ تمام زاکہ کھاس کا شور اس کا شاری ہو کہ اندر ہیں ہو کی اندر ہیں ہو کہ کہاں کہ جو پورے کہا سے اور اس کی خوار ہو گئی ہو اور اس کی خوار ہو گئی ہو جو اس خفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ کھیت میں خودرہ ہو اور اب کوئی پودا ایسا پیدا نہ ہوگا جو کہتی کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس خفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ کھیت میں خودرہ ہو اس کوئی پودا ایسا پیدا نہ ہوگا جو کھیت کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس خفلت اور احمال کا نتیجہ یہ لگتا ہے کہ کھیت میں خودرہ کہت کو تا قابل طافی نقصان پہنچا آبیں' اس کی جزیر مضبوط اور شاخیس و سیع ہوجاتی ہیں اور کھیت کو تا قابل طافی نقصان پہنچا آبیں' اس کو حسین کی ہو کہت ہوں اور کھیت کو تا قابل طافی نقصان پہنچا آبیں' اس کو حسین کی مصنوط اور شاخی معروز کی کہت کو تر تیب اور نشوا شاخت میں مصنوط اور کھیت ہو بات کا ایک محلی بھی میں اور وہ یہ کہ اطراف میں میرانام مشہور ہوگا گوگ دور میں گاہوا ہو اور دو یہ کہ اطراف میں میرانام مشہور ہوگا گوگ دور

دراز طلتوں سے میرے پاس آئیں گے' ہر زبان میری تعریف میں رطب اللّان ہوگی' ہر طرف میرے رقبہ' درع و تقویی اور علم کا چہا ہوگا' لوگ اپنے اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ لیس کے' میں ہر جگہ مقدّم رکھا جاؤں گائمیرے اردگرد مستفدین کا ہجوم ہوگا' اسے بری لذت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے فویصورت الفاظ کان لگا کرنے ہیں اور بار بار ہم سے کے انداز میں سرکو حرکت دیتے ہیں' رقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی حصلیانہ ممارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ فوقی سے پھولا نہیں سا آبسید دیتی ہوئی ہے کہ اس کے پاس رُفقاء' طافمہ مردین اور مستفدین کا ایک بوا حاقہ ہے۔ سیکروں ہم مصوب اور ہم مرتبہ عالموں میں یہ خصوصیت مرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم' عمل اور وعظ و تقولی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس وہ مروں کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے سے محفوظ نہیں رکھا' فاص طور پر انحیس بہت زیاوہ ہرف تقید بنا تا ہے جو دنیا ہیں مشغول نظر آتے ہیں' اس لیے نہیں کہ ان کی مشغولت کو کوئی دبی آئی۔ تصور کرتا ہے بلکہ محض ابنی محفوظ میں کہ دبی اور کوئی دبی المون میں جس خاہری زندگی پر نازاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربون منتی جنسیں دنیا کا کہ اس کے مدر کیا رہان کے دل تیری طرف سے بھر جائمیں تو اس کا امکان توی ہے کہ تیرا قلب تشویش کا شکار ہوجائے اور محمل سے ایک معمول وظیفہ بھی ادانہ ہو اور محمل جو بلوں بمانوں سے اپنے نفس کا عیب جمہاتا بھرے۔

مریدین کے ساتھ ترجیحی سُلوگ : بعض او قات یہ نام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معالمہ کرتے ہیں جو ان کے زُہدوورع کے چھے زیادہ ہی معقد ہیں اور جولوگ ان کے حقیقی زُہدوورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیتے' ان سے نفرت کرتے ہیں' اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقت دیتے ہیں اور ان کی فوقت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ وُرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ حالا نکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اِتجاع کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں' اس کی باتوں کو زیادہ خورت سنتے ہیں' اور دو سروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

اینی سادہ لوح مسلمان ان کی اِ تَباع کرتے ہیں اور علوم ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو انھیں یہ غلط فنی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تِباع اور استفادہ ہمارے اظام اور صدق کی دجہ ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اداکرتے ہیں کہ اس نے انھیں علم کا حق اداکرنے کی توفیق دی اور اس کی زبان سے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خداکو فائدہ پہنچا انھیں یہ لیمین ہی ہو تا ہے کہ ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نبیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نبیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت کے پیش نظر شہرت کی خواہش پوشیدہ ہے۔ آگر ان علماء سے یہ کما جائے کہ جس قدر اُجر و تواب تبلیخ دین 'اور اشاعت علم میں ہو اس سے کہیں زیادہ تو اور کو اب کو شدہ تنمائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہے تو وہ گوشہ تنمائی افقتیار نہیں کرتا ' بلکہ اپنی انہی سرگرمیوں کو جاری رکھنا پند کرتا ہے جن سے شہرت ملتی ہے اور بر عمر خود اجر و تواب کا مستحق بھی تحراف ہوگیا' اس کا قول سے یہی لوگ مراد ہیں کہ بی آدم میں سے جو مخص دعوی کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا دعوی نظر میں نظر میں کہنے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا دعوی نظر نظر ہے 'وہ اپنے جمل کے باعث میں سے جو مخص دعوی کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا دور کوئی غلط ہے 'وہ اپنے جمل کے باعث میں سے جو مخص دعوی کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا فیت کہ دھیں اپنے جمل کے باعث میں سے جو مخص میں اپنے ایک کی خواہ میں کیا۔

مصنفین کا فریب : بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالف میں انتمائی من ریزی ہے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ یہ کتے ہیں کہ جم علم کی جمع و تدوین میں اس لئے معروف ہیں تاکہ محلوق فدا نفخ حاصل کرے والا لکہ ان کے تحت الشخور میں کہیں یہ خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حسن تالف کی وجہ ہے ہمیں شمرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واوسے نوازیں کے اور اس کی خواہش نے وجود یا عدم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آگر کتاب کی لوح ہے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کرویا جائے اور کسی وو سرے صاحبِ قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بری تاکواری ہوتی ہے حالا نکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آگرچہ لوج

کتاب پر میرانام نمیں ہے لیکن اس کا تواب مجھے ہی ملے گااور اللہ کے نزدیک بھی معتقب میں ہی ،وں وہ مخص نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

بھی مفتف اپی کتاب میں خود اپی تعریف میں رطب اللّان نظر آیا ہے ' بھی بدے واضح انداز میں اور بھی رمزے ساتھ۔
ابعض او قات دو سروں کو بھی ہون و تقید بنانے ہے نہیں چوکتا باکہ پڑھنے والے یہ سمجیس کہ صاحب کتاب ان لوگوں ہے افضل ہے جن پر وہ تقید کردہا ہے حالا نکہ اس کی تقید بلا ضورت ہے۔ بھی اپی کتاب میں کسی دو سرے مصنف کی ایی عہار تیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کے نام کی وضاحت کے ساتھ نقل کرتا ہے جن میں کوئی عیب ہواور ایسی عبار تیں نظرانداز کردیتا ہے یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جو مورہ ہوں ' باکہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور فلم کا نتیجہ سمجیس۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تغیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تبیض چوری کرلے اور اس میں تبدیلی کرکے قباد بنا میں انسانوار تا ہے ' مین کا مقد اس میں تبدیلی کرکے قباد بنا کہ اور کا کا طعنہ نہ دیں۔ دعوی یہ کرتا ہے کہ حسین عبارت کے لئے میری کو حش کا مقد منتفی جیلے لگھتا ہے تاکہ لوگ اے رکا کتوالفاظ کا طعنہ نہ دیں۔ دعوی یہ کرتا ہے کہ حسین عبارت کے لئے میری کو حش کا مقد مست کی تروی کو اشاعت ہے ' اور لوگوں کو جلد نفع پنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ کسی حکیم نے تین سوساٹھ کتابیں حکمت کی موضوع پر تصنیف کی تعین۔ اس دور کے پنجبرپروی نازل ہوئی کہ تونے اس فنول کلام سے ذمین بحردی' میں اس میں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تعین۔ اس دور کے پنجبرپروی نازل ہوئی کہ تونے اس فنول کلام سے ذمین بحردی' میں کرا۔

یہ علاء جب ایک دو سرے سے بیتی ہو اپنے نفسانی جوب پر نفذ کرتے ہیں اور ہر مخض یہ خیال کرتا ہے کہ میرانش زیادہ پُرا

ہو کین جب الگ ہوتے ہیں اور ہر مخض اپنے سین کے ساتھ جاملا ہے تو ایک دو سرے سے موازنہ کیاجا تا ہے کہ س کے ساتھ
زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ متبول ہے ' پھرجب یہ دیکھا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہو تا ہے اگر چہ وہ یہ سمجنتا
ہے کہ کشرہ جماعت کا زیادہ مستحق دو سرا ہے۔ پھر غیرت اور حمد کا دور دورہ شروع ہو تا ہے ' ایک دو سرے کو ایذا پہنچانے کے
در بے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاگرد ان سے تعلق منعظم کرکے دو سرے کیاس آنے جائے لگتا ہے تواسے براجانے ہیں پھر
اس مفرور شاگرد سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسے بھی منعہ نہیں لگائے ' نہ اس کا اگرام کرتے ہیں نہ اس کی کوئی ضوورت پوری کرتے
ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے بر عس تھا والا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے علاء کے پاس بھی لوگ استفادے تی کی غرض
ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے بر عس تھا والا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے عالم کی مجل میں چلاگیا ہے تو اس میں فکر مندیا
سے جاتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاگرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کرکے کسی دو سرے عالم کی مجل میں چلاگیا ہو تو اس میں فراس میں جاتے ہیں جاتا ہو کہ کی آن تھے ہو یا وہ کسی آفت میں جاتا ہو کے خونہ سے نیادہ نفع کی توقع ہو یا وہ کسی آفت میں جاتا ہو کے خونہ سے دارے عالم کے پاس چلاگیا ہو۔
در سرے عالم کے پاس چلاگیا ہو۔

پھرجب حد کاسلیلہ شمع ہو تا ہے تو کھلے الغاظ میں اپنے حمد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خالف کے دین میں طَعَن کرتے ہیں یا اس کی ورع پر تقید کرتے ہیں تاکہ خصہ آئے 'اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے خصہ کررہے ہیں 'اپنے نئس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کمی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں 'اور خرشت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں ' اگرچہ پیشانی پر چیکن ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسے کہ ہمیں مسلمانوں کی فیبت پیند ہے۔

مخفی عیوب کا ادارک کیاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فکی عیوب ہیں 'صرف ذہین اور حقند لوگ ہی ان عیوب کا سیجے ادارک کہاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فکی سے کرور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتمائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے فٹس کے عیوب پچانے 'افھیں پرا سجھے 'اور ان کی اصلاح کے لئے تدہیر کرے ' دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے فٹس کے عیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے قواسے اس کے عیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ ہو کتی ہو اس کی نجات متوقع ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے 'اس مغرور کی بہ نبست جو اپنے فٹس کو پاک سمجھے م پ

علم وعمل سے اللہ پر احسان جنائے 'اور یہ ممان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم غفلت اور غرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے مخلوق کے دنیوی معاملات اور خصوبات میں فتوی نولی کو علم کی اصل جانا اور اس کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوی نولی کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب ندہب کہلانے لگے پھراس قدر مشخولیت برمی کر خلا ہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں رہی' نہ ذبان کو غیبت سے بچاتے ہیں نہ پبیٹ کو حرام کھانے سے مخفوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤں کو سلاطین کے درباروں میں آنے جائے سے روکتے ہیں' بی حال دو سرے اعضاء کا بھی ہوا' قلب سے بھی غافل ہو تھے ہیں' دیرارے اعتبار سے بھی مغور میں اور علم کے اعتبار سے بھی مغور میں اور علم کے اعتبار سے بھی مغور میں اور علم کے اعتبار سے بھی۔

عمل کی وجہ سے غرور: عمل کے اعتبار سے ان کے غرور کا حال ہم کھے تھیں اس موقع پر ہم نے یہ مثال ہمی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا ساہ جو کسی ہا ہر طبیب سے دوا کا نسخہ کھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار میں لگا رہ ' ہمال اس مرایش کی سے جے ہواسیریا جنون کی بیاری ہوں' اور وہ حیض و نفاس کی بیاری کا نسخہ کھوا کر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے' حالا تکہ وہ بیات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استحاضہ کی کین وہ یہ دلیل وہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہوں میں جٹا ہو اور جھ سے یہ نسخہ دریا فت کرنے گئے۔ یہ انتہائی مفاطعہ ہے' اس بچارے فتیہ (بلکہ متنقہ) کا بھی بی حال ہے اس پر دنیا کی مجب 'شوات کی اِ جَباع' حمد برکر' ریاء اور دو سری تمام ہاطنی مملات بچارے فتیہ دریا فت کرنے اور اور سری تمام ہاطنی مملات ہونے کہ بجائے سکم' اِ جارہ' ظہار' لعان' جراحات' دیات' وعاوی' بینات اور حیض وغیرہ کے مسائل میں سر کھیانا شروع کردیا' مطالا کہ زندگی بحراسے ان مسائل میں سر کھیانا شروع کردیا' مسائل میں مشخول ہوں گئاں ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں سوچ کہ خوش ہے کہ میں دنی فرائض میں مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشخول ہوں گین وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشخول ہونا گناہ ہے' یہ اس وقت ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشخول ہونا گاری اور اور اللہ کہ نور میاتھ ہواور اللہ کی رضا مقصود ہو۔

علم کی بنیاد پر غرور : یہ عمل کی دجہ سے غرور کی تفصیل تھی علم کی دجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ قاوی کے علم پر اکتفاکر ہا ہے اور یہ سے خود کی تفصیل تھی علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کاعلم ہے جے وہ ترک کئے ہوئے ہے ' بعض او قات وہ محتر مین پر طعن ہے ہمی کریز نہیں کر ہا'ا نمیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حال قرار دیتا ہے جو صرف روایت شخ سے من کر شاگر دکو سنادیتے ہیں اس کا مفہوم نہیں سمجھتے ہے تقیید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا تارک ہے بلکہ علم تمذیب اخلاق سے می محروم ہے ' اسے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور حظمت کا علم بھی نہیں ' حالا تکہ اس علم سے دل میں خوف ' بیب اور خشیت پر اہوتی ہے اور تقویٰ پر نفس آبادہ ہوتا ہے تم دیکھتے ہو کہ تقید اللہ کے خوف سے مامون ' اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر مغرور در حم کرے گا کیوں کہ میں دین کا ستون ہوں اگر میں فادی میں مشغول نہ ہو تا تو حلال اور حرام کے احکام بیکار

ہوجائے۔

نقہ میں اِشتغال کی دلیل میہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے شار فضا کل دارد ہیں 'انھیں لفظ فقہ سے دھو کا ہوا ہے' فقہ علم کا نام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔۔

فَلُو لَانَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَعْمِنُهُمُ طَائِفَةً لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْنِ وَلِيُنْفِرُوا قَوْمَهُمُ إِنَا رَجَعُو اللَّيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُكُرُونَ (پ١١ ر٣ آيت١٢)

سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بردی جماعت میں ہے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے ناکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور ناکہ بیرلوگ اپنی قوم کو جب کہ دہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں ناکہ دہ احتماط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نقہ سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کوفقہ کمتا ہے وہ فقہ نہیں ہے 'بلکہ فاویٰ کا علم ہے 'اس کا مقصد آموال کی حفاظت معاملات کی شرائط کی پابٹدی 'اموال کے ذریعے بدنوں کا تحفظ' قل و ضرب کی روک تھام۔ جبکہ مال اللہ کی راہ جس مرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے 'اصل نس ہے 'فقیہ حقیقی کاموضوع میں نفس ہے 'اس علم جبکہ مال اللہ کی راہ جس مرف ایک و مفات ندمومہ کملاتی جس میہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس مس طرح سلوک کا راستہ ملے کرے 'اور اس کی ان کھاٹیوں کو عبور کرے جو صفات ندمومہ کملاتی ہیں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں 'اگر کوئی محفص ان صفات کے ساتھ مرکیاتو اللہ سے محبوب رہے گا۔

فقہ را کتفاکر نے والے کی مثال : اسی ہے جیے کوئی ج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور مشکیرے تیار کرنے پر اکتفاکرے ' یہ مانا کہ اگر موزے اور مشکیرے نہ ہوں گر تو ج کا سفر دشوار ہوجائے گا لیکن صرف ہی دو چیزیں تو ج نہیں ہیں ' انعیں متیا کرنے ہے نہ کوئی فضی حاتی کہلا سکتا ہے اور نہ ج کا مسافر ان علام میں بعض ایسے بھی ہیں جو مرف اختلافی مسائل اور فریق خالف کو لاجواب کردیے والے دلائل سکتے ہیں ' ان کا مطمع نظر صرف یہ ہو تا ہے کہ اختلافی مسائل پر مجادلات ہوں ' و شنی کو دند ان شکن جواب ویا جائے ' خواہ فلہ بانے کے لئے حق کو رد کول نہ کرتا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب فدا ہوں ' مثلف دہ جملے اقوال ' اور اپنے ہم عصول کے عیوب کی تحقیق و جبتے ہیں معموف رہے ہیں ' طرح طرح کی گالیاں تراشتے ہیں ' تکلیف دہ جملے گھڑتے ہیں ' سانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقصد جمافت ہے ' وہ علم محمق اس لئے عاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عصول پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الفات نہیں کرتے جن ہوا ہ خدا پر چئے میں مد ملتی ہے ' قلب سے مذہوم صفات کھروں پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الفات نہیں کرتے جن سے داہ خدا پر چئے میں مد ملتی ہے مذہور ہوئے ہیں خوالوں میں سے ایک کی برتری معلوم ہو ' ہیں یا واعظوں کے تھے قرار دیتے ہیں۔ ختیق علم ان کے نزدیک دی ہے جس ہی دو بحث کرتے ہیں۔ خوالوں میں سے ایک کی برتری معلوم ہو ' ہیں ہی دو بھر ہیں۔ من دو بی کہروں ہوئے ہیں بنیں بلکہ برمت ہیں مذہور ہیں۔ منا ظرے اور بحثیں ' افظی مومی فیاں اور گئی ہیں۔ ان کا خور دان فیسیں کرنے ہیں جو دہیں۔ منا طرے اور بحثیں ' افظی مومی فیاں اور گئی آئی اور ان مور ناک کہروں ہے۔ سب برعت ہیں ' محن دشن پر غلبہ پانے اور محالے کہ برعت ہیں ' علی دانہ ہی در میں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کا خور دان فیسی کر ہوا ہے۔

مناظرین و متعلمین کا مغالط : ایک گروه ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرواس لئے سیمتے ہیں کہ اہل بدحت سے مجاولہ کرسکیں اور مخالفین کو جواب دے سیس سیالوگ ہمہ تن ان علوم میں مشغول رہتے ہیں 'مجی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں 'بھی متضادا قوال یاد کئے جارہے ہیں 'بھی دلائل کی جبتی ہورہی ہے۔ پھراس گروہ میں مختلف فرقے ہیں ان سب
کا احتقادیہ ہے کہ بڑے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو تا اور ایمان اس وقت تک میجے نہیں ہو تا جب تک کہ وہ ان کے
عجاد لے کا طریقہ اور دلائل نہ سکے لے۔ یہ لوگ اس خوش فنمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے نیاوہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو فخص ہمارے نہ جب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے' ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدی ہے' پھران میں دو
فرقے ہیں' ایک مراہ' وو سرا برحق۔ مراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف وائی ہے اور برحق فرقہ وہ ہے جو سنت کی دعوت
صد سکین خرور دونوں ہی کو ہے۔

مسمراہ فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اے اپی مثلات کاعلم نہیں'وہ اپنے دل ہیں یہ سمجھے ہوئے ہے میں ناجی ہوں' کمراہ فرقے ہے شار ہیں'ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں'ان کی گمرای کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مسم نہیں سمجھااور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلا دلائل متا کئے' پہلے انھیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا جاہتے تھا۔ انھوں نے

دلیل کوشبه قرار دیا اور شبه کودلیل سجه بیشه-

جوگروہ حق پرہاں دقت تک محل نہیں ہو تا جب تک وہ بولے کو قرب النہی کا اہم ترین وسیلہ سجھا اور بید کمان کیا کہ کی افض کا وین اس وقت تک محل نہیں ہو تا جب تک وہ بحث و مباحثہ نہ کرے 'جس فض نے اللہ اور اس کے رسول کی تقدیق پاللہ کا بھان کمل نہیں ہے۔ ایسا فض اللہ کا مقرب بحث و دلیل کی ہو وہ یا قو سرے ہے مؤس ہی نہیں ہے یا مؤس تو ہے لین اس کا ایمان کمل نہیں ہے۔ ایسا فض اللہ کا مقرب برہ نہیں ہو سکتا۔ بیہ وہ یک کان فاسد جس میں جاتا ہو کر اس گروہ کے افراد نے کواد لے کا طم سیلے 'بیندیشن کی کواس یا و کرنے اور ان کے دوا کل کا کر مسلور کے دور کا کا کا مسلور کی بھاں تک کہ گناہ ان کی تکا ہوں ہے او جمل ان کے دوا کل کا قرب برگنام گناہوں کا احساس جاتا رہا۔ یہ لوگ اس خام خیالی میں جاتا رہے کہ ہم مجاولات کے ذریعے اللہ کا تقرب عاصل کررہے ہیں' طالا تکہ خالف پر فلہ پالے اور اس ساکت کرتے میں افتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظہ کہا تھر ہیں۔ ان مور کے میں افتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظہ کیا جاتا ہو گئا ہوں کے حالات پر نظر نہیں ڈائی جن کرنے ہیں افتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظہ کیا ہوں ہو گئا جن جو کہ برہ کہ ہو گئا ہوں کا جب ارشاد فرایا ہے کہ دولوک محلوق میں سب سے بھڑی (بخاری و مسلم۔ ابن مسود) بارے میں مرکاردوعالم صلی اللہ طلبہ و سلم۔ ابن مسود) باتھا ہوں کی مجلسی منعقد کیں' قلوب اور احصاء کے احوال کی محراف کے بیشر اس طرح کے مشاغل کی فرصت ہی نہیں دی۔ البتہ وہ جمال موقع دیکھتے یا خاطب میں قبول حق کی معاملے کی مسافل ہی محروکھتے تو مغم نہ نہیں گئا ہوں کے اس سلم میں جد اللہ میں اللہ تعالی منی اللہ تعالی میں دوسا میں اللہ تعالی میں دوسا میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں دوسا میں اللہ تعالی میں دوسا میں اللہ تعالی میں دوسا میں دوسا میں دوسا میں دوسا میں دوسا میں میں دوسا میں میں دوسا میں میں دوسا میں میں دوسا میں میں دوسا میں میں میں دوسا میں دوسا میں میں دوسا میں دوسا میں میں دوسا م

مَاضَلْ قَوْمُ يَعُدَهُ تَى كَانُواعِلَيْهِ إِلاَّ أُونُوا الْجَلِلِ (١)

کوئی قوم ہدایت کے بعد اس دفت تک مراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے وہ لوگ سمی موضوع پر مجاولہ کررہے تھے اور ایک دو سرے سے جھکڑرہے تھے 'یہ منکر دیکھ کر آپ کو اس قدر خصہ آیا کہ چومبارک سمنے ہوگیا جمویا رخساروں میں انار

<sup>( 1 )</sup> بدروایت کتاب العلم اور کتاب آفات اللسان بی گذری ہے-

ك وان نجو روية مح مول اس حالت من آب في ارشاد فرمايا : بعرديك بول المنابعث المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظر والله ما المرتم المنظرة الله ما المرتم المنظم المنظ

الراؤاتم يدويكموكم مهيس كس بات كاعم ديا جارباب اس يرعمل كواورجس چزے مع كيا جارہا ہاس

آپ نے محابہ کرام کو جدال سے منع فرمایا ' حالا نکہ وہ جنت اور جدال میں کامل سے ' پھرانموں نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف معوث ہوئے۔ لیکن مجمی کئی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر مجاد لے کی نیت سے نہیں بیٹھے' نہ کسی کو الزامی جواب دیا' نہ ساکت کیا' نہ کسی بات کی تحقیق کی اور جمت کی' نہ اعتراض وارد کیا' نہ اس کاجواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاکئی تازل ہوا' زیادہ بحث شیس کی میوں کہ زیادہ بحث کرنے سے مخاطبین کے ذہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک خیالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے منا قرب اس لئے نہیں کے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں تھے یا اپنامحاب کواس فن کی تعلیم دیتے پر قادر نہیں تھے ایسانہیں تھا بلکہ آپ ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل یہ ہے کہ ذی شعور اوگ اس طرح کے فنون سے دل جسی نہیں رکھتے 'یہ حقیقت بھی ہے 'اگر تمام انسان تجات پائیں اور ہماری قسمت میں ہلاکت لکمی جائے تو جمیں کیا فائدہ ہوگا ای طرح آگر روئے زمین کے تمام افراو ہلاک ہوجائیں اور ہمارے حصے میں نجات آئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتنابی واجب ہے جتنا یمود ونساری کے ساتھ محابہ پر واجب تھا' انھوں نے مجادلات کی تحریہ' ترتیب اور تدوین میں اپنی عمریب ضائع نہیں کیں ، مہیں بھی اپنی عمریں منالع نمیں کرنی جا میں بلکہ انھیں ایسے کاموں میں مرف کرنا جا ہیئے جو قیامت کے دن نفع دیں گے۔ وہ دن انتائی افلاس اور احتیاج کادن ہوگا ، ہمیں ایسے مشاغل سے اجتناب کرنا چاہئے جن میں خطرے اور ہلا کتیں ہیں۔

پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تہاری بحث سے متأثر ہو کربد عتی اپنی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعسب اور برم جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبندعانہ اعمال میں تشدّ دبیدا ہوجا تاہے اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے سے بمتریہ ہے كدايي نفس سے خاصمت كى جائے ماكدوہ آخرت كے لئے دنيا چموڑ سكے يہ اس حال ميں ہے جبكہ مجادات اور مخاصمت كى اجازت فرض کی جائے اورال مورت میں جبکہ ممانعت وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف بلانا ایک سنت مرک کرے دو سری سنّت كاطالب مونا ب- اب لئے بهتر يمي بي كه تم اپن نفس پر نظرر كھوا در اس كى ان صفات كوموضوع بحث بناؤ جو الله كوناپنديا بندين ناكدا حجيى مفات نفس ميں رائخ ہو تكيں اور بري صفات زائل موتكيں۔

واعظین کامغالطہ : ایک فرقہ ان علاء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں ان میں مجی وہ لوگ اعلیٰ مرہبے پر فائز ہیں جو نفس ك اخلاق اور قلب كى مفات مثلاً "خوف الميد مبر شكر ، توكل ، زيد ، يقين اخلاص مدق وغيرو يركلام كرت بين يه لوك بمي مغرور اور فریب خوردہ ہیں 'ان کا خیال بیہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر شکتگو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ متصف بھی ہیں 'حالا نکہ اللہ کے زویک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور آگر کوئی صفت تھوڑی بہت ہوتی تھی ہے توب عام آدى مس بھي پائي جاتى ہے'اس ميں ان كى كيا خصوصيت ہے؟ان كاغرور برا شديد ہے كيوں كديد اسے نفس بربت زيادہ مجب كرتے بيں 'ده يہ سيحتے بيں كه أكر بم نے علم محبت من تبحراور كمال پيدا كيا ہے قوہم اللہ سے محبت كرنے والے بھی بين اگر

<sup>(</sup>۱) یه روایت جی گذر چی ہے۔

ہم اخلاص کی بار بیر سے واقف ہیں تو ہم معلص مجی ہیں اگر ہمیں النس کے معنی میوب کی اطلاع ہے تو ہم ان میوب سے دور بھی ہیں اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہمیں قرب اور بعد کے معنی کیے معلوم ہوتے اسلوک کی وادی ملے کرتے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیے آ گا؟ اس طرح کی خوش خیالیوں میں جٹلا بیا محض اسے آپ کو خاتفین کے دمومیں شار كريات مالاتك ظور خدايس جس قدر ملئن ووب اس قدر ملئن كوكى ودمرا نظر ميس الاوه الي آب كوراجى سما ا مالا کلہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمحتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضا وقدر پر راضی ہوں عکر حقیقت میں وہ اس کے فیملوں سے تاراض ہے وہ متوکل ہونے کا دعویٰ کرنا ہے لیکن آسے اللہ سے زیادہ عزت عاد الل اور دوسرے اسباب دنیا پر احتاد ہے وہ اخلاص کا مرق ہے جبکہ اخلاص اسے چھوکر بھی نمیں گزرا بلکہ جب وہ اخلاص کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی دل میں علم نہیں ہوتا، اسی طرح جب دہ ریا کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ہی ریا کاری کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمیس کہ اگر واحظ صاحب طلعی نہ ہوتے تو انميس ريا كے وقائق كاعلم كيے ہو آ ، وول ميں ونياكى رقبت ركمتا ب اورلوكوں كو ترك ويناكى ترفيب ويتا ب وولوكوں كواللدك طرف بلا آے اور خود اس سے دور بھا گا ہے وہ دو مرول کو اللہ سے ڈرا آ ہے اور خود اس سے ہے خوف ہے وہ اللہ کا ذکر کرا ے مالا نکہ اسے بھولے ہوئے ہے اوروں کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور خودود سے۔ ود سمول کو اخلاص پر ابھار تا ہے اور خود فیر والمس ہے ، یے اوصاف کی ذمت کرتا ہے اور خود متصف ہے۔ معتدین کولوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکتا ہے اور خودان کی طرف ائل رہتا ہے۔ اگر کوئی اے محلی و مظین بیٹنے ہے دوک دے آیہ نین اپنی وسعت کے بادھود اس پر تک ہوجائے وہ ب رعویٰ کرتا ہے کہ میرامقعد علوق کی اصلاح ہے مالا تکہ اگر اس کا کوئی ہم مقر مرقع خلائق بن جائے اور لوگ اس کے دست حق پر بیعت ہوکراملاح پانے لکیں قوارے حمد اور فم کے مرحائے اور اگر اس کے پاس المدرفت رکھنے والوں میں سے کوئی فض اس ے کسی معاصری ذرا تعریف کردے تووہ اس کی نظریس بدترین آدی قرام اے۔

وا علین کے فریب کا علاج : ان کے فرور کی کوئی انتما نہیں اس لئے اگی اصلاح اور حق کی طرف ان کی واپسی کا مرحلہ می اسے حدود شوار ہے اور ہے افغال سے فرت کے لئے ضوری ہے کہ افسان ان افلاق کے مناف اور مضار سے واقف ہو اور شرے افلاق کی معنوت ہے ہی اور بھے افلاق کی معنوت ہے ہی۔ افھیں یہ بھی علم ہے کہ ابھے افلاق کی معنوت ہے ہی۔ افھیں یہ بھی علم ہے کہ ابھے افلاق کی معنوت ہے ہی۔ افھیں ہی جتم المرح افلاق کی معنوت ہے ہی۔ افلاق کی معنوت ہے ہی واقف ہو اور بھے افلاق کی معنوت ہے ہی۔ افھیں ہی جا ہے تالی فرد اور است پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ فود واور است ہے مغرف ہو گئے " فرا فھیں کس فیرح اور است پر اور دیسے اور وہ ہے کہ فود اور است ہے مغرف ہو گئے " فرا فھیں کس طرح داور است پر المین کس طرح داور وہ ہے افلاق ہے متعنف قرار دیتے ہیں اس کا کہ وہ فود کو اچھے افلاق ہے متعنف قرار دیتے ہیں اس کا کہ جائے گئے کہ وہ فود کو اچھے افلاق ہے متعنف قرار دیتے ہیں اس کے کہ وہ فود کو اچھے افلاق ہے متعنف قرار دیتے ہیں گئی ہو کہ ہو گئی کوئی ہو گئی ہو

فلامدیہ ہے کہ فقلند لوگ ان مفات کو معیار بناکر اسے انس کو جانچے اور پر کھتے ہیں اور حیلی اوصاف کے طالب ہوتے ہیں ا وہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع جس ہوتے ' کلد اللہ سے معظم حمد کرتے ہیں اور مفاللے میں جٹلا ہونے والے اسے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں' جب آخرت میں ان کا حال کھلے گا تب وہ رُسوا ہوں گے 'رسوا کیا ہوں گے دوزخ کا ایند هن بنادیئے جائیں کے ' تکلیف کی شدّت سے آئتیں باہر آجائیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ میں اس طرح چکر لگائیں گے 'جس طرح کدھا چگی کے گرد چکر لگا آ ہے' جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ دو سروں کو اچھے کاموں کا تھم دیتے ہیں لیکن خودا چھے کام نمیں کرتے 'دو سروں کو شرسے منع کرتے ہیں اور خود شرمیں جٹلا ہیں۔

ان لوگول کے معالطے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت وفوالی اور رضا ، نقضا کے چھ اثرات اپنے دلول میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلی درجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور تفریح پر ہم اس لئے قادر ہیں ادر لوگوں کو ہم سے نفع اس لئے ہو تا ہے کہ خود ان معانی سے متصف ہیں عالاتکہ پہلے اضمیں یہ بات سوچنی چا میئے سمی کہ لوگ مارا کاام تول کرتے ہیں اور کام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجودیں آیا ہے اور معرفت کے نے عاصل ہوتی ہے۔ان تمام باتوں سے یہ کیے قابت ہو تا ہے کہ ہم اس صفت سے متصن بھی ہیں جس کا ہم نے علم ماصل کیا ' مروہ ہاری زبان برجاری مونی اور لوگوں نے تیول ک۔عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے، جس طرح دہ بے فوٹ ہے اس طرح اسے بھی کوئی خون سیس جس طرح وہ محبت الی سے محروم ہے ای طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے 'اگر فرق ہے تو صرف بیا کہ عام مسلمان بیان کی قدرت نیس رکھا 'یدر کھا ہے الین قدرت بیان سے کام نیس چانا بلک اس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسکی ب خونی بدم جائے ، مخلوق کی طرف میلان میں اضافہ ہوجائے اور دل میں روش مجت الی کی مثم اند پر جائے اس عالم کی مثال اليے مريض كى سى بو آبا مرض بھى المجى طرح بيان كرسكان وردوا محت اور دفاء جيتے موضوعات پر بھى نمايت العيع ويليغ منتكوكرسكاني وسرے مريض نہ فيفاد صحت پر كلام كريجة بن نه مرض كے اسباب درجات اور امناف پر روشن وال سكتے ہیں کیے مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریضوں کے برابرہے اگر اس میں اور دو سرے مریضوں میں فرق ہے تو مرف یہ کہ دہ ملِّی معلمات رکھتا ہے الین محت کی حقیقت سے واقف ہونے کا یہ مطلب نیں ہوسکتا کہ وہ محت مندہ اگر کوئی مریعی ایبا سجمتا ہے تو یہ انتائی جمالت ہے۔ یکی فرق فوف مجت وکل أید اور دو سری مفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے متصف ہونے والوں میں ہے۔ مفات کا علم رکھنا ایک چیزہے اور ان سے متصف ہوتا دو سری چیزہے ،جو محض ان دونوں کو ایک سمحتاہے اس کی مافت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کامال ہے جوب میب اور بداغ کلام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن و مدیث کا ہے 'یا حضرت حسن بھری و فیرو بزرگوں کا ہے۔

و اعضین کی دو سری صنف و احمین کا ایک کرده ایسا ہے۔ جنموں نے دوخا و تذکیر کے طریق واجب سے عدول کیا ہے ' ہمارے زمانے کے بیشتردا حمین ایسے ہی ہیں ' سوائے ان لوگوں کے جنمیں اللہ نے جونو خار کھا ' گرا ہے لوگ بہت کم ہیں ' بلکہ اگر ان کا دجو د تادر کما جائے تو سمجے ہے ' ہو سکتا ہے ملک کے اطراف میں کہیں ایسے واحظ مل جاتے ہوں ' لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان واعظوں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو نئی ٹی تی سنا نے کے لئے جمور نے تیج قصے گرتے ہیں اور ایسے ایسے کلمات زبان سے فکالتے ہیں جو نہ شرعا سمجے ہوتے ہیں اور نہ از ردئے حتل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ معنی اور محمیح الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں اور دلیل میں وصال و فرق کے فلیظ اُشعار کا کا کر پڑھتے ہیں اور مقعد صرف یہ ہو تا ہے کہ ان کا وحظ من کر لوگ ہے صال ہوجا میں ' رد میں اور چینی چا کہ ان کا وحظ من کر لوگ کو بھی گھا رجاء کے اس کے مسال کر دیتے تھے ' اور یہ لوگ کرد ہے تیں اور حقوق کو بھی گھا رجاء کے من گوڑے معانی بیان کر کے واحظ کی جوتے ہیں اور خلوق کو بھی گفظ رجاء کے من گوڑے معانی بیان کر کے فرو ہالت ہیں جنا کرتے ہیں ' اس سے پہلے کردہ می راہ جن سے اخراف کرتے ہیں اور خلاق کو بھی گفظ رجاء کے من گوڑے معانی بیان کر کے فرو ہالت ہیں جنا کرتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو اور ان کے دول میں دنیا کی رقم ہیں ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو اور ان کے دول میں دنیا کی رقم ہیں ہی ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہو اور ان کے دول میں دنیا کی رقم ہیں ہی ہوتے جب کہ وحق ہیں ہوتے جب کہ وحق کو بھری ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہور کر مجل وصلے میں ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہور کر مجل وصلے میں ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہور کر مجل وصلے میں ہوتے ہوتے ہیں ' اس کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر سوار ہور کر مجل وصلے میں ہوتے ہیں ' اس کے کہ اس کی خاص

ہدیکت اور از سر آیا وجود دنیا میں اس کی شدیت حرص پر ولالت کر آہے اس مغرورے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہو آ بعنا اس کی دیات کے مشاہرے سے نقصان ہو آ ہے الکہ فائمہ ہو آئی نہیں ہے اسنے والوں کی ایک بدی تعداد الی جمالت اور عاوانی کی وجہ ہے مراہ ہوجاتی ہے۔

واعظین کاایک اور گروہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی ذمت کے سلطے میں وارد ہزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں وہ مرف آتوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا اعاطہ نہیں کرتے ، پھر بعض ومنظ کو منبوں پر ، بعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندراپیے ہم نشینوں کے ملتوں میں ان کلمات کا عادہ کرتے ہیں تھے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی دجہ ہے کہ ہمیں بزر کوں کے اقوال یاد ہیں' بازاری لوگوں الشکریوں اور حوام کے دوسرے طبقوں سے متاز ہیں' ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں مغفرت فداوندی مارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں مے خواو اپنی ظاہروہا طن کو منابوں سے نہ بچائیں خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف نیک لوگوں کے اقوال یا دکرلینا ہی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ محروہ کی ملرح اس محموہ کا غرور بھی دامتے ہے۔

مدیث کی تخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اینے اوقات علم مدیث میں صرف کرتے ہیں ایعنی روایات سنتے ہیں نیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرتے ہیں عالی اور فریب اَسناد طاش کرتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو ملکوں احاديث سنتي بن أكديد كد عيس ملوں محوصے ہیں اور شیورخ مدیث کی الماش میں دردر کی خاک جمائے ہیں اور ان سے ہم نے قلال عی سندیں ہیں جو دو مرے علام کے اور ہمارے پاس ایس اوفی اوفی سندیں ہیں جو دو مرے علاء کے

یاس سیس بیں ان کے فرور کی کی صور تیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سے جو اپنی پشت پر تمایس لادلیں ، وہ مرف تمایوں کی ورق کردانی کرتے ہیں يعنى سنتے اور نقل كرديتے ہيں مديث كے معانى مجينے ير توجه دسي ديت ان كے پاس مرف نقل الفاظ كى صلاحيت ب عالا كله وه یہ مان کرتے ہیں کہ ماری بخش کے لئے محل لقل کردیا ی کانی ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ جب وہ مدیث کے معنی نہیں مجعة واس رعمل كياكرين مح العض معنى مجى مجعة بين اس كم باوجود عمل نيس كرت تيسرى صورت يد ب كدوه فرض عين علم سے تارک ہیں اور فرض میں علم بیہ کہ قلب کی تاریوں کا طریقہ علاج سیماجائے۔اس سے بجائے وہ روایات کی تحقیراور عالى أيناد جمع كرنے ميں منهك بين والا تك اس ان ميں سے كسى جزكى ضورت نيس ب- چونقى صورت يہ ب ك حديث فين ہیں الین باع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ محض ساع ہے آگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن مدیث کے اثبات تک چنجے میں ساع ی بدی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب مدیث کی صحت فابت ہوجاتی ہے تب اسے سمجما جاتا ہے اور سمجنے کے بعد عمل کیا جاتا ے اسے معلوم ہواکہ پہلے سام ہے ، پر تقیم ہے ، پر حفظ ہے ، پر مل ہے ، پراس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ساع پر اكتفاكيا اور ساع بمي ايها في حقيق نه كما جاسك بدايها بي بيد أي بي تمن في كالمي من حاضر مواور مديث رجع الله صاحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو ، پھر بچے کا نام سامعین کی فرست میں لکھ لیا جائے ، جب وہ بچہ برا ہو تو شکا کی جكد سنجال اوريد دعوى كرے كد محص عديث من جائے ، بعض بالغ ماضرين بحي خفلت اورب توجهي ميں بنج سے كم نسيس موت نه مي طور پر سنة بين نه توجه دية بين نه منبط و تحرير من امتمام كرت بين بكه ممى باتول بين اور بمي لكند من مضغل رہے ہیں۔ اگر شی صاحب الفاظ میں تغیرا تعیف کردیں والممیں معلوم بھی نہ ہو کید تمام یا تیں خور اور جالمیت کی ہیں مدیث کے باب مين اصل بد ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سے اور اى طرح يادكرے جس طرح سے محراى طرح دوايت كرے جس طرح حفظ كرب اس سے معلوم مواكد روايت كى بنياد حفظ پر ب اور حفظ كى بنياد ساعت پر ب اگر رسول الله صلى الله عليه

وسلم سے نہ من سکے تو ان محابہ سے سے جنموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو'یا ان تابعین سے سے جنموں نے محابہ کرام سے سن بیں۔ راوی سے کسی عد سٹ کاسنا ایسان ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا'اس لئے دھیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اس طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں مجمد تبدیلی کردے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہوجائے۔

وَلاَ تَقَفُ مَالَيس لَكَ بِمِعِلْمُ (پ٥١ ر٣ آيت٣١) اورجس بات كي تحد كو محقق ند بواس پر عمل مت كر

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجور روایات کی فلال فلال حدیثیں فلال فلال فلال حدیثیں فلال فی سے معلوم ہوا کہ اس میں اور جدیہ ہے کہ تمام فلال فی سے میں اور جدیہ ہے کہ تمام کتاب کی ساحت کے وقت کان پوری طرح متوجہ رہیں اور جو کچھ سے یا دہمی ہوتا جائے 'اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی موقو فوراً سامنے آجائے۔

آگر ساع کی میہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سنے 'یاغا فل' یاسویا ہواانسان' یا کمی دو سرے کام میں مشغول محض سب سننے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں گے تواس شیر خوار بچے اور مجنوں کو بھی حدیث کا سامع قرار دیتا چاہئے جو مجلس علم میں موجود ہو اور بالغ ہونے کے بعد بچے جائیں گے تواب میں آجائے کے بعد مجنوں سے لوگ مدایت بھی کریں ' طالا نکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہ تا۔ اب اگر کوئی محض اسکے جواب میں ہے کہ شیر خوار بچ کا سنتا اس لئے معتر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی محض جرات سے کام لے کریہ اس سے کہ میں مصفول ہے کہ سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی محض جرات سے کام لے کریہ کے شیر خوار بچ کا سنتا اور سمجھتا ہے اور اگر کوئی معتر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی شخص معتر ہوتا چاہئے کہ یہ نہ فرق کرے کہ بید کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار بچہ سنتا ہے تو ہم کس کے کہ یہ فرق بھی

می نیس ب مقد مدیث بیان کرنا ہے ' نہ کہ آواز سننا 'اگر آواز سننا اہم ہے تواس نیچ کو مخف بنے کے بعد مرف یہ کمنا جا ہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد یہ سنا ہے کہ میں بھین میں کمی مجلس مدیث میں شریک تھا اور شخ کی آواز میری کانوں تک پہنی تھی 'لین میں یہ نہیں جانیا کہ وہ کیا کھا کرتے ہے 'اگر وہ اس طرح روایت کرے گاتواس میں کوئی شک نہیں کہ تمام طاء اے میچ کمیں گ 'گین اس سے زیادہ روایت کرنا محتج ہو تا اس کے دوروں سے ناواقف ہو مولی مدیث سکر روایت کرنا محتج ہو تا اس لئے کہ مہم آواز دونوں تک پہنی ہے۔ بسرمال اس طرح کا ساح انتہائی جمل ہے۔

ساع کی تعریف: ساع کے باب میں اصل اصول یہ دوایت ہے " مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :نفتر الله اِمْرَ اُستَمِعَ مَقَالَتِنی فَوَعَاهَا فَاقَاهَا كَمَا سَيَعَهَا (ترمذی ابن اجه- ابن معود)

الله تعاتی اس مخص کو سرخ رو کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سناسی طرح علی ا

مِنْ حُسْنَ إِسُلَامِ النَّمَرُ وَتَرْكُمُ مَالَا يَعْنِيُهِ (رَمْنَ - ابن اجد - الدمرية) ادى كاسلام كى في يدكروه الدين جزيل ترك كدع-

ادی ہے ہیں اس میں میں میں میں ہیں وہ اللہ ہے۔ وہ بزرگ یہ حدیث من کر اُٹھ مجے اور کہنے گئے کہ میرے لئے یہ حدیث بہت کانی ہے ، پہلے میں اس پر عمل کروں گا ، گارود سری سنوں گا۔

نوی سُمَّاعُ اور نفوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نو سُمَّامی اور افت میں مشغول ہر کرمنا لفے کا شکار ہیں اور خود کو ناجی سجھتے بیں 'وہ اپنی نجات کے لئے یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا بدار کتاب اللہ اور صدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا بدار علم النت اور علم نور ب ای لئے ہم ابی عمر سنواور افت ی باریکیوں اور شعروشام کی دقیقہ سنیوں میں صرف کرتے ہیں۔ اِن ک مثال ایک ہے جیسے کوئی مخص اپنی تمام مرحدت کی تھی و تحسین الله می در تکی اور انتظامی خوبصورتی میں صرف کردے اور پر کمان كرك كر علوم لكو كرياد ك جاتي بين اس لئے پہلے لكف كافن ماصل كرنا جا ہيد- أكر اسے على بوتى تووه صرف اتنا لكمنا سيكمتا جس سے اسمی موئی عبارت پڑھ سکے اس سے زیادہ سکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اس طرح آگر ادیب کے پاس عقل نام ک کوئی چیز موتووہ یہ سوے کہ علی زیان ایس ای ای ہے جینے تری اور مندی زبان - علی زبان کی تحصیل میں وقت مالع کرنے والا ایسا جیسے كونى فخص ترى اور مندى زبان سيمن مين وقت مناتع كرے 'أكر ان دونوں من كوئى فرق ب تووه يد كد عربى زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس کے اگر کوئی شریعت کا علم ماصل کرنے کے علی سیکھنا جائے واسے مرف ان کلمات فرید کا علم ماصل کرنا عابية وقرآن وحديث من وأرد موس إن اور اس قدر نوى قواعد يكه جن كالعلق تاب وسنت ب- لامناي درجات تك سيكمنا أور ننون ميس مرائي حاصل كرنا بيار ب- اس كى كوئى ضرورت نبيل ب- بعراكر كوئى فنص مرف ان فنون كى تقصيل براكتفا كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان پر عمل سے اعراض كرے توبيد مغرور ب كلك اس كى مثال ايك بے جيسے كوئى مخص اپني تمام عرحدف قرآن کے خارج کی تھی میں لگادے اس لئے کہ حدف سے مقصود معانی ہیں محدف برتن اور اللہت کی طرح ہیں اگر کوئی فخص مغراء کے اِزالے کے لئے سکنجین پینے کا ارادہ کرے اور وہ برتن صاف کرتے بیٹے جائے جس میں سکنجن پینی ہے اور اس کی صغائی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔اوب افت منحو اور قرأت اور مخارج حروف کی تدقیق و مختیق میں مشغول مونیرانے علاء کی مثال بھی ایسی بی ہے کہ وہ ظروف و الات کو چھانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پچھ ان ظروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے گریزاں ہیں۔ ان لوگوں کو سجمتا جا میے کہ بھڑن مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے 'یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بہ نسبت مغزہ اور اس سے پہلے الفاظ کاستا اور انھیں یاد کرناہے 'یہ معرفت ممل کی بد نبست چھلکا ہے اور اپنے سے پہلے کی بد نبست مغز ہے اور وہ سے لغت اور نمو و صرف کے مسائل کاعلم 'اور اس سے پہلے بالائی چھلکا ہے ہے جروف کے مخارج کاعلم۔

ان درجات میں سے کسی ایک درجہ کو آخری درجہ سجھنے والا فریب خوردہ ہے الآیہ کہ وہ ان درجات کو اور پینچنے کی سیر میاں تصور کرے اور ان پر اس تدر چرد میں کے مغز تک تصور کرے اور ان پر اس تدر چرد میں کہ عمل کے مغز تک بہتی جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اعمال کی اصلاح اور انجاب کی اصلاح اور انجاب کی اصلاح اور انجاب کی اصلاح اور انجاب کے مغز تک اسمیں آفات سے بچانے میں زندگی گزار آ ہے۔

تمام شرى علوم سے عمل مقصود ہے 'باتی نمام علوم اس کے خدام ہیں اور بہنزلۂ وسائل ہیں 'محض چیکے ہیں 'بالا کی سطح پر بہنچ کے لئے ذینے ہیں۔ جو محض اس مقصد تک نہ بہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا بہنچا ہو 'یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کول کہ یہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معموف لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم شرق علوم حاصل کررہے ہیں اور یہ ہماری منفرت کے لئے کائی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو تا جیسے طِب مساب و فیرو'ان کے بارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تا کہ ان سے ہماری منفرت ہوگی'ای لئے ایسے علوم سے شرقی غلوم کی بہ نسبت غرور بھی کم ہو تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرقی محمود ہیں 'لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوست کو مقصد سیجھنے والا مغمور ہے۔

فقہاء کاغرور : فنِ نقد کے ماہرین کاغرور دو سرے اللِ علم کے غرور سے بہت زیادہ ہے۔ دہ یہ تصفی ہیں کہ بندگان خدا سے متعلق جو فیصلے ہم کردیتے ہیں وہی اللہ تعالی کے یہاں ہوتے ہیں 'اس فلط فنی میں جٹلا ہو کردہ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور طرح طرح کے حطے برائے تراشتے ہیں، مہم الغاظ کی مجے فلد تأدیلیں کرتے ہیں، خوا ہرے دموکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتولی کے قبیل سے میں اور اکثرواقع ہوتی ہیں جمریہ خود ساختہ فتیہ جان بوجد کر فلط فعلہ کرتے ہیں اور پھریہ سجعتے ہیں کہ جو پچھ فیملہ ہم لے کیا ہے وہی فیملہ اللہ تعالی کے یماں مواہے۔ ان کے اوقات کی پچھ

الله الكافتولى يدكه أكر حورت ابنا مرمعاف كرد واس كاشو برالله ك يمال برى ب عالا تكديد خيال علا ب بااوقات شوہرائی ہوی کے ساتھ فلا سلوک کر آ ہے اپن بداخلاقی ہے اس پر قبائے حیات تک کردیتا ہے اس کے وہ اس سے نجات پانے كے لئے مرمعان كردي ہے اكرچه اس فرمواف كيا ہے ليكن خوشي كے ساتھ نيس كيا الله تعالى فرا اسے : فَإِنْ طِبُنَ لَكُمُ عَنْ شَنْ عَيْمِنْهُ نَفُسًا فِي كُلُوهُ هَوْيَنَّا مَرِينًا (بُ ١٣ مَ٣ اسم)

ان آگردہ بی بیان خوشدل سے چھوڑدیں تم کو اس مرض کا کوئی جزد تو تم اس کو کھاؤ مزہ دار خو محکوار سجم

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعاف کرنے میں انس کی رضامندی شرط ہے ، محریہ ضوری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی کمی ہو' شاً وہ دل سے مجھنے لکوانا چاہتا ہے الیکن نفس میں ناپیند کر نام انفس کی رضامندی بیہ کے عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یمال اسے دوباتوں میں ترقو ہوا کہ مرمعاف کرے طلاق لے لے ایا مرماتی رکھ کرپیشان رہے اس نے اسان صورت افتیار کرتی نیہ تاوان ہے ، مورت نے اپنے نس پر جرکیاہے ، تا ہم سے بات میج ہے کہ دنیا کے قامنی دلوں کا حال نہیں جانے اسلنے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اس پر فتولی صادر كرتے ہيں أكول كدوه عورت كرامت ظاہر سيس كرتى المن ميں ركمتى ہے جس پر علوق كو اطلاع سيس ہوتى الكين جب قاضى القفناة قیامت کے میدان میں فیملہ کرے گا اس وقت یہ بات فائدہ نہ دے گی کہ مورت کے ظاہر میں کراہت نہیں محل وہال دلول کی حالت پر فیصله موگا۔

ای مرح کمی مخص کا مال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیرلینا جائز نہیں ، شقا کسی مخص سے مجمع عام میں مال مانگا جائے میں اور زمت کے خوف اور لوگوں کی شرم سے دیدے لیکن دل میں بد خیال ہو کہ آگر جھے سے تمائی میں مال مالکا جا آتو ہر گزند دیتا ؟ ساتھ میں وہ سے مال جانے کی وجہ سے آزُروہ مجی ہے تو اس میں اور تاوان میں کیا فرق ہے ' یمال مجی مال زیمدی لیا کیا ہے ' اور تاوان میں بھی زیردس لیا جا تا ہے 'فرق یہ ہے کہ تاوان دینے سے انکار کرتے والے کو جسمانی انت دی جاتی ہے اور یمال مومانی تكليف بنجائي مئ ب الله ك زويك ظامري افقت اور باطني تكليف من كوئي فرق نهيس ب الله ك يمان باطن بمي ظامر ب ونيا ك مكام ظامرية فيمله كرت بين انمول في توديخ والي كاعمل ديكما كان كايد قول سناد مين في تخص مال ديا "اور فيمله كروط كديد بهد مي المي دلى مالت كيامعلوم؟ الى طرح أكر كوتي مخص كواس لئے ال ديدے كداس كى زبان كے شركا چال خوری سے محفوظ رہے گاتو یہ مال اس کے لئے حرام ہے معلوم ہوا کہ نئس کی رضامندی کے بغیر فیرواجب مال وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصد آپنے پردها ہے اللہ تعالی نے الکا قصور معاف کردیا تھا لیکن فریق ٹانی سے الکا جو معالمہ تعاوہ ہاتی ركما عضرت داؤد عليه السلام نع عرض كياكه فريق ان سے ميرامعالمه كس طرح فيخ كا علم مواكد أس سے ابنا تصور معاف كرلو وه من مرجا تما تم ہوا اے بیت المقدس کے پھروں میں آوا زود "آپ نے اے بکارا "اس نے کما میں ماضر ہوں "اے اللہ کے ہی آپ نے جمعے بنت سے بلایا ہے افرائے کیا تھم ہے "آپ نے فرایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو برا معالمہ کیا تھا وہ معاف کردے " اس نے معاف کردیا ' آپ واپس کے آئے ' حضرت جرکیل نے ان سے بوچھاکد کیا آپ نے اپنا قسور کا حوالہ بھی دیا تھا' انھول جواب دیا نہیں 'فرمایا اب محروالیں جائے قسور کا تغمیل سے ذکر میجے 'آپ محرمحے 'اسے آواز دی اور قصور معاف کرنے کے لئے

کہا اس نے مرض کیا کہ میں نے معاف تو کردیا تھا وہایا کر تو ہے ہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے اس نے مرض کیا آپ بنائے ہیں؟ آپ نے اس خواب کیوں جمیں دیتا اس نے کہا اے اللہ کے بیا انہاء اسی حرکتیں دیتا اس نے کہا اسے اللہ کے بیا انہاء اسی حرکتیں جس کرتے واور مطب اللہ کے سامنے آئے گا وہیں ہوگاہو کچھ ہوگا۔ معرت داؤد علیہ اللہ نے بیا انہاء اسی حرکتی وزاری کی مہماں تک کہ اللہ نے ان سے دعدہ کیا کہ میں قیامت کے دن اس سے معاف کرادوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طب نفس کے بغیر اگر کوئی فیض جہیں کچھ بہد کردے تو اس سے جہیں کوئی فائدہ جمیں ہوگا اور طب نفس کی معرفت بنانے سے معلوم ہوا کہ طب نفس کے بغیرا کر کئی فیض جہیں کچھ بہد کردے تو اس سے جہیں کوئی فائدہ جمیں ہوگا اور طب نفس کی معرفت بنانے سے معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور جبد کرنے میں طب نفس اسی وقت معتربوگی جب انسان اپنے معرفت بنا ہے ہوڑ دیا جائے اور خوداس کے اندر سے جبہ کرنے اور معاف کرنے کے بواحث پیدا ہوں 'اضطرار کی حالت میں یا کئی جبے یا الزام سے متأثر ہوکر معاف کرنا یا دینا معترضیں ہے۔

اس طرح فتنی جلوں میں سے ایک ہے ہے کہ جب مال پر ایک سال پر را ہونے کو ہو تا ہے قوشوہ راپنا مال ہوی کو ہہہ کردتا ہے تاکہ زکوۃ نہ دین پڑے 'فیہ ایے فیم کے بارے میں یہ فوئی صادر کرتا ہے کہ اس کے ذینے زکوۃ واجب جس رہ جمیل زکوۃ کا مطالبہ اس کی حکیت سے ذکل چکا ہے۔ لیکن ہم اس فیہ سے یہ سال کا مطر نظر خاہری حکیت ہوں کو ہبہ اس کے ذینے سے سافلہ ہوگیا جب کی مال اور ہوا اس کے ذینے سے سافلہ ہوگیا جب کی بالد ار ہوا اس کے ذینے سے سافلہ ہوگیا جب کی اگر قویہ سمجھتا ہے کہ یہ فیم سے محفوظ وامون رہے گا اور ایسا ہوگا ہیں ہم مالد ار ہوا ہی نہ تھا'یا اس کی یہ حرکت الی ہو تو یہ جب کہ اس کے کہ یہ فیم سے بی نہ تھا'یا اس کی یہ حرکت الی ہو تو یہ جب اس نے خرید و فرو خت کا معالمہ کیا ہو تو یہ تیری کم فئی ہے 'فیہ دینی اور سرز کو ق سے کمال ور سبح کا ناوا فینیت ہے۔ ذکوۃ اس لئے فرض کی گئی ہے کہ آدمی کے دل سے بخل جاتا رہے 'اس لئے کہ بخل ایک مملک بیاری ہے 'چنا نچہ مدے شریف میں تین ملکات ہیں بخل مُحاج (وہ جذبہ بخل جس کی اقباع کی جاتا ہو تو ہوں کی گئی ہے۔ (۱) مغروف مورت میں شوہر کا فعل بخل کا طاحت ہی کا نمونہ ہے' جس چیز کی وہ اپنے لئے باعث خوات تھور کرتا ہے وہ کا ایک مملک بیاری کا مباب ہے' وہ یہ جستا تھا کہ اس حیلے ہیں ذکوۃ سے بی جاوٹ گا'وہ وہ با می خوات تھور کرتا ہے وہ کا ایک حرص کا عالم یہ ہو کا سب ہو وہ یہ جستا تھا کہ اس حیل حال سے واقف ہے' وہ وہ بات کی راہ مسدور ہوگئی اور ایسا اس کی جمال تا ور فرور کی دور ایسا کی جات اور فرور کی اور ایسا اس کی جمال تا ور فرور کی دور کرتا ہے دور کی حال سے واقف ہے 'وہ کی جمال کی دور کی دور کی دور کرتا ہے دور کی حال سے واقف ہے 'وہ کی دور کی دور

فتہاء کے جلوں کی ایک مثال میہ کہ اللہ تعالی نے نتیبوں اور دو سرے فادمان دین کی مصالح کے لئے بقدر حاجت مال مباح کیا ہے "لیکن یہ لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے" بلکہ جس چیز کو اپنی مخصیت کی پخیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اسے اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں اور یہ محض فرور ہے" دنیا اس لئے پیدا کی مخی ہے تاکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راو آ فرت میں اس سے مد لے سکیں 'چنانچہ دین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے اِستعانت لے دو اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت

ب فقهاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں' آگر ہم اس طرح کی دو سری مثالیں لکھنے بیٹہ جائیں تو معیم کتابیں بھی ناکافی ہوں' یہاں یہ دوچار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی مجلی ہیں' تاکہ اس طرح کو دو سری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں' استیعاب مقصود نہیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغرورین کی دوسری فتم آرباب عبادات : مبادت گزاراور نیک اعمال کرنے والے بھی فرور سے محفوظ نہیں رہے ،

<sup>(</sup>١) يوروايت كآب وم البل م كزري ب\_

ان میں بھی بے شار فرقے ہیں 'بعض وہ ہیں جو نماز میں فرور کرتے ہیں 'بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض جے میں 'بعض فروات اور جماد میں اور بعض دنیا سے زہر میں۔ جو فعض بھی عمل کے طریقوں میں سے کسی طریقے پر گامزن ہے وہ فرور سے خالی نہیں ہے ' سوائے متقندوں کے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائف سے غافل وضائل میں مشغول: ان میں ایک محمدہ ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے ففلت برتے ہیں اور فضائل و زا قل میں مشخول ہوتے ہیں ابعض اوقات یہ فضائل اعمال میں مدود سے تجاوز کرجاتے ہیں مثال کے طور پروہ مخص جس پر وضويس وسوسه غالب مو مدس تاوز كراب، يمال تك كدوه اس بانى سى بعى وضوكرت موس الحكيا اب جو شريعت كى دوس یاک اور فا ہر ہو تاہے ' ملکہ بعید ترین احمالات لکال کراہے مجاست سے قریب تصور کرتاہے ' لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طرح تے امور میں ہوتا ہے 'اگر اکل طال کا معالمہ ہوتو وہ حرمت کے قربی اخالات کو بھی احد سجمتا ہے ' بلکہ بعض او قات حرام محض کھاتے ہے ہی نیں چوکا عالا تکہ اگروہ پانی کے بجائے کھاتے میں زیادہ احتیاط کرے قوصحابہ کرام کی میرت کے مشابہ موجائے۔ جیا کہ حضرت عراب منقول ہے کہ آپ نے ایک نعرانی حورت کے محرے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا جب کہ اس پانی میں عباست کا اختال تھا، لیکن کھانے میں اس قدر اختیاط حتی کہ بہت ہی طال غذائمیں بھی حرام میں جالا ہوئے کے خوف سے جھوڑ وية تعد بعض اوك اعتماء برباني والغ من مدس نواده مبالد كرت بين اللاكد اس سه منع دس كياكيا ب-(١) بعض اوقات اتن در تک وضو کرتے رہے ہیں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کاوقت ختم ہوجا آہے 'اگرچہ نماز کاوقت بھی ہاتی رہے تب بمی وضویں شرق مدودے تجاوز کرنے والا مغرورے میوں کہ وہ نماز باجماعت کا اوّل وقت کی فضیلت سے محروم رہاہے اور اكروت ى فنيات بمى ميترا يائ تب بمى مغور ب كون كداس في إنى بمائي من إسراف كياب اوراكراس افسي كيات ہمی مغرورے کہ اپنی عمرے قیتی لحات ایک ایسی چزی محصیل میں ضائع کررہا ہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور جس میں بری مخبائش ہے الیمن شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ استعال کرتا ہے اکیوں کہ وہ کمی مخص کو اس وقت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک فیر مبادت کو مبادت قرار دے کراسکے ذہن میں رائخ نہ کردے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا ، پر نماز یا جماعت یا اول وقت کی نمازے قافل کروا ، یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندو کو مراہ کر آ ہے اور غرور میں جتلا کر تاہے۔

نخارج حوف میں وسوسہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور دو مرے اُزکار کے حوف کے مخارج سے اداکر نے میں وسوسے کا شکار میں معدد الغاظ شاد اور فاء کے فرق اور حوف کو ان کے مخارج سے اداکر نے میں ا

<sup>(</sup>١) وضويس اسراف كى ممانعت ترزى اوراين ماجه على موجود ارادى أني اين كعب يرب

اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ نماز کے وہ سرے وظا نف کی پردا نہیں رہتی وہیان صرف ادائیگی پر رہتا ہے کہی آیت کے معنی کیا ہیں اس سے کیا نصیعت اور موطنت حاصل کرنی چاہئے اس میں علوم و معارف کے کس قدر خزا نے وفن ہیں یہ قمام پہلوان کے ذبن سے او جمل ہوجاتے ہیں۔ یہ بمی خود کی ہر ترین فتم ہے۔ اس لئے کہ طلوت قرآن میں ظلق کو محارج سے حدف کی اوافیگی کے سلط میں اس قدر احتیاط کا عظم دیا گیا ہے جس کے وہ اپنی روز متو کی گفتگو میں مادی ہیں۔ تارج حدف پر اپنی توجہ مرکوز رکھے والوں کی مثال ایس ہے جسے کسی محض سے کماجائے کہ وہ میرا پیغام ہادشاہ سلامت کی خدمت میں انمی الفاظ کے ساتھ پہنچادے ، جب وہ ہادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے پیغام کے الفاظ تحارج کی رحایت سے ادا کئے بہت سے جملوں کو ہار ہار در جرایا 'بہت سے کلے کھنچ بہت سے مختصر کئے 'اس کا خیال نہ رکھا کہ پیغام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے آداب کی کس طرح روایت ہوتی ہے ' ایسا ہمنم سوائے آدیب اور سرزنق کے اور کس بات کا مستق ہو سکتا ہے۔

قراًت قرآن میں غفلت کرنے والے ؛ ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی طاوت میں ففلت کرتے ہیں اس قدر جیز پر حقے ہیں کہ سننے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا نا کھاس ہی کا شعے چلے جاتے ہیں ' بعض لوگ دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرلیتے ہیں ' بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور دول مخلف خواہشات اور خیالات کا مرکز بنا رہتا ہے ' یہ لوگ معانی قرآن میں خور نہیں کرتے کہ کچے دل میں زجرو تو نی اور وحظ وقعیصت کا اثر ہو ' اللہ تعالی کے اوا مرو نوائی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے جُمرت انگیز آیات سے جرت ہوں اور ان خیالات سے بہتا ان ہوا ہے جو ان کے نفوس کی ہاگ معاصی کی طرف موڈ دیتے ہیں اور جہرت انگیز آیات سے جرت ہوئی سے اور ان خیالات کے اور اس کی اور دی ہوئی سے اور ان کی مثال اس فلام کی ہی ہوئی اس کے اور اس کے نازل ہوا ہے کہ کہ ان کے خواس کے نازل ہوا ہے کہ خواس کے نازل ہوا ہے کہ کہ اس کے نازل ہوا ہے اور اس کی جات اس کی عبارت یاد کرنے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا دے نظام اسے نظام اسے تاقاکا نافران کے اور اس کی بھول ہو اور نہر کی جات اس کی عبارت یاد کرنے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا دے نظام اندے کا اور اس کی عبارت یاد کرنے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا دے نظام اسے نظام اسے تاقاکا نافران کے بیاس کی مجارت اس کی عبارت یاد کرنے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا دے نظام اور مرائی کے لئے نازل ہوا ہے ہوئی ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول کی عبارت اس کے کی جاتے اس کی عبارت اس کے کی جاتے اس کی عبارت اس کے کی جاتے اور اس کی عبارت اس کے کی جاتے ہول ہول ہول ہول کے قرآن کریم محض طاوت اور نفر کرتا ہول ورسی ہول ہول ہول کی اور اس سے قائدہ انوانیا جائے۔

بعض اوقات قاری خوش آواز ہو تا ہے اور حدف کی اوائیگی میح کرتا ہے تو شنے والا طاوت میں لذّت پا تا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اسی کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی دو سرا کلام پڑھے گا تب بھی کی لذّت محسوس ہوگی۔ اس کے مفالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ول میں تام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذّت پارہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذّت ہے یا آواز کی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تواس فریب کا شکار نہ ہوتا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بدلوگ اپنے روزوں کی بنا پر مفالے میں جٹلا ہوجاتے ہیں ان میں بعض صائم الدّ ہرین جاتے ہیں اور لِعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکنے کا معمول بنا لیتے ہیں 'کین وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو فیبت سے 'اپنے دلوں کو ریا سے اور اپنے مجموع میں معمود دمیں رکھ پاتے رات دن لغو اور فضول محتکو کرنے کے باوجود وہ بد کھتے ہیں کہ ہم خرر ہیں' حالا تکہ وہ فرائض و ترک فیبت' و ترک ریاء اور ترک حرام سے عافل ہیں اور نوافل میں مصفول ہیں' الی صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں۔

محبّاج كرام كامغالط : ايك كروه ان لوكوں كا ب جو ج كرك فرور ميں يوجاتے ہيں والا تكد جب وہ ج كے لئے رفت سنر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق اوا کرتے ہیں نہ ان کے قرض کھاتے ہیں 'نہ ماں پاپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ طال زاورہ لے کرچلتے ہیں اور کبی جے اوا کرنے کے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کرسٹر کے دورانِ قماز اور فرائعن ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسموں کی طمارت کا خیال نہیں رکھتے 'معارف سٹر کے لئے دو سموں کے دست گر دہ جے ہیں اور ان سے بطور فیکس موہید وصول کرتے ہیں 'واستے ہیں محش حرکات اور لڑائی جھڑے ہے اجتماع نہیں کرتے 'بیس کرتے 'بعض لوگ حرام موہید لے کرچلتے ہیں اور راہ میں رفقائے سٹر کو دیتے دہ جے ہیں 'مقصد تام و نمود اور قسرت ہوتی ہے 'ایسے لوگوں پر دوگاہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا رباء کا 'پیلے تو انموں نے غلط ذرائع سے مال پیدا کیا 'کھر حرام مواقع میں خرج کیا۔ جب یہ لوگ اپنے سٹر جج سے واپس آتے ہیں تو ربائی سے منور ہونے کے بجائے اطاق ذمید سے طوث ہوتے ہیں۔ جج جیسی اہم ترین عباوت کے ذریعے وہ اپن آتے وہ اس خوش نئی کا شکار رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور روشن دل لے کرواپس آتے ہیں۔ یہ مرت کم خالط نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مبلغین کا فریب: ایک گروہ ان اوگوں کا ہے جو احتساب کی ذمتہ داری قبول کرتے ہیں ، بلکہ اس منصب کو آزخود اختیار کرلیے ہیں ، گول کو امریالسروف اور نبی عن الممکز کرتے ہیں ، گراپ لئس سے ففلت برتے ہیں ، جب کمی کو نیک کام کی ہوایت کرتے ہیں تو اپنا روت ہوت خود کمی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنا روت ہوت اور جب خود کمی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنا رک محض اعتراض کر بیٹھتا ہے تو ضے سے کہتے ہیں ہم مجسد اس بی تھے ہم پر اعتراض کر بیٹھتا ہے تو ہوئی لوگوں کو مجد اللہ مت محبد اللہ مت جمع اللہ من جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی محض کی وجہ سے در میں پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہوف الاگوں کو بیٹھتا ہے تو اس پر شدید کلتہ چینی کرتے ہیں اور اگر کوئی محض اپنا ریاست کا مظاہرہ کر سکیں۔ بعض لوگ مجد کی خدمت اپنے ذیتے لے لیتے ہیں اور اگر کوئی محض الکی میں اور مید ہوچھتے ہیں کہ اپنے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں ہداخلت کیوں گئا ہوا ہے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں ہداخلت کیوں گئا ہوا ہے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں ہداخلت کیوں گئا ہے ہیں اس کے اس کرتے ہیں مقد میہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر قواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو امام صاحب کملانا چاہے ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اور محض آگری ور موجہ کا کوئی کام کرتے ہیں گوا وہ معمل اور تعویٰ میں ان ہے قائن ہی کیوں نہ ہو۔ ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اور محض آگریں ہوگی ہوں اور تعویٰ میں ان سے قائن ہی کیوں نہ ہو۔ ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اور محض آگریں جو سے تو اس میں جائے ہیں محضور کی میں ان سے قائن ہی کیوں نہ ہو۔

مکہ اور مدینے کے مجاور : کم کرتمہ اور مدید منورہ کے ہاشدے فاص طور پر بیت اللہ اور میجہ نہوی کے پروی الگ مفا للے میں ہیں 'یہ اور مدینہ دلول کی گرائی کرتے ہیں 'نہ اپنے فا ہرو ہاطن کی تعلیم کرتے ہیں ' ہلکہ ان کے کان لوگوں کی ان مرکو شیوں برگئے رہتے ہیں کہ فلاں مخت فلال مقدس مقام کا مجاور ہے 'ان ہیں ہے بعض کھلے الفاظ میں اپنی مجاور ہے کہ مجاور ہے ہیں کہ بیں نے مکہ مکرتہ میں استے برس گراور ہیں یا میں مدینہ منورہ میں استے مراس گراور ہیں یا میں مدینہ منورہ میں استے سال رہا ہوں۔ اگروہ یہ سمحتا ہے کہ مجاور ہی کا علان کرنامناسب نہیں و ول میں یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت ہے واقف ہوجا میں۔ بیض لوگ بیت اللہ اور امر بری کرنامناسب نہیں و ول میں یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت ہے واقف ہوجا میں۔ بیض اور آگر یہ نجاشیں کے مجاور بن کربھی حرص و طبع ہے باز نہیں آتے ان کی نگا ہیں لوگوں کی نجاستوں (اموال) پر مرکز رہتی ہیں اور آگر یہ نجاستیں نہیں دیتا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدو کہ کریں 'یا کسی دوست کو یا کسی مسافر کو ثواب کی نیت سے دسترخوان پر بلالیں اور بھی صدو ہیا میں دیتا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدو کہ کریں 'یا کسی دوست کو یا کسی مسافر کو ثواب کی نیت سے دسترخوان پر بلالیں اور بھی صدور ہیں اس خواب میں اور کسی میں اس کی نکا دور میں جیسی صلات پائی جی اور یہ محض اس خواب اس میں اور کسی جو کے ہیں 'اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان مقامات سے دور دیں 'کسی تو ان مقامات سے دور دیں 'کسی تو بھی کیوں نہ ہوجا ہے ہے مجاور یہ بھی اور ت اور کہ کسی مجاور ہیں ہو اگر دین ہی کسی اور تیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی مجاورت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہو ، جو ہوسی آفوں کے دوافل ہیں ہو آفوں کہ مداخل ہے واقف نہیں ہو تا معرف دیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی مجاورت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہو ، جو ہوسی آفوں کے درافل سے دور کرتا ہو محض آفوں کے درافل سے واقف نہیں ہو تا کہ دور کسی ہو ا

اور ان پر بحروسا کرتا ہے 'وہ مغرور ہے ' مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مختلف ابواب میں کانی تفصیلی روشنی ڈالی جا پہلے ہے ' نماز کی آفات نماز کے باب میں ' روزے کی آفات روزے کے باب میں 'ج کی آفات ج کے باب میں اور حلاوت قرآن کی آفات حلاوت قرآن کے باب میں نہ کور ہیں ' یمال تفصیل مقصود نہیں ہے 'جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا کیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زايدين ونياد ايك كروه ان لوكول كاب جومال من زايد اورلباس غذا اور مسكن من اوني درجات ير قانع بين بكد بعض "زباد" مساجد کو اینا فعکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجتے ہیں کہ اس عمل ہے میں زبد کا اعلی مرتبہ ال کیا ہے اگرچہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں ملین ان تے دل ریاست اور جاہ کی طرف مائل رہتے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے وعظ سے ملتى ہے اس طرح زہرہے بھی ملتی ہے۔ انموں نے مال چھوڑ کرزمد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مسلک ہے۔ اگریہ جاہ حاصل نہ كريا مال كے ليتا توبيداس كى سلامتى كے لئے زيادہ بمتر ہوتا۔ بيدلوگ اس لئے مغمور بيں كہ وہ اپنے آپ كو زامہ في الدنيا سجھتے ہيں ا حالا تکه انمیں دنیا کا مفهوم معلوم نہیں اور نہ بیہ جانتے ہیں کہ لذات کی انتها جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رخبت رکھنے والے کے لئے منافق عامد معلم ریا کار اور تمام اخلاق خیشے متعف مونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کویت ہیں اور کوشہ نشنی اور خلوت افتیار کرلیتے ہیں اس کے باوجود فریب میں جٹلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال واروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں ادر ان کے ساتھ مفتکو دغیرہ میں مخی برتے ہیں انمیں حقیر مجمعے ہیں اور اپنے متعلق اجمے خیالات ر کھتے ہیں 'اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں ' حالا تکد کوئی خبیث وصف ایسا نہیں ہو آجس سے ان کا دل خالی ہو آگر چدا نعیں اس کا علم نہیں ہو تا۔ آگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لینے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر دين والابيك كديد ال طالب ميرى مت افرائى كے لئے ظاہريس لے لين تمائى من واپس كروعا واس را او نس موت كول كراتمي الوكول كي فرالت كاخوف رمات ، يوك الوكول كي تعريف كے خواہشند ميں العريف دنيا كى لذرذ ترين شيئے ، ذرك اور ترك دنیا اختیار كرتے كے باوجود بت سے لوگ مالداروں كى تعظیم كرتے ہیں اور المعیس فقیروں پر مقدم ركھتے ہیں اپ مردین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کمی ووسرے زاہد کی تعریف كرے - يه تمام باتي فرور بي شيطاني د موكا بين عمم اس الله كى بناه ما كلتے بير -

بعض و اعضاء کے اعمال عی انتمائی تفد و برتے ہیں 'یماں تک کے دن و رات میں شاتھ ایک بڑار رکعت پڑھ لیے ہیں 'کین اس پوری مزت میں ان کے دل میں خیال نہیں آ تا کہ قلب کی گرائی کریں 'اے ریا کبر ، عجب اور دو سری ملات ہے بچائیں 'وہ ان امراض کو مملک نہیں بچھے اور اگر مملک بچھے بھی ہیں توا پے نفس کو ان سے خالی نفسور کرتے ہیں اور اگر بھی یہ کمان ہو تا ہے کہ ان کے دل میں یہ مملک بیاریاں موجود ہیں تو ساتھ یہ وہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے فا ہری اعمال کیوجہ سے بخش دیئے جائیں گے 'قلب کے احوال پر ہمارا موافذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی موافذہ کا خیال آنا بھی ہے تو یہ سوچ کر معلمین ہوجاتے ہیں کہ ہمارے فلا ہری اعمال نیکیوں کا پلزا بھاری کردیں گے 'یہ سب فریدہ ذورہ ذہنوں کے تو ہمات ہیں 'حقیقت یہ بیکہ مثلی کا ذرہ بحر تعویٰی اور بوشیاری لمحہ بحری ہوشیاری ان جیسے لوگوں کے بہاڑ جیسے فا ہری اعمال سے افضل واعلیٰ ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کما جا تا ہے ہوشیاری لمحہ بحری ہوشیاری ان جیسے لوگوں کے بہاڑ جیسے فلا ہری اعمال سے افضل واعلیٰ ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کما جا تا ہے کہ آپ اللہ کے دوست 'اس کے محبوب بیٹ باور اور بردھ جا تا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی حمد ونٹا اس امری دلیل ہے کہ ہم اللہ کے زدیک بھی مقرب اور محبوب ہیں 'یہ نہیں جانچ کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور آگی باطنی خیافت کا تکس۔

نوافل کے حریص : ایک مروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زیادہ اہمیت دمیں دیے

ہاشت اشراق اور تھری نماندں سے انھیں جس قدرخ فی اور لذت عاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت ہی وجہ ہے کہ وہ اول وقت اوا کرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکارود عالم صلی علیہ وسلم کی یہ صدید قدی فراموش کردیے ہیں ۔

ید لوگ اس امرے واقف نمیں ہوتے کہ خرکے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی ذموم ہے بٹال کہ طور پر ایمن مرجہ ایک محض پردد فرض معین موتے ہیں ایک جاتا رہتا ہے دو سرا نسیں جاتا یا دد نظلیں موتی ہیں کہ ایک ایک وقت تلک موجاتا ہے اور ا يك في وقت من مخوائش رجتى م- اب أكروه ان ود فرضول يا ود نفليس من ترتيب كى رعايت ندكر ومنا لط من ردي كا اس کی بے شار نظاریں میوں کہ معیت ہمی فاہرہ اور طاحت ہمی فاہرہ میم اگر ہے تو یہ امرکہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوقیت دی جائے جیسے فرائض کو نوا فل پر فوقیت دینا ، فروض مین کو فروض کفایہ پر ترجع دینا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیکی مزف اس کے ذیتے موان فروش کاند پر معدم کرنا جنس دو سرے ادا کرسکتے ہیں فروش میں میں بھی جو آہم ترے اے ترجع دے محروہ فرض اداکرے جواس کی بد نسبت کم ہے اقتنا موتے دالے عمل کواس عمل سے پہلے ادا کرے جس کی قتناء نہ ہو۔ الله العامل الم الله الله على المراكب المال كم مديث شريف من ب كد كمي مخص في سركار ود عالم صلى الله عليه وسلم ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحدان کا معاملہ کروں اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے عرض کیا پر کس ہے؟ آپ نے فرایا اپی اسے اس نے مرض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا اپی اسے اس نے مرض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا ات باب سے اس نے عرض کیا گیر سے؟ آپ نے فرای ادنا اے فادنا اے جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دو سرول سے قریب ہو (ترمزی عام مبزاین علیم فن ابیہ جدہ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحی کا آغاز اس سے ہوگا جو قریب ترہوا أكرود قريب ايك جكه موتواس مخض كوترجي موكى جوزيان ضرورت مندموا ورأكر ضرورت مين دونول برابرمون توزيان مثقي كومقدم کیا جائے گا۔ جو محض اپنا مال والدین کے نفیقے میں فرج نمیں کر آاور مج کرتا ہے تو یہ مغرور ہے اسے والدین کے حق کو جج کی ادائیگی پر مقدم کرنا چاہیے ای طرح آگر ایک مخص نے کس سے کوئی وعدہ کرد کھا ہے اور اینائے وعدہ کے وقت جور کا وقت کا ترب المياتوجد كوترج ديائي كيول كه جعد فوت موسكات اليوقت من ايفائ وعده من مشخل مونا معميت ، اكرج وہ فی نفسہ اطاعت ہے۔ ای طرح آکر کسی کے کیڑے پر مجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے محمروالوں کو برا کہنے گئے توب نلد ب کون کہ محروالوں کو ایڈا پنچانا ہی برا ہے اور کروں پر نجاست لکتا ہی برا ہے ، مرایداء کی برائی سے بچا مجاست ک برائی سے بچنے کی بدنست زیادہ ضوری ہے اس طرح کی ب شار مثالیں ہیں جن میں ایک معسیت اور ایک اطاعت کا قابل ہو کیا ایک اطاعت دومری اطاعت کے مزاح ہو الین ان میں ترتیب کی رعایت نہ کرنا مغالط ہے اور یہ مغالطہ مدورجہ دیا ہے میوں كد آدى يد سجمتا ب كديس اطاعت كردما مول يدنيس سجمتاكد فلال اطاعت ير ترجي ديد كى وجديد يداطاعت معصيت بن

جس مخص کے دیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوا تیکی اور معاصی سے ابتناب کا کام باتی ہے اس کے لئے فقد کے اختلاقی فراہب میں مشغول نہ ہونا 'ای قاعدے کی روسے ضروری ہے 'کیوں کہ فقد سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دو سروں کا کام نظے 'اس لئے مسائل کا پہلے جانا ضوری ہے جو اس کے ول کے لئے مغید ہیں۔ بات ہے ہے کہ جب جاہ 'لڈت اقدار اور ہم معموں پر تفوق کا نشر انسان کو اندھا کر قتا ہے 'ای لئے وہ مغالعے میں پڑجا تاہے 'عمل کرتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ میں ایک نمایت اہم دی فریضے میں مشغول ہوں 'عالا کہ وہ اسے اعمال باسے سیاہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔

ان کی مثال الی ہے جیسے کوتی بڑھیا یہ سے کہ جال بازوں اور دلیروں کے نام کتیوں پر کندہ ہوتے ہیں اور بادشاہ انھیں جا گیریں عطا کرتے ہیں ' یہ بن کراہے بھی جا گیریائے کی خواہش ہو اور اپنی خواہش کی شخیل کے لئے زرہ پہنے ' مربر خود رکھ 'اور وہ اشعار یا دکرلے جو میدان کارِزار میں دشنوں کے ساتھ معرکہ آراء ہونے کے وقت بمادروں کی زبان پر ہوتے ہیں ' اس طرح آراز کر چانا سید وہ بمادر جوان دشنوں کو مرحوب کرنے کے لئے چلتے ہیں ' فرضیکہ لباس 'ویٹ میول چال ' حرکات ' سکنات ہرچزیش وہ بمادر جوانوں کی تقلید کرے اور ان میں شامل ہو کر میدان جنگ میں جا پہنچ ۔ وہاں افر اعلیٰ عظم وے کہ ان سب جوانوں کی زر ہیں اور خود آثار کرد یکھے جائیں اور ایک دو سرے سے کشی کرائے ان کی طاقت و قوت آزائی جائے 'اس برھیا کی زرہ آثاری گئی تو معلوم ہوا کہ اور خود کا سنجمانا بھی ہوا کہ ایک کرور جس کر فرد کر ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ اور خود کا سنجمانا بھی اس کے لئے دشوار ہو دہا ہے۔ اس برھیا کی کرم قدر سکی ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بوی سزا ملے گی ' علم ہوگا کہ اسے ہا تھیوں کے اثرانا چاہتی تھی۔ خور کیجئے اس برھیا کی کس قدر سکی ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بوی سزا ملے گی ' علم ہوگا کہ اسے ہا تھیوں کے آڑا نا چاہتی تھی۔ خور کیجئے اس برھیا کی کس قدر سکی ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بوی سزا ملے گی ' علم ہوگا کہ اسے ہا تھیوں کے بیج ڈال دیا جائے گا کہ دو اسے اپنے گئی سے نقاب اٹھے گا اور وہ قامنی القعنا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ بیئت ' وہ صرف تہمارے دلوں کے چرے سے نقاب اٹھے گا اور وہ قامنی القعنا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ بیئت ' وہ صرف تہمارے دلوں کے اور ان کھیا ہے۔

خوش مذاق صوفی : ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو خود میں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کملانا چاہتے ہیں لیکن ان کا کوئی طریقہ اپنانا بھی نہیں چاہتے کوں کہ صوفی سادہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ رہیم و حریر کے لباس تو چھوڑ بہنے لیکن الیسے لباس پہننے کے جن پر تکین فض و تکار ہوں ' یہ کپڑے رہیمی نہیں ہوتے لیکن اپنی وضع کے اعتبارے رہیمی کپڑوں سے زیادہ قیمی ہوتے ہیں ' اگرچہ کپڑوں پر پوند لگاتے ہیں ' گئی ہوتے ہیں ' بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے آگہ میل کی وجہ سے افھیں بار بار دھونا پڑے ' اگرچہ کپڑوں پر پوند لگاتے ہیں ' اگرچہ کپڑوں پر پوند لگاتے ہیں ' اگرچہ کپڑوں پر پوند لگاتے ہیں ' اگرچہ کپڑوں ہیں اپن کی لیکن ان کے پوند لگانے کا طریقہ بھی جمیب ہے 'اس قدر بیش قیمت کپڑے کا پوند استے سلیقے سے لگاتے ہیں نیا کپڑا بھی ان کی نفاست ' خوبصورتی اور قیمت کا مقابلہ نہیں کہا گا۔ ان کے خودر کی کوئی انتما نہیں ہے یہ لوگ حمدہ کپڑے پہنتے ہیں' لذیذ کھائے ہیں ' عیش کی ذندگی گزارتے ہیں' ظالم حاکموں اور بادشاہوں کے مطابا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا ظامری گناہوں

سے ہی نہیں بچے اور پر ہم مونی کملاتے ہیں اور اپ متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود انہی تک محدود رہتا 'بلکہ علاق میں نہیں متعلق ہوجا تا علاق میں ہمیں متعلق ہوجا تا علی متعلق میں ہمیں ہمیں ہمیں ہوجا تا ہمیں ہوتے ہیں 'وہ تادانست کی میں سچے صوفوں کو بھی ہوف تقید ہما وہتا ہو ہا ہمیں ہمیں ان مسلم کو ان بریاطن لوگوں کی نوست اور شرہے جنموں نے صاد قین سے تشتبه افتیار کیا۔

معرفت اور مشاہرہ حق کے مرحی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہرہ حق کے دی ہیں اور ہے گئے ہیں ہم مرفت اور مشاہرہ حق کے دی ہیں اور ہم اللہ تک پی تھے ہیں وہ اوگ مرف الفاظ ہے واقف ہیں معنی نہیں جائے ہیں ہم ہروفت حالت شود میں رہے ہیں اور ہم اللہ تک پی تھے ہیں وہ اوگ مرف الفاظ ہے واقف ہیں معنی بار بار دہراتے ہیں اور یہ تھے ہیں ہوئی اللہ معرفت ہے من کر کھے کلمات انحوں نے سکے لئے ہیں جنوں کا علم حاصل ہے ، کلکہ جو کھے ہمیں معلوم ہے وہ پہلے لوگوں کے علم ہے بھی اعلیٰ ہے اس کے ان کی لگاہ میں نہ نشماء کی کوئی حیثیت ہے ، نہ مضرین اور موتر ثین کی اور نہ عابری کی حوام کی تو حقیقت ہی کیا ہے ، ایک کاشکار کھی بازی جووڑ کر ایک جولا ہی بازی حیث ہوں کی موجت اختیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے کچو الفاظ سکے لیتا ہے کہ انہ ہور کر ان خوصافتہ صوفیوں کی محبت اختیار کرلیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے کچو الفاظ سکے لیتا ہے کہ انہ ہم را مرا (رازوں کے راز) کی خبر رہا ہے ۔ وہ اپنی اس خود ساختہ خصوصیت کی وجہ ہے تمام عابدوں اور عالموں کی تحقیر کرتا ہے ، عابدول کی شان میں کتا ہے کہ یہ رائے کے نو ہیں جن کا کام بی تھکتا ہے ، عالموں کے بارے ہیں کتا ہے کہ یہ اس کو مقترب ، اور خدا رسیدہ کتا ہے ، عالم انگھ می اللہ کے نو کے اور اربیاب تھوب کے نود کے اطاف میڈ بھی ہو اور منافق ہے ، اور اربیاب تھوب کے نود کی احتی اور اس خواہشات اسے نہ خواہشات نہ اس کی اختیار کی تاریبودہ یا تھی بنا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ بھی ہوں کو جو ان کھی اس مرتب رکھتا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ بھی ہوں نور کھی اس مرتب رکھتا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ بھی ہوں نور کھی اس مرتب رکھتا ہے ، نہ اس کا گھی اور اس کے اخلاق میڈ بھی ہوں نور کی فاجر اور منافق ہے ، اور اربیاب تھوب کے نور کی اور ایس کی اخلاق میڈ بھی ہوں نور کہا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ بھی ہوں نور کو میں کو بھی ہوں نور کھی ہوں نور کھی ہوں کی ہوں کو اس کو کو اس کو کو کو اس کو اس کو اس کو کو کو اس کو کی کو ک

آیک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نغوں کو صرف رزق کے معاملے میں نگ کرتے ہیں ' فالص طلال غذا کی جبتو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اصفاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا ' بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے ک معاملات میں طلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں ' اور باقی معاملات میں آزاد رہنچ ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نمیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طلال کا طالب نہیں ہے ' اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ترام میں جٹلا رہو ' اور اعمال خیر کرتے رہو ' وہ اگر راضی ہو تا ہو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ' اور تمام نوائی سے رکو۔ جو قضی یہ سمجتا ہیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں

ده مغرد رہے۔

ایک اور کروہ ہے 'جو خوش اخلاقی تواضع اور عالی ظرفی کا یدی ہے 'اور صوفیات کرام کی خدمت پر کم پستہ نظر آ آ ہے 'اس کروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت شورع کردیتے ہیں 'کین ول سے خدمت نہیں کرتے بلکہ بنگلف کرتے ہیں 'مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ ۔ بظا ہر خادم ہیں 'کین دل میں مخدم بنے کی آر ذو ہے 'ویکھنے ہیں غریب صوفیوں کو فقع پہنچاتے ہیں 'اور حقیقت میں اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پر ان صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال بحی بلا ترقد قبول کر لیتے ہیں 'مقصد یہ کے لئے جو مال بحی کرتے ہیں ان میں طال و حرام کی کوئی تیز نہیں کرتے 'مشبعین کی قدراد زیادہ ہو 'بعض لوگ بادشاہوں کا ویا ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے 'اور خدمت کے تام پر کمایا جائے 'مشبعین کی قدراد زیادہ ہو 'بعض لوگ بادشاہوں کا دیا ہوا مال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں 'یا ج کے راہتے میں ان پر خرچ کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کردہ ہیں حوالا لکہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے 'میں وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو مرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ خوال کہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے 'میں وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو مرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ خوالی کہ کہ میرامتھد حس تعمیر ہو۔ اور اس جیسے کوئی محض مہر بنواتے اور اس پر پا خانہ لیپ وے اور اس خدمت کے علاوہ کوئی دو مرا احت میں کرتے 'نہ دور کی کرے کہ میرامتھد حس تعمیر ہو۔ کہ میرامتھد حس تعمیر ہو۔ کہ میرامتھد حس تعمیر ہو۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جوبظا ہر مجاہدے 'تمذیب اخلاق 'تزکیر نفس میں مشغول ہے 'اور نفس کے عیوب کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'لیکن وہ ان عیوب کا اعمال سے اِزالہ نہیں کر آیا ملکہ ان کی تعداد دیکتا ہے 'ان عیوب کی آفات تلاش کر آ ہے 'اور ان سے نیچنے کے طریقے ڈھونڈ آ ہے۔ مثلاً کہتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس عیب سے عافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس عیب ک طرف کمتفت ہونا بھی حیب ہے 'اسلرح کی مسلسل 'اور منطق تقریروں میں وہ اپنے قیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو ہخس زندگی بحر حیوب کی طاش میں سرگرداں رہے اور ان کے طلاح کے طریقے طاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے حمر بحرج کے مسائل پر بحث کرتارہے اور ج کے لئے حملی قدم نہ افعائے طاہرہے ایبا مخص کبمی ج نہ کرسکے گا'البتہ ج کے مسائل سے ضرور واقف ہوجائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت کے بیا ہے ' سے وہ لوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پر قدم رکھا' آ کے بدھ 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبل کے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دیے ' جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشہو سو تلمی تو فوقی سے بدمت ہو گئے ' اکو یہ جرت انگیز فوشہو اس قدرا تھی گئی کہ سب بچے چمو ڈکرای کے ہوکر رہ گئے ' بروقت ای کاخیال ذہن میں رہنے لگا۔ ہی موضوع بحث بن گیا' فورو فکر کی تمام قت ای کے لئے وقف ہوکر رہ گئی کہ یہ کمال سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے ' اس خوشہو سے بدمست ہوجانا اور اس کو سب بچے آئی ہے ' اس خوشہو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہتے ہیں؟ اس خوشہو سے بدمست ہوجانا اور اس کو سب بچے کون المان نہیں ہے۔ اگر ہر بچو ہے پر سالک طریقت اس طرح رُ کئے گئے تو منزل تک کسلرح کیے گئے اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی محملے بادشاہ سے طئے کا دقت ہی ختم ہوجائے۔ بادران با خبچوں کے دل آویز منا غریس انتا محوجہ کہ بادشاہ سے طئے کا دقت ہی ختم ہوجائے۔

آیگ کردہ اور ب اس کے افراد کا ترا کی تمام کرد ہوں ہے آگے بید گئے ہیں اید لوگ راوسلوک میں دور تک قدم برحاتے ہیں رائے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے ان نمیں گائی نظر آتے ہیں اور بیش قیت مطایا طئے ہیں لیکن وہ ان کی طرف زرا النفات نہیں کرتے نہ ان سے خوش ہوتے ہیں نہ توقف کرتے ہیں الکہ آگے برحتے رہے ہیں یمال تک کہ حول مقدود کے قریب بہنچ جاتے ہیں اور قرب النی کی صدود چھو لیتے ہیں کہ ایک انھیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم حول مقدود تک بہنچ چکے ہیں اس لئے آگے بوحنا ترک کردیے ہیں اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور النی کے شتر پردے ہیں جب سالک ان پردوں میں سے کئے آگے بوحنا ارسادہ سجو لیتا ہے۔ حضرت ابراہم علیہ السلام کے کسی آئی دول میں جس جس کی بات قرآن کر بم میں کی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا جُنَّ عَلَيُهِ اللَّيُلُ رَأَىٰ كُوْكَبَأَقَالَ هَٰذَارَتِي (ب201 آيت ٢٦)

پرجب رات کی تاری آن پر جماعی توانموں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ میرارب ہے۔

اس آیت میں کو کب سے مرادیہ روش اجسام (ستارے) نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ستارے و صفرت ابراہیم علیہ السلام بھین میں بھی دیکھا کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہیں 'یہ تو بہت سے ہیں ایک ہو تا تب بھی یہ فلط فنی ہو سکتی تھی ' جابل گوار بھی یہ بات جائے ہیں کہ کو اکب معبود نہیں ہیں ' بھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے فنص ستاروں سے کیسے دھو کا کھاتے ہیں۔ اس کو کب سے مراد بے شار انوار التی میں سے ایک نور ہے ، جنہیں سا کلین طریقت کے لئے جُب (پردے) کماجا تا ہے ان جُب کو عبور کے بغیر اللہ تعالی تک پنچا ممکن نہیں ہے ' یہ نور کے پردے ہیں ' بعض بردے اور بعض چھوٹے کیوں کہ اَجرام فلکہ میں سب سے برا سورج سے چھوٹا جرم ستارہ ہو تا ہے اس لئے چھوٹے پردے کے کو کب سے استعادہ کرایا پھراَجرام نورائیہ میں سب سے برا سورج اور متوسط چاند ہے ' آپ نے یہ تمام اَجرام دیکھے ' پہلا چھوٹا ' بھردوم یانی ' بھربرا۔ اور ان کے اللہ ہونے کی ترویہ کرتے رہے۔ قرآن کے برم سیت

و کُکَالِکَنُرِی لِبُرَاهِیمَمَلَکُونَ السَّمُواَتِوَ الْاَرْضِ (پ، ۱۵ آیت ۵۵) اور ہم نے ایمے ہی طور پر ابراہیم کو آسانوں اور زین کی طوقات دکھلائی۔ جب معرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانی علوت کا مشاہدہ شوع کیا تو ایجے سامنے کیے بعد دیگرے مختف نور آتے رہے ،جس نور پر وئیج اے بی منول سمجے لیت کر محقیق کرتے تو معلوم ہو یا کہ اس کے بعد ہی ایک نور ہے اگے بدھتے یمال تک کہ اس قریب ترین تجاب تک پڑچ کے جس سے آگے بدھنے کے معنی سے تھے کہ منول پر پچ بچے ہیں کین جب اس کے حقیقت مکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ برا نور بھی اپنی مقلمت کے بادجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لَااُحِبُ الْأَفِلِينُ الْهَالِيَنِ الْهَا وَجَهَتُ وَجَهِي لِلَّذِي فَظَرَ السَّمْ وَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ (ب201 است العُروي)

میں فروب موجائے والوں سے محبت نمیں رکھا میں اپنا دخ اس کی طرف کرنا موں جس نے اسانوں کو

اور زمن کویداکیا اور می شرک کرنے والوں میں سے اس مول

ای طرح را و طریقت کے سالک کو بھی مفاط ہو آئے وہ ان مجابوں پڑھہ آجات ، بکہ بعض او قات پہلے ہی جاب ٹھرجا آئے ۔

اور اسے ہی منزل سمجو لیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے در میان جو جاب ہیں ان جس سب پہلا مجاب خود نفس ہے اسلے کہ نفس بھی ایک امر رہائی ہے اور انوا رائی ہے ایک نور ہے جے سر قلب کتے ہیں اور جس جن کی حقیقت کا لمہ خا ہر ہوتی ہے اس وقت وہ کے وہ تمام عالم کے لئے دسیج ہوجا آئے اور سب کا احاظہ کر لیتا ہے اور کل کی سورج اس جس جلوہ افروز ہوجاتی ہے اس وقت وہ انتحاق موثن اور منوز ہوجا آئے ہے کول کہ تمام وجود اس جس دیے ہی واقع ہوتے ہوتے ہیں اور جس جس جن کی حقیقت کا لمہ خاا ہر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہوتے ہیں اور جس جس جن کی حقیقت کا لمہ خاا ہر ہوتی ہوتے ہوتے ہیں اور جس جس جن کی حقیقت کا لمہ خاا ہر ہوتی ہوتی ہے ہیں ہوتی ہوتے ہوتے ہیں اور جس جس جن کی حقیقت کی ہوتے ہوتے ہوتی ہوتے ہیں اور حقل جس سے انتخاب کی طرف بات کی طرف ہوجا تا ہے۔ اس حالت جس اگروہ محض جس پر یہ حال گزر رہا ہو این جس کی طرف بات کی طرف بات کی طرف سبقت کرجاتی ہو جا تا ہے۔ انافی (میں بی خدا ہوں)۔

حمران کی دجہ سے بعض مرجہ زبان اس طرح سے کلمات کی طرف سبقت کرجاتی ہے۔ آنائی (میں بی خدا ہوں)۔

اورجب تک اس پر اگلا راز مناشف نہیں ہو آای مغالط پر قائم رہتا ہے اور ہلاک ہوجا آ ہے۔ حالا تکہ اسے یہ مغالط ایک معمولی ستارے کی چیک دیک ہے ہوگیا ابھی جائد تک بھی نہیں پہنچاتھا ، سورج کا قذر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مغالط کا موقع بھی ہے اس لئے کہ جی کے عمل سے مجلی (جوشئے جی کرے) اور مجلی نیہ (جس میں جی ہو کونوں ایک صورت کی ہوجاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رتھیں ہے کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رتھیں دکھائی دیتا ہے 'یا جیسے شیٹے کے برتن میں کوئی رتھیں چیز بحرود تو برتن بھی اس میں گئی رتھیں چیز بحرود تو برتن بھی اس بڑے کہ برتن میں کوئی رتھیں چیز بحرود تو برتن بھی اس ریک کا خلر آ تا ہے۔

رَقَّ الرَّجَاجُ وَرَقَّتِ الْحَمْرُ فَتَشَابَهَا فَنَشَاكَلِ الْأَمْرُ فَكَالْمَا فَنَشَاكَلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا فَذَخُ وَلَاحَمْ فَرَ

(ششر سبک اور مے رہمین سیال ہے کیدونوں اسے مثلہ ہیں کہ پھپان میں مشکل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں کیا شراب ہے جام نہیں)۔

ای لئے جب نساری نے یہ دیکھا کہ حضرت میں علیہ السلام میں جلوؤ حق کی چک پکو زیادہ ہے تو مغالعے میں پڑمئے اور اخمیں خدا کئے گئے ' جیسے کوئی فخص پانی میں ستارے کا تھس د کھ کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اس پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے ک لئے ہاتھ برحائے۔

راو معرفت ملے کرنے میں بے شار مغالطے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اگر ان سب مغاللوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لکیں توایک مغینم دفتر بھی ناکافی رہے' اور اس دفت تک بیہ موضوع رتھند رہے جب تک تمام علوم مکا شغہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لیکن علوم مکا شغہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو پکچہ ہم نے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اسے سمی دو سرے سے شنے کی ضرورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اسے شنے کی ضورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اس شنے ے کوئی فاکدہ نہ ہوگا ، بلکہ نقصان پہنچے کا اندیشہ ہے اس لئے کہ بیا تیں من کراہے جرت ہوگی ہمیوں کہ بیا تیں اس کے فیم سے
بالا تر ہوں گی البتہ ایک فاکدہ بیہ ہوسکتا ہے کہ اسے فرور سے مجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے
اسے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بوا ہے اور ان مکاشفات کی بھی تعدیق کردے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا
مغالطہ قوی ہو آہے وہ ہرحال میں یکسال رہتاہے ،جس طرح سے بغیر مغمور تھائی طرح سے معرور رہے گا۔

مغرورین کی چوتھی فتم آرباب دولت : ان می بمی بے شار فرقے اور گردہ بین ایک گردہ ان لوگوں کا ہے جوم محدد ا مرسون مسافرخانون اور پاول کی تغیریں بست زیادہ بل جسی لیتے ہیں بظاہریہ رفای کام ہے ان ممارتوں سے علوق کو فائدہ ہو آئے الیان یہ مرف ایسے کام کرنا پند کرتے ہیں ' منمیں لوگ دیکمیں ' مران پر اپنا نام کند کرادیے ہیں ' ناکہ یہ محارثیں ان کی یادگارے طور پر قائم ہیں اور مرنے کے بعد لوگ ان مماروں کے حوالے سے افعیں یاد رخمیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علق خدا کے فائدے کے لئے مجریں فتیر کرادی مسافر فالے اور مدرے بنوادے مرکیں بنوادی اسلے ہم منفرت کے حقد ار ہو مے عالاتک تین دجہوں سے یہ لوگ مفالعے میں ہیں ایک دجہ یہ کہ انموں نے ذکورہ ممارتوں پر قلم، فضب اور رشوت وفیرہ ممنوع دراکی سے حاصل ہونے والا مال خرج کیا ہے ، ظاہر ہے لوگ طرام مال جع کرنے کی بنا پر خدائے فضب کے مستق ہیں ووسری دجہ ید کدان مارول کی تغیرے ان کا مقصد رفاوعام نہیں بلد ریا اور شہرت ہے اول تو انسی مال بی نہ کمانا چاہے تھا اور جب کمایا اور من المصرے توبیہ ضروری تفاکہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مال کے مالکوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین 'یا اصل مال نہ ہوتو اس کابدل دیں 'مالک ند ملے تو ان کے ور ٹاء کو دیں ور ٹاء ند ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفاوض خرج کریں اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفادیہ ہے کہ مساکین پر تقسیم کردیں کیکن ایبا اس لئے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کاعلم نسیں ہو ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر جمارتیں لوگوں کو تلع بینچاتے ہے لئے نہیں بواتے اللہ شمرت اور نام و نمود کیلئے بناتے ہیں ورندان پر تغیر کرانے والوں کے کینے لکوانے کی کیا ضورت ہے؟ تیس وجہ یہ کہ وہ اپنول میں یہ سمجے ہیں کہ ہم اس عمل من علم بين اور ماري نيت خرب الين أكران سے كما جائے كه فلان كام من الك دينار فرج كرين اوريہ فلا مركروا جائے كه جس جگہ وہ سے دینار خریج کر میں سے وہاں ان کانام نہیں لکھا جائے گا تو انھیں جیب سے ایک دینار نکالناتھی بے مدکر ان گزرے گا، اور نفس کواس خرج پر تمی ہمی طرح آمادہ نہ کر تلیں سے مالا تکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے ، خواہ نام لکھا جائے یا نہ تکھا جائے نام کیسنے کی خواہش تو اس لئے ہے کہ مقصد رضائے خدا نہیں محلوق کی خوشنوری ہے۔

مال حال سے تعمیر مساجد : ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو طال ذرائع آمنی رکھتے ہیں اور جائز طریقے ہے کمایا ہوا مال مساجد و فیمو کی تعمیر خرج کرتے کے باوجود مغور ہیں ان کے فور کی دوہ جہیں ہیں۔ ایک وجہ تو رہا اور تعریف کی خواہش ہے۔ بسا او قات ان لوگوں کے پردس میں یا ان کے شرمی تلک دستوں اور نادا روں کی کی نہیں ہوتی اساجد کی تعمیر و تو کی میں خرج کرتے ہیں غربوں پر کرنے سے بہتریہ ہے کہ ان فقراء کی مدی جائے الیان ہوگئی جس خوشد کی کے ساتھ مجدوں کی تعمیر میں خرج کرتے ہیں غربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں خربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں ان فقراء کی مدی جائے الیان ہوگئی جس خوشد کی کہ اس سے نماز ہوں کے دل مشغول ہوتے ہیں اور دیواروں پر تعش دی تو نہیں بیت کہ وہ مجدوں کی تو کین اور دیواروں پر تعش در ایک اور مساجد کی تو کمن سے قلب حاضر نہیں رہتا اور ان کا اج در حیان بنتا ہو جا ہے اور اور خوش جس کہ جم ایک تمان کے مطبع اور فرا جہوار و شواب منافع جا آ ہے اور اس کا وہال تو کی اور اس کے باوجود وہ ہے کہ جم اللہ تعالی کے مطبع اور فرا جہوار مساجد کی تو تھی ہی کہ جم لے نیک عمل کیا ہے اور یہ ماری منفرت کا باحث ہوگا وہ فدا کی نارائم کی کی مستول ہیں میں جو کا وہ دوروں ہی ہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے مطبع اور فرا جہوار می منفرت کا باحث ہوگا وہ فدا کی نارائم کی کو اس کے ادام کی دوران لوگوں کے دارائ لوگوں کے دارائ لوگوں کے دارائ کو دران لوگوں کے دارائ کو دوران لوگوں کے دارائ کو دوران لوگوں کے دارائ کو دوران لوگوں کے دارائ کو درائ کو دوران لوگوں کے دارائ کو دوران لوگوں کے دارائے دورائ کو دورائی کو دورائ کو دورائی کو دورائی

نافل ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجدوں کی زیب و زینت دیکہ کراسے کھوں کو بھی ای طرح ہوا ٹی اگر وہ ایسا کریں کے تواس کا وہال بھی ان ہی پر ہوگا جنوں نے مہریں مزین کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مہریں تواضع اور حضور قلب کے لئے بنائی جائی ہیں ' حضرت مالک ابن دینا ٹر فراتے ہیں کہ وہ آدی مجدیں آئے ان بھی سے ایک وروا زے پر کسی اور کنے لگا کہ جھے جے تھا ہوں کو اللہ کے گریں واطل نہ ہونا چاہ 'اللہ کے مقرز کردہ فرطنوں نے اسے صدیق کھا اس نے مجدی تنظیم اتی کی کہ اپنے جائے کو ایسا سمجا کویا وہ مجد کو نجاست سے الودہ کردہا ہے۔ مساجد کی ای قدر تنظیم ہوئی چاہئے اور کی تنظیم مساجد کا مفہوم ہے ' مہری تنظیم یہ نہیں کہ اسے مال حرام سے سجادے یا دنیا کی آرائشی چیزوں سے بھردے اور یہ سیجے کہ میں نے اللہ تعالیٰ برا اسان مہری تنظیم یہ نہیں کہ اسے مال حرام سے سجادے یا دنیا کی آرائشی چیزوں سے بھردے اور یہ سیجے کہ میں نے اللہ تعالیٰ برا اسان کیا ہوں کہ اللہ کو سے کہا ہوں کہ دیا تھا ہوں کہ اللہ کو سوئے کہا ہوں کہ دیا تھا تھا ہوں کہ اللہ کو سوئے کہا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی کہ دور ابول کے فقدان سے بہاو ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوگئی ہوا ہوگئی ہے۔ حضرت ابوالدروا ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوگ

اِذَارَ حُرَ فَتُهُمُ مَسَاحِدً كُمُوحَلَّيْتُمُ فَالْلِمَامِ عَلَيْكُمُ (ابن البارك في تاب النبر) جبتم مساجد كوسجادً كاور قرالون كوسونا بهنادك وتم يرجاى نال موك-

حضرت حسن بعری موایت کرتے ہیں کہ جب انخضرت صلی اللہ علیہ وانٹلم نے عینہ منورہ میں معجد نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ یہ معجد سات گزاد چی بنائیں جمراس پر طبع نہ کریں اور نقش و نگار نہ بنائیں۔ (۱) بسرحال اس کروہ کا مغالطہ یہ ہے کہ اس نے بُرے قبل کواچھا سمجما اور اس پر بحروسا کیا۔

صدقہ و خیرات کرنے والے : ایک کرووان لوگوں کا ہے جومال خیرات کرتے ہیں اور فقیوں سکینوں کو دیے ہیں اس دادو رَاش کے لئے ایے مواقع الاش کرتے ہیں جمال لوگوں کا اجتماع ہو اور فقیروں مسکینوں جس ہی ایسے افراد کو ترجی دیتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں 'یہ لوگ ہی کے معد قد دینے کو یا بھتے ہیں 'اگر کوئی فقیران سے بھے لے کہ چہالے تو اے مقاراور ناشرا قرار ویتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہی ہیں ہوتے بھی ہوں گے جو بلا سبب تی کیا کریئے والے میں ایسے لوگ ہی ہوں گے جو بلا سبب تی کیا کریئے والے میں ایسے لوگ ہی ہوں کے جو بلا سبب تی کیا کریئے والے میں ایسے لوگ ہی ہوں گے جو بلا سبب تی کیا کریئے والہ مند مند ہونے کی دور سے ایک دور سے آخر نوائے میں ایسے لوگ ہی ہوں گے جو بلا سبب تی کیا کریئے والہ مند مند اور ریکتانوں میں چری کریئے والہ من ہو ایک مند مند کریئے۔ ابو اور تنار کتے ہیں کہ ایک مخص ہرائن وار ریکتانوں میں چری ہو ایک مند ہوں گے جن کی وہ مدند کریئے۔ ابو اور تنار کتے ہیں کہ ایک مخص ہرائن مارور کریئے ہیں ہوں گے ہو گا کہ میں تی کہ ایک مخص ہرائن میں مارٹ کے پاس آ یا اور کئے گا کہ میں تی کے لئے پائے ہوں آپ بھے کوئی قسمت فرادی 'آپ نے اس سے اپر محمالہ آپ کھے کوئی قسمت فرادی 'آپ نے اس سے پر محمالہ آپ کے مارٹ کریئے ہوں گا کہ میں تی کہ ایک ترق میں اللہ کی دخو شنوری ۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کی دخو آباد ور ہم اور کریئے ہوں آپ ہوں آپ کے میں اللہ کی دخواب اور کہ کریئے جو کہ اپنی ضرور تیں کہ آپ کریئے ہوں آکہ اپنی ضور تیں 'ایس کریٹ کرا اور کریئ ایک اور کریئ 'یا چیوں کی پر درش کر خواب والے ہوں آگہ انجی ضوش کرا کہ وی کہ فرض تی اور کریئ کریئے کریئے

<sup>(</sup>١) حفرت حن بعري كي يه مرسل روايت محي نس لي-

کو خوش کرنا 'کی مظلوم کی داور کی کرنا 'کسی کو نقصان سے بچانا 'کسی کنور کی مد کرنا سوجوں سے افعنل ہے ' جاؤ اور یہ مال اس طرح تقسیم کردوجس طرح میں نے کہا ہے ' اور اگرتم میرا مقورہ قبول نہیں کرنا چاہجے تو ابھی تلاود 'اس نے کمامیں توج ہی کرنا چاہتا ہوں ' یہ من کر آپ مسکرائے ' اور کھنے گئے کہ جب مال تجارت سے اور ' مشتَبہ ذرائع سے جمع ہوجا آ ہے تو دل اسے خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق لیکن اعمال صالح کو آڑ بنالیتا ہے ' محراللہ نے حسم کھالی ہے کسوہ مشتین کے سواسمی کے آعمال قبول نہیں کرے گا۔

بخيل دولتند : ايك فرقد ان دولتندول يرمعتل عجو ركع كے لئے دولت سيلتے بي اور ايي عاد على كرتے بيں جن میں خرچ کرنا جمیں پر آجیسے ون میں روزہ رکھنا 'رات کو نماز پڑھنا' یا قرآن کریم کی طاوت کرنا وقیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور ہیں کیوں کہ بن جیسی مملک جاری ان کے ولوں پر مادی مو چی ہے ایر جاری اس طرح دور موسکتی ہے کہ مال فرج کیا جائے بجن فعا کل اعمال میں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بیاری کا قطع قع نہیں کرسکتے۔ ان لوگوں کی مثال ایس ہے جیے تمی فض کے کروں میں سانپ ممس جائے 'اور اسے احساس موکہ میں ہلاکرت کے قریب پڑنج چکاموں نکین وہ صفراء کے علاج کے لئے سکنجبین تیار کرنے میں مضول ہو اگر سانپ نے اسے آس لیا تو کیا ہے سکنجبین مفید ہوگ؟ صرت بشرہے سمی نے کما کہ فلال مالدار بوا قمازی ہے اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے قرایا وہ بیچاں ایسے کامول میں معموف ہے جو اس کی مالت کے مناسب دیس اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ تھاکہ وہ بموکوں کو کھانا کھلا یا اور ناداروں مختاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا یہ عمل خود کو بھوکا رکھنے 'اور (نظی) نماز پڑھنے سے بمترہے۔ ان بخیلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بحل پوری طرح عالب آچکاہے وہ مرف زکوۃ دے پاتے ہیں اور اس میں بھی یہ کو خش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں 'اور زکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈمونڈتے ہیں جو آگی خدمت کر شکیں 'اور موقع بدموقع آتے جاتے رہیں 'اور تمی مرورت میں کام اسکیں یا ایسے تک وستوں کی مدکرتے ہیں ،جن سے معتبل میں انع پہنچے کی امید ہو ایا ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کسی برے محض کی سفارش لے کر آئیں 'ا میں اس لئے دیتے ہیں باکہ سفارش کرنے والا مربونِ منت ہوجائے 'اور کسی بقى وقت أسكى جاه وحقم سے فائده انحاما جاسكے۔ يہ تمام باتنى فسادِنيت كامْظَرَين ان سے تواب ضائع موجا تا ہے كيد لوگ معمور بين اكرچه وه خود كوالله كامطيع نصور كرت بين اليكن حقيقت بين بافران بين الليك كه انمون في الله كي مبادت كاعوض فيرالله ي عالاے نیا اوراس طرح کی بہت ی شالیں آلداروں کے غرور پردلالت کرتی ہیں ،ہم نے یمال چند شالیں ذکر کی ہیں تاکہ مغالطے ک قىمول ىرتنبيهم موسك-

مجالی ذکر کے حاضری : ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے 'نہ دولت مندول کی اور نہ فریوں کی۔ اس فرور میں سب لوگ بھلا ہیں۔ یہ لوگ بجالی ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کائی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم می بن کئی ہے اور یہ گمان کیا جائے ہے کہ محض وحظ سنا ہمی خالی اُزائر نہیں ہم اس محل نہ ہو' یا صحیت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلاشہ ذکر کی مجلوں کے پیشمار قضائل ہیں 'کین ان تمام فضائل کی بنیاواس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجاور کے بیان کا مخالط ہے۔ بلاشہ ذکر کی مجلوں کے پیشمار قضائل ہیں 'کین ان تمام فضائل کی بنیاواس حقیقت پر ہے کہ اس می حال ہو اور وہ ہر طرح کی خرور کرت سے خال ہے ' ہم محض رغبت ہمی کائی نہیں 'جب تک وہ محمل پر نہ اُبھارے اسے محود نہیں کما جاسکا 'اگر کوئی رغبت اتنی ضیف ہے کہ اس سے عمل پر تخریک نہیں ہو تی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا حکار ہوجاتے ہیں 'کمی وصفا کے دوران ان پر عورتوں کی طرح تقت طاری ہوجاتے ہیں' کمی وصفا کے دوران ان پر عورتوں کی طرح تقت طاری ہوجاتے ہیں' کمی وصفا کے دوران ان پر عورتوں کی طرح تقت طاری ہوجاتے ہیں' کمی وصفا کے دوران ان پر عورتوں کی طرح تقت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہیں' اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں' لیکن اس وقت بھی وصفا کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم و اوروہ نہیں

ہو آ ' بھی ڈرانے والے مفاین من کرہاتھ پرہاتھ بارلیتے ہیں 'اور صرف اٹھ کتے ہیں اللہ تھی حاطت فرا یا معاذا للہ 'اور سمان اللہ کئے کئے براکتفا کرتے ہیں اور یہ سی میں مجالے ہوں کہ کررہے ہیں 'طال تک یہ صریح مفالط ہے ان کی مثال السی ہے بیے کوئی مختص کی علیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہوائے فورسے سنے 'یا کوئی بحوکا کی ایے فض کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کررہا ہو ' طا برہے نہ مطب کی گفتگو سننے سے مرض میں افاقہ ہو گا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکر سننے سے بحوک منے گی اس طرح اطاحت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے ہے بھی کوئی فاکمہ نہ میں ہوگا' بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر و مظ سننے ہو کہ اللہ کہ طرف قوی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور وزیا سے مغرف ہوجائے تو اس کی ظلا حتی ہے۔ مغرف ہوجائے تو اس کی ظلا حتی ہے۔ مغرف ہوجائے تو اس کی ظلا حتی ہے۔

مفاللول سے بچنامکن ہے : بعض لوگ یہ افتراض کر سکتے ہیں کہ مفاللوں کی جو وجوہات تم نے لکھی ہیں ان سے شایدی کوئی آدی خالی مو اور ان سے بچنا مکن بھی نہیں ہے۔ جو بچھ تم نے لکھا ہے اس سے سوائے مایوس کے اور بچھ ہاتھ نہیں آنا ، شایدی سمی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ وہ ان تعلیٰ اقات سے خود کو محفوظ رکھ سکے علا مرب نا امید ہوجائے گا اور کوئی عمل نہ كريك كا اس كاجواب يدب كريم مت انسان ي اسلم كي باتون كونا قابل عمل تصور كرياب اورياس كا شكار بوجا باب ليكن بابهت اوگ راستے کی ہرمشکل اکیزکرتے ہیں اور اگر نیت مجم ہوتو راستے کی تعلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی تداہر دووند لیتے ہیں انسان اگر جاہے تو اسانی فضاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو مراسکتا ہے حالا کلہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلول کا قاصلہ ہے اس طرح اگر سمندری تهد ہے مجلی تکالنا جائے تو تکال سکتا ہے کہا و کود کرسونا کا در دوسری قیمی دھاتیں نکال سکتاہے 'جنگل ہے وحثیوں کوپایہ زنجیر کرسکتا ہے۔ شیروں 'ہاتھیوں اور دو سرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتاہے ' سانپ اور اُ وہا کو قابو میں کرسکتا ہے اوران کے معدے زہر مہو لکال سکتاہے وقت کے بقول سے ریشم بنا سکتاہے ستاروں کی تعداداور طول و عرض معلوم كرنا جاب تو علوم بندسه كادريع زين بر كمزے كرے دريافت كرسكا ب اوي تدابير كامعدن ب کوئی مشکل انسی نمیں جس کے مل کی تدہر نہ کرسکتا ہو اور دنیا کی گوئی علوق ایسی جسے اپنی تدہیرے مسترند کرسکتا ہو اور این افراض میں استعال نہ کرسکتا ہو جمورے کو سواری کے لئے گئے کو شکار کے لئے اپاز کو پر ندوں کے شکار کے لئے اپنے قابد میں کر آئے ، چھلی کے شکار کے لئے جال بنا آئے اس طرح کی بے شار تدیری ہیں جن کا یمال دنیا میں ہر لحد ہر آن مظاہرہ ہو آئے۔ اور یہ تمام تدبیری اس لئے کیجاتی ہیں کہ افراض کی تحیل کی جاسکے۔ جب دنیاوی افراض کے لئے انسان طرح طرح کے حلے اور تديري افتياركريا بوكيا وه ول كي اصلاح كے لئے ايمانيس كرسكا- مالاتكديد اس كا وہم ہے كوئى كام محال اور نامكن نسي مو ما ایس متت شرط ہے۔ ب شار لوگ ایے گزرے ہیں جنوں نے طریقت کی فاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور پیچے نہ بے انموں نے قلب کی اصلاح کو نامکن اور محال تصور نہیں گیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے میں لوگ سکف صالحین کملائے ، محرا کے متبعین اور مردین میں سے جنوں نے سے ول سے ان کا آتاج کیا وہ بھی کامیاب رہے اب بھی جو لوگ معتم مزم ، پانتہ ارادے ، اور ممل حوصلے کے ساتھ بدوادی پر خار فے کریں مے عاجز نہ ہوں مے افسوس قرید کہ لوگ اپنے دنیوی کاموں میں جس قدر تداہیر افتیار کرتے ہیں اور جس عزم و حوصلے سے کام آیتے ہیں ان کا دسوال حصد بھی آخرت کے کاموں میں استعال جس کرتے۔

مغالفے سے بیخے کے لئے تین چزیں ضروری ہیں : ادی کو اگر مفالاوں سے پہتا ہے آواس کے پاس یہ تین چزیں ضرور مونی چاہیں۔ حقل عظم اور معرفت حقل سے مراوا اصل نور' اور عزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائی اشیاء کا اور اک کرتا ہے ' فہانت اور محافت اور خباوت بھی اصل فطرت سے متعلق ہیں۔ فبی فض مفالاوں سے محفوظ نہیں رہ سکا اس لئے فطرت سے آدی کا ذہین اور ہوشیار ہوتا ضروری ہے' اگر کوئی فض ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس كالكساب نامكن ب الآيدكم اصل معل موجود مواس صورت من تجرب سے معل كويومايا اور جزكيا جاسكا ب اس سے معلوم موا كم تمام سعادون كى بنياد عقل اور ذبانت برب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

تَبَارِكَ اللَّهُ أَلَّذِي قَشَّمَ الْغَقُلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْتَاتًا إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَسْتِوي عَمَلُهُمَاوَبِرُّهُمَا وَصُوْمُهُمَ إِوصَلَا تُهُيِّا وَالْكِنَّهُمَا يَتَفَا وَ بَانَ فِي ٱلْكُفْلِ كَٱلْكُرُ فِي جِنَبِ أَخَدُ وَمَا قَسَّمَ اللَّهُ لِخُلْقِهِ حَظًّا هُوَافَضٌ لُهِنَ الْعَقُلِ وَالْيَقِينِ (١) بابركت بع وه ذات جس في البيع بندول كو مخلف طور ير مقليل تغييم فرها مي ود ادى كا اعمال يكسال ہیں'ان کی نیکی بھی' روزے اور نماز سب برابر ہیں الیکن وہ عقل میں اسٹے مختف ہیں جیسے آمد کے بہلو میں ذره-الله في معلى اوريقين سے بديد كرائي كلوق كے لئے كوئى احت بدائيس فرمائى۔

حضرت ابوالدرواة روايت كرتے بين كدايك مخص في سركار دو عالم صلى الله عليه كي فدمت من عرض كياكم ايك مخص دن من روزہ رکھتا ہے ارات میں نوافل پرمتا ہے ، ج اور عمو کرتا ہے صدقہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے ، مریض کی موادت كرنامي جنازے كى مشابعت كرنا ہے اور كمزوركى مدكرنا ہے اليكن اسے يه معلوم نيس كه قيامت كے دن اسے اللہ كے يمال كيا مرتبہ مے گا۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ یُجزی عِللی قَلْرِ عَفْلِهِ (۲)

اسے اس کی عشل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار ودعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مخص کی تعریف کی کئی اب نے تعریف كرف والول ف دريافت كياكم اس كى معلى كيس ب عماية في حرض كيايا رسول الله بم اس كى ميادت اور اخلاق كا وكركرد ب ہیں' آپ نے فرمایا تم یہ ہلاؤ کہ اس کی علل کیسی ہے' اس کئے کہ ب وقوف اپنی حماقت کے باعث نیکی کوہمی معسیت بنالیتا ہے' تیامت کے دن لوگوں کو مقل کے بقدر قرب حاصل ہوگی۔ ( ٣ ) حضرت ابوالدرداء ردایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم ك سامن جب سى مخص كى شدت عادت كا حال بيان كياجا آاة آب إس كى عمل كا حال دروافت فرات اكر أوك اس كى عقل كو اچها بالات تو آپ فرات اسك بارے من الحجى اميد ب- اور اگر لوگ كت كه وه ب وقوف ب تو آپ فرات فدا رسیدہ نہ ہوگا(عکیم ترذی اور ابن عدی ایسی ایک مرتبہ آپ کے سامنے کی فض کی مبادت کا حال میان کیا گیا ایس لے دریافت فرمایا کیاوہ محمد بھی ہے او گوں نے جواب دیا حمد نہیں ہے۔ فرمایا پھرجس درج پرتم اے تصور کرتے ہووہ اس پر نہیں ہے۔اس سے معلوم ہواکہ زبانت ، نہم اور فطری عقل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بدی نعمت ہے ،اگر یہ نعمت نہ طے اوراس کی بجائے اصل فطرت مسب وقونی اور حمالت رکه دی جائے تو پھراس کا تدارک نہیں موسکا۔

مغالفے سے بچنے کے لئے دوسری چزمعرفت ہے معرفت سے مراد جار چنوں کا جانتا ہے اس کا اللہ تعالی کا ویا کا اور آخرت کا انس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عبدیت اور ذالت کا اعتراف کرے اور یہ جائے کہ میں اس دنیا میں مسافر موں اور ان شہوات کامیری مبعیت کے ساتھ کوئی جو زنس ہے میری مبعیت کے موافق مرف الله تعالی معرفت اور اس کا دیدار ہے اس حقیقت کاعلم اس وقت تک جس موسکاجب تک برے کو اپنے لئس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہوئیہ معرفت کیے حاصل ہوگی؟اس سلط میں جہیں ان مضامین کی طرف رجوع کرتا جا ہے جو ہم نے تتاب شرح جائب القلب مثاب التكفيراور كتاب

<sup>(</sup>١) نوادر الاصول مي عيم ترزي كي مرسل روايت طاوس راوي يي- (٢) بير روايت عجم ابودروا وسه نيس لي البتراي المركي ايك ضعيف روایت خلیب نے اری میں نقل کی ہے۔ ( ۳ ) یو روایت کاب العلم میں گزری ہے۔

الكريس بيان كے بيں ان ابواب بين ہم نے نفس اور خالق نفس كے اوصاف كى طرف اشارے كے بين ان اشاروں سے فى الجملہ تنبيه به وجاتى ہے۔ كمال معرفت كا مرحلہ بعد كا ب اس كا تعلق علم مكاشفت ب اور علم مكاشفہ مارى كتاب كاموضوع ميں بوسكا۔

رنیا اور آفرت کی معرفت کے لئے کتاب ذم الدنیا اور کتاب ذکر الموات کے مضافین سے مدھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ

آفرت سے کوئی نبست ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت حاصل ہوجائے گی مفاطع سے نیخے کے امکانات ہوجائیں
کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باحث ول میں محبت اللی کو تخریک ہوگی آفرت کی معرفت سے اس کی طرف رخبت ہوگی اور دنیا کی

معرفت اس سے مختر کرے گی اور وہ سب سے بیا کام اس عمل کو سمجے گاجوا سے اللہ تک پہنچادے اور آفرت میں نفع دے اور

جب ول میں یہ ارادہ قالب ہوگاتہ تمام امور میں نیت ورست ہوگی کھانا کھانے میں توائح ضروریہ سے فارم ہوئے میں اور لباس

دفیرہ پہننے میں کی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راہ آفرت پردو ملے۔ نیت کی صحت سے تمام مفاطع دور ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ

مفاطع اس لئے پیرا ہوتے ہیں کہ آدم اپنی افراض میں کشش یا آئے کال و دولت اور جادہ مزت کی طرف میالان رکھا ہے۔ ان

گااس مفاطع کا شکار رہے گا۔

راہِ سُماری کی عجت غالب آتی ہے تو آی ہی مقل سے نفس اور خالق نفس کی معرفت عاصل کرتا ہے اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی عجت غالب آتی ہے تو آیک تیسری چزکی ضورت پرتی ہے 'اور وہ تیسری چزہے اس بات کا جانا کہ راہِ سلوک کس طرح طے کی جائے 'وہ کو نے اعمال ہیں جو آدی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہِ آخرت بیل کون کی رکاوٹیں کہ ہیں 'کتے وشوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ وشوار گزار مراحل میں والے جو رکھے جائیں شکر ۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء علوم الذین بیل والے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ وشوار گزار مراحل کس طرح عبور کے جائیں آتی ہی موالوں کے جواب ہم نے احیاء علوم الذین بیل والے ہیں 'عبادات کے ابواب بیل ان کی شرائط دیکھے اور احمیں اوا کسی 'آتی کہ مطابق کے ساتھ کے مطابق کرے ' آتات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتزاب کرے ' معاملات کے ابواب بیل مان کی شرائط دیکھے 'جو چڑیں ضور کی اور اس کرے جو اللہ کے والے اور ان کا علاج معلوم کرے ' کھر منجوں کو اور ان کا علاج معلوم کرے ' کھر منجوں کا اس کے کہ جب کوئی ڈرموم اخلاق کو بچائے اور ان کا علاج معلوم کرے ' کھر منجوں کے ابواب سے صفحات محدودہ کا علم سیکھے ' اس لئے کہ جب کوئی ڈرموم صفت دل سے مطابی جائے تو اس کی جگہ محدود صفت لانا کے دلی پر اللہ کی عجب تو اللہ کی جو اقسام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہ اس کے کہ جب کوئی ڈرموم صفت دل سے مطابی جائے تو اس کی جب مورت اس کے کہ ممالک کے دل پر اللہ کی عجب قالب ہو' اور ونیا کی دور افرادے بھی استحکام اور نیت میں صحت ہو' اور مورت اس تھ کی ہو گئے مورت اس تھ کی ہو گئے ہو 'ارادے بھی استحکام اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں استحکام اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں استحکام اور نیت میں صحت ہو' اور سے سے سورت اس قدیم ہو سکتا ہو کہ دور کو اور ان کی مورت اس سے سکتا ہو گئے ہو گئے ہو 'ارادے بھی استحکام اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں سکتا ہو کہ دور کی ہو اور ان کی ہو سے سے سکتا ہو کا میں سے سکتا ہو کہ دور سکت ہو اور ان کی ہو سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کہ دور سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کہ دور سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کیا گئی ہو کہ دور سکتا ہو کی ہو سکتا ہو کی ہو کی ہو کہ دور سکتا ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کئی ہو کی ہو کی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ہو کئی ک

شیطان کا ایک اور فریب: معرفت و سلوک کان تمام مراص کے بعد بھی ایک خوقاک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکھ لیتے ہوتو شیطان کا ایک اور فران تم نے بائے ہیں اگل تلقین لیتے ہوتو شیطان خمیس یہ فریب و تا ہے کہ جوعلم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاحت کرنا اور جو اخلاق تم نے بائی تلقین کرنا اور جو بات خدائے جمیس بتلائی ہے وہ مرول تک اسے پہنچانا بھی ضروری ہے 'شیطان جب کی فض کو دین میں مخلص سمجھتا ہے 'اور یہ دیکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تمذیب 'اور اخلاق کے تزکیہ سے فارغ ہوچکا ہے 'اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرائی کی ہے کہ اب وہ تمام کر دو تیں اور آلا کثوں سے پاک ہوچکا ہے 'اب وہ صراط متنقم پر گامزن ہے 'دنیا اس کی نظموں میں حقیرہ اس نے خلوق سے اپنا رشتہ منقطع کرلیا ہے 'اب وہ ان کی طرف گھٹیت نہیں ہوتا 'اور اپ اسے صرف آیک کام رہ کیا ہے اور وہ یہ کہ

الله ك ذكراوراس كى مناجات سے لذت ماصل كرے اور ديدار خداوندى كے لئے الى الش شوق بحركا مارے ،جب شيطان كى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی راہ سے مجراہ دنیں کہا تا مجوراً دین کی راہ افتیار کرتا ہے اور اسے علوق خدا پر رحم كرك الكي دين بر نظرر كف المي هميت كرف اور المي الله كي طرف دعوت دين كي تلقين كرما ب اس وقت بير بنده خلص الله ك بندول كا حقيقت بدانه جائزه ليا ب وه يد د كما كم لوك اليد كامول عن معوف بين ويا ي يجه بريان مرح بين دین سے بہو ہیں ونیا کے امراض ان پر غالب ہیں کین افعی احساس نیس ہے کوئی طبیب ایا ظر تنین آیا جو ان کاعلاج كرسك اوران كے لئے تو شفاء تجويز كر عيل محمام لوگ بلاكت كے قريب بين النا ما تيوں كى مالت ديك كروه آزروه موجا اب اس كے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ اللے اعراض كاعلاج كرسكا ہے اس كے پاس لوز فظاء ہے جس سے وہ انھيں تدرست رسکا ہے وہ انھیں الاسکا ہے کہ راہ ہدایت کد حرب وہ انھیں عمرای کی تاریکیوں سے نکال کرسعادت کے اُجالوں تك بنجاسكا الي المراس من كوئي منت إدرنه مشقت الداني جيب سي كورن كرماير بأب المواس ي مثال الي بي كوئى مخض كي تعين مرض من جلا تفاوه مرض التاشديد تفاكد شددن كوسكون تفا اورند رات كوچين ند كها يا قفا ند پيتا تفااورند ہاتھ پاؤل بلاسکا تھا ورو کی شدت سے بلیلایا کر اتھا اچا تک اسے اس مرض کی دوائل کئی ندویے والے اس کی قیت کی اور ند لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پھروہ دوا تلویمی میں متنی کہ کھانے میں دشواری ہوتی سے ایک لذیذ دوا و متنی اس کے استعال سے دہ چندی روز میں محت یا ب ہوگیا' دن کا سکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی 'ایک طویل عرصہ اِ منفراب کے عالم میں مراسے کے بعد زندگی خوشکوار ہوئی بیسے فرال کے بعد ورخوں پر بڑک وہار اجائے اور پھول کھنے لکتے ہیں ، مراس نے يردد پيش پر نظروالي ب شارمسلمان اي مرض مين جلا نظرات وي تكلف كامي دي عالم تما را ول كو جامع تن ون محرب جين رہے تھے اور تكليف كى شدّت سے إسقدر جلائے كه أسان مرر أشا ليتے تھاس نے موجاك جودوا ميں نے استعال كى ب وی دوان کے مرض میں منید ہے اس کا مطلب سے کہ میں نمایت اسانی کے ساتھ اور بدی جلدی اس مرض سے نجات ولا سکتا ہوں اسے ان پریشان مال اور مجورو میکس مسلمانوں پر رجم المیااوروہ اسے علاج میں مشغول ہو کیا۔ یہ بعدہ علم مجی ای مریش ک طرح ہے۔ جب اس نے راو ہدایت پر چل کراہے قلبی امراض سے دِنا پائی تراس نے علوق پر نظروالی اور دیکھا کہ ایکے دل جی عارين اور مرض كي شدت في العين بلاكت سے قريب و كر مديا ہے الها كا ان كى رہنمائى كا خيال آيا اوراس في نصیحت شروع کردی ، پورے مزم اور کمل حصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کریستہ ہوگیا او مرشیطان نے بھی اس امید پر پوری ول چیری لی که شاید فتند انگیزی کاکوئی موقع باتند اجائے چنانچہ جب وہ علص طبیب ایخ مریضوں کودوا کھلاتے میں معموف ہوا تو اسنے کان میں مرکوشی کی اور اسے استے فیر فحسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیسے چیوٹی جل ری ہو مرد کو بھی سے بتا نہ جل سکا کہ اس كا مُرشد انتدارك كے اس كى ما مُنائى كردما ہے۔ مل كى سلى جودئى كے ميكنے كا عمل جارى رہا۔ دو سرا قدم شيطان يے ب الماياك اسے الفاظ كى محسين أسلوب كى خواصور فى موكات عادات الاس اور التك كادر يع محلوق كيسا تد تكلف اور السنع سے پیش آنے کی دھوت دی 'چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ امراز واگرام کاوہ معالمہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روانسیں رکھا جا آ' كيول كد انمول في ويكماكد اس في الميس محل شفقت اور محبت كي بنياد يرسطين امراض سے نيات دلائي ہے اسے ہم سے لالج نیں تما کوئی طبع نیں تھی۔وہ ان کے زویک ال اپ اور من و قریب سے بھی زیادہ محبوب ہو کمیا اس کے ایک اشارے پر جان تربان كردينا ان كے لئے ايك كميل بن كيا ، الى كو حقيقت بى كيا ہے؟ وہ اسك مريض كيا بين زر فريد فلام بن ميك ور فريد فلام بمی این آقای اس قدر خدمت نیس کرتے بعثی وہ اپ می کرتے ہیں اسے مخلوں میں ایکے بیعاتے ہیں اسکے احکام کوشای احكام ير ترج دية ين عب اس فدائيت اور جال فارى كيد منا عرد يك ودل يد مد مور موا اس دن اس ايك ايى لذت لی جس کابدل نمیں ونیای تمام لذ تیں اس کے سامنے کے بین اس نے وٹیا ترک کی تھی اسے کیامعلوم کہ میرے تمام عابدے منائع جائیں سے اور میں دنیا کی سب سے بڑی شہوت میں جالا ہو جاؤں گا۔

شیطان کا فریب مسلسل ، شیطان ای پر قاعت نیس کرنا کلد مسلسل یکیے لگا رہتا ہے اور جب ہمی موقع ملا ہے اسے کراہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابلی بیان الذت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شخ سے کوئی فلطی سرزہ ہو جاتی ہے اور کوئی مرد اس پر امتراض کردتا ہے قوہ اپنی خللی کا اظہار کرنا ہے کہ لئین دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلاؤ جہ مرد پر ففا ہوا المللی میری بی تھی اچا تھ شیطان آنا ہے اور اس کے دل میں یہ بات والا ہے کی جری نا رافقا و قد رکھے اور راور ایوا ہے سے بکک کی جری نا رافقا و قد رکھے اور راور ایوا ہے سے بکک کی جری نا رافقا و قد رکھے اور راور ایوا ہے سے بکک جائے ہو اگر بھی ایسا ہو تو یقین کرلو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور محمی فریب دے جائے ہو کہ موجود ہے اور تم معرض پر اس کی عدم موجود کی میں گئے ہو کہ اور تم معرض پر اس کی عدم موجود کی میں گئے ہو کہ میں قبل سے بھی بھی موجود کی میں گئے ہو کہ میں قبل سے بھی بھی موجود کی میں گئے ہو کہ میں قبل موجود کے ہو کہ میں گئے ہو کہ میں گئے ہو کہ میں قبل سے بھی بھی امر حق سے اعراض کرنے گئے ہو کہ طال کہ پہلے شارات سے بھی بھا موجود کی میں گئے ہو کا الا تکہ پہلے شارات سے بھی بھی کرتے ہے۔

ای طرح آگر ہے بھی بنس پر آ ہے 'یا کسی معمولی گی اوا تیکی ہیں تبابل کر آئے تو یہ سورج کرہے تین ہوجا آ ہیکہ کمیں مردین میری بنہ نہا کہ خات کے اختصادی آئیں بھر آئے۔ مردین اور میری تنظیم میں کی کردیں 'ید خیال آئے ہی تو بد واستغفار کر آ ہے 'مردین کو دکلانے کے لئے تحفظ کی آئیں بھر آ ہی اعمال و دخا کف میں اضافہ کردیتا ہے 'اس موقع پر شیطان سے میتی سکھلا آ ہے کہ لڑلے یہ حرکتیں اس لئے کی بیں آگر جیرے مردین اللہ کہ دائے ہی اس کے مردین اللہ کہ دائے ہی اس کے مردین کی استقامت کے لئے نہیں بلکہ اپنے افتدار کے دوام کی خاط کردے گی۔ حال نکہ یہ آئیک فریب ہو موجہ ہو 'اس کے مردین کی استقامت کے لئے نہیں بلکہ اپنے افتدار کے دوام کی خاط ایرا کی بارے مردین مطلع ہوجائیں تو اے کوئی تکلیف نہیں ہو تی 'بلکہ اے انجا آئیک ان موجہ اور خوش ہو تا ہے اس کے بر عس آگر کسی دو مرد ہو تی مردین مطلع ہوجائیں تو اور وہ اس کے پیش کی بلکہ اے انجا آئیک نے جیے اس کے پیش کی برائی ہو تا ہو تی ہوئی ہو 'یہ ہو تا ہو 'اس کے مردین آئیک کی باری موجہ ہوئی ہو 'اور اس کے مردین مطلع ہوجائیں تو اور اس کے بیش کی برائی ہو تا ہو تا ہو اس کی بیش کی برائی ہو تا ہو اس کی بیش کی بیش کی برائی ہو تا ہو جو اس کی بیش کی اور اس کی موجہ ہو تی ہو 'اس کی موجہ ہو تی ہو 'اس کی موجہ ہو تی ہو 'اس کی موجہ ہو تی ہو تا ہو ہو اور اس کی موجہ ہو تی ہو تا ہو ہو اور اس کی موجہ ہو تا ہو ہو اس کی امان کر کران ہو تا ہو ہو ہو اس کی امان کر کران ہو تا ہو ہو ہو اس کی امان کر کر آئیل ہو تا ہو ہو اس کی امان کر کر تا ہو تا ہو ہو تا ہو اس کی امان کر کر تا ہو تا ہو ہو تا ہو اس کی امان کر کر تا ہو تا ہو

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے سے نے تع تیر تکالیا ہے اسے بدے بدے گناہوں کی طرف کیا تا ہے اور ظاہری احصاء سے مجی فش فلطیاں کراکے اسے ہلاک کرتا ہے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی معیبت سے کہ آدی راہ پر آگر گمراہ ہوجائے ہم اللہ کی پناہ جاجے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : ہاں یہ سوال ہدا ہو آ ہے کہ آدی دو مرداں کی رہنمائی کب کرسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دہ مرف لوگوں کی ہذایت چاہتا ہوا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو' گنا ہر ہے اس صورت میں وہ یہ بھی چاہے گا کہ کوئی دو سرا یہ داری تبول کرلے ' اور میں اپنے قلب کی گرانی میں مشخول رہوں' یا کوئی دو سرا میرا محین و مدگار ہوجائے' آگہ میری دشہ

داری آسان ہوجائے 'یالوگ خود بخود ہدایت ہے آجائیں ناکہ میں اس درد سری سے فی جاؤں۔ ایک شرط یہ ہے کہ رہنمائی کی پوری تت ين لوكول كى تعريف سے بناز رہے علك إن كى مرح وزم كو يكسال تصور كرے اوريہ عقيده ركے كه كوئى عض الله ك نزدیک اجہاہے تو تلوق کی زمت ہے اس کا بجوند بکرے گا اور اللہ کے نزدیک براہے تو علوق کی تعریف ہے اس کے درجات بلند مول کے 'تمام لوگوں کیساتھ متواضعانہ رویہ رکھے 'کمی پر محبّرنہ کرے' اور سب کو خود سے افضل واحل سمجے اسلے کہ فاقے کا عال كوئى نيس جاننا اور التبار قاقے كاى ب-اوكوں كوياتواس طرح ديكھے جس طرح سادات كو ديكھتے ہيں يا احميل بمائم تفتور كرے بمائم كى طرح ديكھنے سے مراديہ فيس كدا فيس فقيرجائے الكہ جس طرح جانوروں سے يہ خواہش فيس موتى كدان كے دل میں ہماری جگہ ہو ایا وہ جمیں دیکمیں اس طرح لوگوں کے دل میں جی جگہ بنانے کی خواہش نہ ہونی جا بیتے " فیزجس طرح جانوروں ك سامنے زيب و زين كى ضرورت نيس موتى اس طرح انسانوں كے سامنے محى تكلف اور تفقع كى ضرورت نہ مونى جائيے۔ جدا ا چوائے جُرا آے ایکن وہ ان کی چوروں اور در ندول سے حفاظت کرتا ہے ان سے سے مطالبہ نمیں کرتا کہ وہ اسے دیکھیں اوراس کے ساتھ اعزاز و اگرام کامعالمہ کریں۔ جب تک مجل طریقت اوگوں کو بمائم تصور نمیں کرے گا اس وقت تک ممل ب نیازی اور استغناء کے ساتھ ان کی اصلاح کے عمل میں مشغول نیے ہوسکے جا ' ملکہ یہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجائے اور خود مراه موجائے جیسے شعدو مرول کو روشن دیتی ہے اور خود جلتی ہے بھلتی ہے۔

بعض لوگ بیر اعتراض کرسکتے ہیں کہ اگر وعظ و نعیجت کی شرائل آس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کنے والا 'اور نصیحت کرنے والا نیر رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے:۔

حُبُّالتُنْيَارَأُسُ كُلِّ خَطِيْةً (يَكُ-صَ مِلاً)

دنیای محبت ہربرائی کی جڑے۔

أكرلوك دنيا كے محبت ندكريں تو عالم بناه موجائے ظام زندگي متأثر مو ول اور جسم سب بلاك موجائ مركار دوعالم صلى الله علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف سے کہ ونیائی عبت مملک ہے اگر اس کی ہدیمت خزال بیان بھی کردی جائیں تب بھی بہت ہے اوك جواس كے عِشق ميں مرفار بيں اپن حركوں سے بادند المنظ اليكن چند لوك اس سے ابنا تعلق منقطع كرليس مع اور ان چند لو کول سے ونیا جاہ و براد نہیں ہوگی اس لئے آپ نے خرخوای کاحق آوا فرمایا ونیا کے خطرات سے آگای بجنی اور ساتھ ہی ہے بھی بان فرادیا کہ بے شارلوگ ان خطرات کا شکار ہوا ، مے میوں کہ اللہ تعالی بی قول بسرمال ہے ہوگا:۔

وَلْكِنَّ حَقَّ اللَّقَوٰلِ مُنِيِّى لَا مُلَانَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَّة وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ

(با۲ ر۱۵ آیت ۱۲)

ادر لیکن میری بیات مطق مو چی ہے کہ یں جہنم کو جتات ادر انسان دونوں سے ضرور محرود اس کا۔ جب يه صورت ب تووا عظول كى زيانيس حتى جاه اور خوابش اقتدار كے باقث بمى بندند بول كى اگر كوكى ان سے كے كاكہ جاه و مال کے لئے وعظ کمنا یا نصیعت کرنا حرام ہے تو وہ اسکے کہتے پر وعظ ونا جت ترک نمیں کریں مے کیے ایمای ہے جیے لوگ شراب خوری زنا ،چوری ریاء علم اور دو سرے منابول سے باز میں آتے عال کلہ اللہ اور اسکے رسول نے انعیں حوام کما ہے۔ آدی ك لئے مناسب يہ ہے كه وہ اسپنے نفس كاخيال كرے اور لوكول كى باتوں پر وهميان ندوے اظام قدرت عجيب ہے۔ وہ ايك فض ے۔دہ ایک مخص کوبگا ڈکربت سول کوسد حار باہ اور بت سول کوبگا ڈکرایک کی اصلاح کر اے۔ارشاد ہاری ہے۔ وَلُوِلًا ذَفُعُ اللَّمِالِنَّاسَ بِعُضَهُمْ يُعِضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (بْ١١٣ المَوالْمُونِ) اور اگریہ بات نہ موتی کہ اللہ تعالی بعض اور وں معنوں کے دریعے دفئے کرتے رہے او زین فسادے ئر ہوجاتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں ہے تھرت دے گاجنمیں دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ ونصیحت سننے اور قبول کرنے والے نمیں رہیں گے' اس کا خوف نمیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔

آگر کوئی سالک شیطان کے فریب سے آگاہ ہوجائے 'اور وعظ و ارشاد سے کنارہ کش ہو کرول کی اصلاح میں لگ جائے 'یا وعظ کے 'کین صدق و افلاص سمیت تمام شرائط کالحاظ رکھے تب بھی اسے کمی شم کا خطرہ در پیش ہے ؟ کیا اب بھی وہ شیطان کے کسی فریب کا شکار ہو سکتا ہے؟ میانا چاہیے کہ شیطان آخر وَم تک پیچا نہیں چھوڑ تا' جب وہ یہ ویکتا ہے کہ میرے ترکش کا ہر تیم بکار ہوگیا ہے تب وہ اسے گراہ کر نے کی آئی اور تدہیر کر تا ہے 'اس سے کتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے ہوں 'اور نامور عالموں کو گراہ کیا ہے 'لیکن تو نے جھے عاج کرویا تو ذہین اور فقطند ہے' ہر خطرے کااوراک وقت سے بہلے کرلیتا ہے مسبب بڑی بات یہ کہ لا انہائی صابر بھی ہے' کسی مصیبت پریشان نہیں ہوتا' اللہ تعالیٰ کے یماں تو کس قدر فظیم المرتبت ہے' اور تیرا مقام کتا بائند ہے کہ اس نے بچے بری تو تیر بیشان کی یہ مختلو سنتا ہے "اور خوش ہوتا ہے' بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقدر ایران کر سے سے بول اور تیرا مقان کی یہ مختلو سنتا ہے "اور خوش ہوتا ہے' بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقدر ایران کر سے اس کے کہ اس سے بڑے فریب میں جٹلا ہوجاتا ہے' جو انتہائی مملک اور تباہ کن ہے۔ اس کے کہ جب ہر کناہ سے برے استدر شیطان اس کے کہ اس سے بڑے فریب کہ ایران ہے کہ اس سے بڑے فریب میں جٹلا ہوجاتا ہے' جو انتہائی مملک اور تباہ کن ہے۔ اس کے کہ جب ہر کناہ سے برے دام وی بیا ہے نہائی مملک اور تباہ کن ہے۔ اس کے کہ جب ہر کناہ سے برے دام وی بیا ہے بیا ہوجاتا ہے کہ اس سے برے دام وی بیرے فریب میں مجتل ہے بات کہ اس سے برے دام وی بیا ہے۔ اس کے کہ کہ اس کے کہ کہ کا کہ اس کے کہ اس کے کہ کی کو کو کہ کی کو کہ کی کو کھوں کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کھوں کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کھوں کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کے کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو ک

اب اگر کوئی مخص عب بھی نہ کرے اور شیطان کے اس فریب سے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب موجائے تب محی آیک خطرہ اس کا منتظرہے ، وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہوسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دعمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو شکت دی جو جلدی شکست نمیں کما تا اور جس سے اچھے اچھے طاقت ور ہزیت اٹھاتے ہیں ' ظاہرے اسے یہ کامیابی تنااس کے عمل سے تمیں ملی اللہ کی خاص توفق اور مداس کے شامل ملی موسکتا ہے وہ اپن اس کامیابی پرنازاں مو اور اس توفق ایندی رِ سُلَي كربيني جس كى بدولت اس في خود كوشيطان ك فريب سے محفوظ ركھا ہے اس كے عذاب سے ب خوف نہ موجائے اورب عمان ندكرت مكي من مستنبل من محى الياى ربول كاجيها اب بول مرف الله كفشل ير بحروسا كرب اس من خوف عذاب شامل نہ کرے۔ مالا تکہ جو مخص اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے۔ سالک کو چا سبیے کہ وہ ان تمام کامیا بیوں کو اللہ کا فعل و کرم تھتور کرے 'اور اپنے نفس پر مسلسل نظر رکھے 'اور اس بات سے ڈر تا رہے کہ کمیں خبید دنیا 'ریا اور برخلتی جیسی کوئی مزموم صفت ول میں باتی ندرہ گئی ہو اور میں اس سے غافل موں نیزاس بات سے بھی ور تا رہے کہ کمیس سے حال جو اب میترے ساب نہ ہوجائے ورائے عذاب اور خاتے کے اندیشے سے کمی وقت بھی غافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملی جب تک آدی بل مراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کنے لگا کہ تم مجھ سے پچ کرنگل مجے ہو' انھوں نے کہا ابھی تک تو نہیں لکلا ایعنی خاتمہ بخیر ہوجائے تب یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ کیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں سوائے عالم سے اور عالم مجی بلاکت کے قریب ہیں سوائے عال کے عال مجی بریاد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص بھی خطرات میں کھرے ہوئے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مغرور تو باہ ہیں بی معلم مبی باہی کے خوف سے بیچے ہوئے نہیں ہیں اسی لئے ادلیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا وامن تہمی نہیں چھوڑتے اعتبار فاتے کاہے ہم اللہ سے حسن کی دعا مانگلتے ہیں۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُو آلِهِ وَأَضْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَنِكَ يَارُحُمُ الرَّاحِمُنَ

## نُسخةشفاء

حضرت اہام جننہ الاسلام محدین الفوالی قدش مرة العویز کے ایک شاگر دیرسوں آپ کی خدمت میں رہ کرفارخ التحسیل ہو پھے آوان کو ایک دن یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں نے ایک محر تحصیل علم میں مرف کردی لیکن میں نے یہ جانا کہ کونیا علم نافع ہے جو قبراور میدانِ حشر میں میرے لئے مغید اور د تھیر ہوسکا ہے اور کونیا علم فیرمغید ہے جس سے مجھ کو احزاز کرنا چاہیے کوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے:۔

نعودباللمون علم لاينفع بم فدا تعالى كاه الكتي مع فيرنافع ي

ایک برت تک وہ ای غلبان میں رہے۔ بالا فر انموں نے اپنے استاد صفرت اہام محدوج سے اس کے متعلق استفسار کیااور چند مسائل اور بھی ہوجھے اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تفنیفات مثل احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وجوا ہرالقرآن ومعیار ومیزانُ العل و قسطاسُ الشنقیم و معارجُ القدس و منهائج العابدین و فیروسے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر ساجواب جابتا ہوں جس کو بیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

امام صاحب نے ان کے جواب میں اکھاکہ بیٹا فدا تھائی تہماری عمردراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فریق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے تعمین کا ایک وفتر موجود ہے جو آپ نے ان مہارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچھ لفع بچھا ہے قریمری نصیحت کی حمیس کیا ضرورت ہے اور اگر فہیں بچھا ہو تا تاؤکہ تم ان طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام فصائح میں سے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرماتی ہیں صرف یہ فرما

عَلَامُةًاعُرَاضِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ الشَّتِغَالُهُ مِمَا لَا يُعْنِيُهُ وَإِنَّامُرُو ۚ نَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمْرِهُ فِي عَيْرِ وِمَا حُلِقَ لَهُ لَحَرِي أَنْ يَطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَرُ الْأَرْبَعِين وَلَمْ يُغْلَبُ حَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْبَنْجَهَزِ إِلَى النَّارِ

بنگہ کا غیرمغید کاموں میں مشغول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی ہے اس کی طرف ہے اپی نظر عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے آگر اس کے سوائمی اور کام میں اس کی آیک عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس محص کا حال جالیس برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ اس کی برائید ہوئی تو بوسے صرت کا مقام ہے اور جس محص کا حال جالیس برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ اس کی برائیدں پر بھلائیاں غالب نہ ہوئیں تو اسکو دو زم جس جائے کے لئے تیار رہنا جا ہیں ۔

نه مرف تسارك لے لكه تمام عالم كے لئے نمايت كان وشان فيحت ع

سنوبینا! نصیحت کرنا آسان ہے مگر قبول کرکے اس پر عمل کرنا وشوارہ۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نصیحت نمایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے ' خاص کران کوجو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں ' وہ یہ بچھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرلیمتا ہی نجات کے لئے کافی ہے ' عمل کی مجھ ضرورت کہیں ' حالا تکہ یہ بہت بڑا احتقاد اور فلاسفہ کا نم ہب ہجان اللہ اتنا تو تم جانتے ہو کہ جو محض علم حاصل کرکے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی ججت قائم ہوجاتی ہے توکیا یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے :۔

الله عليه وسلم في فرايا ہے :-ران اَسُد النّاسِ عَلَا إِن مُ الْقِيامَةِ عَالِمُ لَمْ يَفْعُ اللّهِ عِلْمِهِ قيامت كه دن سب سے زيادہ سخت عذاب اس عالم كو ہو كاجس كو اس كى علم ہے كھ نفح نہ ہم ہو كا۔ حضرت جُنيَد بغدادى قدس سرّؤ كے انتقال كے بعد كمى نے ان سے خواب ميں يو چھاكہ آب كاكيا عال ہے فرمايا:۔ طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْاَشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعُنَا هَافِي جَوُفِ اللَّيْلِ جَوُفِ اللَّيْلِ مبارات واشارات س يكاربوك مرف ان چور كنول في البته فاكده و تقرك وقت برد المارة تما.

توبینا! اعمال صالحہ اور احوال فاضلہ ہے ہی دست نہ رہنا چاہیے اور خوب یقین کرلینا چاہیے کہ فظ علم ہدوں عمل کے ہرگز دھیری نہیں کرسکا۔ دیکھو کسی مسلح جنگ آزمودہ نہای کے سامنے میدان میں اگر شیر آجائے توبدوں ہتھیارے کام لئے وہ شیر نج سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی مخص صفراوی بخار میں جنا ہے اور جانتا ہے کہ سکنجبین اور آش جو اس کو مفید ہوگا تو کمیا ہے ہوسکتا ہے کہ بدول استعمال کے اس کو فعے ہوجائے گا' ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم کتنای وسیع و کشیرہوجب تک تم اس پر عمل نہ کرو مے مفید نہیں ہوسکتا۔

> مرے دو ہزار رطل الدیائی آے نوری با شدت شدائی

بت ساپڑھ لینا اور بدی بدی کتابوں کا جمع کرلینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نمیں دے سکتا ، جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمالِ صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنالو مے وہ تہماری طرف متوجہ نہ ہوگ۔ حق تعالی فرما تا ہے:۔

كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعِيٰ انسان كوبروں سى ئے كچو نسي مل سكا۔

دو سری جگه **فرما ناہے:۔** 

فُمَنُ كَانَ يَرُجُولُ لَقَآءَ وَ مَع فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالَحًا - جَزَاءً لِمَاكَاتُولَيعُمَلُونَ - إِنَّ اللهِ فَكُولُولَ النَّا الْفَرْ وَوُسِ نُولًا حَالِدِينَ فِيهَا الْفِينَ أَمْنُولُو حَالِمِينَ فِيهَا جَبُ وَالْفَلَ الْفَرْ وَوُسِ نُولًا حَالِدِينَ فِيهَا جَبُ وَمُ كَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمات بين

دو سری جکه فراتے ہیں:۔

اللاينُمَانُ إِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِينٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ \_ ايان زبان ا قرار كرنا اور دل ساتعدين كرنا اور امعاء سے مل كرنا ہے۔

بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شار دلا کل سے ثابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے بید نہ سجو لینا کہ نجات صرف عمل پر ہی مخصر ہے ' فدا تعالی کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں المعیاد باللہ۔ میری فرض بیہ ہے کہ بے شک بندہ فداتعالی کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے 'مگروہ جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بنالیتا رحمتِ اللی اسکی طرف متوجّہ نہیں ہوتی 'اور بیات میں اپنی طرف

نہیں کہتا ہلکہ خداتعالی خود فرما تاہے:

إنَّرَ حُمَةَ اللَّهِ قَرِيْبُ بِينَ الْمُحُسِنِيرُ ب شك الله تعالى كار مت تيوكارون سے قريب ب

اورجب رحمتِ اللي بنده تك ند كيفي تو بهشت مين اس كاداخل مومانامكن

كوئى كتاب كم محرد الحان بهشت مي والحل موت كے لئے كافى ب ميں معى كتا مول كر ب فك كافى ب الكن اس كو بهشت میں پنچے سے پہلے ہزاردن دشوار کرار کھاٹیوں کوسطے کرنا پڑے گاورجب وہ بھت میں پنچ گاؤ مفلس ہوگا۔

تم يقين جان لوكه جب تك كام نه كروهم مزووري منين في عني من امرا ميل من ايك من بهت بدا عابد و اللس تما حق تعالى ن اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرانا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیج کریہ کملادیا کہ میاں تم فنول محت و زحت اٹھاتے ہو، تہارے کے تو دوزخ مقرر ہو چی ہے عابد نے یہ س کرجواب دیا کہ میں تو فرض بندگی اداکر ہا ہوں اور کئے جاوں گا اب وہ جانیں اور ان کی آقائی اور خداوندی۔ فرشتہ نے ورگاہ رہ العزت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں چر آتا ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ تم کواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

رسول الله ملى الشعليه وسلم فرات بين - حاسب و المناز أن المراد و ال

تم محاسبة قيامت سے پہلے دنيا ي ميں اپنا محاسبہ كراو اوروزن اعمال سے پہلے بى است اعمال جا جي او-

اميرالمؤمنين حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين

وُمُتَمَنَّ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِبَنْلِ الْجُهُدِيكِ لُ

جس نے سیمان کیا کہ وہ بدول کوشش کے جنت میں پہنچ جائے گاوہ ہوس کارے اور جس نے سے ممان کیا ے کہ وہ محض سعی د کوشش آل سے جنت میں کہنے جائے گاوہ مشقت و تحصب میں برا ہوا ہے۔

حفرت حن بعرى قدّى مرّوا فرات بن: طلَبُ النَّجَنَّةِ بِلِاعِمَلِ ذَنْكِ مِنَ النَّهُ وَبِ

بلا عمل جنت کی آرزو کرنا ایک مرح کا کناه ہے۔ ً

ایک بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے:۔

علم حقیقت بیہ ہے کہ عمل کرے مگراس کر فریفتہ نہ ہویہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔

ان سب سے امیما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

الْكَيْسُ مِن كِانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا يَعُكَ النَّمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مِنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وتمتى على اللو

براسجه داروه ہے جس نے اپنے نئس کو مطبع د منقاد بنالیا اور سخت احمق وہ ہے جو خود اپنے نئس و خواہش كالمطيع ومنقادين كيااور مرخدا تعالى سيرب بدي انعام كى تمنار كمن لكا-

أكرتم نے تحصیل علم میں اس لئے محنت شاقہ اٹھائی تھی كه دنیاوی عزت و دولت حاصل موجائے توتم پر افسوس اور پرافسوس

```
احياء العلوم بجلدسوم
```

اور آکر تندیب اظان اور احیاے شریعت محری کے لئے برادشت کی تنی و تم یہ افرین اور بزار آفر مر سر کسی نے کیا اچھا کما

سَهْرًا الْعُيُونِ لِغِيرُ وَجُهِكَ ضَائِع وَبُكَاءُ هُنَ بِغَيْرِ فَقُدِكَ بَاطِلِ آپ كاچرومبارك چود كردومرول كالاره كے لئے جاكنا نفول ہے اور آپ كے مواددمرول كے فراق

میں رونا رائیگاں۔ میں میاں اسامان

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرات بن المعنى الله ملى الله مله وسلم فرات بن المعنى الله مله والمعنى المعنى المعنى

جب تگ جی چاہے دنیا میں رو لے آخرا یک دن تھے مرة ضوری ہے اور جس سے چاہے محبت كر لے آخر اس سے جدائى لازى ہے اور جو جی چاہے عمل كر لے بدلداس كا ضور مل كرد ہے گا۔

تم کو علم کلام مناظرو' دواوین' اشعار 'نجوم' نحو' مرف دفیرو دفیرو کی تخصیل سے ، بر تضییب عمرے کیا فاکدہ؟ بخدا میں لے انجیل میں بردھاہے کہ مُروہ کو جنازہ پر رکھنے سے آلب کورلے جائے تک حق تعالی آپ بی آپ اس سے چالیس سوال کر تاہے جن

الهيب من المنظر المُحَلِّق سِنِينَ فَهَلُ طَهُرُ تَعَنَظر يُسَاعَةً عَبْدِي اللَّهُ وَتَعَنَظر يُسَاعَةً اللَّ تولوكوں كے دكھانے كو برسوں نمايت مانگ متحزا بنارہا بمى ميرے لئے بمى مانس سحرا بنا تھا۔

اوروہ ہرروز تمهارے دل میں بیے کمتاہے۔

مانصنع بغيرى وأنت بخيرى

تختے فیرے کیاواً سط یہ کہ تو مرآپا میرے احسانوں میں دوہا ہوا ہے۔
لین تم بسرے ہواس لئے اس آواز کو نمیں نئے۔ سنوبیٹا اعلم بے عمل دیوا تی ہے اور عمل بے علم بے گائی ہے 'جو علم آج تم کو گزاہوں سے نمیں روکتا اور عبادت کی طرف متو تنہ نہیں کر آیا ورکھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دو ذرخ سے بھی تم کو نہیں بچاسکا اگر تم آج عمل کرکے عمر گذشتہ کی علائی نہ کرد کے توکل قیامت کے دن چلاؤ کے اور کھو گے۔

فَارْجِعِنَانَعُمَلُ صَالِحًا

آپ ہم کو پردنیا میں لوٹا دیجئے ماکہ عمل صالح کریں۔ جواب ملے گا آحق تو تو دہیں سے آرہا ہے اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضوری

ہے۔ موے تمارے برلخ تعظریں خردار خالی اتھ نہ جانا۔ معرت مدین اکبر فرائے ہیں ہے۔

هٰنِمِالاَ جُسَادُقَفَقُ الظَّيُورِ اَوَاصَطَبَلُ النَّوَابِ

وْغور كوكه تم بن مِن مِن مِن الرقم مُن آشيان موو الرجعي كي آوا زينت بي اُرك باند مقام پر بين جاد ك-

إهْنَزُ عُرْشُ الرَّحُمُ لِيمُوتِ سَعُدِابُنِ مَعَادَ

سعد بن معاذی موت سے عَرَثِی خداوندی جمومنے لگا۔

اور أكرتم جارباتوں من بودالعیان باللہ تو یقین كرلوك تسارا محكانہ دون خ ہے۔ اُولِنِک كَالاَنْعَامِ بِلَهُمُ اَضَلَّ

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی نیادہ مرام

منقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ کو سردیانی دیا گیا بیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منع سے لکی اور ب ہوش مو کئے جب افاقہ مواقولوگوں نے بوچھا صفرت آپ کا کیا حال مو کیا۔ فرائے گئے۔

دُكْرُ سُلُمْنِيكَ مَلَّهُ لِللَّالِ حِينَ يَقُولُ لِا هُلِ الْجَنَّمَانَ أَفِيضُو عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ عَلَي المَاءِ عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ عَلَي اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهُ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهُ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهِ عَلَيْنَامِنَ اللهُ عَلَيْنَامِنَ اللهُ عَلَيْنَامِنَ اللّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَامِنَ عَلَيْنَامِنَ اللّهُ عَلَيْنَامِنَ اللّهُ عَلَيْنَامِنَ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِنَامِ عَلَيْنَامِ ع

بينا إاكرتم كوفظ علم كانى بو ما اور عمل كى حاجت نه بوتى توفد اتعالى كابرشب ويحط يريكارنا بيكار بوجا ما

هُلُ مِنْ سَدَائِلِ هَلْ مِنْ مَائِسِ هَلْ مِنْ مُسْتَغَفِيرِ كُلْ بِ مَا تَكُولُ اللَّ كُولُ بِ لَيْ بِرَكِ وَاللَّ كُولُ بِ مِعَانَى عَاجُ وَاللَّ

ایک دن آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس مبارک میں صرت عبداللہ بن عمرکاذکر خرایا و آپ نے فرمایا :۔ نِعْمَ الرَّ مُحلُ هُ وَكُو يُصَلِّى فِي اللَّهُ لِ

وه بهت المجا آدى بك كاش ده تجركي نماز ردمتاً

حضوروالإن ايك محالي س فرمايان

لَانُكُثُرُ النَّوْمَ اللَّيْلِ فَإِنَّ كَثُرَةَ النَّوْمِ اللَّيْلِ نَدُعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيامَةِ رات كونياده مت مواكد كيون كررات كوفت نياده مون والا قامت كون في دست موكات وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يه امر جُوَ بِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ يه هر بِ

ثَلَثُةُ أَصُواتٍ يُجِبُهَا اللّهُ تَعَالَى صَوْتُ الدِيْكِ وَصَوْتُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الّذِي مَاكُمُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الّذِي مَاكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فدانعالی کو تین آوازی پند ہیں ایک مرغ سحری و مری قرآن پر صفے والے ی تیری چھلے پر معافی مائنے والے ی- تیری چھلے پر معافی مائنے والے ی-

حفرت سفیان وری قدس سرو فرماتے ہیں -

رانَّ لِلْهُ تَعَالَى رِيْحًا تَهُ ثَوَّ وَقُتَ الْاَسْحَارِ تَحْمِلُ الْاَذْكَارُ وَالْاِسْتِغْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الْحَبَّارِ خداتعالَى كى طرف سے ايك مواس كام پر أمور ب كدوه چھلے پر ذكر واستغفار كى اواز خداتعالى تك پنجاتى ہے۔

دو یہ بھی فرماتے ہیں۔

اَنْاكَانَ أَوْلَاللَيْل نَادِي مُنَادِنَ حُسَّالْ عَرْشِ إِلَّالَيَةُ الْعَالِدُونَ فَيُقِينُونَ وَيُصَلُّونَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنَادِئ مُنَادِى فِي شَطِر اللَّيْلِ الْآلْبَقِيمِ الْقَانِتُونَ فَيَقُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَلِنَ السَّحْرِ فَإِنَّا كَأَنِ السَّحْرِيْنَادِي مُنَادِ الْآلْبَيْمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَيَسْتَغْفِرُوحِهُ فِإِنَّا طَلَعَ الْفَحَرُ نَادِئ مُنَادٍ الْآلَيَةِمِ الْعَافِلُونَ فَيَقُورُ مُونَ مِنْ مَفْرُشِهِمُ كَالْمُونِي نَشْرُوا مِنْ قَيُورُهِمُ .

شروع شب میں ایک منادی مرش کے یع سے بھار آ ہے کہ مبادت کرنے والوں کو اٹھ جانا جا ہیے تووہ اٹھ کمرے ہوتے ہیں اور جب تک خدا تعالی جاہتا ہے نماز پر معت رہے ہیں پھر نسف شب میں ایک منادی بھار تا ے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آخر شب ایک منادی پکار آ ے کہ معانی مانکنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معانی مانکنے رہے ہیں جب مبح صادق ہوجاتی ہے تو ایک منادی پکار آئے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ بسروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جسے موے تبروں سے۔

حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یوں معمیت فراتے ہیں نہ کا اُکنی کا تکگو نُنَ البِّیٹ کا کئیکس مِنْک یُنادی بالاستحارِ وَ اَنْتَ غَائِمٌ دیکموبیٹا! مرغ ہوشیاری میں تم سے بدھنے نہائے کہ وہ تو آفر شب میں خدا کویاد کرے اور تم سوتے رہو۔

حمی نے کیاا چھا کہاہے۔

عَلَى فَنَنِ وَهُنَاوَاتِي لَنَائِمُ لَمَا سَبَقَتُنِي بِالْبُكَاءُ الْحَمَائِمُ لَوْبِي وَلاَ لَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ

لَقَدُ هُتَفُتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامَةً كَنْبُتُ وَبَيْتِ اللّهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا وَازْعَمُ لِنِيْ هَائِمٌ نُوْصَبَابَةٍ

رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹی بکار رہی ہے اور میں پڑا سورہا ہوں برب کعبہ میں جمونا مرمی ہوں آگر میں سچا عاشق ہو یا تو فاختہ رونے میں مجھ سے سبقت ند لے جاتی۔ افسوس میں تو محبت والی کامری ہوکر آ تکہ بھی ترند

كون اور بهائم پڑے روتے ہیں۔

خلاصہ بہ ہے کہ تم کو یہ سجو لینا چاہیے کہ طاعت وعبادت کیا چڑہے۔ سنوجتاب شارع علیہ الساؤ السلام کی فرمان ہراواری کا عبادت ہے تو قولاً وعملاً 'اوامریس بھی توان میں بھی۔ اگر تم کوئی کام بدوں بھی شارع علیہ الساؤ السلام کے کرواگرچہ وہ بھیل عبادت ہی ہو تو وہ عبادت ہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھو نماز کیسی اعلی ورجہ کی عبادت ہے گراو قات کروہہ میں یا زمین غصب میں اس کا پر حمانا گناہ ہے اس طرح مدون اس لئے کہ بھی شارع علیہ السلام کے خلاف ہے۔ لہوولوں بچو انجھی چڑس نہیں محرا بی بی کے ساتھ کرتا باعث اجرہ کول کہ بھی شارع علیہ السلام ہو اللہ عبادت کی حقیقت فرا نبرواری ہے 'محض نماز مدونہ کول کہ نماز مدونہ بھی اس فی محرا ہو تا ہے جب کہ فی اس محال ہوتا ہا ہوتا چاہیئے اسلئے کہ کوئی علم و عمل بدول اجازت شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شین کراو کہ خداتھائی کا راستہ ان علوم ونیاوی سے جو تم نے حاصل کے ہیں اور صوفیان زمانہ کے خوش قماد عوول اور ملتم کا رہوں سے سے طے نہیں ہو سکتا بلکہ تیج مجاہدہ ہو او ہوس اور نفسانی خواہوں کو تعلق کردیے سے ہو سکتا ہے۔

خدا تعالی کولمی چوڑی باتیں اور نکات باریک اور اوقات عمر تیرہ و تاریک برگز پند نہیں زبان رواں اور شُستہ اور دل غفلت و خواہش سے وابستہ بد نصیبی کی علامت ہے 'جب تک نفس و خواہش مجاہرات قویہ سے مقبور و تابع شریعت نہ ہوجا کیں مے 'ول انوار معرفت سے زندہ نہیں ہوسکیا۔

تم نے چدمسلے بوجھے ہیں ان میں ہے بعض تواہے ہیں جن کاجواب تحریر و تقریر میں نہیں آسکیا جب اس مقام تک تم کورسائی ہوجائے گی توخود سمجھ لوگ ورنہ ان کا جانا محالات ہے ہاں لئے کہ ان کو ذوقی و جدان سے تعلق ہے اور ایسی ہاتیں قید تحریر و تقریر کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔

شیری و سیخی دانت جماع کی کیفیت آگر کوئی کمی کو مجھانا جاہے تو بجواس کے پھے نہیں کمہ سکتا کہ چکے کردیکھو۔ باس ہمہ جس قدران مسائل کے جواب میں کماجا سکتا ہے وہ ہماری تصانف میں موجود ہیں۔ یمان بھی پچھے اشار مجم بیان کرتے ہیں۔

تم نے پوچھاہ کہ سالکان راو خداتعالی پر کیا واجب ہے توسنو!

ادل اختادیاک جس میں شائبہ بھی بدخت کا نہ ہوا دو سرے بی توبہ کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ بھکے " تیسرے تہام مخلوں سے خواہ دہ دوست ہویا و نثمن ایسا معالمہ کرے کہ کمی کا حق اس پر نہ رہ جائے 'چر سے جائز و ناجائز کا عاصل کرلے جس سے جائز و ناجائز کا علم اس کو ہوجائے۔ اور ہاتی علوم سے اتناجس کو اسکی نجات و خلاص میں دخل ہوا ' شی شیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لے چار سواستادوں کی خدمت میں رہ کر ہزار حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے نتخب کرایا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میری نجات و خلاص کیلئے کانی ہے اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث میرے ہے۔ اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث میرے ہے۔ اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث میرے ہے۔ اگر کے شکا و اعتمال کا خیر ترک مقد کر بھا ایک فیٹھا و اعتمال کے منہ اور اعتمال کا خیر ترک مقد کر بھا دی میں اور ایک فیٹھا و اعتمال کا خیر ترک مقد کر بھا دی کو میں کا میں مندر کا میں مندر کیا ہے کہ کا بیات کی مندل کو اس میں مندر کیا ہے کہ کا بیات کو میں کے دیات کی میں اور اور میں کی مندل کی میں اور اور کی میں اور اور کی دیات کی میں اور کی میں کا میں میں مندر کی ہوں کی میں کی کا بیات کی میں کا میں میں کی میں کر بیات کی میں کی کر کے کہ کی کر بیات کی میں کر بیات کی میں کی کر بیات کر بیات کی کر کر کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی میں کر بیات کی میں کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کیں کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کی بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بی بیات کر بیات کر

ٳۼؠڷٚڸؙٮؙڹؙؽٵػؠڡؖٙڹڔۜٙمقامؚػڣؗؽۣۄٵۅٳۼؠؖڵٳٚؖڗڿڒؗؿػؠڟڎڔڣؖٵؽؚػڣؽۿٵۏٳۼؠؖڶ ڸڵڛۣڡڎڔؚڂٳڿڹۣڴٳڶؽؗۄۊٳۼؠٙڵڸڸڹٳڔؠؘڡ۫ۮڔڝڹڔػۼڶؽۣۿٵ

دنیائے کے اتناکام کر جتنا تواس میں رہے گا اور آخرت کے لئے اتناکام کر جتناکہ جرا رہنا وہاں مقدرہ اور اللہ کے واسلے اتناکام کر جتناکہ تواس کا محتاج ہے اور دو زخ کے لئے اتناکام کر جتناکہ تواس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس حدیث سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بوا عالم متجر بینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض مین نہیں۔اس حکایت کو غورسے سنو آگہ تہمیں میرے کہنے کا بقین ہوجائے۔

حضرت شیق بنی رحمت اللہ علیہ لے ایک دن اپنے شاکردد مرید جاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھاتم کتی ہدت سے میرے پاس
رہتے ہو عوض کیا کہ تینیس کرس سے پوچھا کہ تم لے اس برت میں کتے علوم اور کیا کیا قائدے حاصل کے 'جواب دیا کہ مرف
آٹھ فائدے۔ اور یمی علم حاصل کرنے کا بیجہ ہے فرایا آٹاللہ وا قالیہ راجون میں نے قتماری تعلیم میں ایک عمر صرف کردی اور
تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا' جاتم ہے عرض کیا حضرت اگر آپ بی پوچھتے ہیں تو میری مخصیل مرف اس قدر ہے جو عرض کی اور
اس سے زیادہ حاصل کرنے کی جھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ جھے یقین ہیک اس قدر میری نجات کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ حضرت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا بیان تو کردہ وہ آٹھ فائدے کیا کیا ہیں۔ کما اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر مخفی کو
نفول۔ حضرت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا بیان تو کرو ہوش الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک میں نے سوچ سمجھ کر
ایا محبوب پند کیا جو مرفے ہے اور جس بھی موٹس غم گسار رہے تو وہ عمل صالے ہے۔ حضرت شیق نے فرایا احسنت۔ وہ سرا

وَأَمَّامَنُ تَحَافَ مَقَامَرَ تِمُونَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ النَّجَنَّةَ هِي الْمَأُولَى وَأَمَّامَنُ حَد وَمُ الدِّنْسَ كُواسَ كَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

ہی اس کا ٹھکاتا ہے۔

توجیے بقین ہوگیاکہ قرآن مجید مراسر حق ہے۔ پس میں نے فلس کو مجاہد کے فلنے میں ایسا تھینچاکہ اس کے سارے یل نکل گئ یماں تک کہ وہ ہے چُون وچ اطاعت حق میں مطمئن ہوگیا۔ حضرت شیش نے فرمایا: ہارک اللہ طلیک۔ تیسرافا کدہ یہ ہم کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بدی بدی تکلیفیں اور مشقیں افغا کر سامان دنیا میں سے مجھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ول میں برے خوش ہوتے ہیں کہ کویا کوئی نئیس و مجیب چر حاصل کمل بھے جو یہ آیت نظر ہدی۔

مَاعِنْدُكُمُ يُنْفُلُومَاعِنْدُ اللَّهِبَّاقِ.

جو کچھ تمہارے پاس ب وہ حتم ہوجائے والا ب اورجو اللہ کے پاس ب وہ سَدا رہے والا ب (مجمى فا ہونے والا نہیں ہے۔) یقنیا خدا تعالی کے نزدیک پدا معزز دی ہے جوسب سے زیادہ پر میز کار ہے۔

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کا فرمانا بھے ہے اور دنیا داروں کے خیالات مرامر خطا ہیں۔ بس میں نے تقویٰ افتیار کیا تاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں مزت حاصل ہو۔ حضرت شیخی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احسنت پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو ازراہِ حمد ایک دو مرے کو برائی کرتے دیکھا 'کسی کو کسی کے جاہ و مرتبہ پر حمد ہے کسی کو کسی کے علم وفضل پر 'میں نے جب یہ آمت رہمی۔

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مُعِيشِنَهُ يُهِمُ فِي الْحَيوةِ التُّنْيَا

ہم نے ہی سامان میش وزندگی کو اسمیں تعلیم کیا ہے۔

یقین کرلیا که قرآن مجیدی فرما تا ہے کہ سوائے شیطان اور اقباع شیطان کے کمی کود عمن نہ ماننا جاہیے تو میں نے اس کو دعمن سمجھ کر ہرمات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ہو گیا اور سمجھ کیا کہ سید معا راستہ میں ہے، چنانچہ وہ فرما تا ہے۔

المُأْعُهُ الدَيْكُمُ يَآبِنِي آدَمُ الْآنَعُ بُدُواالشَّيطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينُ وَانِ اعْبُدُونِي هٰذَا

اے بن آدم کیا میں نے تم کو پہلے ہے نہیں کد دیا تھاکہ تم شیطان کا کمنامت ماناوہ بے شک تسارا تھلم کھلا دشمن ہے اور میری بی فرما نبرداری کرتا ہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت شقیق نے فرایا کہ تم نے غوب کما۔ ساتوال فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زیر کی ہم پنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام وشہمات میں پوکراپنے آپ کوزلیل وخوار کرتے دیکھاتو میری نظراس آیت پر پڑی۔ وَمَامِنْ دَابِيَةِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا۔

زمن پروچیز مغرک ہاس کا رزق الله تعالی کے زمد ہے۔

میں سمجھ کیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں واغل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں ہے فکر ہوکر فدا تعالی کی عبادت میں مضول ہوگیا۔ حضرت تقیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ انصواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نے کریا ورکیا۔ کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر بمروسا رکھتا ہے کوئی حرفت و صنعت پر کوئی اپنی جیسی علوق پر۔ میں نے اس آیت میں خور کیا۔ و مَنْ يَتَدُو كُلُ عُلَى اللّٰهِ فَهُو حَسُبُ فُ

جس نے خدا تعالی پر بھروسا کیا تو وہ اس کے لیے کانی ہے۔

تویں نے سب کوچموڑ کرفدا تعالی می پر بھروسا کرلیا اوروہی میرے لیے کانی اور اچھا کارساز ہے۔ حضرت شقیق کے فرمایا ماتم تم کو خدا تعالی توثق دے تم فے بہت اچھا کیا۔ میں نے تورات والجیل و زیورو فرقان کو دیکھا تو ان کی پندونسائے کا بھی انہیں آٹھ فا کدوں پر مدار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس تقسّہ ہے تھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

چار باتیں تو ہم بیان کر بچے جو سالک پر واجب ہیں۔ پانچیں یہ ہے کہ سالک کو ایک منی و مُرشد کی ضرورت ہے جو اس کی بری عادتیں چیزانے اور ان کی جگد اجھے اخلاق پدا کرنے کی کوشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو کھیت کوٹولا ماہے۔معز چزوں سے صاف کرے پانی رہتا ہے تاکہ محیق خوب بدھے پولے اور چھے۔ سالک کو بھی ایسے ہی بیرو مرشد کی ضورت ہے کیونکہ خدا تعالی نے تمام پنجبران ملیم السلام کو اور ا فریس جناب رسول الله صلی الله ملیه وسلم کو علوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معاد کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپی زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہرہے کہ بدے بدے کافر مشرک بدمعاش بد چکن 'سقاک کابرن آپ کے نیف تربیت سے کیا سے کیا ہو گئے۔ جب آپ نے رحلت فرائی تووی کام آپ کے ظفاء اور نامین نے کیا اور یمی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ بسرمال سالک کو ایسے ہی پیرٹی ماجت ہے جو تیقبروں کی خلافت و نیابت کے فراکش اداكراً رب- بيرو مرشد ك ليه عالم موناتو ضروري بها ليكن برعالم يربين كا الميت دسي ركمتا بكداس كام ك قابل مون كى چند علامتیں ہیں جن کو ہم محلا بیان کرتے ہیں تاکہ ہراوالوس بیرو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ اس سے ول میں جاہ و مال كى محبت نه بو- ايے صاحب بھيرت كا تھي بو- جس كى متابعت كا طريقة و رابط ارباب بھيرت كے دريعے سے جناب رسول الله صلّى الله عليه وسلم تك مسلسل بنجاً مو- مرطرح ى ريا منين ى مول يسيم كمانا بم سونا بم بولنا مازي ميت روهنا- صدقه كثرت ے دینا' روزے بہت رکھنا' اخلاق حمیدہ اور ملکات فاصلہ اس میں رائخ ہوگی ہوں۔ جیسے مبرو شکر او کل ایقین' ممانیت سخادت' تاعت الانت بزل مال علم وامنع واناكي صدق وقار حيا سكون وفيرو وفيرو- سي علم كا مجوعلم نوى صلى الله عليه وسلم ك محاج نہ ہو۔ قولا وعملاً شریعت کا پابد ہو۔ بدعات سے نفرت اور سنت سے رغبت رکھتا ہو۔ یہ چند علامتیں پیر طریقت کی جو ہم نے بيان كى بين اكركسي ميں پائى جاتى بين تواس كى افتدا كرنا جا سيتے اور اسكى محبت كو منملد مغتند مات والعامات خداوندى سلمنا چاہیے ، تحراب پیر کم دستیاب ہو تا ہے کول کہ اس زمانہ میں مرعمیان بے معنیٰ پیدا ہو محے ہیں جو لغوادر فضول مشاغل میں مریدوں کو بتلا كرنا جائية بين اور بعض بوين بي باك قيد شريعت سے آزاد بير بن كر فاق الله كو ممراه كرتے بير- اور جو واقعي سي مُرشد ہیں وہ کوشہ نشین اور نگاہِ خلق سے مستور ہیں جس محض کو ایسا تیا مرشد جس کی پھھ علامتیں ہم نے اوپر میان کی ہیں خوش تشمتی ہے مل جائے اس کو اپنا پیرینائے اور خلا ہرویا طن ہے اس کا اکرام واحترام کرے۔احترام خلا ہری بیا کہ اس سے سمی بات میں جت اور جمارا نہ کے اور اگر ممی کس مشکر میں اس سے خطا سردو موٹی دیکھے واس پر افکارنہ کرے کول کہ خطاد نسیان سے کوئی بشرپاک نسیں اور یہ بھی مکن ہے کہ اس کے پاس اسکی کوئی آویل مویاً وہ کوئی مختر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اسپ برے سائے عبادت کیلے آبنا مطلے ند بچھا ہے 'ہاں اگر مرید کو اہامت کا افغال ہوا ہے تو نمازے فارغ موکر فورآ اپی جا، نماز بیٹھے ہٹا لے 'بیر ے سامنے بہت توا قل ندردھے، حی الامکان استے احکام کی تغیل کرے اس کو کمی عجدہ نہ کرے کول کہ یہ کفرے اور خلاف شريعت كوئى كام ندكر كريد الحادث اورجو برطاف شريعت كام كرتاب يا اس كاردادار موتاب ووزندي ب احرام بالمني بد ے کہ دل سے بھی اس کی کئی بات کامكرنہ ہو ورنہ شان بغال پیدا ہوجا لیگ ۔ اور اگر مرید سے بیہ نہیں ہوسکتا تو چندے ویرک خدمت میں رہنا چھوڑدے یماں تک کداس کے دل سے شائیہ الکارمث جائے۔

میمنی بات سالک کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی دارو گیرکیا کرے اور یہ اس دفت میسرمو تا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بدی معبت سے باللہ احراز کرے تاکہ شیاطین جن وائس کا اس پر بھو ایل تدبیل اور اس کے انس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
سازاں یہ کہ ہرمال میں تو گری پر دوشنی کو ترجے دے کرافتیار کرے کیوں کہ اس راستہ میں دل کو عبت دنیا ہے ونیا نے قال رکھنا
اصل اصول ہے ' اور دنیاوی ساندسامان کے ہوئے ہوئے عبت دنیا سے رہائی شاندناور ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے 'اس کا علاج
بحواسکے بکہ نمیں کہ مرے سے اسبابِ وقعدی ہی خیراد کمہ دے تاکہ دل تحبیب ہونیا سے بالکل قارغ ہوجائے یہ سات چیس اس
برواجب ہیں جو راوح تی کا سالک و طالب ہے۔

ممت بوجها ب كد تسوف كما يخرب الوسنو الفتوف و يزول كانام به ايك فدا تعالى سے معالمه ركمنا و مرے كلول ك

ساتن شیکو کاری اور برد باری کرنا۔ جس میں یہ دونوں یا تیں ہیں وہ سیاصوئی ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سپا معالمہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ہر قتم کی خواہش اور لڈوں کو اسکے تھم پر قرمان کردے اور مخلوق سے نیکو لیکرنے کے یہ معنی ہیں کہ سمی کو اپنے حسب خواہ بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود ان سب کے حسب خواہ بنارہے جب تک کہ

اکی خواہش خلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو مخص خلاف شریعت کرماہے یا شریعت سے رامنی ہوتا ہے وہ ہر گز صوفی نہیں۔اور اگر بری تقوّف ہے تو جمونا ہے۔

تم نے بوچھا ہے کہ بند کی کسے کتے ہیں؟ توسنوں بندگی تین چیز کا نام ہے۔ اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا کا امکان بندہ کی کوئی حرکت وسکون خلاف شرح نہ ہونے پائے۔ و مرے تھا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساتی مار پیخت میں الطاف است۔ تیسرے اپنا افتیارو خواہش پر رضامندہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ تو گل کیا چڑہے؟ تو سمجھو تو کل اسے کتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعدوں پروُ تو تی کامل اور بقین کی پدا ہوجائے لینی تم میں اس امر کا احتقاد رائخ ہوجائے کہ جو چڑ تساری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے کی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے' اور جو چیز تسمارے مقدوم میں نہیں ہو ہر گڑ تمجی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تسمارے ساتھ مل کر کوشش کرے۔

اسے کوئی یہ نہ مجمد جائے کہ اسباب فاہری محض بیارہی۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّهُ وَاَسِوَ الْاَرْضِ وَمَا بِینَهُمَّا بِاَطِلاَّ فَالِکَظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وُا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کی درمیان کی چیزوں کو حَبث اور بیار نہیں پیدا کیا یہ ان اوکوں کا ممان ہے جو حکمت فداوندی کے متحربیں۔

بلکہ اہام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کالیہ معاہے کہ انسان دیوی اور دین امور میں اسباب ظاہری پر کاربر تو رہے محران کو کسی درجہ میں بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے شاہ خدا تعالی کا وعدہ۔

اِنَّالَّنْيُنَ امْنُواوَ عُمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

بے فک جولوگ ایمان لانے اور اقمال منالجہ کئے ان کے لئے قیامت کے دن جنات فردوس ہیں۔ اس میں میں این کارو میں ایسال اعلام کو آتا کہ سرار ایسال کا ایسال کی الجوال در کری طبق کر زیار میں الدور

توبندہ کو اس دعدہ خدادندی پر پورا پورا اعتاد ووُثُوَّق کرکے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کو ششق کرنی چاہئے یا ہے جق خالی دعدہ فرما آہے :

وَالْذِينَ جَاهَلُوافِينَالَنِهُدِينَهُمُ سُبِلَنَا

جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہے ہم ضوران گیر ہنمائی کریں گے۔ تو بنرہ کو اس وعدہ پر کامل یقین کرکے مجاہدہ اور سمی کرنی چاہئے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جنت و

و براہ وال و معروب ک میں مرت جاہدہ اور کی حمل چہنے۔ یہ میں چہنے کہ باتھ پر ہاتھ رکھ کر بیر جاتے اور جنت و ہدایت کی طبع خام دل میں پکا تا ہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابند ہو کر سعی د کو شش کرنی چاہیے اور خدا تعالی کے اس وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فیرا تا کامل بھین ووثوق رکھنا چاہیے۔ اس مغبون کومولانا رحمته الله عليه في يوں اواكيا ے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ منعات مرشتہ میں جناب رسول الله علی الله علیہ وسلم کی مدیث اور معرت علی کرم الله وجد کا

تم نے بوچھا ہے کہ اخلاص کس کو کتے ہیں۔ وسنو! اخلاص بدہے کہ تمارے سب کام خاص فدا تعالی کے واسطے ہوں جو کام بھی تم کرواس میں تہمارا ول تھوں کی مدح و تنابی طرف ذرا بھی ماکل نہ ہواور ان کی ناپندیدگی سے تہمارے ول میں مجھے پرممودگی پدانہ ہو 'سنوریا علوق کو برا اور مؤر سمجھے سے پدا ہواکرتی ہے اس کاعلاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کوخدا تعالی کے اچھ معرو مجور من جادات ك سمجو ، جس طرح ا عند يقرم كواسي إراده وانتيار ي كوني ارام دس من الكي اس طرح كوني المين الميناراده اختیارے تم کو پچھ نفع نسیں پنچا سکت جب تک تم خلوق کو قادرو مرید سکتے رموے مرض ریا ہے مبھی مجات نسی پاسکتے۔ تمهارے باق سولات میں بعض تو ایسے میں جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا۔ اور بعض آیسے میں جن کا جواب لکھ دینا ناجائزے جس قدرتم کو معلوم ہوچکا ہے اس پر عمل کے جاؤ۔ انشاء اللہ تعالی وہ ممی تم کو محشوف ہوجائے گاجو تم اس وقت سیں جانتے۔اس کے بعد اگر حمیس کوئی مشکل پیش آئے توسوائے زبان دل کے جو سے نہ ہو جما۔

ولوُانَهُمُ صَبَرُ واحَتَى تَخَرُجُ الِيهُمُ لَكَانَ خَيرُ اللَّهُمُ اور آگروہ تمارے باہر آئے تک مبرکرتے میں توان کے حق میں بمتر موا۔

حفرت خفرعِليه السلام ي نعيصت تبول كرو-

ربيد مران يت عن الد فلاتسالن عَن شَقْعُ حتى أُحُدِثَ لَكَمِنُهُ ذِكُراً

تم جھے سے کوئی بات مت بوچھنا یہاں تک کہ میں ہی تم سے اسکا ذکر شروع کروں۔

جلدی مت کرو جب وقت آے گاخود تم ہے کمد دیں کے بلکہ وکھادیں گے۔ ساریکٹر آیانی فلا تیسینع جلون

ہم قریب ترقم کو اپن نشانیاں دکھائیں سے تو تم ہم سے جلدی کی خواہی مت کرد۔

قیل اُزونت مت یوچمنا جب واصل موجاد عے خود دیکھ او سے لیکن اس کا یقین کرلو کہ بدوں راہ پیائی سے وصول اور مشاہرہ

ٱۅؙڵؠؙؽڛؽڒؙۅؙٳڣؚؽالأڒۻڣۜؽٮؙڟؙڒؚۅؙٳ کیا وہ زمین میں نہیں چلے کھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے۔

بیٹا! خدا کی قتم اگر راہروی کردنمے تو عجائیات دیمو مے۔ ہرمنزل میں جان تو ڑکوشش کرد کیونکہ بدول ایس کوشش کے کامیاب نسی ہو سکتے۔ حضرت ذوالتون معری رحمته الله عليہ نے اسے ايک شاگرد سے كيا احجا فرمايا ہے۔

وَ الْآفَالَا تَشْنَفِلْ بِتَرْهَاتِ الصَّوْفِيَةَ وَالْقَالَ إِنْ قَنَرُتَ عَلَى بَلَكِ الرُّوْرِحِ فَتَعَالَ

اگرتم اس راسته میں جان تک قرمان کردینے پر قدرت ہوتو آؤ ورنہ صوفیوں کی دِلخوش باتوں میں معروف نہ ہو۔ قصة مختفرتم کو آٹھ باتوں کی نصیعت کرتا ہوں ، چاران میں سے کرنے کی ہیں اور چارنہ کرنے کی۔ تاکہ تمہاراعلم قیامت کے روز تمہارے مقابلہ میں دی بن کرنہ کو ا ہوجائے ، جو باتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک بیا ہے کہ تا امکان کی سے منا محرومباحث مت کرنا كيونكداسكى منفعت سے اسكى معزر نيس اور كناه زياده بيں ياور كھوكد منا تموقمام اخلاق ذمير كاجيے رہائكينه حدو كتر عداوت اور تفاخرد وغیرہ کامنع ہے البتہ اگر سی نیت ہے اظہار حق کے لئے سمی ہے منتے میں مفتلو کرد تواس میں مجمع حرج نہیں محرمی نیت کی ووعلاستیں ہیں۔ ایک بیا کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو۔ جاہے تساری زبان سے ظاہر ہویا تسارے مقابل کی زبان سے۔ دد سری علامت سد کہ تمائی میں مناظمو پند کو اگر اس امر کا یقین ہوجائے کہ تجھ پھٹی کسد رہے ہو تن ہے اور تہمارا مقابل ک جن کرنا ہے تو خبردار نوراً مختلو ترک کردد اور مناظمو کے پاس نہ جاؤور نہ اس کا آخیام سد ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہوجائے گی اور فائدہ ہالکل مفتود 'یمال ہم تہمیں ایک اور منید ہات ہتلاتے ہیں دیکمو مشکل ہاتوں کا علام سے پوچمنا ایسای ہے جسے مریض کا طبیب سے دوا پوچمنا اور ان ہاتوں کا جواب دینا ایسای ہے جسے طبیب کا علاج کرنا ' تو جسے سے علم ہیں سب کے سب بھار ہیں علام طبیب ہیں محرعالم ناقص طبیب نہیں ہوسکا۔

طبیب کابل اس بیار پر ہاتھ ڈالآ ہے جس کے بیخے کی امید ہوتی ہے اور جہاں کمیں وہ طبیعت کو مطوب اور مرض کو قالب پا آ ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کر آ۔اس طرح مرض جمل کی جار قشمیں ہیں جن میں سے تین علاج پر پر نہیں۔ اور ایک علاج پذر ہے۔ اول جو مخص ا دملوحد تم سے سوال واحراض کر آ ہے اور حد کو تم جانتے ہو کیا لاعلاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر خُرہ اور واضح جو اب دو کے اس قدر اس کا خصد اور کینہ بوستا جائے گا۔ کس نے کیا اچھا کما ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَلْنُرُجِي إِزَالَتُهَا إِلَّاعَلَاهُ مَنْ عَامَاكُ مِنْ حَسَدِ

مرتم کاد خنی کازالہ ہوسکا ہے مرجو عداوت ازراو حدورتک ہوتی ہے اس کے إزالہ کے امید نسی۔ ایسے خص کاعلاج یہ ہے کہ تم اسکواس کے عالی پر چھوٹدواس کے علاج کی طرف پر کر توجہ نہ کرو۔

فَأَعُرِضُ عَمَّنْ تُولِيعَنْ ذِكْرِنَّا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّالْحَيْدِ وَالنَّانِيا

جس نے ماری اور سے منو چیرلیا اور اس کی مراد بردنوی زعری کے بچے نس و تم بھی اس سے منو پھیراد۔

ماسد كابر قول و فل جو أزراو صدور آب خوداس كم لئي من فرمن ب مديث من ب ند الحسد تككل الحسنات كما تككل النار الخطب

حدین رشک بھلائیوں کواس طَمع کھاجا آہے جیسے آگے سومی کنزی کو۔

دو سرا وہ جائل جس کا جمل ہوجہ جماعت کے ہو ہا ہے جو دوجار کتا ہیں پڑھ کر بچو مَن دیکرے نیدے کا دَم بحر نے گئا ہے اور بدے بدے علاء پر جن کی تمام علی مشاغل میں گزر گئ اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیے بُلند پایہ ہیں قرتم ایسے احمق کا بھی جواب مستودہ ملکہ اس سے مور پھیراو حضرت میسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مودہ کو قو زندہ کردیا محتی کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب می ہو بغیراستفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے 'اپنے قصور فہم سے بھی لاعلم ہے۔ ایسے کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چا سینے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْسِيَا عِامِرُ ثَالَنُ نَتَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقَوْلِهِمْ بم كرده انبياء كويه عم دواكيا ب كراكول ك مُول كا الدانه كرك ان عات كيارير.

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سچول سے صراط متنتیم کا طالب ہے، شہوت وحد عرب منت مال وجاد سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جو اب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے اور کی ایک مرض جہل ہے جو علاج پذہر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قابل ہے کہ تم د مظام کوئی ہے بچنا محراس وقت جب کہ تم خود پورے عال بن جاؤ۔ اس خطاب ہے ذرتے رہو خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔

ادر اگر ایاانقاق برمائے کہ جہیں وعظ کمنای بڑے تو دوباتوں سے ضور بجا۔ ایک بنگف مقفی و متع عبارات بولنے اور خوشما اشارات ول خوش كن اشعار و بيانات رجع في من كول كه خدا تعالى الكف كرف والول كويند نيس كرما اورجب رفة رفة تكلّف مدسے برم جار ماہے تو يہ علامت ہوتی ہے خرائی باطن اور ففلت دل ك-وعظ اس كو كتے بيس كه آخرت كے مصائب كواور اس تقیر کو جو خدا تعالی کی طاحت و خدمت می لوگول سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ عمر گزشتہ کی فحرابی راہ اخرت کی دشوار مزاری نے ڈراو ہاکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے محرو کیرے سوال قیامت اور آھے کے بولناک واقعات سے عامبہ و دان احمال سے کل مراط پر گزرنے دونے اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراڈ اور سامعین کے حیوب سے ان کو مطلع کو تاکہ متأثر ہوں اور بہاد شدہ مرر حسرت کرے طافی افات کریں۔ یہ ہے اصلی دعظ۔ دیمو اگر کمی سے محری طرف سلاب ارباب اوروه يقين كراب كدكوني دم من زن وفرزند ال واسباب كاسباس من بد جائ كالوكياده اليه وقت من سوج رج كر مخفى متح عبارت بولے كايا ب تكلف جس طرح مكن بوكا چلائے كا بكاركے ك كد كمروالو بماكو بماكو سلاب اليا-بس ومظ ای طرح بے تکلف خود ور کر اور وو سرول کو ورانے کی فرض سے کمنا جا ہے۔ ووسری بات قابل احراز یہ ہے کہ وصط کتے وتت اس کاخیال ند رکمنا که تهماری مجلس میں کتنے وقع جاتے ہیں کتنے مدتے اور اے وادیلا مچاتے ہیں کتے ب خود موکر کراے پاڑتے ہیں باکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نمایت ول گدازومظ کتے ہیں۔ یہ خوشار ففلت سے پیدا ہوتی ہادر غفلت ہی وہ چزہ جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھینک دی ہے ملکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ لوگوں کو دنیا ے آخرت کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف ففلت سے بیداری کی طرف فرورسے تقویٰ کی طرف بلاوں وہ باتیں کردجس ے ننے والوں کو تقویٰ اور عبادت کی طرف رغبت پدا ہو۔ اس کو خوب غورے ویکمو کہ حاضرین وسامعین میں کون کولسی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف میں اور کیا کیا اعمال واخلاق بدمیں جو ان میں کثیر الوجود میں۔ان باتوں کوخوب سجھ کران کی اصلاح کرد اور ان سے نفرت دلاؤجن پر خوف غالب ہے ان کوسٹ کی طرف کبلاؤجن کے معاملات اُ زفتم بیج و شراء وغیرہ خراب ہیں ان کو سیح طریقے بتلاؤ۔ جو ند ب سے آزاد رہنا پند کرتے ہیں ان کو پابندی ند ب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح که سامعین تہاری مجلس وعظ سے مغابت حمیدہ کے معقد و گرویدہ ہو کراور اوصاف ذمیرے ظاہراً وباطناً تنقروپاک ہوکر عبادت طاعت میں راغب ہوكرمعميت و تافرانى بے سے ہراسال الميں اورجو وعظ ايمانيس وہ كنے والے پر بمي دبال ب اور سننے والے پر بمي- بلك الياوا عظ جو امور فركوره بالا كالحاظ فيس ركمتا وه ايك شيطان ب جو لوكول كو مراه كرما ب اوران كاخون ناحق ايني كرون برل كران کو پیشہ کے لئے مُروہ بنا آہے بلکہ اس کا فساد شیطان کے فسادے بھی زیادہ ہے۔ مخلوق پر داجب ہے کہ ایسے واعظ سے کوسول دور بها كين اورجس كوخدا تعالى قدرت وتوفق دے اس برواجب ب كدايے واعظ كومبرے أثار دے اس لئے كديد بحى امراكم مون اور نی المنکرے جو ہرمسلمان پر بقدر استفاحت واجب ہے۔ تیس بات جس سے احرائر منوری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا میں مخور اور دین نفور ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکہ ان کودیکمنا میں نہیں کیوں کہ اس میں بدی بدی آئیں ہیں اور اگر کسی ضرورت سے مجبور موکر تم کو ان سے ملتا ہی پڑے یا دوخود تم سے ملیں تو خردار ان کی مداحی و نتا مرسری سے اپنے آپ کودور رکھنا کوں کہ جب فاس و ظالم کی من کی جاتی ہے تو خدا تعالی کا ضغب نازل ہو تا ہے اور جس مخص نے ظالم کے لئے طول عمری دعای اس نے اس بات کو پیند کیا کہ خدا تعالی کی نا فرمانی برتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے بید کہ ان کا کوئی ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کرنا اكرچة تم جانتے ہوكہ انموں نے طال كالى سے تم كوديا ہے اس لئے كدان كے مال كى طبع ركھنا فساددين كاسب ہے اس سے مرا ہنت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے علم وفیق کے ساتھ موافقت تمهارے ول میں پیدا ہومائے کی اور بیرسب باتیں دین کو برباد کردینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو فائ بی نمیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے

دل میں ان کی مجت موجائے گی اور محبت کا قلاضا یہ مو کا کہ تم ان کی عمور اور کی گلٹا کردے اور ایس تمتا در حقیقت فت و فور کے زیادہ اور عالم کے بریاد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہ ف میں ہو سی دیکھو خرد ارتم شیطان کے اس دھو کے میں نہ آجانا کہ میاں امراء سے روپیے لے کر فقراء اور محاجوں کو دیدور ان کو راحت پھچاؤ دواس روپیے کو اگر فرج کرتے وقیق و فور مي كرت تم و معرف خري دية موريد شيطان كابدا بعاري فريب ب جس عده تم كواية جال من بعضانا جابتا ب اس طريق ے اس نے بہت او کوں کو جاہ و مراہ کیا ہے۔ اس میں جھی آئیں ہیں وہ معمداً احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکہ او۔ یہ چار چیزں ہیں جن سے تم کو احراد کرنا شوری ہے۔ اب ہم دہ چارہا تھی بیان کرتے ہیں ہو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات ہے کہ م خداتعالى كما تد ايامعالمه كوجيماكه تم الي فلام الي مات كرانا جائي بوينى بس متم كالم تن تم النه فلام يهد كرت بواوراس برخش بوت بووي ال فدا تعالى كم ما تد كرواورجس متم ك افعال م الى غلام بيند حيس كرت دہ فدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرو مالا تک بیا کھی بات ہے کہ فلام در حقیقت تمبار ابعاد نہیں بلکہ تمبار ازر فرید ہے اور تم واقعی خداتعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمارا خالق ہے اور تم اس کی محلوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حلوق سے اور تمهارے قرائض غلام ے فرائص سے لا کھوں کرو ٹدن محناہ زیادہ میں۔

ددسری بات سے کہ تم علوق کے ساتھ وہی معالمہ کروجوان سے اپنے حق میں پند کرتے ہو۔ مدیث شریف میں آیا ہے کہ آدى اس وقت كائل الايمان مو ما ب جب كدوه تمام علوق كے ليے وي پند كر مے جوابيد ليے پند كرما ہے۔ تيري بات يد كم علم کا مطالعہ کیا کرد کر کون سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح موسکتا ہے کہ مثلاً اگر تم کویہ بتلاویا جائے کہ تمہاری زندگی میں مرف ایک ہفتہ باتی ہے توالیے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردمے فلا برہے کہ تم وہ علم فتخب کردمے جو مرتے وقت اور مرتے کے بعد تهاری فریاد رسی کرسکے تو ایسا علم ند صرف و خوہ ند طب و ریامنی و فیرہ ہے بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جانا اور اپنی مغات کا پچاننا ہے۔ اور اس کوعلا کق دنیوی اور اخلاق ذمیم سے پاک کرنے اور خدا تعالی کی مجت اور اپنے اندر اخلاق حنه پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب- سنوتوسى أكرباد شاووت تم كواطلاع دے كه بم ايك مفت تمارے مكان يرتم ے ملے آئیں ے وینیا اس ہفت میں تم کو ہر کھڑی کی وعن رہے گی کہ مکان نمایت آرات وصاف رہے کوئی چڑے قرید نہ رکی رہے کرے مدہ اور ستھرے ہوں الغرض نمایت گئت ری سے تم اس بات کا اہتمام کو کے کر کی امر خلاف مزاج سلطانی نہ موتے پائے بو اس کی ناخری کا سبب مو تو اس قرح تم کو اپن فی دورہ زندگی بھی اس دھن میں بر کرنی چاہیئے کہ مرتے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں کمی وجدستم کو شرمندہ بونانہ پرے۔

اب تم خودسوج سمجه لوكم يل في تم سے شموع سے آخر تك كيا كما-ماشاء الله سمجه واراور ماقل مواور ماقل كے لئے ايك

اشاره كانى جدرسول الشرملى الدعليه وسلم فراتين في الشاره كانى جدرسول الشرم الناسكة والمسلم فراتين في المسلم والتالي المنظر والني صنور كم ولا إلى اعتمال كنه والكين ينظر إلى قُلُوبِ كُمُ وَنِيّاتِكُمُ حق تعالی اعمال کوبدوں اخلاص میت کے اور صور توں کوبد و ن درستی کے معظور ممیں فرما آ۔

اكرتم احوال قلب جانا چاہے ہو تو ہمارى كتاب احياء العلوم كورد عود يه علم سب مسلمانوں ير فرض عين ہے اور باقى علوم فرض کفاید- مران باقی مس محی اتناعلم فرض مین ہے جس کے جانے سے احکام فداوندی کی مج تھیل ہو سے۔

چوتنی بات كرتے كى يہ ہے كہ اسى ميال كے لئے ايك سال كاسامان كرد يسے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ازواج ملترات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی منباکوچ تکہ قوت یقین کامل ماصل متی اس لئے ان کے لئے ندایک دن کاسامان میا فراتے ندایک سال کا۔

یمال تک کہ ہم تمهاری حسب خواہش لکھ بچے۔ چاہیتے کہ تم اس پر عمل کرواور جھے بھی دعاش یا در کھو۔

تم نے جو ہے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعاتم کو ہٹاؤں۔ تو بیٹا احادیثِ معجد بیں ہر حتم کی دعائیں کشت ہے موجود بیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی منہم کے طریق بیں بھی بہت ہی دعائیں ہیں وہ تسارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشانی ہیں ' آیک دعا بیں بھی ہٹلا تا ہوں ایس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔

الله النافية حصولها ومن الغيش أزغدة ومن العصمة توامها ومن الرحمة شمولها ومن الغيرة الفافية حصولها ومن العيش أزغدة ومن العمر أشعدة ومن الإخسان اتنه ومن الغافية حصولها ومن العيش أزغدة ومن العلم العبرة الفيرة أفري العمل المنافية ومن الطفي الفرية ومن العمل المنافية ومن العمل المنافية ومن المنافية المنه المنافية ومن المنافية ومن المنافية المنه المنافية ومن علي النافية المنافية ومن علي الله المنافية ومن علينا الله المنافية ومن علينا الله المنافية ومن علينا الله المنافية ومن علينا ومن علينا ومن علينا ومن علينا والمنب سجال عفوى على ذئونا ومن علينا ومن علينا والمنافية والمنافية ومن علينا والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ومن علينا ومن علينا المنافية والمنافية والمنافية

اے اللہ میں آپ سے نعت کالمہ ما تکا ہوں اور دائی پاک دائنی اور رحمت شالمہ اور حصولی عافیت اور خوش دلی وزرگی اور خوش صیبی کی حمراور احمان تام اور انعام عام اور نمایت شیریں فضل اور بہت ترب مہرانی اور نمل بہت وسیح اے اللہ آپ ہمارے موافق سیٹے اور محمرانی اور نمل بہت وسیح اے اللہ آپ ہمارے موافق سیٹے اور خوالف نہ سیٹے اور ہمارے اعمالی کشوہ تھیے خوالف نہ سیٹے اور ہماری مین زشام کو عالمیت سے مقون کردیجے اور ہمارا مرجع و مال اپی رحمت کی طرف کردیکے اور ہمارے اعمالی کشوہ تھیے اور ہمارے کا بھی برخوکا پائی بماد شیخ اور املاج میوب کرے ہم کو ممنون فرادیجے اور ہماری کو خشوں کو اسے دین می معموف رکھیے اور ہمارا اور کل و احماد اور ہماری کو خشوں کو اسے دین می معموف رکھیے اور ہمارا اور کل و احماد اور ہماری کو خشوں کو اسے دین می می معموف رکھیے اور ہمارا اور کل و احماد تام کر کھیے اور ہماری کو ذات موجات کے ون موجات اور ہماری کو ناہ دیجے اور ہمارے کا فی ہوجائے اور ہماری کا ہوجہ لگا کردیجے اور ہماری کی ذاتم کی میں موجائے اور ہماری کی ذاتم کی ہمارے کی ہمارے کی کو کیوکاموں کی می ذاتم کی میں ہمارے دیے اور ہماری کی ذاتم کی ہمارے کی ہمارے کی کہری ہم سے پھیرے اور ہماری کی دنوں کو اور ہماری مال ہوجہ ہماری کردوں کو اور ہماری کی دنوں کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی کو نمور کی کردوں کو اور ہماری مال کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی موجائے اور ہماری کردوں کو اور ہماری کی دور کی کردوں کو اور ہمارے کردوں کو دور ہمارے کردوں کو در در ہمارے کردوں کو در کردوں کو در کردوں کو در کردوں کو در ہمارے کردوں کو در کردوں کو

بحتم مثير